www.KitaboSunnat.com



## بينه النّه الرَّه الرّ

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com





### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول تلافیظ اور دیگر دین کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ سے نیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم پوئکہ میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے بھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح موسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

### تنىي

ہارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پتہ ، ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہلکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کاروائی کاحق رکھتا ہے،

بنيم المجالين

### جمله حقوق ملكيت تجل ناتتر محفوظ بين



مكتب جانبرين

نام کتاب: مصنف این شیبه (جده مبره)

مولانا محمدا وبس سرفر زميؤ

تاثر ÷

كمتب جمانين

مطبع ÷

خصرجاويد برنثرز لاهور

W TO TO

اِقرأسَنِرْ غَزَى سَرَيْكِ ارُدُو بَاذَارُ لَاهَور فوذ:37224228-37355743 

### اجمالي فعرست

(جلدنمبرا

صيت فبرا ابتداتا صيت فبر٣٩، باب: إذانسى أن يَقْرَأُ حَتَّى رَبَّعَ ، ثُمَّ ذَكَرَو هُوَرَاكِعٌ

(جلدنمبرا)

صين بر ٢٠٣٧ باب: فِي كُنْسِ الْهَسَاجِدِ تَا صِين بِر ١٩٩٨ باب: فِي الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةَ

(جلدنمبر)

صين فبر ١٩٩٨ باب: في مَسِيْرَة كُورُتُقصرالصَّلاة

تا

صيتنبرا ١٢٢٤ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المجلدتمين

صينى نبر ١٢٢٤ كتَابُ الأَيْمَانِ وَالنَّنُ وُرِ س

> . .

صيت فبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

(جلدنمبره)

صين فبر١٩١٨ كِتَابُ النِّكَاحِ تَاصِيتْ فبر١٩٩٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ ا فِي الْحَيْضِ؟

﴿ جلدنمبرا

صين نبر ١٩٧٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

صينْ بر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ

<del>▐┝</del>╳<del>┤╬┝╳┤╬┝╳╎╬┝╳╎╬┝</del>╳╎╬┝╳╎╬┝<del>╳</del>╎╬┝<del>╳</del>╎╬┝╳╎╬┝╳╎╬┝╳╎╬┝╳╎╬┝╳╎

(جلدنمبر)

مىيىنىر ۲۳۸۸ كتاب الطِب تا

ميتفبر ٢٤٢٦٠ كِتَابُ الأدَبِ باب: مَنْ رَخَصَ فِي الْعِرَافَةِ

(جلدنمبر)

صيف نبر ۲۷۲۱ كِتَابُ الدِّيَاتِ تا

مين بر٢٨٩٨٨ كِتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرآنِ إب: فِي نَقطِ الْهُصَاحِفِ

(جلدنمبره)

صيففبره٣٩٨ كِتَابُ الْا يُمَان وَالرُّوْيَا تا

مريث فبر ٢٣٣٨ كتًا السِير باب: مَا قَالُوا فِي الرّجلِ يَسْتَشْهِد يغسّل أمراه

(جلدنمبرا)

صين بر ٣٣٢٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعسَّل الشَّهِين تا

ميث فبر٣٩٨٨ كِتاب الزُّهد باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِمِنُ خَشْيَةِ اللهِ

(جلدنمبراا)

ميث فبر٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِلِ تَا صِينْ فِير ٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهَلِ



| معنف ابن الى شيبه مترجم (جلده) كي المسلم الم |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۸r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 😌      |
| ہ روایات جوحضرت عثمان منافظہ سے خواب کے ہارے میں مروی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ⊕      |
| ہ روایت جوحضرت ابو ہر ریرہ وٹاٹٹو سے خواب کے بارے میں نقل کی گئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 🟵      |
| نضرت عا كشر ٢ كے خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • 🟵      |
| نضرت خزیمہ بن ثابت رہ النے کے خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 🟵      |
| ہ روایات جو مجھے فقہاء کے خوابوں کی تعبیر دینے کے بارے میں یاد ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| كَتَابُ الأمراءِ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ہ روایات جوامراء کی باتوں اوران کے درباروں میں داخل ہونے کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , ⊕      |
| و المناه  |          |
| رہ روایات جو کسی وارث کے لئے وصیت کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| یہ باب ہےاس آ دمی کے حکم کے بیان میں جواپنے ور ثاء سے ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرنے کی اجازت<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| لمب کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| س آ دمی کابیان جو پہلے ایک وصیت کرے پھرد وسری وصیت کر ڈ الے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| س آ دمی کا بیان جوکسی کیلئے وصیت کرے اور جس شخص کیلئے وصیت کی تھی وہ اس سے پہلے ہی وفات پا جائے • ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| یہ باب ہےاس آ دمی کے بیان میں جوکس کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے پھرمرنے سے پہلے وصیت کے بعد بجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 🟵      |
| ال اسے مزید حاصل ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| یہ باب ہاس شخص کے بیان میں جوابے مال کے کچھ جھے کی کس کے لئے وصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 😯      |
| س وی کابیان جوایے بچاز اووں کے لئے وصیت کرے جن میں مرداور عورتیں دونوں ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>@</b> |
| س آ دمی کابیان جو وصیت میں بوں کہے: فلاں کی اولا د کے لئے ، کیااس وصیت کے مال سے مال داروں کوبھی صتہ دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •        |
| عائے گا<br>س آدی کا بیان جس کر کھر گھ جون ماور و وان کرا کے بڑائی حضر کی وصیہ ترکر سرکران جگیوں کو ای جا گا ہے۔ جمع کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,        |
| ی آدی کابیان جس کر کچے گھے ہوں باور و وان کرا کے بڑائی حضر کی وصیر تا کی پریکران حکیموں کو ای جائے گا ۔ جمع کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3)      |

|      | مسنف ابن الې شيبه مترجم ( جلده ) کې                                              |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ısı  | ے وصیت میں دیا جا سکتا ہے یانہیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |            |
|      | اس آ دمی کابیان جو کیے میرے مال کا ایک تہائی تین سودر ہم ہیں جن میں سے فلاں کوسودر ہم ،اور فلاں کوسودر ہم دے         | (3)        |
| امد  | ويے جا میں                                                                                                           |            |
|      | ا گرکوئی آ دی کیے کہ میرا تہائی مال فلاں آ دی کے لئے ہے اورا گروہ میری زندگی میں مرجائے تو فلاں دوسرے آ دی           | ⊕          |
| اهدا | ے لئے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                          |            |
| ۱۵۲  | یہ باب ہے بہودی اور نفرانی کے لئے وصیت کرنے کے بیان میں اور بید کدکون حفرات اس کو جائز سمجھتے ہیں                    | <b>③</b>   |
| 122  | یہ باب ہے عورت کو وصیت نافذ کرنے کی ذمتہ دار بنانے کے بیان میں                                                       | <b>③</b>   |
| ۱۵۸  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                              |            |
|      | اس آدمی کابیان جوابے مال کے ایک تہائی حقے کی غیررشتہ داروں کے لئے وصیت کرے ،اوران حضرات کا ذکر جواس کو               | <b>⊕</b>   |
| ۱۵۸  |                                                                                                                      |            |
| ۱۵۹  | ان اسلاف کے فرمان جو فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں میں وصیت کونا فذ کیا جائے                                              | 3          |
| IYI, | اس آ دمی کابیان جو بیاری کے زمانے میں وصیت کرد ہے پھر تندرست ہوجائے کیکن اس وصیت کوتبدیل نہ کرے                      | 3          |
| ITI, | اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت تین بیٹے جھوڑے اور ایک بیٹے کے تھے کے بقدر مال کی وصیت کردی                           | <b>(</b> } |
| זרו  | جب کوئی دو بیٹے اور والدین چھوڑ کر مرے اور ایک بیٹے کے حقے کے برابر مال کی وصیت کردے تو کیا تھم ہے؟                  | (3)        |
| 141  | جب کوئی آ دمی چھے بیٹے چھوڑ کرمرے اور بعض بیٹول کے حصے کے برابر مال کی وصیت کردیتو کیا حکم ہے؟                       | 3          |
| 171  | اس آ دمی کا بیان جس نے آ دھے،اور ایک تبائی اور ایک چوتھائی مال کی وصیت کی                                            | <b>③</b>   |
|      | ان حضرات کا ذکر جوکسی دارث کے حصے کے برابر مال کی دصیت کرنے کونا پیند کرتے ہیں ،اوران حضرات کا ذکر جواس              | (3)        |
| IYP  | کی اجازت دیتے ہیں                                                                                                    |            |
| 177  | اس آ دمی کابیان جوکسی کے لئے اپنے مال کے''ایک غیر متعین ھنے'' کی وصیت کرے                                            | (3)        |
|      | اس عورت کا بیان جس سے کہا گیا کہ وصیت کر دو ،اس کے بعدلوگ کہنے لگے فلاں چیز کی وصیت کر دو ،فلاں کی کر دواور          | €}         |
| יארו | و دا ثبات میں سر ہلاتی رہی                                                                                           |            |
| 174  | اس آ دمی کابیان جوکوئی وصیت کرد ہے پھراس وصیت کو بدلنا جاہے                                                          | (3)        |
|      | ان حضرات کا ذکر جوا پی وصیت میں یہ بات لکصنا اچھا سمجھتے تھے:اگر مجھے موت آ جائے قبل اس کے کہ میں اپنی وصیت میں<br>ا | <b>③</b>   |
| ΙΊΖ  | تبديلي كرون                                                                                                          |            |
|      | اس آ دمی کا بیان جو بیار ہوجائے اوراپنے غلاموں کی آ زادی کی وصیت کردے،لیکن یوں نہ کہے: میری اس                       | €5         |

| <b>6</b>    | معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلده ) كي المستحدث مضامين المستحدث المس |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AFI         | يهاري ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| AFI         | اس آ دمی کابیان جس نے اپنی ہاندی کی اپنے بھیتیج کے لئے وصیت کی ، پھراس باندی کے ساتھ ہمبستری کرلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €        |
|             | اس آدمی کابیان جس نے جج اورز کو ق کی وصیت کی جواس پرموت سے پہلے واجب سے، آیاان کی ادائیگ ایک تہائی مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b> |
| 144.        | ہے ہوگی یا پورے مال ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 14.         | اس مكاتب كابيان جوكوئي وصيت كرے، يا كوئى چيز بهدكرے، يا غلام آزادكرے كيااس كااييا كرتا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| <u>ا</u> ح۔ | یہ باب ہے مجنون کی وصیت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 🟵      |
| ۱۷۱.        | اس آ دمی کا بیان جوکوئی چیز اللہ کے راہتے میں دینے کی وصیت کرے اس چیز کو کسے دیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}       |
|             | اس آدمی کابیان جس نے وصیت کی کواس کی جانب سے اس کا سارا مال صدقہ کردیا جائے ، توبیدوصیت موت سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        |
| 127         | نافذنېيں ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ۱۷۳         | اس آ دمی کابیان جوکوئی وصیت کرے اور کہم اس وصیت نامے کے اندر جو کچھ کھا ہوا ہے تم لوگ اس کے گواہ ہو جاؤ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €}       |
| ۱۷۵         | ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ بچے کی وصیت جائز نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| تم          | اس آ دمی کابیان جوایک وارث کے حصے کے برابر مال کی وصیت کرے جبکہ اس کے ورثا ومیں ندکراورمؤنث دونوں فٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €}       |
| 144         | کے لوگ ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|             | اس آ دمی کابیان جس نے کسی سے لئے اپنے تھوڑے کی وصیت کی اور دوسرے کسی آ دمی کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| 144         | کی ، جبکداس کے گھوڑے کی قیمت اس کے مال کا ایک تہائی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ۱۷۸         | اس آ دمی کا بیان جوای غلام کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b> |
| ۱۷۸         | كياغلام كے لئے وصيت كرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b> |
| 149         | ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کے غلام کی وصیت اس جگہ تا فذہ وجائے گی جہاں اس نے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b> |
| 149         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| IAI .       | الله تعالى ك فرمان (وَإِذَا حَضَرَ الْقِلْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى) كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
|             | ان حصرات کا بیان جنہوں نے پورے مال کی وصیت کرنے کو جائز فر مایا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|             | وصیت کی ذمدداری قبول کرنے کابیان ، اگر کوئی آ دمی کی کو صیت کا ذمددار بنائے تو اس آ دمی کو چاہیے کہ اس ذمدداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
|             | کوتبول کر لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|             | آدمی کے لئے اپنے کتنے مال کی وصیت کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 144         | ان حضرات کا بیان جووصیت کیا کرتے تھے اوراس کواچھا تمجھتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |

|               | مصنف این ابی شیرمترجم (جلده) کی کی کی این این ابی شیرست مضامین مصنف این ابی شیرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 191.          | اس آ دمی کابیان جس کے پاس تھوڑ اسانیا مال ہو، کیاوہ اس میں وصیت کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| 197           | الله تعالى كافرمان (إن تَركُ عَيْرًا الْوَصِيَّةُ) كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)        |
| 192           | and the second s |            |
| 192           | اس آ دمی کابیان جو کسی کود صیت کرے، وہ قبول کر لے اور پھرا نکار کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b> |
|               | اس حاملہ عورت کا بیان جووصیت کرے ،اوراس آ دمی کا بیان جو جنگ میں اور سمندر کے سفر میں جاتے ہوئے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| 191           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 190           | اس آ دمی کابیان جوقید کردیا جائے ،اس کے لئے اس کے مال کی کتنی مقدار جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| 190           | اس آدمی کا بیان جوسفر کے ارادے کے بعد وصیت کرے،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨          |
| 197           | اس آ دمی کابیان جود شمن کے ہاتھ قید ہو،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €}         |
| 194           | ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ وصی کامعاملہ کرنا جائز ہےاوروہ باپ کے در بے میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| 194           | چودصی گواہی دے کیااس کی گواہی قبول کی جائے گی پانہیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €          |
| 194           | اس آدمی کابیان جوایی أم ولد با ندی کے لئے وصیت کرے ، کیابیاس کے لئے جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
|               | اس آ دمی کا بیان جس نے وصیت کی اور تر کے میں مال اور غلام چھوڑ ہے ، اور یوں کہا: میرا فلاں غلام فلاں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>   |
| 19.           | لے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 199           | اس آ دمی کابیان جوایے غلام اورایے مکا تب کو کچھ وصیت کر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| ,             | اس آ دمی کابیان جس نے بنو ہاشم کے لئے وصیت کی ، کیا بنو ہاشم کے آ زاد کردہ غلاموں کوبھی اس وصیت میں سے پچھ حصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b>   |
| 199           | مل سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| (             | اس آ دمی کابیان جوکسی مال کا ذ مددار ہے جبکہ اس کے حق داروں میں نابالغ اور بالغ دونوں طرح کے لوگ ہوں ،اس آ دمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b>   |
| <b>***</b> .  | كوكسي خرچ كرمًا جاہيے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| r•• .         | اس آ دمی کابیان جواپی بہن اور اس کے ایک بیٹے کوخریدے جس کاباپ معلوم نہ ہو، پھراس بہن کابیٹا مرجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>   |
| <b>**</b> 1 . | اس آ دمی کا بیان جس کی ایک زانیه بهن تقی ، وه نوت هوگنی اورایک بچه چهوژ کرمری ، بعد میں وه بچه بھی فوت هوگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b>   |
| <b>r•</b> 1 . | اس کا بیان جو کسی چیز کوفقراء کے درمیان تقسیم کرنے کی وصیت کر دے ، کیا مچھ فقراء کو دوسروں پرتر جیح دی جا سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b>   |
|               | اس آدمی کابیان جواہنے کچھ بچوں کودوسروں برتر جیے دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>*•</b> /*  | اس آ دمی کابیان جس کوکوڑھ کا مرض ہواوروہ کسی کے لئے کسی چیز کا اقر ارکر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €}         |
| <b>*</b>      | ان در ثاء کا بیان جومیت برقر ضه ہونے کا اقرار کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |

|            | هي مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلده) كي المستحق |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲•٦        | 🥸 جب در ٹاءیس سے کوئی میت پر قرضے کی گوائی دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r•4        | 🥸 اس آدی کابیان جس نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگر میں اس بیاری میں مرگیا تو تو آزاد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r•4        | 😯 اس وصی کابیان جو وراثت کے مال ہے کو کی چیز خرید لے یااس مال میں ہے جس کا وہ ذمتہ دار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲•۸        | 🟵 اس آدی کابیان جواپے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r•A        | 🤁 ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ در ثاء مال کے دوسروں سے زیادہ حق دار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r• 9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۱۰        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۱۰        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۱۱        | 😌 اس عورت کابیان جس نے ایک تہائی مال کی اپنے شو ہر کیلئے فی سبیل اللہ دیے جانے کی وصیت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rir        | 😌 اس مال کا بیان جولوگ دراخت میں جھوڑتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rir        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rir        | ن اس آدمی کابیان جود وغلاموں کے آزاد کرنے کی وصیت کر کے مر لے لیکن ایک غلام سے زیادہ نیل سکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | عَابُ الفَرائِضِ الْفَرائِضِ الْفَرائِضِ الْفَرائِضِ الْفَرائِضِ الْفَرائِضِ الْفَرائِضِ الْفَرائِضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rim        | 😚 وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فر مائی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ri4        | 🟵 یہ باب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rız        | 😌 بيوى اوروالدين كابيان، كمان كاهته كتنا فكلے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr•        | 🤀 یہ باب ہشو ہراوروالدین کے بارے میں ، کدان کا صنہ کس طرح نکالا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲I        | 😚 اس آ دمی کابیان جس نے مرتے وقت ایک جنی اورایک بہن چھوڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 🟵 یہ باب ہے بیٹی ، بہن اور پوتی کے حصے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| יפנ        | 🤃 اس آ دی کا بیان جس نے مرتے وقت اپنی دوحقیقی بہنیں ،اورعلاقی بہن بھائی چھوڑے یا ایک بیٹی ، بہت می پوتیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۲۴        | ایک پوتا حجھوڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ггг<br>ггч |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 8                 | معنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) كي المستحد المست | <b>(%)</b>        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>* *</b> *      | ان چپاز او بھائیوں کابیان جن مین ہے ایک مال شریک بھائی بھی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>          |
| ۲۲۸               | یہ باب ہان چپازاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک شوہر ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                 |
| rrq               | دو ماں شریک بھائیوں کا بیان جن میں ہےا یک چپاز او بھائی بھی ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                 |
| rr•               | ایک بیٹی اور دو چچا کے بیٹوں کا بیان جن میں ہے ایک مال شریک بھائی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)               |
| ۲۳•               | اس مورت کا بیان جس نے اپنے بچیا جھوڑ ہے جن میں سے ایک اس کا مال شریک بھا کی تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €}                |
| (                 | اس عورت کے بارے میں جواپنے ماں شریک بھائی اور بہنیں جھوڑ کرمرے ،اوروہ عصبہ میں ہے اس کے بچاز ادبھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>          |
| 271               | نجهی ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 271               | یہ باب ہے دوبیٹیوں اور پوتوں ، پوتیوں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 |
|                   | شو ہرا در ماں اور بھائیوں اور قیقی بہنوں اور ماں شریک بھائیوں اور بہنوں کے بیان میں ، اور ان حضرات کا بیان جنہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                 |
| ۲۳۲               | نے ان کوشرا کت دار قرار دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                   | ان حضرات کا بیان جو حقیقی بھائیوں اور بہنوں کوشر کیے نہیں بناتے ماں شریک بھائیوں کے ساتھ ان کے ایک تہائی مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>&amp;</b>      |
| ۲۳۳               | میں ،اور فرماتے ہیں کہ وہ مال انہی کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 220               | خالہ اور پھوچھی کا بیان ،اوران حضرات کا بیان جوان کووارث قرار دیتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €                 |
| ۲۳۸               | اس آ دی کابیان جس نے مرتے وقت صرف ایک ماموں چھوڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₩                 |
| 229               | اس آ دی کابیان جومرتے ہوئے اپنا ماموں اور ایک جیمتی یا بھانجی جیموڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €                 |
| ۲۴۰.              | بٹی اور آزاد کردہ غلام کی میراث کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                 |
|                   | علاموں اور اہل کتاب کا بیان اور ان جھزات کا بیان کہ جن کے نز دیک بیلوگ ندکسی کوورا ثت ہے رو کتے ہیں ندکسی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                 |
| ۲۳۲               | وارث ہوتے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| ساماء             | ان حضرات کابیان جوان لوگوں کو درا ثت ہے مانع تو قرار دیتے ہیں لیکن ان کوکسی کا دار شہیں بناتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| ۲۳۳               | ان حضرات کابیان جوذ وی الأ رحام کووارث قرار دیتے ہیں،اورموالی کووارث قرارنہیں دیتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(3</b> )       |
| ۲۳٦               | ردّ کا بیان ،اوراس بارے میں فقہاء کے اختلاف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €}                |
| ۲۳٦               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €}                |
| ተሞጓ<br>ተሞለ        | ردّ کا بیان ،اوراس بارے میں فقہاء کے اختلاف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕<br>⊕            |
| ተፖላ<br>ተፖላ<br>ተጥዓ | ردّ کا بیان ،اوراس بارے میں فقباء کے اختلاف کا بیان<br>مجھتجی اور پھوپھی کے بیان میں ، کدان میں سے کس کو مال دیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (†)<br>(†)<br>(†) |

| <b>6</b>    | مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلده) کی پیشل کی در از کی کی کار کی کی کار کی کی کار کی کی کی در ست مضامین کی در این کی کی کار کی کی کی کی کار ست مضامین کی |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| roi.        | اس عورت کا بیان جواہیے شو ہراور آ زاد ماں شریک بھائی چھوڑ جائے جبکہاس کا ایک غلام بیٹا بھی زندہ ہو                                                                                     | €          |
|             | ان حضرات کا ذکر جومیراث کے بارے میں بیار شادفر ماتے میں کدان میں ''عول' ننہیں ہوتا اوران حضرات کابیان جو                                                                               | €          |
| 101         | ''عول''ہونے کے قائل ہیں                                                                                                                                                                |            |
| ror         | بوتے اور بھائی کے مقے کے بیان میں                                                                                                                                                      | <b>(:)</b> |
| ۳۵۳         | اس عورت کا بیان جس نے اپنی ماں شریک بہن اور اپنی ماں کوچھوڑ ا                                                                                                                          | <b>③</b>   |
| rom.        | اس عورت کابیان جوایک باپ شریک بهن اورایک حقیقی مبن چھوڑ جائے                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| ram.        | اس عورت کا بیان جوابی بیٹی ، بوتی اورا بی ماں چھوڑ کر مرے اوراس کا کوئی عصبہ نہ ہو                                                                                                     | <b>③</b>   |
| raa.        | ان عورتوں کا بیان جو وارث بنتی ہیں ،اور یہ کہوہ کتنی ہیں؟                                                                                                                              | €}         |
| r;          | یوتے کا بیان ،اوران حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہوہ لوٹا تا ہے اس پر جواس سے او پر ہے اس کے حال کے مطابق                                                                               | €          |
| 101         |                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>131</b>  | حضرت عبدالله دلافخه کافرمان بیٹی اور پوتوں کے بارے میں                                                                                                                                 | <b>③</b>   |
| 134         | 3 4                                                                                                                                                                                    |            |
| ۲۵ <u>۷</u> | دو بیٹیوں ، والدین اور بیوی کے مسئلے کا بیان                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| 104         | دادا کابیان،اوران حضرات کاذ کرجواس کوباپ کے درجے میں رکھتے ہیں                                                                                                                         |            |
|             | دادا کے حصے کابیان اور دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں ان احادیث کابیان جواس کے بارے میں نبی کریم مَلِّفْتُ عَجَم                                                                         | <b>(:)</b> |
| 109         | ہے منقول ہیں                                                                                                                                                                           |            |
| r4+.        | جب کوئی آ دمی بھائیوں اور دا دا کوچھوڑ جائے تو کیا تھم ہے؟ اس بارے میں علاء کے اختلاف کابیان                                                                                           | <b>③</b>   |
| ۳۲۳         | اس آ دمی کابیان جو حقیق بھائی یا بہن اور دا دا کو چھوڑ کر مرے                                                                                                                          | <b>(:)</b> |
| ۳۲۲         | . 2                                                                                                                                                                                    |            |
| ۲۲۵.        | اس آدمی کابیان جواپے دادااوراپے ایک حقیقی اورایک باپ شریک بھائی کوچھوڑ کرمرے                                                                                                           | <b>©</b>   |
| <b>۲</b> ۲7 | اس آ دمی کابیان جوایئے دادااور ماں شریک بھائی کوچھوڑ جائے                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| <b>۲</b> 42 | شو ہر، ماں، بہن اور دادا کے مسئلے کے بیان میں، اس مسئلے کو 'اکدرتیہ'' کہاجا تا ہے                                                                                                      | <b>③</b>   |
| <b>۲</b> 4۸ | ماں جقیقی بہن اور دادا کے مسئلے کا بیان                                                                                                                                                | €          |
| 14.         | بٹی ، بہن اور دادا کے مسئلے اور معتقد د بہنوں ، بیٹے اور دادااور بیٹی کے مسئلے کے بیان میں                                                                                             | <b>③</b>   |
| 725         | اس عورت کابیان جس نے اپنے شوہر، ماں ، باپ شریک بہن اور دا دا کوچھوڑ ا                                                                                                                  | <b>©</b>   |

| 4                          | معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٩ ) كي المستر مضامين المستركة ا |                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1</b> 21                | اس عورت کا بیان جواپی حقیقی بهن اوراپ دا دا اکو جھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                       |
| 72 M                       | اس صورت کا بیان کہ جب کوئی آ دمی اپنے دادا حقیقی بہن اور اپنے باپ شریک بھائی کوچھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>                                |
| 120                        | اس عورت کابیان جومرتے ہوئے اپنی ماں حقیقی بہن اور باپ شریک بھائی اور دا دا کو چھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>                                |
| <b>1</b> 24                | اسعورت کابیان جواپیے شوہر، ماں، چار حقیقی بہنوں اوراپنے دادا کوجھوڑ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>                                |
| 127                        | ان مسائل کابیان جن میں دادا، بھائی اور بہنیں موجو دہوتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>                                |
| ۲۸•                        | داداکے بارے میں حضرت زید دی اور مان اور اس کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b>                                |
| MI.                        | ان حفزات کابیان جو ماں کو دا دا پرتر جیے نہیں دیتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                       |
| MI.                        | دادا کے معاملے میں صحابہ کے اختلاف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                       |
| M                          | دادى كى ميراث كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                       |
| የለሶ                        | اس بات کابیان که کتنی دادیاں وارث ہوں گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                       |
| کو                         | ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ جب مختلف دا دیاں جمع ہوجا نمیں تو مال ان میں سے سب سے قریب کی دا دی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                       |
| MZ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ۲۸۸                        | ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ دادیوں کو ماں کےعلاوہ کوئی وارث محروم نہیں کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €                                       |
| ۲۸۸                        | ان حفرات کابیان جودادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہونے کے باوجودوارث بنانے کے قائل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>                                |
| 19+                        | ان حضرات کا بیان جودادی کو بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)                                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|                            | لعان کرنے والی عورت کا بیٹا فوت ہوجائے اورا پی ماں کوچھوڑ جائے تو اس کواپنے بیٹے کی وراثت میں سے کیا حقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ۲91 .                      | لعان کر نے والی عورت کا بیٹا فوت ہوجائے اورا پی ماں لو پھوڑ جائے لو اس لواپنے بیٹیے کی وراثت میں سے کیا حصّہ<br>ملے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| ۲91 .                      | لعان کریے والی عورت کا بیٹا قوت ہوجائے اور اپی ماں لو پھوڑ جائے تو اس لواپنے بیٹے کی ور اثنت میں سے کیا حقہ<br>ملے گا؟<br>ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہےاور بقید مال ہیں۔المال میں رکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                       |
| r91 .<br>r9r               | ملے گا؟<br>ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہےاور بقیہ مال ہیں۔المال میں رکھا<br>جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⊕<br>⊕                                  |
| r91 .<br>r9r               | ملے گا؟<br>ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہےاور بقیہ مال ہیں۔المال میں رکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⊕<br>⊕                                  |
| rgi.<br>rgr                | ملےگا؟<br>ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہےاور بقیہ مال ہیں۔المال میں رکھا<br>جائے گا<br>لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان ، کہ جب اس کی ماں مرچکی ہوتو اس کا کون وارث ہوگا ،اورکون اس کا عصبہ<br>ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ↔<br>↔                                  |
| r91 .<br>r9r<br>r9m<br>r9m | ملےگا؟<br>ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہےاور بقیہ مال ہیں۔ المال میں رکھا<br>جائے گا<br>لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان ، کہ جب اس کی ماں مرچکی ہوتو اس کا کون وارث ہوگا ، اور کون اس کا عصبہ<br>ہے؟<br>لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ اپنے ماموں اور خالہ کوچیوڑ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | &<br>&<br>&<br>&<br>&                   |
| r91 .<br>r9r<br>r9m<br>r9m | ملےگا؟<br>ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہےاور بقیہ مال ہیں۔المال میں رکھا<br>جائے گا<br>لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان ، کہ جب اس کی ماں مرچکی ہوتو اس کا کون وارث ہوگا ،اورکون اس کا عصبہ<br>ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | &<br>&<br>&<br>&<br>&                   |
| r91.<br>r9r<br>r9r<br>r9r  | ملےگا؟<br>ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہےاور بقیہ مال ہیں۔ المال میں رکھا<br>جائے گا<br>لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان ، کہ جب اس کی ماں مرچکی ہوتو اس کا کون وارث ہوگا ، اور کون اس کا عصبہ<br>ہے؟<br>لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ اپنے ماموں اور خالہ کوچیوڑ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (A) |

|       | مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۹ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ    |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہان میں ہے ہرا یک کالوگوں میں ہے کوئی دارث ہوگا ،ان کوایک دوسرے کا دارث            |            |
| rgA.  | نہیں ہنایا جائے گا                                                                                                |            |
| r99 . | ان تین آ دمیوں کا بیان جوا تحقیے ڈوب جائیں اوران کی مال زندہ ہو، کہاس کوان کی میراث کا کتناحقہ ملے گا             | 3          |
| r99 . | ان حضرات کے قول کی وضاحت جوفر ماتے ہیں کدان کوایک دوسرے کا دارث بنایا جائے گا، کہ یہ کیسے ہوگا؟                   | 3          |
| r99 . | اس بات کا بیان که ولدالز ناکی میراث کس کو ملے گی؟                                                                 | 3          |
| ۳•۱   | اس ہات کا بیان کہ خنٹی کس طرح وارث بنایا جائے گا؟                                                                 | €}         |
| 4     | اس بچے کا بیان جو بچین میں دارالکفر ہے دارالاسلام لا یا جائے ،اوران حفرات کا جواس کووارث بتائے جانے کے            | <b>(;)</b> |
| ۳•۲.  | قائل بين                                                                                                          |            |
| ۳۰۱۳  | اسلام سے پھر جانے والے کا بیان ، کہ کون اس کاوارث ہوگا                                                            | <b>(:)</b> |
| ۳•٦.  |                                                                                                                   |            |
| ۳•٩.  | ولدالزنا کابیان جس کےنسب کا کوئی آ دمی دعویٰ کرےاوروہ کیے کہ بیمیراباپ ہے، کیاوہ اس کاوارث ہوگا؟                  | 3          |
| ۳۱۰ . |                                                                                                                   |            |
| ۱۱۳   | اس آ دمی کا بیان جوا پی میں سے نکاح کر لے اور اس سے اس کی اولا وہوجائے                                            | <b>③</b>   |
| اا۳   | اس آ دمی کا بیان جوا پنے غلام کو آ زاد چھوڑ دے ، یہ کہہ کر کہ کسی کوتم پرولایت نہیں ، کہاس کی میراث کس کو ملے گی؟ | <b>⊕</b>   |
| MIM.  | ان حضرات کا ذکر جوفر ماتے ہیں کہ مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوگا                                                   | <b>③</b>   |
| ۳۱۲ . | ان حضرات کابیان جومسلمان کو کافر کاوارث بناتے تھے                                                                 | <b>③</b>   |
| ۳۱۲ . | اس نصرانی کابیان جس کادارث یهودی ہواوراس یمبودی کابیان جس کادارث نصرانی ہو                                        | <b>③</b>   |
| ۳۱۷.  |                                                                                                                   |            |
| U     | اس بچے کا بیان جومر جائے اوراس کے والدین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہو، کہاس کی میراث ان دونوں میں ہے کہ              | <b>⊕</b>   |
| ۳۱۷.  | ے لئے ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |            |
|       | ان دوآ دمیوں کا بیان جوکسی عورت کے ساتھ ایک طہر میں جماع کریں اور پھر دونوں اولا د کا دعویٰ کریں ، کہاس بچے کا    | ☺          |
| ۳۱۹   | وارث ان میں ہے کون ہوگا؟                                                                                          |            |
|       | اس آ دمی کابیان جس کودخمن قید کر لے اور پھراس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے ، کیاوہ اس سے کسی چیز کا وارث ہوگا؟     |            |
|       | اس بچے کا بیان جواس حال میں فوت ہو کہاس سے پہلے اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے جس کا وہ وارث بنما ہو             |            |
| ٣٢٣   | ''استبلال'' کابیان ،جس کے واقع ہونے ہے بچے کووارث بناما جاتا ہےاس کی کیاحقیقت ہے؟                                 | <b>(;)</b> |

|             | www.KitaboSunnat.com                                                                                           |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) ﴿ اللَّهِ مِن مضامين اللَّهُ اللَّهُ مِن مضامين                                 |            |
| ۳۳۹         | اس عورت کابیان جوفوت ہو جائے اوراس کے جیٹے اور دو بیٹمیاں ہوں اورا کیک جٹی غائب ہو                             | €          |
| ۳۵۰         | اس مردوعورت کابیان جومیراث تقتیم ہونے ہے پہلے اسلام لے آئیں                                                    |            |
| اه۳         | ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ دہ دارث ہوگا جب تک میراث تقتیم ندہو                                           | <b>(3)</b> |
|             | وَ الفَضَائِلِ الفَضَائِلِ الفَضَائِلِ الفَضَائِلِ الفَضَائِلِ الفَضَائِلِ الفَضَائِلِ الفَضَائِلِ الفَضَائِلِ |            |
| rsy         | و فَضَيْلَتِينَ جَوَاللَّه نِهِ مُعِرِّمِ الْفُعِيَّةِ كُوعِطا قرما كَي مِينَ                                  | <b>③</b>   |
| ۱۹          | و فضیلتیں جواللہ نے حضرت ابراہیم عَالِمِتِنام کوعطافر مائیں اوران کوان کے ذریعے فضیلت بخشی                     |            |
| ۳ <b>۲۳</b> | ان فضیاتوں کا ذکر جو حضرت لوط عَلاِئِلا کے بارے میں آئی ہیں                                                    |            |
| rra         | وہ فضائل جومویٰعَلائِتاہ کے بارے میں نقل کیے محتے ہیں                                                          |            |
| ۳۳۳         | وه فضيلتين جوالله نے سليمان عَلاِيَـلا) كوعطا فرمائمين                                                         |            |
| ۳۳۷         | ان فضيلتوں كا ذكر جو يونس بن متّى عَلائِمًا ، كو حاصل ہو كيں                                                   |            |
| •۳          | و فضيلتين جوالله ني عليبًا الم كوعطا فرمائي هين                                                                |            |
|             | و فضیلتیں جو حضرت ادر کیس علایتَلا) کی ذکر کی مُنیں                                                            |            |
| ۳۳۵         | حضرت ہود عَلایبَنا ہم کے معاملے کا ذکر                                                                         | €          |
| <b>ሶ</b> ዮዣ | حضرت دا وُدغلالبَلاً اوران کی تواضع کا ذکر                                                                     |            |
| ror         | يجيٰ بن ذكر ياغلايتًلا) كاذكر                                                                                  | €          |
| ന്മന        | ذ والقرنین کے بارے میں روایات کا ذکر                                                                           | €          |
|             | ِ حضرت بوسف عَلالِثِلاً کے بارے میں روایات                                                                     |            |
|             | ینجع بمنی کے بارے میں روایت                                                                                    |            |
|             | ان روایات کابیان جوحضرت ابو بکر میاشد کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                      |            |
| اک۳         | ان روایات کابیان جوحضرت عمر بن خطاب رہائٹو کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں                                 | <b>③</b>   |
| ۳۸۵         | ان روایات کابیان جوحضرت عثمان دلانو بین عفان کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں                                       | <b>③</b>   |
| ۵۰۰         | حضرت على بن ابي طالب وتأثيرُ كے فضائل كابيان                                                                   | <b>⊕</b>   |

ان روایات کابیان جوحفرت سعد بن الی وقاص دینو کی فضیلت میں منقول ہیں ..

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلده ) کی مسلم است مصاحب کا کی کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کا کا کی کا کا کا کا کا کی کا کا کا کا کا کا کا کا کا کی کا |            |
| ان روایات کابیان جو مجھے حضرت طلحہ بن عبیدالله والثور کی فضیلت میں یادین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €          |
| ان روایات کابیان جو مجھے حضرت زبیر بن العقوام کی فضیلت میں حفظ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |
| ان روایات کابیان جو مجھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دائٹؤ کی فضیلت میں حفظ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| ان روایات کابیان جو حضرت حسن جوافیر اور حضرت حسین جوافیر کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
| ان روایات کابیان جوحضرت جعفر وزای خوبن ابی طالب کی نضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| حضرت جمزه بن عبد المطلب اسد الله کے فضائل کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| ان روایات کابیان جونی کریم مِنْ النَّحَافِیَا کے چیاحضرت عباس والو کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| ان روایات کابیان جوحضرت ابن عباس دانتی کی فضیلت میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| ان روایات کا بیان جو حضرت عبدالله بن مسعود دیاند کی فضیلت مین نقل کی عملی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| ان روایات کابیان جوحفرت ممارین ماسر دلاتنو سے منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>   |
| ان روایات کابیان جوحفرت ابوموی دانشی کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(:)</b> |
| ان روایات کا بیان جوحضرت خالدین ولید جن شئے کے بارے میں مذکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(:)</b> |
| ان روایات کا بیان جوحضرت ابوذ رغفاری دایشی کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b> |
| ان روایات کابیان جوحضرت فاطمه بنت رسول الله مُلِفَظِيَّةً کے بارے میں مذکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| ان روایات کابیان جوحفرت عائشہ ۲ کے بارے میں مذکور ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>   |
| ان روایات کابیان جوحفرت خدیجه دفاتند کی فضیلت مین آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| حضرت معاذ حالته کی نضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| حضرت ابوعبيده ولأثنو كي فضيلت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(i)</b> |
| حضرت عباده بن صامت رفي شخه كي فضيلت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b>   |
| حضرت ابومسعود انصاری دونشه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| ان روایات کابیان جوحفرت اسامہ رہا تھ اور ان کے والد کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ان روایات کابیان جوحضرت أنی بن کعب واثنو کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ان روایات کا بیان جوحضرت سعد بن معاذر واشو کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| ان روایات کا بیان جوحضرت ابوالدرداء دواین کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| و ان لوگوں کا بیان جن کو نبی کریم مِنْفِظَةَ نِے حضرت جبرائیل عَلایتِلا) اور حضرت عیسیٰ عَلایتِلاً بن مریم الیلاً سے تشبیہ دی ۵۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €          |

| هي مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٩ ) کچھ کھی کا کھی کھی کہ است کھی کھی کے است مضامین کے کھی کھی ابن الی شیدمتر جم ( جلد ٩ ) کچھ کھی کہ است مضامین کے کھی کے است مضامین کے کہ کھی کھی کے است مضامین کے کہ کھی کے است مضامین کے کہ کھی کے است مضامین کے کہ کھی کے است کے کہ کھی کے است کے کہ کہ کے است مضامین کے کہ کہ کہ کے است کے کہ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 😌 ان روایات کابیان جوحضرت ابن رواحه دایش کے بارے میں نمرکور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 😯 ان روایات کابیان جن میں حضرت سلمان زرائور کی فضیلت ذکر کی گئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🤨 ان روایات کابیان جوحضرت ابن عمر مذاخفہ کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 😥 حضرت بلال زائن اوران کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🕄 ان روایات کابیان جوحفرت جریر بن عبدالله را تاثیر کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 😌 حضرت او یس قرنی زناتونه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🤀 ان روایات کابیان جوابل بدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 😌 مهاجرين شأشيخ کی فضيلت کابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انسارکی نشیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 😚 ان روایات کابیان جوقریش کی فضیلت میں ذکر کی گئیں 💮 🚓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 😚 ان روایات کابیان جو قریش کی مورتوں کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 😚 ان روایات کابیان جو نبی کریم مُ اَلْفَیْکَافِیم کے اصحاب مِنَافِیم کے متعلق بازر ہے ہے متعلق ذکر کی تمکیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 😌 ان روایات کابیان جومدینداوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 😌 ان روایات کابیان جو یمن اوراس کی فضیلت کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 😌 ان روایات کابیان جوکوفه والول کی فضیلت میں ذکر کی گئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 😌 ان روایات کابیان جوبھرہ کے بارے میں منقول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 😌 ان روایات کابیان جوشام والوں کے بارے میں آئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 😌 عرب کی فضیلت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ن ان لوگول کابیان جن کونبی کریم مُشِرِّنْتُ فَیْجَ نے بعض لوگول پر فضیلت دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ان روایات کا بیان جو قبیله قبیس والول کے بارے میں منقول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 😥 ان روایات کابیان جوقبیله بنوعامر کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوئس کے بارے میں منقول ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 😚 ان روایات کابیان جوقبیلے ثقیف والوں کے ہارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 😧 وفدعبدالقيس كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 😌 قبيله بنوتميم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| مصنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۹) کی مسنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۹) کی مسنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد ۹) کی مسئف است کی است مسئف است کی مسئف کرد مسئف کی مسئف کرد مسئف کی مسئف کی مسئف کی مسئف کی مسئف کی مسئف کرد مسئ |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ان روایات کابیان جو بنواسد کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| و قبیله بجیله کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>   |
| ان روایات کابیان جومجمیوں کے بارے میں منقول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| ان روایات کابیان جوحضرت بلال،حضرت صهیب اور حضرت خباب دی شخ کے بارے میں منقول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(:)</b> |
| ا کوفه کی مسجد اوراس کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| مبجدنبوی شَرِّ فَضَعَةُ کابیان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(:)</b> |
| م مجدقباء کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| مجدحرام كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| مردام عيان السيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ا وہ روایات جوامام کی اطاعت افراس کی نافر مانی کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €          |
| ا مارت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(:)</b> |
| ان روایات کابیان جوامام عادل کے بارے میں منقول ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| ان روایات کابیان جواس بارے میں ہیں کہ مال غنیمت نے نفع اُٹھانا اپنی ذات کے لیے مکروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| ﴾ پندیده اورنا پندیده محکوژول کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\odot$    |
| ان روایات کابیان جوگھوڑ ہے کی دم تر اشنے کے بارے میں منقول میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ا معمور ہے اور جانوروں کو قصی کرنے کے بارے میں جن حضرات نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| ﴾ جن لوگوں نے جانوروں کوچھی کرنے میں رخصت دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ﴾ جن لوگوں نے جانوروں کے لیے گھنٹی بجانے کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ۹۳۰ جن جگهول میں ریشم کے لباس کی رخصت دی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ﴾ جنہوں نے جنگ میں بھی ریشم کو مکر وہ قرار دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| الشخص کے بارے یں جومیم ت ہے اسلحہ سے مددلیں بعض لوگوں نے بول کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ﴾ بعض لوگوں نے برز دلی اور شجاعت کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| ﴾ بعض لوگوں نے یوں کہاا س گھوڑ ہے کے بارے میں جس کوچھوڑ دیا جائے اوراس کو دوڑانے کے لیے آوازیں لگائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)        |

|                | معنف ابن الی ثیبہ مترجم (جلدو) کی کھی ہے گئی گئی ہے کہ کہ کہ کا کھی ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ سے مضامین _                                                                                                                               |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TMM.           | جائميں                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ۱۳۵            | بز دلی کے بارے میں لوگوں کی آراءاوراس کے بارے میں چندروایات کا بیان                                                                                                                                                                | 0          |
| ۲۳۲.           | بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے قیداور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                           | <b>(:)</b> |
| ነቦረ            | جن لوگوں نے کہا کہ جزید نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف قال ہوگا                                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| I¢r            | جن لوگوں نے کہا: کہ مجوسیوں پر بھی جزیدلا کو ہے                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| tar .          | جن لوگوں نے مجوں کے بارے میں یوں کہا کہان کے اوران کے محرم کے درمیان تفریق کردی جائے گی؟                                                                                                                                           | ⊕          |
| yor.           | جن لوگوں نے قیدی مجوسی عورت ہے وظی کرنے کے پارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                        | <b>③</b>   |
| 100 .          | جن لوگوں نے یوں کہا: یہودی اور نصر انی عور توں کو جب قیدی بنالیا جائے                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| . rar          | جس مخص نے مشر کہ باندی ہے وطی کرنے کو مکروہ معجما یہاں تک کدوہ اسلام قبول کرلے                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| 70Z            | جن لوگوں نے مجوسیوں کے کھانے اور بھلوں کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| 109            | جن لوگوں نے مجوی اور مشرکوں کے برتنوں کے بارے میں بوں کہا                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b>   |
| ויי            | جن لوگوں نے یہودی اور نصرانی کے کھانے کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                          | €          |
| 77F            | جن لوگوں نے یوں کہا:اس خزانہ کے بارے میں جودشن کی زمین میں پایا گیا ہو                                                                                                                                                             | €          |
| ۲۲۳ <u>.</u> . | خمس اورخراج کیبےمقرر کیا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                  | €          |
| ۱۲۲            | • •                                                                                                                                                                                                                                |            |
| AFF            |                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ۸∠۲.           |                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 7∠9 <u>.</u> . | اس مرید کابیان جودشن کے ملک میں چلا جائے اوراس کی بیوی بھی ہوتو ان دونوں کا کیا تھم ہوگا؟                                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
|                | جن لوگوں نے مرتد کی دراخت کے بارے میں یوں کہا                                                                                                                                                                                      |            |
| ٦٨٢            | جن لوگوں نے اسلام سے مرتد ہونے والی عورت کے بارے میں یوں کہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                   | €          |
| U              | جن لوگوں نے یوں کہا:لڑنے والا یااس کےعلا وہ مخض جس کوامان دے دی گئی ہو، کیا حالت جنگ میں ملنے والا مال ا                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| ۲۸۳            | جن لوگوں نے یوں کہا: لڑنے والا یااس کے علاوہ مخص جس کوامان دے دی گئی ہو، کیا حالت جنگ میں ملنے والا مال ا<br>سے لیا جائے گا؟<br>جن لوگوں نے یوں کہااس شخص کے بارے میں جولڑ ائی کرےاورز مین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے بھرامان طا |            |
| ب              | ۔ جن لوگوں نے یوں کہاا سیخض کے بارے میں جولڑائی کرےاورز مین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے بھرا مان طا                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| 1A0            | کرے اس بات ہے پہلے کہ اس پر قابو پالیا گیا ہو<br>اس کڑنے والے کا بیان جو آل کردے اور مال لےلے                                                                                                                                      |            |
| ۲۸۷            | اس اثرنے والے کا بیان جو آل کر دے اور مال لے لیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                   | €}         |

#### www.KitaboSunnat.com

| <b>\$</b> }_ | معنف ابن الي ثيب مترجم (جلده) في المستخطئ المستخط |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | محاربه کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 1A9          | جن حضرات کے نز دیک امام کومحارب کے بارے میں اختیار ہے کداس کے بارے میں جوجا ہے کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (3) |
| Y4+          | لرُ ائی میں مغمر نا افضل ہے یا جانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (3) |
|              | ان چیزوں کا بیان جومقتول کے ساتھ وفن کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>491</b>   | جن لوگوں نےشہیدہونے والے آ دی کے بارے میں یوں کہا: کیااس کشسل دیا جائے گایانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €   |



The state of the s

William Committee

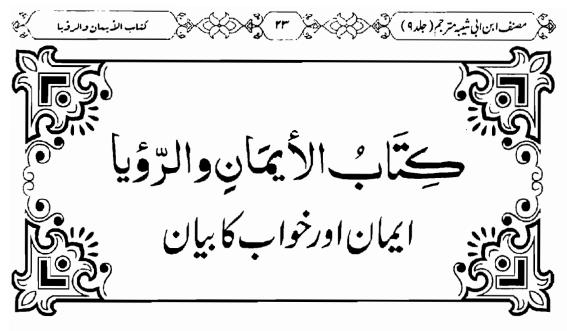

### (١) ما ذكِر فِي الإِيمانِ والإِسلامِ

# ان روایات کابیان جوایمان اوراسلام کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٢٠٩٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَةً ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَة ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا بَارِزً لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الإِيمَانُ ؟ فَقَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللّهِ وَمَلا بِكَيْبُ اللّهِ عَا الإِيمَانُ ؟ فَقَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تَوْمِنَ بِاللّهِ وَمَلا بِكَيْبُ اللّهِ عَا الإِيمَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبَدُ اللّهَ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنَّكُ بِاللّهَ عَلَا اللهِ ، مَا الإِيمَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبَدُ اللّهَ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنّهُ بِرَاكُ وَاللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبَدُ اللّهَ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنّهُ بِرَاكُ وَاللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبَدُ اللّهَ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنَّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنّهُ بِرَاكُ وَاللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبَدُ اللّهَ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنّهُ بِرَاكُ وَاللهِ ، مَا الإِحْسَانُ ؟ فَالَ: أَنْ تَعْبَدُ اللّهُ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنّكُ إِنْ لاَ تَرَاهُ فَإِنّهُ بِرَاكُ وَلَا عَى مَا الإِحْسَانُ ؟ فَالَ : أَنْ تَعْبَدُ اللّهُ كَانَكُ تَرَاهُ فَإِنْكُ إِنَّ وَلَا عَلَى اللهِ ، مَا الإِحْسَانُ عَلَى اللهِ مَا لَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَلْ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ إِلَا اللهُ مَلْ وَاللهُ مَلْ اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ فَرَامُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

هي معنف ابن الي شيد مترجم (جلده) كي معنف ابن الي شيد مترجم (جلده) كي معنف ابن الي شيد مترجم (جلده)

( ٢.٩٤٦) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِي جَمْرَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوْا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ الْوَفْدُ ءَ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالُوا: رَبِيعَةُ ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ ، أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايًا ، وَلا نَدَامَى ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَأْتِيك مِنْ شُقَةٍ بَعِيدَةٍ ، وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَقَ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيك إِلاَّ فِي الشَّهُو الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصُلِ وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِاللهِ وَحُدَهُ ، وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيك إِلاَّ فِي الشَّهُو الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصُلِ نَخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَانَنَا نَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّة ، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانَ بِاللهِ وَحُدَهُ ، وَقَالَ: هَلَ اللهِ وَإِنَا اللّهِ وَلَا اللّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا وَقَالَ: هَلُ لَا اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَقَالَ: احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَانَكُمْ . (بخارى ١٤٥ مسلم ٢٣)

ن ارساد فرمایا: کس قبیلہ کا وفد ہے؟ یا فرماتے ہیں کو قبیلہ عبدالقیس کا وفد نی کر پھ کھڑے گئے کی خدمت میں پہنچا تو رسول اللہ میں این استاد فرمایا: کس قبیلہ کا وفد ہے؟ یا فرمایا: کون لوگ ہیں؟ صحابہ شکائٹی نے جواب دیا! قبیلہ ربیعہ کے افراد ہیں: آپ سِرَافِی ہے فرمایا: خوش آ مدیدان لوگوں کو فرمایا وفد والوں کو ثد دنیا میں تبہار ہے لیے رسوائی ہے اور ندا ترحت کی شرمندگی۔ پھران لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول سِرَافِی اُجِی آ بھر میں آ کے ہیں، اور چونکہ ہمارے درمیان اور آپ مِرَافِی ہے کہ درمیان کفارِ مصر کا قبیلہ ہے، اس لیے ہم آپ مِرافِی کے پاس صرف ان مبینوں میں آ کے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے۔ لہذا آپ مِرافِی کا محمد ہم آپ میں مطافر ما دیجئے ۔ جن پر ہم خود بھی ممل کریں اور ان لوگوں کو بھی اس کی اطلاع کریں جن کو ہم چھے وطن میں چھوڑ کرآ ہے ہیں۔ اور اس پڑمل کرنے کی وجہ ہم جنت میں واضل ہو جا کیں۔ بھی اس کی اطلاع کریں جن کو ہم جنت میں واضل ہو جا کیں۔ علی دیا واروں کو گئی دیا۔ اور فرمایا: کیا تھے ہیں۔ اور اس پڑمل کرنے کی وجہ ہم جنت میں واضل ہو جا کیں۔ علی واروں کو گئی دیا۔ اور فرمایا: کیا تم جانے ہو کہ اللہ پرائیان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول مِرافِی آئی ڈور اور کی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز کا جات کا بھی حکم فرمایا: کیا آب وارد مضان کے روز ہے رکھان ( اور آپ مِرافِی کی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز کا قائم کرنا اور زکو ق دینا ، اور رمضان کے روز ہے رکھان ( اور آپ مِرافِی کی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور کی محمد میں۔ بھی حکم فرمایا) کہ مال خات کی کہ اللہ کے سول کو ای کو ایک کو کو کو کو کو کو کو ا

( ٣.٩٤٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى يَنِى عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشُر السَّكُسَكِى ، قَالَ: قدمْت الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، مَالَك تَحُجُّ وتَعْتَمِرُ وتَرَكْت الْعَزُو فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ: وَيْلَك إِنَّ الإِيمَانَ بُنِي عَلَى حَمْسِ: تَعْبُدُ اللّهِ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، تَعْبُدُ اللّهَ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ ، هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المحالي المعنون والرفيا المعنون والرفيا

تَغْبُدُ اللَّهَ وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، كَذَلِكَ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۰۹۴۸)امام ابوزرعہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں شخو نے ارشاد فرمایا: ایمان کی ابتدا تو چار چیزیں ہیں: نماز ، ز کو ۃ ، جہاد ، اورامانت۔

( ٣.٩٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، قَالَ:قَالَ حُذَيْفَةُ: الإسْلامُ ، ثَمَانيَةُ أَسْهُمٍ: الصَّلاةُ سَهُمْ وَالزَّكَاةُ سَهُمْ وَالْجِهَادُ سَهُمْ وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهُمْ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمْ وَالنَّهُىُ عَنِ الْمُنْكُو سَهُمْ وَالإِسْلامُ سَهُمْ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لاَ سَهُمَ لَهُ.

(۳۰۹۴۹) حفرت صله ویشیز فرماتے ہیں که حفزت حذیفہ وی نونے ارشادفر مایا: اسلام کے آٹھ حصے ہیں! نماز ایک حصہ ہے، زکو ۃ ایک حصہ ہے، اور جہاد ایک حصہ، اور رمضان کے روزے ایک حصہ، اور نیکی کا تھم کرنا ایک حصہ، اور برائی سے روکنا ایک حصہ، اور فرما نبر داری کرنا ایک حصہ ہے، اور جس شخص کا کوئی حصہ نہیں تحقیق وہ نامراد ہوگیا۔

( .٩٥٠) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ النَّزَّالِ يُحَدُّثُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ: أَفْبَلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةِ تَبُوكَ ، فَلَمَّا رَأَيْته خَالِيًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرُنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ ، فقالَ: بَخِ ، لَقَدْ سَأَلْت عَنْ عَظِيمٍ ، وَهُو يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تُقِيمُ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَلْقَى اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، أَوَلا أَذُلُك عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَيُرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالإِسُلام مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَأَمَّا عَمُوده فَالصَّلاة ، وَأَمَّا ذِرُوته وَسَنَامه وَذِرُوةِ سَنَامِهِ ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالإِسُلام مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَأَمَّا عَمُوده فَالصَّلاة ، وَأَمَّا ذِرُوته وَسَنَامه

هُمْ مَسْنَدَ ابْنَ الْبُسْدِيمَ جَمِ ( جلد ٩ ) في مَسْنَدَ ابْنَ الْبُسَانِ والرذِيا ﴿ ثَلَّ مِسْنَدَ الْفُسِانِ والرذِيا ﴿ فَي مَسْنِيلَ اللَّهِ.

(۲۰۹۵۰) حضرت معاذین جبل دی فی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ میں فی ساتھ غزوہ تبوک ہے واپس آر ہے تھے۔ پُس جب میں نے آپ میں فی فی فی السے عمل کی اطلاع دیجے جس پر عمل جب میں نے آپ میں فی فی فی اسے عمل کی اطلاع دیجے جس پر عمل کرنے کی وجہ ہے میں جنت میں وافل ہو جاؤں ۔ تو آپ میں فی فی نے ارشاد فرمایا: واہ واہ اجتحیق تو نے ایک بہت بڑے معاملہ کے متعلق سوال کیا۔ اور یہ آسان ہو جاؤں کے لیے جس کے لیے اللہ آسان فرمادی: وہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کرے، اور فرض زکو قادا کرے، اور تو اللہ ہے ملاقات کرے اس حالت میں کہ تو نے اس کے ساتھ کی چیز کو بھی شریک نے فی میرایا ہو۔ اور کیا میں تیری راہنمائی نہ کروں معاملہ کی بنیاد پر اور اس کے ستون پر ، اور اس کی چوٹی پر ؟ بہر حال معاملہ کی بنیاد اسلام ہے، جو شخص اسلام لے آیادہ محفوظ ہو گیا۔ اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی اور کو ہان اللہ کے راستہ میں جباد کرنا ہے۔

( ٣.٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ أَبِي شبيب ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ:خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ ...ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوهُ.

(٣٠٩٥١) حضرت معاذبن جبل بن تبل بن فرمات ہیں كہ ہم نے اللہ كرسول مَوْقَطَةُ كے ساتھ غزوہ تبوك سے نظے اور پھر ماقبل جيسا مضمون ذكر فرمايا۔

( ٣.٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبُعِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي أَسَدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: أَرْبَعٌ لَنْ يَجُدَ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِنَّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ بَعَثِنِي بِالْحَقِّ وَبِأَنَهُ مَيْتٌ ، ثُمَّ مَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ.

(ترمذی ۱۳۵- احمد ۱۳۳۱)

(٣٠٩٥٢) حضرت علی جن فو فرمات ہیں کدرسول الله مَؤَفَظَ فَ ارشاد فرمایا: جارچیزیں ایک ہیں کہ آدمی ہرگز ایمان کا ذا لکھ نہیں با سکتا یبال تک کدوہ ان جارچیزوں پردل سے بھین نہ کر لے: وہ چیزیں یہ ہیں: یقین کرنا کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے، اور یقینا میں اللہ کارسول ہوں اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ اور اس بات کا یقین کہ وہ مرے گا اور مرنے کے بعد پھر اُٹھایا حائے گا۔ اور وہ ہم می تقد برکودل ہے مان لے۔

( ٣.٩٥٣) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا غُلامَ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: وَعَلَيْك ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْك يَا غُلامَ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: وَعَلَيْك ، فَقَالَ: إِنَّى رَجُلٌ مِنْ أَخُو الِكَ مِنْ يَنِى سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِى اللَّك وَوَافِدُهُمْ وَأَنَا سَائِلُك فَمُشْتَدَةً فَقَالَ: اللَّه عَلْمَ اللَّهُ ، قَالَ: مَنْ حَلَق مَنْ بَعْدَك ؟ قَالَ: مَنْ حَلَق مَنْ بَعْدَك ؟ قَالَ: اللَّه ، قَالَ: نَشَدُتُك بِذَلِكَ أَهُو أَرْسَلَك ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: مَنْ حَلَق

السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَأَجْرَى بَيْنَهُنَّ الرِّزْقَ ؟ قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: نَشَدْتُك بِذَلِكَ أَهُو أَرْسَلِكَ ؟ قَالَ: نَعُمُ ، قَالَ: فَإِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتُنَا رُسُلُك أَنْ نُصَلِّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَوَاقِيتِهَا فَنَشَدْتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمَرَك بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ: فَإِنَّا وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتُنَا رُسُلُك أَنْ نَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمُوالِنَا فَنَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَنَشَدْتُك بِذَلِكَ أَهُو أَمْرَك بِذَلِك أَهُو أَمْرَك بِذَلِك أَهُو أَمْرَك بِذَلِك ؟ قَالَ: نَعَمُ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا وَالْذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ لَأَعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنُ الْخَامِسَةُ فَلَسْت سَائلك عنها ، وَلا أَرْبَ لِي فِيهَا ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ لَأَعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَلَا عَنِي مِنْ قَوْمِي ، ثُمَّ رَجَعَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لِيَنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَ الْجَنَّة .

(٣٠٩٥٣) حفرت ابن عباس ديافذ فرمات بين كدايك ويباتى نبى كريم مُلِفَظَةً كى خدمت بين حاضر موكر كمبنے لگا: تجھ پرسلامتى مو اب نى عبدالمطلب كے لڑك: پس آپ مُلِفظَةً نے فرمایا: تجھ پر بھی ہو: پھراس نے كہا: بِشك ميں تمہار نے ضيال قبيلہ بنوسعد بن كرقبيلہ كا آدى ہوں ۔ اور ميں تمہارى طرف ابني قوم كا پيغا مبراور قاصد بن كرآيا ہوں ۔ اور ميں آپ مَلِفظَةً ہے بچھ سوال كروں گا۔ اورآپ مَلِفَظَةً ہے ميراسوال كرناسخت انداز ميں ہوگا۔ اورآپ سے قتم كامطالبہ كرنا ، پس مير سے آپ سے قتم كے مطالبہ ميں تحق ہوگا۔ آپ مَلِفظَةً نے فرمایا: ابنوسعد کے بھائی: سوال كرو۔

اس دیباتی نے کہا: آپ کوس نے پیدا کیا؟ اوروہ ہی آپ بینلوگوں کا اورآپ کے بعدوالوگوں کا پیدا کرنے والا ہوگا۔؟ آپ بینلوگوں کا ایدا نہ کہ اس اللہ کی تم دے کر پوچھا ہوں کیا اس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ میلاگھ نے فر بایا: یہ ہاں! اس نے پوچھا: یس آپ بینلوگھ کو اس اللہ کی تم دے کر پوچھا ہوں کیا اس نے پوچھا: یس آپ بینلوگھ نے فر بایا: اللہ نے ، اس نے پوچھا: یس آپ بینلوگھ کو اس اللہ نے ہیدا کیا اور ان کے درمیان رزق کس نے پھیلایا؟ آپ بینلوگھ نے فر بایا: اللہ نے ، اس نے پوچھا: یس آپ بینلوگھ کو اس اللہ کی تم دے کر پوچھا ہوں کیا اس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نینلوگھ نے فر بایا: بی ہاں ، اس نے عرض کیا: پس ہم آپ کی تم دی کہ تم دے کر پوچھا ہوں کیا اس نے عرض کیا: پس ہم آپ کی تم دی سے میں آپ کوتم دے کر پوچھا ہوں کیا ہی معاملہ ہے؟ آپ نینلوگھ نے فر بایا: بی ہاں! اس نے عرض کیا: پس ہم آپ کی کہ اس میں آپ کوتم دے کر پوچھا ہوں کیا ہی معاملہ ہے؟ آپ نینلوگھ نے فر بایا: بی ہاں! اس نے عرض کیا: بس ہم آپ کی کہ اس میں آپ کوتم دے کر پوچھا ہوں کیا دی ہیں معاملہ ہے؟ آپ نینلوگھ نے فر بایا: بی ہاں! اس نے عرض کیا: بس ہم آپ کی کہ اس میں آپ کوتم دے کر پوچھا ہوں کیا در بیر میں ہوں کیا ہوں میں ہو بھوں گا اور نہ بی بیراس نے خر بایا: بی ہاں! بھراس نے ب

ه مسنف ابن الي شير مترجم ( جلره ) كي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلره )

( ٣٠.٩٥٤) حَدَّقَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّار ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: كُنَّا قَدْ نَهِينَا أَنْ لَلَهُ الْبَاوِيَةِ الْعَاقِلُ لَنَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شَيْءٍ ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَاوِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسَأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَاوِيَةِ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُك فَرَعَمَ أَنَّ اللَّهُ أَرْسَلِك ، فَقَالَ: صَدَق ، قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ ؟ قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجَبَالَ ؟ قَالَ: اللَّهُ ، قَالَ: فَيَالَذِى خَلَقَ السَّمَاءَ وَحَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ آللَّهُ أَرسلك ؟ قَالَ: فَيَالَذِى السلك ؟ قَالَ: فَيَالَذِى السلك ؟ قَالَ: فَيَالَذِى السلك اللَّهُ الْمُولُك اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَكَ اللهُ ا

اس نے عرض کیا اور آپ کے قاصد نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پر دن رات میں پانچ نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔
آپ مِنْ الله نے آپ کورسول بنا کر بھیجا: کیا اللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا: کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا: کیا اللہ نے آپ کو اللہ نے آپ کو اللہ نے آپ کو قادا اس کا تھم دیا ہے؟ آپ مِنْ اللہ نے فر مایا: بی ہاں! اس نے عرض کیا، آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکو قادا کی ناضروری ہے۔ آپ مِنْ اللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا کے ناضروری ہے۔ آپ مِن اللہ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا؟ آپ مِنْ اللہ نے آپ کواس کی جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا؟ آپ مِنْ اللہ نے آپ کاللہ نے عرض کیا: پس آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا: ہم پر سال میں ایک مہیدنہ کے دوزے دکھالازم ہے۔ آپ نے فر مایا: اس نے بچ کہا! اس نے بوچھا; پس آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا: آپ اس نے تو چھا; پس آپ کے اس ذات کی جس نے آسان اور

کی مسنف ابن الی شیر سرجم ( جدو ) کی کی کواس کا تھم دیا ہے؟ آپ مِنْ اَنْ اَلَیْ اَلَیْ اِللَّهِ عَرْضُ کیا: آپ کے زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کوگاڑا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا ہے؟ آپ مِنْ اَنْ اَلَیْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ عَرْضُ کیا: آپ کے قاصد نے کہا: ہم میں ہے ان لوگوں پر جج فرض ہے جواس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہیں۔ آپ مِنْ اَللَّهُ نَے فر مایا: اس نے پی کہا۔ اس نے پوچھا! پہن تم ہے اس ذات کی جس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کوگاڑا کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیا؟ آپ مِنْ اَللهُ اِللهِ اَللهُ اِللهِ اَللهُ اِللهِ اَللهُ اِللهِ اِللهِ اِللهُ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ ا

## (۲) ما قالوا فِی صفقِ الإِیمانِ جن لوگوں نے ایمان کی صفت کے بارے میں بیان کیا

( ٣.٩٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَلِى بْنِ مَسْعَدَةَ ، قَالَ:حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإسْلامُ عَلانِيَةٌ وَالإِيمَانُ فِى الْقَلْبِ ، ثُمَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ: التَّقُوَى هَاهُنَا التَّقُوَى هَاهُنَا. (احمد ١٣٣ـ بزار ٢٠)

(٣٠٩٥٥) حفرت انس بن ما لک و افز فرماتے ہیں که رسول الله میر فیلی ارشاد فرمایا: اسلام تو ظاہری انقیاد کا نام ہے، اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ پھر آپ میر آپ میر آپ میر آپ نے اسپنے ہاتھ سے اپنے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔

( ٣.٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ. (احمد ١٣٥ـ ابن حبان ١٩٣)

(۳۰۹۵۲) حضرت انس خافجو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جس مخض میں امانت داری نہیں اس میں ایمان بھی سیجنہیں۔۔

( ٣.٩٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَوْقٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ هِنْدِ الْجَمَلِيِّ، قَالَ:قَالَ عَلِيَّ:الإِيمَانُ يَبُدُأُ نُفُطَةً بَيُضَاءَ فِى الْقَلْبِ ، كُلَّمَا ازْدَادَ الإِيمَانُ ازْدَادَتُ بَيَاضًا حَتَّى يَبْيَضَّ الْقَلْبُ كُلَّهُ ، وَالنَّفَاقُ يَبُدَأُ نُفُطَةً سُوْدَاءَ فِى الْقَلْبِ كُلَّمَا ازْدَادَ النَّفَاقُ ازْدَادَتْ سَوَادًا حَتَّى يَسُوَدَّ الْقَلْبُ كُلَّهُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ شَقَقْتُمْ ، عَنْ قَلْبِ مُؤْمِنِ لَوَجَدْتُمُوهُ ٱبْيَضَ ، وَلَوْ شَقَقْتُمْ ، عَنْ قَلْبٍ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَسُودَ الْقَلْب .

(۳۰۹۵۷) حفرت عبداللہ بن تمرو بن هندانجملی مایٹے فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہائٹے نے ارشادفر مایا: ایمان کی شروعات دل میں ایک سفید نقطہ سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ایمان ہو هتار ہتا ہے سفیدی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کدایمان کے نور سے مومن کا ه معنف ابن البي شيرمترجم ( جلد ٩) كي المسلق والرفيا

سارا دل سفید ہوج نا ہے اور نفاق کی شروعات دل میں ایک سیاہ نقط سے ہوتی ہے، جیسے جیسے نفاق بڑھتا ہے سیابی میں بھی زیادتی ہوتی ہے، یہ ں کب کہ سارا دل ہی نفاق کی ظلمتوں سے کالا ہوجا تا ہے۔ادر تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،اگرتم مومن کے دل کو چیر کر دیکھوتو ضرورتم اس کوسفید پاؤگے،اوراگرتم منافق کے دل کو چیر کر دیکھوتو ضرور تم اس کوسیاہ یاؤگے۔

( ٣.٩٥٨) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْذِبُ الذَّنْبَ فَيُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، ثُمَّ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَتُنْكَتُ أُنْحُرَى حَتَّى يَصِيرَ قَلْبُهُ لَوْنِ الشَّاةِ الرَّبْدَاءِ.

(۳۰۹۵۸) حضرت طارق بن شھاب براتھی فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جائی نے ارشاد فر مایا: بے شک جب آ دمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوجاتا ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نکتہ پیدا ہوجاتا ہے۔ بہاں تک کہاس کا دل خاکستری رنگ کی بکری کی طرح ہوجاتا ہے۔

( ٣.٩٥٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ:قَالَ هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ: مَا نَقَصَتُ أَمَانَةُ عَبْدٍ قَطُّ إِلَّا نَقَصَ إيمَانه.

(۳۰۹۵۹) حفزت هشام بیتین فرماتے ہیں کہان کے والدحفزت عروہ پیٹینا نے ارشادفر مایا:امانت داری نہ کرتا بندے سے ایمان کے علاوہ کچھی نہیں کرتا۔

( ٣.٩٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: الإِيمَانُ هَيوبٌ.

(٣٠٩٦٠) حضرت عمر و بالتيني فرمات بيل كه حضرت عبيد بن عمير وليني نے ارشاد فرمايا: ايمان خوف ز ده ہونے كانام ہے۔

( ٣.٩٦١ ) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بشر بْنَ سُحَيْمٍ الْبِعَفَارِتَّ يَوْمَ النَّحْرِ يُنَادِى فِى النَّاسِ ، إِنَّهُ لَا يَدُّخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ.

(۳۰ ۹۷۱) حضرت نافع بن جبیر می نیو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میر شکھیج نے قربانی کے دن حضرت بشر بن تھیم غفاری چی پی کو کوگوں میں پیندالگانے کے لیے بھیجا: جنت میں اس مخص کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا جس کانفس مومن ہوگا۔

( ٣.٩٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَا تَغُرَّنَكُمْ صَلاةُ امْرِءٍ ، وَلا صِيَامُهُ ، مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ صَلَى ، أَلا لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ.

(۳۰۹۲۲) حفرت هشام بن عروہ مِیتیز فر ماتے ہیں کہ ان کے والد حفرت عروہ ڈولیٹو نے ارشادفر مایا بتہ ہیں ہر گز دھو کہ میں مت ڈالے کسی کا نماز پڑ ھنااور روزہ رکھنا، جو چاہے نماز پڑ ھتا ہواور جو چاہے روزہ رکھتا ہو، کیکن جس میں امانت داری نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

( ٣.٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ابى جَعْفَرٍ الْخطُمِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بْنِ

حَبِيبٍ بْنِ خُمَاشَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، قِيلَ لَهُ: وَمَا زِيَادَتُهُ ، وَمَا نُقْصَانُهُ ، قَالَ: إذَا ذَكَرْنَاهُ وَخَشِينَاهُ فَلَاكِ زِيَادَتُهُ ، وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ.

(٣٠٩٦٣) حفرت عمير بن صبيب بن خماشه طِيشِيد نے ارشاد فرمايا: ايمان ميس کی زياد تی ہوتی ہے، ان سے پوچھا گيا: ايمان کی کی و زياد تی ہے؟ آپ طِیشِد نے فرمايا: جب ہم اس کا ذکر کريں اور اس ذات ہے ڈريں توبيا يمان کا زيادہ ہونا ہے، اور جب ہم اس

ے غافل ہوجا ئیں اوراہے بھول جائیں اور ہم اس کوضائع کریں توبیاس کا کم ہونا ہے۔

( ٣.٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعُ مِنَّى الإيمَانَ كَمَا أَغُطَيْنيه.

(۳۰۹۷۳) حضرت نافع مِینُینِ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر حِینُٹو یوں دعا فر مایا کرتے تھے: اے اللہ! مجھ ہے ایمان کومت چھیننا حبیبا کہ آپ نے مجھےعطا کیا ہے۔

( 7.970) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَعُقِل ، عَنُ غَالِبِ عَنُ بَكُرٍ ، قَالَ: لَوْ سُئلتُ عَنُ أَفْضَلِ أَهُلِ هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: تَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُسْتَكُمِلُ الإِيمَان بَرِى ۚ مِنَ النَّفَاقِ ، لَمْ أَشْهَدُ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُت ، أَنَّهُ فِى الْجَنَّةِ ، وَلَوْ سُئِلْت عَنْ رَجُلٍ ، أَشَرِّ أَو أَخْبَثِ ، الشَّكُّ مِنْ أَبِى بَكْرٍ ، رَجُلٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ مُسْتَكُمِلُ النَّفَاقِ بَرِى ۚ مِنَ الإِيمَان ، لَمْ أَشْهَدُ ، وَلَوْ شَهِدُت لَشَهِدُت أَنَّهُ فِى النَّارِ.

(٣٠٩٦٥) حضرت غالب بن بكر فرماتے ہیں كداگر مجھ ہے مجد كے سب ہے افضل آ دى كے بارے ہيں سوال كيا جائے كدكيا آپ گوائى ديے ہیں كدوہ كافل ايمان والامومن ہاورنفاق ہے برى ہے۔ تو میں گوائى نہيں دوں گااورا گرگوائى دوں گا تو يدگوائى اس بات كى گوائى ہوگى كدوہ جنت میں ہے۔ اگر مجھ ہے سب ہے برے آ دى كے بارے میں سوال كيا جائے اورلوگ كہيں كدكيا آپ گوائى ديے ہیں كدوہ كمل نفاق والامنافق ہاورا يمان ہے موم ہے تو میں گوائى نہيں دوں گا كيونكدا كر ميں گوائى دوں تو وہ گوائى اس بات كى ہوگى كدوہ جنم میں ہے۔

( ٣.٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ غَزُوانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَان بُنُ أَبِي صَفِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ لِغُلامٍ مِنْ غِلْمَانِهِ: أَلا أُزَوِّجُك فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَزُنِي إِلاَّ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ.

(۳۰۹۲۷) حضرت عثان بن ابی صفیہ الانصاری میشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس میں ٹنے نے اپنے لڑکوں میں سے ایک میں سر سر سر سر میں میں میں اس میں سر کر اس سر سے اللہ میں کہ حصر اللہ ہیں عباس میں جہر میں ہے۔

لڑ کے سے کہا: کیامیں تیرا نکاح نہ کردوں؟ پس نہیں ہے کوئی بندہ جوز ناکر ہے گراللہ اس سے ایمان کا نورچھین لیتا ہے۔ درجہ میں سائیتی کو آڈس فوقو کے درجہ کے دریا تاریخ کے ساتھ کے درجہ دری کا آئی کے دریا کہ کا کہ باتھا کا جاتھا ک

( ٣٠٩٦٧) حَذَّتَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُب، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عن هشام عَنْ أَبِيه، عَنْ عَانِشَة، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرُنِّى الزَّانِي حِينَ يَرُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسُرِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (بزادِ ١١١) (٣٠٩٦٤) حضرت عائش بُنه فَيْنَ فرماتي بين كدرول الله مَؤْفَظَةَ في ارشاد فرمايا: زنا كرف والاجب زنا كرتا جتواس كا ايمان هي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ٩) كي المستخطف ٢٣٠ في ١٣٠ كي النبسان والرفيا

باتی نہیں رہتا۔اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہےتو اس کا بھی ایمان باتی نہیں رہتا۔

### (٣) مَنْ قَالَ أَنَا مؤمِنٌ

# جو مخص یول کہے: میں مومن ہوں

( ٣.٩٦٨) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ تَعْلَبَةً ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةً قَالَ:حَلَّنِى الرَّسُولُ الَّذِى سَأَلُ عَبُدُ اللهِ

بُنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ: أَسْأَلُك بِاللهِ أَتَعْلَمُ ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ مُؤْمِنِ السَّرِيرَةِ وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ ، وَكَافِرِ السَّرِيرَةِ كَافِرِ الْعَلانِيَةِ ، وَمُؤْمِنِ الْعَلانِيَةِ كَافِرِ

السَّرِيرَةِ ، قَالَ: فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: اللَّهُمَّ نَعْمُ ، قَالَ: فَأَنْ مُنْ اللهِ بَنْ مَعْقِلٍ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُؤْمِنُ السَّرِيرَةِ

مُؤْمِنُ الْعَلانِيَةِ ، أَنَا مُؤْمِنٌ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَلَقِيت عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهُلِ الصَّلاحِ

يَعِيبُونَ عَلَى الْكُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلِ: لَقَدْ خِبْتَ وَخَيسِرْتِ إِنْ لَمْ نَكُنْ مُؤْمِنًا.

(۳۰۹۲۸) حفرت تقلبہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلابہ ویشین نے ارشاد فرمایا: مجھے بیان کیااس قاصد نے جس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود ویشین سے بول سول اللہ میشین بھی کے اللہ بن مسعود ویشین سے بول سول اللہ میشین بھی کے اللہ بن مسعود ویشین سے بول سول اللہ میشین بھی ہے کہ نہ ہوا در وہ جو پوشیدہ اور خلا ہری طور پر کا فر ہواور وہ جو خلا ہری طور پر موس ہوا در وہ جو پوشیدہ اور خلا ہری طور پر کا فر ہوا در وہ جو خلا ہری طور پر موس ہوا در وہ جو پوشیدہ اور خلا ہی بی بی سے کو اللہ میں آپ کو اللہ موس ہوا در پوشیدہ طور پر کافر ہو ۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ویشیدہ طور کی میں آپ کو شیدہ طور پر موس تھا۔ برموس تھا۔ بیل کہ تاری کو بیا۔ بیل کہ تاری کو برموس تھا۔ برموس تھا۔ برموس تھا۔ برموس تھا۔ برموس تھا۔ برموس تھا۔ بیل کہ تاری کو برموس تھا۔ بیل کہ تاری کو برموس تھا۔ برموس تھا۔ برموس تھا۔ بیل کہ تاری کو برموس تھا۔ بیل کہ تاری کو برموس تھا۔ بیل کہ تاری کو برموس تھا۔ برموس تھا

ابواسحاق بریشی فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن معقل میشین سے طاتو میں نے عرض کیا: یقینا نیکوکاروں میں سے چند لوگ میرے یوں کہنے پرعیب لگاتے ہیں۔ میں مومن ہوں ،تو حضرت عبداللہ بن معقل بریشین نے فر مایا: تحقیق تو نا کام ونا مراد ہوااگر تو مومن نہ ہو۔

( ٣.٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ مُوسَى بُنِ مُسْلِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، قَالَ: وَمَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَوَاللهِ لَئِنُ كَانَ صَادِقًا لَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَلَى صِدْقِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفُرِ أَشَذُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَذِبِ.

(۳۰۹۲۹) حضرت موی بن مسلم الشیبانی پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم التیمی پیشیز نے ارشادفر مایا بتم میں سے کسی ایک کے لیے یوں کہنا نقصان دہ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں۔اللہ کی تئم اگر وہ سچا ہے تو اللہ اسے بچے بولنے پر عذا بنہیں دیں گے،اوراگر وہ جھوٹا ہے تو کفر کاعذا بے جھوٹ کے عذا ب سے زیادہ بخت ہے۔ ( .٧٠٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، قَالَ:قَالَ لَهُ رَجُلَّ:أَمُوْمِنْ أَنْتَ، قَالَ:أَدْجُو. (٣٠٩٧-) حفرت ابراہيم پيشين فرماتے ہيں كەحفرت علقمہ پيشين سے ايك آ دمی نے پوچھا: كيا آپ مومن ہيں؟ آپ پيشين نے فرمايا: ميں اميدكرتا ہوں اس كى۔

( ٣.٩٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمِيرةَ الزُّبَيْدِيُ ، قَالَ:وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ فَقَامَ مُعَاذٌ بِحِمْصِ فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ:

إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رَحْمَةُ رَبُّكُمْ وَدَعُوةً نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لآلِ مُعَاذٍ نُصِيبَهُمُ الْأُوْفَى مِنْهُ ، قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ ، عَنِ الْمِنْبِرِ أَتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ: إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مُعَاذِ قَدْ أُصِيبَ ، فَقَالَ:إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ، قَالَ:ثُمَّ انْطَلَقَ نَحْوَهُ ، قَالَ:فَلَمَّا وَآهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُقْبِلًا ، قَالَ:إِنَّهُ ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبُّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ ، قَالَ: فَقَالَ: يَا بُنَّى سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ قَالَ: فَمَاتَ آلُ مُعَاذٍ إِنْسَانًا إِنْسَانًا حَتَّى كَانَ مُعَاذٌ آخِرَهُمْ ، قَالَ: فَأُصِيبَ ، فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بْنُ عَمِيرَةَ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ: فَأُغْشِيَ عَلَى مُعَاذٍ غَشْيَةً ، قَالَ: فَأَفَاقَ مُعَاذٌ وَالْحَارِثُ يَبْكِي ، قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ: مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَبْكِي عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي يُدُفِّنُ مَعَك، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ كُنْت طَالِبَ الْعِلْمِ لَا مَحَالَة فَاطِلْبُهُ مِنْ عَبْدِاللهِ بْن مَسْعُودٍ وَمِنْ عُوَيْمِرٍ أَبِي الدُّرْدَاءِ وَمِنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ: وَإِيَّاكَ وَزَلَةَ الْعَالِمِ ، قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْف لِي أَصْلَحَك اللَّهُ أَنْ أَعْرِفَهَا ، قَالَ: إِنَّ لِلْحَقِّ نُورًا يُعْرَفُ بِهِ ، قَالَ: فَمَاتَ مُعَاذٌ وَخَرَجَ الْحَارِثُ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: فَانْتَهَى إِلَى بَابِهِ فَإِذَا عَلَى الْبَابِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ يَتَحَذَّثُونَ، قَالَ: فَجَرَى بَيْنَهُمَ ٱلْحَدِيثُ حَتَّى ، قَالُوا: يَا شَامِيٌّ أَمُوْمِنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَقَالُوا: مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: إنَّ لِي ذُنُوبًا لَا أَذْرِى مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا فَلَوْ انِي أَعْلَمُ، أَنَّهَا غُفِرَتُ لِي لَأَنْبَأْتُكُمْ أَنِّي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالُوا لَهُ: أَلا تَعْجَبُ مِنْ أَخِينَا هَذَا الشَّامِيِّ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، ولا يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ:فَقَالَ عَبُدُ اللهِ:لَوْ قُلْتُ إِحْدَاهُمَا لاتَّبَعَتُهَا الْأَخْرَى ، قَالَ:فَقَالَ الْحَارِثُ:﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُعَاذٍ ، قَالَ:وَيْحَك وَمَنْ مُعَاذٌ ، قَالَ:مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، قَالَ:وَمَا قَالَ؟ قَالَ:إيَّاكَ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ فَاحْلِفُ بِاللهِ ، أَنَّهَا مِنْك لَزَلَّةٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَمَا الإِيمَانُ إلَّا أَنَّا نُؤُمِنُ بِاللهِ وَمَلازِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبَعْثِ وَالْمِيزَانِ، وَإِنَّ لَنَا ذُنُوبًا لَا نَدْرِى مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهَا ، فَلَوْ أَنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا غُفِرَتُ لَنَا لَقُلْنَا: إِنَّا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقْت وَاللهِ إِنْ كَانَتُ مِنَّى لَوَلَّةً.

(ابو داؤد ۳۵۹۲ حاکم ۳۲۰)

(٣٠٩٤١) حضرت حارث بن عميره الزبيدي فرمات بي كدجب شام مين طاعون بهيلاتو حضرت معاذ من في حمص كے مقام برخطب

دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا: بیرطاعون تمہارے رب کی رحمت ہے، اور تمہارے نبی مُنِرِ انتقافی کی دعا ہے۔ اور تم سے سملے کے نیک لوگوں کی موت ہے۔ اے اللہ! آلِ معاذ کواس میں سے پورا پورا حصہ عطافر فرما۔

رادی کہتے ہیں: جب آپ بڑی مغیر سے نیچ اتر ہے والے نے آکر خبر دی: بے شک عبد الرحمٰن بن معافر طاعون میں مبتا ہو گئے۔ تو آپ بڑی نے فر مایا: ہم اللہ بی کے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف بی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں۔ پھر آپ بڑی نواس کی طرف جے : راوی کہتے ہیں جب عبد الرحمٰن نے آپ کو آتے ہوئے ویکھاتو فرمایا: بشک بنی حق ہے تیرے رب کی طرف سے پس تم ہر گزشک کرنے والوں میں سے مت ہونا، راوی کہتے ہیں: پھر آپ جڑی نے نہ آیت ہیں فرور پائیں گے آپ ان شاء اللہ صابروں میں سے راوی فرماتے ہیں: پس آل معافر ایک ایک فرد کر کے مر گئے یہاں تک پرحی: ضرور پائیں گے آپ ان شاء اللہ صابروں میں سے راوی فرماتے ہیں: پھر آپ جڑی فو ایک ایک فرد کر کے مر گئے یہاں تک کہ حضرت معافر بڑی ان میں سے آخر میں رہ گئے۔ راوی فرماتے ہیں: پھر آپ جڑی طاعون میں جتا ہو گئے ۔ تو حارث بن عمیر الزبیری آپ کے پاس آئے۔ راوی فرماتے ہیں: حضرت معافر بڑی پر بہوٹی طاری ہوٹی۔ جب آپ جڑی کو ہوش آیا تو حارث بن عمیر رور ہا ہوں جو الزبیری آپ کے پاس آئے۔ راوی فرمائی: تمہیں کس چیز نے راد ویا؟ حارث نے کہا: میں اس علم کے ضافع ہوئے پر رور ہا ہوں جو آپ کے ساتھ وفن ہو جائے گا۔ آپ جڑی نے فرمایا: آگر تو علم کا طالب ہو تو کوئی مشکل نہیں پس تو حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی تو سے اس کو طلب کر، اور عویر ابوالدرواء سے، اور سلمان فاری بڑی تو سے ، اور فرمایا: تم عالم کی غلطیوں سے بچو۔ حارث کہتے ہیں میں نے بچو جھا: میں کیے اس کی غلطی کو بچیا توں؟ ( اللہ آپ کو تنذرست فرمائے ) آپ جڑی تو نے فرمایا: یقینا فق کے لیے نور ہوتا ہے جس کے ذر اید وہ بچیان لیا جاتا ہے۔

آپنگھی پر ہیں۔ نہیں ہے ایمان گریہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائمیں ،اوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں پر ، اورآ خرت کے دن پر ،اور جنت اور جہنم پر ،اور مرنے کے بعدا تھنے پر ،اور تر از وپر ،اور ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہیں اگر ہم جان لیس کہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیا تو ہم ضرور کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بڑائیز نے فرمایا :تم نے بچ کہا۔ اللہ کی تئم میں غلطی پر تھا۔

### ( ٤ ) ما قالوا فِيما يُطوى عليهِ المؤمِن مِن الخِلالِ جن لوگوں نے کہا کہ مومن کی عاد تیں ایسی ہوتی ہیں

( ٣.٩٧٢) حَدَّثَنَا مُعْصَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو زُمَيْلٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مَرْتَدٍ الرِّمَّانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ : سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا يُنَجَى الْعَبُدَ مِنَ النَّارِ ، فَقَالَ: الإِيمَانُ بِاللهِ ، قَالَ: قُلْتُ : يَا نَبِى اللَّهُ أَوْ مَعَ الإِيمَانِ عَمَلٌ ، فَقَالَ: تَرْضَحُ مِمَّا رَزَقَك اللَّهُ ، أَوْ يَرْضَحُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ ، أَوْ يَرْضَحُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ .

( ٣.٩٧٣ ) حَذَّنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَذَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَائِشَةَ مَا الإِيمَانُ ؟ قَالَتُ:أُفَسِّرُ أَمْ أُجْمِلُ ، قَالَ: لاَ بَلْ أَجْمِلِي ، فقالَتْ: مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَانَتُهُ سَيَّتُهُ فَهُو مُؤْمِنٌ.
الإِيمَانُ ؟ قَالَتُ:أُفَسِّرُ أَمْ أُجْمِلُ ، قَالَ: لاَ بَلْ أَجْمِلِي ، فقالَتْ: مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَانَتُهُ سَيَّتُهُ فَهُو مُؤْمِنٌ.

(٣٠٩٧٣) حفرت ام محمد طِینَیْ فرماتی ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عائشہ جنی مذائل سے بوچھا: ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ بڑوٹو نے فرمایا: میں تفصیل سے بیان کروں یا مخضرطور پر بیان کروں؟ اس نے کہا: نہیں بلکہ اجمالا بیان کریں۔ تو آپ زینٹو نے فرمایا: جس کواس کی نیکی اجھی گئے اور اس کی برائی کھنگے تو و مومن ہے۔

( ٣.٩٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سابق ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّغَّانِ ، وَلا اللَّعَانِ ، وَلا بِالْفَاحِشِ ، وَلا بِالْبَذِىء. (ترمذى ١٩٧٤ احمد ٣٠٣)

(٣٠٩٥ ) حضرت عبدالله بن مسعود خلينًو فرمات جي كدرسول الله مُؤَلِّفَ فَجَ في ارشا دفر مايا: مومن طعن وتشنيع كرف والا بعن طعن

- کرنے والا ،اور فحش کلامی اور بدکلامی کرنے والانہیں ہوتا۔
- ( ٣.٩٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ: الْمُؤْمِنُ يُطْبَع عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.
- (٣٠٩٤٥) حضرت مصعب بن سعد مريشيد فرمات بيل كدحضرت سعد والثون نے فرمايا: مومن تمام چيزوں كا عادى ہوسكتا ہے گر خيانت كااور جھوٹ كانبيں \_
- ( ٣.٩٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:الْمُؤْمِنُ يُطُوَى عَلَى الْخِلالِ كُلِّهَا غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ.
- (٣٠٩٧) حضرت عبد الرحمٰن بن يزيد بريشينه فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعود ديان نو ارشاد فرمايا: مومن تمام عادات كواپنا سكتا ہے سوائے خیانت اور جھوٹ كے۔
- ( ٣.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: حُدَّثُت عن أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يُطُوى الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ شيءٍ إلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.
- (۳۰۹۷۷) حضرت ابوا مامہ روانٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مومن تمام عادات کواپنا سکتا ہے مگر خیانت اور حجوث کوئبیں۔
- ( ٣.٩٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: تَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمُسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا.
- (۳۰۹۷۸) حضرت ابوموی دینو فرماتے ہیں کہ نبی کریم شِرِ اَن اَن اَن اَن اَن اِن اِن مِیں استے فتنہ ہوں گے جیسا کہ اندھیری رات کا نکڑا ہوتا ہے۔ آدمی صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں ۔اور شام کرے گا کافر ہونے کی حالت میں ۔اور شام کرے گامومن ہونے کی حالت میں اور صبح کرے گا کافر ہونے کی حالت میں۔
- ( ٣.٩٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُنْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكِمِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ: كَانَتُ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى فِى قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّة ، فَاطَّلَعُتهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَإِذَا الذَّنُبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا ، قَالَ: وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكِنَى صَكَّكَتهَا صَحَّةً فَاتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا كُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ يَا وَسُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَى ، فَقُلْتُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَعَلَم أَلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : مَنْ أَنَا ؟ قَالَتُ : أَنْ الله وَلَوْلُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : مَنْ أَنَا ؟ قَالَتُ : أَنْ عَلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : مَنْ السَّمَاء عَمَلُ الله عَلْ الله عَلَى السَلَم عَلَى الْهُ عَلَى السَلَم عَلَى السَلَم عَلَى السَلَم عَلَى السَلَم عَلَى السَلَم عُلَى السَلَم عَلَى السُلَمُ الْمَا اللّه عَلَى السَلَم عَلَى الْمَا اللّه عَلَى السَلَم عَلَى السُلَمُ عَلَى السَلَم عَلَى السَلَم عَلَى السَلَم عَلَى الْمَا عَلَى الْمَالِمُ اللّه عَلَى السَل

ه معنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كي معنف ابن الم شيرمتر جم (جلده)

( ٣٠٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْحَكَمِ يَرُفَعُهُ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أَمَى رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةً ، وَعِنْدِى رَقَبَةٌ سُوْدَاءُ أَعْجَمِيَّةٌ ، فَقَالَ: انْتَ بِهَا ، فَقَالَ: أَنَتُ هَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَتْ: نَعَمُ ، قَالَ: فَعَمْ ، فَالَ:

( ۹۸۰) حضرت ابن عباس زن تو فر ماتے ہیں کہ حضرت تھم بایٹیز نے مرفو عا بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم میلونٹی کی ضدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگا: میری والدہ کے ذمہ ایک مومنہ باندی تھی۔ اور میرے پاس ایک مجمی سیاہ رنگ کی باندی ہے۔ آپ میرافٹ قرانی ارشاد فر مایا: اس کومیرے پاس لاؤ۔ پھر آپ میرافٹ فیڈ آنے یو چھا: کیا تم گواہی دیتی ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کارسول ہوں؟ اس نے کہا، جی ہاں! آپ میلونٹ فیڈ نے فر مایا: اس کوآزاد کردو۔

#### (ه)بابٌ

#### بإب

(٣.٩٨١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثْلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلاَّة ، وَمَثْلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ . (مسلم ٢١٦٣ـ ترمذى ٢٨٦٢)

(۳۰۹۸۱) حضرت ابو ہریرہ بڑنٹر فرماتے ہیں کہ رسول القد مَتَوْفِئَیْکَا نِے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال اس کیبی کی ہے جس کو ہوا مسلسل جھکاتی رہتی ہے،اورای طرح مومن بھی ہمیشہ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلار ہتاہے۔اور کا فرکی مثال صنوبر کے درخت کی س ہے وہ نشو ونمانہیں یا تا یہاں تک کہ اس کے کہنے کا وقت آجاتا ہے۔

( ٢.٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ

### والرفيا المنظرية جم ( جلده ) في المنظرية جم ( جلده ) في المنظرية جم ( جلده ) في المنظرية الم

أَبِيهِ كعب ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مثل الْمُؤْمِنُ كَمَثْلِ الخَامَةِ من الزَّرْعِ تَفِينُهَا الرَّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعُدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ ، وَمَثْلُ الْكَافِرِ كَمَثْلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصلهَا لَا يَفِينُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. (بخارى ٥٦٣٣ـ مسنم ٥٩)

(۳۰۹۸۲) حفرت کعب بڑا ہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیؤ فیکھ نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال اس نا پختہ کمزور کھیتی کی ہے جس کو ہواحر کت و یہ جس کو ہوا جس کو بھیا ٹی ہے اور پھر دوسری مرتبداس کو سیدھا کھڑا کردیتی ہے یہاں تک کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، اور کا فر کی مثال اس صنوبر کے درخت کی ہے جواپی جڑوں پر مضبوط کھڑا ہوتا ہے اس کو کوئی چیز بھی نہیں بلا سکتی یہاں تک کہ دہ ایک مرتبہ بی اکھڑ جاتا ہے۔

( ٣.٩٨٣) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ يحيى بُنِ سعيد ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُويْرَةَ ، قَالَ:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الصَّعِيفِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُمِيلُهَا الرِّيحُ مَرَّةٌ وَتُقِيمُهَا مَرَّةٌ ، قَالَ:قُلْتُ:فَالْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ ، قَالَ:مِثْلُ النَّخْلَةِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينِ فِي ظِلْهَا ذَلِكَ ، وَلا تُمِيلُهَا الرِّيحُ.

(۳۰۹۸۳) حضرت بشیر بن نہیک بیشیز فرماتے ہیں کہ حصرت ابو ہریرہ بین نیونے نے ارشاد فرمایا: کمزور مومن کی مثال نا پختہ بھیتی کی می سے ۔ ہوا بھی اس کو جھکا دیتی ہے۔ اور بھی اس کو سیدھا کھڑا کردیتی ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے بوچھا: اور قوی مومن کی مثال؟ آپ بین نے فرمایا: اس کی مثال تھجور کے درخت کی ہے جواپنا کھل دیتا ہے جب بھی کوئی اس کے سائے میں ہوتا ہے اور ہوااس کو کہمی نہیں جھکاتی۔

( ٣.٩٨٤ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَل النَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَتَضَعُ طَيْبًا.

(۳۰۹۸۳) حضرت عطاء مِیشِیْدِ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دہنی نے ارشاد فرمایا: مومن کی مثال شہد کی کھی کی ہے۔ جو یا ک چیز کھاتی ہےاوریا ک چیز دیتی ہے۔

( ٣.٩٨٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. (بخارى ٣٨١- مسلم ١٩٩٩)

(٣٠٩٨٥) حضرت ابوموى بيَّتِيهُ فرمات بَين كـرسولَ الله سَوَّنظَيَّةِ نے ارشاد فر مایا: مومن دوسرے مومن كے ليے عمارت كى طرح ہے جس كا بعض حصہ بعض كومضبوط بنا تا ہے۔

( ٣.٩٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إنَّ عَمَّارًا مُلِءَ إيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(٣٠ ٩٨٦) حصرت عمرو بن شرحبيل مِيتَيدُ فرمات ميں كەرسول الله مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ عَالَمْ اللهُ عَلَيْكَ أيمان

# 

( ٣.٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَثَامٌ بُنُ عَلِمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِمٌ فَدَخَلَ عَمَّارٌ ، فَقَالَ: مَرُحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنّ عَمَّارًا مُلِءَ إِيمَانًا إِلَى مَشَاشِهِ. (ابن ماجه ١٣٥)

(٣٠٩٨٧) حضرت هانی بن هانی بیشیر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی دہائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت تمار پڑو تو تشریف لائے ۔تو حضرت علی بڑائی نے فرمایا:خوش آمدید پا کیزہ اورخوشبود ارکو۔ میں نے رسول اللّه مُرِفِّنَ ﷺ کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے: یقیینا عمار بڑائی کے جوڑوں تک میں ایمان بھراہوا ہے۔

#### (٦)بابٌ

#### باب

( ٣.٩٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ زَوَّجْنَاهُ ، فَلا يَزْنِى مِنْكُمْ زَانٍ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الإِيمَانِ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ مَنَعَهُ.

(۳۰۹۸۹) حفرت مجاہد مریشینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وزینو نے اپنے لڑکوں سے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہوتو ہم اس کی شادی کردیتے ہیں۔اس لیے کہتم میں کوئی زنا کرنے والا زنانہیں کرے گا مگراننداس سے ایمان کا نورچیین لیس گے۔ پھرا گرلوٹا ناچا ہیں گے تو لوٹادیں مجے اورا گرروکنا چاہیں گے تو اس سے ایمان کوروک لیس گے۔

( ٣.٩٩٠ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، عَجَبًا لإخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنًا.

(۳۰۹۹۰) حضرت ابن طاوس مِلِیُّیادِ فر مات میں کہان کے والد حضرت طاوس مِلِیُّیادِ نے ارشاد فر مایا: ہمارے عراقی بھائیوں کے لیے تعجب ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کومومن گر دانتے میں!۔

( ٣.٩٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ:أَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِالطَّاغُوتِ كَافِرٌ بِاللهِ ،



(۳۰۹۹۱) حضرت اجلیح پرشیمیه فرمات ہیں کہ حضرت شعبی پرشیمیز نے ارشاد فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ وہشیاطین پرایمان رکھتا ہے اور اللہ سے کفر کرتا ہے۔ بعنی حجاج بن پوسف۔

( ٣.٩٩٢) حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ،قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ.

(۳۰۹۹۲) حضرت خیشمہ مِلِیُّنظِ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دن ٹیز نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گالوگ جمع ہوں گےاورمساجد میں نماز پڑھیں گے۔اس حال میں کہان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔

( ٣.٩٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ: قَلْنَا لِطَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ: صِفُ لَنَا التَّقُوَى ، قَالَ: التَّقُوَى عَمَلٌ بِطَاعَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقُوَى تَرُكُ مَعْصِيَةِ اللهِ مَخَافَةَ اللهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ .

( ٣.٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ الْحَجَّاجَ ، قَالَ:أَلا لَعَنْهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ.

(۳۰۹۹۴) حفزت منصور طِیٹیو فرماتے ہیں ، کہ حفزت ابراہیم طِیٹیو کے سامنے جب بھی حجاج بن یوسف کا ذکر کیا جا تا تو آپ مِیٹیو فرماتے :خبر دارظلم کرنے والوں پراللہ کی لعنت۔

( ٣.٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَفَى بِمَنْ شَكَّ فِي الْحَجَّاجِ لَحَاهُ اللَّهُ.

(۳۰۹۹۵) حضرت منصور ولیٹھیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت اُبراہیم جیٹیوڈ نے ارشاد فرمایا: اس شخص کے حق میں جو نجاج کے بارے میں شک کرے اتن سزا کافی ہے: کہ اللہ اے اپنی رحمت ہے دور کردے۔

( ٣.٩٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِساور ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَا يُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ طاوٍ إِلَى جَنْبِهِ.

(ابویعلی ۲۲۹۱ حاکم ۱۲۷)

(۳۰۹۹۲) حضرت ابن عباس منافظ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: مومن نہیں ہے وہ شخص جوخود پیٹ بھرنے کی حالت میں رات گزارے اور اس کا پڑوی بھوکا ہو۔ منفائن الم شير مرجم (جلره) في التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمَانِ وَحَلاوَتَهُ: أَنْ يَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُوجَّ فِي اللهِ وَيُبُغِضَ فِي اللهِ ، وَذَكَرَ الشُرُكَ.

(۳۰۹۹۷) حضرت طلق بن حبیب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ویشید نے ارشاد فرمایا: تین تصلتیں ایسی ہیں کہ جس مخص میں بھی پائی جا کیں تو اس مخص نے ایمان کے ذاکقہ اوراس کی مشاس کو پالیا۔ وہ یہ ہیں کہ: اللہ اوراس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو، اور یہ کہ وہ کس سے محبت کرے اللہ کی خوشنو دی میں، اور کسی سے بعض رہے اللہ کی خوشنو دی میں، اور کسی سے بعض رہے کہ وہ کسی میں، اور کسی کے ذکر فرمایا۔

( ٣.٩٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُمَا دَخَلا عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ: الصَّلاةُ ، فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ حَظَّ لأَحَدٍ فِى الإِسْلامِ أَضَاعَ الصَّلاةَ فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًّا. (بِيهِ قِي ٣٥٧)

(۳۰۹۹۸) حضرت مسور بن مخر مه جل ثين اور حضرت ابن عباس جن ثين وونوں حضرات حضرت عمر حق ثين كے پاس تشريف لے مگئے جب انہيں نيز ہ مارا گيا۔ان دونوں نے كہا: نماز كاونت: تو حضرت عمر جن ثين نے فر مايا:اس شخص كااسلام ميں كوئى حصه نہيں جس نے نماز كو ضاكع كرديا۔ پھرانہوں نے اس حال ميں نماز پڑھى كہان كے زخم سے خون رس رہاتھا۔

( ٣.٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شباك ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ :امُشُوا بِنَا نَزْدَاد إِيمَانًا.

(۳۰۹۹۹) حضرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ پرتین اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ چلو تا کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔

( ٣١.٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلالٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ :قَالَ لِي مُعَاذٌ اجْلِسُ بِنَا نُؤُمِنُ سَاعَةً ، يَعْنِي نَذْكُرُ اللَّهَ.

(۱۰۰۰) حفرت اسود بن هلال المحار في ولينتيز فرماتے ہيں كەحفرت معاذر فتاتئونے تجھے سے فرمایا: ہمارے ساتھ بیٹھوہم کچھ گھڑی ایمان كاندا كره كرليس يعنى: ہم اللّذ كاذكركرليس\_

( ٣١.٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِى بُنِ مَيْمُون ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُك إِيمَانًا دَائِمًّا وَعِلْمًا نَافِعًا وَهَذْيًا قَيْمًا ، قَالَ مُعَاوِيَةُ :فَنُرَى أَنَّ مِنَ الإِيمَانِ إِيمَانًا لَيْسَ بِدَائِمٍ وَمِنَ الْعِلْمِ عِلْمًا لَا يَنْفَعُ وَمِنَ الْهَدْيِ هَذْيًا لَيْسَ بِقَيِّمٍ.

(۱۰۰۱ ) حضرت معاویہ بن قرہ وی فی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء وی فی دعا فرمائے تھے: اے اللہ! میں آپ سے ما تکما



ہوں ہمیشہ کاایمان ،اورعلم ناقع اورسیدھاراستہ۔

حضرت معاویہ باتین فرماتے میں: پس ہمیں ہمجھ آئی! بے شک ایمان ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ ندر ہے،اور ملم ایسا بھی ہوتا ہے جونفع نہ پہنچائے ،اورایہ بھی راستہ ہوتا ہے جوسیدھانہ ہو۔

( ٣١..٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلالِ : قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يَقُولُ لِرَجُلِ مِنْ اِخْوَانِهِ : اجْلِسْ بِنَا فَلْنُؤْمِنْ سَاعَةً ، فَيَجْلِسَانِ يَتَذَاكُرَانِ اللَّهَ وَيَحْمَدَانِهِ.

( mloot ) حضرت اسود بن هلال مِلِينيز فر مات بين كه حضرت معاذ خاتيز اپنے ساتھيوں ميں ہے كئى ايك ہے كہتے : ہمارے ساتھ مبیٹھوپس تا کہ ہم پکھود مرایمان کا ندا کرہ کریں۔ بھروہ دونوں مبیٹھ کرانند کاذ کراوراس کی حمدوثنا بیان کرتے ۔

( ٣١..٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ زِرٍّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ مِمَّا يَأْخُذُ بِيَدِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ :قُمْ بِنَا نَزْدَاد إيمَانًا.

( ٣١٠٠٣ ) حضرت زرّ مِيتَيز فرمات مين كه حضرت عمر بنونيُّذ ان لوگول ميس سے متھے جواپنے اصحاب ميں سےايک يا دوآ دميوں كا باتھ پکڑ كرفر ماتے: بھارے ساتھ آؤ بمما يمان ميں اضافه كريں۔

( ٢١.٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شِبْلِ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ الْأَحْمَسِيُّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إنَّ مَثَلَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ سِهَامِ الْغَنِيمَةِ ، فَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِخَمْسَةٍ خَيْرٌ مِمَّنُ يَضُرِبُ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ وَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا بِأَرْبَعَةٍ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِثَلاثَةٍ ، وَمَنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِثَلاثَةٍ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهُمَيْنِ ، وَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضُرِبُ فِيهَا بِسَهُمٍ ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهُمْ فِي الإسْلامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ.

(٣١٠٠٣) ُحضرت طارق بن شھا ب الاحمى مِلِيَّيْ فرماتے ہيں كەحضرت سلمان مَرْافِيْة نے فرمایا: بِ شک یا پنج نمازوں كی مثال غنیمت کے حصول کی تی ہے۔ پس جو شخص اس میں سے یا نج حصے لیتا ہے وہ بہتر ہے اس سے جواس میں سے حیار حصے لیتا ہے۔اور جو تخفس اس میں ہے جار جھے لیتا ہے وہ بہتر ہےاس ہے جواس میں سے تین حصے لیتا ہےاور جو تخفس اس میں سے تین حصے لیتا ہےوہ بہتر ہے اس سے جواس میں ہے دو حصے لیتا ہے اور جو تخص اس میں ہے دو حصے لیتا ہے وہ بہتر ہے ،اس سے جوا یک حصہ لیتا ہے۔ ادراللدند بنائے اس محف کوجس کا اسلام میں ایک حصہ ہواس کی طرح جس کا کوئی حصہ ہیں۔

( ٣١.٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ الإيمَانُ نُورٌ ، فَمَنْ زَنَا فَارَقَهُ الإِيمَانُ ، فَمَنْ لامَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.

( ۳۱۰۰۵ ) حضرت ابوز رعه مبيئية فريات بين كه حضرت ابو هريره تذويني نے ارشاد فرمايا: ايمان تو ايک نور ہے پس جو تحض زيا كرتا ہے تو ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر جو خفس ایے نفس کو ملامت کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس واپس



لوث آتا ہے۔

- (٣١.٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ وَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَخْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (۳۰۰۰۱) حضرت ابو ہر رہ وٹڑٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شِلِّنْتُظَیَّہ نے ارشاد فرمایا: مومنین میں سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جواخلاق کے اعتبار سے زیاد واجھے ہیں۔
- ( ٣١..٧ ) حَذَّنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًا وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًا أَخْسَنُهُمْ حُلُقًا
- ( ۱۰۰۵ ) حضرت ابو ہر پرہ ہڑا تُو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَرِّفَتُ فَقَرِ نے ارشاد فرمایا: موشین میں سے کامل ایمان والے اور افضل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جوان میں سے اخلاق کے اعتبار سے زیادہ اجھے ہیں۔
- ( ٣١..٨) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (٣١٠٠٨) حصرت عائشہ جي مندخافر ماتی ہيں كەرسول الله ئينائين آئي نے ارشاد فر مايا: مونتين ميں سے كامل ترين ايمان والے وولوگ ہيں جواخلاق كے زياد واجھے ہيں۔
- ( ٣١..٩ ) حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنِ الْقَعُقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (۳۱۰۰۹) حضرت ابو ہر برہ ٹائٹوز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِقَافِج نے ارشاد فر مایا: مومنین میں سے کامل ترین ایمان والے وہ اوگ ہیں جوا خلاق کے زیادہ اجھے ہیں ۔
- ( ٣١.١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :أَكْبَرُ ظَنَّى ، أَنَّهُ قَالَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ :إن الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ.
- (۱۰۱۰) حضرت سعید بن جبیر مطینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مطافی نے ارشاد فرمایا: بے شک حیا اور ایمان دونوں کوملا دیا گیا ہے۔ پس جب ان دونوں میں سے ایک اٹھٹا ہے تو دوسر ہے کوبھی اٹھالیا جاتا ہے۔
- ( ٣١.١١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ : إنّى هُوْمِنْ ، فَقَالَ : قُلْ : إنّى فِي الْجَنَّةِ ، وَلَكِنَّا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلانِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.
- (۱۱۰۱۱) حضرت علقمہ مریشیز فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود مریشیز کے پاس یوں کہا: یقینا میں مومن ہوں۔ آپ مزائز نے فرمایا: یوں کہدایقینا میں اہل جنت میں سے ہوں؟!اور فرمایا کیکن ہم اللہ پرادراس کے فرشتوں پر ،اوراس کی کتابوں



یراوراس کے رسولوں برایمان لاتے ہیں۔

- ( ٣١.١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قيلَ لَهُ :أَمُؤُمِنٌ أَنْتَ ، قَالَ :أَرْجُو.
- (٣١٠١٢) حفرت ابراہيم بينين فرمات ميں كەحفرت علقمہ بيني سے يوچھا گياكيا آب موس بين؟ آپ بينين فرمايا: ميس اميد كرتا ہول ۔
- ( ٣١.١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عِصْمَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- (٣١٠١٣) حضرت عبدالرحمٰن بن عصمه ولِينْ فيريات بين كه حضرت عائشه تفاطئوناً نه ارشاد فرمايا: اگر الله نه چا با توتم ايمان واله و \_
- ( ٣١.١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ : أَمُوْمِنٌ أَنْتَ ، فَلا يَشُكَّنَ.
- (۳۱۰۱۳) حضرت عطاء بن السائب ولیٹیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن ولیٹیز نے ارشادفر مایا: جبتم میں ہے کسی ایک ہے سوال کیا جائے: کیاتم مومن ہو؟ تو وہ ہرگز شک مت کرے۔
- ( ٣١.١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :إذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ :أَمُوُمِنَّ أَنْتَ ؟ فَلا يَشُكُّ فِي إِيمَانِهِ.
- (۱۵۰۱۵) حفرت زیاد بن علاقد مِلیِّمیدُ فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن یزید مِلیُّمیدُ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں ہے کسی ایک ہے سوال کیا جائے: کہ کیاتم مومن ہو؟ تو وہ ہر گزاینے ایمان میں شک مت کرے۔
- ( ٣١.١٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَنَا مُؤْمِنٌ.
  - (٣١٠١٦) حضرت ابوكثير وليني فرمات بيل كديس في حضرت عبدالله بن مسعود جنافي كوفر مات بهوئ سنا: كدميس مومن بهول \_
- ( ٣١.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :لَقِيت رَكُبًا ، فَقُلْتُ :مَنْ أَنْتُمْ ، قَالُوا :نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ :أَفَلا قَالُوا :نَحْنُ فِي الْجَنَّةِ.
- (۱۰۱۷) حفزت اعمش ویشین فرماتے ہیں کہ حضزت ابو واکل جھٹھ نے فرمایا: ایک آدمی آکر کہنے لگا: میں چندسواروں سے ملاتو میں نے ان سے بوچھا: تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے: ہم ایمان والے ہیں، آپ ویشین نے فرمایا: انہوں نے بوں کیوں نہیں کہد ویا: کہ ہم جنت میں ہیں!!
- ( ٣١.١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ مُحِلٍّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ

۱۰۰۰ مسنف ابن الي شيد متر جم ( جلد ۹ ) كل مستقد ابن الي شيد متر جم ( جلد ۹ ) كل مستقد ابن الي شيد متر جم ( جلد ۹ ) كل مستقد ابن الي شيد متر جم ( جلد ۹ )

أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا سُئِلا قَالا : آمَنَّا بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُله. ( ٨ - ٢٠٠١) دن مدر الرب الثيرة في الربي كرده مرحل وحض مدارية ما الله الله مدر الدوران و سرار الديجارية

(۳۱۰۱۸) حفرت طاوس بلیشید فرماتے ہیں کہ حضرت کل اور حضرت ابراہیم بریشید جب ان دونوں سے ایمان کا پوچھاجا تا تو فرماتے: ہم ایمان لائے اللہ پر،اوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں پر۔

( ٣١.١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : لَقِيت عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلْ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أَهُلِ الصَّلاحِ

يَعِيبُونَ عَلَىَّ أَنْ أَقُولَ : أَنَا مُؤْمِنٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ : لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا.

(٣١٠١٩) حضرت شيباني ميشيد فرمات بين كدمين نے حضرت عبدالله بن معقل مِيشيد سے ملاقات كي تو ميں نے ان سے عرض كى:

دین داروں میں سے پچھلوگ عیب لگاتے ہیں میرے یوں کہنے پر: میں مومن ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن معقل وہ فو نے فرمایا: شخقیق تم ناکام و نامراد ہوا گرتم مومن نہ ہو۔

( ٣١.٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُنَبَّهٍ ، عَنْ سَوَّارٍ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :إنَّ هَاهُنَا قَوْمًا يَشْهَدُونَ عَلَىَّ بِالْكُفْرِ ، فَقَالَ :أَلا تَقُولُ :لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ فَتُكَذِّبُهُمْ.

(۳۱۰۲۰) حضرت سوار بن شبیب میشید فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر شانٹو کی خدمت میں حاضر بھوکر کہنے لگا: یہال پچھے لوگ ہیں جومیر سے خلاف کفر کی گواہی دیتے ہیں ،تو آپ تفاشؤ نے فر مایا:تم یوں کیوں نہیں کہتے ؛اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔اس طرح ان کی تکذیب کرو۔

(٣١.٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :تَسَمَّوُا بِأَسْمَانِكُمَ الَّتِي سَمَّاكُمَ اللَّهُ بِالْحَنِيفِيَّةِ وَالإِسْلامِ وَالإِيمَانِ.

(۳۱۰۲۱) حضرت ابوقلابہ مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بندیدالانصاری پیشید نے ارشادفر مایا بتم اپنے آپ کوان ناموں کے ساتھ سٹی کروجواللہ نے تمہارے نام رکھے ہیں۔ صنفی مسلمان اورمومن۔

( ٣١.٢٢ ) حَدَّثَنَا ابُنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا مُعَاذٌ ، فَقَالَ : أَنْتُمُ . الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمُ أَهُلُ الْجَنَّةِ.

(٣١٠٢٢) حضرت سلمہ بن سر و مراتے ہیں كد حضرت معاذ رفائد نے ہم سے خطاب فر مایا: اور فر مانے لگے: تم لوگ ايمان والے ہواورتم جنتی ہو۔

( ٣١.٢٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَ الإسُلامِ الإِيمَانُ بِاللهِ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا.

(۳۱۰۲۳) حضرت جعفرین برقان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹیلیز نے ہمیں خط ککھا جس میں فرمایا: حمد وصوق کے بعد یقیناً دین کی مضبوطی اور اسلام کی بنیاد، ایمان باللہ، اور نمازوں کی پابندی کرنا، اور زکو ق وینا ہے، پستم لوگ نماز کواس کے وقت پر ( ٣١.٢٢) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَذَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ :يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ النَّانِيَةَ :يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ النَّانِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ قَالَ :يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّة.

(۳۱۰۲۳) حضرت انس خُورِ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مَرَافِقَ اَجْ نے ارشاد قرمایا: جہنم سے نظے گاوہ خض جس نے اس کلمہ کو پڑھا ہو:
اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اوراس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھلائی ہو، پھر دوسری مرتبہ فرمایا: اور جہنم سے نظے گاوہ خض جس نے اس کلمہ کو پڑھا ہو: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اوراس کے دل میں گیہوں کے وزن کے برابر بھلائی ہو، پھر فرمایا: جہنم سے نظے گاوہ خض بھی جس نے اس کلمہ کو پڑھا ہو: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس حال میں کہ اس کے دل میں قررے کے وزن کے برابر بھلائی ہو۔

( ٣١.٢٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنُ أَبِى ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ اللهِ ، أَعُطَيْتَهُمْ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمَ اللهِ مَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ سَعُدٌ : وَاللهِ إِنِّى الأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلُو مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلُو مُسُلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلُوهُ وَسَلَمْ ذَلِكَ ثَلَامُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا وَلِهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهِ صَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

( ٣١.٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : يُقَالُ لَهُ : سَلُ تُعْطَهُ ، يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ وَادْعُ تُحَبُ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ : أُمَّتِي أُمَّتِي مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُ يَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ حِنْطَةٍ مِنْ إِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ حَبَّةٍ حَنْطَةٍ مِنْ إِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ حَبَّة حَنْطَةً مُنْ إِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ طَهِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ حَبَّة حَنْطَةً مُ الْمَحْمُودُ.

(۳۱۰۲۱) مُصنرت ابوعثاً ن خلط فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان خلط نے ارشادفر مایا: ان کوکہا جائے گا: مانگوتمہیں عطا کیا جائے گا۔ یعنی نبی کریم نیز نظیفی کو۔ شفاعت کروہتمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ دعا کروقبول کی جائے گی۔ پھرآپ مِنزِ نظیفی اپناسرا تھا کیں گاورارشادفر ما تین گرویا تین مرتبه! میرے رب! میری امت، میری امت! پھر حضرت سلمان دائی نے فرمایا: آپ میری امت ایک حضرت سلمان دائی نے فرمایا: آپ میری امت ایک حضرت سلمان دائی ہے جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، یافر مایا: کہ جو کے دانے کے برابر ایمان ہو، یافر مایا: کہ جو کے دانے کے برابر ایمان ہو، یافر مایا: یہ بہارے لیے مقام محمود ہے۔ برابر ایمان ہو حضرت سلمان ہو ٹین نے فر مایا: یہ بہارے لیے مقام محمود ہے۔ (۲۱.۲۷) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزُنِی وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا یَسْرِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَهُو

مُوْمِنْ، وَلا يَشُرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشُرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنْ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهُبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ. وَلا يَنْتَهِبُ نُهُبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ. (٣١٠٢٥) حفرت ابو بریره حیٰ وَلا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا، اور شراب پنے والا جب شراب پتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا، اور شراب پنے والا جب شراب پتا ہے تو اس کا ایمان باتی باتی نہیں رہتا، اور ڈاکو جب ڈاکدڈ النا ہے اس حال میں کہ لوگوں کی آئٹھیں اس کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔

( ٢١.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يَزُنِى الزَّانِي حِينَ يَزُنِي وَهُو مُؤُمِنٌ ، عَانِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يَزُنِي الزَّانِي حِينَ يَرُنِي وَهُو مُؤُمِنٌ ، وَلا يَشُورُ بُ ، يَعْنِي الْخَمْرَ حِينَ يَشُرَبُ وَهُو مُؤُمِنٌ فَإِيّا كُمْ إِيَّاكُمْ . وَلا يَشُورُ عَنِي الْخَمْرَ حِينَ يَشُرَبُ وَهُو مَوْ مَوْ مِنْ فَإِيّا كُمْ إِيّا كُمْ . (٣١٠٢٨ ) حضرت عائش فَيْ فَرَعْ فَرَاقَ مِي كُم مِن فَرسُولَ اللهِ مِيْ اللهِ عَلَيْهِ وَلِي فَرَاتَ مُوتَ مِنْ الرَّا لَمِ فَرالُولُ اللهِ مِينَ لَهُ مُولِ اللهِ مِينَ لَهُ مِنْ اللّهُ مِينَ فَرَاقَ مِينَ لَهُ مِنْ اللّهُ مِينَ فَرَاقًا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِينَ اللّهُ مِينَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُؤْمِنٌ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

ر میں ہے۔ اس کا بیمان باتی نہیں رہتا ،اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تواس کا بیمان باتی نہیں رہتا ،اورشراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا بیمان باتی نہیں رہتا۔ پس تم بچو (ان گناہوں ہے)۔

( ٣١.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُدُرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزُنِى الزَّانِي حِينَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ النَّهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(۳۱۰۲۹) حضرت ابن ابی او فی بین نیخه فرماتے ہیں کہ رسول الله میکونی نیخ نے ارشاد فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تواس کا ایمان باقی نہیں رہتا،اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تواس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔اورشراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تواس کا ایمان باقی نہیں رہتا،اور ڈاکو جب کسی شریف سے چھینا جھٹی کرتا ہے اور مسلمانوں کے سربے بسی سے اس کی طرف اٹھتے ہیں تواس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔

٢١.٣.١) حَلَّتُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حلَّنَنا شُغْبَةُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ مُدْرِكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نَحْوَهُ .

(٣١٠٣٠) حضرت ابن الي او في روائي فرمات بين كه نبي كريم مَثِلِ النَّيْجَةَ في ارشاد فرمايا: بهرراوي نه ماقبل والى حديث نقل كي \_

( ٣١.٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ، قَالَ:حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءِ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

(٣١٠٣) حصرت ابو ہر برہ وہ ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَشِرِّتُنَے فَا ارشاد فرمایا: حیاایمان کا حصہ ہے اورایمان جنت میں ہوگا اور بداخلاقی سَگد لی کا حصہ ہے۔ اور سَگد لی جہنم میں ہوگی۔

( ٣١.٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ، قَالَ : الصَّبُرُّ وَالسَّمَاحَةُ ، قِيلَ : أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ ايمَانًا ، قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

(٣١٠٣٢) حفرت جابر بن عبد الله وقطة فرمات بين: يوجها كميا: اله الله كه رسول مُطِفَظَةً! كون سے اعمال افضل بين؟ آپ مُطِفظَةً في فرمايا: صبر كرنا اور سخاوت كرنا، يوجها كميا: پس موشين ميں سے كامل ترين ايمان والا كون ہے! آپ مُطِفظَةً في فرمايا: جوان ميں زياده الحصافلاق والا ہو۔ فرمايا: جوان ميں زياده الحصافلاق والا ہو۔

( ٣١.٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الْعَلْدِ وَبَيْنَ الْكُفُرِ تَوْكُ الصَّلاةِ. (ابوداؤد ٣١٣٥ـ ترمذي ٢١٣٠)

(٣١٠٣٣) حضرت جابر وَيَّ فِي مَاتِ بِين كه رسول الله مِنْ النَّهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللل

( ٣١.٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... نَحْوَةُ. (مسلم ٨٨ ـ ترمذي ٢٢١٩)

(moma) حفزت جابر ولا في فرمات بي كه نبي كريم مُؤْفِظَةُ في ارشاد فرمايا كِترراوي في مُدكوره حديث نقل كي \_

: سَمِعْتُ ابْنَ بُرَيْدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتَ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ بُرَيْدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتَ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمَ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَا لَعَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

(۳۱۰۳۵) حضرت بریدہ رہی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللْمُعَلِي الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَ

( ٣١.٣٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلا دِينَ لَهُ.

(٣١٠٣٦) حضرت زُر حِنْ فَيْ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جن ٹئونے ارشاد فرمایا: جو محض نماز نہیں پڑھتااس کا دین میں کچھ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۹) آن مستف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۹) آن مستف ابن الأبسان والرف با الأبسان والرف بالأبسان والمسان والمس

(٣١.٣٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ ، عَنِ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

( ٣١.٣٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(۳۱۰۳۸) حضرت بریدہ جان فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اَنْتَحَقَّمَ نے ارشاد فرمایا: جس محض نے عصر کی نماز جھوڑ دی تحقیق اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔

( ٣١.٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقِرِيُّ ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ : قَالَ أَبُو اللَّرُدَاءِ :مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذُر فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَه مِنْ غَيْرٍ عُذُر فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. عُذُر فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(۳۱۰۴۰) حفزت عوف بلیٹیز فرماتے ہیں کہ حفزت قسامہ بن زهیر براتیز نے ارشادفر مایا: جو محض امانت دانہیں اس کاایمان میں پکھ حصنہیں ۔ادر جو محض عہد کی وفا نہ کریے تو اس کا دین میں کچھ حصنہیں ۔

( ٣١.٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ الرَّأْيُ الْحَسَنُ.

دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

(٣١٠ ٣١) حضرت اعمش بينيميز فرمات بين كدحفرت مجامد بينينية نے فر مايا؛ بلاشبه أفضل ترين عبادت اچھامشورہ ہے۔

( ٣١.٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَيْمُون ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءِ إِنَّ قِبَلَنَا قَوْمًا نَعُدُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلاحِ إِنْ قُلْنَا نَحْنُ مُؤْمِنُونَ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْنَا ، قَالَ ۚ: فَقَالَ عَطَاءٌ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَكَذَلِكَ أَذْرَكْنَا هِ ﴿ مَعْذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ. أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ.

(۳۱۰۴۲) حفرت بوسف بن میمون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید سے عرض کیا: اگر ہم پھیلوگوں کی صانت کریں تو ہم انہیں نیکوکار پاتے ہیں: اگر ہم بول کہیں: ہم مومنین ہیں۔ تو وہ اس وجہ ہے ہم پرعیب لگاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عطاء ویشید نے فرمایا: ہم تو مومنین اور مسلمان ہیں، ہم نے رسول اللّٰد مَنِلُونِ کَیْکُتُ کے اصحاب کواس طرح ہی کہتے ہوئے پایا تھا۔

( ٣١.٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ الْمُافِي ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَلِكَ قَلْبٌ الْمُافِي ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُافِي ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ، وَقَلْبٌ فِيهِ نِفَاقٌ وَإِيمَانٌ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ قُرْحَةٍ يَمُدُّ بِهَا قَيْحٌ وَدَمٌ ، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَسُقِيهَا مَا ءٌ خَبِيكٌ وَمَاءٌ طَيْبٌ ، فَأَيُّ مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهَا غَلَبَ. (طبرى ٣٠٧)

(۳۱۰۳۳) حضرت ابوالبختری بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہ ہی تی ارشاد فرمایا: دل چار طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ دل جس میں کھوٹ ہے یہ منافق کا دل ہے۔ ایک وہ دل جو غلاف میں لپٹا ہوا ہے یہ کا فرکا دل ہے۔ ایک وہ دل جوشفاف ہاور اس کھوٹ ہے یہ منافق کا دل ہے۔ ایک وہ دل جس میں نفاق اور ایمان ہے۔ اس کی مثال اس پھوڑے کی ہے جس اس سے روشی جسکتی ہے یہ مومن کا دل ہے۔ ایک وہ دل جس میں نفاق اور ایمان ہے۔ اس کی مثال اس پھوڑے کی ہے جس کو صاف اور گندایا فی ملتا ہے جو پانی غالب آ جائے اس میں اس کا اثر ہوتا ہے۔

( ٣١.٤٤ ) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبَّتُ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ : آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِنْت بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا ، قَالَ : إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا.

(۳۱۰ ۴۴) حضرت انس بن فرق فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنَوْفِیَ فَرِ یہ دعامانگا کرتے تھے: اے دلوں کے پھیرنے والے: میرے دل کواپنے دین پر ثبات عطافر ما؛ صحابہ ٹوکٹیٹر نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنْوَفِیْکَیْرَا بیم ایمان لائے آپ پراور آپ کے لائے ہوئے دین پر ۔ کیا اب بھی آپ کو ہمارے متعلق ڈر ہے؟ آپ مِنْوَفِیْکَیْرَا نِیْ بال! بلا شبرتمام دل اللہ کی انگیوں میں سے دوالگیوں کے درمیان ہی جنہیں وہ پھیرتا رہتا ہے۔

( ٣١.٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو كَعْبِ صَاحِبُ الْحَرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَب ، قَالَ : قُلْتُ لأَمْ سَلَمَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَانِهِ : يَا مُقَلِّب الْقُلُوبِ ثَبْتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يَا رسول الله ، مَا أَكْثَرُ دُعَانِكَ يَا قُلْبُه بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ مُقَلِّب الْقُلُوبِ ثَبْتُ قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَة : إِنَّهُ لَيْسَ مِن آدَمِيٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع اللهِ مَا شَاءَ أَفَامَ ، وَمَا شَاءَ أَزَاعَ.

الم مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدہ) کی مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدہ) کی ہے۔ اللہ مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدہ) کی مسئف اللہ مسلم اللہ مسئل ال

الله مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى ال

( ٣١.٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بُنُ يَخْيَى ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبَّتُ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ ، قَالَ : يَا عَانِشَةُ ، أَو مَا عَلِمُت أَنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصَابِعَي اللهِ ، إذَا شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى ضَلالَةٍ قَلَبُهُ.

(٣٠٠٣١) حضرت عائشہ جی مذمخافر ماتی ہیں کدرسول اللہ مَلِقَتَقَاقِی یہ دعا انگا کرتے تھے: اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا فر ما۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَلِقَتَقَاقِی آ ب یہ دعا فر ما رہے ہیں؟ آپ مِلَقِقَاقِ نے فر مایا: اے اللہ کے رسول مَلِقَقَقَاقِ آ ب یہ دعا فر ما رہے ہیں؟ آپ مِلَقِقَاقِ نے فر مایا: اے عائشہ بی منطوع ہیں این آ دم کا دل اللہ کی دوا نگلیوں کے درمیان ہے۔ جب چاہتے ہیں اس کے دل کو ہدایت کی طرف پھیرد ہے ہیں؟!۔
طرف پھیرد ہے ہیں اور جب جاہتے ہیں اس کے دل کو گمرائی وضلالت کی طرف پھیرد ہے ہیں؟!۔

( ٣١.٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَة ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدَّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ :يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِك.

(۳۱۰۴۷) حضرت ابن البِ لیکی خلیجُوْ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَلِّفِظَةَ بید عاما نگا کرتے تھے:اے دلوں کے پھیرنے والے!میرے دل کواینے دین بر ثبات عطافر ما۔

( ٣١.٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْمِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِى الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النَّسَاءِ ، قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ لَقُصَانُ عَقْلِهَا ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ إلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُل.

(۳۱۰۴۸) حضرت واکل بن مہانہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رقیقی نے ارشاد فرمایا: میں نے نہیں ویکھا کسی کو عورتول سے زیاد دناقش زین اورمشورہ دینے کے اعتبار سے اور ہوشیار مردوں پران کے معاملات میں غالب آنے کے اعتبار سے ۔لوگول نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن!ان کے دین میں کیا کمی ہے؟ آپ ڈٹاٹٹی نے فرمایا: حیض کے دنوں میں ان کا نماز ترک

# ه مسف این الی شیر مترجم ( جلد ۹ ) کی کی کار مسان والد فی ا

کرنا۔لوگوں نے عرض کیا: اوران کی عقل کی کئی کیے ہے؟ آپ دانتی نے فرمایا: دوعورتوں کی گواہی جائز نہیں مگرایک آ دی کی گواہی کے ساتھ۔

- ( ٣١.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حسن بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَمُّوُمِنْ أَنْتَ ، قَالَ :الْجَوَابُ فيه بِدُعَةٌ ، وَمَا يَسُرُّنِي أَنِي شَكَّكُت.
- (۳۱۰ ۳۹) حضرت مغیرہ بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹین سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی آدمی ہے پوجھے! کیا تو مومن ہے؟ آپ بیٹین نے فرمایا: اس کا جواب دینا بدعت ہے۔ اور میں خوش نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ مجھے ایمان میں شک ہے۔
- ( ٣١.٥. ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُوْمِنْ ، وَلا يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُو مُؤْمِنٌ .
- (۳۱۰۵۰) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔ اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان باتی نہیں رہتا۔
- ( ٣١.٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ بَصِيرًا ، ثُمَّ يُمْسِى ، وَمَا يَنْظُرُ بِشُفْرٍ.
- (۱۰۵۱) حضرت ابوعمّار ولیتیا فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دہ اُٹھ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی سم ایقینا آ دی صبح کرے گاد کیھنے کی حالت میں، پھروہ شام کرے گااس حال میں کہ وہ ملک بھی نہیں و کھے سکتا ہوگا۔ '
- ( ٣١.٥٢ ) حَذَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِلْهُحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً بِالشَّامِ يَزْعُمُ ، أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اجْلِبُوهُ عَلَى ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَنْتَ الَّذِى تَزْعُمُ أَنَّكَ مُؤْمِنٌ ، قَالَ : فَلَ : هَلُ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى ثَلاثَةِ مَنَازِلَ : مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ وَمُنَافِقٌ ، وَاللهِ مَا أَنَا بِكَافِرٍ ، وَلا نَافَقُتُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ابْسُطْ يَدَك ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : قُلْتُ : رَضِيً بِمَا قَالَ : قَالَ : رَضِي بَمَا قَالَ : وَرَضِي بِمَا قَالَ .
- (۳۱۰۵۲) حفرت سعید بن بیار پریٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاٹی کونبر یہو نچی کہ شام میں ایک آ دمی ہے جود ہوئی کرتا ہے کہ یقینا وہ مومن ہے۔ راوی فرماتے ہیں تو حضرت عمر وٹاٹی نے تحریک کھی کہ اس کومیرے پاس حاضر کروچنا نچہ وہ حضرت عمر وٹاٹی کے پاس حاضر ہوا تو آپ وٹاٹی نے فرمایا: تو بی وہ فض ہے جو دعوی کرتا ہے کہ تو مومن ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! کیا لوگ رسول اللہ مَنْوَفَقَیْقَ کے زمانے میں تمن قتم کے نہیں تھے؟ مومن، منافق اور کافر، اللہ کی قتم میں کافر نہیں ہوں۔ اور نہ میں منافقت کرتا ہوں۔ راوی کہتے

ہیں: پس جضرت عمر دہائی نے اس سے فر مایا: اپناہا تھے کشادہ کر۔

حصرت ابن ادریس ویشید فرماتے ہیں: میں نے بوچھا: انہوں نے پسند کیا جواس نے کہا؟ راوی کہتے ہیں: ہاں! انہوں نے پسند کیا جواس نے کہا۔

( ٣١.٥٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عن يزيد عَنُ سَعْد بْنِ سِنَان ، عَنُ أَنَس ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَكُونُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصَّبِحُ الرَّجُلُّ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا. (حاكم ٣٣٨۔ ترمذی ٢١٩٧)

(۳۱۰۵۳) حفرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: قیامت کے قریب بہت سے فتنے ہوں گےاند ھیری رات کے حصہ کی طرح۔ جس میں آ دمی صبح کرے گامومن ہونے کی حالت میں اور شام کرے گا کا فرہونے کی حالت میں۔اور صبح کرے گا کا فرہونے کی حالت میں اور شام کرے گامومن ہونے کی حالت میں۔

( ٢١.٥٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ حُدَيْفَةُ : إنِّى لَأَعْلَمُ أَهْلَ دِينِيَنِ ، أَهْلُ ذَيْنِكَ الدِّينَيْنِ فِي النَّارِ :أَهْلُ دِينِ يَقُولُونَ : الإَيمَانُ كَلامُ ، وَلا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ وَلَا عَلَى وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ الْأَيْمَ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ عَنْ مَا وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ اللّهُ وَلَا عَمَلَ وَإِنْ قَتَلَ وَإِنْ اللّهُ عَنْ إِلَيْهُ مُولِونَ : كَانَ أَوْلُونَ أَرَاهُ ذَكَرَ كَلِمَةً سَقَطَتُ عَنِّى لِيَأْمُرُ ونِنَا بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ فَى كُلِّ يَوْمِ ، وَإِنَّمَا هِى صَلاتًانِ : صَلاةً الْمِشَاءِ وَصَلاةً الْفَجُرِ.

(۱۱۰۵۳) حضرت یجی بن ابوعمر والسیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دوائیز نے ارشاوفر مایا: میں وین کے دوگر وہوں کے بارے میں جانتا ہوں بید دونوں دین کے گروہ والے جہنم میں ہوں گے۔ایک دین والاگروہ کہتا ہے! ایمان نام ہے کلام کانہ کہمل کا۔
اگر چہوہ قبل کرےاگر چہوہ زنا کرے،اور ایک دین کے گروہ والے کہتے ہیں: ہم سے پہلے والے لوگ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ ہوئیڈ نے یہاں ایک کلمہ کا ذکر کیا تھا جو مجھ سے ساقط ہوگیا۔ہمیں پانچ نماز ول کا حکم دیتے تھے پورے دن میں۔ حالانکہ وہصرف دونمازیں ہیں،عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔

( ٣١.٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ سِتُّونَ ، أَوْ سَبُّعُونَ ، أَوْ بِضُعَةٌ ، أَوْ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ أَعْلاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ

(۳۱۰۵۵) حضرت ابو ہریرہ ٹڑٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤفِّفَ نَے ارشاً دفر مایا: ایمان کے شعبے ساٹھ یاستر کیاستر سے پھھاوپر ہیں یا ان دوعددوں میں کوئی ایک عدد مراد ہے۔اس میں افضل ترین شعبہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔اور سب سے ادنی شعبہ راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

( ٣١٠٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :



الْحَيَاءُ مِنَ الإيمَان. (مسلم ٦٣٠ ترمذي ٢٦١٥)

(٣١٠٥٦) حفرت عبدالله بن عمر ورائة فرمات بيل كدرسول الله مَ النَّالِيَ فَقَاعَ فَي ارشاد فرمايا: حياا يمان كا حصه ب

( ٣١.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ بُنِ جُوَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ وَقَدُ صَافَنَا الْعَدُوُّ ، فَقَالَ : هَوُلاءِ الْمُؤْمِنُونَ وَهَوُلاءِ الْمُنَافِقُونَ وَهَوُلاءِ الْمُشْرِكُونَ ، فَيَنْصُرُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ بِدَعُوةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِدَعُوةِ الْمُنَافِقِينَ.

(۱۰۵۷) حطرت حبہ بن جوین العرنی بیٹیز فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان فاری بیٹیز کے ساتھ دشمن کے سامنے صف بنائے کھڑے میتے و آپ بیٹیز فرمایا: بیلوگ مومنین ہیں،اور بیمنافقین ہیں اور بیمنرکین ہیں ۔ پس اللّٰه مومنین کی دعاؤں کی وجہ سے منافقین کی مدوفر ماکیں گے۔ کی وجہ سے منافقین کی مدوفر ماکیں گے۔

( ٣١.٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ لِرَجُلٍ :لَوُ قَطَعْت أَعْضَاءً مَا بَلَغُت الإِيمَانَ.

(۱۰۵۸) حضرت ابوقر ہولیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان دہائیڈ نے ایک آ دمی ہے کہا: اگر تیرے اعضاء کونکڑے نکڑے بھی کردیا جائے تب بھی تو ایمان کی حقیقت کوئیس بہنچ سکتا۔

( ٣١.٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْنَقُ عُرَى الإِسْلامِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ. (احمد ٢٨٧)

(۱۰۵۹) حفرت براء رہ فرات میں کہ رسول الله مِزَافِقَةَ نے ارشاد فرمایا: اسلام کی مضبوط ترین بنیاد کسی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے مجت کرتا ہے، اور اللہ ہی کی خوشنودی میں کسی سے بغض رکھنا ہے۔

( ٣١.٦٠ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِيهِ.

(۳۱۰۱۰) حضرت زبید مِرتِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد مِرتِیْد نے ارشاد فرمایا: ایمان کی مضبوط ترین بنیاد ، کسی ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے مجت کرنا اور اللہ ہی کی خوشنودی میں کسی ہے بغض رکھنا ہے۔

(٣١.٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَلاةً الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ : انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوَّع ، فَأْكُمِلَت الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطُوَّعٌ أَخِذَ بِطَرَقَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ. الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوَّعٌ أَخِذَ بِطَرَقَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ.

(ابن ماجه ۱۳۲۷ دارمی ۱۳۵۵)

(۲۱۰ ۲۱) حضرت زراه بن اوفی ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری جاشنونے ارشاد فرمایا: قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب

کے مصنف ابن الب شیبہ متر جم (جلدہ) کے مصنف ابن الب شیبہ متر جم (جلدہ) کے مصنف ابن الب اللہ متر جم (جلدہ) کے مصنف ابن الب اللہ متر جم (جلدہ) کے بیلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا ، اگر وہ پوری نکل آئی تو ٹھیک ورنہ کہا جائے گا: ویکھو کیا اس کے پائنفلوں کا بھی کوئی ذخیرہ ہے؟ اگر ہوا تو پھر اس کے نفلوں سے فرض کی تحمیل کر دی جائے گی۔ اور اگر اس کے فرائض کمل نہ ہوئے اور اس کے پائنفلوں کا ذخیرہ بھی نہ ہوا۔ تو پھر اس کو دنوں ہاتھوں سے پکڑا جائے گا۔ اور اس طرح سے اس کوجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

( ٣١.٦٢) حَدَّثَنَا يُونُسَ بْن هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْبَحْت يَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مَا مُؤْمِنًا حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً ، فَمَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا فَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً ، فَمَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَالَمُ أَلْكُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْمُ إِلَى عَوْشٍ رَبِّى ، وَكَأَنِي الشَّوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَصَاعُونَ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرَفْت أَوْ آمَنْت فَالْزَمْ.

( ٣١.٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فِيهِ وَيُوْخَذُ بِطَرَفَيْهِ فَيُقْذَفُ بِهِ فِي النَّارِ.

(۳۱۰ ۲۳) حضرت زراہ بن او فی بیٹیویؤ فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم الداری دیٹو نے فرمایا: پھرراوی نے ماقبل حدیث یزید کوؤکر کیا گر بیہ جملہ ذکر نہیں کیا،اوراس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

( ٣١.٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْبَحْت يَا حَارِثَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : أَصْبَحْت مُؤْمِنًا حَقًّا ، قَالَ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْلِ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةً وَلَكَ ، قَالَ : أَصْبَحْت عَزَفَتْ نَفُسِى عَنِ الدُّنُيَا فَأَسُهَرْت لَيْلِى وَأَظْمَأْت نَهَارِى وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ ذَلِكَ ، قَالَ : أَصْبَحْت عَزَفَتْ نَفُسِى عَنِ الدُّنْيَا فَأَسُهَرْت لَيْلِى وَأَظْمَأْت نَهَارِى وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّى قَدْ أَبْرِزَ لِلْحِسَابِ ، وَلكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَوَاوَرُونَ فِى الْجَنَّةِ ، وَلكَأَنِى أَشْمَعُ عُواءَ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : عَبْدٌ نَوْرَ الإِيمَانِ فِى قَلْمِهِ ، إِذْ عَرَفْت فَالْزَمُ. (عبدالرزاق ٢٠١٣٠ـ بزار ٢٣)

کا است الذہان والد فیا اللہ میں اللہ م

( ٣١.٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْخُذُ بِيَهِ النَّفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ : تَعَالُوا نُؤْمِنُ سَاعَةً تَعَالُوا فَلْنَذْكُرُ اللَّهَ وَنَزْدَدُ إِيمَانًا ، تَعَالُوا نَذْكُرُهُ بِطَاعَتِهِ لَعَلَّهُ يَذْكُرُنَا بِمَغْفِرَتِهِ. (احمد ٢١٥)

(۱۵۰ ۲۵) حضرت این سابط بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جانو اپنے اصحاب میں سے چندلوگوں کا ہاتھ بکڑ کر فرماتے! آؤہم کچھ دریر کے لیے ایمان ویقین کی ہاتیں کریں۔آؤپس ہم اللہ کا ذکر کر کے ایمان میں اضافہ کریں۔آؤہم اس ک اطاعت کا ذکر کریں تاکہ وہ بھی ہماراذ کرکرے مغفرت کرتے ہوئے۔

(٣١.٦٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ الإسلامَ ثَلاثُ أَثَافِي : الإِيمَانُ وَالصَّلاةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَلا تُقْبَلُ صَلاةٌ إِلاَّ بِإِيمَانٍ ، وَمَنْ آمَنَ صَلَّى وَمَنْ صَلَّى جَامَعَ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلامِ مِنْ عُنُقِهِ.

(۳۱۰ ۱۹) حضرت ابوصادق بیشین فرمات بیس که حضرت علی شاشی نے ارشاد فرمایا: اسلام کے تین پائے ہیں: ایمان، نماز اور جماعت \_ پس نماز بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوگی \_ اور جو ایمان لایا وہ نماز پڑھے گا، اور جونماز پڑھے گا وہ جماعت کے ساتھ ہو گا۔اور جوشخص جماعت سے ایک بالشت فاصلہ جتنا بھی جدا ہوگیا تو اس نے اسلام کا ہارا سے گلے سے اتار دیا۔

( ٣١.٦٧ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الباهلى، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ وَالْعِثَّ شُعْبَنَانِ مِنَ الإِيمَانِ. (احمد ٢٦٩ ـ حاكم ٥٢) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَيَاءُ وَالْعِثُّ شُعْبَنَانِ مِنَ الإِيمَانِ. (احمد ٢٦٩ ـ حاكم ٥٢) حضرت ابوامامه باهلي وَيَّوْ فَر مات مِن كرسول اللهُ مَوْفَقَعَةً فِي ارشاد فَر ما يا: حياا وركم بولنا وونون حياك شعب مِن \_ \_

( ٣١.٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: وَرَدُنَا الْمَدِينَةِ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَّرَ ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّا نُمْعِنُ فِي الْأَرْضِ فَنَلْقَى قَوْمًا يَزُعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ ، فَقَالَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قُلْنَا نَعَمْ مِمَّنْ يُصَلِّى إِلَى الْقِبْلَةِ ، قَالَ : فَعَضِبَ حَتَّى وَدِدُت

ان الب شيرم جم ( جلده ) في مستف اين الب شيرم جم ( جلده ) في مستف اين الب شيرم جم ( جلده )

أَنِّى لَمْ أَكُنُ سَٱلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ :إِذَا لَقِيت أُولَئِكَ فَأَخْبِرُهُمُ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ مِنْهُمْ بَرِى وَأَنَّهُمْ مِنْهُ بُرَآءُ ، ثُمَّ قَالَ :إِنْ شِنْتَ حَدَّنَتُك ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقلت :أَجَلُ فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ جَيْدُ النِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ الْوَجُهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُقِيمُ الصَّلاةَ وَتَوُيْقِى الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ البِيلهِ وَالْيَوْمِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُورِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُورُقُ إِن اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُورُقِ وَقُرِقِ وَمُرَّهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ : تُؤْمِنُ الْبَيْتَ وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : صَدَقْت ، فَمَا الإيمَانُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوْمِنُ الْبِيمَانُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِ الرَّجُلِ ، قَالَ : فَقُمْنَا بِأَجْمَعِنَا فَلَمْ نَقُورُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا جِبُرِيلُ أَثَاكُمُ يُعَلِّمُ مُ أَمُورُ وِينَكُمْ .

( ٣١.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى سَلَامٍ ، عَنْ أَبِى سَلامٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :الطَّهُرُ شَطْرُ الإِيمَانِ. (٣١٠٦٩) حضرت ابوما لك اشْعرى رُنْ أَوْ فرمات بِين كرمول اللهِ مَؤْفِظَةً نِ ارشادفر مايا: پاكى نصف ايمان ہے۔

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) کي په هي هم که که که که کان الا بسان والرؤيا

( ٣١.٧٠ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنُ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَّ الطَّهُورَ شَطْرُ الإِيمَان.

- (۷۰۷-۳۱) حضرت حجر بن عدى ويشيد فرمات بي كه حضرت على تؤانثون قد ارشاد فرمايا: يا كي نصف ايمان بـ
- ( ٢١.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :الْوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ.
  - (۱۷۰۲) امام اوزاعی بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن عطیہ بیشید نے ارشاد فرمایا: وضونصف ایمان ہے۔
- ( ٣١.٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، فَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنُ أَبِي لَيْلَى الْكِنُدِى ، عَنُ غُلامٍ لِحُجْرِ ، أَنَّ حُجْرًا رَأَى ابْنًا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ ، فَقَالَ : يَا غُلامُ نَاوِلْنِي الصَّحِيفَةَ مِنَ الْكُوَّةِ فَسَمِعْتَ عَلِيًّا يَقُولُ : الطَّهُورُ نِصْفُ الإيمَانِ. \*\*
- (۳۱۰۷۲) حضرت ابولیگی کندی پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت جمر پیشین کے لڑکے نے فرمایا کہ حضرت جمر پیشین نے اپنے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ بیت الخلاء سے نکل کر کہنے لگا،ا کے لڑکے مجھے طاتے چے سے قرآن دو: میں نے حضرت علی جن ٹیٹر کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ یا کی نصف ایمان ہے۔
- ( ٣١.٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا ، قَالَ :حَدَّثِنِى الْحَوَارِيُّ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عمر ، قَالَ :إنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَهُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ مِنْ إصْلاحِ الأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالْجِهَادَ ، قُمُ فَانْطَلِقُ.
- (۱۱۰۷۳) حضرت حواری پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جان ہونے ارشاد فرمایا: دین کی بنیاد اور روح نماز اور زکو ۃ ہے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا،اور بیت اللہ کا حج کرنا،اور رمضان کے روزے رکھناہے،اور یقنیناً اچھے اعمال میں سے صدقہ اور جہاد ہے،اٹھواور جہادیر جاؤ۔
- ( ٣١.٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.
- (۳۱۰۷۳) حضرت حسن بریشی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ ہے ارشاوفر مایا: مونین میں سے کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جواخلاق کے اعتبار سے زیادہ الجھے ہیں۔
- ( ٣١.٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَعْقِلِ الْحَثْعَمِى ، قَالَ :أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ ، فِقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَرَى فِي أَمْرَأَةٍ لَا تُصَلِّى ، قَالَ :مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُو كَافِرٌ.
- (۳۱۰۷۵) حضرت معقل معمی والین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی دائنو کی خدمت میں حاضر ہوااس حال میں کہ وہ گھر کے صحن میں تھے۔ بھر وہ کہنے لگا: اے امیر الموشین! آپ وڑائنو کی کیا رائے ہے اس عورت کے بارے میں جونماز نہیں پڑھتی،

آپ مٹاٹڑنے نے فرمایا: جو محض نماز نہیں پڑھتاوہ کا فرہے۔

( ٣١.٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَقَدْ تَوسَّطَ الإِيمَانَ.

(۲۱۰۷۲) حصرت عبدالله بن ضمر ه ويشيئ فرمات بي كد حضرت كعب وينفي نے ارشاد فرمايا: جو مخص نماز قائم كرتا ہے اورز كو قادا كرتا ہے حقيق اس كا يمان درميانے درجه كا ہے۔

( ٣١.٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ عُبَيْد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ضَمُرَةَ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَقَدُ تَوَسَّطَ الإِيمَّانَ ، وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَٱبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ السَّتَكُمَلَ الإِيمَانَ. لِلَّهِ فَقَدِ السَّتَكُمَلَ الإِيمَانَ

(۱۷۷۷) حفرت عبداللہ بن ضمر ووقیظ فرماتے ہیں کہ حفرت کعب وہ اور جو نظر مایا: جو محف نماز قائم کرتا اور زکو ۃ اوا کرتا نے۔ اور سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے ، تحقیق اس کا ایمان در میانے درجہ کا ہے ، اور جو شخص اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے ، اور اللہ ہی کے لیے بخض رکھتا ہے ، اور اللہ ہی کے لیے دو کتا ہے تحقیق اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔

( ٣١.٧٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاعِيِّ ، قَالَ :أَخَذَ بِيَدِى مَكُحُولٌ ، فَقَالَ :يَا أَبَا وَهُبٍ ، لِيَغْظُمُ شَأْنُ الإِيمَانِ فِى نَفُسِكَ ، مَنْ تَرَكَ صَلاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدُ بَرِئَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ ، وَمَنْ بَرِئَتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ فَقَدُ كَفَرَ

(۳۱۰۷۸) حضرت عبیداللدین عبیدالکاعی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت کمول میشید نے میرا ہاتھ بکڑ کرارشادفر مایا: اے ابووھب میشید! اپنے نفس میں ایمان کی عظمت بڑھاؤ، جس محض نے جان بوجھ کر فرض نماز جھوڑی تحقیق اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، اور جس سے اللہ کا ذمہ بری ہوتحقیق اس نے کفر کیا۔

( ٣١.٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :الطَّبْرُ مِنَ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ الطَّبْرُ ذَهَبَ الإِيمَانُ.

(9-29) حضرت ابواسحاق برائی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ تھؤ نے ارشاد فرمایا: صبر کا ایمان میں وہی درجہ ہے جوسر کا جسم میں ہے۔ پس جب صبر گیا تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔

( ٣١.٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : ثَلاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ جَمَعَ الإِيمَانَ :الإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ ، وَبَذُلُ السَّلامِ لِلْعَالِمِ.

(۳۱۰۸۰) حضرت صله مِرایطین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمار حِرایطؤ نے ارشاد فر مایا: تمن چیزیں ایسی ہیں جس نے ان کوجمع کیا اس نے ایمان کوجمع کرلیا!اپنےنفس سےانصاف کرنا ،اور کنجوی کی بجائے خرج کرنا ،اورد نیامیں سلامتی پھیلانا۔



- ( ٣١.٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ : ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ قَالَ : لَا عَهْدَ لَهُمْ.
- (۳۱۰۸۱) حضرت صله میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رہ اپنی نے ارشاد فرمایا: ان لوگوں کا ایمان میں کچھ حصہ نہیں ۔ فرمایا: جن میں وعدے کی وفانہیں ۔
- ( ٣١.٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ :لاَ يَدُخُلُ النَّارَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ اِيمَان. (مسلم ٩٣)
- (۱۰۸۲) حضرت منصور پیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پرٹیٹیؤ نے ارشاد فرمایا: بوں کہاجا تا ہے! وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو گاجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہو۔
- ( ٣١.٨٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْن ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَقِيلُ الْجَعْدِى ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سُويُد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ. (طيالسى ٣٤٨- حاكم ٣٨٠)
- (۱۰۸۳) حضرت ابن مسعود و فاثن فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِقَعَ نے ارشا دفر مایا: ایمان کی مضبوط بنیا د ، کسی سے اللہ کی خوشنو دی میں محبت کرنا ، اور اللہ ہی کی خوشنو دی میں بغض رکھنا ہے۔
- ( ٣١.٨٢) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنا عَدِى ّ بْنُ عَلِيمٌ ، قَالَ :كَتَبَ إِلَىّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الإِيمَان فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودَ وَسُنَن ، فَمَنِ اسْتَكُمَلَهَا اسْتَكُمَلَ الإِيمَانَ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكُمِلُهَا لَمْ يَسْتَكُمِلُ الإِيمَانَ ، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأَبَيْنَهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنْ أَمُّتُ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْيَةِكُمْ بِحَرِيصٍ.
- (۱۰۸۴) حضرت عدی بن عدی ویشو فرماتے ہیں کہ حَضرت عُمر بن عبدالعز بزیر پیشوئے نے مجھے لکھااور فر مایا: حمد وصلوۃ کے بعد ، یقینا ایمان کے پچھ فرائض واحکام اور حدوداور ضا بطے ہیں۔ پس جس نے ان کو پورا کر لیااس کا ایمان کمل ہوگیا ، اور جس شخص نے ان کو پورانہ کیااس کا ایمان بھی کمل نہ ہوا۔ پس اگر میں زندہ رہاتو عنقریب میں ان کوتہ ہارے سامنے بیان کروں گاتا کہتم ان پڑمل کرنے لگو ، اوراگر میں یہ بتانے سے پہلے ہی مرجاؤں تو میں تہ ہاری صحبت پرزیادہ حریص نہیں ہوں۔
- ( ٣١.٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ ذُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ شَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ : لَا بُدَّ لأَهْلِ هَذَا الدِّينِ مِنْ أَرْبَعِ : دُخُولٌ فِى دَعُوَةِ الإسْلامِ ، وَلَا بُدَّ مِنَ الإِيمَانِ وَتَصْدِيقٌ بِاللهِ وَبِالْمُرْسَلِينَ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمُ وَبِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلا بُدَّ مِن أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا تُصَدِّقُ بِهِ ، وَلا بُدَّ مِنْ أَنْ تَعْلَمَ عِلْمًا يُحْسِنُ بِهِ عَمَلَك ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾.

(۱۰۰۸۵) حفرت هشام بن سعد وایشیئه فر ماتے ہیں کہ حضرت زید بن اسلم منافی نے ارشاد فر مایا: دین والوں کے لیے چار ہا تیں لازی ہیں،اسلام کی دعوت میں داخل ہوتا،اورا بمان لا ناضروری ہے،اورتصدیق کر تااللہ کی،اوراس کے پہلے اورآخری رسولوں کی، اور جنت، جہنم کی،اورموت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی،اورضروری ہے کہ ایسا عمل کریں جوان کے ایمان کے سچا ہونے کی تصدیق کرے،اورضروری ہے کہ وارضروری ہے کہ وان کے ایمان کے سچا ہونے کی تصدیق کرے،اورضروری ہے کہ وہ اتناعلم سیکھیں جس کے ذریعہ ان کاعمل اچھا ہوجائے۔ پھر آپ بڑا ٹیونے نیم آب تا الاوت فر مائی،اور بے شک میں غفار ہوں اس شخف کے قریم میں جس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور ایجھے کام کیے بھر سیدھی راہ پر چتارہا۔

( ٣١.٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : مَا كَانُوا يَقُولُونَ لِعَمَلٍ تَرَكَهُ رَجُلٌ كُفْرٌ غَيْرِ الصَّلاةِ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :تَرْكُهَا كُفْرٌ.

(٣١٠٨٦) حفرت جریری بیشید فرماتے ہیں كەحفرت عبدالله بن شقیق بیشید نے ارشادفرمایا: صحابہ تفاکید كم كمل كے بھی جھوڑنے كى وجہ سے آدمى كوكافرنبيس كردانتے تھے سوائے نمازكے ،راوى كہتے ہیں: وہ لوگ فرما ياكرتے تھے نمازكا جھوڑنا كفر ہے۔

( ٣١.٨٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ : إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ ، قَالَ :لَعَمْرُكُ وَاللهِ إِنَّ حَشُّوهَ هَا غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ.

(۱۰۰۸۷) حضرت عاصم ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واکل واٹی ہے کہا گیا: بے شک بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ مونین جہنم میں داخل ہوں گے،آب واٹی نے فرمایا: اللہ کو تم اجہنم کی بھرتی مکومنین کے علاو ولوگوں ہے ہوگی۔

( ٣١.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ شَقِيقًا يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : سَمِعْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ قُلْيَشْهَدُ ، أَنَهُ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : نَعَمْ.

( ۱۹۰۸۸) حضرت مغیرہ میلیٹیون فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت شقیق براٹیون سے پوچھا: کیا آپ برلٹیون نے حضرت ابن مسعود میلیٹو کو پوک فرماتے سنا ہے: بلاشبہ جو شخص اس بات کی گوائی دے کہ وہ مومن ہے پس اُسے جا ہے کہ وہ اس بات کی گوائی بھی دے کہ یقیناً وہ جنت میں ہوگا؟ حضرت شقیق براٹیونز نے فرمایا: جی ہاں! میں نے بیسنا ہے۔

تم كتاب الإيمان والحمد لله رب العالمين, والصلاة على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ايمان كابيان كمل موا\_)

#### **₩**

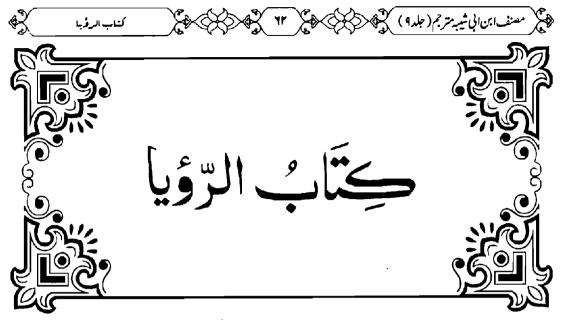

# (١) ما قالوا فِي تعبير الرُّؤيا

وہ باتیں جوخواب کی تعبیر کے بارے میں اسلاف نے فرمائی ہیں

( ٣١٠٨٩ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ وَكِيعِ بُنِ عُدُسِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الرُّوْيَا عَلَى رِجُلِ طَائِدٍ مَا لَمْ تُعْبَرُ فَإِذَا عُبِرَتُ وَقَعَتْ.

قَالَ :وَالرُّورُيَا جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : لَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَاذَّ ، أَوْ ذِى رَأْي. (احمد ١٢ ـ حاكم ٣٩٠)

(۳۱۰۸۹) حضرت ابورزین دی ٹی ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کرتیم مُرِنَّفِظَةَ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے ،وہ پرندے کے یا وُل میں انکاہوا ہوتا ہے ، پھر جب اس کی تعبیر بیان کردی جاتی ہے تو وہ واقع ہوجاتا ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کے چھیالیس حقوں میں سے ایک حتیہ ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ مِنْافِقِیَّا فِی نے بیابھی فرمایا کہ خواب کو دوست یاعظمند آ دمی کے علاوہ کسی شخص کے سامنے بہان نہ کرو۔ سامنے بہان نہ کرو۔

( ٣١.٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :رُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری ۱۹۸۸ مسلم ۱۵۲۳)

(۳۱۰۹۰) حضرت ابو ہریرہ والنو نبی کریم مِنْ فَضَعُ فِي سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِنْ فَضَعُ فِی نے فرمایا کہ مسلمان کا خواب نبوت کا

چھیاکیسوال حقیہ ہے۔

(٣١.٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُوْيًا الْمُسُلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ . (مسلم ١٥٥١- احمد ٢٩٥) (٣١٠٩١) حضرت ابو بريره وَيُرَاثِي فرمات بين كدرسول اللهُ مَرَّاتُ فَيْ عَلَيْهِ وَسَالِهِ عَلَيْهِ وَالرَّعَةَ فَي فَرَمَا يا كمسلمان كاخواب نوت كا فيها ليسوال حقد بـــــ

( ٣١.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلِ كَانَ يُفْتِي بِمِصْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبًا الدَّرْدَاءِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ مَا سَأَلْنِي عنها أَحَدٌ مُنَّذُ سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا سَأَلْنِي أَحَدٌ قَبْلَك : هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْئِلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ ، وَفِي الآخِرَةِ الْجَنَّةُ. (ترمذى ٣١٠٦ـ احمد ٣٢٠)

(۳۱۰۹۲) حفرت عطاء بن بیار براثیرا ایک محدث سے روایت کرتے ہیں جومصر میں فتو کی کی خدمت سرانجام دیتے تھے، وہ محدث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودرداء وہا ٹی سے اس آیت کی تغییر بوچھی: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَدَاقِ اللَّهُ نَبَا﴾ فرمانے گے کہ میں نے جس سے اس آیت کی تغییر رسول الله مَرافِقَةُ ہے بوچھی ہے اس وقت سے لے کراب تک کس نے جھے سے اس کی تغییر نہیں بوچھی ،اس سے مرادوہ بوچھی ،رسول الله مَرَافِقَةُ نِے بھی جھے سے اس وقت فرمایا تھا تم سے بہلے کسی نے جھے سے اس آیت کی تغییر نہیں بوچھی ،اس سے مرادوہ نیک خواب ہے جو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کو دکھایا جا تا ہے،اور آخرت ہیں جس چیز کی خوشخری ملے گی وہ جنت ہے۔

( ٣١.٩٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ أَنَس، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبُوَّةِ. (بخارى ١٩٨٧ ـ مسلم ١٤٧٣) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُوْيًا الْمُسُلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (بخارى ١٩٨٧ ـ مسلم ١٤٧٣)

(٣١٠٩٣) حفزت عبادہ بن صامت دیا ہے تھی کریم مِلَافِقَاقِ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ دیا ہے اپنی کہ رسول مال مؤسستان منظم منظم میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں کہ اس کے میں کہ رسول

( ٣١.٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي اللَّهُ وَالَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُشُوكِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؟ قَالَ : الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الْمُسُلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ. (ترمذى ٢١٠٩١) عَلْمَ عَنِ الْكُشُوكِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ؟ قَالَ : الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الْمُسُلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ. (ترمذى ٢١٠٩٢) عَرْبَ اللهُ الدرداء وَيَنْ فَنِي مِن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

( ٣١.٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(مسلم ۵۵۵۱ احمد ۱۸)

### ﴾ کا معنف این ابی شیبرمترجم ( جلد ۹ ) کی پھوٹ کا سازندہ کا کھی کا سازندہ کا کھی کا سازندہ کا کھی کا سازندہ کا کھی کا اسازندہ کا اسازندہ کا کھی کا اسازندہ کا کھی کا اسازندہ کا کھی کا اسازندہ کا کھی کا اسازندہ کا اسازندہ کا اسازندہ کا اسازندہ کا کھی کا اسازندہ کے اسازندہ کا اسازندہ کی ترام کے اسازندہ کی کھی کے اسازندہ کا اسازندہ کا اسازندہ کا اسازندہ کا اسازندہ کا اسازندہ کا اسازندہ کی کھی کے اسازندہ کا اسازندہ کا اسازندہ کی کھی کا اسازندہ کی کے اسازندہ کا اسازندہ کی کھی کے اسازندہ کا اسازندہ کا اسازندہ کی کھی کے اسازندہ کا اسازندہ کے اسازندہ کا اسازندہ کی کھی کے اسازندہ کی کھی کے اسازندہ کے کہ کے اسازندہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کا اسازندہ کی کے کہ کے ک

﴿ ٣١٠٩٥) حضرت ابن عمر مِنْ فِي سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اَنْتَحَافَةً نے فریایا: کہا چھا خواب نبوت کاستر وال حصّہ ہے۔

( ٣١.٩٦) حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتْرَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلُفَ أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ.

(۳۱۰۹۲) حضرت ابن عباس وٹائٹو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِّفْظَةً نے اپنے حجر ہُ مبارک کا پردہ اٹھایا، جبکہ لوگ حضرت ابو کر دٹائٹو کے پیچھےصف بستہ تھے، آپ مِلِّفْظَةَ ہِے فر مایا: اےلوگو! نبوت کی خوشخبری میں سےان اچھےخوابوں کےعلاوہ کچھ بیس بچا جن کومسلمان دیکھے یااس کودکھایا جائے۔

( ٣١.٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ النَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ وَالرِّسَالَةُ ، فَحَرِجَ النَّاسُ ، فَقَالَ :قَدُّ بَقِيَتْ مُبَشِّرَاتٌ ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنَ النَّبُوَّةِ. (ترمذي ٢٢٤- احمد ٢٢٤)

( ٣١.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ يُجِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :تِلْكَ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

(مسلم ۱۹۷۱ ابن ماجه ۳۲۲۵)

( ۱۱۰۹۸) حضرت ابوذر رہی ہو ہے روایت ہفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا وہول اللہ مِنْفِقَةَ اِنجھی آ دمی کوئی ایسائمل کرتا ہے جس کی بنا پرلوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ،آپ نے فر مایا کہ بیمؤمن کے لیے خوشخبری ہے

( ٣١.٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو حَصِينِ ، عَنْ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ :عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ :الرُّوُيَا الصَّالِحَةُ الصَّادِقَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَّةِ. (طَبْراني ١٠٥٥)

(۳۱۰۹۹) حضرت زاہر اسلمی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رفی ٹیڈ فر ماتے تھے کہ اچھے اور سپے خواب نبوت کا ستر وال حقیہ ہیں۔

( ٣١١٠٠ ) حَدَّثَنَا الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَةِ. (٢١٠٠ ) حَدَّثَنَا الْقَسْمَلِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوَةِ.

(۱۳۱۱۰۰) حضرت انس نظافی ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حقیہ ہے۔

( ٣١١٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الرُّوزُيَا مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ،

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي المنطقة عن المنطقة

(۱۰۱۱ ) حضرت ابو ہریرہ رہ اور سے روایت ہے فر مایا کہ خواب خوشخبریوں میں سے ہے اوروہ نبوت کاستر وال حصہ ہے۔

( ٣١١.٢ ) حَذَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ : ﴿لَهُمُ الْبُشُوَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ : هِى - الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبُدُ الصَّالِحُ. (مالك ٩٥٨)

(۳۱۱۰۳) حضرت ہشام بن عروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ﴿ لَهُمُ الْبُشُورَى فِي الْعَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ ےمرادا چھے خواب ہیں جونیک آدی دیکھتا ہے۔

( ٣١١.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ لَهُمُ الْبُشُرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ : هِى الرُّوُيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ.

(۱۱۰۳) حضرت مجامد سے روایت ہے کہ ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّهُنِيَا ﴾ سے مرادا چھے خواب ہیں جومسلمان و کھتا ہے یا اس کودکھائے جاتے ہیں۔

( ٣١١.٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿لَهُمُ الْبُشُوَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ :الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ لِنَفْسِهِ ، أَوْ لَأْخِيهِ.

( ٣١١.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبان ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :رُوْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ.

(بخاری ۱۹۸۹ ـ ابویعلی ۱۳۵۷)

(٢١١٠٥) حضرت ابوسعيد خافي سے روايت ہے كەرسول الله مَ أَنفَظَةَ إِنْ فَر مايا كەنىك مسلمان كاخواب نبوت كاستروال حقيه ہے۔

(۲) ما قالوا فِيمَن رأى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَمَا تَيْنِ جَوَاسُلاف فِيمَن رأى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَهِ بَارِكِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَهُ إِلَيْكُونَ فِي المنامِ وَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَهُ إِلَيْكُونَ فِي المنامِ وَهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنامِ

#### خواب میں زیارت ہو

( ٣١١.٦ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَآنِي فِي اِلْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي. (احمد ٣٤٣)

(٣١١٠٦) حضرت ابو ما لك الشجعي البينة والدسة روايت كرت بين وه فرمات بين كدرسول الله مُطِفِينَ فَيْ ف فرمايا: كدجس فخص كو

هي مدنز ابن الب شيه مترجم (جلده) کي هي الم المنظم ا

خواب میں میری زیارت نصیب ہوئی اس نے واقعة مجھے ہی دیکھا۔

( ٣١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ مُمُفَيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَعَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. (بخارى ١٩٩٣ـ مسلم ١٤٧٥)

(۱۱۰۷ ) حضرت ابو ہر برہ و اپنے سے مردی ہے کہ رسول الله مُؤْفِقَةً نے فر مایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھااس نے واقعۃ مجھے ہی ویکھا کی فاقعہ استار کے اللہ میں میں میں میں میں اسکتار

( ٣١١.٨ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَوْفٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّى رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيُطَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيُطَانَ لاَ يَسُتَطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي ، فَمَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي. (ابن ماجه ٣٩٠٥ ـ احمد ٢٤٩)

(۱۱۰۸) حضرت یزبد فاری کے منقول ہے فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت ابن عباس بڑا ٹو بھرہ کے حاکم تھاس زمانے میں مجھے خواب میں رسول اللہ مُؤفِظَةَ کَی زیارت نصیب ہوئی، میں نے حضرت ابن عباس بڑا ٹو سے عرض کیا کہ مجھے خواب میں حضور مُؤفِظَةَ کَی زیارت ہوئی ہے، تو حضرت ابن عباس جڑا ٹونے جواب میں فرمایا کہ حضور مُؤفِظَةَ کا فرمان ہے کہ شیطان مجھ جیسی صورت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، پس جس خخص نے خواب میں مجھے دیکھا ہووہ جان لے کہاس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے۔

( ٣١١.٩ ) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي.

(مسلم ۲۷۵۱ - احمد ۳)

(۳۱۱۰۹) حضرت جابر جن تُنْه ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مَلِّاتَظَیَّے نے فر مایا کہ جس شخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقتا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نظرنہیں آ سکتا۔

( ٣١١٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنُ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي.

(بخاری ۲۹۹۳ ابویعلی ۳۲۷۱)

(۳۱۱۱۰) حفرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹِلِفِیکیجَ نے فر مایا کہ جس مخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقتا مجھے دیکھا، شیطان میری صورت میں نظرنہیں آ سکتا۔

( ٣١١١١ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ، إنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بي. (بخاري ١٩٩٧ـ ابن ماجه ٣٩٠٣)

(۳۱۱۱) حفزت ابوسعید رہی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُرِن ﷺ نے فر مایا کہ جس شخص نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقاً مجھے دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔

# ( ٣ ) ما قالوا فِیما لاَ یخبِر بِهِ الرّجل مِن الرّفیا وہ روایات جواسلاف سے منقول ہیں ان خوابوں کے بارے میں جن کوکس کے سامنے بیان نہیں کرنا جاہیے

(٣١١١٣) حفرت جابر مِنْ الْحَوْب منقول بُ كه ايك آدمى نبى كريم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ كَمْ يَا اور عرض كما يا رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مِنْ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مِنْ اللهُ الللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ

( ٣١١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِىُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحُسَينِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى رَأْسِى ضُوِبَتُ ، فَرَأَيْته بِيَدِى هَذِهِ ! قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إلَى أَخِدِكُمْ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ، ثُمَّ يَغُدُو فَيُخْبِرُ النَّاسَ!. (ابن ماجه ٣٩١١ـ احمد ٣١٣)

(۱۱۱۳) حضرت ابو ہریرہ مٹن ٹی سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نبی کریم مُرِفَظِیَّ آئے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میراسر کاٹ دیا گیا ہے اور پھر میں نے ابنا سراپنے اس ہاتھ میں رکھا ہوا دیکھا، آپ مِرْفِظِیَّ آنے فرمایا: کہ شیطان تم میں ہے کی کے پاس خوفناک شکل میں آتا ہے اور اسے خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور پھروہ آ دمی شج کے وقت یہ بات لوگوں کو بتانا شروع کرویتا ہے۔ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المسلم الم

( ٣١١٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْن هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب : أَنَّ رَجُلاً رَأَى رُوْيَا : مَنْ صَلَّى اللَّيْلَةَ فِى الْمَسْجِدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ! ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقُوُّلُ :اخُوُجُوا لَا تَغْتَرُّوا فَإِنَّمَا هِىَ نَفْخَةُ شَيْطَان!.

(٣١١١٥) حَفَرت حارث بن مطَّرّ ب نقل كرتے ہيں كه ايك آدمى نے خواب ميں ديكھا كه جس مخف نے آج رات مسجد ميں نماز پڑھى وہ جنت ميں داخل ہوگا، يين كرحفرت عبدالله بن مسعود والتي يغرماتے ہوئے نكلے كه نكل جاؤ، دھوكه نه كھاؤ، كيونكه يه شيطانى وموسہ ہے۔

( ٤ ) ما قالوا فِيما يخبِره النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الرَّفِيا وه روايات جواسلاف مع منقول بين ان خوابول كے بارے ميں جو نبى كريم مِرَّالْفَيْكَةِ بيان فرماديا كرتے تھے

( ٣١١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت فِى يَدَىَّ سِوَارَيْن مِنْ ذَهَبٍ فَنَفَخْتَهُمَا فَأَوَّلُتِهِمَا هَذَيْنِ الْكَذَّابَيْنِ : مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْسِیَّ. (بخاری ٣١٣١ ـ مسلم ١٤٨١)

( ٣١١١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ فِي يَدَى سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكْرِهْتِهِمَا فَنَفَخْتِهِمَا فَذَهَبَا : كِسُرَى وَقَيْصَرَ.

(۱۱۱۷) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنوِفِقِعَةً نے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، مجھے وہ کنگن برے لگے تو میں نے ان پر پھوٹک دیا جس سے وہ اُڑ گئے ،ایک کسری اورایک قیصر۔

( ٣١١٨) حَذَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتَ رَجُلاً يَخُرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَعَلَى رَأْسِهِ رَجُلٌ فِى يَلِهِ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَلِيدٍ ، كُلَّمَا أَخُرَجَ رَأْسَهُ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَيَدُخُلُ فِى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَخُورُجُ مِنْ مَكَانِ آخَوَ ، فَيَأْتِيهِ فَيَضُرِبُ رَأْسَهُ فَقَالَ : ذَاكَ أَبُو جَهُلِ بُنُ هِشَامٍ ، لَا يَزَالُ يُصْنَعُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۳۱۱۱۸) حضرت مسلم طینی روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی نبی کریم میلان کے پاس آیا اور عرض کیایا رسول الله میلون کے ایس نے خواب میں ایک آ دمی کوز مین سے نکلتے ہوئے دیکھا،اس کے سر پرایک آ دمی نگران تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرزتھا، جب بھی وہ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) رجم ( جلده ) و المعلق الم

ز مین سے سر نکالنا وہ آ دمی اس کے سر پر گرز مارتا جس سے وہ پھرز مین میں دھنس جاتا ، پھر وہ دوسری جگہ سے نکلتا تو پھر وہ آ دمی اس کے پاس آ کر اس کے سر پر گرز مارتا ، آپ مَرِ اَفْظِیَا ﷺ نے فر مایا کہ وہ فض ابوجھل بن ہشام ہے اس کے ساتھ قیامت تک یمی کیا جاتا رہے گا۔

( ٣١١١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِى بَكُو : إِنِّى رَأَيْتَنِى يَتَبَعَنِى غَنَمْ سُودٌ يَتَبُعُهَا غَنَمْ عُفْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ الْعَرَبُ تَتَبُعُكُ تَتَبُعُهَا الْعَجَمُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَلِكَ عَبْرَهَا الْمَلَكُ.

(حاكم ٣٩٥ إحمد ٣٥٥)

(۳۱۱۱۹) حضرت عبدالرحمٰن ابن الى ليلى سے روایت ہے کہ رسول الله میلئن نے خوات ابو بکر جھاتھ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ میر سے چیچے کالی بھیٹریں چیل رہی ہیں اور ان کے پیچھے خاکی رنگ کی بھیٹریں چیں، حضرت ابو بکر صدیق جھاٹھو نے فرہ یہ یارسول الله این بیروی کریں گے اور ان کے پیچھے مجمی لوگ چلیں ہے، راوی فرماتے ہیں کہ رسول الله میرفین کے اور ان کے پیچھے مجمی لوگ چلیں ہے، راوی فرماتے ہیں کہ رسول الله میرفین کے اور ان کے پیچھے مجمی لوگ چلیں ہے، راوی فرماتے ہیں کہ رسول الله میرفین کے فرمایا کہ فرشتے نے بھی اس خواب کی بیر قبیر بتائی ہے۔

( ٣١١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الْصَيَّاحِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ عَبَرَهَا الْمَلَكُ بِالسَّحَرِ.

(٣١١٢٠) حضرت من صياح فرمات مين كدرسول الله مِرْفَظَةَ في فرما ياكد يجي تعبير فرشة في مجمي صح كودت بتائي بـ

(٣١٢١) حَلَّنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدِ اللهِ بُنِ عُبَدَ ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتَ ظُلَّةً تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلا ، وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكِيْرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجننت وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكِيْرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجننت وَكَأَنَّ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَقِلٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجننت وَكُلَّ اللهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَأَخَذَ بِهِ فَعَلَا ، فَأَعْلَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ بِهِ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَدُ اللهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ فَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا ، فَأَعْدَهُ اللَّهُ ، لَهُ عَلَا مَالَهُ هُالَاهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولَ اللهُ ا

فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ انْذَنْ لِى فَاعْبُرُهَا ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الظَّلَّةُ فَالإِسْلَامُ ، وَأَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَالْفُرْ آنُ ، وَأَمَّا السَّبَ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ ، تَعْلُو فَيُعْلِيك اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌّ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى مِنْهَاجِكَ فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمَ فَيُأْخِذُ بِأَخْذِكُمَا فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُما فَيَأْخُذِ بِأَخْذِكُمَا فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ اللَّهُ ، ثَلَمْ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ عَلَى مِنْهَاجِكُمْ ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ ، قَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ عَلَى مِنْهَاجِكُمْ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ اللّهُ ، قَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ عَلَى مَنْهَاجِكُمْ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو فَيُعْلِيهِ اللّهُ ، قَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتُ مِنْهُا جِكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

کنب الدندیوں پر لے گئے، پھر آپ کے بعد ایک آدی آئی رہی کو پھڑااور چڑھے گئے، اللہ نے ایک ان کو بھی ان کو بھی ان کی بیار آپا کا کہ کا کہ ایک ان کو بھی ان کے بیار آپا کہ کا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بادل دیکھا جس سے تھی اور شہد ٹیک رہا تھا اور لوگ اس میں سے لے رہے ہیں، پس بعض زیادہ لے رہے ہیں اور بعض کم ، اس دوران آسان سے ایک رہی لاکا کی گئی پس آپ تشریف لائے اور آپ نے اس رہی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے ۔ پس اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پر لے گئے، پھر آپ کے بعد ایک آدی آئے انہوں نے بھی رہی کو پکڑا اور چڑھنے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلندیوں پر بہنچادیا، پھر آپ دونوں کے بعد ایک اور آدی آئے انہوں نے رہی کو پکڑا اور چڑھنے گئے، اللہ نے ان کو بھی اوپر پہنچادیا،

پھرآ پ بتیوں کے بعدا یکآ دمی نے اس رتی کو پکڑا تو وہ رتی کا ٹ دی گئی، پھراس کو جوڑا گیا تو وہ آ دمی بھی اوپر چڑھنے لگےاوراللہ

نے ان کوبھی او پر پہنچادیا۔
حضرت ابو کم جی تئونے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں تعلقہ الجھے اجازت دیجے کہ میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں ، آپ نے اس کی اجازت دے دی ، انہوں نے فر مایا کہ بادل سے مراداسلام ہے ، اور تھی اور شہد سے مراد قر آن ہے ، اور رسی سے مرادوہ راستہ ہے جس پر آپ چل رہے ہیں اور بلندیوں پر چڑھتے چلے جارہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پر پہنچادیں گے ، پھر آپ کے بعدا یک آ دی آپ کے نقشِ قدم پر چلنا ہوا بلندیوں پر چڑھتا چلاجائے گا ، پس اللہ تعالیٰ اس کوبھی او پر پہنچادیں گے ، پھر ایک آ دی آپ دونوں کے بعد آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا اور بلندی کی طرف جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کوبھی او پر پہنچادیں گے ، پھر آپ مینوں کے بعد ایک آ دی آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا اور بلندی کی طرف جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کوبھی او پر پہنچادیں گے ، پھر آپ مینوں کے بعد ایک آ دی آپ کے نقشِ قدم پر چلے گا ، پھر اس کے سامنے ایک رکاوٹ آئے گی ، پھروہ رکاوٹ ہٹ جائے گی ، پس وہ بلندیوں کی طرف جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کوبھی بلندی پر پہنچادیں گے۔

اس کے بعدانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مَالِفَتُ ﴿ کیا میں نے صحیح تعبیر بیان کی؟ آپ نے فر مایا تم نے صحیح تعبیر بھی بیان کی اور غلطی بھی کی ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں آپ کوشتم دیتا ہوں کہ آپ مجھے ضرور بتلا کیں ، آپ نے فر مایافتم نہ دو۔

( ٢١١٢٢) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ عَلِيهِ ، قَالَ : وَفَدُنَا مَعَ زِيَادٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَمَا أُعْجِبَ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبَ بِنَا ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرَةَ ! حَدِّنُنا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ: وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ يَسْأَلُ عنها - فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوَرُزِنَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو مَ وَوْزِنَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، فَوَزِنَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، فَوَزِنَ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، فَوَزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، فَمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، فَمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، فَمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو ، فَهُ وَيَنَ فَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَعُمْ الْمَوْلُ السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَكَانَتُ مُولِكَ مُولِيَ اللّهُ مَلْ السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَلَا لَهُ الْمُلْكُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَوْمَ عَلِيهُ وَسَلَمَ الْمَالِ مُ مَوْدِ وَالْمَ عَلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ فَيَ الْمَالِدُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى السَّمَ اللهُ الْمُلْكُ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَاذَ عَلَى السَّمَاءِ عَلَى السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَو اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَ الْمَالِكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ الْمُ الْمَ

هي معنف ابن الي ثيبرمترجم ( جلده ) في مسخف ابن الي ثيبرمترجم ( جلده )

میں حضرت معاویہ بڑی ہے پاس آئے ، وہ کی وفد ہے اسے خوش نہیں ہوئے جتنا ہم سے خوش ہوئے ، راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اے ابو بحرہ! ہمیں کوئی الی بات بیان سیجئے جوآپ نے رسول اللہ مَاؤِشْقَائِم سے نی ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَاؤِشْقَائِم ہے کہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَاؤِشْقَائِم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ کو اچھے خواب پسند تھے جن کے بار سے میں آپ مِنْوَشْقَائِم سے بوجھا جاتا تھا، آپ فرمار ہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک تراز واتاری گئی، پس اس میں میرااور ابو بکر کاوزن کیا گیا پس میں ابو بکر جھک گئے ، پھر تراز واتاری گئی، پس اس میں میرااور ابو بکر کاوزن کیا گیا تو ابو بکر جھک گئے ، پھر عمراور عثان کو تو لاگیا تو عمرعثان سے جھک گئے ، پھر تراز وا سان کی طرف اٹھا لیا گیا ، پھر رسول اللہ نیؤشق نے فرمایا: یہ خلافت اور نبوت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے حکومت عطا فرمائیں گی ، حضرت ابو بکر وفرماتے ہیں کہ پھر ہمیں گذی سے پکڑ کر نکال دیا گیا۔

( ٣١١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيِّب ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى سَالِمْ ، عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَبَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوُدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدِمَتْ مَهْيَعَةَ ، فَأَوَّلُت أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةً . (بخارى ٢٠٩٥ ـ ترمذى ٢٢٩٠)

(٣١١٣٣) حفرت موی بن عقبہ رہیٹی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سالم بریٹین نے حضرت ابن عمر بڑی ٹنڈ کے واسطے سے مدینہ کی وہاء کے بارے میں حضور مُؤَنِّفَتُکَافَۃ کا خواب بیان کیا کہ نبی کریم مِؤْنِکُنَافٓۃ نے فرمایا کہ میں نے ایک کالے رنگ کی عورت کو دیکھا جس کے بال بھرے ہوئے تھے کہ وہ مدینہ نے کئی یہاں تک کہ مقام مہیعہ میں بہنچ کر تھم گئی، میں نے اس کی تعبیر میہ کی کہ مدینہ کی وہاء مہیعہ کی طرف منقل کر دی گئی ہے۔

( ٣١١٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ بَدُرِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرُوانَ ، عَنْ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا أَنِّى أَعْطِيت الْمَوَازِينَ وَالْمَقَالَيدَ ، فَأَمَّا الْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْت الْمَوَازِينَ وَالْمَقَالَيدَ ، فَأَمَّا الْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ وَرَجْحَ ، قَالَ : بُو مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ مَنْ وَرَجْحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ ، قَالَ : ثُمَّ رُفِعْت ، قَالَ : فَقَالَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

(۳۱۱۲۳) حضرت ابن عمر رہ ہوئے سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ میڈوٹٹٹٹٹٹٹٹ اری طرف نگلے اور فر مایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ مجھے تر از واور تنجیاں دی گئی ہیں، تنجیاں تو یہی جا بیاں ہیں، مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کوایک پلڑے میں رکھا گیا پس میں ان سے جھک گیا، پھر ابو بکر کولایا گیا اور ان کا وزن کیا گیا تو وہ جھک گیا پھر عمر کولایا گیا اور ان کا وزن کیا گیا وہ مجھی جھک گئے، پھرعثان کولایا گیا اور ان کوتو لا گیا تو وہ بھی جھک گئے، آپ نے فر مایا کہ پھر تر از وکوا ٹھالیا گیا۔

رادی فرماتے ہیں کدایک آوی نے آپ سے وض کیا کہ پھر ہم کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بنس جگہتم اپنے آپ کو

( ٣١١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو بُنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى عَبُدِ اللهِ ، غَنْ أَبُو بَكُرٍ فَنَوْ بَلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِى أَنْزَعُ بِدَلُو بَكُرَةٍ عَلَى اللهِ عَمْرُ بُوا فَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَتُوبَيْنِ ، فَنَزَعَ نَزْعًا صَعِيفًا ، وَاللَّهُ يَفْهِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمُو بُنُو النَّاسِ وَضَرَبُوا الْخَطَّابِ فَاسْتَقَى فَاسْتَقَى فَاسْتَقَى فَاسْتَقَى فَاسْتَقَى فَاللهُ عَرْبًا ، فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَقْرِى فَرِيَّهُ ، حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنِ. (بخارى ٢٩٤١ ـ مسلم ١٩)

(۳۱۱۲۵) حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ وہ اٹنی ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کے رسول اللہ مِرْفَظِیَّا فیر مایا: کہ میں کے خواب میں دیکھا کہ میں ایوبکرآئے اورانہوں نے ایک یا دوڈول نکالے، پس انہوں نے کمزوری کے ساتھ کھینچا اوراللہ تعالی ان کو معاف فرماویں گے، پھر عمر بن خطاب آئے اورانہوں نے پانی نکالنا شروع کیا تو وہ ڈول بہت بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا، میں نے کوئی ایساز ور آورخص نہیں دیکھا جوان جیسا عمدہ کام کرنے والا ہو، یہاں تک کہوگ سیراب ہو گئے اورانپول نے اونٹول کو پانی کے قریب تھمرانے گئے۔

( ٢١٢٦) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوُفْ ، عَنُ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بُنُ جُنْدُب ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ :هَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُوْيًا ، فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ ، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : إِنِّى أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، أَو اثنَانِ الشَّكُ مِنْ هَوْذَةَ ، فَقَالَا لِى : انْطَلِقُ ، فَانْطَلَقْت مَعَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضُطَحِع وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُو يَهُوى بِالصَّخْرَةِ لَا أَنْطَلَقُت مَعَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضُطَحِع وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُو يَهُوى بِالصَّخْرَةِ لِللهَ مَا هَذَا فَقَالًا لِى : انْطَلِقُ ، لِكَ يُرْجِعُ اللّهِ مَا هَذَا فَقَالًا لِى : انْطَلِقُ. عَلَيْهِ فِيفُعُلُ بِهِ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا :سُبُحَانَ اللهِ مَا هَذَا فَقَالًا لِى : انْطَلِقُ.

فَانُطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلُقِ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُو يَأْتِى أَحَدَ شِقَى وَجُهِهِ فَيُشَرُشِرُ شِدُقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخِرِ ، فَيَضُلُ بِهِ مَثْلَ ذَلِكَ ، فَمَا يَفُرُخُ مِنْهُ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَقُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَا ؟ قَالَ : قَالَا لِى : انْطَلِقَ انْطَلِقَ انْطَلِقَ.

فَانُطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُورِ ، قَالَ :فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَنَّا فِيهِ لَغَطَّا وَأَصْوَاتًا ، فَاطلعنَا فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَيِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوا ، قَالَ :قُلْتُ لَهُمَا :مَا هَزُلَاءِ ؟ قَالَ :قَالَا لِي :انْطَلِقَ انْطَلِقُ.

قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْت أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ - مِثْلِ الدَّمِ ، فَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ وَإِذَا

عَلَى شَاطِىءِ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدُ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَشْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِى ذَلِكَ الَّذِى قَدُ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْعَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَذُهَبُ فَيَسْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِى ذَلِكَ الَّذِى كُلَّمَا رَجَعَ فَعَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ الْحَجَرَ ، قَالَ : قَلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : قَالَا زِلِى : انْطَلِقَ انْطَلِقَ الْطَاقُ.

قَالَ :فَانُطَلَقْنَا ، فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكُرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً ، وَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ يَحشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، قَالَ :قُلُتُ لَهُمَا :مَا هَذَا ؟ قَالَا لِي :انْطَلِقَ انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا حَتَى أَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْدِ اللَّهِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانِي الرَّوْضَةِ رَجُلْ طَوِيلْ لَا أَتَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِى السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتِهِمْ قَطُّ وَأَحْسَنِه ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا ؟ وَمَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالَ : قَالَ إِلَى : انْطَلِقُ.

فَانُطَلَقْنَا ، فَانَتَهَيْنَا إِلَى دَرَجَةٍ عَظِيمَةٍ لَمُ أَرَ قَطُّ دَرَجَةً أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ ، قَالَ : قَالَا لِى : ارْقَ فِيهَا ، فَارْتَقَيْتُهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَيْنِيَّةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَآتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَاهَا فَفُتِحَ لَنَا ، فَارْتَقَيْتُهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَيْنِيَّةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَالَ : فَالَا فَدَخُلْنَاهَا فَتَكُونَا فِيهَا رِجَالٌ شَطُرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأْحُسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَفَتِحٍ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَ : قَالَا لَهُمْ : اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهُرِ ، قَالَ : فَإِذَا نَهُرٌ مُعْتَرِضٌ يَجُرِى كَأَنَّ مَائَةُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ ، قَالَ : فَالَ اللَّهُ وَا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا وَقَدُ ذَهِبَ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ.

قَالَ : قَالَا لِي : هَذِهِ جَنَّةُ عَدُن ، وَهَا هُوَ ذَاكَ مَنْزِلُك ، قَالَ : فَسَمَا بَصَرِى صُعَدًا ، فَإِذَا لَقَصُرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ ، قَالَ : قُالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ الْعَالَ : قَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالُا الْعَلَا الْعَلَالُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالُهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالْعَلَا الْعَلَا الْعَ

قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : إِنِّى قَدُ رَأَيْتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ عَجَبًا ، فَمَا هَذَا الَّذِى رَأَيْتَ ؟ قَالَ : قَالَا : أَمَا إِنَّا سَنُخبِرُك ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرُشَرُ شَدُقَهُ وَعَيْنَهُ وَمَنْجِرَهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكُذِبُ وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّذِى أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَشَرُشَرُ شَدُقَةُ وَعَيْنَهُ وَمَنْجِرَهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ وَكُلْ يَعْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكُذِبُ الْكَذَبَةَ تَبْلُغُ الآفَاق. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُورِ فَإِنَّهُمَ الزُّنَاةُ وَالزَّوانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّذِى يَسْبَحُ فِى النَّهِرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّذِى عِنْدَ النَّارِ كَرِيهِ الْمِورَةِ وَأَنَّا الرَّجُلُ اللَّذِى يَسْبَحُ فِى النَّهِرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَالَ الرَّالِمِ مَا اللَّهُ مَالِكُ خَاذِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّذِى يَسْبَحُ فِى النَّهِرِ وَيُلْقَمُ الْمُعْرِقِيلُ اللَّذِى فِى الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِمِمُ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّذِينَ حَوْلَهُ وَلِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مُولِدٍ مِنَاتَ عَلَى الْفِطُرَةِ ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ :

وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا رَأَيْت وَشَطْرٌ كَأْحْسَنِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا



وَآخَرَ سَيُّنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (بخارى ١٣٨٦\_ مسلم ١٤٨١)

(٣١١٢٦) حضرت سمره بن جندب سے روایت ہے کہ بسااوقات رسول الله مُؤْفِظَةُ اپنے صحابہ سے فر مایا کرتے تھے کہ کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پس آپ پر جواللہ تعالی جا ہتا بیان کیا جاتا ، ایک صبح آپ نے ہم سے فر مایا: بے شک میرے پاس آج رات دوآ دی آئے ،' راوی نے '' آنیان' کالفظ بیان کیایا''اثنان' کا،'ان دوآ دمیول نے مجھ سے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔

ہم ایک آ دمی کے پاس پہنچے جولیٹا ہوا تھااور دوسرا آ دمی اس کےسر ہانے ایک چٹان اٹھائے کھڑ اتھا،احیا تک اس نے اس کے سریر چٹان بھینک کراس کاسرلچل دیا ، پس پھرلڑ ھک کر پچھ دور جلا گیا ، وہ آ دمی جا کراس پھرکوا تھا تا ہےاورابھی اس لیٹے ہوئے آ دمی کے پاس نہیں پنچنا کداس کا سرپہلے کی طرح سیح سلامت ہو جاتا ہے، پھروہ اس کے ساتھ پہلے والاعمل دہراتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے کہاسجان اللہ! پیکیاہے؟ وہ کہنے لگے چلو۔

پھرہم چلے یہاں تک کدایک آ دی کے پاس پہنچے جو گذی کے بل لیٹا ہوا ہے،اور دوسرا آ دمی اس کے قریب لو ہے کا آنکڑا ا اٹھائے کھڑا ہےاوروہ اس لیٹے ہوئے آ دی کے ایک کلے ئے قریب آ کراس کے کلے کو گذی تک چیردیتا ہےاوراس کی آ کھے کہمی کہ تی تک چیردیتا ہےاور گلے کوبھی کہ تی تک چیردیتا ہے، پھر دوسری جانب آتا ہےاوراس کے ساتھ بھی بہی تعل کرتا ہے، وہاس دوسرے ہے کتے سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب پہلے کی طرح صحیح وتندرست ہو جاتی ہے، پھروہ دوسری مرتبہ وہی عمل کرتا ہے جو اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا: سبحان اللہ! بیکیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کدوہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ طيح چليے۔

پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک تورجیسی مارت کے پاس پنجے ، راوی فرماتے ہیں کہ غالبًا آپ نے بیفر مایا کہ ہم نے اس تنور میں شور وغل کی آوازیں سنیں ، ہم نے اس ممارت میں جھا نکا تو اس میں ننگے مرداور ننگی عورتیں تھیں ،اور نیچے ہے آگ کے شعلے آتے ہیں، پس جب ان کے یاس آگ کے شعلے آتے ہیں تو وہ چیخ ویکار کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں ے کہار کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ چلے چلیے ۔

آپ فر ماتے ہیں کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک نہر پر پہنچے ، راوی کہتے ہیں کہ غالبًا آپ نے فر مایا: کہ وہ سرخ رنگ کی نبرتھی ،خون جیسے رنگ کی ، وہاں بید دیکھا کہ نبر کے اندرایک آ دمی تیرر ہاہے اور نبر کے کنارے ایک آ دمی ہے جس نے اپنے ارد گرد بہت سے پھراکتھے کرر کھے ہیں وہ تیرنے والا اپنی بساط کےمطابق تیرتا ہوااس آ دمی کے پاس پہنچتا ہے جس نے اپنے گرد پھر ا تتضح کرر تھے ہیں اور اس کے سامنے پہنچ کرا پنا منہ کھولتا ہے چنانچہوہ اس کے منہ میں پھرڈ ال دیتا ہے، آپ نے فر مایا کہ میں نے کہا بدکیاہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگے آپ چلے جلیے ۔

آب فر ماتے ہیں کہ ہم یلے یہاں تک کہ ہم ایک نہایت بعصورت محض کے پاس پنیج ،ایبا بعصورت کہ کی نے اس جیسا

بدصورت نہیں دیکھا ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس آگ ہے جس کووہ کھڑ کا رہا ہے اور اس کے گر د چکر لگا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں ہے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا: چلیے ۔

چنانچہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم پنچ ایک باغ میں، جس کے اندرموسم بہار کے ہمدانسام کے پھول نگل رہے تھے،اور ہم نے باغ کے درمیان ایک لمبے قد کے آدمی کودیکھا، میں آسان کی طرف اس کے سرکی اونچائی کوٹھیک طرح ہے دکیٹیس پار ہاتھا،اور میں نے دیکھا کہ اس آدمی کے گرد بہت زیادہ تعداد میں اور بہت خوب رو بچے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں خوص کون ہے؟ اور یہ بچے کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ چلیے۔

الغرض ہم جی اور ایک ہوئی سیرھی کے پاس پہنچہ میں نے اس سے پہلے اس سے ہوئی اور اس سے الحجی سیرھی نہیں وکھی ، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھے، میں اس پر چڑھا اور ہم ایک شہر میں پہنچ جوسونے اور جاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم شہر کے درواز سے براقے ، اور ہم نے دوراز ہ کھلوانا جاہا تو ہمارے لیے درواز ہ کھول دیا گیا، چنا نچے ہم اس میں داخل ہوئے تو ہمیں کچھلوگ ملے جن کے ہم کا ایک حقہ نہایت خوبصورت اور دو سراحت نہایت برصورت ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤادراس نہر میں نوط دلگاؤ میں نے دیکھا تو ایک نہر چل رہی تھی جس کا پانی انتہائی سفید تھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ گئے اور اس نہر میں کود گئے ، پھروہ ہمارے پاس ایس حالت میں لوئے کہ اِن سے برائی جاتی رہی ، اور وہ خوبصورت شکل میں بدل گئے۔

آپ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کہنے گئے ہیں جنب عدن ہے، اور یہ دیکھیے ہی آپ کا گھرہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر اوپری طرف پڑی تیں کہ علی کے اوپری طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ مند بادل جسا ایک محل ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ی آپ کی جائے قیام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اللہ تم دونوں میں برکت دے ذرا مجھے اپنے گھر میں جانے دو، وہ کہنے لگے کہ ایک تو نہیں لیکن آپ کی وقت اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے۔

آپ فرمائے ہیں کہ ہیں نے آج رات عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا چیزیں عیں؟ وہ کہنے گئے کہ ہم اب آپ کو بتا کیں گئے، بہلاآ دمی جس نے قر آن حفظ کیا ہولیکن وہ فرض نماز گئے، بہلاآ دمی جس نے قر آن حفظ کیا ہولیکن وہ فرض نماز چھوڑ کرسویار ہے، اور وہ آ دمی جس کے کلے اور آئی تھیں اور کلہ گذ کی چیرے جارہے تھے وہ شخص ہے جوشج کے وقت گھر ہے لگلا ہے اور ایسا جھوٹ بولتا ہے جواطراف عالم میں بھیل جاتا ہے، اور وہ نظے مر داور عور تیں جو تنور جیسی عمار ت کے اندر ہیں وہ زانی مرداور زائی عور تیں ہیں، اور وہ آ دمی جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں بھر ڈالے جارہے تھے وہ سود خور ہے، اور وہ بد صور بت آ دمی جو آگ کے پاس تھاو وہالک جہنم کا داروغہ ہے۔

اوروہ طویل قامت جو باغیچہ میں تھے وہ ابراہیم عَلاِیْلا ہیں، اور ان کے گرد جو بچے تھے یہ وہ تمام بچے ہیں جو فطرت ِ اسلام ، پرمر گئے ، رادی فرماتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِّنْفِیَا ﷺ! مشرکین کی اولا دکا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ولئي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلده) في المستحد المستحد

کہ شرکین کے بیچ بھی وہیں ہوں گے،آپ نے آگے بیان فر مایا کہ وہ لوگ جن کے جسم کا ایک حصّد انتہائی بدصورت اور دوسراحت نہایت خوب صورت تھا بیر وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اور برے اعمال ملے جلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔

( ٣١١٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ لَعَاصِمِ بْنِ بَهُدَلَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، عَنُ حَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : قَدِمْتِ الْمَدِينَةِ فَجَلَسْتِ إِلَى مَشْيَخَةٍ فِى الْمُسْجِدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْحٌ مُتَوَكِّءٌ عَلَى عَصًا لَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَذَا ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْحٌ مُتَوَكِّءٌ عَلَى عَصًا لَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَذَا ، قَالَ : فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ فَقُمْتِ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ : قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدُخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّى رَأَيْتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُونِي : رَأَيْتِ كَأَنَّ رَجُلاً يَأْتِي ، فَقَالَ لِى : انْطَلِقُ فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَلِكَ بِي فِي مَنْهَج عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِي رُونِي : رَأَيْت كَأَنَّ رَجُلاً يَأْتِي ، فَقَالَ لِى : انْطَلِقُ فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَلِكَ بِي فِي مَنْهَج عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِي رُونِي عَنْ يَسَادِى ، فَأَرَدُت أَنْ أَسُلُكُهَا ، فَقِيلَ : إنَّكُ لَسْت مِنْ أَهُلِهَا ، ثُمَّ عَرَضَتُ لِي طُرِيقٌ عَنْ يَمِينِى ، فَرَدُت أَنْ أَسُلُكُهَا ، فَقِيلَ : إنَّكُ لَسْت مِنْ أَهُلِهَا ، ثُمَّ عَرَضَتُ لِي طُرِيقٌ عَنْ يَمِينِى ، فَكَرَاتِ إِلَى جَبَل زَلْق ، فَأَخَذَ بِيدِى فَأَدْ خَلِي كَانَى عَلَى ذُرُوتِهِ فَلَمُ اتَقَارٌ وَلَهُ فَسَلِكَ بِيدِى فَذَحَانِى حَتَى أَحَدُ بِيدِى فَذَعَلِ اللهُ عُمُودَ وَلَهُ فَقَلْ : الشَعْمُ عَلَى ذُولِهِ وَاسْتَمْسَكَ تَ بِالْعُرُوقِ .

فَقَصَصْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : رَأَيْتَ خَيْرًا ، أَمَّا الْمَنْهُجُ الْعَظِيمُ : فَالْمَحْشَرُ ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِى عَرَضَتُ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ عَرَضَتُ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ عَرَضَتُ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّادِ ، وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِى عَرَضَتُ عَنْ يَصِينِكَ : فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّجَنَّةِ ، وَأَمَّا الْعُرُوةُ الْتِي اسْتَمْسَكُت بِهَا : فَعُرُوةُ الإِسْلَامِ ، فَاسْتَمْسِكُ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ.

قَالَ: فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ. (بخاری ۲۸۱۳۔ مسلم ۱۳۸۷) حفرت فرشنبن حسر البحث من الله علی مدینه منوره آیا اور میں مجد میں کچھ عمر رسیده لوگوں کے پاس بیٹھ گیا جورسول الله مُؤلفظ کے سے برماتے ہیں کہ ایک بزرگ لاٹھی شکتے ہوئے تشریف لائے ،لوگوں نے کہا جس کوخواہش ہو کہ کی جنتی آدی کود کھے وہ ان کود کھے وہ ان کود کھے اور دورکعتیں پڑھیں ، میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور عرض کیا کہ بعض لوگ اس طرح کہدرہ ہیں ،انہوں نے جواب دیا کہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں کے داخل فرمائیں میں نے رسول اللہ مُؤلفظ کے ذمائے میں ایک خواب دیکھا تھا۔

میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی میرے پاس آیا اور بچھے کہا کہ چلیے ، میں اس کے ساتھ چل دیا ، وہ جھے ایک بڑے راستہ کی طرف لے گیا ، میرے باکیں جانب ایک اور راستہ پھیل گیا ، میں نے چاہا کہ اس راستے پرچلوں تو کہا گیا کہ تو اس راستے والوں میں نے بیس ہے ، پھر میرے داکیں جانب ایک راستہ پھیل گیا ، میں اس راستے پرچل پڑا یہاں تک کہ میں ایک چکنے پہاڑ پر پہنچا ، اس هي معنف ابن الي شيبر سرج ( جلده ) و المحالي ال

آ دمی نے میراہاتھ پکڑ کر جھے چڑھایا، یہاں تک کہ میں اس کی چوٹی پر بڑنج عمیالیکن میں تھر نہیں پار ہاتھااور میرے پاؤل نہیں جم رہے تھے، اس اثناء میں میں نے لو ہے کا ایک ستون دیکھا جس کے بالائی حقے پرسونے کا ایک دائرہ تھا، اس آ دمی نے میراہاتھ پکڑ کر مجھے دھکیلا یہاں تک کہ میں نے کڑے کو پکڑ لیا، اس نے کہا مضبوطی سے اس کوتھا م لو، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ستون کو پاؤں سے ٹھوکر دی اور میں نے کڑے کومضبوطی سے تھام لیا،

میں نے یہ خواب رسول اللہ مُؤْفِظَةُ کے سامنے بیان کیا، آپ نے فر مایاتم نے بھلائی کی چیز دیکھی ہے، بڑا راستہ تو میدانِ حشر ہے، اور وہ راستہ جو تمہارے دائیں جانب پھیلا وہ اہل جہنم کا راستہ ہے اور تم ان میں سے نہیں ہو، اور وہ راستہ جو تمہارے دائیں جانب پھیلا وہ اہل جنت کا راستہ ہے، اور چکنا پہاڑ شہداء کا مقام ہے، اور وہ کڑا جس کوتم نے تھا ما تھا وہ اسلام کا کڑا ہے اس کو مضبوطی سے تھا ہے رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، وہ بزرگ صحابی فرمانے گئے جھے امید ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوں گا، راوی فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ وہ صحابی عبد الله بن سلام والحظ ہیں۔

( ٣١١٢٨ ) حَدَّلْنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّلْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ لَابِتٍ ، عَنُ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّى فِى دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطِبِ ابْنِ ظَاب ، فَأَوَّلْت : أَنَّ الرَّفُحَةَ لَنَا فِى الذُّنْيَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِى الْأُخْرَى ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طُّابَ. (مسلم 221- ابوداؤد ٣٩٨٦)

(۳۱۱۲۸) حضرت انس جائز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاؤُفْظَةُ نے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں اور ہمارے پاس ابن طاب نا می شخص کی تازہ محبوریں لائی گئیں، میں نے اس خواب کی تعبیر یہ لی کہ ہمارے لیے دنیا میں بلندی ورفعت ہے اور آخرت میں اچھا انجام ہے اور ہمارادین پاکیزہ دین ہے۔

( ٣١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ أَبِى الْزَّبِيُّرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنِّى فِى دِرْعٍ حَصِينَةٍ ، وَرَأَيْت بَقَرَاً مَنْحُورَةً ، قَأَوَّلُت : أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةُ ، وَالْبَقَرَةَ نَفَرٌّ . (دارمی ٢١٥٩ ـ بزار ٢١٣٣)

(۳۱۱۲۹) حضرت جابر رہ شخیہ سے روایت ہے کہ رسول الله منطق کی نے فر مایا: کہ میں نے خواب میں ویکھاہے کہ گویا میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور میں نے ایک ذرج شدہ گائے دیکھی، میں نے اس خواب کی تعبیر رید لی کہ زرہ سے مرادمہ یند منورہ ہے اور گائے سے مراد آ دمی ہیں۔

( ٣١١٣ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّى مُرُدِفٌ كَبْشًا ، وَكَأَنَّ ضُبَّةَ سَيْفِى انْكَسَرَتُ ، فَأَوَّلُت أَنِّى أَوْدِ فَ كَبْشًا ، وَكَأَنَّ ضُبَّةَ سَيْفِى انْكَسَرَتُ ، فَأَوَّلُت أَنِّى أَوْدِ مَا هُوَ. (بزار ٢١٣١ـ طبراني ٢٩٥١)

(۳۱۱۳۰) حضرت انس واثن سے روایت ہے کدرسول الله مِزَافِظَةَ فَي قرمایا کہ میں نے خواب کی حالت میں ویکھا کہ میں ایک

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٩) کي که که که که که کاب الد فربا

مینڈ ھے پرسوار ہوں اور گویا کہ میری تلوار کی دھارٹوٹ گئ ہے، میں نے اس خواب کی تعبیر بید لی کہ میں علمبر دار کوتل کروں گا۔ عفان راوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس جملے کے بعد بھی کچھ تھالیکن مجھے بھول گیا ہے۔

( ٣١١٣١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِتُ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُب : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْت كَأَنَّ دَلُوًا دُليَتُ مِنَ السَّمَاءِ، فَجَاءَ أَبُو بَكُو فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُرْبًا وَفِيهِ ضَعْفٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ. (ابوداؤد ٣١٣٦ ـ طبرانى ١٩٣٥) حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ. (ابوداؤد ٣١٣ ـ طبرانى ١٩٣٥)

(۳۱۱۳) حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ مُؤَوَّ اَنْ اِنْ کِی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک ڈول اتارا گیا،حضرت ابو بکر آئے،انہوں نے اس ڈول کی رتی کو پکڑ ااور پچھ پانی پی لیا،لیکن ان میں پچھ کمروری تھی، پھر حضرت عمر آئے،انہوں نے اس کی رتی کو پکڑ ااور پینے لگے یہاں تک کہ سیر ہوگئے، پھر حضرت عثمان آئے اورانہوں نے بھی ڈول کی رتی پکڑ کریانی کھینچا اور بی لیا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہوگئے۔

( ٣١٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ الرِّيَّ يَجْرِى بَيْنَ ظُفْرِى ، أَوْ أَظْفَارِى ، قَالُوا :مَا أَوَّلُتُه ؟ قَالَ :الْمِلْمُ. (بخارى ٣١٨٦ مسلم ١٨٥٩)

(۱۱۳۲) حفرت ابن عمر والتي سروايت ہے فرماتے ہيں كدرسول الله مَطِّنْفَعَةُ فرمايا كه ميں نے خواب ميں ديكھا كه ميرے ناخنوں كے درميان ترى چل ربى ہے، صحابہ وَكَالَيْمُ نے عرض كيا كه آپ نے اس علم مرادليا۔ مرادليا۔

### (٥) مَن قَالَ إذا رأى ما يكرة فليتعود

وه روا يات جن ميس بيفر ما يا كيا ہے كہ جب آ ومى كوكى نا پسند يده چيز و كھے تو تعق ذير هے ( ٢١١٣٣) حَدَّفَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الرُّوْيَا مِنَ اللهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ ، فَلْيَنُوثُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلَيْتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

(٣١١٣٣) حفرت ابوقاً وہ وہ ایت ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِفَظَةَ کو بدفرماتے ہوئے سا کہ اچھا خواب الله تعالیٰ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے، جبتم میں سے کوئی بری چیز دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ ہلکا ساتھوک دے، اور الله تعالیٰ سے اس خواب کے شرسے پناہ مائے ، وہ خواب اس کوضر زنہیں پہنچائے گا۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩) کي په هي د علي هي اي الد ذبيا

( ٣١٨٣٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، غَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الرُّؤْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبُصُقُ ، عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ ثَلَاثًا ، وَلَيُسَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ.

( ٣١١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلرُّوْيَا كُنَّى ، وَلَهَا أَسْمَاءٌ ، فَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا وَعَبْرُوهَا بِأَسْمَائِهَا ، وَالرُّوْيَا لَأَوَّلِ عَابِرِ.

(ابن ماجه ۳۹۱۵ ابویعلی ۳۱۱۷)

(۳۱۱۳۵) حفرت انس و این سے روایت ہے کہ رسول اللہ میز الفیکی آئے نے فرمایا کہ خوابوں کی کنیتیں بھی ہوتی ہیں اوران کے تام بھی ہوتے ہیں ،تم ان کی کنیتیں بیان کردیا کرو،اورخواب پہلے تعبیر بیان ہوتے ہیں ،تم ان کی کنیتیں بیان کردیا کرواوران کے ناموں کے اعتبار سے ان کی تعبیریں بیان کردیا کرو،اورخواب پہلے تعبیر بیان کرنے والے کے مطابق ہوتا ہے۔

### (٦) ما عَبَرَة أبو بكر الصِّدِيق رضي الله عنه

# وہ تعبیرات جوحضرت ابو بکر طابع نے بیان فر ما کمیں

( ٣١١٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسُلِمٍ ، عَنْ مَسُرُوقِ ، قَالَ : مَرَّ صُهَيْبٌ بِأَبِى بَكُو فَأَعُرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ : مَالَك أَعُرَضُت عَنِى ؟ أَبْلَعَك شَىْءٌ تَكُرَهُهُ ؟ قَالَ : لاَ وَاللهِ إلاَّ رُوْيَا رَأَيْتِهَا لَكَ كَرِهُتُهَا ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ يَدَك مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ : أَبُو الْحَشُرِ ! فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو : نِعْمَ مَا رَأَيْت ، جَمَعَ لِى دَيْنِي إلَى يَوْمِ الْحَشُرِ.

(۳۱۱۳۷) حفرت مروق روز نور دارت م که حفرت صهیب روز نور کار والیو کر دول کار رہا تھا کے پاس سے گزر بے وانہوں نے آپ سے مندموڑ لیا ، حفرت نے فرمایا کہ آپ نے کس بنا پر جھے ہے مندموڑ لیا ؟ کیا آپ کو میری طرف سے کوئی ناپندیدہ بات پنجی ہے؟

انہوں نے فرمایا بخدا ایسانہیں ہے ، البتہ میں نے آپ کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے جو مجھے برانگا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا دیکھا ہے انسار کے ایک آدی کے درواز برجس کا نام' '
نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے آپ کا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہواد کھا ہے انسانہ کے ایک آدی کے درواز سے برجس کا نام' '
ابوالحشر'' ہے ، حضرت ابو بحر دول نے فرمایا کہ آپ نے بہترین خواب دیکھا ہے ، اللہ تعالی نے میرے دین کوقیا مت کے جمع رکھا ہے۔

( ٣١١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ :أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَأَبِيهَا : إِنِّي رَأَيْت فِي النَّوْمِ

﴿ مَعَنَى ابْنَ ابْنَدِيمْ رَجُمْ (طِدُهِ) ﴾ ﴿ مَعَنَى اللَّهُ مِنْ مَعَنَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَبُو بَكُمْ ا كَأَنَّ قَمَوًا وَقَعَ فِي مُحْجُرَتِي حَتَّى ذَكَرَتُ ثَلَاثَ مِوادِ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُمْ اِنْ صَدَقَتُ رُوْيَاكِ ، دُفِنَ فِي

بَیْنِکَ خَیْرٌ أَهْلِ الْأَرْضِ : تَلَاکُنَهُ . (طبرانی ۱۳۷) (۳۱۱۳۷) حضرت ابوقلا به ویشین رهایت کرتے بین که حضرت عائشہ تفاحذ ملانے اینے والد ماجد سے عرض کی کہ میں نے خواب میں

رے بہتر ہے ہوئے بیات ہوئے گئیا ہے، یہ بات انہوں نے تین مرتبہ بیان کی ،حضرت ابو بکر مٹائٹو نے ان سے فرمایا کہ اگر تیرا فریک سازمیات تا سیاکہ میں سے بیز میں کے تیس بہتا ہوئی میں سے بیان کی ،حضرت ابو بکر مٹائٹو نے ان سے فرمایا کہ اگر تیرا فریک سازمیات تا سیاکہ میں سے بیز میں کے تیس بہتا ہوئی میں سے اس میں فریمیاں کے اسازمیاں کا میں سے بیٹر میں کا

خواب چاہواتو تیرے گھر میں روئے زمین کے تین بہترین آ دمی دفن ہوں گے۔

( ٣١١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا بَكُو ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَبُولُ دَمًا ، قَالَ : أَرَاك تُأْتِى امْرَأَتَكَ وَهِى حَانِضٌ ، قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَاتَّقِ اللَّهَوَلاَ تَعُدُ.

(۱۱۳۸) حضرت ابوقلا بہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت ابو بکر وہ ہونے کے پاس آیا اور عرض کیا کہ جھے خواب میں دکھائی دیا ہے کہ مجھے پیشاب میں خون آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ میراخیال ہے کہ تو اپنی بیوی کے پاس حالت چیض میں آتا ہے، اس نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ذراور آئندہ ایسانہ کرنا۔

( ٣١١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، فَالَ :أَنَى رَجُلٌ أَبَا بَكُرٍ فَقَالَ :إنّى رَأَيْت فِى الْمَنَامِ كَأَنَى أُجُرِى ثَعْلَبًا ، قَالَ :أَنْتَ رَجُلٌ كَذُوبٌ ، فَاتَّقِ اللّهَ وَلاَ تَعُدُ.

(۳۱۱۳۹) حفرت عامر سے روایت ہے کہ ایک آ دی حضرت ابو بکر رہ اٹھ کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں لومڑی دوڑار ہاہوں ، آپ نے فرمایا کہتم جھوٹے آ دی ہواللہ ہے ڈرواور آئندہ ایسانہ کرنا۔

( ٣١١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قالَتُ عَانِشَهُ لَأَبِي بَكُرٍ : إِنِّي رَأَيْت فِي الْمَنَامِ بَقَرًا يُنْحَرُنَ حَوْلِي ، قَالَ : إِنْ صَدَقَتُ رُوْيَاك قُتِلَتْ حَوْلَك فِئَةً!

(۱۱۳۰) حفزت معمی سے روایت ہے کہ حفزت عائشہ ڈٹاٹئؤ نے حفزت ابو بکر ڈٹاٹٹو سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اردگر دبہت می گائیں ذرج کی جارہی ہیں ،آپ نے فر مایا کہ اگر تیراخواب بچا ہوا تو تیرے گر دایک جماعت قت کی جائے گی۔

# (٧) ما عبّرة عمر رضى الله عنه مِنَ الرُّؤيا

# وہ تعبیرات جوحضرت عمر میں شخصے بیان فر مائی ہیں

( ٣١١٤١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادة ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طُلُحَةَ الْيَعْمُرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَالْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّى رَأَيْت دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ، وَلَا أُرَى ذَلِكَ إِلَّا حُصُورَ أَجَلِى.

(مسلم ۲۹۷\_ احمد ۲۸۱)

(۳۱۱۴۱) حضرت معدان بن طلحه يعمرى سے روايت ہے كه ايك مرتبہ جمعہ كے روز حضرت عمر و فاغ نے فرمايا ، يا راوى فرماتے ہيں كه ايك مرتبہ جمعے كے دن خطبه ديا اور حمد و ثنا كے بعد فرمايا الے لوگو! ميں نے ايك سرخ مرغ خواب ميں ديكھا ہے كه اس نے جمھے دو مرتبہ چونچ مارى ہے ، اور مجھے اس كى تعبير يہى سمجھ ميں آتى كے ميرى موت كاوفت قريب آگيا ہے۔

( ٣١١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ جَارِيَةَ بُنِ قُدَامَةَ السَّعْدِيّ ، قَالَ: حجَجْت الْعَامَ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ ، قَالَ: فَخَطَبَ ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْت كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(٣١١٣٢) حضرت جاريه بن قدامه سعدي روايت كرتے ہيں فرمايا كه جس سال حضرت عمر خافير كوتل كيا مگيااس سال ميں نے حج

کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے خطبے میں فرمایا تھا کہ میں نے ایک مرغ دیکھا ہے جس نے مجھے دویا تین مرتبہ چونچ ماری ہے۔

( ٣١١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إِنِّي رَأَيْتِ الْبَارِحَةَ دِيكًا نَقَرَنِي وَرَأَيْتِه يُجْلِيه النَّاسُ عَنِّي ، فَلَمْ يَلْبَتُ إِلَّا ثَلَاثًا حَتَّى قَتَلَهُ عَبْدُ الْمُغِيرَةِ : أَبُو لُوْلُؤَةَ. (بيهقى ٢٣٢)

(۳۱۱۳۳) حضرت عبدالله بن حارث خزاعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب وہا ہو کو سنا کہ آپ اپنے خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے گزشتہ رات ایک مرغ کو دیکھا کہ اس نے مجھے تھونگ ماری ہے اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو مجھ سے دورکر رہے ہیں، آپ اس کے بعد تین روزنہیں کھم رے کہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ دہاؤہ کے غلام ابولؤلؤ نے شہید کر دیا۔

( ٣١١٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُمَر بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْتِه لاَ يَنْظُرُنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنِي ؟ قَالَ : أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَا أَقَبِّلُ بَعْدَهَا وَأَنَا صَائِمٌ.

(۳۱۱۴۳) حفرت ابن عمر مخاطئ سے روایت ہے کہ حضرت عمر مخاطئ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ مُؤَطِّفَةَ فی زیارت کی، میں نے دیکھا کہ آپ مجھے دیکھنیں رہے تھے،، میں نے عرض کیایا رسول اللہ مُؤَلِّفَتِیَّةً! میری بیکسی حالت ہے؟ آپ نے فرمایا کیاتم و بی نہیں ہو جوروز ہے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لیتا ہے؟ میں نے عرض کیااس ذات کی قتم جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے میں آج کے بعدروز ہے کی حالت میں بیوی کا بوسنہیں لوں گا۔

( ٣١١٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنْ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهُلِ الشَّامِ
اَتَى عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُؤْيَا أَفْظَعَنْنِي ، قَالَ مَا هِي ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَلَانِ وَالنَّجُومَ مَعَهُمَا نِصُفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيُّهِمَا كُنْت ، قَالَ : مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمُسِ ، فَقَالَ وَالْقَمَرُ عَلَى الشَّمُسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَعَلْنَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ، قَالَ : فَانْطَلِقُ فَوَاللهِ لاَ تَعْمَلُ لِي عَمَلًا أَبَدًا.

(٣١١٣٥) حفرت عطاء بن سائب فرمات ميں كه مجھ سے بہت سے لوگوں نے بيان كيا كمشام كے قاضوں ميں سے ايك قاضى

حَثْرِت مَرِ اللّهُ كَ پَاسَ آئِ اور عُرض كياا المونين! مِن في ايك خواب ديكها هجس في جَمِع هُمِرا مِن مِن الدور آپ في فره ايا كياخواب هج اس في كها كه مِن في سور ج اور چا ندكو آپس مِن جنگ كرتے ہوئے ديكها جبكه ستاد يهى آو هے آدھان كے ساتھ سے، آپ في فرها يا كه تم كس كے ساتھ سے؟ اس في كها چا ند كے ساتھ ، حضرت عمر ولي فر فرها يا: "وَجَعَلْنَا اللّيْلَ وَالنّهَارَ آيتَيْنِ فَمَحُوْنَا آيَةَ اللّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النّهَارِ مُنْصِرَةً" (اور ہم في رات اور ون كودون ان ايا بيل بهم فرات كى نشانى كومنا ديا اور ون كى نشانى كوروش بنا ديا) آپ في فرهايا: چلے جاو ، خداكى شم تم محى مير سے ليكام نكرو كے!۔ فرات كى نشانى كومنا ديا اور ون كى نشانى كوروش بنا ديا) آپ فره الله بي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : خطب عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت فِي مَنامِى دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي عَلَى مَعْقِدِ إِزَارِى ثَلَاتَ نَقَرَاتٍ ، فَاسْتَعْبُرُتُهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ : إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاك ، فَتَلَك رَجُلٌ مِنَ الْعُجَمِ.

(۳۱۱۳۲) حفرت زید بن اسلم اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عمر وی ٹونے نوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک سرخ مرغ کو دیکھا ہے کہ اس نے میرے ازار باندھنے کی جگہ میں تین ٹھوٹلیں ماری ہیں، میں نے اساء بنت عمیس سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا خواب جا ہوا تو ایک عجمی آ دمی آپ کوٹل کرے گا۔

#### (۸)باب

#### باب

( ٣١١٤٧) حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبِيدَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَرْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرُّوْيَا عَلَى ثَلَاثَةٍ : مِنْهَا تَخُويفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهِ ابْنَ آدَمَ ، وَمِنْهُ الْأَمْرُ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ فِى الْيَقَظَةِ فَيَرَاهُ فِى الْمَنَامِ ، وَمِنْهَا جُزْهٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النَّبُوّةِ. (ابن ماجه ٢٠٥٠ـ ابن حبان ٢٠٣٢)

(۳۱۱۳۷) حفرت عوض بن ما لک انتجعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةُ نے فر مایا کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں ،بعض خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں ،اور بعض وہ معاملات ہوتے ہیں جن کوآ دمی بیداری میں سوچما ہے تو وہ خواب میں نظر آ جاتے ہیں ،اور بعض خواب نبوت کا چھیالیسوال حقد ہوتے ہیں۔

( ٣١١٤٨ ) حَلَّثَنَا هَوْ ذَهُ بُنُ حَلِيْفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الرُّوْيَا ثَلَاثٌ : فَالْبُشْرَى مِنَ اللهِ ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا تُعْجِبُهُ ، فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِذَا رَأَى شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمُ يُصَلِّى.

(بخاری ۱۵۷۲ مسلم ۱۵۷۳)

ه مسنف این الی شید متر جم ( جلد ۹ ) کرد کی مسنف این الی شید متر جم ( جلد ۹ ) کرد کی مسنف این الی شید متر جم ( جلد ۹ )

(۱۱۴۸) حفرت ابو ہریرہ رہی ہی ہے دوایت ہے کہ نبی کریم میر الفی کے بیا کہ خواب تین قتم کے ہوتے ہیں ، بعض خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوتخبری ہوتے ہیں ، اور بعض خواب ول کی باتیں ہوتی ہیں ، اور بعض خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ، ہوتے ہیں ، جبتم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کو جا ہے کہ بیان کردے اگر اس کا جی جا ہے ، اور جب کوئی نا پہند میدہ خواب دیکھے تو کسی کو خداب دیکھے تو کسی کو خداب کا در کھڑ اہو کر نماز بڑھ لے۔

( ٣١١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الرُّوْيَا ثَلَاثَةٌ : خُضُورُ الشَّيْطَانِ ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ نَفُسَهُ بِالنَّهَارِ فَيَرَاهُ بِاللَّيْلِ ، وَالرُّوْيَا الَّتِي هِيَ الرُّوْيَا.

(۳۱۱۳۹) حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ وہ اللہ وہ ایک خواب تین طرح کے ہیں ، بعض خواب شیطان کے آنے کی وجہ سے ہوتے ہیں ، اور بعض اوقات آدمی دن کے دفت اپنے دل سے باتیں کرتا ہے تو اس کورات میں ویکھتا ہے ، اور بعض حقیق خواب ہوتے ہیں۔

### ( ٩ ) ما ذُكِر عن عثمان رضى الله عنه في الرويا

### وہ روایات جوحضرت عثمان رہائٹیز سے خواب کے بارے میں مروی ہیں

( ٣١٥٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هِلَالِ بِنْتِ وَكِيعٍ، عَنِ امْرَأَةِ عُثْمَانَ ، قَالَتُ : أَغْفَى عُثْمَان ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَالَ : إِنَّ الْقَوْمَ يَقْتُلُونَنِى ، قُلْتُ : كَلَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : إِنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ ، أَوْ قَالَ : إِنَّكَ تُفُطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ.

(۱۵۰ اسس) حضرت عثمان رفائق کی اہلیہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رفائق پر ہلکی می نیندطاری ہوئی ، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فر مایا کہ لوگ مجھے قبل کردیں گے۔ میں نے عرض کیا ہر گزنہیں اے امیر الموشین! آپ نے فر مایا میں نے رسول الله مَلْ الله مَلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَا مُلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مَا مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مَا مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مَاللهُ مَا مُلْ اللهُ مَا مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مَا مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مَا مُلْ اللهُ مَا مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مَا مُلْ اللهُ مُلِمُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ اللهُ مُلْ ا

( ٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِى جَعُفَرٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُثْمَانَ أَصْبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَانَ أَفْطِرُ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَانَ أَفْطِرُ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَانَ أَفْطِرُ عِنْ اللهِ عَنْدَنَا ، فَأَصْبَحَ صَائِماً وَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ.

(۳۱۱۵۱) حضرت ابن عمر منافق سے روایت ہے کہ حضرت عثمان ہا فق صبح کے وقت لوگوں کے سامنے یہ بات بیان فرمار ہے تھے کہ میں نے آج روزہ میں رسول اللہ مِنْ اللہ مِن اللہ مِ



# (١٠) ما ذكِر عن أبِي هريرة رضى الله عنه فِي الرَّؤيا

وہ روایت جوحضرت ابو ہر رہ وٹاٹٹؤ سےخواب کے بارے میں نقل کی گئے ہے

( ٣١١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أُحِبُّ الْقَيْدَ فِي الْمَنَامِ ، وَأَكْرَهُ الْغُل، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :اللَّبَنُ فِي الْمَنَامِ الْفِطْرَةُ.

(۱۱۵۲) حفرت محمر مرینی ،حفرت ابو ہر رہ وہی ہی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ میں خواب میں بیز یوں کو بسند کرتا ہوں اور گلے کے طوق کو ناپسند کرتا ہوں ، کیونکہ بیڑی دین میں ثابت قدمی کی علامت ہے ،اور حفرت ابو ہر رہ دو ہی ہی نے فر مایا کہ خواب میں دودھ فطرت ہے۔

#### ( ١١ ) رؤياً عائِشة رضى الله عنها

### حضرت عا ئشه شكالله مخاكِ خوابِ

( ٣١١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رَأَيْتَنِي عَلَى تَلِّ كَأَنَّ حَوْلِي بَقَرًا تُنْحَر ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إِنِ اسْتَطَعْتِ أَنْ لَا تَكُونِي أَنْتِ هِي فَافْعَلِي ، قَالَ : فَابْتُلِيت بِذَلِكَ رَحِمَهَا اللَّهُ.

(٣١١٥٣) حفرت عائشہ خي مذين ہے روايت ہے فرماتی ہيں كہ ميں نے اپنے آپ كوخواب ميں ایک ملے پرد يکھا اور ميرے گرد بہت كاكائيں ذرح كى جارہی تھيں، حفرت مسروق نے فرمايا اگرآپ كے اندر طاقت ہے كه آپ وہ نہ ہوتو ايسا ضرور كريں، كيكن حضرت عائشہ منى مذين اس ميں مبتلا ہوگئيں اللہ تعالی ان بررحم فرمائے۔

( ٣١١٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو السَّهُمِيُّ ، عَنْ حَاتِم بُنِ أَبِي صَغِيرَةٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَانِشَة أَمْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَتَلَتُ جَانًا ، فَأْتِيَتُ فِيمَا يَرَى النَّانِمُ ، فَقِيلَ لَهَا : أَمَا وَاللهِ لَقَدُ فَتَلْتِ مُسُلِمًا ، قَالَتُ : فَلِمَ يَدُخُلُ عَلَى أَزُواجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَا يَدُخُلُ عَلَيْكَ الآ وَعَلَيْك ثِيَابُك ، فَأَصْبَحَتُ فَزِعَةً وَأَمَرَتُ بِاثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، فَجعلَت فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١١٥٣) حفرت عائشہ بنت طلحہ ٹف منظم خصرت عائشام المؤمنین ٹف منظ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک سانپ کوتل کر دیا، چنا نچدان سے خواب میں کہا گیا بخداتم نے ایک مسلمان کوتل کیا ہے، آپ نے فر مایا تو وہ نبی کریم مُرِفِقَ فِق میں کیوں داخل ہوا تھا ؟ ان سے کہا گیا کہ وہ آپ کے پاس اسی وقت آتا ہے جب آپ اپنے کپڑوں میں ہوتی ہیں، چنانچہ آپ گھبرا مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلده) کی کی است الد فیدا کی کی کی الله مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلده) کی کی کی کی ا کراضیس اور باره بخرار الله کے رائے میں خرچ کرنے کا حکم فر مایا۔

### ( ١٢ ) رؤياً خزيمة بنِ ثابِتٍ رضى الله عنه

#### حضرت خزیمه بن ثابت مناتفهٔ کے خواب

( ٣١١٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الْخَطْمِى ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ رَأَى فِى الْمَنَامِ كَأَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الرُّوحَ لَيَلْقَى الرُّوحَ، أَو قَالَ :الرُّوحُ يَلْقَى الرُّوحَ ، شَكَّ يَزِيدُ ، فَأَفْنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَسَجَدَ مِنْ خَلْفِهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١١٥٥) حضرت مماره بن خزيمه بن ثابت اپ والد بروايت كرتے بيں كه انہوں نے خواب ميں ديكھا كه وہ رسول الله عَيْرَ فَضَافَةَ كَلَمَ عَيْرَ كَا اللهُ عَيْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

( ٣١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ وَأَبُو عِمُوانَ الْجَوْنِيُّ :أَنَّ سَمُوَةً بُنَ جُنْدِ وَأَلُو عِمُوانَ الْجَوْنِيُّ :أَنَّ سَمُواَ الْمَرَأَةُ ذَاتَ وَلَا يَكُو يَرُالُثُ ، قَالَ : تَزَوَّجُ مِنْ جُحْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْمَوَاةُ ذَاتَ وَلَدٍ يَأْكُلُ كُسْبَكْ. قَالَ : وَرَأَيْت ثَوْرًا خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْمُوافَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۱۱۵۲) حفرت علی بن زید براتینیا اورابوعمران جونی براتیا سے روایت ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب دوائی نے حضرت ابو بکر دوائی سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں رہی بٹ رہا ہوں اور میں نے رہی بٹ کراپنے پہلو میں رکھ دی، اور چھوٹی بھیڑیں اسے کھاری ہیں، حضرت ابو بکر جوائی نے فرمایا تم ایک لڑکے والی عورت سے شادی کرو گے جوتمہا را مال کھا جائے گی ، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیل اور کھا کہ ایک سوراخ سے لکلا لیکن پھروہ اس کے اندر نہ جا سکا، حضرت ابو بکر دوائی نے جواب دیا کہ میہ بڑا بول ہے جوآ دی کے منہ سے نکلتا ہے لیکن وہ اس کووا پس لیے جانے کی طاقت نہیں رکھتا ، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے بید یکھا کہ گو یا کہا جارہ کہ د جال نکل رہا ہے ، میں دیواروں کے بیچھے جھپنے لگا ، اچا تک میں نے این میں کھا کہ گو یا کہا جارہ کہ د جال نکل رہا ہے ، میں دیواروں کے بیچھے جھپنے لگا ، اچا تک میں نے اپنے بیچھے دیکھا کہ میرے لیے زمین بھٹ گئی ہے،



چنانچہ میں اس میں داخل ہو گیا،حضرت ابو بکر مٹاٹٹو نے فر مایا کہ تختجہ تیرے دین میں مشکلات بیش آئیں گی اور د جال تیرے بعد عنقریب آ جائے گا۔

( ٣١١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَأْكُلُ تَمْرًا ، فَكَتَبْتُ إِلَّهِ :إنِّى رَأَيْتُك تَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَّ حَلاَوَةُ الإِيمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(٣١١٥٧) حضرت انس و النه الله عند من الله عند من الله عند الله الله عند الله الله الله عند الله الله عند الله على الله الله على ا

( ٣١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُوِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُوِيِّ ، قَالَ : وَمِنَ النَّوْمِ كَأَنِّى أَرَى عَجُوزًا كَبِيرَةً عَوْرَاءَ الْعَيْنِ وَالْأُخْرَى قَدُّ كَادَتُ تَذْهَبُ عَلَيْهَا مِنْ شَرِّكَ ، مِنَ الزَّبُوْجَدِ ، وَمِنَ الْحِلْيَةُ شَيْءٌ عَجَبٌ ، قَالَ : قُلْتُ : عَا أَنْتِ ؟ قَالَتْ : الذَّنْيَا ، قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ ، قَالَ : قَالَتُ الدُّنْيَا ، قُلْتُ : اللهُ مِنْ سَرِّكَ الله مِنْ شَرِّى فَأَيْفِضِ الدِّرُهَمَ.

(۳۱۱۵۸) حفرت حمید بن هلال حضرت علاء بن زیاد عددی کے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے خواب میں ایک بڑھیا کو دیکھا جس کی آنکھ کانی تھی ،اور دوسری آنکھ بھی ختم ہونے کے قریب تھی۔اس پر زبر جداور خوبصورت ترین زیور تھا،فر ماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ کہنے گئی میں دنیا ہوں، میں نے کہا: میں تیرے شرے اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں، کہنے گئی کہا گر تو جا ہتا ہے کہ اللہ تعالی تجے میرے شرے نجات دے تو درہم نے فرت کرو۔

( ٣١١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ :بَيْنَ شَارِبٍ وَتَارِكٍ.

(٣١١٥٩) حفزت نفيل بن غزوان ہے روایت ہے فرکاتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن قاسم نے مجھ سے بیان فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مؤنظ فی کھا تو میں نے آپ سے شرابوں کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فر مایا بعض لوگ ان کے پینے والے ہیں اور بعض ان کو چھوڑنے والے ہیں۔

( ٣١١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، قَالَ : قِيلَ لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ : إِنَّ فُلَانًا يَضُحَكُ ، قَالَ : وَلِمَ لَا يَضُحَكُ ، فَقَدْ ضَحِكَ مَنُ هُو حَيْرٌ مِنْهُ ، حُدُّثُت أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ : ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ رُوْيَا قَصَّهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ ضَحِكًا مَا رَأَيْتِه صَحِكَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ عَلِمُت مَا الرُّوْيَا ، وَمَا تَأْوِيلُهَا ، رَأَى كَأَنَّ رَأْسَهُ قُطِعَ ، قَالَ : فَذَهَبَ يَتُبُعُهُ ، فَالرَّأْسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يُدُوكُهُ.

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده)

(۳۱۱۲) حفرت جریرین حازم سے دوایت ہے کھر بن میں میں میں ایس کے کہ اس کہ اگیا کہ فلاں آدمی ہنتا ہے، آپ نے فرمایا وہ کیوں نہ ہے؟ جبداس سے بہترین وات بنی ہے، جھے بیان کیا گیا ہے کہ حفرت عاکشہ تفاطئ نے فرمایا کررسول اللہ میں فیائی آدمی کا خواہ بن کراس قدر ہنے کہ میں نے آپ کواس سے زیادہ کی چیز پر ہنتے ہوئے نہیں دیکھا، محد بن میرین فرماتے ہیں کہ جھے خم ہے کہ کیا خواہ تھا اوراس کی کیا تبیر ہے؟ اس آدمی نے دیکھا کہ اس کا مراقلم کردیا گیا، اور وہ اس کے چیچے جارہا ہے، تو سر سے مراد نی کریم کو انسان کی کیا تبیر ہے؟ اس آدمی نے دیکھا کہ اس کا مراف کی کردیا گیا، اور وہ اس کے چیچے جارہا ہے، تو سر سے مراد نی کریم کو انسان کی کیا تبیل ہوئے گئی انسان کی نیس بن مالی کو اس کے بی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ کو بالے کو بالے

الاااس) حضرت انس بن ما لک بڑا تو ہے دوایت ہے کہ حضرت ابوموی اشعری دہ تو نے یا خود حضرت انس دہ تو نے فرمایا کہ بیس نے خواب میں و یکھا کہ بیس نے خواب میں و یکھا کہ بیباڑ کے او پر سول نے خواب میں و یکھا کہ بیباڑ کے او پر سول اللہ مؤفظ بیبا اور آپ کے پہاڑ کے اور دھنرت عمر دہ تو نے بیا ہیں میں نے کہا اللہ مؤفظ بیبا اور آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق دہائے ہیں ،اور وہ حضرت عمر دہ تا تو ہو ت بیبا میں میں نے کہا اللہ وافا المیہ داجعون ، واللہ حضرت عمر دہ تا تو فوت ہو گئے ، میں نے کہا کیا آپ بین خواب حضرت عمر دہ تا تو فوت ہو گئے ، میں نے کہا کیا آپ بین خواب حضرت عمر دہ تا تھی کے پاس لکھ کرنہیں سناتا۔

( ٣١١٦٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رُوْيَا : كَأَنَّ مَلَكًا انْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّارِ ، فَلَقِيَهُ مَلَكُ آخَرُ وَهُوَ يَزَعُهُ ، فَقَالَ :لَمْ تُرَعُ ، هَذَا يَعْمَ الرَّجُلُ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ :وَقَدِ انْتَهَى بِى إلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ :أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِى إلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ :أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِى إلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ :أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِذَا هِى ضَيِّقَةٌ كَالْبَيْتِ أَسْفَلُهُ وَاسِعٌ وَأَعْلَاهُ ضَيِّقٌ ، وَإِذَا رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَعْرِفُهُمْ مُنَكَّسُونَ بِأَرْجُلِهِمْ.

(بخاری ۱۵۲۱ مسلم ۱۹۲۸)

(۱۱۹۲) حفرت نافع ہے روایت ہے کہ حفرت ابن عمر وہ اونے نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان کو دوزخ کی طرف لے کر چلا،
اس کو دومرا فرشتہ ملا اور وہ اس فر شتے کو منع کرنے لگا، اور اس نے مجھ ہے کہا آپ ڈریے نہیں، بیشن کیا ہی بہترین آ دمی ہے اگر
رات کا پچھ حصہ نماز پڑھا کرے، راوی فرماتے ہیں کہ آپ اس کے بعد رات کو لمی لمی نمازیں پڑھتے تھے، حضرت ابن عمر فرماتے
ہیں کہ وہ مجھے جہنم کے قریب لے گیا اور میں کہ رہا تھا کہ میں آگ سے اللہ کی بناہ چا ہتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے کہ
مانند ہے جس کا نجلا حصہ کشادہ اور اور اور کا حصّہ تک ہو، اور میں نے دیکھا کہ قرایش کے بہت سے آ دمی اوند ھے منداس میں پڑے تیں

کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۹) کی کی کی کی کی کی کی کی این الی شیبه متر جم (جلد ۹) کی کی کان الی کی کی کی جن کومیس بیچانتا ہوں۔

### ( ١٣ ) ما حفِظت فِيمن عَبّر مِن الفقهاءِ

### وہ روایات جو مجھے نقہاء کے خوابوں کی تعبیر دینے کے بارے میں یا دہیں

( ٣١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِى ۚ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِى يَقُولُ : إنَّمَا حَمَلَنِى عَلَى مَجْلِسِى هَذَا أَنِّى رَأَيْت كَأَنِّى أَفْسِمُ رَيْحَانًا بَيْنَ النَّاسِ ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ ، فَقَالَ :إِنَّ الرَّيْحَانَ لَهُ مَنْظُرٌ وَطَعْمُهُ مُرَّ.

(٣١١٦٣) حفرت سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تیمی کوییفرماتے ہوئے سنا کہ مجھے میری اس مجلس پراس بات نے مجبور کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لوگوں میں'' ریحان'' پھول تقسیم کررہا ہوں، میں نے یہ خواب ابراہیم مخفی سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ریحان کی صورت بہت خوشما ہوتی ہے لیکن اس کا ذا لَقہ کر واہوتا ہے۔

( ٣١١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شِبُلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ﴾ قَالَ:عِبَارَةُ الرُّؤُيَا.

(٣١١٦٣) حفرت مجامد سے روایت بفرماتے ہیں کہ ﴿ وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے۔ ( ٢١١٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّهُ سَمِعَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ رُوْيَا وَهُو يُصَلّى ،

فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلَهُمْ عنها فَكَتَمُوهُ ، فَقَالَ :أَمَا أَنَّهُ جَاءَ تَأْوِيلُ رُؤْيَا يُوسُفَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ . يَعْنِي :سَنَةً.

(۱۱۷۵) حفزت عبدالله بن شداد رہ اٹنٹو سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کوخواب بیان کرتے ہوئے سنا، جب آپ نماز ہے فارغ ہوئے تو ان سے اس خواب کے بارے میں پوچھا، انہوں نے چھپالیا، آپ نے فر مایا: خبر داریوسف مَالِئِنام کےخواب کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔

( ٢١١٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌّ مُحَمَّدًا ، قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّى آكُلُ خَبِيصًا فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ :الْخَبِيصُ حَلَالٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَك الْآكُلُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ :تُقَبِّلُ امْرَأَتَكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمُ، قَالَ : فَلَا تَفُعُلُ.

(٣١١٦٢) حفزت ايوب ويشين سے روايت ہے كه ايك آوى نے محمد بن سيرين سے سوال كيا كه يل نے خواب ميں ديكھا ہے كه ميں نماز ميں ' خبيص'' نامی حلوا كھار ہا ہوں ، آپ نے فرما يا خبيص حلال ہے، كيكن تمہارے ليے نماز ميں كھانا حلال نہيں ہے، آپ نے اس سے پوچھا كه كيائم روز سے ميں اپنى بيوى كا بوسه ليتے ہو؟ اس نے كہا جى ہاں! آپ نے فرمايا ايسانه كيا كرو۔

( ٣١١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رُؤْيَا يُوسُفَ

هي مصنف ابن البي شير مترجم (جلده) كي مصنف ابن البي شير مترجم (جلده) كي مصنف ابن البي شير مترجم (جلده) كي مصنف ابن البي مترجم (جلده) كي مصنف البي مصنف البي مترجم (جلده) كي مصنف البي البي مصنف البي مصن

(۱۱۷۷) حفرت ابوعثمان حفرت سلمان بنائذ ہے روایت کرتے ہیں کہ حفرت یوسف عَلاِئِلاً کے خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے۔ درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے۔

( ٣١١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتُ بِهِ مَلَائِكَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْت فِي مَنَامِي أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ شَيْءٌ أَكْرَهُهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ.

(۱۱۷۸) حفرت عبداللہ بن عون حفرت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں کہ جب سلف صالحین خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو بید عاکرتے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس ذات کی جس کی پناہ میں ہے اللہ کے فرشتے اوراس کے رسول اوراس خواب کے شرسے جو میں نے دیکھا ہے، اس بات سے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کوئی ایسا نقصان مہنچے جس کو میں ناپسند کرتا ہوں۔

( ٣١١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا بُكْيُر بُنُ أَبِي السُّمَيُطِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلِ رَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَعَهُ سَيْفًا مُخْتَرِطَةً ، فَقَالَ :وَلَدٌ ذَكَرٌ ، قَالَ :انْدَقَّ السَّيْفُ ، قَالَ : يَمُوتُ.

قَالَ : وَسُنِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْحِجَارَةِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : فَسُوَّةً.

وَسُنِلَ عَنِ الْحَشَبِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : نِفَاقٌ.

(۳۱۱۹۹) بکیر بن الی الشُمیط ویشیز سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین ویشیز کوریفرماتے ہوئے سا جبکہ ان سے ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کے پاس تلوار ہے جس کووہ نیام سے باہر نکال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فدکر اولاد ہے، اس آ دمی نے کہا کہ پھروہ تلوار ٹوٹ گئ، آپ نے فرمایا کہ وہ بچے مرجائے گا۔

راوی فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین برائیلا سے خواب میں پھر دیکھنے کی تعبیر پوچھی گئی توانہوں نے فرمایا کہ بخت دلی ہے،اور ان سے خواب میں ککڑی دیکھنے کی تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ نفاق ہے۔

( ٣١١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى ضَوْنًا فِى جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ :لَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا نَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۷۷۰) حضرت ابراہیم پر بیٹین فرماتے ہیں کہ محد بن سیرین پر بیٹین ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے درمیانی شب میں روشنی دیکھی ، آپ نے فرمایا کہ اگریہ بھلائی کی چیز ہوتی تو اس کومحمد مُؤلِفَظَةَ کے صحابہ ضرور دیکھتے۔

( ٣١١٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ : قَالَ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ : رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّى فِي رَهْطٍ ، وَكَانَ رَجُلٌ خَلْفِي مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ ، قَالَ : كُلَّمَا أَتَى عَلَى أَحَدٍ مِنَّا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَوَقَعَ ، ثُمَّ يَفْعُدُ فَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَتَى يَأْتِي عَلَى فَيَصْنَعُ بِي ذَاكَ ، قَالَ : فَأَتَى مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله

عَلَى قَضَرَبَ رَأْسِي قَوَقَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَأْسِي حِينَ أَخَذْته أَنْفُضُ عَنْ شَفَتَى التَّرَابَ ، ثُمَّ أَخَذْته فَأَعَدْته كَاعَدْته كَاعَدْته كَاعَدْته كَاعَدْته لَا كَانَ.

(۱۳۱۱۷) حضرت جمید بن هلال صله بن أشیم سے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا کہ ہیں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جماعت کے درمیان ہوں اور میر سے پیچھا یک آ دمی تلوار سونتے کھڑا ہے، جب بھی وہ ہم میں سے کس کے پاس آتا ہے اس کا سرقلم کر دیتا ہے تو وہ سر مرکر جاتا ہے، پھر وہ مقتول بیٹے جاتا ہے اور پہلے کی طرح دوبارہ درست ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگا کہ میر سے پاس کب آتا ہے اور میر سے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چنا نچہ وہ میر سے پاس آیا اور میر سے سر پر مارا تو میر اسرگر پڑا، گویا کہ میں اب بھی اس کہ آتا ہے اور میں نے اپنا سر پکڑا اور میں اپنے ہونٹوں سے مٹی جھاڑ رہا تھا، پھر میں نے اپنا سر پکڑ کر پہلے کی طرح دوبارہ اس کی جگار کے گردرست کرلیا۔

( ٣١١٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةُ : رَأَيْت أَبَا رِفَاعَةَ بَعْدَ مَا أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ ، وَأَنَا عَلَى جَمَلِ ثَفَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا آخِذَ عَلَى أَثَرِهِ ، قَالَ : فَيُعَوِّجُهَا عَلَى، فَأَقُولُ :الآنَ أُسْمِعُهُ الصَّوْتُ ، فَسَرَّحَهَا ، وَأَنَا أَتَبُعُ أَثْرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلُت رُوْيَاىَ آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ وَأَنَا أَتُبُعُ أَثْرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلُت رُوْيَاىَ آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ وَأَنَا أَكُدُ الْعَمَلَ بَعْدَهُ كَذًا. (حاكم ٣٣٢)

(۱۱۷۲) حضرت حمید بن حلال سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے حضرت رفاعہ کوان کے قبل ہونے کے بعد خواب میں دیکھا کہ ایک تیز رفتاراؤنمی پرسوار ہیں اور میں ایک ست رفتار چھوٹے قدم رکھنے والے اونٹ پرسوار ہوں اور ان کے پیچھے چلا جار ہا ہوں وہ میری طرف اونٹنی کوموڑ لیتے ہیں تو ہیں کہتا ہوں کہ اب میں ان کوآ واز سنا سکتا ہوں ، پھر انہوں نے اونٹنی کو چلا دیا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایک میں نے اپنے خواب کی میتجیم بیچھے چل رہا ہوں ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب کی میتجیم لی کہ ابور فاعد کے راستہ پر چلوں گا اور میں ان کے بیچھے چیل رہا ہوں ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب کی میتجیم لی کہ ابور فاعد کے راستہ پر چلوں گا اور میں ان کے بعد کام کرنے میں خوب کوشش کروں گا۔

( ٣١١٧٣ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ : أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيُلْ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتَرَةٍ فِي الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۳۱۱۷۳) حفرت ثابت سے روایت ہے کہ ابو ثامر نے خواب میں دیکھا کہ ہلاکت ہے اپنے جسم کوموٹا کرنے والی عورتوں کے لیے قیامت کے بوے بوے کاموں میں کمزوری کی۔

تم كتاب الرؤيا والحمد لله رب العالمين (وصلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم) ( كتاب الرؤيا ممل موكى ) (والحمد لله رب العلمين)



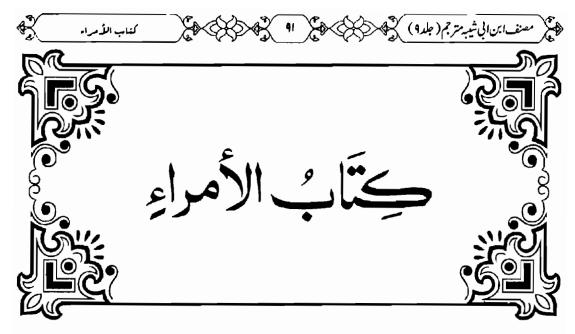

### (١) ما ذكِر مِن حدِيثِ الأمراءِ والدّخول عليهم

(۳۱۱۷۳) حضرت حسین بن علی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عبد الملک نے فرمایا کہ شقین ویٹی وجاج کے پاس تشریف لائے،
جاج نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ امیر نے میرانام جانے سے پہلے مجھے نیس بلایا، تجاج نے کہا میں چاہتا ہوں کہ
آپ سے اپنے بعض کا موں میں مدولوں، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تیرے پاس اپنی جان کا خوف ہے، چنانچہ
انہوں نے اس کے کام سے معذرت جابی اور تجاج نے ان کی معذرت قبول کرلی، راوی فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کے پاس
سے نکلے تو کھڑے ہو کرفرمانے گے کہ یہ اس طرح برد کلف اندھا بنتارہے گا، راوی کہتے ہیں کہ بجاج نے کہا: شخ کوسیدھا کرو، شخفی کوسیدھا کرو، شخفی کوسیدھا کرو، شخفی کوسیدھا کرو۔

( ٣١١٧٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : بَعَثَ ابْنُ أَوْسَطَ بِالشَّغْبِيِّ إِلَى الْحَجَّاجِ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى الرَّئُ ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ وَكَانَ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَطِيفًا ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : الرَّئُ ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِى مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : إِنِّى مُدُّحِلُ عَلَيْهِ . وَقَالَ : إِنِّى مُدُّحِلُ عَلَيْهِ .

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ٩) کي په ۱۳ کې په ۱۳ کې کتناب الأمر ا.

(۱۱۷۵) حفرت ابن ابجر ویشین سے روایت ہے کہ ابن اوسط نے شعبی ویشین کو تجاج کے پاس بھیجا جبکہ وہ رئے کا گورز تھا راوی فرماتے ہیں کہ ان کو ابن الجی مسلم کے پاس پہنچا یا گیا ، ان دونوں کے درمیان خوشکوار تعلقات تھے، ابن الجی مسلم نے ان کو ملامت کی اور کہا کہ میں آپ کوامیر کے پاس پہنچا تا ہوں اگر امیر تیرے سامنے ہنے تو تم مت ہنستا ، راوی کہتے ہیں اس کے بعد ان کو تجاج کے پاس پہنچایا گیا۔

( ٣١١٧٦ ) حُلَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنْ جَلَّتِه ، قَالَتُ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسْتَخُفٍ عِنْدَ أَبِيك زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَأَخُرَجَهُ أَبُوك فِي صُنْدُوقِ إِلَى مَكَّةَ.

(۱۷۱۷) قبیلے نخع کے ایک بزرگ اپی دادی سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے ان سے فرمایا کہ حجاج کے زمانے میں سعید بن جبیر ویشید تیرے باپ کے پاس رو پوش تھے، آپ کے والدان کوایک صندوق میں ڈال کر مکہ مکرمہ لے گئے۔

( ٣١١٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ يَخْطُبُ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَغُومُ عَلَى مَنْ سَمَّانِى أَشُعَرَ بَرَكاً لَمَا قَامَ ، فَتَحَرَّجَ عَدِتَّ مِنْ عَزْمَتِهِ ، فَقَامَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَذُو نَدبَة الَّذِى يَقُومُ فَيَقُولُ :أَنَا الَّذِى سَمَّاتُك ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَكَانَ هُوَ الَّذِى سَمَّاهُ.

(۱۱۷۷) حضرت محمد بیٹیؤ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ نے فطبے کے دوران کہاا ہے اہل کوفہ! میں لازم کرتا ہوں اس مخف پر جس نے مجھے'' سینے کے گھنے بالوں والا'' کا نام دیا ہے کہ وہ کھڑا ہوجائے ، چنا نچہاس کے اس لازم کرنے سے پریٹان ہو گئے ،اوراس کو کہا کہ جوآ دمی کھڑا ہوکریہا قرار کرے گا کہ میں نے آپ کویہ نام دیا ہے وہ قبل کر دیا جائے گا ،ابن عون فرماتے ہیں کہ عدی نے ہی اس کویہ نام دیا تھا۔

( ٣١١٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ ٱبْجَرَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ ، قَالَ : فَخَرَجَ عَلِيٌّ مَرَّةً وَمَعَهُ عَقِيلٌ ، قَالَ : وَمَعَ عَقِيلٍ كَبْشٌ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : عضَّ أَحَدُنَا بِذِكْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَقِيلٌ : أَمَّا أَنَا وَكُبْشِي فَلَا.

(۱۱۷۸) عبدالملک بن اجر میشید سے روایت ہے کہ لوگ باتنی کررہے تھے کہ اس دوران حفرت علی ہو ہو نظے ، ان کے ساتھ عقبل تھے اور عقبل کے ساتھ عقبل نے تھے اور عقبل کے ساتھ دنیہ تھا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی ہو ہو نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی کی برائی کی جار ہی ہے، حضرت عقبل نے فرمایا کہ میری اور میرے دنیہ کی تو بہر حال نہیں کی جار ہی۔

( ٣١١٧٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ مُجَمِّعٍ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى لَيْلَى عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : إذَا أَرَدُتُمُ أَنُ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمْ ، - يَعْنِى : عَبْدَ الرَّحُمَن - ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ لَيَحْجُزنِى عَنْ ذَلِكَ ثَلاث آيَاتٌ فِى كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ يَتْتَغُونَ ثَلاث آيَاتٌ فِى كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ يَتْتَغُونَ هي معنف ابن اني شيرمتر جم (جلده) کي هي ۹۳ کي هنف ابن اني شيرمتر جم (جلده)

فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ قَالَ : فَكَانَ عُثْمَان مِنْهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّوُوا مِنْ بَعُدِهِمْ يَقُولُونَ وَالْمَن مَنْهُمْ : ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعُدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالإِيمَانِ ﴾ فَكُنْت مِنْهُمْ ، قَالَ : صَدَقْت.

( ٣١١٨ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي وَهُبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ النَّسَائِبِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ :مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :قُلْتُ :مِنْ قَوْمٍ يُبْغِضُهُمُ النَّاسُ :مِنْ ثَقِيفٍ.

(۱۱۸۰) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوجعفر محد بن علی نے بوچھا کہتم کن لوگوں میں سے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: ان لوگوں میں سے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یعنی ثقیف ہے۔

( ٣١٨٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ لِعَلِيٌّ : اكْتُبُ إلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِعَهْدِهِمَا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبُصُرَةِ ، يَعْنِى الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ ، وَاكْتُبُ إلَى مُعَاوِيَةَ بِعَهْدِهِ إلَى الشَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرُضَى بِعَهْدِهِمَا إلَى النَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرُضَى مِنْك بِذَلِكَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ لَقِى الْمُغِيرَةُ مُعَاوِيَةَ ، وَاكْتُبُ إلَى مُعَاوِيَةَ ، فَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ لَقِى الْمُغِيرَةُ مُعَاوِيَةَ ، فَالَ نَعْمُ ، قَالَ : فَلَمَّا وَلَكَ مَعَاوِيَةً ، فَعَاوِيَةً ، فَعَاوِيَةً ، فَعَاوِيَةً ، فَعَاوِيَةً ، فَعَاوِيَةً ، فَعَاوِيَةً بِعَهْ وَاللّهِ مَا وَقَى شَرَّهَا إلاَّ اللَّهُ .

(۳۱۱۸۱) حضرت ابوموی پیشین روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ والیو نے حضرت علی جائی ہے ان دو آدمیوں یعنی زیاد اللہ دو آدمیوں یعنی زیبر جوائی اور طلحہ والیون کو فداور بھرہ کی ولایت لکھ دواور حضرت معاویہ والی کوشام کی ولایت لکھ دو،اس طرح وہ آپ سے راضی ہو جا کیں گئی گئی گئی نے دین میں گھٹیا کام کرنے والانہیں ہوں، راوی کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت

مغیرہ ڈٹاٹو حضرت معاویہ دٹاٹو سے ملے تو حضرت معاویہ ڈٹاٹو نے ان سے بو چھا کہ کیاوہ بات کہنے والے آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فر مایا بخدااس بات کے شرے اللہ کے سوا کو کی نہیں بچاسکا۔

- ( ٣١٨٣ ) حَلَّانَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :كَتَبَ زِيَادٌ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ : مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَجَاءَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ :ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ فَكَتَبَت إِلَيْه :مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْ زِيَادٍ الْنِبَهَا.
- (۱۱۸۲) حفرت ابوموی بیشی سے روایت کے کہ زیاد نے حفرت ام المؤمنین عائشہ مخاطف کی طرف اس طرح خطالکھا: ' زیاد بن الجسفیان کی طرف سے .....' ،اس امید پر کہ وہ بھی اس کو' ابن الجی سفیان' کھیں گے، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں
- . کھا،''ام المؤمنین عائشہ کی طرف ہے اس کے بیٹے زیاد کی طرف''
- ( ٣١١٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :مَا جَالَسْت فِى أَهْلِ بَيْتِهِ مِثْلَهُ : يَعْنِى :عَلِى بُن حُسَيْن.
- (٣١١٨٣) حفرت ابن اسلم سے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم مَرِفِظَةَ کے اہل بیت میں علی بن حسین جیسے کمی محف کے باس نہیں جیٹا۔
- ( ٣١١٨٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ وَاللهِ مَا أَرَاكَ تَلْحَنُ ، قَالَ :ابْنَ أَخِي قَدُ سَبَقْتُ اللَّحْنَ.
- (۳۱۱۸۳) حضرت ابومویٰ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت حسن سے کہا کہ اے ابوسعید! خدا کی قتم میں آپ کو کلام میں غلطی کرتا ہوائیس دیکھیا، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھیتے! میں کلام کی غلطی سے آ گے گزرگیا ہوں۔
- ( ٣١٨٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّخُمِّنِ بُنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ ، قَالَ : قَالَ نَهُ عَبُّكُ ! قَالَ : إِنِّي يَوُمًّا فِي الْمَنْزِلِ وَقَدُ أَخَذُت مَضْجِعِي لِلْقَائِلَةِ إِذْ قِيلَ : رَجُلٌ بِالْبَابِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا جَاءَ هَذَا هَلِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، أَدْخِلُوهُ ، قَالَ : فَدَخَلَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَك حَاجَةٌ ؟ قَالَ : مَتَى يُبُعَثُ حَتَّى يَبُعَثُ حَتَّى يَبُعَثُ حَتَّى يَبُعَثُ اللَّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ! قَالَ : فَقَالَ : تَقُولُ مَا يَقُولُ هَوُلَاءِ الْحَمُّقَى ! قَالَ : قُلْتُ : أَخُرِجُوا هَذَا عَنِي
- (۳۱۱۸۵) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس خات فرمایا کیا میں تختہ ہیں تعب میں ڈالنے والی بات نہ بناؤں؟ پھر فرمانے گئے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھا اور قیلو لے کے لیے بستر پرلیٹ چکا تھا، مجھے کہا گیا کہ دروازے پرایک آدمی ہے، میں نے کہا بیخص اس وقت کسی ضرورت سے ہی آیا ہوگا، اس کواندر بھیج دو، کہتے ہیں کہ وہ اندر داخل ہوا، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کس ضرورت سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ ان صاحب کو قبر سے کب نکالیں گے؟ میں نے کہا: کون سے آدمی کو؟ میں نے کہا ان کوقبر سے اس کہنے لگا حضرت علی کو، میں نے کہا ان کوقبر سے اس کہنے لگا جب اللہ تعالی قبر والوں کو اٹھا کمیں مے فرماتے ہیں کہ وہ کہنے

لگا کیا آپ بھی ایس بات کہتے ہیں جو یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں؟ میس نے کہااس آدی کومیرے پاس سے نکال دو۔

( ٣١٨٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ :انتهى الشّعبى إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان فيه ، فقال :

هَنِينًا مَرِينًا غَيْرَ دَاءِ مُخَامِرٍ لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ

ریہ سے سے جوان کی غیبت میں میں ایجر بیان فر ماتے ہیں کہ شعبی دوآ دمیوں کے پاس پہنچے جوان کی غیبت میں مصروف تھے اوران کی برائیاں کررہے تھے۔انہوں نے فر مایا

عُرِّ هَ كَ لِيَخُونُ ذَا لَقَدَاوِرَخُوشُكُوارِ بِي مَارِئُ عَنِّ اَوْرَ بَرُوكِي جَوَاسَ نَ طَالَ بَحِهِ لَى بِي بَغِيرَ كَ يَارَى كَ ـ ( ٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى الْحَجَّاجِ ، قَالَ : إِنِّى فَاتِلُك ، قَالَ : كَيْنُ فَتَكْتَنِى ، لَقَدُ أَنْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنِّى فَاتِلُك ، قَالَ : كَيْنُ فَتَكْتَنِى ، لَقَدُ أَصَابَتُ أُمِّى السَعِي.

(۱۱۱۸۷) عبدالملک این ابج ویشید روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر ویشید حجاج کے پاس تشریف لائے ،تو حجاج نے کہاتم بد بخت مواور تو نے ہوئے مخص کے بیٹے ہو، وہ فرمانے لگے کہ میں خوش بخت ہوں اور جڑے ہوئے کا بیٹا ہوں، عجاج نے کہا میں حہیں قتل کر دوں گا ،انہوں نے فرما یا اگر تو مجھے قتل کرتا ہے تو میری ماں نے پھر میرانام درست ہی رکھا ہے۔

( ٣١١٨٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : إنَّ رَجُلاً مِنَ الطُّلَقَاءِ يَبَايَعُ لَهُ - يَعْنِي : مُعَاوِيَةَ - ، قَالَتْ : يَا بُنَيَّ لَا تَعْجَبُ ، هُوَ مُلْكُ اللهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ.

(۱۱۸۸) حضرت اسود ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ ٹئ مذیخا ہے عرض کیا کہ فتح مَلَہ میں آزاد کیے جانے والے ایک آ دمی کی بیعت کی جارہی ہے، یعنی حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو کی ،حضرت عائشہ ٹئ مذیخا نے فر مایا کہتم تعجب نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا ملک ہے جس کوچا ہتا ہے عطا کرتا ہے۔

( ٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ :آنَّهُ قَالَ : لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ إِلَّا كَانَ بَعْدَهَا مُلْكُ.

(۳۱۱۸۹) حضرت ولید بن عقبه فر ماتے ہیں کہ کوئی نبوت الی نہیں گز ری جس کے بعد با دشاہت نہ ہوئی ہو۔

( ٣١١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى ۚ قِلَابَةَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالَ لَهُ :ثُمَامَةُ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَانَه قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ البُّكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ :الْيُوْمُ اُنْتُزِعَتِ النُّبُوَّةُ - أَوَخِلَافَةُ النَّبُوَّةِ - مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَصَارَتُ مُلْكًا وَجَبُرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(۱۹۱۹۰) حضرت ابوقلابہ ویشین سے روایت ہے کہ قریش کا ایک آ دمی جس کوٹمامہ کہا جاتا تھا صنعاء کا حاکم تھا، جب اس کے پاس

هي مسنف اين الي شيبه سترجم (جلده) کي هي ۱۹ کي هي ۱۹ کي هي کتاب الأسراء

حضرت عثان چانٹو کی شہادت کی خبر پیچی تو وہ رو نے لگا اور بہت رویا ، جب اس کوافاقہ ہوا تو اس نے کہا: آج کے دن نبوت چھین کی عمّی یا کہا کہ نبوت کی خلافت چھین کی گئی ،محمد مِنْرِ ﷺ کی امت ہے،اور بیخلافت بادشاہت اور جبری حکومت میں تبدیل ہوگئی جو جس چیزیر غالب ہوجائے گا اس کو ہڑپ کرجائے گا۔

( ٣١١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ لِى الْحَسَنُ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ! دَخَلَ عَلَىَّ فَسَأَلَنِى عَنْ قِتَالِ الْحَجَّاجِ وَمَعَهُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ ، يَعْنِى : أَصْحَابَ ابْنِ الْأَشْعَثِ.

(٣١١٩) حضرت الوب برتيلا سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسن نے کہا کیا تمہیں سعید بن جبیر برتیلا پر تعجب نہیں ہوتا اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے حجاج کے ساتھ قال کے بارے میں پوچھنے لگے اور ان کے ساتھ بعض رؤساء بھی تھے بعنی ابن لااً فعد نے کے ساتھی۔

( ٣١١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ كَأَنَّهُمَا عَسِيبَا نَخُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللّهِ لَوَدِدْت أَنِّى لَا أَغْبَرَ فِيكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَقَالُوا : إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ ، فَقَالَ : مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَفْعَلَ وَلَوْ كَرِهَ أَمْرًا غَيْرَهُ.

وَزَادَ فِيهِ ابْنُ بِشُرِ : هَلِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا عَرَفُنَا وَجَرَّبْنَا؟!

(٣١١٩٢) حفرت قيس بيشيط كمتم بين كه ميس نے حضرت معاويہ واثني كوم ض الموت ميں سنااوراس وقت انہوں نے اپنے بازو چڑھار کھے تھے اوروہ ایسے لگ رہے تھے چیسے مجور کی شاخیس ہوتی ہیں اور فر مار ہے تھے کہ میں تمہارے درمیان تمین دن سے زیادہ نزدہ نہیں رہوں گا ،لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف جا کیں گے آپ نے فر مایا اللہ تعالی جوچا ہے ہیں کرتے ہیں ،اورا گر کی بات کو تا پند کرتے ہیں تو اس کو تبدیل فرمادیتے ہیں ،این بشر نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ ' دنیاوی تو ہے جس کو ہم نے بہچا نا اور جس کا ہم نے تجربہ کیا۔

( ٣١١٩٣ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ رُمَّانَةَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا قَاتَلُت عَلِيًّا إِلَّا فِي أَمْرٍ عُثْمَانَ.

(۳۱۱۹۳) حضرت ابو بردہ مِراثِینیا ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رقائق نے فرمایا کہ میں حضرت علی حقائق ہے محض حضرت عثمان جانٹین کی وجہ سے لڑا ہوں۔

( ٣١١٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : ذَخَلَ شَابٌ مِنْ فُرَيْشِ عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَغُلَظَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَنْهَاكَ عَنِ السُّلُطَانِ ، إِنَّ السُّلُطَانَ يَغْضَبُ غَضَبَ الصَّبِيِّ وَيَّأْخُذُ أَخْذَ الْأَسَدِ.

(۳۱۱۹۳) حضرت معنی ویشید ئے روایت کے کہ قریش کا ایک جوان حضرت معاویہ وی اس آیا اور ان سے سخت کلای کی، حضرت ویشی نے اس سے فر مایا کہ اے بھتیج ! میں تجھے بادشاہ کے پاس جانے سے منع کرتا ہوں، بے شک بادشاہ بچے کی طرح غصے

میں آتا ہے اور شیر کی طرح کیڑ کرتا ہے۔

( ٣١١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ زِيَادٌ : مَا غَلَينِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّيَاسَةِ إِلاَّ بِبَابِ وَاحِدٍ ، اسْتَعْمَلْت فُلَانًا فَكَسرَ خَرَاجُهُ فَخَشِي أَنُ أُعَاقِبَهُ ، فَفَرَّ إِلَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إِلَيْ : أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِي وَلَا لَكَ أَنُ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً فَكَتَبَ إِلَيْ : أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِي وَلَا لَكَ أَنْ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً وَاحِدةً ، أَنْ نَلِينَ جَمِيعًا فَيَمُوجَ النَّاسُ فِي الْمَعْصِيةِ ، وَلَا أَنْ نَشْتَذَ جَمِيعًا فَنَحُمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمَهَالِكَ ، وَلَكُونُ لِلَينِ وَالوَّأُفَةِ وَالرَّحْمَةِ.

( ٣١١٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :مَا تَفَرَّقَتُ أُمَّةٌ قَطُّ إِلَّا ظَهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ إِلَّا هَذِهِ الْأَمَّةَ.

(۱۹۹۷) حفرت عامر مِلِیَّمیُ کُتِے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ وٹائٹو کو یہ فرماتے سنا کہ سی بھی امت کی تفرقہ بازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل باطل اہل حق پر غالب آ گئے ، سوائے اس امت کے۔

پڑھایا پھر جمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے تم ہے اس لیے قال نہیں کیا کہتم نماز پڑھنے لگو نداس لئے کہتم روزے رکھنے لگو ، نداس لئے کہتم مج کرنے لگو ، اور نداس لئے کہتم زکو ۃ اوا کرنے لگو ، میں خوب جانتا ہوں کہتم بیسب کام کرتے ہو ، میں نے تم ہے اس

( ٣١١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ هُزَيْلَ بْنِ شُرَخْبِيلَ ، قَالَ :خَطَبَهُمْ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ جِنْتُمْ فَبَايَعْتُمُونِي طَانِعِينَ ، وَلَّوْ بَايَعْتُمْ عَبْدًا خَبَشِيًّا مُجَدَّعًا لَجِنْت حَتَّى أُبَايِعَةُ مَعَكُمْ ، هي مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩ ) کي په الله ١٠٠٠ کي په ١٠٠ کي په ١٠٠٠ کي په ١٠٠ کي په ١٠٠٠ کي په ١٠٠ کي په ١٠٠٠ کي په ١٠٠٠ کي په که که کي په ١٠٠٠ کي په ١٠٠٠ کي پ

قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : تَدْرِى أَىَّ شَيْءٍ جِنْت بِدِ الْيَوْمَ ؟! زَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوكَ طَاثِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعُوا عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا لَجِنْت حَتَّى تُبَايِعَهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : فَقَامَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! وَهَلْ كَانَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِذَا الْأَمْرِ مِنْى؟.

(۱۱۹۸) حفرت هزیل بن شرصیل بیتی فرمات بیل که بمیں حضرت معاویہ دی فرنے خطبہ دیااور فرمایاا ہے لوگو! تم لوگ آئے اور
تم نے میرے ہاتھ پرخوش دلی کے ساتھ بیعت کرلی، اور اگرتم کسی کان ٹاک کتے ہوئے جشی غلام کے ہاتھ پر بھی بیعت کر پنتے تو
میں بھی تمہارے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے جاتا، راوی فرماتے بیں کہ جب آپ منبرے اتر ہو ان سے حضرت
عمر و بن عاص دی فرمایا کہ تم جانے ہو کہ تم نے آج کیا کام کیا ہے؟ تم یہ گمان کرتے ہو کہ لوگوں نے تمہارے ہاتھ پرخوش دلی
کے ساتھ بیعت کی ہے، اور اگر وہ کسی کان ٹاک کئے ہوئے جبٹی غلام کے ہاتھ بیعت کر لیے تو تم بھی ان کے ساتھ بیعت کرنے
کے لئے جاتے، راوی فرماتے بیں کہ بین کر حضرت معاویہ جی ٹی منبر پر چڑ سے اور فرمایا کہ اے لوگو! کیا اس کام کا جمھ سے زیادہ می دار بھی کوئی اور شخص ہے؟

( ٣١١٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيةُ : لاَ حِلْمَ إلاَّ التَّجَارِبُ. (٣١١٩٩ ) حضرت عروه بيتيد سروايت ب كرحضرت معاويد رَوْتَوْ فَرْمَايا كَامِلْمَ تَجْرِبول بَى كَانَام بــــ

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ : أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ دَنَ عَلِيًّ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: لأَجِيزَنَّكَ بِجَائِزَةٍ لَمْ أُجِزُ بِهَا أَحَدًا قَبْلَك، وَلاَ أُجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعْدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا أُجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعْدَكَ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَجَازَهُ بِأَرْبَعِمِنَةِ أَلْفِ ، فَقَبلَهَا.

(۱۲۰۰) حضرَت عبداللہ بن بریدہ ویکھیے سے روایت ہے کہ حضرت حسین بن علی ہی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی خورت معاویہ وٹی ٹی سے پاس تشریف لائے، حضرت معاویہ وٹی ٹی نے نے اور عرب میں سے آپ کے حضرت معاویہ وٹی نے فر مایا میں آج آپ کو ایسا تحفہ دیتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے کسی کونبیں دول گا، چنا نچہ یہ کہہ کر آپ نے ان کوچارلا کھ عطافر مائے ،اورانہوں نے ان کو قبول فر مالیا۔

( ٣١٢.١) حَدَّثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: دَحَلُت أَنَا وَأَبِي عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَجُلَسَ أَبِي عَلَى السَّرِيرِ وَأَتِي بِالطَّعَامِ فَطَعِمنَا وَأَتَى بِشَرَابِ فَشَرِبَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً: مَا شَيْءٌ كُنْت أَسْتَلِذُهُ وَأَنَا شَابٌ فَآخُذُهُ الْيُومَ إِلاَّ اللَّبَنَ ، فَإِنِّي آخُذُهُ كَمَا كُنْت آخُذُهُ قَبْلَ الْيُومِ ، وَالْحَدِيثَ الْحَسَنَ.

(۳۱۲۰۱) حضرت عبداللہ بن ہریدہ جائے نظر ماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ماجد حضرت معاویہ ترفیقو کے پاس گئے انہوں نے میرے والد کو تخت پر بٹھالیا، پھر کھانا لایا گیا اور ہم نے کھالیا پھر مشروب لایا گیا ،ہم نے پی لیا، حضرت معاویہ ترفیقو نے فرمایا کوئی ایس جروجوانی میں مجھلذیذ لگتی تھی اور اب میں اس کو لے لیتا ہوں سوائے دودھاورا چھی بات کے، کہ میں اب بھی انہیں لیتا ہوں۔ لیتا ہوں۔ لیتا ہوں۔

هي معنف ابن ابي شيبر مترجم ( جلد ۹ ) کچھ کچھ کھی اور اور کھی کھی کھی ہے ۔

( ۱۹۲۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُحَلِّمِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَنَى رَجُلٌ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِدَتَكَ الَّتِي وَعَدْتِنِي ، قَالَ : وَمَا وَعَدْتُك ؟ قَالَ : أَنْ تَزِيدَنِي مِئَة فِي عَطَانِي ، قَالَ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : مَنْ يَعُلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ الْاَسُودُ ، أَو ابْنُ الْاَسُودِ ، قَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا يَا ابْنَ الْاسُودِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَدْ زِدْته ، فَآمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيةَ ضَرَبَ بِيدَيْهِ إَحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِنَة وَلَا : نَعَمْ قَدْ زِدْته ، فَأَمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيةَ ضَرَبَ بِيدَيْهِ إَحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِنَة زِدْتها رَجُلًا وَلَكِنُ بِي عَفُلْتِي أَنْ أَزِيدَ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنَة ، ثُمَّ أَنْسَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْاسُودِ : يَا أَمِيرَ وَدُته مَنْ أَنْسَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْاسُودِ : يَا أَمِيرَ الْمُهُومِنِينَ ! فَهُو آمِن عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا زِدْته شَيْنًا وَلَكِنَّهُ لَا يَدُعُونِي رَجُلٌ إِلَى خَيْرٍ يُصِيبُهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ ، وَلَا شَوْ أَصُوفُهُ عَنْهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ ، وَلَا شَوْ أَصُوفُهُ عَنْهُ مِنْ ذِى سُلُطَانِ إِلَّا شَهِدْت لَهُ بِهِ .

(۳۱۲۰۲) حضرت عام ویشیز فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت معاویہ جی ٹو کے پاس آیا اوراس نے کہاا ہے امیر المؤمنین! میر ہما ساتھ کیا ہوا ابنا وعدہ پورا کریں۔ آپ جی ٹاٹھونے پو چھا کہ میں نے تھے ہے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس ہم کہا ہوا کہ اس کے بال کہ کیا تو نے کو گئ کام کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا آپ میر ہے وظفے میں سودرہم کا اضافہ فرما کہا ہی الماسود، یا کہا! بن الا سود، آپ نے فرمایا اساس کے کوکون جانت ہے؟ اس نے کہا اسود، یا کہا! بن الا سود، آپ نے فرمایا اساس کے کہا تھی ہم اضافہ فرمایا تھا، آپ نے اس اضافہ فرمایا ہم آپ نے اپنا ایک اس اساس کے دیے کا حکم فرمادیا، پھر آپ نے اپنا ایک ہا تھو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا مجھے اس بات کا غم نہیں کہ میں نے کئ آدمی کے لئے سودراہم کے اضافہ کی کا حکم دے دیا، بلکہ مجھے اپنی ففلت کا افسوس ہے کہ میں ان کو کھول گیا، اس پر این النظم سودراہم کا اضافہ کیا اور پھر میں ان کو کھول گیا، اس پر این کو ففلت کا افسوس ہے کہ میں اس کے میں کہا اللہ کہا اللہ کو تھی اس کے لئے کوئی اضافہ نہیں فرمایا، کیکن جو خوت دیتا ہے کہ میں اس کے لئے کوئی اضافہ نہیں ٹر کے دور کرنے کے اس کے لئے کوئی اضافہ نہیں گو تھیں اس کے لئے کوائی دیتا ہوں، ای طرح جو خص مجھے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس کے لئے کہیں اس کے لئے کوئی صاحب مزدلت آدمی ہے کہ پخون ہوتو میں اس کے لئے کوئی صاحب مزدلت آدمی ہے کہنچنے کا خوف ہوتو میں اس کے لئے کوئی دیتا ہوں، دیتا ہوں، دیتا ہوں، دیتا ہوں دیتا ہوں۔ گوئی دیتا ہوں ۔

( ٣١٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثِنِي الْوَلِيدُ بُنُ كَثِيرٍ ، عَنُ وَهُبِ بُن كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بُنِ عَبُدِ
اللهِ يَقُولُ : لَمَّا كَانَ عَامُ الْجَمَاعَةِ بَعَتَ مُعَاوِيةُ إِلَى الْمَدِينَةِ بُسُرَ بُنَ أَرْطَاةَ لِيُبَايِعَ أَهْلَهَا عَلَى رَايَاتِهِمُ
وَقَبَائِلِهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ جَانَتُهُ الْأَنْصَارُ ، جَانَتُهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ : أَفِيهِمْ جَابِرٌ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَلْيَرُجِعُوا
وَقَبَائِلِهِمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ جَانَتُهُ الْأَنْصَارُ ، جَانَتُهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ : أَفِيهِمْ جَابِرٌ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَلْيَرُجِعُوا
فَوْلَ : نَاشَدُتُكُ اللَّهُ إِلَّا مَا انْطَلَقْتَ مَعَنا فَبَايَعْتُ
فَوْلَ : نَاشَدُتُكُ اللَّهُ إِلَّا مَا انْطَلَقْتَ مَعَنا فَبَايَعْتُ فَوْلَ : فَاللَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَوْرِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرُتُهَا الْخَبَرُ فَقَالَتْ : يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرُتُهَا الْخَبَرُ فَقَالَتْ : يَا

هَيْ مَصنَف ابْنِ الْنِشِيمِ ترجِم (جلده) كَيْ هِمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم ابْنَ أُخِى ، انْطَلِقُ فَبَايِعُ وَاحْقِنْ دَمَك وَدِمَاءَ قَوْمِكَ ، فَإِنَّى قَدْ أُمَرُت ابْنَ أُخِى يَذُهَبُ فَيْبَايِعُ.

(۳۱۲۰۳) حفرت وهب بن کیمان ہو تین فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت جابر بن عبداللہ ڈوٹھ کو یہ فرماتے ہوئے سا کہ جماعت کے سال حفرت معاویہ جہائی نے حفرت بُسر بن ارطا ہو ہیں گو مدینہ منورہ بھیجا تا کہ وہ اہل مدینہ سان کے جھنڈوں اور قبیلوں کے اعتبارے بیعت کرلیس ،سوجس دن ان کے پاس انصار کی آنے کا دن تھااس روز ان کے پاس بنوسلم آئے ، انہوں نے کہا کیا ان کوگوں میں حضرت جابر جہائی ہوں کے بہا کہا جا جا وہ میں اس وقت تک ان سے بیعت ان کوگوں میں حضرت جابر جہائی وہ جابر جہائی فرماتے ہیں ولوگ میرے پاس آئے اور کہا بہم آپ نہیں لول گا جب تک ان کے اندر حضرت جابر جہائی ور محارت جابر جہائی فرماتے ہیں ولوگ میرے پاس آئے اور کہا ہم آپ کواللہ کا واسطود ہے ہیں کو آپ میں ،اور کیونکہ اگر آپ ایسا کواللہ کا واسطود ہے ہیں کر آپ ہمارے ساتھ چال کر بیعت کریں تا کہ آپ کا اور ہمارے خون محفوظ ہوجا کیں ،اور کیونکہ اگر آپ ایسا کہ میں کریں گے تو ہمارے لڑھئے آئے پاس گیا اور ان کو سار کی کہ میں نے ہیں گی ، جب رات ہوئی تو میں حضرت ام اسلمہ زوجا انہی میر نے بیاس گیا اور ان کو سار کی کہ میں نے بیت کی بات بتائی ،انہوں نے فر مایا سے میرے بیتے ! جا وَ اور بیعت کر لواور اپنا اور اپن قوم کے خون کا تحفظ کرو ، کیونکہ میں نے بھی جسی کے بیت کا حکم دیا ہے۔

( ٣١٢٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً ، عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ إلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ حِينَ بُويِعَ : سَلاَمٌ عَلَيْك فَإِنِّى أَحْمَدُ إلَيْك اللّهَ الّذِى لاَ إللهَ إلاَّ هُو ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ لأَهْلِ طَاعَةِ اللهِ وَلاَّهُلِ الْخَيْرِ عَلَامَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا وَتُعْرَفُ فِيهِمْ : مِنَ الْامْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ وَاعْلَمْ أَنَّمَا مَثَلُ الإَمَامِ مَثَلُ السُّوقِ : يَأْتِيه مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرَّا جَاءَهُ أَهْلُ الْبُرِّ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَيهِ مَا جَاءَهُ أَهْلُ الْفُرِ رِبْفُجُورِهِمْ .

(۳۱۲۰۳) وہب بن کیسان سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر وہ نافؤ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو عراق کے ایک و می نے ان کی طرف خط لکھ: ''السلام علیم! میں آپ کے سامنے اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔اما بعد! اللہ تعالی کے اطاعت گز اربندوں اور اہل خیر کی مجھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے وہ بہچانے جاتے ہیں اوروہ چیزیں ان میں نظر آتی ہیں،امر بالمعروف بھی عن الممتنز ،اور اللہ تعالی کی فرما نیر داری بجالا تا ،اور جان لوکہ امام کی مثال بازار کی ہی ہے، کہ اس میں اسی طرح کے لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی نیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی فیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی فیک لوگ آتے ہیں اور اگروہ فاجر ہوتو اس کے پاس بھی فاسق و فاجر لوگ اسے فتی و فجو رہے ساتھ آتے ہیں۔

( ٣١٢.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسُرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى إلَيْهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، ثُمَّ تَلاَّ ﴿هَلُ أَنْبَنْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾.



(۳۱۲۰۵) حفرت سعید بن وہب بریمیز فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر برین و کی استقاان ہے کہا گیا کہ مختار بدوی کی کرتا ہے کہ اس پروی آئی ہے، آپ نے فر مایا کہ اس نے بچ کہا، پھر آپ نے بیآ یات تلاوت فر ما کیں: ﴿ هَلُ الْنَبْنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَوَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَوَّلُ عَلَى كُلُ اَفَّالِهِ أَثِيمٍ ﴾.

( ٣١٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ مُلُوكٌ ، ثُمَّ الْجَبَابِرَةُ ، ثُمَّ الطَّوَاغِيتُ.

(۳۱۲۰۲) مضرت شمر، مضرت انس جن فیز کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ پہلے بہت سے بادشاہ ہوں گے، پھر جابر حکمران ہوں گے پھر سرکش سلاطین آئیں گے۔

( ٣١٢.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ أَبِى نَضرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ يَنِى فُلَانٍ يُصِيبُهُمْ قَتْلٌ شَدِيدٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ هَرَبَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ إِلَى الرُّومِ ، فَجَلَبُوا الرُّومَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(۳۱۲۰۷) حضرت ابونضر ہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں ہے بیہ بیان کیا جاتا تھا کہ فلاں قبیلے کے لوگوں بین خت ترین خون ریز ئ کی جائے گی ، چنانچہ جب ایسا ہوا تو ان میں ہے جارآ دی روم کی طرف بھاگ گئے اور رومیوں کومسلمانوں پر چڑ ھائی کرنے پر آ مادہ کرلائے۔

( ٣١٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : خَبَرَنِى سَالِمٌ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُبَايِعُوا لِيَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، قَامَ مَرُوَانُ فَقَالَ : سُنَّةُ أَبِى بَكُرٍ الرَّاشِدَةُ الْمَهُدِيَّةُ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِسُنَّةِ أَبِى بَكُرٍ وَقَدْ تَرَكَ أَبُو بَكُرٍ الْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ وَالْأَصْلَ ، وَعَمَدَ اللَى رَجُلٍ مِنْ يَنِى عَدِى بُنِ كَعْبٍ أَنْ رَأَى أَنَهُ لِلْلِكَ أَهْلٌ ، فَهَايَعَهُ.

(۳۱۲۰۸) حضرت سالم بڑھٹو فرماتے ہیں کہ جب لوگوں سے بزید بن معاویہ کے لئے بیعت کی جار ہی تھی اس دوران مروان کھڑا ہوا اوراس نے کہا کہ یہ حضرت ابو بکر جڑھٹو کا مثالی طریقہ ہے، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر جڑھٹو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بید حضرت ابو بکر جڑھٹو کا طریقہ نہیں ،اورانہوں نے تو اپنے اہل وعیال اور قبیلے کے لوگ چھوڑ دیے تھے،اور بی عدی بن کعب کے ایک آدمی کودیکھا کہ وہ اس کام کا سب سے زیادہ اہل ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

( ٣١٣.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْأَشْعَثِ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دَوْلَةً ، حَتَّى إِنَّ لِلْحُمُقِ عَلَى الْحِلْمِ دَوْلَةً. إِنَّ لِلْحُمُقِ عَلَى الْحِلْمِ دَوْلَةً.

(۳۱۲۰۹) حضرت عامر میشید ، حضرت محمد بن اصعف میشید کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ ہر چیز کا باری باری خلبہ آتا ہے یہاں تک کہ حماقت کوبھی عقل مندی پر خلبہ آیا کرتا ہے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ لَمَّا نَزَعَ شُرَخْبِيلَ بْنَ

هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) کي په استان الي شيبرمتر جم (جلده) کي په استان الي شيبرمتر جم (جلده)

حَسَنَةَ ، قَالَ : يَا عُمَرُ عَنْ سَخُطَةٍ نَزَعَنِنَى ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْك فَتَحَرَّجْنَا مِنَ اللهِ أَنْ نَتُرُكُ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُو أَقْوَى مِنْك ، فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ : فَأَعْذِرْنِى فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبُو ، فَقَالَ : كُنَّا الْمُتَعْمَلْنَا شُرَحْبِيلَ بُنَ حَسَنَةَ ، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ سَخُطَةٍ وَجَدْتَهَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْنَا مَنْ هُو آقُوى مِنْهُ ، فَتَطَرَجْنَا مِنَ الْعَشِي إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُودُونَ فَتَحَرَّجْنَا مِنَ الْعَشِي إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُودُونَ بِالْعَامِلِ الَّذِي اللهِ أَنْ نُقِرَّهُ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُو آقُوى مِنْهُ ، فَنَظَرَ عُمَرُ مِنَ الْعَشِي إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُودُونَ بِالْعَامِلِ الَّذِي اللهِ أَنْ نُقِرَّهُ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُو آقُوى مِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ عَمَلُ اللَّهُ نِيَا فَإِنَّهَا لَكَاعٌ .

(۱۳۱۰) حضرت ابن عمر مزائنو سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر وائنو نے حضرت شرحمیل بن حسنہ وائنو کو معزول کر دیا تو انہوں نے عرض کیا اے عمر مزائنو اکیا آپ نے مجھے کسی ناراضی کے سب معزول کر دیا ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں الیکن ہم نے آپ سے زیادہ قوت والا ایک آ و می و یکھا ہے، حضرت شرحمیل وزئنو نے عرض کیا کہ پھر مجھے معذور رکھو، چنانچے حضرت عمر جزائنو منبر پر کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ ہم نے شرحمیل بن حسنہ کو عامل بنایا تھا پھر ہم نے بغیر کسی ناراضی کے ان کو معزول کر دیا جس کی وجہ یتھی کہ ہمیں ان سے قو کی شخص مل گیا ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف آیا کہ ہم ان کوان کے عبد سے پر برقر اررکھیں جب کہ ہمیں ان سے زیادہ قو کی شخص مل گیا ہے، اس کے بعد حضرت عمر وزائنو نے شام کے وقت دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں اس عامل کے پاس جس کو عامل بنایا گیا تھا اور محضرت شرحبیل و پٹنو اکسے ہاتھ باند ھے ہیٹھے ہیں، آپ نے فر مایا دنیا تو کمینی ہے۔

( ٣١٢١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا يُصْلِحُ هَذَا الأَمْرَ إلَّا شِدَّةٌ فِي غَيْرِ نَجَبُّرٍ ، وَلِينٌ فِي غَيْرِ وَهَنِ.

(۳۱۲۱۱) حفرت محمد برتین کا تب کہتے ہیں کہ حفرت عمر تفاقی فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کی اصلاح بخی کرسکتی ہے مگر بغیر جبر کے ،اور نرمی کرسکتی ہے مگر بغیر کمزوری کے۔

( ٣١٢١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :حَدَّقِنى أَبِى ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ ، لإزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهُوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مَلِكٍ مُؤَجَّلٍ.

(٣١٢١٢) حضرت محمد بن عمر بن على ويشيز ، حضرت على دين و كافر مان نقل كرتے بيں كه وقتم ہے اس ذات كى جس نے دانے كو بچاڑاادر جان داركو بيداكيا كه بہاڑوں كواني جگہ سے ثلانا آسان سے طےشدہ باوشاہت كوثلانے سے۔

( ٣١٢١٣) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عصمة، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاتَاهَا رَسُولٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِهَدِيَّةٍ، فَقَالَ : أَرْسَلَ بِهِذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَبِلَتْ هَدِيَّةً ، فَلَمَّا حَرَجَ الرَّسُولُ قُلْنَا : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ الْكُسْنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو آمِيرُنَا؟ قَالَتْ : أَنْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكُسْنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو آمِيرُنَا؟ قَالَتْ : أَنْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُو أَمِيرُكُمْ. الرَّسُولُ قُلْنَا : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ الْكُسْنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو آمِيرُنَا؟ قَالَتُ : أَنْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُو أَمِيرُكُمْ. الرَّسُولُ قُلْنَا : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ الْكُسْنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو آمِيرُنَا؟ قَالَتُ : أَنْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُو أَمِيرُكُمْ. الرَّسُولُ قُلْنَا : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ الْكُسْنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو آمِيرُنَا؟ قَالَتُ : أَنْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكُسْنَا مُؤْمِنِينَ وَهُو آمِيرُنَا؟ قَالَتُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُلْفَالَعُلَالِلْولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَ



اس کوقبول فرمالیا، جب قاصد نکل گیا تو ہم نے عرض کیا!اے اُمّ المؤمنین کیا ہم مؤمنین نہیں ہیں اور وہ ہمارے امیر ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہتم ان شاءاللہ مؤمن ہواور وہ تمہارے امیر ہیں۔

(٣١٢١٤) حَدَّثَنَا جَرِيرُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ حَذْلَمٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمِ سُلِّمَ عَلَيَّهِ أَمِيرٌ بِالْكُوفَةِ بِالإِمْرَةِ ، قَالَ : خَرَجَ الْمُغِيرَة بُن شُغْبَة مِنَ الْقَصْرِ ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَة ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالإِمْرَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَتُرِكَتْ زَمَانًا ، ثُمَّ أَفَرَهَا بَعْدُ.

(٣١٢١٣) حفرت تميم بن حزلم فرماتے ہيں كه ببلى مرتبه كوف كى امير كوامير كهه كرسلام كرنے كاقصه يوں پيش آيا كه حضرت مغيره بن شعبه رؤينو اپنے كل سے نكلے تو ان كے پاس قبيله كنده كا ايك آ دمی آيا اس نے ان كوامير كبه كرسلام كيا، انہوں نے فرمايا به كيا ہے؟ ميں تو عام لوگوں كا ايك فرد موں ، چنا نجه اس لقب كوا يك عرصة تك چھوڑ اگيا، پھر بعد ميں اس كوشامل كرليا۔

( ٣١٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۱۵) حضرت محمد بن منکد رفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ میں فور ماتے سا کہ میں حجات کے پاس گیااور میں نے اس کوسلام نہیں کیا۔

( ٣١٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بُويِعَ لَهُ ، قَالَ :إِنْ كَانَ خَيْرًا رَضِينَا ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا صَبَرُنَا.

(٣١٢١٦) حضرت محمد بن منكدر فرماتے ہیں كما بن عمر والله كويد پيغام پنچا كه يزيد بن معاويد كے لئے بيعت لى جار بى بآپ نے فرمايا اگريد خير بوئى تو جم راضى بوجا كيں عے اورا اگريد شر ہوا تو جم صر كريں ہے۔

( ٣١٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : شَهِدُت عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ جَاءَ يَتَقَاضَى سَعُدًا دَرَاهِمَ أَسْلُفُهَا إِيَّاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، فَقَالَ سَعُدُ : أَظُنُك لَاقِيًا شَرًّا ، قَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، فَقَالَ سَعُدُ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ قَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، قَالَ : فَقَالَ سَعُدُ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلُ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ : وَيُحَك ، وَنَظُرُ النَّاسُ إِلَيْكُمَا ! فَرَفَعَ سَعُدُ يَدَيْهِ يَقُولُ : اللّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : وَيُحَك ، قَالُ اللهِ كَمَا هُو مَنْ مَنْ عُلُودً وَلِيهِ أَنْ لَوْلًا مَخَافَةُ اللهِ لَدَعَوْت عَلَيْك دَعُوةً لَا تُخْطِئنك ، قَالَ : فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ كَمَا هُو.

(۳۱۲۱۷) حفرت قیس بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود دی نیو کودیکھا کہ وہ حضرت سعد جن نیو سے ان دراہم کا تقاضا کر رہے ہیں جوانہوں نے ان کو بیت المال سے قرض دیے تھے، حضرت سعد جن نیو نے فرمایا کہ میں تنہیں برا ملا قاتی سمجھتا کی سعنف این ابی شیبه متر جم ( جده ) کی کی کی استان استان سعود! کیاتم قبیله بذیل کے ایک غلام نبیل ہو؟ راوی مول حضرت این مسعود جی نئو نے قر مایا وہ مال لوٹا وَ، انہوں نے قر مایا اے این مسعود اللہ بذیل کے ایک غلام نبیل ہو؟ راوی فر ماتے ہیں کہ حضرت این مسعود جی نئو کے بیٹیج فر ماتے ہیں کہ حضرت این مسعود جی نئو کے بیٹیج نے فر مایا کہ کیاتم محمد ہو نئو کے بیٹیج ہوئے نے فر مایا کہ بے شک تم دونوں البتہ رسول الله سِؤافِقَ کے سحانی ہولوگ تمہیں دیکھتے ہیں، چنا نچہ حضرت سعد ہوا نئو نے یہ کہتے ہوئے این ہم تا تھا تھا گئے جو جا ہو کہولیکن لعنت نہ کرنا،

راوی کہتے ہیں کہ حضرت سعد جانٹونے نے فر مایا بخداا گرانڈ کا خوف نہ ہوتا تو میں تم پرالیں بدد عاکرتا جوتم سے خطانہ کھاتی ،راوی کہتے ،

(۳۱۲۱۸) زیادراوی ہیں کہ جب حضرت عثمان مختائی خواہو نے ولید کوکوڑے مارنے کا ارادہ کیا تو حضرت طلحہ سے فرمایا کہ کھڑے ہوکران کوکوڑے مارہ ہوں اور اس کوکوڑے مارنے والانہیں ہوں، چنا نچہ حضرت علی جوائی کھڑے ہوئے اوراس کوکوڑے لگائے تو ولید کمنے مارہ کا کہ میں مکینہ کا ساتھی ہوں ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے زیاد سے بوچھا کہ مکینہ کے ساتھی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مکینہ ایک عورت تھی جس سے وہ ما تیں کیا کرتا تھا۔

( ٣١٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ مَعَ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا اشْتَبَكَت الْحَرْبُ ، قَالَ مَرْوَانُ : لَا أَطْلُبُ بِتَأْرِى بَعْدَ الْيَوْمِ ، قَالَ :ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَى مَاتَ ، قَالَ : وَقَالَ طَلْحَةُ : ذَعُوهُ فَإِنَّهُ سَهْمٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ.

(۳۱۲۱۹) حضرت قیس روایت کرتے ہیں کہ جمل کے قضے میں مروان حضرت طلحہ وٹاٹوز کے ساتھ تھا، جب جنگ شعلہ پذیر ہوئی تو مروان نے کہا کہ میں اپنا خون بہا آج کے بعد طلب نہیں کروں گا، راوی کہتے ہیں کہ پھراس نے ان کوایک تیر مارا جوان کے گھٹے پر لگا، پس خون نہیں رکا، یہاں تک کہوہ شہید ہو گئے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ دوٹاٹوز نے فر مایا کہ اس کوچھوڑ دو کیونکہ یہ تیرانلہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَقِى أَبُو بَكُرَةَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَوْمًا نِصْفَ النَّهَارِ وَهُوَ مُتَقَنَّعٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ :أُرِيدُ حَاجَةً ، قَالَ :إنَّ الْأَمِيرَ يُزَارُ ، وَلاَ يَزُورُ.

( ٣١٢٢٠) حضرت عمييندروايت كرتے بيل كه حضرت ابو بكره طاقي ايك دن نصف النهار كے وقت حضرت مغيره بن شعبه طاقي كوسط جبكه انہوں نے سر پر كيٹرا ڈال ركھا تھا، حضرت ابو بكره نے پوچھا كہاں جارہ ہو؟ انہوں نے فرمايا ميں ايك ضرورت سے جاربا ہوں، آپ نے فرمايا كدامير كے پاس حاضر ہوا جاتا ہے خوداميركى كے پاس نہيں جاتا۔ هي مسنف ابن اني شيبرمتر جم (جلده) کي په ان ان شيبرمتر جم (جلده) کي په ان ان شيبرمتر جم (جلده)

( ٣١٢٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَلِيَ الْمَوْسِمَ ، فَبَلَغَهُ أَنْ أَمِيرًا يَقَدَمُ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ يَوُمَ عَرَفَةَ ، فَجَعَلَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى.

(۳۱۲۲۱) هشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جاٹنو جج کے امیر ہے ،ان کو یہ بیغام ملا کہ ان کے پاس امیرتشریف لارہے ہیں، چنانچہوہ ان کے پاس عرفہ کے دن تشریف لائے تو انہوں نے خوشی میں اس کوعید کاون بنالیا۔

( ٣١٣٢٢) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّنَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بُنُ سَعُد بُنُ عُبَادَةً مَعَ عَلِيٌّ عَلَى مُقَدِّمَتَهُ ، وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلَافٍ قَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعُدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ أَبَى قَيْسٌ أَنْ يَدُخُلَ ، فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ : مَا شِئْتُمْ ، إِنْ شِئْتُمْ جَالَدْت بِكُمْ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ ، وَإِنْ أَبَى قَيْسٌ أَنْ يَدُخُلَ ، فَقَالُوا لَهُ : خُذُ لَنَا أَمَانًا ، فَأَخَذَ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّى شِئْتُمْ أَنَ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّى رَجُلٌ لَنَا أَمَانًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحُو الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُذًا وَكُذَا مَ وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفُسِهِ خَاصَة شَيْئًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحُو الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُذًا وَكُذًا ، وَلَا يُعَاقِبُوا بِشَيْءً وَإِنِّى وَكُذًا مَوْلًا مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَفُسِهِ خَاصَة شَيْئًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحُو الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُذًا وَكُذًا وَكُذَا عَلَى اللَّهُ مُ خَرُورًا حَتَّى بَلَغَ.

(۱۲۲۲) حفرت عروہ سے روایت ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ حضرت علی ہو تئو کے ساتھ ان کے لشکر کے الکھے صفے میں رہے سے ،اوران کے ساتھ پانچ بزارافراد سے جنہوں نے حضرت علی ہو تئو کی وفات کے بعدا پے سروں کو منڈ والیا تھا، پس جب حضرت معنادین حضن بی تئو حضرت معنادین جو تو تئو کی بیعت میں داخل ہو گئے تو قیس نے داخل ہونے سے انکار کردیا، پھرا پے ساتھیوں سے کہاتم کیا چاہو تو چاہتے ہو؟ اگرتم چاہتے ہو الا مرجائے ،اوراگرتم چاہوتو علی تمہیں لے کر جمیشہ لڑتا رہوں گا یبان تک کہ ہم میں سے پہلے مرنے والا مرجائے ،اوراگرتم چاہوتو میں تمہیں لے کر جمیشہ لڑتا رہوں گا یبان تک کہ ہم میں سے پہلے مرنے والا مرجائے ،اوراگرتم چاہوتو میں تمہیں کے کھے شرا اطاور میں تمہارے لئے امان طلب کرلیں، چنا نچھ انہوں نے ان کے لئے کچھ شرا اطاور معناد ضفے کے ساتھ سے کرلی ،اور شرط تھرائی کہ ان کوکسی قتم کی سزانہ دی جائے ،اور یہ کہا کہ میں ان کا ایک فر د ہوں گا ،اورا پے لئے کوئی شرط نہیں لگائی ، جب وہ مدینہ کی طرف اپنے ساتھیوں کو لے کروا پس چلے تو سارے راستے میں روزاندان کے لئے ایک اون ف

( ٣١٢٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ شَيْءٌ ، فَقَالَ : لَأَنْ أَخَذْته لَأْتُبُعْتُهُ أَخْجَارُهُ.

(۳۱۲۲۳) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ حضرت علی زبائٹو کو حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈبائٹو کی طرف سے کوئی ٹامناسب بات پنجی، آپ نے فر مایا اگر میں اس کی بکڑ کرنا چاہوں تو اس کے پھرای کو جالگیں۔

( ٣١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.

(۳۱۲۲۳) حضرت ابوجعفر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بڑھٹو کے پاس گواہی دی حضرت عمر رڈھٹو نے اس کی گواہی کورڈ کردیا۔ ها معنف این الی شیبرمترجم (جلده) کی پی اور ایسان کی ایسان

( ٣١٢٢٥ ) حَلَّثَنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ : أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرًو بْنَ الْعَاصِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف ، قَالَ : الذَّهَبِ ابْنَ عَوْفٍ بِبَطْنَتك ، لَمْ تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

(ابن سعد ۱۳۲ طبرانی ۲۲۳)

(۳۱۲۲۵) حفرت ابراہیم ہے روایت ہے کہ حفرت عمر و بن عاص جھٹن نے جس وقت حضرت عبد الرحمٰن بن عوف میں ٹن کی وفات ہوئی فرمایا: جا وَاے ابن عوف اپنی شکم سیر کی کی عادت کو لے کرہتم نے اس میں کوئی کی نہیں گی۔

( ٣١٢٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلاً يَسُبُّ الْحَجَّاجَ ، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنَّ اللَّهَ حَكَمٌ عَذْلٌ ، يَأْخُذُ لِلْحَجَّاجِ مِمَّنُ ظَلَمَهُ ، كَمَا يَأْخُذُ لِمَنْ ظَلَمَهُ الْحَجَّاجُ.

(۳۱۲۲۷) حفرت ابوجعفرے روایت ہے کہ حضرت محمد بن سیرین نے ایک آدمی کودیکھا کہ جہاج کو برا بھلا کہ رہا ہے آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں اور عادل ہیں ، حجاج کا بدلہ لیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اس پرظلم کیا جیسا کہ حجاج سے جن لوگوں پراس نے ظلم کیا ہے ان کا بدلہ لیس گے۔

( ٣١٢٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو الْجَحَّاف ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ تُعْلَيَةٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ تُعْلَيَةٍ ، قَالَ :أَنَّ رَسُولَ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدْعُونَا ، قَالَ :فَقَالَ لِى :لاَ تُقَاتِلُ ، إِنِّى لاَ كُرَهُ أَنْ أَبْتَزُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا ، أَوُ آتِيهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا.

(٣١٢٢٧) معاويد بن تعلبه فرماتے ہيں كه ميس محمد بن حنفيہ كے پاس آيا اور عرض كيا كه مختار كا قاصد ہمارے پاس آيا ہوہ ہميں بلاتا ہے، فرماتے ہيں كه انہوں نے مجھ سے فرمايا كه قبال مت كروميں ناپسند كرتا ہوں كه اس امت كے معاطع كوچھين لوں يا ان پر ناحق حكم انى كروں ۔

( ٣١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَرْدِيِّ ، قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ :رَحِمَ اللَّهُ امُرَنَّا أَغْنَى نَفْسَهُ وَكَفَّ يَدَهُ ، وَأَمْسَكَ لِسَانَهُ ، وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ ، لَهُ مَا احْتَسَبَ ، وَهُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَ

(۳۱۲۲۸) حضرت حارث از دی ہے روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس آ دمی پر رحم فرما کیں جواپے نفس کوغن رکھے اور اپنا ہاتھ روک کرر کھے، اور اپنی زبان بندر کھے، اور اپنے گھریس بیٹھ رہے کہ اس کے لئے جواس نے کیا اور وہ اپنے پہندیدہ لوگوں کے ساتھ ہونہ

(٣١٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ رِضَى بُنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى بَابِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِالشَّعبِ فَخَرَجَ ابْنٌ لَهُ - لَهُ ذُوَّابَتَانِ - فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّيْعَةِ ، إِنَّ أَبِى يُقُرِئُكُمُ السَّلَامَ ، قَالَ : فَكَأَنَّمَا كَانَتْ عَلَى رُوُّ وسِهِمُ الطَّيْرُ ، قَالَ :إِنَّ أَبِى يَقُولُ :إِنَّا لَا نُجِبُّ اللَّقَانِينَ ، وَلَا الْمُفرِطِينَ ، وَلَا الْمُسْتَعْجِلِينَ بِالْقَدَرِ.

(۳۱۲۲۹) ابوعقیل فرمانے ہیں کہ ہم ایک گھاٹی میں حضرت محمد ابن حنفیہ کے دروازے پر تھے، ان کا بیٹا گھرے نکلا جس کے دو

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) کي په اي الاسرا.

مینڈ ھیاں بی ہوئی تھیں اس نے کہاا سے حضرت علی کے ساتھیوں کی جماعت! میر سے والدصاحب آپ کوسلام کہتے ہیں ، راوی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح مؤدّب ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرند سے ہیٹھے ہوں ، پھراس نے کہا میر سے والدصاحب فرماتے ہیں کہ ہم لعنت کرنے والوں ، حدسے تجاوز کرنے والوں اور تقدیر کے فیصلے میں جلدی کرنے والوں سے مجت نہیں کرتے۔

( ٣١٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ عَلِيًّا أَفْرَكَ أَمْرَنَا هَذَا ، كَانَ هَذَا مَوْضِعَ رَخْلِهِ ، يَغْنِي :الشَّغْبَ.

(۳۱۲۳۰) محمد بن حنفی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی مفاقد ہماری اس حالت کود کیھتے تو ان کے کجاوے کی جگہ ریگھا ٹی ہوتی۔

( ٣١٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِى ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا مِنْهُمَ الْعَنْسِيُّ وَمُسَيْلِمَةُ وَالْمُخْتَارُ. (٣٣٤٢) (ابويعلى ١٤٨٦- بزار ٢٣٧٧)

(۱۲۲۳) حفرت ابن زبیر و انتی سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفَظَیَّمَ نے فر مایا کہ قیامت اس وقت تک نبیس آئے گی جب تک تمیں جھوٹے ظاہر نہ ہوجا کمیں ،انہی میں سے ہیں اسوعنسی ،مسلمہ اور مختار۔

( ٣١٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى الْجَحَّافِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَمَرَ الْحُسَيْنُ مُّنَادِيًّا فَنَادَى فَقَالَ :لا يقبلَنَّ رَجُلٌ مَعِى عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ :ضَمِنَتِ الْمُرَأْتِي أَبِيهِ ، قَالَ :أَمْرَ أَنْهُ لا يُقْتَلُ رَجُلٌ لَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً 
دَيْنِي ، فَقَالَ :امْرَأَة ! مَا ضَمَانُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَ :وَنَادَى فِي الْمَوَالِي : فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ رَجُلٌ لَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً 
إِلَّا دَخَا النَّارَ.

(۳۱۲۳۲) حضرت عمیرے روایت ہے کہ حضرت حسین من فیٹونے ایک منادی کو تھم دیا کہ بیاعلان کرد ہے: کہ میرے ساتھ وہ آوی نہ آئے جس پر قرضہ ہو،ایک آوی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے قرض کا ضامن بنا تا ہوں ، آپ نے فر مایا عورت کے ضان کا کیا حاصل ہے؟ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے آزاد شدہ غلاموں میں بیمنادی کروائی کہ جھے روایت پنچی ہے کہ جو آوی ایسی حالت میں قبل کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہوجس ہے قرضہ ادا کیا جاسکے وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔

( ٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثَى ، قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ : إيَّاكَ أَنْ تُفْتَلَ مَعَ فِتُنَةِ.

(٣١٢٣٣) حفرت زبير بن عدى فرماتے بين كه مجھ ابرائيم نے فرمايا كه تم اس بات بِ كِوَكُمْمَ فَتَى كَ سَاتُهُ لَلَ كِي جَاوَدِ (٣١٢٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : سَمِعْتُ مِسْعَرًا يَذْكُو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِو : أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَرْكُبُ كُلَّ مُكَالِّهِ مَعْدَدُ بَنُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلده) کي په ان الم شيرمتر جم (جلده) کي په ان الم ساد سدا.

(۳۱۲۳۳) ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت ہے کہ مسروق جائٹی ہر جمعے اپنے خچر پر سوار ہوتے اور مجھے اپنے چیچے بٹھاتے بھر مقام جیرہ کے گندگ کے ڈھیر پرآتے اوراس پراپنے گدھے کو کھڑ افر ماتے اور پھر کہتے ہیں کددنیا بھارے نیچے ہے۔

( ٣١٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَیْدَ بْنَ عَبْدِ الله الْاَصَمِّ، یَذْکُو عَنْ أُمَّ رَاشِدِ جَدَّتِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَیْدَ بْنَ عَبْدِ الله الْاَصَمِّ، یَذْکُو عَنْ أُمِّ رَاشِدِ جَدَّتِهِ ، قَالَتُ : وَنَوَلْت فَلَقِیتُ رَجُلَیْنِ فِی الرَّحْبَة ، فَسَمِعْتُ كُنْت عِنْدَ أُمِّ هَانِءٍ فَأَتَاهَا عَلِیٌّ فَدَعَتُ لَهُ بِطَعَامٍ ، قَالَتُ : وَنَوَلْت فَلَقِیتُ رَجُلَیْنِ فِی الرَّحْبَة ، فَسَمِعْتُ أَحَدَهُمَا یَقُولُ اِصَاحِبِهِ : اَللهُ اللهُ فَلَدُینَا وَلَمْ تُبَایِعْهُ قُلُوبُنَا ، فَقَالَ عَلِیٌّ : (فَمَنْ وَالرَّبَیْوَ، قُلُوبُنَا ، فَقَالَ عَلِیٌّ : (فَمَنْ وَلَمْ بَایَعْتُهُ اللّهِ فَسَیُونِیهِ آجُورًا عَظِیمًا).

(۳۱۲۳۵) حفرت ام راشد بین سے روایت ہے فرمائی ہیں کہ میں اتم ہانی ہیں نام ہانی ہی کہ ان کے پاس حفرت علی بیان ہی کہ ان کے پاس حفرت علی بیان ہی کہ میں اتم ہانی ہیں کہ میں میدان کی طرف اتر کی اور میں نے دوآ دمی دیکھے تو میں نے ان کو کھانے کی دعوت دمی اور فرمانے لگیس کہ میں میدان کی طرف اتر کی اور میں نے دوآ دمی دکھے تو میں نے ان میں سے ایک کوشا کہ دوسرے سے یہ کہ در ہاتھا کہ اس آ دمی سے ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے دلوں نے بیعت کی ہمارے دلوں نے بیعت ہوئے سنا کہ اس آ دمی سے ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہم ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی ،حضرت علی بی بی بی ہمارے ہم شخص نے عبد کہ اس آ دمی عبد شکنی کی اس کی عبد شکنی کی اس کی عبد شکنی کا نقصان اس کو ہوگا اور جس نے اس وعدے کو پورا کیا جس کو اس نے اللہ کے ساتھ با ندھا تھا تو عنقریب وہ اس کو اج عظیم عطافہ ما نمس گے۔

( ٣١٣٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنُ أَبِى جَعُفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَلِى بُنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : حَلَّنِي ابُنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَنْسَلِنِى عَلِى اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامَ وَيَقُولُ اللَّهُ الل

(۳۱۲۳۱) حضرت ابن عباس جائن فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی جائن نے طلحہ جائن اور زبیر جائن کی طرف جنگ جمل کے دن قاصد بنا کر بھیجا، میں نے ان دونوں سے کہا، آپ کے بھائی آپ کوسلام کہتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو بھھ پرکسی معاطے کے فیصلے میں ظلم کرنے پر ناراضکی ہے یا کسی مالی غذیمت پر اپنا قبضہ کرنے کے بارے میں یا فلاں فلاں بات میں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر جی ٹیونے نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، بلکہ پھھالیا خوف ہے جس کے ساتھ سخت نوع کی طبح جمع ہوگئی ہے۔

( ٣١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ صَادِقٍ ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَيُّحْرَقَنَّ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ آلِ الزَّبَيْرِ.

( ٢١٢٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَجُلًا هُوَ أَسَبَّ مِنْهُ. يَعْنِي : ابْنَ الزَّبَيْرِ.

(٣١٢٣٨) حضرت ابونصين فرماتے ہيں كەمىں نے ابن زبير جانٹۇ سے زيادہ كوئی شخص برا بھلا كہنے والانہيں ويكھا۔

ا مک آ دمی کے ہاتھوں چلے گا۔

( ٣١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، قَالَ :قُلُتُ لِعَامِرٍ : إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنٌ ؟ فَقَالَ :وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِالطَّاغُوتِ كَافِرٌ بِاللهِ.

۔ اور اور است میں کہ میں نے حضرت عامرے عرض کیا کہ لوگ جھتے ہیں کہ خاج مؤمن ہے؟ فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا

ہوں کہوہ طاغوت وشیطان پرایمان لانے والا ہےا دراللہ کے احکام کاا نکار کرنے والا ہے۔

(۳۱۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈوائو کو یہ خبر پیچی کہ حضرت طلحہ ڈوائو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حالت میں بیعت کی ہے کہ میری گر تی پر تلوار رکھی ہوئی تھی ، آپ نے حضرت ابن عباس ڈوائو کوان کے پاس بھیجا انہوں نے ان سے اس بات کی حقیقت پوچی تو حضرت اسامہ ڈوائو نے فرمایا کہ گدی پر تلوار تو نہیں تھی لیکن دراصل بات یہ ہے کہ انہوں ایک حالت میں بیعت کی ہے کہ وہ مجود کیے گئے تھے، چنانچہ لوگ ان پر بل پڑے قریب تھا کہ ان کو جان سے مار ڈالتے ، فرماتے ہیں کہ چر حضرت صبیب دون فو نظے اور میں ان کے پہلو میں تھا، انہوں نے میری طرف د کھے کرفر مایا تم جائے ہوکہ ونڈ کی بلاک ہوکر بی رہتی ہے۔ میں کہ نظے انہوں نے میری طرف د کھے کرفر مایا تم جائے انہوں فقال : فَتَلُوا عُنْمَانَ ، ثُمَّ اللهِ بُنُ نُمَیْرِ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، قَالَ : دَحَلْنَا عَلَی انہنِ أَبِی الْهُذَیْلِ فَقَالَ : فَتَلُوا عُنْمَانَ ، ثُمَّ



جَانُونِي ، فَقُلْتُ لَهُ :أَتَرِيبُك نَفْسُك ؟.

(٣١٢٨٢) اعمش فر ماتے ہيں كہ ہم ابن الى مذيل كے ياس آئے تو انہوں نے فر مايا كدلوگوں نے حضرت عثان وہ اُنے وَ تُولَّل كيا پھر ميرے ياس آئو ميں نے كہا آپ كادل آپ كو كچھ يريشان كرر ماہے؟

( ٣١٢٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ :كَيْفَ أَرْجُو الشَّهَادَةَ بَعْدَ فَوْلِي :أَرَأَيْت أَبَاكَ يُزْجَوُ زَجْوَ الْأَعْرَابِ.

(٣١٢٨٣) مارون بن عنتر وفرماتے ہیں كەمىں نے ابوعبيده كويه كہتے ہوئے سنا كەمىں شہادت كى تمنا كہيے كروں مير ہے اس بات کے کہنے کے بعد کہ کیاتم نے اپنے باپ کود یکھا ہے کہ اسے اعرابیوں کی طرح ڈانٹ پلائی جار ہی تھی؟

( ٣١٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتُرَةَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :أَتَيْنَا أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ لِنتَحَدَّثَ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَامَ يَمْشِي قُمْنَا لِنَمْشِي مَعَهُ ، فَلَحِقَهُ عُمَرُ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ :أَعْلَمُ مَا تَصْنَعُ ، قَالَ : مَا تَرَى فِنْنَةً لِلْمَتْبُوعِ ذِلَّةً لِلتَّابِعِ.

(٣١٢٩٨) حضرت سليم بن حظله فرمات بي كه بم حضرت الى بن كعب والشؤك ياس حاضر موعة تاكدان سے بات چيت كري، جب آپ چلنے کے لئے کھڑے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہو گئے ، چنانچدان کو حفزت عمر وہ فاٹو طح تو انہوں نے ان پر درّہ اٹھالیاانہوں نے عرض کیاا ہے امیرالمؤمنین ہے آپ کیا کر دہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیاتم بیرد کھیئییں دہے؟ یہ چیز آ گے چلنے والے کے لئے فتنہ ہے اور پیچھے چلنے والے کے لئے ذکت کی بات ہے۔

( ٣١٢٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :جَاءَ رَجُلُّ إِلَى كَعُب بْن عُجْرَةَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَتِّي ، وَمَا نَزَلَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآن وَيَعِيبَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حُرْمَةٌ وَقَرَابَةٌ ، وَكَغْبٌ سَاكِتٌ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ تَرَ أَنَّى ذَكَرُت مَا نَزَلَ فِي عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبَى، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ كَعْب، فَالْتَقَى عُمَرُ كَعْبًا ، فَقَالَ:أَلَمْ أُخْبِرُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ أُبَيٌّ ذُكِرَ عِنْدَكَ فَلَمْ يَكُنُ مِنْك ، قَالَ كَعُبٌ :قَدْ سَمِعْتَ مَقَالَتَهُ ، فَلَمَّا رَأَيْته كَأَنَّهُ تَعَمَّد مَسَاتِتِي ، كَرهُتُ أَنْ أُعِينُهُ عَلَى مَسَائِتِي ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ :وَدِدُت أَنْ لَوْ ضَرَبُت أَنْفَهُ ، أَوْ وَدِدُت أَنْ لَوْ

(٣١٢٣٥) حفرت عبد الرحمٰن بن الي ليل ب روايت ب كدايك آدمى حضرت كعب بن عجر و والتوك ياس آيا اورعبد الله بن أبي ك بارے میں قرآن میں جو بچھنازل ہوابیان کرنے لگااوراس کی عیب گوئی کرنے لگاءان دونوں کے درمیان احرّ ام اور قرابت داری کامعاملہ بھی تھا،حضرت کعب مزافیز خاموثی ہے سنتے رہے،اس کے بعدوہ آ دمی حضرت عمر جزافیز سے پاس گیااور کہاا ہےامیرالمومنین میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے حضرت کعب کے سامنے عبداللہ بن انیّ کے بارے میں جوقر آن میں نازل ہوا ہے بیان کیالیکن انہوں نے اس کا کوئی اٹر نہیں لیا،اس کے بعد حضرت عمر ڈی ٹی حضرت کعب وہ اُنٹو سے ملے اور فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ کے پاس عبدالله بن ابی کا ذکر کیا گیا آپ نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا؟ حضرت کعب وظافیر نے جواب دیا کہ میں نے اس کی بات سی کی تی جب میں نے دیکھا کہ وہ جان ہو جھ کرمیری عیب جوئی کرنا چاہ رہا ہے کہ تو میں نے نامنا سب سمجھا کہ اپنے عیب پراس کی مدد کروں، حضرت عمر جڑ ٹیز نے فر مایا کہ اچھا ہوتا اگرتم اس کی ناک پر ماردیتے ، یا فر مایا کہ اچھا ہوتا کہتم اس کی ناک تو ڑوا لیتے۔

( ٣١٢٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِى إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَ الْأَشْتَرَ وَابْنَ الزَّبَيْرِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : مَا ضَرَبْته إلَّا ضَرْبَةً حَتَّى ضَرَيْنِى خَمْسًا أَوْ سِتًّا ، ثُمَّ قَالَ : فَٱلْقَانِى بِرجلى ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا واللهِ لَوْلَا قَرَابَتُك مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْت مِنْك عُضُوًا مَعَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَا ثُكُلَ أَسْمَاءَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَعْطَتَ الَّذِى بَشَّرَهَا ، أَنَّهُ حَتَّى عَشَرَةَ آلَافٍ.

(۳۱۲۳۲) حضرت عبدالقد بن عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ اشتر اور ابن زبیر کی ملاقات ہوئی، ابن زبیر بڑاؤر نے فر مایا کہ میں نے اس کوایک ہی ضرب نگائی تھی کہ اس نے جھے پانچ یا چھے میں لگائیں پھر جھے میر سے پاؤں کی طرف گراد یا اور پھر کہا بخدا اگر تمہاری رسول الله مِرْاَفِقَعَ آج کے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تیرا جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیتا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جھٹو نے یہاں تک فرمادیا تھا کہ ہائے اساء کی بربادی! فرماتے ہیں کہ بعد میں جس آ دی نے انہیں میر سے زندہ ہونے کی خبر دی انہوں نے اس کو دس ہزار در جم انعام میں عنایت فرمائے۔

( ٣١٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ : مَا عَلِمُت أَحَدًّا انْتَصَفَ مِنْ شُرَيْحِ إِلَّا أَعْرَابِيٌّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إِنَّ لِسَانَكَ أَطُولُ مِنْ يَدِكَ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : أَسَامِرِيُّ أَنْتَ فَلَا تُمَتُّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَفَبِلُ قِبَلَ أَمْرِك ، قَالَ : ذَاكَ أَعملَنِي إلَيْك ، قَالَ : فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إِنِّي لَمْ أُرِدُك بِقَوْلِي ، قَالَ : وَلَا اجْتَرَمْتُ عَلَيْك.

(۳۱۲۷) حفرت عنی فرماتے ہیں کہ میں نے کی آوی کوئیس دیکھا کہ اس نے حضرت شریح سے انتقام لیا ہوسوائے ایک اعرابی کے بشریح نے اس سے فرمایا کہ تمہاری زبان تمہارے ہاتھ سے زیادہ لمبی ہوتو اعرابی نے کہا: کیاتم سامری ہوکہ تمہیں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا؟ حضرت شریح نے فرمایا: اپنے معاطے کی ہوش لو، اس نے جواب دیا کہ میرا معاملہ ہی جھے آپ کے پاس لایا ہے جب حضرت شریح ہونے گئے تو فرمایا میں نے اپنی بات سے تمہیں مراذ نیس لیا تھا، اس اعرابی نے کہا کہ میں نے بھی آپ کا کوئی گناہ نہیں کیا۔

( ٣١٢٤٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ : أَنَّ ابْنَ مِخْنَفٍ الْأَزْدِىَّ جَلَسَ إِلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : اقْرَا ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَمَا فَرَ غَ مِنْهَا حَتَّى شَقَّ عَلَىّ ، قَالَ : فَبَعَنْهُ إِلَى أَصْبَهَانَ ، قَالَ : فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَحَمَلَ بَقِيَّةَ الْمَالِ إِلَى مُعَاوِيَةً .

(٣١٢٨) شمر بن عطيه فرمات ميں كدابن مخصف از دى حصرت على جل في كے پاس ميشھ تصآب نے اس سے فر مايا پڑھو،اس نے

الاستفاين الى شيد متر جم ( جلد ۹ ) كي مستف ابن الى شيد متر جم ( جلد ۹ ) كي مستف ابن الى شيد متر جم ( جلد ۹ )

سورہ بقرہ شروع کردی،ان کے فارغ ہونے ہے پہلے میں مشقت محسوں کرنے لگا، پھر حضرت علی میں ہے۔ ان کواصفہان کی طرف بھیجا،انہوں جتنامال جایا لے لیااور ہاتی حضرت معاویہ کے یاس بھیج دیا۔

( ٣١٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ يَزِيدَ الْحِمَّانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَيْصُلِحُهَا السَّبُعَةُ ، وَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُذَ مُنْتَهِبِيهِ فَهَلُمَّ حَتَّى أُفَسَّمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ مَتَى يَنْزِلُوا بِالْقَوْمِ يَضُرِبُوا وُجُوهَهُمْ عَن قَرْيَتِهِمْ.

(۳۱۲۳۹) حضرت تعلبہ بن یزید حمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی واٹھ کواس منبر سے بیفر ماتے سنا!ا بوگو!ا پی جانوں پرمیری مدد کروتو پوری بستی کی اصلاح کے لئے سات آ دمی کافی ہیں، اورا گرتم ضروراس میں اوٹ مار مجانا بی جا ہتے ہوتو آؤمیں اس کو تمہارے درمیان تقسیم کردیتا ہوں، کیونکہ جب کوئی قوم کی قوم کے پاس آ کر تھم رتی ہے توان کے چروں کوان کی بستی سے بھیردیتی ہے۔

( ٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرُ بِحُذَيْفَةَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَقَدُ جَلَسَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُلِسًا مَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَعْطَى مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا هَذَا الرَّجُلُ.

(۳۱۲۵+) حفرت لیث سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر دہائی حضرت حذیفہ ڈواٹنو کے پاس سے گزرے تو حضرت حذیفہ دوائیو نے فرمایا کہ رسول اللہ مِنَّائِنَیْکَا یَج کے سحابہ ایک مجلس میں بیٹھے ان میں سے کوئی بھی الیانہیں جس نے اپنا دین کچھ نہ کچھ دے نہ دیا ہو سوائے اس آ دی کے۔

( ٢١٢٥١) حَدِّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْبِي مِينَاءَ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَ، وَإِنَّ أَحَدَ أَصَابِعِي فِي جُرْحِهِ هَذِهِ أَوْ هُو يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرْيُش ، إِنِّي لَا أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمُ ، إِنَّمَا أَخَافُكُم عَلَى النَّاسِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكُت فِيكُمُ الْنَتَيْنِ لَمْ تَبْرَحُوا بِخَيْرِ مَا لَزِمْتُمُوهَا : الْعَدُلُ فِي الْحُكْمِ ، وَالْعَدُلَ فِي الْعَدُلَ فِي الْعَدُلَ فِي الْعَدُلَ فِي الْعَدُلَ فِي الْقَدْمِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النَّعْمِ إِلاَّ أَنْ يَعُوجَ فَوْمُ قَيْعُوجَ بِهِمْ. (بيهفي ١٣٨١) وَالْعَدُلَ فِي الْقَدْمِ مِنْ فَرْ مَاتِ بِي مِعْمَ بِلولُول كَافَرَان سَاجَبَهِ مِي اللهِ بَعِي لَولُول كَافران سَاجَبَهِ مِي اللهِ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ النَّعْمِ الْعَلَى مِينَالِ اللهِ عَلَى مِينَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ٣١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :مَوَرْنَا عَلَى أَبِى ذَرَّ بِالرَّبَذَةِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ

هي مسنف ابن اني شيبه مترجم (جلده) کي هي الاسرا.

مَنْزِلِهِ ، قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرَأْت هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ الَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : إِنَّمَا هِيَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ ، فَكَنَبُ إِلَى عُثْمَان ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَان : أَنْ أَقْبِلُ ، فَلَمَّا قَدِمْت رَكِيَنِي النَّاسُ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ ، فَشَكُوْت ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : لَوِ اعْتَزَلْت فَكُنْت قَرِيبًا ، فَنَزَلْت هَذَا الْمَنْزِلَ ، فَلَا أَدَعُ قَوْلَه وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَى عَبْدًا حَبَشِيًّا.

(٣١٢٥٣) حفرت مغيره بروايت بك محفرت عمر بن عبدالعزيز كے بچھ قصة كو تھے،ان كى آپس ميں مجلس بر خاست كرنے كى علامت يد كى كارە دان سے فرماتے كە 'اب جس دفت تم جا ہو'۔

( ٣١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَدُ رَأَيْت فَتَّى يَغْشَى عَلْقَمَةَ فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ فَأَمَّا الشَّغْبِيُّ فَقَدُ رَأَيْته. يَغْنِى :فِي زَمَانِ ابْنِ زِيَادٍ.

(۳۱۲۵۵) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین پراٹھیا کے سامنے جب حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا تو فرماتے کہ میں نے ان کو ایسا جوان دیکھا ہے کہ حضرت علقمہ کو ہروفت چیٹے رہتے ہیں ان کی آ نکھ میں سفیدی تھی ،اور شعبی کو بھی میں نے ابن زیاد کے زمانے میں دیکھا ہے۔

( ٣١٢٥٦ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ شَائًا آدَمَ وَضَّاحَ النَّنَايَا ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأُوا لَهُ مَا يَرَوْنَ لِلْكُهْلِ.

(٣١٢٥٦) أعمش فرماتے میں كدمعاذ جوان مرد تھے، كندم كول رنگت والے، حيكتے دندان والے، اور جب وہ نبي كريم مِنْ النظافية كيا

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المسلم ا

صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تولوگ دیکھتے کہ ان کواد حیزلوگوں میں مقام حاصل ہوتا تھا۔

( ٣١٢٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْجَمَلِ ، وَتَهَيَّا إِلَى صِفِّينَ اجْتَمَعَتِ النَّخُعُ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى الْأَشْتَرِ ، فَقَالَ : هَلْ فِى الْبَيْتِ إِلَّا نَخُعِيٌّ ، وَالْجَمَلِ ، وَتَهَيَّا إِلَى الْجَمْرَةِ قَوْمٌ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ قَالُوا : لَا ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَمَدَتُ إِلَى خَيْرِهَا فَقَتَلَتُهُ ، وَسِوْنَا إِلَى أَهْلِ الْبَصُرَةِ قَوْمٌ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ فَلْيَنْظُرَ امْرُوْ مِنْكُم فَكُمْ مَنْ يَعْهُ بَيْعَةً ، فَلْيَنْظُرَ امْرُوْ مِنْكُم أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَةً ؟!.

(۱۳۱۵) حفرت عمیر بن سعد فرماتے ہیں کہ جب حفرت علی بڑا ہو جنگ جمل ہے واپس ہوئے اور صفین کی تیار ک کرنے گئے و قبیلہ نخع والے جمع ہو کراشتر کے پاس پہنچ گئے، آپ نے پوچھا کہ اس تھر میں قبیلہ نخع کے لوگوں کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، آپ نے فرمایا بے شک اس جماعت نے اپنے بہترین آدمی قبل کردیے، اور ہم نے اہل بھرہ کی طرف پیش قدمی کی جن پر ہمارا بیعت کاحق تھا نیس ان کی عبد شکنی کے ساتھ ہماری مدوکی گئی، بے شک تم لوگ عنقریب اہل شام کی طرف کوچ کرو گئے جن پر تہمیں بیعت کاحق تھا نہیں ان کی عبد شکنی کے ساتھ ہماری مدوکی گئی، بے شک تم لوگ عنقریب اہل شام کی طرف کوچ کرو گئے جن پر تہمیں بیعت کاحق حاصل نہیں ہے، اس لئے ہمآ دی کوچا ہے کہ دو کھے لے اور خوب موج کے کہا چی تو انکن ، قال : و مَا کہ جَوَانَانَ ، قال : و مَا جَوَانَانَ ، قال : و مَا جَوَانَانَ ، قال : انگُور بیس ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قالَ قِیلَ لِعُمَلَ : اکْتُبُ الْنَ ابْنُ الْمُورُ الْفِینَیانِ ، قال : انگور الله شرق الْفِینَیانِ . (عبدالرزاق ۱۹۸۵)

(۳۱۲۵۸) حضرت ابن سیرین فرمات بین که حضرت عمرے کہا گیا کہ جوانوں کی طرف بیغام لکھ دوآپ نے پوچھا جوان کون بیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بہترین نوجوان ، آپ نے فرمایا: میں بدترین نوجوانوں کو پیغام لکھ دیتا ہوں۔

( ٢١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِى لَيْلَى ضَرَبَهُ الْحَجَّاجُ وَأَوْقَفَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ : الْعَنِ الْكَذَّابِينَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَكَنَ اللَّهُ الْكَذَّابِينَ ، ثُمَّ سَكَتَ جِينَ سَكَتَ ، ثُمَّ يَقُولُ : عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، فَعَرَفْت حِينَ صَكَتَ ، ثُمَّ ابْتَدَأَهُمُ فَعِرَّفَهُمْ ، أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُهُمْ.

(۳۱۲۵۹) اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن الی کی ڈٹاٹٹو کودیکھا کہ جاج نے ان کوکوڑ ہے گوا کرمبجد کے دروازے پر کھڑا کیا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ چروہ الوگ ان سے کہنے لگے کہ جھوٹوں پر لعنت کرو، وہ فرمانے لگے: اللہ تع کی لعنت فرمائے جھوٹوں پر بعضور ارہ کر فرماتے ہلی بن الی طالب،عبداللہ بن زبیراورمختار بن الی عبید، ان کے خاموش رہنے کے بعد ہولئے سے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ آئییں مرازئیس لے رہے۔

( ٣١٢٦ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جَعْفَوُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى الْبَخْترِيِّ الطَّائِيِّ وَالْحَجَّاجُ يَخُطُّبُ ، فَقَالَ :مَثَلُ عُثْمَانَ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ :فَرَفَعَ هي معنف انان الي شيرمترجم ( جلد ٩ ) في حال المن المنظم المنان الي شيرمترجم ( جلد ٩ ) في حال الأمر ا

رَأْسَهُ ثُمَّ تَأَوَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنِّى مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إِلَى ۚ إِلَى قَوْلِه ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ :فَقَالَ أَبُو الْبَخْترِ تِّى :كَفَرَ وَرَبِّ الْكِعْبَةِ.

(۳۱۲۱۰) عطاء بن سائب كتبت بين كه مين ايك مرتبه ابوالبخترى طائى كے ساتھ بيٹھا ہواتھ، جَبَد حجاج خطبہ و ب رہاتھا اور كہه رہاتھا كه حضرت عثان رہائي كى مثال اللہ كے ساتھ حضرت ميسى بن مريم كى طرح ہے، كہتے ہيں كه بھراس نے سراٹھا كرآ ہ نكالى پھر كہا پھڑائى مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إِلَى ﴾ ...... ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوك فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ (اور

چر بہا ھوبائی متوفیک و دافیعک الی ﷺ ..... ھو جاچل الدین انبعوث فوق الدین تکفروا التی یوم الفیامی ﷺ راور بنانے والا ہوں تیریتبعین کو کفار پر غالب قیامت کے دن تک ) عطاء فر ماتے ہیں کہ اس پر ابوالبختر کی نے فر مایار ب کعب ک قتم! یہ کا فرہوگ ہ

( ٣١٢٦١ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، فَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كِنَانَةٌ ، قَالَ :كُنْتُ أَقُودُ بِصَفِيَّةَ لِتَرُدَّ عَنْ عُنْمَانَ ، قَالَ :فَلَقِيَهَا الْأَشْتَرُ فَضَرَبَ وَجُهَ بَغُلَتِهَا حَتَّى مَالَتُ وَحَتَّى قَالَتُ :رُدُّونِي لَا يَفُضَحُنِي هَذَا.

(ابن سعد ۱۲۸)

(۳۱۲۹) کٹانے فرماتے ہیں کہ میں حضرت صفتے کی سواری چلار ہاتھا تا کہ وہ حضرت عثمان دینٹو کی طرف داری کرتے ہوئے ان کا دفاع کریں ، کہاس اثناء میں ان کے سامنے اشتر آگیا اور اس نے ان کے فچر کے چبرے پر مارنا شروع کردیا یہاں تک کہ فچر واپس

وقاع حرین قباس ماء علی اس می محصور ایس کردوکہیں میآ دمی مجھے رسوانہ کردے۔ ہوگیا،اور حضرت صفیہ بھی فرمانے لگیں کہ مجھے والبس کردوکہیں میآ دمی مجھے رسوانہ کردے۔ ( ۲۶۲۶۲) حَدِّثَنَا عَلَمَ " نُهُ مُسْمِهِ ، عَن الدَّسِعِ نُن أَسِرِ صَالِح ، قَالَ : لَمَّا قَلْدِهُ سَعِیدُ نُهُ حُسُرِ مِنْ مَکِّهُ الَهِ الْکُهِ فَقَة

( ٣١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْكُوفَةِ لِيُنْطَلَقَ بِهِ إلَى الْحَجَّاجِ إلَى وَاسِطٍ ، قَالَ : فَٱلَيْنَاهُ وَنَحُنُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ ، فَوَجَدُنَاهُ فِي كُنَاسَةِ الْخَشَبِ فَجَلَسُنَا إلَيْهِ ، فَبَكَى رَجُلٌ مِنَّا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : مَا يُبُكِيَك ، قَالَ : أَبْكِى لِلَّذِى نَزَلَ بِكَ مِنَ الْأَمْرِ ، الْخَشَبِ فَجَلَسُنَا إلَيْهِ ، فَبَكَى رَجُلٌ مِنَّا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : مَا يُبُكِيك ، قَالَ : أَبْكِى لِلَّذِى نَزَلَ بِكَ مِنَ الْأَمْرِ ، وَلاَ قَالَ : فَلَا تَبْكِ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ يَكُونُ هَذَا ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ ، وَلاَ فِي أَنْفُرِكُمْ إلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ .

(۲۱۲۹۲) رہے بن ابی صالح فرماتے ہیں کہ جب سعید بن جبیر مکہ ہے وفد آئتا کدان کوواسط میں ججاج کے پاس لے جایا جائتو ہم تین یا جار آدی ان کے پاس آئتو ہم نے ان کوکٹڑی کے ایک ڈھیر میں بیٹھا ہوا پایا۔ ہم ان کے پاس بیٹھے تو ہم میں ہے ایک آدی رو پڑا، سعید نے ان سے بوچھا کہ مہیں کیا چیز زلاتی ہے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مصیبت پر رور ہا ہوں، آپ نے فرمایا ندروؤ کیونکداللہ کے علم میں پہلے سے بیہ بت ہے کداس طرح ہوگا، پھر آپ نے پڑھا ہما اُصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی اللارْضِ ، و لا فِی آنفُسِکُم اللّا فِی کِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرُ أَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ (زمین میں اور تمہاری جانوں میں کوئی مصیبت نہیں آتی مگروہ اوج محفوظ میں کھی ہوئی ہے ہمارے اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ، بے شک بداللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔

( ٣١٢٦٣ ) حَلَّتْنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَلَّتْنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَلَّتْنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبَّادٍ، قَالَ: أَتَى

الْمُخْتَارُ عَلِى بْنَ أَبِى طَالِب بِمَالٍ مِنَ الْمَدَائِنِ وَعَلَيْهَا عَمَّهُ سَعُدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيُهِ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ حَمْرًاءُ، قَالَ : فَأَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ كِيسًا فِيهِ نَحْوٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَة ، قَالَ : هَذَا مِنْ أُجُورِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : فَلَا تَعَلَقُ الله ، لَوْ شُقَ عَلَى قَلْهِ لَوُجَدَ مَلاَنُ مِنْ حُبُ اللَّاتِ وَالْعُزَى.

(۳۱۲۹۳) عباد فرماتے ہیں کہ مختار حضرت علی ہی ہی ہیں مدائن سے مال کے کرآیا اور مدائن پراس کے بچاسعد بن مسعود حاکم سے ،رادی کہتے ہیں کہ اس نے اپناہا تھاس میں داخل کیا اور ایک سے ،رادی کہتے ہیں کہ اس نے اپناہا تھاس میں داخل کیا اور ایک تھی ،اس نے اپناہا تھاس میں داخل کیا اور ایک تھی اس میں سے نکالی جس میں تقریباً پندرہ سودرہم تھے ، کہنے لگا کہ بیزانیہ ورتوں کی اجرتیں ہیں ، حضرت علی ہی ہی نے فرمایا ہمیں زانیہ ورتوں کی اجرتوں کی کوئی ضرورت نہیں ،فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہی ہی ہی مدائن کے مال کو بیت المال میں داخل کرنے کا تحکم دیا اور جب مختار چلا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالی اس کوغارت کرے اگر اس کا سینہ چیر کردیکھا جائے تو لات اور عز کل کی مجت سے بھراہوا ہے۔

( ٣١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ : فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَاتَّقُوا فِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ قَالَ لَقَدْ نَزَلَتُ ، وَمَا نَدُرِى مَنْ يَحلُفُ لَهَا ، قَالَ :فَقَالَ بَغْضُهُمْ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، فَلِمَ جِنْت إلَى الْبَصُرَةِ ؟ قَالَ :وَيُحَك إِنَّا نُبْصِرُ وَلَكِنَّا لَا نَصْبِرُ.

(٣١٢٦٣) حضرت حسن حضرت زبير بن عوام وللهُ يُحدُو كرايت كرتے بيل كه ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ عَاصَةً ﴾ نازل بولى اور بم ينبيل جانة كراس فتن كا يجهاكون كرے؟ راوى كہتے بيل كراس پلعض لوگوں نے كہا كرا ابوعبد الله! پرآب بعره كول آگے؟ آپ نے فرمايا تيراناس بوجم خوب و كھتے بيل كين بم صبر نبيل كرياتے۔

( ٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ ، قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ قُدَامَةَ بَنِ عِتَاب ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخُطُبُ فَأَنَاهُ آتٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلِ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيم بِالْكُنَاسَةِ ، قَالَ عَلِيٌّ : هَاه ، ثُمَّ أَنَاهُ الثَّالِثَةَ ، أَو الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : أَدْرِكُ بَكُرَ أَنَاهُ أَنَاهُ أَنَاهُ آخَوُ فَقَالَ : أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتُهَا بَنُو تَمِيمٍ هِي بِالْكُنَاسَةِ ، فَقَالَ : الآن صَدَفْتِنِي سِن بَكُرِكَ يَا شَدَّادُ ؟ أَدْرِكُ بَكُرَ بُنَ وَائِلٍ وَيَنِي تَمِيمٍ فَأَقُرِعُ بَيْنَهُم.

(۳۱۲۷۵) قد امه بن عمّاً ب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی جھٹے خطبہ فرمار ہے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اے امیر المومنین! بکر بن واکل کی مددکو پہنچو کیونکہ ان کو مقام کناسہ میں بنوتمیم نے مار ہی ڈالا ہے، حضرت علی جھٹے نے آہ لی اور پھر خطبے کی طرف متوجہ ہوگئے ، پھر دوسر آخض آیا اور اس نے بھی یہ کہا آپ نے بھی آہ کیا، پھر وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ آیا اور وہی بات خطبے کی طرف متوجہ ہوگئے ، پھر دوسر آخض آیا اور اس نے بھی یہی کہا آپ نے بھی آہ کیا، پھر وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ آیا اور وہی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا کہ اے شداد! اب تو نے میرے ساتھ سچائی کا برتا و کیا، بکر بن واکل اور بنوتمیم کے پاس پہنچو اور ان کے

درمیان قرعها ندازی کردو ـ

( ٣١٢٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَب ، عَنُ إَبُواهِيمَ مَوْلَى صُخَير ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَى الْمُحَدَّاجُ فَقَدِمْت عَلَيْهِ الْأَهُوازَ ، قَالَ لِى : مَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : قُلْتُ . مَعِى مَا إِن النَّبُعْتِه كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تُقْدِمْنِى أَقْنَحِمُ ، وَإِنَّ النَّبُعْتِه كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تُقْدِمْنِى أَقْنَحِمُ ، وَإِنَّ تَبُعْتِه كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تُقْدِمْنِى أَقْنَحِمُ ، وَإِنَّ تَبُعْتُه كَفَانِى ، قَالَ : إِنْ تَقْدَمْنِى أَقْنَحِمُ ، وَإِنَّ تَجْعَلُ مَعِى غَيْرِى خِفْت بَطَائِنَ السُّوءِ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ : وَاللّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ بَطَائِنَ السُّوءِ لَكُونَ مُنْ اللّهُ عَلَى فِرَاشِي مَخَافَة أَنْ تَقْتُلَنِى ، قَالَ : وَعَلَامَ الْمُعْتَدَةٌ لِلرَّجُلِ ، قَالَ : قُلْتُ ذَاكَ ، إِنِّى لِأَقْتُلُ الرَّجُلَ عَلَى قَرَاشِي مَخَافَة أَنْ تَقْتُلُنِى ، قَالَ : وَعَلَامَ أَقْتُلُ كَانَ مَنْ قَيْلِى يُهَابُ الْقَتْلُ عَلَى مِثْلِهِ أَنْ اللّهُ لِينَ قُلْكَ يُهَابُ الْقَتْلُ عَلَى مِثْلِهِ فَيْلُ اللّهُ عَلَى مَنْ قَدْلُكَ الْمَنْ قَدْلُكَ الْقَتْلُ عَلَى مِثْلِهِ اللّهِ لَئِنْ قُلْكَ ذَاكَ ، إِنِّى لِأَقْتُلُ الرَّجُلَ عَلَى أَمْ وَاللّهِ لَئِنْ قُلْكَ يُهَابُ الْقَتْلُ عَلَى مِثْلِهِ اللّهِ لَئِنْ قُلْكَ ذَاكَ ، إِنِّى لِأَقْتُلُ الرَّجُلَ عَلَى أَمْ وَاللّهِ لَيْنُ قُلْكَ الْقَالُ عَلَى مِنْهِ اللّهِ لَيْنُ قُلْكَ ذَاكَ ، إِنِّى لِأَقْتُلُ الرَّجُلَ عَلَى أَمُو قَلْدَى مَنْ قَلْكِي يُهَابُ الْقَتْلُ عَلَى مِثْلِهِ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ

(۳۲۲۱۲) ابودائل فرماتے ہیں کہ میرے پاس جاج کا پیغام آیا تو ہیں اس کے پاس اہواز گیا، اس نے بھے سے سوال کیا کہ آپ کو کتنا قر آن یاد ہے؟ میں نے کہا کہ جھے انایاد ہے کہا گر میں اس کی بیروی کروں تو میرے لیے کا بی ہے، وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعض کا موں میں آپ سے مدولوں، میں نے کہا اگر آپ جھے اس کام میں جموعک دیں تو میں انز جاؤں گا، اورا گر آپ میرے ساتھ کی دوسرے آ دی کو بھی لگا ئیں گے تو مجھ برے راز دار کا خطرہ رہے گا، کہتے ہیں کہ اس پر جان نے کہا: بخدا آپ نے بچ فر مایا بے شک برے راز دان انسان کی بگاڑی سب ہیں، میں نے کہا: میں رات بھر اپنے بستر پر اس بارے میں بے بھین رہا کہ کہیں تم مجھے قبل نہ کرڈ الو، کہنے لگا کہ میں تمہیں کیوں قبل کروں گا؟ بخدا اگر آپ نے یہ کہہ ہی دیا ہے تو میں آپ کو بتا تا ہوں کہ میں کی بھی آ دی کو ایسے جرم برقل کرتا ہوں کہ میں سے پہلے لوگ بھی اس جیسی بات پر قبل کا خوف رکھتے تھے۔

( ٣١٢٦٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِلَالِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِى ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرُوانَ وَأَبُّطَأَ بِالْجُمُعَةِ : تَظَلُّ عِنْدَ بِنْتِ فُلَّان تُرَوِّحُك بِالْمَرَاوِحِ وَتَسْقِيك الْمَاءَ الْبَارِدَ ، وَأَبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُسْلَقُونَ مِنَ الْحَرِ ، لَقَدْ هَمَمْت أَنِّى أَفْعَلُ وَأَفْعَلُ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعُوا لأَمِيرِكُمْ.

(۳۱۲۷۷) بلال قرشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ جائٹو کومروان سے اس دقت بیفرماتے سنا جبر مروان جعد کے لئے دیر سے بہنچاتھا، کہتم فلال کی بٹی کے پاس پڑے رہتے ہو جوتہ ہیں چکھے جعلتی اور مصندا پانی بلاتی ہے اور مہاجرین کی اولا دگری سے جلتی رہتی ہے میں نے ارادہ کرلیاتھا کہ ایساایسا کروں گا، پھرلوگوں سے فرمایا کہ اپنے امیر کی بات سنو۔

( ٣١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ عَمْرُو بْنُ عِيسَى ، قَالَ : قَالَتُ عَانِشَةُ :اللَّهُمَّ أَدْرِكُ خُفْرَتَكَ فِي عُنْمَانَ وَأَيْلِغِ الْقِصَاصَ فِي مُذَمَّمُ وَأَبْدِ عَوْرَةَ أَغْيَن رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَبِي امْرَأَةِ الْفَرَزُدَقَ.

(۳۱۲۷۸) ابونعامه عمر و بن نیسیٰ حضرت عائشہ میں نیمینوظ کا بیقول نقل فرماتے ہیں: اے اللہ! عثمان کے بارے میں اپنے وعدے کو پورا کر دیجیے! اور'' مذتم'' کوقصاص تک پہنچاہئے! اور آئے تین کے عیوب کو ظاہر فرمادیجیے! اُنیس ہوتمیم کا ایک آ دمی تھا اور فرز دق کی



( ٣١٢٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ : أَنَّ رَبِيعَةَ كَلَّمَت طَلْحَةَ فِي مَسْجِدِ بَنِي سَلَمَةَ ، فَقَالَت : كُنَّا فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ حِينَ جَائَتْنَا بَيْعَتُك هَذَا الرَّجُلَ ، ثُمَّ أَنْتَ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا ۚ قَالُوا ، فَقَالَ : إِنِّي أُدُخِلُت الْحُشُّ وَوُضِعَ عَلَى عُنُقِي اللُّحِ ، فَقِيلَ : بَايِعُ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعْت ، وَعَرَفُتُ أَنَّهَا بَيْعَةُ صَلَالَةِ.

قَالَ التَّيْمِيُّ :وَقَالَ وَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ :إنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقِى أَهْلِ الْيَرَاقِ جَبَلَةَ بْنَ حَكِيمٍ قَالَ لِلزُّبَيْرِ : فإنَّك قَدْ بَايَعْت ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ :إنَّ السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى عنقِي فَقِيلَ لِي :بَايِعْ وَإِلَّا قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعْت.

(٣١٢٩٩) ابونضر ٥ روايت كرت بين كدر بيعه نے طلح والئو سي سحد بنوسلمه ميں بات كي ،اور كہا كه بهم دشمن سے مقابله كررت تقے جب ہمیں آپ کی اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی خبر پینچی ، پھراب آپ ان سے قال کررہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک منگ جُگہ میں داخل کر کے میری گردن پرتلوار رکھ دی گئی اور مجھ ہے کہا گیا بیعت کروور نہ ہم آپ کوٹل کر دیں گے اس لیے میں نے سے جانتے ہوئے بیعت کی کہ رقمراہی کی بیعت ہے۔

ابراہیم تمی فرماتے ہیں کہ ولید بن عبدالملک نے کہا کہ اٹل عراق کے ایک منافق جبلہ بن حکیم نے حضرت زبیرے کہا کہ آپ نے تو بیعت کر لی تھی؟ حضرت زبیر نے جواب دیا کہ میری گردن پر تلوار رکھ کر مجھے کہا گیا بیعت کروور نہ ہم تمہیں قبل کر دیں مراس ليمين نے بيعت كرلى۔

( ٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَنَاسًا كَانُوا عِنْدَ فُسْطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُثْمَان أرى ذَاكَ بِمَكَّةَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمُ إلا لَعَنهُ ، أَوْ سَبَّهُ غَيْرى، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُثْمَان عَلَى الْكُوفِيِّ أَجْرَأَ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَتَشْتِمُنِي ؟ اقْدَم الْمَدِينَةَ ، كَأَنَّهُ يَتَهَدَّدُهُ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بطَلْحَةِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ مَعَهُ طَلْحَةً حَتَّى أَتَى عُنْمَانَ ، قَالَ عُنْمَان : وَاللَّهِ لَاجْلِدَنَّكَ مِنَة ، قَالَ طُلُحَةُ : وَاللَّهِ لَا تَجْلِدُهُ مِنَة إلَّا أَنْ يَكُونَ زَانِيًّا ، قَالَ : لَأَحُومَنَّكَ عَطَانَك ، قَالَ : فَقَالَ طَلْحَةٌ : إِنَّ اللَّهَ سَيَرُزُقُهُ.

(۳۱۲۷) حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ بہت ہے لوگ حضرت عاکثہ فی مدینا کے خیمد کے یاس تھے کہ ادھر سے حضرت عثان جائنے کا کزرہوا،میراخیال ہے کہ یہ مکہ کا واقعہ ہے،ابوسعید فرماتے ہیں کہمیر ہےعلاوہ ان تمام آ دمیوں نے حضرت عثان جائنے پرلعنت کی اوران کو برا بھلا کہا،ان میں ایک آ دمی اہل کوفیہ میں سے تھا،حضرت عثان ہڑتنو نے دوسروں کے مقالبے میں اس کو فی پر زیادہ جرائت دکھائی اور کبااے کوفہ والے! کیاتم مجھے گالیاں دیتے ہو؟ زرامہ پنہ آؤ، یہ بات آپ نے دھمکی کے انداز میں فرمائی ،وہ آ دمی مدینہ آیا،اس کوکہا گیا کہ طلحہ دہانو کے ساتھ رہو، کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ وہانو اس کے ساتھ چلے یہاں تک کہ حضرت عثمان دہانو

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جده) في المسلم ا

کے پاس آئے، عثمان جھٹے نے فرمایا: بخدا میں تمہیں سوکوڑے لگاؤں گا، حضرت طلحہ جھٹے نے فرمایا اللہ کی تتم تم اس کوصرف زانی ہونے کی صورت میں بی سوکوڑے لگا سکتے ہو، آپ نے اس سے فرمایا میں تجھ کو تیرے وظیفے سے محروم کروں گا، حضرت طلحہ میں ٹینونے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کوروزی دے دیں گے۔

( ٣١٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ : قدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجُّ ، قَالَ الْأَحْنَفُ ۚ: فَانْطَلَقْتُ فَآتَيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ فَإِنِّي مَا أَرَى هَذَا إِلاَّ مَقْتُولاً ، يَغْنِي عُثْمَانَ ، قَالاَ : نَأْمُرُك بِعَلِتَى ، قُلْتُ تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ قَالَا :نَعَمْ ، قَالَ :ثُمَّ انْطَلَقْت حَاجًا حَتَّى قَدِمْت مَكَّةَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِهَا إِذْ أَتَانَا قَتْلُ عُثْمَانَ ، وَبِهَا عَانِشَةٌ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَقِيتُهَا ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرِينِي بِهِ أَنْ أَبَايِعَ ؟ قَالَتْ : عَلِي ، قُلْتُ : أَتَّأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي ؟ قَالَتُ :نَعَمْ ، فَمَرَرُت عَلَى عَلِيٌّ بِالْمَدِينَةِ فَبَايَعْته ، ثُمَّ رَجَعْت إلَى الْبَصْرَةِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ قَدِ اسْتَقَامَ. فَبَيْنَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذًا أَتَانِي آتٍ ، فَقَالَ :هَذِهِ عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةُ وَالزُّبُيْرُ قَدْ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، قَالَ :فَقُلْتُ :مَا جَاءَ بِهِمْ ؟ قَالُوا :أَرْسَلُوا إلَيْك يَسْتَنْصِرُونَك عَلَى دَم عُنْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ :فَأَتَانِي أَفْظَعُ أَمْرٍ أَتَانِي قَطُّ ، قَالَ :قُلْتُ :إنَّ خِذَلَانِي هَؤُلَاءِ وَمَعَهُمْ لَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِتٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَشَدِيدٌ ، وَإِنَّ قِتَالِى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أَمَرُ ونِي بَبَيْعَتِهِ لَشَدِيدٌ. قَالَ : فَلَمَّا أَتَيْتِهِمُ ، قَالُوا : جِنْنَا نَسْتَنْصِرُك عَلَى دَم عُنْمَانَ قُبِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أُنْشِدُك بِاللهِ أَقُلُتُ لَكِ : مَنْ تَأْمُرِينِي فَقُلْتِ :عَلِيّ ، وَقُلْتُ :تَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضِينَهُ لِي ؟ قُلْتُ :نَعَم ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَلَكِنَّهُ بَذَل ، فَقُلْتُ : يَا زُبَيْرُ يَا حَوَارِتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَا طَلْحَةُ ، نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ:أَقُلُت لَكُمَا : مَنْ تَأْمُرَانِي بِهِ ، فَقُلْتُمَا : عَلِيًّا ، فَقُلْتُ :تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ، فَقُلْتُمَا :نَعَمْ ؟ قَالَا : بَلِّي ، وَلَكِنَّهُ بَدُّلَ.

قَالَ: قُلُتُ ؛ لا أَقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَقَاتِلُ ابْنَ عَمْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرْتُمُونِى بِبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنَى إِخْدَى ثَلَاثَ خِصَال : إِمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِى بَابَ الْجِسُرِ فَٱلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةَ فَأَكُونَ بِهَا حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةَ فَأَكُونَ بِهَا حَتَّى يَقُضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَ كَةَ فَأَكُونَ بِهَا حَتَّى يَقُضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَغْتَوْلُ فَآكُونَ قَرِيبًا ، قَالُوا : نَأْتَمُو ، ثُمَّ نُرُسِلُ إِلَيْك ، فَأَتَمَرُوا ، فَقَالُوا : نَقْضَى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَغْتَوْلُ فَآكُونَ قَرِيبًا ، قَالُوا : نَأْتَمُو ، ثُمَّ نُرُسِلُ إِلَيْك ، فَأَتَمَرُوا ، فَقَالُوا : نَقْتُحَ لَلْهُ بَابَ الْجِسُرِ يَلْحَقُ بِهِ الْمُفَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَّةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُخْبِرُهُمْ مَلَى اللَّهُ مَالَهُ وَاللَّهُ مِنْ أَمْرُونَ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ وَلَا اللهِ مَلَى اللَّهُ مِنْ أَلْمُونُ وَ اللَّهُ مِنْ أَمْ وَاللَّهُ مَا تَالُوا ؛ مَا مُعْدَاقُهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ مَالْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ مَا اللَّهُ مَا مُنَاقًا وَا عَلَى صِمَاحِهِ وَتَنْظُرُونَ اللَهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لِيلُكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَ

فَاعْتَزَلَ بِالْجَلْحَاءِ مِنَ ٱلْبَصْرَةِ وَاعْتَزَلَ مَعَهُ زُهَاءُ سِتَّةِ آلَافٍ ، ثُمَّ ٱلْتَقَى الْقَوْمُ ، فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلِ طُلْحَةَ

مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي المستقد ( جلد

وَكَعْبَ بُنَ سُورٍ وَمَعَهُ الْمُصْحَفُ ، يُذَكِّرُ هَوُ لَاءِ وَهَوَ لَاءِ حَتَى قُتِلَ بَيْنَهُمْ ، وَبَلَغَ الزُّبَيْرُ سَفَوَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ كَمَكَانِ الْقَادِسِيَّةِ مِنْكُمْ ، فَلَقِيَهُ النَّعِرُ : رَجُلٌ مِنْ مُجَاشِعٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ تَذْهَبُ يَا حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى ، فَأَنْتَ فِى ذِمَّتِى لَا يُوصَلُ إِلَيْكَ ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إِنْسَانُ الْأَحْنَفَ ، فَقَالَ : هَذَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى ، فَأَنْتَ فِى ذِمَّتِى لَا يُوصَلُ إِلَيْكَ ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إِنْسَانُ الْأَحْنَفَ ، فَقَالَ : هَذَا الزُّبَيْرُ قَدْ لَحِقَ بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضِ الشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِسَفُوانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضٍ بالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بَبَيْتِهِ وَأَهْلِهِ.

قَالَ: فَسَمِعَهُ عُمَيْرُ بُنَ جُرْمُوزِ ، وَعُوَاقٌ مِنْ غُوَاةِ يَنِي تَمِيمٍ ، وَفُضَالَةُ بُنُ حَابِس ، وَنَفَيْعٌ ، فَرَكِبُوا فِي طَلَيهِ فَلَقُوهُ مَعَ النَّعِرِ ، فَأَتَاهُ عُمَيْرُ بُنُ جُرْمُوزٍ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ضَعِيفَة فَطَعَنَهُ طَعْنَةٌ خَفِيفَةٌ ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْحِمَارِ ، حَتَى إِذَا ظُنَّ ، أَنَّهُ نَائِلُهُ نَادَى صَاحِبَيْه يَا نُفَيْعٌ ، يَا فُضَالَةُ ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ حَتَى قَتَلُوهُ.

اس دوران ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ حضرت عائشہ بنی منطق حضرت طلحہ دی بھی اور حضرت زیر دی بیٹی کے کنارے پڑاؤڈ الے ہوئے ہیں میں نے کہا وہ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے حضرت عثان رہ بھی کہ یہ کن کرمیں انا گھرا گیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کن کرمیں انا گھرا گیا کہ آپ سے حضرت عثان رہ بھی آئی تھی ، اور میں نے سوچا کہ میرا ان حضرات کو چھوڑ وینا جن کے ساتھ ام المؤسنین کہ اس سے پہلے ای گھرا ہے جھ پرنہیں آئی تھی ، اور میں نے سوچا کہ میرا ان حضرات کو چھوڑ وینا جن کے ساتھ ام المؤسنین اور رسول اللہ مَؤْفِقَ کے جواری ہیں نہایت سخت بات ہے، اورای طرح میرارسول اللہ مَؤُفِقَ کے جواری ہیں نہایت سخت بات ہے، اورای طرح میرارسول اللہ مَؤُفِقَ کے جواری ہیں نہایت ہی مشکل کام ہے۔

فر ماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ فرمانے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ سے حضرت

کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں تمہارے ساتھ قبال نہیں کروں گا کیونکہ تمہارے ساتھ ام المؤمنین اور رسول اللہ مطافق فیج کے حواری ہیں، اور نہ میں رسول اللہ سِرُفِق فیج کے چیازادہی سے لڑوں گاجن کی بیعت کا تم نے مجھے تھم دیا ہے۔ میری تمن باتوں میں سے ایک قبول کر او! یا تو میرے لیے بل کا راستہ کھول دو، میں مجمیوں کے علاقے میں چلاجا تا ہوں یباں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں فیصلہ فرما کیں، یا میں ملہ مگر مہ چلاجا وُں اور وہ ہیں رہوں یباں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرما دیں، یا میں علیحدگ اختیار کر کے قریب ہی کہیں رہنے لگوں، فرمانے لگے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں، پھر ہم آپ کے پاس پیغا م بھیج دیں گے، چنا نچے انہوں نے مشورہ کیا، اور فرمایا کہ اگر ہم اس کے لئے بل کا راستہ کھول دیتے ہیں تو جو تحق افکر سے جدا ہونا چاہے گایا تا کام اور پہا ہوجائے گا وہ اس کے باس چلا جائے گا ، اور اگر اس کو مکمر مہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ سے تمہاری خبر ہیں لیتا رہے گا اور آئر اس کو مکمر مہ بھیج دیا جائے تو قریش مکہ سے تمہاری خبر ہیں لیتا رہے گا اور اگر اس کو میمی قریب ہی رکھو جہاں تم اس کو اپنے لئے زم گوش بھی رکھو گے اور اس کی گھرانی بھی کو سکو گا تو اس کی گرانی کو سکو گا تو اس کی گھرانی کو سکو گھرانی کو گھرانی کو سکو کھرانی کو سکو گھرانی کو سکو کھرانی کو سکو کو سکو کو سکو گھرانی کو سکو کھر کو کھرانی کو سکو کھر کے کو سکو کو کھر کی کو سکو کے کو سکو کھر کو کو کھرانی کو سکو کھر کو کھر کو کھر کے کو سکو کو کھر کو کھر کے کو سکو کو کھر کو کھر کے کو کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو

چنانچہوہ بھرہ سے مقام ' جلحاء' میں علیحدہ ہو گئے اوران کے ساتھ چھ بزار کے لگ بھگ آ دی بھی ال گئے ، پھران کی مہر ہوئی تو سب سے پہلے تل ہونے والے حضرت طلحہ اور کعب بن مسور ہتے جن کے پاس قر آن کر یم کانسخہ تھا جو دونوں جماعتوں کو نسیحت کرر ہے ہتے یہاں تک کہ انہی جماعتوں کے درمیان شہید ہو گئے ، اور حضرت زبیر بھرہ کے مقام پر سفوان میں پہنچ گئے ، اتنا دور جتنا کہتم سے مقام قادسیہ ہے ، چنانچہ ان کو قبیلہ مجاشع کا ایک نعر نامی آ دمی ملا اور بو چھا اے رسول اللہ مُؤسِّقَ آ کے حواری! آپ کہاں جارہے ہیں؟ میر سے ساتھ آ ہے آ پ میر سے ضان میں ہیں ، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، چنانچہ آپ اس کے نساتھ چلے کہاں جا رہے ہیں؟ میر سے ساتھ آ ہے آپ میر سے ضان میں ہیں ، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، چنانچہ آپ اس کے نساتھ جلے گئے ، چنانچہ ایک آ دمی احف کے پاس آ یا اور کہا زبیر یہاں سفوان میں پہنچ گئے ہیں ، اس نے کہا کہ اب وہ بے خوف کسے رہے ہیں جبہہ انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح جمع کر دیا کہ ان میں سے بعض بعض سے سروں کو مار نے لگے پھر بیدا ہے گھر کو واپس چلے جارہے ہیں۔

یہ بات عمیر بن جرموذ اور بنوتمیم کے بدمعاشوں نے س لی ،اس طرح فضالہ بن عبید اور نفیع نے بھی ، چنانچہ وہ ان کا بیجیعا

کرنے سکے اور ان کی حضرت زبیر کے ساتھ ملاقات ہوئی جبکہ حضرت زبیر نعر کے ساتھ تھے، عمیر بن جرموذ ان کے چیجے آیا جبکہ دو ایک کمزورے ساتھ تھے، عمیر بن جرموذ ان کے چیچے آیا جبکہ دو ایک کمزورے گھوڑے پر سوارتھا، اور آکر ان کو بلکی ی ضرب لگائی ، حضرت زبیر جروشونے نے اس کا پیچھا کیا جبکہ وہ اپنے ذوالخمار تا می گھوڑے پر سوارتھے، جب اس کو یقین ہوگیا کہ وہ حضرت زبیر کی پہنچ میں آگیا ہے تو اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی ان نفیج !اے فضالہ!

چنا نچانهول نے حضرت زیر پرحملہ کیاا ورآ پُ وُل کردیا۔ ( ۲۱۲۷۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِیسَ، عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِاللهِ بْن أَبِی قَنَادَةَ، قَالَ: مَازَحَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَنَادَةَ، فَقَالَ: لَاجُزَّنَ جُمَّنَكَ، فَقَالَ لَهُ: لَك مَكَانُهَا أَسِيرٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَكْرِمُهَا، فَكَانَ يَتَّخِذُ لَهَا السُّك.

(٣١٢٧٢) يكي بن عبدالله بن الى قناده فرماتے بيس كه نبى كريم مِيَّرِ فَيْنَا وَهُ وَ عَيْسَاتِهِ مِرَاً حَرْمَ ما يا كه بيس تُمبار كَ رَفْيس كات دول گا انبول نے فرمايا كه ان كے بدلے بيس آپ كوايك نلام ويتا ہول - آپ نے بعد ميں ان سے فرمايا ان كا خوب خيال ركھو، چنانچه وہ ان يرخوشبولگا كرر كھتے تھے۔

( ٣١٣٧٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِي بَكْوِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَوٍ وَوَجَ ابْنَتَهُ فَخَلَا بِهَا ، فَقَالَ لَهَا : إِذَا نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ ، أَوْ أَمْرٌ مِنْ أَمُورِ الدُّنِيَا فَظِيعٌ فَاسْتَقْبِلِيهِ بِأَنْ تَقُولِي لَا اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ : فَبَعَثَ إِلَىَّ الْحَجَّاجُ فَقُلْتِهِنَّ ، فَلَمَّا مَثُلْت بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : لَقَدْ بَعَثْت إلَيْك وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَضُرِبَ عُنُقَك ، وَلَقَدْ صِرُت وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَدٌ أَكُرَمُ عَلَىَّ مِنْك ، سَلْنِي حَاجَتَك.

(٣١٢٧٣) حضرت حسن بن حسن روايت كرتے بين كد عبدالله بن جعفر ولي في الى الى كا كاح كيا اور تنبائى بين اس كونسيحت فرمائى كد جب تنهيس موت آنے لئے يا ونيا كى كوئى كھبراہٹ بين وُالنے والى حالت بيش آجائے تو الله تعالىٰ كے سامنے ان الفاظ بين وعا كرنا: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكُويمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حسن بن حسن فرماتے بیں کہ حجاج نے میرے پاس پیغام بھیجاتو میں نے یہ الفاظ پڑھ لیے، جب میں اس کے سامنے بیش کیا گیاتو کہنے لگا کہ میں نے آپ کواس لیے بلایا تھا کہ آپ کوتل کروں ، لیکن میرے او پر آپ کے اہل بیت میں ہے آپ کوتل کرنا خت دشوار ہور ہاہے ، اس لئے آپ اپنی کوئی ضرورت پوری کرنا جا ہتے ہیں تو بتا ہے میں آپ کودیتا ہوں۔

( ٣١٢٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعْ بُنِ عُمَر ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْن الزَّبَيْرُ لِعُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ : كَلْمُ هَوُلَاءِ لَأَهْلِ الشَّامِ رَجَاءَ أَنْ يَرُدَّهُمُ ذَاكَ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ الْحَجَّاجُ فَآرُسَلِ اللَّهِمُ : ارْفَعُوا أَصُوَاتَكُمُ ، فَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُبَيْدٌ : وَيُحَكُمُ ، لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَٱلْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُ نَ ﴾.

لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُ نَ ﴾.

(۳۱۲۷) ابن الی ملیکه روایت کرتے ہیں که ابن زبیر نے عبید بن عمیر سے فرمایا که ان شامیوں سے بات کروتا که وہ واپس لوث

هي مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ٩) كي المحتال المحتال

جا کیں ، حجاج نے بین کرلوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہا پی آوازیں بلند کرلوٹمہیں ان کی بات سنائی نیددے، تو عبید نے فر مایا تمہاری ہلاکت ہوان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جنہوں نے کہا''اس قر آن کونہ سنواوراس میں شور فل کروتا کہتم غالب ہوجاؤ''

( ٣١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : اللَّهُمَّ إِنَّك تَعْلَمُ أَنَّى لَسْتُ لَهُمْ بِإِمَامٍ.

(۳۱۲۷۵) حضرت مغیرہ فر ماتے ہیں کہ ابوجعفرمحمد بن علی نے فر مایا: اے اللہ! بے شک آپ جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا امام .

> مبیں ہوں۔ -

( ٣١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا السَّلَاحِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَقَدْ أَعُظَمْتُمَ الدُّنْيَا ! حَتَى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

(۳۱۲۷۱) جریر بن حازم اہل کوفد کے ایک شخ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ابن عمر رہناؤ کودیکھا کہ مجدمیں واخل ہوئے تو اسلحہ وکھائی ویا ،فرمانے لگے کہتم نے ونیا کی تعظیم شروع کردی ہے، یہاں تک کہ آپ نے جمرا سود کا استلام کیا۔

( ٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : أَرْسَلَ الْحَجَّاجُ إِلَى سُويُد بُنِ غَفَلَةَ فَقَالَ : لَا تَؤُمَّ قَوْمَك ، وَإِذَا رَجَعْتَ فَاسْبِبُ عَلِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ سَمْع وَطَاعَةً

(۳۱۲۷) حضرت ابرا ہیم بن عبداملیٰ فریاتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے سوید بن غفلہ کو پیغام بھجوایا کہ لوگوں کونماز نہ پڑھاؤ۔وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تھم کی تھیل ہوگی۔

( ٣١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :ذَكَرَ إبْرَاهِيمُ :أَنَّهُ أُرْسِلَ اللِّيهِ زَمَنَ الْمُحْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ :فَطَلَا وَجْهَهُ بِطِلَاءٍ ، وَشَرِبَ دَوَاءً ، فَلَمْ يَأْتِهِمْ فَتَرَكُوهُ.

(۳۱۲۷۸) ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے پاس مختار کے زمانے میں بلاوا آیا تو میں نے اپنے چہرے پر روغن ل لیا اور کوئی دوا پی لی اوران کے پاس نہیں گیا، چنا نچے انہوں نے مجھے چھوڑ ویا۔

( ٣١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَتُ عَانِشَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلُ بِسَخَطِ اللهِ يُعَدُّ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا. (حميدى ٢٦٦ـ ابن حبان ٢٥٧)

(۳۱۲۷۹) شعبی روایت کرتے میں کہ حضرت عائشہ منی مذیعا نے حضرت معاویہ جھاٹھ کے پاس پیغام بھیجا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے اندال کرتا ہے اس کی تعریف کرنے والے لوگ بھی مذمت کرنے والے شار کیے جانے لگتے ہیں۔

( ٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ حُجْرٌ بْنَ عَدِيٌّ وَهُوَ يَقُولُ :هاه !

هي مصنف اين الي شيبر ترجم (جلده) کي په ۱۳۳ کي کتاب الأمرا.

بَيْعَتِي لَا أَقِيلُهَا وَلَا أَسْتَقِيلُهَا ، سَمَاعُ اللهِ وَالنَّاسِ. يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْمُغِيرَةَ.

( • ٣١٢٨ ) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے جمر بن عدی کو یہ کہتے ہوئے سنا: ہائے میری بیعت! جس کو میں ختم کرسکتا ہوں نداس سے سیکدوشی طلب کرسکتا ہوں ، کہ وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی سی ہوئی ہے ، لوگوں سے ان کی مراد حضرت مغیرہ وہانو تھے۔

( ٢١٢٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُطْبَهُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :كَتَبَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْبَ عُنْمَانَ فَقَالُوا : مَنْ يَذْهَبُ بِهِ إلَيْهِ ، فَقَالَ عَمَّارُ : أَنَا ، فَذَهَبَ بِهِ إلَيْهِ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ :أَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ ، فَقَالَ عَمَّارُ : وَبِأَنْفِ أَبِى بَكُو وَعُمَر ، قَالَ : فَقَامَ وَوَطِئَهُ حَتَّى غُضِي عَلَيْهِ ، قَالَ : وَكَانَ عَلَيْهِ بُنَانٍ.

قَالَ :ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ الزَّبَيْرِ وَطَلْحَةَ فَقَالَا لَهُ : اخْتَرُ إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ تَغْفُو َ ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْشَ ، وَإِمَّا أَنْ تَغْفُو َ ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْشَ ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَصَ ، قَالَ : فَقَالَ عَمَّارُ : لَا أَقْبَلُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَى ٱلْقَى اللَّهَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ آدَمَ ، قَالَ : ذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِحَسَرِ بْنِ صَالِحٍ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَى عُنْمَانَ أَكُثُرُ مِمَّا صَنَعَ.

(۱۲۸۱) حضرت سالم بن ابی الجعدروایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام خوکھیئے نے حضرت عثان دیاؤہ کا کوئی عیب لکھا، اس کے بعدوہ پوچھنے گئے یہ تحریران کے پاس کون لے کر جائے گا؟ حضرت ممار نے فر مایا میں لے کر جاؤں گا، وہ لے کر گئے، جب حضرت عثان جائے ہے یہ تحریران کے بالہ نہ تعالیٰ آپ کی ناک خاک آلود کرے، حضرت ممار نے اس پر فر مایا: تو پھر حضرت ابو بکر وعمر ک ناک خاک آلود کرے، حضرت ممار نے اس پر فر مایا: تو پھر حضرت ابو بکر وعمر ک ناک کو بھی میں کہ اس پر حضرت عثان کھڑے ہوئے اور ان کو گرالیا اور پاؤں ہے دوند نے لگے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے ، اس وقت انہوں نے جا نگیا بہمن رکھا تھا، پھر حضرت عثان نے باس حضرت زبیراور طلحہ کو بھیجا اور انہوں نے ان سے کہا کہ تمن باتوں میں سے ایک کو اختیار کرلو، یا تو معاف کر دویا تاوان لے لویا بدلہ لے لو، حضرت ممار نے فر مایا میں ان میں سے کچھ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔

ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے کی بن آ دم کو بیفر ماتے سنا کہ میں نے حسن بن صالح کے سامنے بیرحدیث ذکر کی تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت عثان بران کے اس فعل سے زیادہ کوئی الزام نہیں۔

( ٣١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنُ حَمَّادٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُب تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ قَتَيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا أَرَدُت أَنْ أُحَدِّثَ جَلِيسِي أَفْعَلُ ؟ قَالَ : لَا بَلُ أَنْصِتْ.

(٣١٢٨٢) حماد فرماتے ہیں کہ میں نے اہراہیم ہے کہا کہ قتیبہ کی طرف سے خط آتے ہیں جن میں باطل اور جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں، جب میں اپنے کسی ہمنشین کواس کے بارے میں بیان کرنا چاہوں تو کردوں؟ فر ماینہیں! بلکہ فاموش رہو۔

( ٣١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : ذَهَبْتُمْ بِالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المحالي الذمدا.

، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لَكُمْ أَمُوالٌ تَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَتَصِلُونَ مِنْهَا ، وَلَيْسَتُ لَنَا أَمُوَالٌ ، قَالَ : لَدِرْهَمْ يَأْخُذُهُ أَحُدُنَا عَيضًا مِنْ فَيْضِ فَلا يَجِدُ لَهَا مَسًّا.

(سالاس) اسرائیل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عثان بن الی العاص ہے کہا کہتم د نیا اور آخر ت دونوں بی لے گئے ، انہوں نے
پوچھا کیے؟ کہنے لگا آپ کے پاس مال ہیں جن میں ہے آپ صدقہ کرتے ہیں اور صلہ دحی کرتے ہیں ، اور ہمارے پاس مال نہیں
ہیں ، آپ نے فرمایا ایک درہم جس کوتم میں سے کوئی شخص لے کرجن طریقے سے خرچ کرتا ہے ان دس ہزار دراہم سے افضل ہے جو
ہم میں سے کوئی بہت زیادہ میں سے لیتا ہے لیکن اس میں اس کونصرف کا کوئی حق نہیں ہوتا۔

( ٣١٢٨٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ سَعْدٍ كَلَامُ ، قَالَ :فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ خَالِدًا عِنْد سَعْدٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ :مَهُ ، إنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبْلُغُ دِينَنَا.

(۳۱۲۸۳) ظارق بن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور سعد بن الی وقاص کے درمیان کچھ تکرار ہوگئی تھی ، ایک آ دمی نے حضرت سعد شاتن کے سامنے حضرت خالد کی برائی کی تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ ، ہمارا جھٹڑ ااتنازیا دہ نہیں کہ ہمارے دین تک پہنچ جائے۔

( ٣١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ سَالِمًا ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ اذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَىْءٍ جَمَّعَ أَهْلَ بَيْتِهِ ، فَقَالَ :إنِّى نَهَيْت النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ النَّكُمْ نَظَرَ الطَّيْرِ إِلَى اللَّحْمِ ، وَايْمُ اللهِ لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْكُمْ فَعَلَهُ إِلَّا أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ ضِعْفَيْنِ.

(۳۱۲۸۵) عبیداللہ بن عمر سالم کے ایک شاگر دے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹیے جب لوگوں کو کسی چیز سے منع فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے فرماتے کہ میں نے لوگوں کوفلاں فلاں کام سے منع کر دیا ہے اور لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھیں کے جیسے پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے، آور خدا کی تئم اہتم میں سے جس کو بھی میں بیکام کرتے دیکھوں گااس کو دوسروں سے دوگنی سزادوں گا۔

( ٣١٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِى يَسْمَعُ الْخَادِمَ تَسُبُّ الشَّاةَ ، فَيَقُولُ : تَسُبِّينَ شَاةً تَشُوبِينَ مِنْ لَيَنِهَا.

(۳۱۲۸۲)صباح بن ٹابت فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد خادمہ کو سنتے کہ بکری کو برا بھلاکہتی ہے تو فرماتے کہتم اس بکری کو برا بھلا کہتی ہوجس کا دود دھ چیتی ہو!

( ٣١٢٨٧) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ دِينَارِ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ : قَالَ لِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اكْتُبُ إِلَىّ بِسُنَّةِ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّكَ إِنْ عَمِلْت بِمَا عَمِلَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ ، إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِثْلُ زَمَانِ عُمَرَ ، وَلَا رِجَالٌ مِثْلُ رِجَالٍ عُمَرَ (٣١٢٨) سالم بن عبدالله فرماتے بیں كه مجھ سے عمر بن عبدالعزيز طفيظ نے فرمایا كه حضرت عمر وزافن كاطريقه ميرے پاس لكھ بھيجو، میں نے كہا: اگر آپ اس طرح عمل كرلیں جس طرح حضرت عمر نے عمل كیا تو آپ حضرت عمر سے افضل تضبریں گے، كيونكه نہ تو آپ كازمانه بى حضرت عمر والازمانه ہے اور نہ آپ كيسا تھ حضرت عمر كے ساتھيوں جيسے آدى جيں۔

( ٣١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ وَاقِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الْكُفْبَةِ نَحْوَ الْحَجَرِ وَهُوَ يَقُولُ :إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَسَوَّطُ.

(۳۱۲۸۸) عثمان بن واقد ایک بیان کرنے والے کے واسطے سے حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حطیم کعبہ میں حجر اسود کے قریب بجدے میں بیدعا کررہے تھے اے اللہ! میں ان فتنوں ہے آپ کی پناہ مانگنا ہوں جو قریش بریا کررہے ہیں۔

( ٣١٢٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي اللهُ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : كُنْتُ نَازِلاً عِنْدَ عَمْرِو بُنِ النَّعْمَانِ بُنِ مُقَرِّن ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ ، جَاءَهُ رَجُلٌ بِأَلْفَى دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِنَّ الأَمِيرَ يُقُونُكُ السَّلَامَ وَيَقُولُ : إِنَّا لَمْ نَدَعُ قَارِنًا مَرْدِيقًا إِلَّا وَقَدْ وَصُلَ إِلَيْهِ مِنَّا مَعْرُوفٌ ، فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةٍ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمْرٌ و : اقْرَأْ عَلَى الْاهِمِ وَقُلُ لَهُ : إِنَّا وَاللهِ مَا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ نُويدُ بِهِ الدُّنِيَا ، وَرَدَّةُ عَلَيْهِ.

(۳۱۲۹) ابوایا س معاویہ بن قر ہ فر ماتے ہیں کہ میں عمر و بن نعمان بن مقرن کے پاس ٹیمرا ہواتھا، جب رمضان کامہینہ آیا تو ان کے پاس ایک آ دمی مصعب بن زبیر کی طرف ہے در جم لے کرآیا اور کہا کہ امیر آپ کوسلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جم نے کسی صاحب شرافت قاری کو بھی اپنی جانب ہے بھلائی ہے محروم نہیں گیا، آپ بیدو ہزار در جم لے لیں اور اس مہینے کے خرج میں اس سے مدد حاصل کر لیں، حضرت عمر و نے جواب میں فر مایا کہ امیر کومیر اسلام کہواور ان سے کہو کہ واللہ ! جم نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے قرآن نہیں پڑھا، یہ کہہ کروہ در اہم والی کردیے۔

( ٣١٢٩) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَاصِم بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيَّا أَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَابُنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِي نَاحِيةٍ وَابْنَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَقَدْ خَطَبَ الْحَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَابُنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِي نَاحِيةٍ وَابْنَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَقَدْ خَطَبَ الْحَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ النَّاسَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ ابْنَ الزَّبُيْرِ نَكَسَ كِتَابُ اللهِ ، نَكَسَ اللّهُ قَلْبُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلَا إِنَّ الْبَلُ عُمَر : أَلَا إِنَّ اللّهَ قَلْتَ طُويلًا ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِطُويلٍ - ، ثُمَّ بَيْدِكَ ، وَلاَ بِيَدِهِ ، فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ هُنَيْهَةً - إِنْ شِئْتَ قُلْتَ طُويلًا ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِطُويلٍ - ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ اللّهَ قَدْ عَلَمَنَا وَكُلَّ مُسُلِمٍ وَإِيَّاكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، أَنَهُ هُو نفعك ، قَالَ : فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَضُحَكُ وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَلَّا إِنَّ اللّهَ قَدْ تَرَكُت الَّتِي فِيهَا الْفَصُلُ : أَنْ أَقُولَ : كَذَبْتَ.

(۳۱۲۹۰) صبیب بن ابی ٹابت فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم مجدِحرام میں بیٹھے تھے حضرت ابن عمر مزائز مجد کے ایک کونے میں تشریف فرماتھے،اوران کے داکمیں باکمیں ان کے صاحبزاد ہے بیٹھے ہوئے تھے، جاج بن پوسف نے لوگوں سے خطبے میں کہاتھا: خبردار! بِشَكَعبدالله بن زبیر نے كتاب الله كو بگاڑ دیا ب الله تعالی اس كول كو بگاڑ ب اس پرابن عمر جائے نے فر مایا: خبردار! نه بیتمبدار ب اختیار میں ب ندان كے اختیار میں ہے۔ جاج اس بات پر تھوڑى دیر خاموش رہا، اتنا كداگر میں اس خاموشى كوطویل كبوں تو بھى كہد سكتا ہوں اوراگر كبوں كه زیادہ طویل خاموشى نبیس تھى تب بھى درست ہوگا، پھر كہنے لگا: اب بذھے! آگاہ ہوجاؤ! ب شك الله تعالى نے بمیں تہمیں اور ہرمسلمان كو علم بخشا ہا گروہ علم تجھے نفع دے، راوى كہتے ہیں كداس پر حضرت ابن عمر ہنے لگے، اور اردگرد كے ساتھيوں سے فر مایا كدمیں نے نفسیات والی بات جھوڑ دی، يد كميں كہتا كدتونے جھوٹ كہا۔

( ٣١٢٩١ ) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ كَامِلِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ أَقْرَبَ شَحْمَةِ أَذَنْ إِلَى السَّمَاءِ.

(۳۱۲۹۱) حضرت کامل بن حبیب فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رہی تی و دوسر بے لوگوں کی ہنسبت آسان کی طرف زیاً وہ قریب کان کی لو والے تھے۔

( ٣١٢٩٢) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، إِذْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْنِ عَلِيٍّ مُقْبِلاً ، فَقَالَ : هَذَا أَحَبُ أَهْلِ الأَرْضِ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ.

(۳۱۲۹۲) ولید بن عیز ار فرماتے ہیں کہ عمر و بن عاص دونٹو کعبہ کے سائے میں تھے کہ انہوں نے حضرت حسین بن علی دینٹو کو تشریف لاتے دیکھاتو فرمایا کہ شخص زمین والوں میں آسان والوں کے نز دیک سب سے زیادہ مجبوب ہے۔

( ٣١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : إِنَّكَ قَادِمٌ عَلَى

الْحَجَّاجِ فَانْظُرْ مَإِذَا تَقُولُ ، لَا تَقُلْ مَا يَسْتَحِلَّ بِهِ دَمَك ، قَالَ : إنَّمَا يَسْأَلُنِي كَافِرٌ أَنَا أَوْ مُؤْمِنٌ ؟ فَكُمْ أَكُنْ لَاشْهَدَ عَلَى نَفْسِي بِالْكُفُرِ وَأَنَا لَا أَدْرِى أَنْجُو مِنْهُ أَمْ لَا.

(۳۱۲۹۳) عبدالواحد بن ایمن فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر ہے کہا کہ آپ حجاج کے پاس جارہے ہیں تو ذرا دھیان سے بات کرنا، کہیں ایسی بات نہ کہ بیٹھنا جس ہے وہ تمہار ہے خون کومباح سمجھ کرفتل کرڈالے ،انہوں نے فرمایا: وہ مجھ سے پوچھے گاکہ تم کا فرہویا مؤمن؟ میں تواپی ذات پر کفر کی گوائی نہیں دے سکتا، اور مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ میں اس کے شرسے۔ نجات یاؤں گایانہیں۔

( ٣١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ : الْزَمِ الْحَقَّ يَلُزَمُك الْحَقُّ.

(۳۱۲۹۳) نعمان سے روایت ہے کہ حضرت عمر دہانی نے حضرت معاویہ وہانی کولکھا کہ آپ حق کے ساتھ ساتھ رہے اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہوں گے۔

( ٣١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : نَسْتَعِينُ بِقُوَّةِ الْمُنَافِقِ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ.

(٣١٢٩٥) عبدالملك بن مبيدفر مات بي كه حضرت عمر ميزونو نے فر مايا كه جم منافق كي قوت سے مددحاصل كر ليتے بين اوراس كا گناه



ای پررہتاہے۔

- ( ٣١٢٩٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْفَرَزْدَقَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ حِطَّانَ مِنْ أَشْعَرِ النَّاسِ. (٣١٢٩٢ ) ابن شِرمة مات مِين كهيل فرزوق كويه كتِ ساكه ابن طان قابل ترين شعراء مِن سے تھا۔
- ( ٣١٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا لَقِيت عُبَيْد اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَانَّمَا أُفَجِّرُ بِهِ بَحْرًا.
- (۳۱۲۹۷) زہری فرماتے ہیں کہ جب میں عبیداللہ بن عبداللہ ویشیز سے ملتا تو مجھے ایسا لگتا کدان کی باتوں سے میرے اندرعلم کے سمندرجاری ہوگئے ہیں۔ ، ،
- ( ٣١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِى عُمَارَةَ ، قَالَ :قَللَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَالَك وَلِلشَّعْرِ ، قَالَ :هَلْ يَسْتَطِيعُ الْمَصْدُورُ إِلَّا أَنْ يَنْفِئَ.
- (۳۱۲۹۸) حمزه بن ابی عماره فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبیداللہ بن عبداللہ سے فرمایا کہ آپ کا شعرے کیا تعلق؟ انہوں نے فرمایا کہ تپ دق کا مریض بھو تکنے کے سوااور کیا کرسکتا ہے؟
- (٣١٢٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أُخْضَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهُلِ الْبُصُّرَةِ مِنَ الْحَسَنِ ، حَتَّى خَفَّ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ وَكَفَّ الآخَرُّ ، فَلَمْ يَزَلُ أَبُو سَعِيدٍ فِى عُلُوَّ مِنْهَا وَسَقَطَ الآخَرُ.
- (۳۱۲۹۹) ابن عون فرماتے ہیں کہ سلم بن بیاراہل بھرہ میں حسن بھری ہے زیادہ مقام کے حال تھے یہاں تک کہ ابن الأ معث کے ساتھ رہنے کی دجہ سے ان کا مرتبہ گھٹ گیا، اس لئے ابوسعید حسن بھری بلندمرتبہ ہی رہے اور دوسرے کا مقام گرگیا۔
- ( ٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَان ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُمَيْرُ بْنُ هَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُمَيْرُ بُنُ هَانِ ، قَالَ : مَالِى أَخْبَرَنِى مُنْقِذٌ صَاحِبُ الْحَجَّاجِ : أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا قَتَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ مَكَثَ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَقُولُ : مَالِى وَلِسَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ . وَلِسَعِيدِ بْن جُبَيْر.
- (۳۱۳۰۰)عمیر بن ہانی فراتے ہیں کہ مجھے جاج کے ساتھی منقذ نے خبر دی کہ جب حجاج نے سعید بن جبیر کولل کیا تو تین رات تک یہی کہتا ہوا جا گنار ہا کہ سعید بن جبیر میرا کیساد ثمن ہوگیا۔
- (٣١٣.١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُوَادِى ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَا شَاعِرْ يَوْمَ صِفِّينَ يُنْشِدُ هِجَاءً لِمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ : وَعَمَّارٌ يَقُولُ :اللهِ بَنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌّ :سُبْحَانَ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهَ يَقُولُ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْلِسَ فَاجْلِسُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَذْهَبَ فَاذْهَبُ.

الأمسنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩) كي المساق الأمر المالي الأمر المالي المساق الأمر المالي المساق المالي المالي

(۳۱۳۰۱) عبدالله بن سلیمه فرماتے ہیں کہ صفین کی جنگ میں ایک شاعر حضرت معاویہ وزائنو اور عمرو بن عاص وزائنو کے جوکرر ہا تھااور عمار وزائنو فرمار ہے تھے کہ دونوں بڑھیوں کے ساتھ چیکے رہو، کہ اس بات پرایک آ دمی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں حالا نکہ آپ رسول اللّد مَنْرِافِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

( ٣١٣.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، أَرَادَ دَنَانِيرَ الشَّامِ ، رَحِمَ اللَّهُ مَرُوانَ أَرَادَ دَرَاهِمَ الْعِرَاقِ.

(۳۱۳۰۳) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ فاؤ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن زبیر پر رحم فرمائے کہ وہ شام کے دینار چاہتے تھے،اوراللہ تعالیٰ مروان پر رحم فرمائے کہ وہ عراق کے درہم چاہتا تھا۔

( ۱۹۲۰ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةَ ، عَنْ هِشَاهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبُ زِيَادٌ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ عَنْرُو الْفِفَارِي وَهُو عَلَى خُواسَانَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبُ : أَنُ تُصُطفَى لَهُ الصَّفُواءُ وَالْمَيْضَاءُ ، فَلَا يُفَسَّمُ بَيْنَ النَّاسِ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : بَلَغَنِي كِتَابُك، تَذُكُو أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ أَنْ تُصُطفَى لَهُ الْبُيْضَاءُ وَالصَّفُواءُ ، وَأَنِّى وَجَدُت كَتَابَ اللهِ قَبْلَ كِتَابِ اللهِ قَبْلَ كِتَابِ اللهِ قَبْلَ كَتَابِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتُقًا عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ اتَفَى كَتَابِ اللهِ قَبْلَ كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتُقًا عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ اتَفَى اللّهُ جَعَلَ اللّهُ فَبْلَ كُمْ مُخْوَجًا ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ :اغُدُوا عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدَوْا ، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ. اللّهَ جَعَلَ اللّهَ فَهُ وَاللهِ تَعْ كَامِر الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ : اغْدُوا عَلَى بِمَالِكُمْ ، فَعَدُوا ، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ. اللّهُ جَعَلَ اللّهُ مَغُولُ اللّهُ مُعْدَوا ، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ . اللّهُ مَعْدَوا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ ، فَعَدَوْا ، فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ . السَّورَ عَلَى بَعْمَ عَلَى السَّعَ مَا اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُوسَى الْمُوسَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى السَّعَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُوسَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

( ٣١٣.٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَا زَالُ الزَّبَيْرِ كَأَنَّهُ رَجُلٌّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَى أَدْرَكَ بُنيَّهُ عَبْدُ اللهِ فَلَفَتَهُ عَنَّا

(۳۱۳۰۳) عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی ہے روایت ہے کہ حضرت علی وڈیٹن نے فرمایا: کہ زبیر وڈیٹن بمیشہ ہے ہمارے ساتھ اس طرح رہے جیسے وہ ہمارے گھر کے ایک فر دہوں بیہاں تک کہ جب وہ اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس پہنچ گئے تو اس نے ان کی توجہ ہم ہے ہنا دی۔

( ٣١٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ أَبِى شُرَاعَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَىًّ ، قَالَ : ذَكَرُوا الشُّعَرَاء عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا امْرَأَ الْقِیسِ ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :مَذْكُورٌ فِی الدُّنیَا مَذْكُورٌ فِی الآخِرَةِ: ﴿ مِعنف ابن الى شيب متر جم ( جلد ٩) كَلْ الله و ال

تعلیمل یواء السعیریوم الیفیامیہ یعی جھتم 'او قال یعی التارِ . (۳۱۳۰۵)عبادہ بن سک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حکامی نے حضور مِنْفِظَةِ کے سامنے شعراء کا تذکرہ کیا، جب امرؤالقیس کا تذکرہ آیا

(۱۹۷۵) عبادہ بن کی سرمائے ہیں کہ خابہ رام تعاقدہ سے مسور پرھیے ہے سامنے سرماؤہ کد کرہ ہیا ،بیب سروہ یہ کا معرف تو آپ نے فرمایا:اس شاعر کاذکر دنیا میں بھی لوگوں کی زبانوں پررہے گا ،آخرت میں بھی لوگوں کی زبانوں پررہے گا ،اوروہ قیامت کے دن جہنم میں شعر کاعکم اٹھائے ہوگا ،یا فرمایا آگ میں شعر کاعکم اٹھائے ہوگا۔

( ٣١٣.٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ رَأْسٍ أُهُدِى فِي الإسْلَامِ : رَأْسُ ابْنِ الْحَمِقِ.

(۳۱۳۰۱) هُذيده بن خالدخزاعي فرمات بين كه ببهلاسر جواسلام مين تحفة بهيجا مياده ابن الحيق كاسرتها .

( ٣١٣.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى الْجُويْرِيَةِ الْجَرْمِى ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ صَارَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَوُمَ الْحَازِرِ ، فَالْتَقَيْنَا ، فَهَبَّ الرِّيحُ عَلَيْهِمُ ، فَأَدْبَرُوا ، فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيْتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِبْوَاهِيمُ. يَغْنِى : ابْنَ الْاَشْتَرِ : إِنِّى فَتَلْتَ الْبَارِحَةَ رَجُلاً وَإِنِّى وَجَدْت مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أَرَادُ إِلَّا ابْنَ مَرْجَانَةَ ، شَرَّقَتُ رِجُلاهُ وَغَرَّبَ رَابُعُ هُوَ. شَرَّقَتُ رِجُلاهُ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هُوَ وَاللّهِ هُوَ.

عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيًّا عَنَى شَىْءٌ فَضَرَيْنِى أَسُواطًا ، ثُمَّ بَلَغَهُ بَغَدَ ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اللَّهِ ، فَأَرْسَلِ رَجُلَيْنِ يُفَتِّشَانِ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَا الْكِتَابَ فِى مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ لَأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَهُوَ مِنْ الْعَشِيرَةِ : إنَّك مِنَ الْعَشِيرَةِ : إنَّك مِنَ الْعَشِيرَةِ فَاسْتُرْ عَلَى ، فَقَالَ لَأَبِى : أَمَا إنَّا فَتَشْنَا الْعَشِيرَةِ فَاسْتُرْ عَلَى ، فَقَالَ لَأَبِى : أَمَا إنَّا فَتَشْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَوَجَدُنَاهُ بَاطِلًا ، فَالَ : مَا ضَرَيْنِي فِيهِ أَبْطَلُ.

(۱۳۰۸) ابوجہم قریش اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ، فر مایا کہ حضرت علی جڑھٹو کومیرے بارے میں کوئی بری خبر پنجی تو انہوں نے مجھے کوڑے لگوائے ، پھر ان کوخبر پنجی کہ حضرت معاویہ جڑھٹو نے مجھے کوئی خط لکھا ہے چنانچہ انہوں نے دو آ دمی میرا گھر تلاش کرنے بھیجے ، انہوں نے میرے گھر میں دہ خط پالیا، تو میں نے ان میں سے ایک آ دمی سے جومیر سے خاندان سے تھا کہا کہ تو میر سے خاندان کا ہے اس لئے میری پردہ پوٹی کرنا ، چنانچہ وہ آ دمی حضرت علی جڑھڑے کیاس گئے اور ان کو بات بتائی ، ابوجہم فر ماتے ہیں کہ پھر میرے والداور حضرت علی بنی نو سوار ہوکر نکلے تو انہوں نے ان سے فر مایا کہ ہم نے آپ کے بارے میں تحقیق کی ہے تو وہ بات باطل محض ثابت ہوئی ہے، میرے والدنے کہا کہ جس معالمے میں آپ نے مجھے کوڑے لگوائے ہیں وہ اس سے زیادہ باصل ہے۔ ( ٣١٣.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَی ، حَدَّثَنَا شَیْبَانُ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِی الصَّحَی ، قَالَ : حَدَّثِنِی مَنْ سَمِعَ عُمَرَ یَقُولُ إِذَا رَأَی الْمُغِیرَةَ بْنَ شُعْبَةً : وَیْحَك یَا مُغِیرَةً ، وَاللّٰهِ مَا رَأَیْتُك قَطُّ إِلَّا حَشِیت.

(٣١٣٠٩) البوالفنى سروايت بفرمات بين كه جميحا يك صاحب في بيان كياجنهول في حفرت عمر في في سيبات في به حب آب حضرت مغيره بن شعبه وفي في كود يكها بين وربي كيا-جب آب حضرت مغيره بن شعبه وفي في كود يكهت تو فرمات كه مغيره! تيراناس بموجب بحل بيس في آپ كود يكها بيس وربي كيا-(٣١٣١٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَان ، قَالَ : حَوَجَ إِلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحُنُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ فَقِدَت مِنْ بَيْتِ مَالِكُمُ اللَّيْلَةُ مِنَةَ ٱلْهُ لَمْ يَأْتِنِي بِهَا كَتَابٌ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۳۱۳۱۰) عبداللہ بن سنان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ معجد میں تھے کہ ہمارے پاس حضرت ابن مسعود وہ اپنے تشریف لائے اور فرمایا اے کوفہ والو! آج رات تمہارے بیت المال میں ہے ایک لا کھ درہم غائب ہو گئے جن کے بارے میں میرے پاس امیر المؤمنین ک کوئی خط بھی نہیں آیا۔

(٣١٣١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُنْذِرٌ النَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِى ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :اتَّقُوا هَذِهِ الْفَوْمَ لَهُمْ أَجَلٌ وَمُدَّةٌ ، لَوْ أَجْمَعَ قَالَ :اتَّقُوا هَذِهِ الْفَوْمَ لَهُمْ أَجَلٌ وَمُدَّةٌ ، لَوْ أَجْمَعَ مَنْ فِى الْأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكَهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ الْجَبَالَ ؟!.

(۳۱۳۱۱) محمد بن حنفیہ سے روایت ہے فر مایا کہ ان فتنوں سے بچو کیونکہ جوبھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ اس کو بربا دکر دیتے ہیں، آگاہ رہو! بے شک اس قوم کا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اگر تمام زمین والے اس مدت میں ان کی سلطنت زائل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے بہو؟! چاہیں تو نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی اجازت وے دیں، کیاتم ان پہاڑوں کوٹلا سکتے ہو؟!

( ٢١٣١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو بْنُ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِى سَعُدٌ أَقْسِمُ بَيْنَ الزَّبَيْرِ وَخَبَّابٍ أَرْضًا ، فَتَرَامَيَا بِالْجَنْدَلِ ، فَرَجَعْت فَأَخْبَرُت سَعْدًا ذَلِكَ ، فَصَحِكَ حَتَّى ضَرَبَ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : فِي الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا الْمَسْجِدِ ، أَو قلَّ مَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَهَلا رَدَدُتهمَا.

(۳۱۳۱۲) حفرت جابر بن سمرہ و والی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد و والی نے مجھے حضرت زبیر و والی اور حضرت خباب و والی کے درمیان ایک زمین کو قشیم کرنے کے لئے بھیجا تو وہ ایک دوسرے کو کنکر مارنے لگے، میں نے واپس آ کر حضرت سعد و والی کو یہ بات بتائی تو وہ ہننے لگے یہاں تک کہ انہوں نے اپنا یا وُس زمین پر مارا اور فر مایا کہ وہ زمین اس مجد جتنی یا اس سے ذرا بڑی ہوگی، بھر فر مایا کہ تم نے



ان کوروک کیون تبیس دیا؟

( ٣١٣١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قُدُّمَ اِلَيْهِ لَحْمُ جَدَاوِلًا ، فَقَالَ : انْهِشُوا نَهْشًا.

(٣١٣١٣) حضرت عدى بن حاتم وفي فو كر بارے ميں روايت ہے كدا كيك مرتبدان كے پاس كوشت كے پار ہے لائے گئے ،انہوں نے حاضر بن سے فر ماياس كونو جي كر كھاؤ۔

( ٣١٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْخَرُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعَةٍ : بِفَقِيهِنَا وَقَاصَنَا وَمُؤَذِّنِنَا وَقَارِئِنَا ، فَفَقِيهُنَا :ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُؤَذِّنَنَا ۚ :أَبُو مَحْذُورَةَ ، وَقَاصَّنَا :عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَقَارِئُنَا : عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّانِب.

(۳۱۳۱۵) حضرت مجاہد مریشیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر جارآ دمیوں کے ذریعے فخر کیا کرتے تھے، اپنے فقیہ کے ذریعے، اپنے واعظ کے ذریعے، اور اپنے مؤذن اور قاری کے ذریعے، ہمارے فقیہ ابن عباس جھٹو تھے، ہمارے مؤذن ابو محذورہ تھے، ہمارے واعظ عبید بن عمیر تھے، اور ہمارے قاری عبداللہ بن سائب تھے۔ هي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) کي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) کي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩)

( ٣١٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزَّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهَا ، خَرَجْنَا إِلَى مِنَّى ، نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ ، يَعْنِي هَدُمَ الْكُغْبَةِ.

(۳۱۳۱۲) مجامد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر تھ تھونے کعبے منہدم کرنے کا فیصلہ کرلیا تو ہم منی کی طرف نکل گئے اور ہم عذاب کا انتظار کررہے تھے۔

(٣١٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا لَهُ : هَذِهِ أَسُمَاءٌ ، فَآتَاهَا فَذَكَرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْجُثَةُ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الْأَرْوَاحُ عِنْدَ اللهِ ، فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، فَقَالَتُ :مَا يَمْنَعُنِى مِنَ الصَّبْرِ ، وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا إلَى بَغِيْ مِنْ بَغَايَا يَنِي إِسُرَائِيلَ.

(۳۱۳۱۸) ابن الی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر جڑٹؤ کے قبل کے بعد حضرت اساء بڑی طاب کے پاس حاضر ہوا، وہ فرمانے لگیں کہ مجھے بینجر پنجی ہے کہ لوگوں نے عبداللہ کو الٹا کر کے سولی کیٹے ھایا ہے، اوراس کے ساتھ ایک بلی کو بھی لٹکا یا ہے، بخدا میں چاہتی ہوں کہ میری موت سے پہلے مجھے اس کی نعش دی جائے تو میں اس کوٹسل دوں خوشبولگاؤں، کفن دوں اور فن کر دوں، کچھ ہی دیر بعد عبدالملک کا خط آگیا کہ ان کی نعش کو ان کے گھر والوں کے سپر دکر دیا جائے، چنانچہ ان کوحضرت اساء کے پاس لایا گیا ،انہوں نے ان کوٹسل دیا ،خوشبولگائی ،کفن دیا اور دفنا دیا۔

( ٣١٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبُيْرِ عَلَى أَسُمَاءَ قَبُلَ قَتْلِ عَبُدِ اللهِ بِعَشْرِ لَيَالِ ، وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبُدُ اللهِ :كَيْفَ تَجِدِينَك ، فَالَتُ : وَجِعَةٌ ، قَالَ : إِنَّ فِى الْمَوْتِ لَعَافِيَةً ، قَالَتُ : لَعَلَّكَ تشمتُ بِمَوْتِى فَلِذَلِكَ تَتَمَنَّاهُ ؟ فَلاَ تَفْعَلُ ، فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِى أَنْ أَمُوتَ حَتَّى يَأْتِى عَلَى ٓ أَحَد طَرَفَيْك ، إِمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَخْتَسِبَك ، وَإِمَّا تَظْهَرَ فَتَقَرُّ عَيْنِى ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْك ه مسنف ابن الی شیرمتر جم (جلده) کی پی سال ساز را .

خِطَّة لَا تُوَافِقُك ، فَتَقْبُلُهَا كَرَاهَةَ الْمَوْتِ ، قَالَ :وَإِنَّمَا عَنَى ايْنُ الزُّبَيْرِ لَيُفْتَل فَيُحْزِنُهَا ذَلِكَ.

(۳۱۳۹) حفزت عروہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن زبیر حضرت اساء کے پاس حضرت عبداللہ کے قبل ہے وہ رات پہلے حاضر
ہوئے ، حضرت اساء جی مذع فا کو تکلیف تھی ، حضرت عبداللہ نے ان سے بوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا کہ مجھے تکلیف ہے،
حضرت عبداللہ نے فرمایا موت کے اندر عافیت ہے، انہوں نے فرمایا کہ شایدتم مجھے میری موت کی خبر سنار ہے ہو، کیاتم مہی چاہتے
ہو؟ ایسا نہ کرو، اللہ کی قتم ایس اس وقت تک مرتانہیں چاہتی جب تک میر سے پاس تمہاری دوحالتوں میں سے ایک حالت کی خبر نہ آ
جائے ، یا تو تمہیں قبل کردیا جائے تو میں تجھ پر ثواب کی امیدر کھوں اور صبر کروں ، یاتم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو میری آ تکھیں شنڈی ہو
جائے ، باتو تمہیں قبل کردیا جائے تو میں تجھ پر ٹواب کی امیدر کھوں اور صبر کروں ، یاتم کو غلبہ حاصل ہو جائے تو میری آ تکھیں شنڈی ہو
جائے ، اس بات سے بچے رہنا کہ تم پر کوئی ایس حالت پیش کردی جائے جو تمہار سے لئے موافق نہ ہواور تم موت سے بچنے کے لئے
اس کو قبول کرلو، رادی کہتے ہیں ابن زبیر ہی ٹوٹو نے یہ بات ان سے اس وجہ سے کہتی کہ ان کوئل کا یقین تھا اور انہوں نے سوچا کہ تہیں
حضرت اساء شی خونوں کوان کے قبل کی وجہ سے نم نہ سینیے۔

( ٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي أَبِي :أَنَّ الْحَجَّاجَ حِينَ قَتَلَ ابُنَ الزَّبَيْرِ جَاءَ بِهِ إلَى مِنًى فَصَلَبُهُ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ فِي بَطُنِ الْوَادِى ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : انْظُرُوا إلَى هَذَا ! هَذَا شَرُّ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ : إنِّى رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ جَاءَ عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ فَذَهَبَ لِيُدُنِيهَا مِنَ الْجِذْعِ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ ، فَقَالَ لِمَوْلَاهُ : وَيُحَك خُذُ بِلِجَامِهَا فَأَذْنِهَا مِنَ الْجِذْعِ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ ، فَقَالَ لِمَوْلَاهُ : وَيُحَك خُذُ بِلِجَامِهَا فَأَذْنِهَا ، وَلَقَدُ ، قَالَ : فَرَأَيْتِه أَذْنَاهُا فَوَقَفَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ ، إنْ كُنْت لَصَوَّامًا قَوَّامًا ، وَلَقَدُ أَلْكَ شَرُّ هَا.

(۳۱۳۲۰) خلیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب جہاج نے عبداللہ بن زبیر وہ کئو کوتل کر ڈالا تو ان کومنی لے میاا وران کو وادی کے درمیان ایک مٹیلہ کے قریب سولی دے دی، پھرلوگوں سے کہا کہ اس آ دمی کو دیھو میامت کا بدترین آ دمی ہے، راوی کتب ہیں میں نے حضرت ابن عمر وہ گئو کو ایک فیجر پر آتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے فیجر کو شہتر سے قریب کرنے گئے اور فیجر بد کئے لگا، حضرت نے ملام سے فر مایا اس کی لگام بکر کر شہتر کے قریب کردیا، سے نام میں نے دیکھا کہ انہوں نے فیجر کوشہتر کے قریب کردیا، حضرت ابن عمر وہ ہو گئے وہ اس رکے اور فر مایا: اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، بے شک تو بہت روزے رکھنے والا اور بہت نماز کے لئے قیام کرنے والا تھا، اور یقینا وہ امت فلاح یا گئی جس کا بدترین آ دمی تھے جیسا ہو۔

( ٣١٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمِرٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الْبَرِيدُ الَّذِى جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : فَلَمَّا وَضَعْتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : مَا حَدَّثَنِى كَعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا رَأَيْت مِصْدَاقَهُ غَيْرَ هَذَا ، فَإِنَّهُ حَدَّثِنِي أَنَّهُ يَقْتُلُنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، أُرَانِي أَنَا الَّذِي قَتَلُته.

(٣١٣٢) هلال بن يماف روايت كرتے بين كه مجھاس قاصد نے بيان كيا جومخار كاسر حضرت عبدالله بن زبير كے پاس لايا تھا، اس نے كہا كہ جب ميں نے مخار كاسران كے سامنے ركھا تو انہوں نے فر مايا كه كعب نے مجھے جو بات بھى بيان كى ميں نے اس كا مصداق دیکھ لیا ، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے قبیلہ بنوثقیف کا ایک آ دمی قبل کرے گا ،میرا خیال ہے کہ میں نے ہی اس ثقفی کوقل کر دیا ہے۔

( ٣١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنُ أَبِيهِ يَعْلَى بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : تَكُلَّمَ الْحَجَّاجُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَأَطَالَ الْكَلَامُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ : أَلَّا إِنَّ الْيُوْمَ يَوْمُ ذِكْرٍ ، قَالَ : فَمَضَى الْحَجَّاجُ فِى خُطْيَتِهِ ، قَالَ : فَأَعَادَهَا عَبْدُ اللهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ تُلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا نَافِعُ نَادِ بِالصَّلَاةِ ، فَنزَلَ الْحَجَّاجُ.

( ٣١٣٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَلَا تُخْبِرانِي عَنْ مَنْزِلَيكُمْ هَذَيْنِ ، وَمَعَ هَذَا إِنِّي لأَسْأَلُكُمَا ، وَإِنِّي لأَتَبَيْنُ فِي وُجُوهِكُمَا أَيُّ الْمَنْزِلَيْنِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ : أَنَا أُخْبِرُكُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا إِحْدَى الْمَنْزِلَتَيْنِ : فَأَدْنَى نَخْلَةٍ بِالسَّوَادِ إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآ أَخْبِرُكُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا إِحْدَى الْمَنْزِلَتِينِ : فَقَالَ خَرُ اللهِ مَا مُؤْمِنِينَ ، قَالَ : كَذَبُت ، فَقَالَ عَمْرُ : أَلَا تُخْبِرُونِي عَنْ أَمِيرِكُمْ هَذَا أَمُخْزِيءٌ هُوَ ؟ قُلْتُ : وَاللهِ مَا هُوَ بِمُحْزِيءٍ وَلَا كَافٍ وَلَا عَالِمٌ بِالسَّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَتَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً.

(۳۱۳۲۴) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جائٹو اور ولید بن عقبہ کے درمیان اجھے تعلقات تھے، حضرت سعد حیاثو

هي مسنف ابن ابي شيرمترجم (جلده) که که ۱۳۷ که ۱۳۷ که کان ابن الدرا.

نے ان دونوں پر بددعا کر دی، اور کہا اے اللہ! ان دونوں میں اتراہث اور اکڑیپیدا کر دے، چنانچہ بعد میں ان میں ہے ایک دوسرے سے کہا کرتا تھا کہ ہمارے بارے میں حضرت سعد کی بددعا قبول ہوگئی ہے۔

( ٣١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوِسٍ ، قَالَ : ذَكَرُت الأُمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَابْتَرَكَ فِيهِمْ رَجُلٌ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَطُولَ مِنْهُ ، فَسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا هَزَهَازُ ، لَا تَجْعَلُ نَفْسَك فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا رَأَيْت فِى الْقَوْمِ أَفْصَرَ مِنْهُ.

(۳۱۳۲۵) حضرت طاوس سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ڈٹٹٹو کے سامنے امراء کا ذکر کیا گیاان لوگوں میں ایک آ دمی امراء کو خوب برا بھلا کہنے لگا یہاں تک کہ مجھے گھر میں کوئی آ دمی اس سے لمبی بات کرنے والانہیں ملا، پھر میں نے حضرت ابن عباس ڈٹٹو کو بیفر ماتے سنا کہ اے حرکت کرنے والے! اپنے آپ کو ظالموں کے لئے فتندنہ بناؤ! چنانچہوہ خاموش ہو گیا یہاں تک کہ پھر میں نے لوگوں میں اس سے زیادہ کم گوخف نہیں دیکھا۔

( ٣١٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْآسَدِىُّ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنِ الْآعُمَشِ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْخُلَفَاءَ وَحُبَّ النَّاسُ تَغْيِيرَهُمْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرٌ :لَوْ وَلِي النَّاسَ صَاحِبُ هَذِهِ السَّارِيَةِ مَا رَضُوا بِهِ. يَعْنِي :عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوانَ

(۳۱۳۲۷)اعمش سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت ابن عمر دہاؤی کے سامنے خلفاء کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ لوگ ان کا تبدیل کرنا پند کرتے ہیں ،اس پر حضرت ابن عمر زہاؤی نے فر مایا کہ اگر اس ستون والافخف لوگوں کا حاکم بن جائے تو بھی لوگ اس کو پہند نہیں کریں گے یعنی عبدالملک بن مروان ۔

( ٢١٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: إِنَّ حُمَةً كَحُمَةِ الْعَقْرَبِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْحَقُوا بِعَمَّتِكُمُ النَّخُلَةِ. يَغْنِي: السَّوَادَ.

(۳۱۳۲) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی حضرت علی دی نئو کا بیمتیلی فر مان نقل کرتے ہیں کہ بہت ہے ڈیگ بچھو کے ڈیگ کے سے ہوتے ہیں، جب ایسا ہوتو تم اپنی بھو بھی تھجور کے ساتھ ہو جاؤیعنی عام لوگوں کے ساتھ۔

( ٢١٣٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، فَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ ذَاوُدَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ فَالَ: سَنَكُونُ عَكَرَةٌ. ( ٣١٣٢٨ ) واؤوا يك آومي كرواسط مع حضرت على زاينو كايفر مان نقل كرت بين كرهن عرب شديد كر برو بوجائ كي ـ

( ٣١٣٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُ ؟ فَقَالَ : ابْنُ أَخِيك مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جِنْتُك لَاسْأَلُك عَنْ قَوْمٍ خَلَعُوا الطَّاعَةَ ، وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ ، وَجَبُوا الأَمُوالَ ، صَاحِبُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : فَحُبُوا الْمُوالَ ، فَقُوتِلُوا فَعُلِبُوا فَدَخَلُوا فَصُرًّا فَتَحَصَّنُوا فِيهِ ، ثُمَّ سَأَلُوا الْأَمَانَ فَأَعْطُوهُ ، ثُمَّ قَبِلُوا ؟ قَالَ : وَكَمَ الْعِدَةُ ؟ قَالَ : فَقُوتِلُوا فَعُلِبُوا فَدَخَلُوا فَصُرًّا فَتَحَصَّنُوا فِيهِ ، ثُمَّ سَأَلُوا الْأَمَانَ فَأَعْطُوهُ ، ثُمَّ قَبِلُوا ؟ قَالَ : وَكُمَ الْعِذَةُ ؟ قَالَ :

مسنف ابن البشيم ترجم (طده) ﴿ الله عَمْرَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : عَمْرَكَ اللهِ يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةً لِلهُ يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةً لِللهِ يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةً لِللهِ يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيةً لِللهِ يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيةً لِلزَّبَيْرِ فَذَبَحَ مِنْهَا فِي غَدَاقٍ خَمْسَةَ آلَافٍ أَكُنْتَ تَرَاهُ مُسُوفًا ؟ قَالَ : فَعَمْ ، قَالَ : فَتَرَاهُ إِسُوافًا فِي بَهَائِمَ لاَ تَدُرِى مَا اللّهُ ، وَتَسْتَحِلُهُ مِمَّنُ هَلَلَ اللّهَ يَوْمًا وَاحِدًا ؟.

درمیان طواف کرر ہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کا بھتیجامصعب بن زبیر، پوچھا کہ عراق کا حاکم؟
جواب دیا جی باں! میں آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جواطاعت چھوڑ دیں اورخون بہائیں اور مال چھیں لیں،
ان سے قبال کیا جائے اور اس میں وہ مغلوب ہو جائیں پھروہ قلعہ بند ہو کر امان طلب کریں ان کوامان دے دی جائے یا پھران کو آ
کر دیا جائے؟ آپ نے پوچھاوہ کتنے ہیں؟ عرض کیا پانچ ہزار۔ کہتے ہیں کہ اس بات کوئ کر عبداللہ بن عمر وہ ہو نے سیحان اللہ کہا،
اور فر مایا اے ابن زبیر اللہ تمہاری عمر در از کرے، اگر کوئی آ دی زبیر جڑھ تھ کی بکریوں کے پاس آئے اور ایک ہی وقت میں ان میں
سے پانچ ہزار بکریاں ذبح کرڈالے تو کیا تم اس آ دی کوحذ سے تجاوز کرنے والا سمجھو گے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! فر مایا کہ تم

(٣١٣٢٩) حضرت سعيد سے روايت ہے كہ مصعب بن زبير دافق عبدالله بن عمر دافق كے ياس تشريف لائے جبكہ وہ صفامروہ كے

( ٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ، إِيَّاكَ وَالإِلْحَادَ فِى حَرَمِ اللهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ. فَانْظُرْ لَا تَكُنْهُ.

كرنے كوكىيے حلال تمجھ بيٹھے ہو؟!

(احمد ١٣١١ حاكم ٣٨٨)

کا ایک آ دمی ہے دینی کا ارتکاب کرے گا اگر اس کے گناہ جن وانس کے گنا ہوں کے ساتھ تو لے جا کمیں تو اس ایک آ دمی کے گناہ حجل جا کمیں ،خوب دھیان رکھوکہتم کہیں وہ چخص نہ بنو۔

( ٣١٣٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، قَالَ : خَطَبَنَا ابْنُ الزَّبَيْرِ فَقَالَ : إِنَّا قَدِ الْبُتُلِينَا بِمَا قَدْ تَرَوْنَ ، فَمَا أَمَرْنَاكُمْ بِأَمْرٍ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، وَمَا أَمَرْنَاكُمْ بِأَمْرِ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَيْسَ لَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَلاَ نِعْمَةُ عَيْنِ.

(۳۱۳۳۱) ابوسفیان ہے روایت ہے فرماتے ہیں کے عبداللہ بن زبیر ترکی نئے نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہتم دیکھ رہے ہو کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں،اس لئے میں اگر تمہیں ایسے کام کا حکم کروں جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہوتو تم پر ہمارے کے مصف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۹) کی کھی ہے ۔ لئے اس کا سننا اور بجالا نالا زم ہے، اور جس کام میں اللہ تعالیٰ کی فر ما نیر داری نہ ہوتی ہواس کی اطاعت بھی ضروری نہیں اور ہمیں کو کی خوشی بھی نہ ہوگی۔

( ٣١٣٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِيٍّ . أَنَّهُ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ ابْنَ أَخِيكُمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدْ جَمَعَ مَالاً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيُّنكُمْ ، فَقَامَ نِصْفُ النَّاسِ ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ. الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ.

(۳۱۳۳۲) حارثہ بن معنّر ب روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جہاؤ نے خطبہ دیا بھر فر مایا تمہارے بھیتج حسن بن علی نے مال جمع کر رکھا ہاور وہ تمہارے درمیان اسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں ،سب کے سب لوگ آگئے تو حضرت حسن نے کھڑے ہو کر فر مایا میں نے تو یہ مال تمہار نے فقراء کے لیے جمع کیا ہے، یہ بن کر آ دھے آ دمی کھڑے ہو کر چل دیے، پھروہ مخص جس نے سب سے پہلے اس مال میں سے لیا اشعٹ بن قیس تھے۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيَّ ، قَالَ : لَيُقْتَلَنَّ الْحُسَيْنُ ظُلْمًا ، وَإِنِّي لَاعْرَكُ تُرْبَةَ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا :قَرِيبًا مِنَ النَّهُرَيْنِ. (طبراني ٢٨٢٣)

(۳۱۳۳۳) حضرت ہائی حضرت علی ہوڑٹو کا پیفر مان نقل کرتے ہیں کہ:البتہ حسین کوظلماً قتل کیا جائے گا،اورالبتہ میں جانتا ہوں اس زمین کی مٹی کوجس میں ان کوقل کیا جائے گا،وہ جگہ دونہروں کے قریب ہے۔

( ٢١٣٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ السُّلِمِيِّ ، قَالَ : جَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ :ضَعْهَا ، فَإِنَهَا لاَ تَصُلُحُ لِبَشَرٍ.

(۳۱۳۳۳)عمرو بن مرّ مُنْلَمَی فر ماتے ہیں کہاشعث بن قیس مجدمیں آئے اور کعب بن مُجر ہ کے پاس بیٹھ گئے اور ا بناایک پاؤں دوسرے پررکھ لیا،حضرت کعب زینٹونے نے ان سے فر مایا اس کو نیچےرکھو کیونکہ میہ ہیئت انسان کے لئے مناسب نہیں ہے۔

( ٣١٣٢٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : وَفَدُت إِلَى عُمَرَ فَفَضَّلَ أَهُلَ الشَّامِ عَلَيْنَا فِى الْجَائِزَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَجَزِعُتُمُ أَنَّى فَضَّلْت عَلَيْكُمُ أَهْلَ الشَّامِ فِى الْجَائِزَةِ ، لِبُعْدِ شُقَتكُمْ ، فَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أُمْ عَبْدِ.

(۳۱۳۳۵) ابو خالد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس ایک وفد کے ساتھ گیا، انہوں نے اہل شام کوہم پر انعام اور عطیہ میں فوقیت دی، ہم نے ان سے یہ بات عرض کی ، تو آپ نے فر مایا اے کوفہ والوائم دور ہونے کی وجہ سے اس بات پر پریشان ہو رہے ہو کہ میں نے شام والوں کوئم پر فوقیت دی ہے، لیکن میں نے تمہیں عبداللہ بن مسعود جڑ ٹی کی صورت میں فوقیت اور ترجیجی

تودی ہے۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ سَالِمِ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَرَأَيْته يَتَقَلَّبُ عَلَى عَدُوَّ عَلَى ابْنُ الزَّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوَّ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوَّ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِى عَدُوَّ اللهِ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنُ بِى مَا يُفْعَلُ فِى حَرَمِهِ غَدًّا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنْى كُنْتَ أَعْلَمُ مِمَّا عَلَّمْتِنِى ، أَنَّهُ يَخُرُجُ مِنْهَا قَتِيلًا يُطَافُ بِرَأْسِهِ فِى الْأَمْصَارِ ، أَوْ فِى الْأَسُواقِ.

(۳۱۳۳۱) منذرفر ماتے ہیں کہ میں محمد بن حنفیہ کے پاس تھا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہیں اور لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں، ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ کو آپ کے اس دشمن عبداللہ بن زبیر کی کون تی بات نے بے چین کرر کھا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ واللہ! مجھے یہ پریٹانی نہیں کہ ابن زبیراللہ کا وشن ہے گئین مجھے یہ بات پریٹان کر رہی ہے کہ کل اللہ تعالی کے حرم میں کیا ہوگا! کہتے ہیں کہ پھر آپ نے آسان کی طرف ہاتھا تھا تھا اور یہ کہا: اے اللہ! آپ جانے ہیں کہ میں جانیا تھا اس علم سے جو آپ نے مجھے عطافر مایا ہے کہ وہ اس حرم سے قبل ہو کرنگلیں گے اور ان کے سرکوشہروں یہ بازاروں میں پھرایا جائے گا۔

( ٣١٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ :خَرَجْت إلَى الْمَدِينَةِ أَطْلُبُ الشَّرَفَ وَالْعِلْمَ ، فَأَقَبَلَ رَجُلٌّ عَلَيْهِ خُلَّةٌ جَمِيلَةٌ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىٰ عُمَرَ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ، فَقَالُوا :عَلِيَّ بْنُ أَبِى طَالِبِ.

(۳۱۳۳۷) قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی طرف بزرگی اورعلم کی تلاش میں نکلا، میں نے ایک آ دی کو دیکھا جس نے خوبصورت جوڑازیب تن کیا ہوا تھا پس اس نے اپنے ہاتھ حضرت عمر دہن ٹو کے کندھے پررکھ دیے، میں نے لوگوں ہے بوچھا بیآ دمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پیلی بن افی طالب ہیں۔

( ٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان أَتَى عَلِيٌّ طَلُحَةً وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلَى وَسَائِدَ فِى بَيْتِهِ ، فَقَالَ :أُنْشِدُك اللَّهَ لَمَّا رَذَدُت النَّاسَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ :حَتَّى يُعْطُوا الْحَقَّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

(٣١٣٣٨) تحكيم بن جابر دين في فرمات بين كه جب حضرت عثان دين في كامحاصره كرليا گيا تو حضرت على دين فود حضرت طلحه كے پاس تشريف لے گئے جبكه انہوں نے اپنے گھر ميں تكيول كے ساتھ مئيك لگار كھی تھی ،حضرت علی دين في نے فرمايا كه بيس آپ كوالله كا واسطه ديتا ہوں كه توگوں كوامير المؤمنين سے بازر كھيں ،حضرت طلحه نے فرمايا: بياس وقت تك نہيں ہوسكتا جب تك ان كوان كی جانوں كا بدله ندوے ديا جائے۔

( ٣١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهْبٍ ، أَوِ ابْنِ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ سَمِعَ الْمُخْتَارَ

هُ مُونَ يَقُولُ : مَا يَقِيَ مِنْ عِمَامَةِ عَلِقٌ إِلاَّ زِرَاعَانِ حَتَّى يَجِىءً ، قَالَ : قَلْت : لِهَمَ تُضِلُّ النَّاسَ ؟ قَالَ : دَعَنَى وَهُو يَقُولُ : مَا يَقِىَ مِنْ عِمَامَةِ عَلِقٌ إِلاَّ زِرَاعَانِ حَتَّى يَجِىءً ، قَالَ : قَلْت : لِهَمَ تُضِلُّ النَّاسَ ؟ قَالَ : دَعَنَى

(٣١٣٣٩) ابواسحاق سعيد بن وہب يا ان كے بينتيج عبدالرحمٰن سے روايت كرتے ہيں ، كه انہوں نے مخاركو يہ كہتے سنا كه حضرت على خارات كے ساكہ حضرت على خارت كے ساكہ وگر اوكر آرہ گئے ہيں بھروہ فلا ہرہوجا كيں گے ، كہتے ہيں ميں نے كہاتم لوگوں كو گمراہ كيوں كرتے ہو؟ كہنے لگا : مجھے لوگوں كو مانوس كرنے دو۔ لگا: مجھے لوگوں كو مانوس كرنے دو۔

( ٣١٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنِى ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ الْجَمَلِ : إِنَّا كُنَّا قَدْ دَاهَنَا فِى أَمْرِ عُثْمَانَ ، فَلَا نَجِدُ بُدُّا مِنَ الْمُبَالَعَةِ .

(۳۱۳۳۰) حکیم بن جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ بن عبیداللہ کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے حضرت عثمان بڑتؤ کی امارت کے معاطم میں مداہنت سے کام لیا تھا اب ہمارے لئے ان کی طرف داری میں صدیے گزرجانے کے علاوہ کوئی چارۂ کارنہیں ہے۔

(٣١٣٤١) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الصَّلُحُ بَيْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ - يَعْنِى : إلَى الْمَدِينَةِ - الصَّلُحُ بَيْنَ الْحَسَنِ الْخَرُوجَ - يَعْنِى : إلَى الْمَدِينَةِ - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذْهَبُ حَتَّى تَخُطُبَ النَّاسَ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَسَمِعْتِه عَلَى الْمِنْبِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَكَيْسَ الْكَيْسِ التَّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعُجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ وَأَنْ كَانَ لِي فَتَنَ كُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينِ ﴾. اللَّذِى اخْتَلُفْت فِيهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةً حَقَّ كَانَ لِي فَتَنَ كُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ ﴾.

(۱۳۳۳) ضعی کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن بن علی اور معاویہ بن الی سفیان کے درمیان صلح ہوگئی تو حضرت حسن نے مدین کی طرف والیسی کا ارادہ کیا ، حضرت معاویہ نے ان سے فر مایا کہ آپ اس وقت تک نہیں جا کیں گے جب تک لوگوں کو خطبہ ند دے دیں ، طرف والیسی کا ارادہ کیا ، حضرت معاویہ نے ان سے فر مایا کہ آپ اس وقت تک نہیں جا کی حمد و ثنابیان کی چرفر مایا: اما بعد! سب سے معنی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے حضرت حسن کو منبر پر سنا کہ انہوں کا ارتکاب کرنا ہے، اور بے شک بیامارت جس میں میر ااور مضرت معاویہ ڈاٹور کا اختلاف ہوا تھا میر احق تھا جس کو میں نے حضرت معاویہ کے لئے چھوڑ دیایا پھریکسی ایسے آ دمی کاحق تھا جو محصرت معاویہ ڈاٹور کی احت دار ہو، اور میں نہیں جا تا کہ مکن ہے ہیکام تمہاری جانوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے، اور میں نہیں جا تا کہ مکن ہے ہیکام تمہارے سائل کو اسامان ہو۔

( ٣١٣٤٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الطُّبَحَى ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ اِلْيْك مِنْ مُغِيرَةَ وَبَيَانَ. (۳۱۳۴۲)ابواننتی روایت کرتے ہیں کہ ابوجعفر نے فر مایا کہ اے اللہ! میں آپ کے سامنے براءت کا اعلان کرتا ہوں مغیرہ اور بیان ہے۔

( ٣١٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :لِكُلِّ زَمَانٍ مُلُوك ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصُلِحِيهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفِيهِمْ.

(ساتھ) سمیط حضرت کعب سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ہرز مائے کے علیحدہ بادشاہ ہوا کرتے ہیں، جب القد تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو ان پر ٹیک لوگوں کو بادشاہ بناتے ہیں اور جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو

ان پر بدمن شُلوَّول كوبادشاه بناديت بير-( ٢١٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضُلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ الْغُلَامُ ، أَو الْجَارِيَةُ مِمَّنُ يُخْرِجُهُ الْحَجَّاجُ إِلَى السَّوَادِ فَيَقُولُ : مَنْ رَبَّك ؟ فَيَقُولُ : اللَّهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ نَبِيَّك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَيَقُولُ : وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، لَا أَجِدُ أَحَدًا يُقَاتِلُ الْحَجَّاجَ إِلَّا قَاتَلْت مَعَهُ الْحَجَّاجَ.

(۳۱۳۹۳) میسر د فرماتے ہیں کہ میرے قریب ہے لڑکا یا لڑگ گز را کرتے تھے جن کا تعلق ان لوگوں ہے تھا جن کو حجاج نے

ویباتوں کی طرف نکال دیا تھا، وہ لوگوں ہے کہتے :تمہارار بکون ہے؟ لوگ کہتے''اللہ''وہ کہتے :تمہارا نبی کون ہے؟ لوگ کہتے :محمہ رسول اللہ مُؤَفِّفَظَةً، بھروہ کہتے :اس اللہ کی تتم جس کے سواکوئی معبود نہیں میں جس شخص کو بھی تجاج کے ساتھ قبال کرتا ہوا دیکھاوں گا اس کے ساتھ مل کرتجاج سے قبال کروں گا۔

( ٣١٣٤٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا انْحَازَ ، فَقَالَ :حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

(۳۱۳۴۵) یزید فرماتے ہیں کہ ابوالیٹتری نے ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ جنگ میں پشت دے کر بھاگ رہا تھا، انہوں نے فرمایا: دوزخ کی آگ کی گری تکوار کی گرمی سے زیادہ بخت ہے۔

( ٣١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَضَّضُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ.

(۳۱۳۳۱) حصین فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیان کو دیکھا کہ جماجم کے دنوں میں لوگوں کو جنگ کی ترغیب دے رہے تھے۔

( ٣١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَرَيرِيِّ ، عَنِ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : قالُوا لِمُطَرِّفٍ : هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْاشْعَتِْ قَدْ أَقْبَلَ ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ : وَاللهِ لَقَدُ نَزَى بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، لَئِنْ ظَهَرَ لَا يَقُومُ لِلَّهِ دِينٌ ، وَلَئِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ لَا ه این الی شیر مترجم (جلده) کی پیش این الی شیر مترجم (جلده) کی پیش این الی مستف این الی شیر مترجم (جلده)

تَزَالُون أَذِلَّةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣١٣٣٧) ابوالعلا ،فر مائے بین كه لوگوں نے مطرف ہے كہا كه بيعبدالرحمٰن بن اضعث آرما ہے،مطرف نے فر مايا: الله كاتم ! بيدو باتوں كے ج ميں حمله آور ہوا ہے، اگر بيغالب آيا تو الله تعالى كے لئے دين قائم نبيس ہوگا، اور اگر مغلوب ہوگيا تو تم قيامت تك ذيل رہوگے۔

( ٣١٣٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الشَّامِ
اَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُؤْيَا أَفْظَعَنْنِى ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ
يَقْتَتِلَانِ ، وَالنَّجُومَ مَعَهُمَا نِصُفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيِّهِمَا كُنْت ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمُسِ ، فَقَالَ :
عُمَرُ : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ فَانْطَلِقُ فَوَاللّهِ لَا تَعْمَلُ
لِي عَمَلًا آبَدًا.

قَالَ عَطَاءٌ : فَبَلَغَنِي ، أَنَّهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَّةَ يَوْمَ صِفْينَ.

(۳۱۳۳۹) عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن میں دوعیدیں انتھی ہو گئیں، چنانچے پہلی عید کی نماز کے وقت تجاج کھڑا ہوا اور کہنے لگا: جو شخص ہمارے ساتھ جعد پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جو شخص جانا چاہے چلا جائے کوئی حرج نہیں، بین کر ابوالبختری اور میسرہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پرلعنت کرے اس پر بیود کی کہاں ہے آپڑی۔

( ٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَذَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، قَالَ : رَأَى إِبْرَاهِيمُ أَمِيرَ حُلُوانَ يَمُرُّ بِدَوَابَّه فِى زَرْعِ قَوْمٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيم :الْجَوْرُ فِى الطَّرِيقِ خَيْرٌ مِنَ الْجَوْرِ فِى الدِّينِ. (۱۳۵۰) واصل اُ عدب فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم نے حلوان کے امیر کودیکھا کہ اپنے جو پایوں کولوگوں کی کھیتیوں سے گز ارتا ہوا چلا جارہا تھا، آپ نے فرمایا: راستے کی بے راہ روی دین کی بے راہ روی سے بہتر ہے۔

( ٣١٣٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَانِدَةٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبُعِيٍّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ :لَنَنُ كَانَ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَّ يَحِلُّ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ لَقَدْ غُبِنَا وَنَقَصَ رَأَيْهُمَا ، وَلَعَمْرُ اللّهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ ، وَلَا نَاقِصِى الرَّأْي ، وَلَئَنْ كَانَا امْرَأَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْمَالِ الَّذِى أَصَبْنَا بَعْدَهُمَا لَقَدْ هَلَكُنَا وَايْمُ اللّهِ مَا جَاءَ الْوَهَمُّ إِلَّا مِنْ قِبَلِنَا.

(۳۱۳۵۱) حضرت ابوموی و بی تو سے روایت ہے کہ حضرت عمر و بن عاص و بیٹو نے فر مایا: اگر حضرت ابو بکراور عمر و بیٹو نے بید مال اس عاص و بیٹو نے فر مایا: اگر حضرت ابو بکراور عمر و بیٹو نے بید مال اس میں جھوڑا کہ ان کے لئے اس میں سے پھھ حلال تھا تو وہ گھانے میں رہ گئے اور ان کی رائے کمزور رہی ،اور خدا کی قتم! نہ وہ گئے ،اور بخدا کھانے والے تھے اور نہ خیف الرائے تھے ،اور اگر ان پر مال جو ہم نے ان کے بعد پایا حرام تھا تو یقیناً ہم ہلاک ہو گئے ،اور بخدا غظمی ہم لوگوں کو بی گئی ہے۔

( ٣١٢٥٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ سَمِعْتَ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيًّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ قَيْسَ بُنَ سَعُدٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، قَالَ : فَكُتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةٌ وَعَمْرُ و بْنُ الْعَاصِ بِكِتَابٍ فَأَغُلَظَا لَهُ فِيهِ وَشَتَمَاهُ وَآوُعَدَاهُ فَكَتَبَ إلَيْهِمَا بِكِتَابٍ لَيْنِ يُقَارِبُهُمَا وَيُطْمِعَهُمَا فِي نَفْسِهِ، قَالَ : فَلَمَّا أَتَاهُمَا الْكَتَابَ لَنْ يَقُورُ بُهُمَا وَيُطْمِعَهُمَا فِي نَفْسِهِ، قَالَ : فَلَمَّا الْكَمَّا الْكَتَابِ لَيْنِ يَذُكُرَانِ فَصْلَهُ وَيُطْمِعَانِهِ فِيمَا قِبِلَهُمَا ، فَكَتَبَ إليِّهِ مِكِتَابِ لَيْنِ يَذُكُرَانِ فَصْلَهُ وَيُطْمِعَانِهِ فِيمَا قِبلَهُمَا ، فَكَتَبَ إليِّهِمَا بِجَوَابٍ كِتَابِهِمَا الأَوَلِ يُغْلِظُ كَتَبَ إليَّهِ مِكْتَابِ لَيْنِ يَذُكُرَانِ فَصْلَهُ وَيُطْمِعَانِهِ فِيمَا قِبلَهُمَا ، فَكَتَبَ إليَّهِمَا بِجَوَابٍ كِتَابِهِمَا الأَوَلِ يُغْلِظُ لَكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى مُولِ اللهِ الْعُورُ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۳۱۳۵۲) محمہ بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے قیس بن سعد کومصر کا امیرینا کر بھیجا، حضرت معاویہ اور عمرو بن العاص والله فرنے ان کو خط لکھ بھیجا جس میں ان کو سخت الفاظ میں خطاب کیا، چنانچہ انہوں نے ان کی طرف جواب میں زم الفاظ میں خطاکھا جس میں ان کو اپنے قریب کیا اور ان کو اپنے ہارے میں طبع دلائی، جب ان کے پاس خط بہنچا تو انہوں نے حضرت قیس کے پاس خط بہنچا تو انہوں نے حضرت قیس کے پاس خرم الفاظ بر شتمل خط بھیجا جس میں ان کی فضیلت تحریر کی اور ان کو اس خط میں اپنی جانب لا لیچ ویا، چنانچ قیس نے ان کو پہلے خط کا جواب دیا جس میں ان کے لئے سخت الفاظ استعمال کیے، اور کوئی بات جواب کے بغیر نہیں چھوڑی، یہ دیکھ کر ان دونوں نے ایک

هي مصنف ابن الي شيب متر جم (جلد ٩) کي په ١٣٣٠ کي په ١٣٣٠ کي کتاب الأسر ١٠

دوسرے سے کہا: واللہ! ہم قیس بن سعد پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے ،لیکن ہم حضرت علی کے پاس خطالکھ کرقیس کے ساتھ ایک تدبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی جھاٹھ کو ان کا پہلا خط بھیج دیا، جب خط پہنچا تو حضرت علی جھاٹیئر سے کوفہ والوں نے کہا: قیس بن سعد اللہ کا دشمن ہے اس کومعزول کردیں، حضرت علی جھاٹھ نے فر مایا: تمہارا ناس ہو، بخدا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں بیتو قیس بن سعد کا ایک کردار ہے، لیکن کوفہ والے سلسل قیس بن سعد کی معزولی کا مطالبہ کرنے لگے، چارو تا چار حضرت علی جھاٹھ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ مختمہ بن الی بکر کوامیر بنا کر بھیجا، جب محمہ بن الی بکر قیس بن سعد کے پاس پہنچ تو قیس نے فر مایا میر کا بات غور سے سنو! اگر حضرت معاویہ تمہاری طرف اس مضمون کا خطاکھیں تو تم ہید یہ بات لکھ کر جواب دینا، اور جب وہ یہ یہ کام

بات غور سے سنو!اگر حضرت معاویہ تمہاری طرف اس مضمون کا خطائکھیں تو تم یہ یہ بات لکھ کر جواب وینا ،اور جب وہ یہ یہ کام کریں تو تم اس طرح کرنا ،اورخبر دار! میرے اس حکم کی مخالفت نہ کرنا ،اللہ کی تم !گویا کہ میں تمہیں و کھے رہا ہوں کہ اگرتم میرے حکم کی مخالفت کرو گے تو تم قبل کردیے جاؤگے اور پھر گدھے کے پیٹ میں ڈال کرجلا دیے جاؤگے ،راوی کہتے ہیں : کہ بعد میں ال کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔

( ٣١٣٥٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا عَلِمُت أَنَّ عَلِيُّ اتَّهِمَ فِى قَتْلِ عُثْمَانَ حَتَّى بُويِعَ ، فَلَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ.

(۳۱۳۵۳)محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت علی بناٹی کے ہاتھ پر بیعت سے پہلے لوگوں نے ان پر حضرت عثمان بناٹیؤ کے قبل کی تہمت نہیں لگائی ، جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قبل کی تہمت لگا دی۔

( ٣١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ قَيْسُ بُنُ سَعُزِ بُنِ عُبَادَةَ :لَوُلَا أَنْ يَمْكُرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَفْجُرَ لَمَكَّرُت بِأَهْلِ الشَّامِ مَكُرًّا يَضْطَرِبُونَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ.

(۳۱۳۵۴) محد بن سيرين فرمات بين كد حضرت قيس بن سعد والثيرة فرمات بين كداكرة وي مكر عن فاجرنه وجاتا موتو مين الل شام

کے ساتھ ایسا مکر کروں جس سے وہ دن رات بے چینی میں مبتلا رہیں۔

( ٣١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِى مَعْدَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَازٍ ، قَالَ :شَهِدُت الْحَسَنَ وَمَالِكَ بْنَ دِينَارٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَسَعِيدًا يَأْمُرُونَ بِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إنَّ الْحَجَّاجِ عُقُوبًا جَانَتُ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلْنَسْتَقْبِلُ عُقُوبَةَ اللهِ بالسَّيْفِ.

(۳۱۳۵۵) ما لک بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں نے حسن بھری اور ما لک بن دیناراور مسلم بن بیاراور سعیدکود یکھا کہ ابن الأضعث کے ساتھ ہوکر حجاج کے خلاف قبال کا حکم دیتے تھے، حسن بھری نے فر مایا: حجاج ایک سزاہے جوآسان سے اتری ہے، تو ہم اللہ تعالی

کی سزا کا سامنا تلوارے کرنے والے ہوں گے۔

٠ ٣١٣٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سُفُيَانَ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ جَارِيَةً لِلتَّلَذَّذِ فَلْيَتَّخِذُهَا بَرْبَرِيَّةً ، وَمَنْ أَرَادُ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْوَلَدِ فَلْيَتَّخِذُهَا فَارِسِيَّةً ، وَمَنْ (۳۱۳۵۲) خالد بن محمد فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ جوشخص لذت حاصل کرنے کے لئے لویڈی خرید نا چاہوہ بربری باندی خریدے، اور جوشخص اولا دے لئے باندی خرید نا چاہے وہ فارس کی باندی خریدے، اور جوشخص خدمت کے لئے باندی خرید نا چاہے وہ رومی باندی خریدے۔

( ٣١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةً ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : أَنَا أَوْلُ الْمُلُوكِ.

(٣١٣٥٤) ابن الى غنيه مدينه كے ايك بزرگ سے روايت كرتے بين كه حضرت معاويد وزين فر مايا: ميں پبلا با دشاہ موں۔

( ٣١٣٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا زِلْت أَطْمَعُ فِي الْخِلَافَةِ مُنَّذُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مُعَاوِيَةُ ، إَنْ مَلَكْت فَأَحْسِنُ.

(طبرانی ۸۵۰ بیهقی ۳۳۲)

(۳۱۳۵۸) عبد الملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جائٹی نے فرمایا: میں مسلس خلافت کی طمع میں بہتلا رہا جب سے مجھے رسول اللد مَثِرِ اَفْظَیْکَ اِنْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِينَ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

تم كتاب الأمراء والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد و آله والسلام.
" " كتاب الأمراء كمل بوكي" والحمد لله رب العالمين



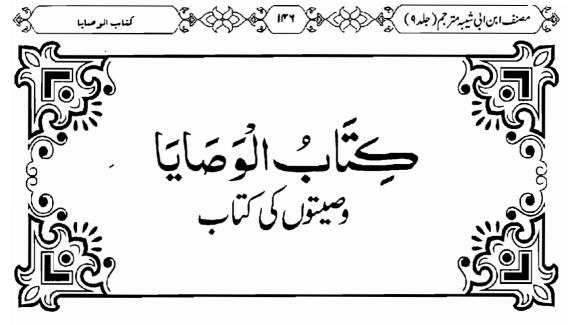

## (١) ما جاء فِي الوصِيّةِ لِوارِثٍ

وہ روایات جوکسی وارث کے لئے وصیت کرنے کے بارے میں وار دہوئی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، قَالَ :

( ٣١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَٰنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِتَى يَقُولُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خُطْيَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَّذَاعِ يَقُولُ :إنَّ اللَّهَ قَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقَّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(۳۱۳۵۹) شرحبیل بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ باحلی وی فی کو میے منا کہ میں نے رسول اللہ فیلی فی کو بچہ الوداع کے خطبے میں بیفر ماتے سنا: بے شک اللہ تعالیٰ نے حق دار کواس کا حق دے دیا ہے، پس کسی وارث کے لئے کوئی وصیت معتبز نہیں۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

(٣١٣٦٠) عمروبن خارجه ني كريم مِنْ فَقَطَة عدوايت كرت بي كرآب فرمايا بكى وارث كے لئے وصيت معترنبيں ـ

( ٢١٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.

(۳۱۳ ۱۱) حضرت حارث حضرت علی زی تی سروایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا : کسی وارث کے لئے وصیت کا کوئی امتهار نہیں۔

( ٢١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بَدْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ :يَا ابْنَ عُمَرَ مَّا تَرَى

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في المستحري المستحري المستحد المستحد

فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ :هَلُ قَارَبُت الْحَرُورِيَّةَ ، فَقَالَ :لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ.

لئے وصیت کرنے کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ نے اس کو ڈاٹٹا اور فر مایا: کیا تمہارا خارجیوں سے تعلق ہے؟ کسی وارث کے لئے وصیت کرنا جا تر نبیں۔

( ٣١٣٦٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ الْوَرَنَةُ. (٣١٣ ٦٣) هشام روايت كرتے ہيں كه حسن بھرى اور محد بن سيرين نے فرمايا: كسى وارث كے لئے وصيت معترنہيں مگراس وقت

جبکه تمام ورثاء حامیں۔ ( ٣١٣٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٍّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی مِسْکِینِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، قَالَ :کَیْسَ لِوَادِثٍ وَصِیّةً. ( ٣١٣٦٣) ابومسکین روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر راتی اللہ اللہ کی وارث کے لئے وصیت معتز نہیں۔

(٢) فِي الرَّجلِ يستأذِن ورثته أن يوصِي بِأكثر مِن الثَّلثِ

یہ باب ہےاس آ دمی کے حکم کے بیان میں جوا سے ورثاء سے ایک تہائی ہےزا کد مال کی

## وصیت کرنے کی اجازت طلب کرے

( ٣١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُّ بِوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجِعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَة عَلَى النَّلُثِ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتُ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ.

(۳۱۳ ۱۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کسی وارث کے لئے وصیت کرے اور اس کے مرنے سے پہلے اس کے ورثاء اس کی اجازرت دے دیں پھراس کے مرنے کے بعدا پنے فیصلے ہے رجوع کرلیں تو ان کواس کا اختیار ہے،اورا گرکسی غیر وار پیمخض کے لئے ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کی گئ ہوتب بھی ایہا ہی ہے، اور اگر کسی نے غیروارث کے لئے ایک تہائی ہے کم کی وصیت کی ہوتو وہ نافذ ہوجاتی ہے۔

( ٣١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرِّيْحٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِى الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ النَّكُثِ ، فَطَيَّبُوا لَهُ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، إنْ شَاؤُوا أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُحِيزُوا.

(۳۱۳۷۲) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی اپنے ور ٹاء سے وصیت کی اجازت ما تک کرایک تہائی ہے زائد مال کی وصیت کردے اور وہ رضا مندی کا اظہار بھی کردیں تو اس آ دی کے مرنے کے بعد ان ورثاء کو نئے سرے سے اس وصیت کو نافذ هي معنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلد ۹) کي په ۱۳۸ کې په ۱۳۸ کې کښا به الو صابا

کرنے یانہ کرنے کا اختیار حاصل ہوجا تا ہے۔

( ٣١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : سَأَلَتُه ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ. (٣١٣٦٧) صالح بن سلم فرمات بين كهين في سالي وصيت كه بارك مِن يو چهاتوانهول في فرمايا: ان كو في سرك سيافتيارال حائكا.

( ٣١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَرُجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا. ( ٣١٣٦٨ ) ابن طاوَس اتِ والدَّ روايت كرت بين اليه ورثاءا كرجا بين تواتِ فيل مد جوع كر كت بين ـ

( ٣١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ ، قَالَ :هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ.

(۳۱۳ ۱۹) یونس حضرت حسن میشیند سے روایت کرتے ہیں ان سے ایسے آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ورثاء کی رضامند ی سے ان کے لئے ایک تہائی مال سے زیاد دکی وصیت کی اور جب وہ مرگیا تو ورثاء نے ایک تہائی سے زیادہ نکا لئے سے انکار کر دیا، آپ نے فر مایا بیان کے لئے جائز ہے۔

( ٣١٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ :جَائِزٌ ، فَدُ أَذِنُوا.

(۳۱۳۷۰) ابن جرّجَ فرماتے بیں کُرعطا ،فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات ورثاء کے لئے جائز ہے،علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ ( ۲۱۲۷۱ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ قَالَ : فِی الرَّجُلِ یُوصِی بِأَکْفَرَ مِنَ النَّلُثِ یُجِیزُهُ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ یَرْجِعُونَ فِیهِ ؟ قَالَ : لِیْسَ لَهُمُ أَنْ یَرْجِعُوا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِیهِ .

(۱۳۳۷) شعبہ حمادے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کے بارے میں جوایک تہائی سے زیاد و کی وصیت کرے، ورثاء ' اس کی اجازت دے دیں اور پھر بعد میں رجوع کرلیں فر مایا: ان کواس طرح رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور حکم فر ماتے ہیں کہ اگرچا ہیں تو و درجوع کر سکتے ہیں۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَيْنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى النَّكُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى ابْنِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

(۳۱۳۷۲) حضرت تھم فرمائے ہیں کہ جب کوئی آ دمی ایک تہائی سے زیادہ مال کی وصیت کرے اور اپنی زندگی میں اپنے بیٹے سے اس کی جازت لے اور بیٹا اس کو اجازت دے دے، تب بھی اس آ دمی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو اختیار ہوگا، چاہے تو اس وصیت کونا فذکر دے اور چاہے تورد کردے۔

( ٣١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنُ أَبِي عَوْن ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ رَجُلاَّ اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّكْثِ فَأَذِنُوا لَّهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :ذَلِكَ لَهُمْ ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ. مسنف ابن ابی شیبرسر جم (طدو) کی سال است الد صاب کی ایسان شیبرسر جم (طدو) کی اجازت ما گل است کی اجازت ما گل است کی اجازت ما گل سازت میں اپنے ور ٹاء سے اس بات کی اجازت ما گل کے ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے، انہوں نے اس کی اجازت دے دی، کیکن جب وہ آ دی مرا تو وہ انکاری ہوگئے، حضرت ابن مسعود دی نی سے داند کا ختیارے اوران کواس کے خلاف پر مجبور محترت ابن مسعود دی نی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا نہیں اس بات کا اختیارے اوران کواس کے خلاف پر مجبور

( ٣١٣٧٤ ) حَلَّدَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ. وَعَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِى مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا.

(۳۱۳۷) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی اینے مرض الموت میں کسی غیر دارث یا دارث کے لیے ایک تہائی ہے زائد مال کی وصیت کرے اور درنا مجھی اس کی اجازت دیدیں ، پھروہ آ دمی مرجائے تو ان کورجوع کاحق حاصل ہے۔

( ٣١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِى خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَوْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ ؛ فِى الرَّجُولِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ النَّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ.

(۳۱۳۷۵) عبدالرحمٰن حفر تعبدالله بروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں جوالیک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے اور وارث بھی اس کونا فذکرنے کی اجازت وے دیے لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کونا فذند کرنے مایا: اس پر جر کرنا جائز نہیں۔

# ۳) الرّجل یوصِی بِالوصِیّةِ ثمّہ یوصِی بِأخری بعدها اس آ دمی کابیان جو پہلے ایک وصیت کرے پھردوسری وصیت کرڈالے

( ٣١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، أَوْ هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى ـ بَعْدَهَا ، قَالَ :يُوْخَذُ بِالْأَخْرَى مِنْهُمَا.

(۳۱۳۷۱) یونس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب کوئی شخص ایک وصیت کرے اور اس کے بعد کوئی دوسری وصیت کردے تو دوسری وصیت پڑمل کیا جائے گا۔

( ٣١٣٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَأَبِى الشَّعْنَاءِ ، فَالُوا : يُؤُخذُ بِآخِرٍ وَصِيَّةٍ. ( ٣١٣٧٤) عمرو بن دينار حفرت عطاء، طاؤس اور ابوالشعثاء سے روايت كرتے بيں كه انہوں نے فرمايا كه ايسے آدى كى آخرى وصيت يرعمل كيا جائے گا۔ ﴿ مَعْنَ ابْنَ الْمِيْسِةِ مِرْجُم (جُلُوه ) فِي حَمْلُ اللهِ عَلَيْهِ مِرْجُم (جُلُوه ) فِي حَمْلُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِرْجُم (جُلُوه ) فِي حَمْلُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِرْجُم (جُلُوه ) فِي حَمْلُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِي اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا ال

( ٣١٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا ، فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ عُلَامِى فُلَانًا إِنْ حَدَثَ بِى حَدَثٌ فَهُو خُرٌّ ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ : أَعْتَفُت فُلانًا وَتَرَكُت فُلانًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلاءً ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَى الْبَيْنَةَ ، أُشْهِدُكُمُ أَنِّى قَدْ رَجَعْت فِى عِتْقِ فُلان ، وَأَنَّ فُلانًا فَلَانًا لِكَانًا وَلَانًا وَلَانًا وَلَانًا وَلَانًا وَلَانًا فَلانًا وَلَانًا فُلانًا وَلَانًا فُلانًا عَلَى اللَّهُ وَكُونًا وَأَنَّا اللَّهُ وَكُونًا الْآخُو ، وَقَالَ الآخُرُ : أَنَا حُرٌّ ، وَقَالَ الآخُو . فَعَالَ الْآوَلُ وَأَجَازَ عِتْقَ الآخَوِ. فَقَالَ الْآخُو .

(۳۱۳۷۸) ہشام حضرت حسن ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے وصیت کی ، اور لوگوں کو بلا کر کہا: اگر جھے موت آئی تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہا: اگر جھے موت آئی تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میر افلاں غلام آزاد ہے ، اس ہے کہا گیا کہتم نے فلاں غلام کوتو آزاد کر دیالیکن دوسر افلاں غلام جو اس سے زیادہ خدمت کرنے والا تھا اس وتم نے چھوڑ دیا ، اس پر اس نے کہالوگوں کو دوبارہ بلا و ! اور ان سے کہا ہیں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس غلام کی آزاد کی ہے رجوع کر لیا اور دوسر افلال غلام آزاد ہے آگر میں مرجاؤں ، چنا نچیوہ و آدمی مرگیا تو پہلے غلام نے دعویٰ کیا کہ میں آزاد ہوں اور دوسر ہے نے کہا کہ میں آزاد ہوں ، چنا نچیوہ عبد الملک بن مروان کے پاس فیصلہ کروانے کے لئے گئے تو انہوں نے پہلے غلام کی آزاد کی کا اعلان فرما دیا۔

( ٣١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الآخِرَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضُهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزُانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ.

(۳۱۳۷) معمرز بری نے قل کرتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کوئی وصیت کرے اور پھراس کوتو ڑ کر دوسری وصیت کر دے تو دوسری وصیت میں دونوں وصیتیں وصیت ہیں دونوں وصیتیں نافذ ہوجا کیں گیا۔ نافذ ہوجا کیں گی۔

( ٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ :أَنَّ ابْنَ أَبِى رَبِيعَةَ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :فِي الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأَخْرَى ، قَالَ :أَمْلَكُهُمَّا آخِرُهُمَا.

( ۳۱۳۸ ) عمر و بن شعیب سے روایت ہے کہ ابن اُلی رہیعہ نے حضرت عمر بن خطاب سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے ایک وصیت کی بھر دوسری وصیت کر ڈالی ، آپ نے فر مایا کہ ان دونوں میں سے آخری وصیت نا فذہونے کی زیاد وحق دار ہے۔

د ٤) فِی الرّجلِ یوصِی لِرجلِ بِوصِیّةٍ فیموت الموصی له قبل الموصِی اس آ دمی کا بیان جو کسی کیلئے وصیت کرے اور جس شخص کیلئے وصیت کی تھی وہ اس سے

پہلے ہی وفات پاجائے

( ٣١٣٨١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

هي مصنف ائن الي شيبرمتر جم ( جلد ۹ ) کپ کپ اها که کپ اها کپ کپ اها کپ کښتاب او صابا

الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ ، قَالَ :هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

(۳۱۳۸۱) حارث حضرت علی و اس آدمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے کسی آدمی کے لئے وصیت کی پھر جس کے لئے وصیت کی تھی وہ اس وصیت کرنے والے سے پہلے ہی مرگیا ، آپ نے فر مایا اس وصیت کے قل دارا س شخص کے ورثاء ہیں۔

( ٢١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ سَأَلَتُ عَمْرًا عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ :هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

(۳۱۳۸۲) حفص فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں عمرو دیا تھ سے سوال کیا تھا انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسن بریشید فرمایا کرتے تھے کہ بیدوصیت اس شخص کے ورثاء کو جائے گی۔

( ٣١٣٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيْتُ يَوْمَ يُوصِي

لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَوْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِى ، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. (٣١٣٨٣) ابومعشر حضرت ابراہيم سے روايت كرتے جي كہ جبكوئى آ دمى كے لئے كچھ مال كى وصيت كرے اورجس دن اُس

نے وصیت کی اُسی دن مرجائے تو وصیت ورٹاء کی طرف لوٹے گی ( کمروہ اس کونا فذکریں گے ) اور جب کسی کے لئے وصیت کی اور جس کے لئے وصیت کی تھی مرحائے تو اس کے ورثاء وصیت کے حق دار ہوں گئے۔

( ٣١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : لاَ وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.

(۳۱۳۸۴) ابوقلا فرماتے ہیں کہ مردے کے لئے وصیت معترنہیں۔

( ٣١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :لاَ وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.

(۳۱۳۸۵) شعمی فر ماتے ہیں کہ مردے کے لئے وصیت معترنہیں۔

( ٣١٣٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِى ٓ :فِى الرَّجُلِ يُوصِى بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِى أُوصِى لَهُ قَبْلَ الَّذِى أَوْصَى ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ.

(۳۱۳۸۱) زہری اس شخص کے بارے میں جو کچھ وصیت کر لے کین جس کے لئے وصیت کی وہ اس سے پہلے ہی مرجائے فر ماتے

( ٣١٣٨٧ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي الرَّجُلِ يُوصِى بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِى أَوْصَى ، قَالَ :تَبْطُلُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِى أَوْصَى ، ثُمَّ الَّذِى أُوصِىَ لَهُ ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ.

(۳۱۳۸۷) حماد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے کوئی وصیت کی اور جس کے لئے وصیت کی تھی وہ اس سے پہلے مر جائے ، کہ وہ وصیت باطل ہو جائے گی ،اور اگر پہلے وصیت کرنے والا مرجائے پھروہ جس کے لئے وصیت کی گئی تھی تو اس کے ورثاء اس مال کے حق دار ہوں گے۔ مصنف ابن الي شيرمتر جر (جلده) في مسنف ابن الي شيرمتر جر (جلده)

# ( ہ ) فِی الرّجلِ یوصِی لِرجلِ بِثلثِ مالِهِ ثُمَّ أفاد بعد ذلِكَ مألًا بياب ہے اس آدمی کے بیان میں جو کئی کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے پھر مرنے سے بہلے وصیت کے بعد کچھ مال اسے مزید حاصل ہوجائے

( ٣١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ.

(۳۱۳۸۸) حضرت ابراہیم ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جو کسی کے لئے اپنے ایک تنہائی مال کی وصیت کرے اور پھر مرنے ہے پہلے اس کا مال بڑھ جائے ، پھر مرجائے ، فر مایا: اس شخص کو جس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کے پہلے مال کا ایک تنہائی حقیہ ہے اور اس کے ساتھ اس نئے حاصل شدہ مال کا ایک تنہائی حقیہ ہے۔

( ٣١٣٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِلٌ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأَ، قَالَ :الثَّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ.

(۳۱۳۸۹) خلاس حضرت علی مینو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی پھر فلطی سے تل ہو گیا ، فر مایا: ایک تہائی کی وصیت اس کی دیت میں بھی جائے گی۔

( ٣١٣٩. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: لَهُ ثُلُكُ مَالِهِ ، وَثُلُكُ دِيتِه.

(۳۱۳۹۰) حارث حضرت علی جن تؤد کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اس آ دمی کو اس وصیت کرنے والے کا ایک تہائی اور اس کی ویت کا بھی ایک تہائی دیا جائے گا۔

( ٣١٣٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ حَطَّاً ، قَالَ : يَدُخُلُ ثُلُثُ الدِّيَة فِي ثُلُثِ مَالِهِ.

(٣١٣٩١) حضرت حسن بلیشینہ ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جس نے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی پھر خلطی ہے قبل ہوگیا ، آپ نے فرمایا: دیت کا ایک تہائی اس کے مال کے ایک تہائی میں داخل ہو جائے گا۔

(٣١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِى الْوَصِيَّةِ ، إِنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ ، قَالَ :فَأَخْبَرُت بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ۖ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ.

(٣١٣٩٢) اشعث ،حضرت شعى كي روايت كرت بين آپ في مايا: وصيت كي ما لك وصيت كي مال بين شريك بول مي چا بوه براسط يا تصفي انشعث فرمات بين كديس في مير بن سيرين سي بيان كي توانهول في اس كولهندكيا-

. ( ٣١٣٩٣ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي رَجُلِ کی مصنف ابن الی شیرمتر جم (جلد ۹) کی کی اعتقال کی کی اعتقال الد و الد و ساب الو صابا

أَوْصَى لِرَجُلِ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ جَانَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالاً ، قَالَ : لا يَدْخُلُ فِيهِ.

(۳۱۳۹۳) یزید بن ابی صبیب حضرت عمر بن عبدالعزیز واثیلا سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے کسی کے لئے کوئی وصیت کی ، پھراس کے پاس مال آ گیا، فرمایا کہ وواضا فی مال اس وصیت میں داخل نہیں ہوگا۔

## (٦) فِي الرَّجلِ يوصِي لِلرَّجلِ بِشيءٍ مِن مالِهِ

بد باب ہے اس شخص کے بیان میں جوابین مال کے پکھ حصے کی کسی کے لئے وصیت کرے ( ٢١٢٩٤) حَدَّنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِحَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجُلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ وَاللَّيْنِ . لَهُ مِنَ الْعَيْنِ وَاللَّيْنِ .

(۳۱۳۹۳) اعمش نے روایت ہے کہ حضرت ابراجیم نے فر مایا: جب کوئی آ دمی کسی کے لئے بچپاس درہم کی وصیت کرے تو اس کووہ دراہم میت کے نفقہ مال میں ہے دے دیے جائیں گے، اور جب کوئی ایک تہائی یا ایک چوتھائی مال کی وصیت کرے تو وہ مال اس آ دمی کومیت کے نفتہ مال اور قرض دونوں ہے نکال کردیا جائے گا۔

( ٣١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمَّا مِنُ مَالِهِ ، قَالَ : يُعَجِّلُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ.

(۳۱۳۹۵) عمر وحضرت حسن سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جو کسی کے لئے اپنے مال میں سے پچاس درہم کی وصیت کرے، آپ نے فرمایا کے موجود ہ نفتر مال کے ایک تہائی حصے نکال کردے دیے جائیں۔

# ( ٧ ) فِي رجلٍ أوصى لِبنِي عمِّهِ وهم رِجالٌ ونِساءٌ

اس آ دمی کابیان جوابینے پچپازادول کے لئے وصیت کرے جن میں مرداور عور تیں دونوں ہول ( ۲۱۲۹۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ. وَعَنْ مَطَوٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِيَنِي عَمَّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، قَالُوالِلذَّكِرِ مِنْلُ حَظِّ الْأَنْشَى ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ : ﴿لِلذَّكِرِ مِنْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ .

(۳۱۳۹۲) مطرحفزت حسن ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے اپنے بچپا کی اولا د کے لئے وصیت کی جن میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ،علاء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں مرد کوعورت کے برابر حصد دیا جائے گا،کیکن اگراس نے یہ کہا ہو کہا کیے مرد کو دوعورتوں کے برابر حضہ دیا جائے گا تو ممکن ہے ایسا ہی کیا ہو۔

( ٣١٣٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ الْأَعْلَمِ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لَارَامِلَ يَنِي حَنِيفَةَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنُ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةٍ حَنِيفَةَ.

و مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) في حريب المحالي المحالي المحالية المحال

(۳۱۳۹۷) طلحہ بن اُعلم حنفی حضرت شعبی ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے قبیلہ بنوصنیفہ کی بیوہ عورتوں کے لیے وصیت کی ، حضرت شعبی نے فر مایا: بیوصیت ہراس مردوعورت کے لئے ہے جو حنیفہ کی نسل ہے ہو۔

# ( ٨ ) فِي رجلٍ قَالَ لِبنِي فلانٍ ، يعطَى الأغنِياء ؟

اس آ دمی کا بیان جو وصیت میں یوں کہے: فلاں کی اولا دے لئے ،کیااس وصیت کے

#### مال سے مال داروں کو بھی ھتے دیا جائے گا

( ٣١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يَقُولُ :لِيَنِي فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :هُوَ لِغَنِيْهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَذَكَرِهِمْ وَأَنْنَاهُمْ.

(۳۱۳۹۸) یونس حضرت حسن ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے جووصیت میں یوں کہے: فلاں کی اولا د کے لئے اتنااتنا مال ہے، آپ نے فر مایا: مال ان کے مال داروں اور فقراءاور مر دوعورت سب کے لئے ہوگا۔

(٩) فِي رجلِ له دورٌ فأوصى بِثلثِها، أتجمع له فِي موضِعٍ أمر لا

اس آ دمی کابیان جس کے کچھ گھر ہوں ،اوروہ ان کے ایک تہائی حقے کی وصیت کرے، کیا

## ان جگہوں کوایک جگہ ہے جمع کر کے وصیت میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

( ٣١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عُن رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ مَسَاكِنُ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ لَهُ ؟ قَالَ :يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنِ وَاحِدٍ.

(۳۱۳۹۹)سعد بن ابراہم فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت قاسم ہے اس آ دی کے بارے میں دریافت کیا جس کے پچھ گھر تھے، پھر

اس نے برگھرے ایک تہائی کی وصیت کردی ،آپ نے فر مایا:اس پورے حضے کوایک مکان سے نکال کردیا جائے گا۔

( ٣١٤.٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ ، وَتَوَكَ ذَارًا تَكُونُ ثُلُثُهَا ، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثَّلُثِ ، قَالَ : لاَ وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ.

(۳۱۴۰۰) حضرت عطاء سے اس آ دمی کے بارے میں روایت ہے جس نے ایک تہائی مال اور اس کے علاوہ کچھاشیاء کی وصیت کی ،

اورا یک گھر جھوڑ کرمرا جواس کے مال کا ایک تنہائی ہوتا ہے،ان سے بوچھا گیا کیا جس آ دمی کے لئے وصیت کی گئی ہےا ہے وہ گھر ایک تنہائی حقے میں دیا جا سکتا ہے؟انہوں نے فر مایا بنہیں ، بلکہاس کو مال اور گھر دونوں کا ایک حصّہ دیا جائے گا۔ معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) في المحالي المحالية المعالية المعال

# ( ١٠ ) فِي رجلٍ قَالَ ثلثي ثلاثمنةٍ ، لِفلانٍ مِنةٌ ، ومِئةٌ لِفلانٍ

اس آ دمی کا بیان جو کیے میرے مال کا ایک تہائی تین سودر ہم ہیں جن میں سے فلاں کوسو

## درہم، آورفلال کوسودرہم دے دیے جا کیں

( ٣١٤.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : ثُلُثَى ثَلَاثُمِنَة دِرُهَمٍ : مِنَةٌ لِفُلَانِ ، وَمِنَةٌ لِفُلَانِ ، وَمَا بَقِى مِنْ ثُلُثى ؛ فَهُوَ لِفُلَانٍ ، قَالَ : فَلِفُلَانٍ مِنَةٌ ، وَلِفُلَانٍ مِنَةٌ ، وَمَا بَقِى فَلِفُلَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَبُقَ شَىٰءٌ ، فَلَيُّسَ بِشَىءٍ.

(۱۳۰۱) تحکم اور حماد حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کدان سے اس آ دی کے بارے میں بو چھا گیا جس نے کہا تھا کہ میرے مال کا تہائی حضہ تین سو درہم ہیں، سوفلاں آ دی کو دیے جا کیں، سوفلاں آ دمی کو، اور جو باقی بچیں وہ فلاں تیسر ہے تخص کو دے دیے جا کیں، آپ نے فر مایا: پہلے تحض کے لئے سو درہم ، دوسرے کے لئے بھی سو درہم ، اور تہائی مال سے جتنا بچے وہ سب کا سب تیسر ہے آ دی کا ہے، اگر کچھ نہ بچے تو تیسرے آ دمی کو کچھ نہ ملے گا۔

#### ( ١١ ) إذا قَالَ ثلثي لِفلانٍ ، فإن مات فهو لِفلانٍ

اگر کوئی آ دمی کہے کہ میرانتہائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہےاورا گروہ میری زندگی میں مرجائے تو فلاں دوسرے آ دمی کے لئے ہے

( ٣١٤.٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى ، قَالَ :ثُلُثَىٰ لِفُلَانِ ، فَإِنْ مَاَّتَ فَهُوَ لِفُلَانِ ، قَالَ :هُوَ لِلْأَوَّلِ

(۳۱۳۰۲) قنادہ حضرت سعید بن میتب ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جو کیے کہ میرا تبائی مال فلاں آ دمی کے لئے ہے، اوراگروہ میری زندگی میں وفات پا جائے تو فلاں دوسرے شخص کے لئے ہے، آپ نے فر مایاوہ مال پہلے آ دمی کو دماجائے گا۔

( ٢١٤.٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلْأَوَّلِ. ٠

( ٣١٨٠ m) قناده حضرت حسن م بقى يبى روايت كرتے بيں ـ

( ٣١٤.١ ) حَدَّثُنَا زَیْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حُمَیْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : یُجْدِی حَمَا قَالَ. (٣١٣٠٣) قَاده حصرت مُمید بن عُبدالرحمٰن سے روایت مَرتے ہیں کہ جس طرح اس وصیت کرنے والے نے کہا ہے ای طرح عمل کیاجائے گا۔

( ٣١٤.٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَهُ.

(۳۱۳۰۵) ہشام بن عردہ اینے والد ماجد ہے بھی یہی مضمون نقل کرتے ہیں۔

( ١٢ ) فِي الوصِيّةِ لِليهودِيّ والنّصرانِيِّ من رآها جائِزةً

یہ باب ہے یہودی اور نصرانی کے لئے وصیت کرنے کے بیان میں اور یہ کہ کون

## حضرات اس کوجائز بمجھتے ہیں

( ٣١٤.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتُ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ

عَظِيمٍ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا لَوُ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَوَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ.

(۳۱۴٬۰۱۱) کیچلی بن سعید فرماتے ہیں کہ مجھے بیڈ جر پہنچل ہے کہ حضرت صفیہ ٹئی ندمنانے اپنے رشتہ داروں کے لئے بہت سے مال کی

وصیت کی تھی ،اور بہت سے یہودی ان کے خاندان کے ایسے تھے اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان کے وارث ہوتے ،لیکن ان کے

کا فر ہونے کی وجہ ہے ان کے خاندان کے مسلمان ان کے دارث ہوئے ،اس لئے جومسلمان نہ تھے ان کے حق میں ان کی وصیت نافذ ہوگئی۔

( ٣١٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعِ :أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُود.

(۳۱۴۰۷) حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ بن تو نے اپنیعض رشتہ داروں کے لئے وصیت کی تھی جو یہودی تھے۔

( ٣١٤.٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَانِزَةٌ لِذِمْتّى كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ.

(۳۱۲۰۸) محمد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آ دمی کی وصیت جائز ہے ذمی کے لئے ہویا کسی اور کے لئے۔

( ٣١٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَمْلُوكِ جَانِزَةً.

(٣١٣٠٩) علم روايت كرت بين كه حضرت ابراجيم فرمايا كرت ته كه يبودي ،نصراني ، مجوى اورغلام كيليخ وصيت كرناجا زب

( ٣١٤١٠ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ الْمَرَأَةُ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ.

(۳۱۴۱۰)کیٹ حضرت عطاء ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنٹِ فَضَعَقَقَ کی ایک زوجہ محتر مدنے اپنے یہودی رشتہ داروں کے لئے وصیت کی تھی۔

( ٣١٤١١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ.

(۱۳۱۳) جابرحضرت عامرے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ یہودی اور نصرانی کے لئے وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) ي المحالي المحالية المحا

( ٣١٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَانِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ قَالَ :

أَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يَقُولُ : وَصِيَّةٌ وَلاَ مِيرَاتَ لَهُمْ.

(٣١٣١٢) قاده آيت ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَانِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ كَتْفير من فرمات مين كرآيت من اولياء عمرادالل كتاب

میں سے اولیاء ہیں جن کے بارے میں می حکم ارشاد ہے کدان کے لئے ورا ثت نہیں لیکن وصیت ہو کتی ہے۔

( ٣١٤١٣ ) حَذَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُون، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ:سَمِعَهُ وَهُوَ يُسُأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لَأَهُلِ الشَّرْكِ؟

قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

(٣١٣١٣) ابن جریج فرماتے ہیں كدمیں نے حضرت عطاء كوفر ماتے سنا جبكدان سے مشركين كے لئے وصيت كرنے كا حكم يو چھا جا ر ما تھا، فرمايا اس ميں كوئى حرج نہيں۔

#### ( ١٣ ) فِي الوصِيّةِ إلى المرأةِ

## یہ باب ہے عورت کو وصیت نا فذکرنے کی ذمہ دار بنانے کے بیان میں

(۳۱۴۱۳)عمروبن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹنٹو نے حضرت حفصہ واٹٹو کواپی وصیت کی ذمہ داری دی۔ پریسرید میں گئی ہے ہیں میں بھو یہ سے دولوں دیں باد کا میں موجود کا دیں ہو ہوا

( ٣١٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، فَالَ: حدَّثَنَا أَبُو جَنَاب، عَنْ أَبِي عَوْنِ التَّقَفِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَى الْمُرَاتِّيهِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرِيْعٌ. (٣١٣١٥ ) ابوعون تقفى فرمات بين كمايك آدمي في اپني بيوى كوا پِن وصيت بوراكر في كا ذمه دار بنايا، تو حضرت شريح في اس كى

اجازت دے دی۔

( ٣١٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَمْرٍ و الْأَزْدِى ، قَالَ :حَدَّثَنِي خَالَتِي ، وَكَانَتِ الْمُرَأَةُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ : أَوْصَى إِلَى الْبُرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ.

(٣١٣١٢) حضرت ابراتيم كى الميفر ماتى بين كدحفرت ابراتيم براتين في محصا بي وصيت كي كافذكر في ومدارى وى درارى وى (٣١٢١) حدَّفَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا ، فَإِنْ فَعَلَ نُظِرَ إِلَى رَجُلٍ يَوْتَقُ بِهِ ، فَجُعِلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ

( ٣١٣١ ) عبد الملك حضرت عطاء سے روايت كرتے ہيں ، انہوں نے فر مايا كه عورت كووصيت نا فذكرنے كى ذ مدوارى نہيں سونى

جاسکتی،اگرکوئی آ دمی ایسا کر بیٹھے تو کوئی بااعتبار آ دمی ڈھونڈ کراس کو پیذمہ داری دی جاسکتی ہے۔

( ۲۱٤۱۸ ) وَسَمِعْت وَرِكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : تَكُونُ وَصِيَّا ، رُبَّ الْمُوأَةِ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ. ( ۳۱۴۱۸ ) وکیج فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان کو بیفِرماتے سنا کہ عورت وصیت کی ذمہ دار بن سکتی ہے کیونکہ بہت ی عورتیں آ دمی

ر میں۔ سے بہتر ہوتی ہیں۔ هي مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۹ ) ي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۹ ) ي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ۹ )

## ( ١٤ ) رجلٌ أوصى لِلمحاويجِ أين يجعل ؟

اس آ دمی کابیان جس نے حاجت مندول کیلئے وصیت کی ہو،اس کی وصیت کہال صرف کی جائے ( ۱۱٤۱۹) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِکْرِمَةَ :فِی رَجُلٍ أَوْصَی وَصِیَّةً لِلْمُحْوِجِینَ ، قالَ :یُجُعَلُ فِی الْقَرَابَةِ ، فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا فَلْلُمَوَالِی ، فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا فَللْجِیرَانِ.

عن بیبان سی است کی محد اسطے سے عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آ دی کے بارے میں فر مایا جس نے حاجت مندوں کے لئے وصیت کی تھی کہ اس وصیت کوسب سے پہلے اس کے رشتہ داروں میں خرچ کیا جائے ، اگروہ نہ ہوں تو غلاموں میں

اوراگروہ بھی نہ ہوں تو پڑوسیوں میں ۔

( ۱۵ ) فِی الرّجلِ یوصِی بِثلثِهِ لِغیرِ ذِی قرابةٍ مَنْ أجازہ ؟ اس آ دمی کا بیان جواپنے مال کے ایک تہائی صے کی غیررشتہ داروں کے لئے وصیت

## کرے،اوران حضرات کا ذکر جواس کو جائز قرار دیتے ہیں

( ٣١٤٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ :مَنْ سَمَّى :جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى ، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ :جَعَلْنَاهَا فِي قَرَائِتِهِ. (عبدالرزاق ١٦٣٣٠)

(۳۱۳۲۰) محدروایت کرتے ہیں کے عبیداللہ بن عبداللہ بن معمر نے وصیت کے بارے میں فرمایا جس شخص نے وصیت کرتے ہوئے

آ دمی کانا م لیا تو ہم اس آ دمی کواس کا مال دلا دیں تھے جس کا اس نے وصیت میں نام لیا ،اور جس نے اس طرح وصیت کی جہاں اللّٰہ کا تھم ہے وہیں خرچ کر دیا جائے تو ہم اس کے قرابت داروں کو مال دلا کیں گے۔

﴿ ٣١٤٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتُوكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلِكُ مِنْ الْكُنُّ وَلِكُ اللَّهُ ﴾ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ، ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ،

عرب الرب الربي برام و بربر المربي يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبُ.

(۳۱۳۲۱) معتمر اپنے والد سے وہ حضرت حسن سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو دور کے رشتہ داروں کے لئے وصیت کرے اور تریب کے رشتہ داروں کوچھوڑ دے فر مایا کہ اس کے وصیت شدہ مال کو تمن حقوں میں تقلیم کیا جائے گا ،قریبی رشتہ داروں کے لئے ایک تہائی ،اور محمد بن کعب فرماتے تھے کہ بیتو اللہ کا دیا ہوا مال ہے جہاں اس کا جی جا ہے خرج کرے۔

( ٣١٤٢٢ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا.

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) کي په اي اله معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) کي په اله معنف ابن الي معنف ابن الي معنف ابن الي معنف الله معن (٣١٣٢٢) مميد محد بن سيرين كابيفر مان نقل مُرت مين كه وصيت مُرنے والے نے جس جگه وصيت كے مال كوخرچ كرنے كا تحكم ديا ہای جگہائے خرچ کرو۔

( ٣١٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ هَمَّامٍ : أَنَّ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِى لِغَيْرِ قَرَايَتِهِ ؟ قَالَ : كَانَ سَالِمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ : هِيَ لِمَنْ أُوصِي لَهُ بِهَا.

(٣١٣٣٣) هام سے روایت ہے كہ قبادہ سے اس آ دي كے بارے ميں سوال كيا گيا جوان لوگوں كے ليے وصيت كرتا ہے جن كااس

ہے کوئی رشتہ نہیں ،فر مایا کہ سالم ،سلیمان بن بیاراورعطاء فر مایا کرتے تھے کہ وہ مال اس کودیا جائے گا جس کے لئے اس نے اس مال

( ٣١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي الْمَسَاكِينِ ، وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ ؟ قَالَ :وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا.

(٣١٣٢٣) ابن جرت عطاء سے روایت كرتے ہيں فرماتے ہيں كديس نے عطاء سے سوال كيا كدايك آدى نے مجامدين اورمسكينوں کے لئے وصیت کی لیکن اس کے رشتہ داروں میں بہت سے حاجت مندلوگ ہیں، فرمایا کہ اس کی وصیت و ہیں نافذ کی جائے گی

جہاں اس نے کی ہے۔ ( ٣١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَمَرَهُمُ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا ، وَقَدْ كَانَ عَطَاء قَالَ : ذُو الْقَرَّابَةِ أَحَقُّ بِهَا.

(٣١٣٢٥) ابن جرج روايت كرت بي كدابن الى مُليك نے فرمايا كدوصيت كرنے والے نے وصيت كے ذمدداروں كو بيتكم ديا ہ،اگروہ اس تھم کی مخالفت کریں تب بھی نافذ تو ہوجائے گی لیکن ان کا پیغل برا ہوگا ،اورحضرت عطاءفر مایا کرتے تھے کہ قرابت ارزیاده حق دار ہیں۔

٣١٤٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ، يَطْرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إِنْ شَاءَ. (٣١٣٢٢) جابر حضرت عامرے روایت کرتے ہیں ، فر مایا گر آ دی کوائے تہائی مال کا اختیار ہے ، چاہے تو اس کوسمندر میں کھینک دے۔

## ( ١٦ ) مَنْ قَالَ يرد على ذِي القرابةِ

ان اسلاف کے فرمان جوفر ماتے ہیں کہ رشتہ داروں میں وصیت کونا فذ کیا جائے ٣١٤٢٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجْلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ :لِلْأَفَارِبِ ثُلُنَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ.

کے مصنف ابن ابی شیبہ سر جم ( جلد ہ ) کی کی گئی ہے۔ اس کے اس کی گئی ہے۔ اس صابا کی کی سف ابن ابی ساب الر صابا کی کی ساب الر صابا کی کی ساب الر صابا کے وصیت کر دے اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دے، آپ نے فر مایا کہ اس کے وصیت شدہ مال کے تین حصے کیے جا کمی ، قریبی رشتہ داروں کے لئے دو تہا کی وقت داروں کے لئے دو تہا کی وقت داروں کے لئے ایک تہا گی۔

( ٣١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى الْوَصِيَّةَ إِلَّا لِذَوِى الْأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمْ إِنْتَزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ إِلَيْهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلَاهُلِ الْفَقْرِ مَا كَانُوا ، وَإِنْ سَمَّى أَهْلُهَا الَّذِينَ أُوصِى لَهُمْ.

(۳۱۳۲۸) ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ طاؤس حاجت مندوں ذوی الأرحام رشتہ داروں کے علاوہ کی کے لئے وصیت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بیرائے رکھتے تھے کہ اگر کوئی ان کے علاوہ کسی کے لئے وصیت کرے تو ان سے مال لے کر ذوی الأرحام رشتہ داروں کودلا یا جائے گا، اور اگر ذوی الأرحام رشتہ داروں میں حاجت مند نہ ہوں تو وصیت کا مال فقراء میں تقسیم کیا جائے گا جا ہوو کوئی بھی ہوں، اگر چہ وصیت کرنے والے نے ان لوگوں کا نام بھی لیا ہوجن کے لئے وصیت ہے۔

( ٣١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالاً: هِيَ لِلْقَرَابَةِ.

(۳۱۳۲۹) عطاء بن ألي ميموند فرماتے ہيں كديل نے علاء بن زياداور سلم بن بيار سے وصيت كے بارے ميں دريافت كيا توانهوں نے قرآن پاك منگوايا اورآيت ﴿إِنْ تَوَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِلَدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ ﴾ پڑھى ،اور پھر فرمايا كدوصيت رشته داروں كے لئے ہے۔

( ٣١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، قَالاً :تُرَدُّ عَلَى قَرَايَتِهِ. (٣١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ هَمَّامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْمَكَى بِن يَعْلَى فَرْ المَكِلِ بْنِ يَعْلَى . زَفْر المَا وَكُونُ وَلَوْنَ كُلُ فَ لَوْنَا وَكُونُ وَلَوْنَ كُونُ وَلَوْنَ كُونُ وَلَوْنَ كُونُ وَلِيْ وَكُونُ الْمُؤْنِ

(۳۱۳۳۰) قمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت عبد الملک بن یعلیٰ نے فرمایا کہ وصیت رشتہ داروں کی طرف لوٹا دی

جائے گی۔

( ٣١٤٣) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى جَعَلْت حَائِطِى لِلَّهِ ، وَلَوَ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك. (مسلم ٢٨٥- ابوداؤد ١٢٨٢)

(٣١٣٣١) حميد حضرت انس ولا يُور ب روايت كرتے بين كه ابوطلحه ولا يؤنو نبي كريم مِنْ النَّهُ كے پاس حاضر ہوئے ،اورعرض كيا اے الله

کے رسول! میں نے اپنا باغ اللہ کے نام پر دے دیا، اور اگر میں اس بات کو چھپا سکتا تو اس کو ظاہر نہ کرتا، نبی کریم مِثَّرِ فَضَعَا اِنْہِ نَا اِنْہِ اِنِیْمِ اِنْہِ اِنِیْمِ اِنْہِ اِنِیْنِ اِنْ اِنْ اِنْہِ اِنْمِ اِنِنِی اِنِیْ اِنِیْنِ اِنْ اِنْہِ اِنْہِ اِنْ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنِیْمِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْ اِنْہِ اِنْ اِنْہِ اِنْہِ اِنْ اِنْہِ اِنِیْمِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنِنِیْنِ اِنْ اِنْہِ اِنْہِ اِنِیْمِ اِنِیْمِ اِنْہِ اِنْہِ اِنِیْمِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْہِ اِنْمِ اِنِیْمِ اِنْہِ اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِی اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنِیْمِ اِنْمِ اِنْمِ اِنِنِیْمِ اِنْمِ اِنْمِ ا

ه معنف ابن اني شيبرمتر جم (علده) کي الا ان کان اب الوصابا

# ( ۱۷ ) الرّجل یوصِی بالوصِیّةِ فِی مرضِهِ ثمّ یبراْ فلا یغیّرها اس آ دمی کابیان جو بیاری کے زمانے میں وصیت کردے پھر تندرست ہوجائے کین اس وصیت کوتبدیل نہ کرے

( ٣١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ ، قَالَ :يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا.

(۳۱۳۳۲) یونس سے روایت ہے کہ حضرت حسن فر مایا کرتے تھے اس آ دمی کے بارے میں جو بیاری کے زمانے میں وصیت کرے پھر تندرست ہو جائے اور اپنی اس وصیت کو تبدیل نہ کرے یہاں تک کہ اس حالت میں مرجائے ، فر ماتے ہیں کہ اس کی وصیت کے مطابق اس کا مال لے لیا جائے گا۔

( ٣١٤٣٣ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ :جَائِزَةٌ.

(۳۱۴۳۳) قبادہ عبدالملک ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے بیاری کے زمانے میں کوئی وصیت کی پھر تندرست ہوگیاا ورمرنے تک اس وصیت کواسی حال میں چھوڑے رکھا، فرمایا کہ وہ وصیت نا فذہو جائے گی۔

( ۱۸ ) رجلٌ مات و ترك ثلاثة بنين ، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِهِم اس آ دمی کابيان جس نے مرتے وقت تين بيٹے چھوڑے اورا يک بيٹے کے حصے کے بقدر

## مال کی وصیت کردی

( ٣١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ يَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِهِمْ ؟ قَالَ :هُوَ رَابِعٌ ، لَهُ الرُّبُعُ.

( ٣١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا تَوَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ يَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَد يَنِيهِ ، قَالَ : زِدْ وَاحِدًا اجْعَلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ.

(٣١٣٣٥) منصوراوراً عمشَ روايتَ كرتے ہيں كه حضرت أبراجيم نے فر مايا: جب كوئى آ دمى تمن بيٹے جيور كرمرے اورايك بينے كے حضے كے بقدر مال كى وصيت كردے توايك آ دمى كا اضافة بجھ كر مال كو جار حقوں ميں تقسيم كرلو۔

هي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) كي المسكن المسكن

( ۱۹ ) إذا ترك ابنين وأبوين، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِ الإبنينِ جبكونى دو بيني اوروالدين جِمورُ كرمر اورايك بيني كصف كرابر مال كى وصيت كردية كالمال كالمحمد عن المردية كالمحمد عن المردية كياحكم ها؟

( ٣١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَٱبْوَيْنِ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَحَدِ الإبْنَيْنِ ، قَالَ ، هِىَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

(٣١٣٣٧) منصور حفرت ابراہيم سے روايت كرتے ہيں اس آ دمى كے بارے ميں جس نے دو بيٹے اور والدين چھوڑے اور ايك بيٹے كے حقے كے برابر مال كى وصيت كى ،فر مايا كداس كو آتھ ميں سے ايك حقد ملے گا۔

د ۲۰) إذا ترك سِتَّة بنِين وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ بعضِ ولدِهِ جبكوئي آ دمي چه بيٹے چھوڑ كرمرے اور بعض بيڻوں كے هے كرابر مال كي وصيت كر -

# دے تو کیا حکم ہے؟

( ٣١٤٣٨ ) خُذَنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَذَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ يَنِينَ وَأُوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَغْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ ، يَذُخُلُ مَعَهُمْ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ : يُنْقَصُ وَلَا يُتَمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ.

(۳۱۳۳۸) منصوراورمغیرہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جس نے چھے بیٹھے چھوڑے اور چند میٹوں کے حقے کے برابر مال کی وصیت کر دی منصور کی روایت کے مطابق انہوں نے فر مایا: اس کوسات میں سے ایک حقد ان بیٹوں کے برابردیا جائے گا ،اورمغیرہ کی روایت کے مطابق فر مایا کہ اس کے حقے کو کم رکھا جائے گا اور کسی ایک بیٹے کے برابرنہیں دیا جائے گا۔

## ( ٢١ ) رجلٌ أوصى بنِصفِه وثلثه وربعِهِ

اس آ ومی کا بیان جس نے آ و ھے، اور ایک تہائی اور ایک چوتھائی مال کی وصیت کی ( ۲۱۲۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَة ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّقَفِیُّ ، قَالَ : لَقِینِی اِبْرَاهِیمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَوْصَی یِنصْفِهِ وَتُلُیْهِ وَرُبُعِهِ ، قَالَ : فَلَمْ یَکُنُ عِنْدِی فِیهَا شَیْءٌ ، فَقَالَ : إِبْرَاهِیمُ ، خُذُ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَتُلُثُّ وَرُبُعْ : اثنا عَشَرَ فَحُدُ نِصْفَهَا سِتَةً وَثُلُنهَا أَرْبَعَةً وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً ، فَافْسِمَ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَةً كَانَ لِصَاحِبِ النَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ فَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَةً كَانَ لِصَاحِبِ النَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ فَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ فَلَاثَةً عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ فَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ النَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ فَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرَّبُعِ . كَانَ لِصَاحِبِ النَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ فَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرَّبُعِ . كَانَ لِصَاحِبِ النَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ فَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ النَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ فَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ النَّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ فَلَاثَةً عَلَى لِصَاحِبِ النَّلُمِ . وَمَا أَصَابَ فَلَاثَةً عَلَى لِصَاحِبِ النَّلُمِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَ

# ( ۲۲ ) من کوہ اُن یوصی بیمثلِ اُحدِ الورثةِ ومن رخص فِیهِ ان حضرات کا ذکر جوکسی وارث کے صفے کے برابر مال کی وصیت کرنے کونا پسند کرتے ہیں،اوران حضرات کا ذکر جواس کی اجازت دیتے ہیں

(۳۱۲۲۰) منصورے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایاعلاء ناپند کرتے تھے اس بات کو کہ آ دی کسی ایک وارث کے تھے کے برابر مال کی کسی کے لئے وصیت کردے، بلکہ وہ فر ماتے تھے کہ وصیت وارث کے تقے ہے کم ہونی چاہیے۔

( ٣١٤٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَادَةُ الصَّيْدَلَانِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ.

(۳۱۳۳۱) نابت روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس ٹھاٹھ نے اپنی اولا دیس سے ایک بچے کے حضے کے برابر مال کی وصیت کی تھی۔

## ( ٢٣ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِلرَّجلِ بِسهمٍ مِن مالِهِ

اس آ دمی کابیان جوکس کے لئے اپنے مال کے 'ایک غیر متعین صفے''کی وصیت کرے ( ۱۱۵۲) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ أَبُو فَتَیْبَةَ الْهَمْدَانِیُّ ، عَنْ یَسَادِ بْنِ أَبِی کُوبٍ ، عَنْ شُریْحٍ : أَنَّهُ فَضَی فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَهُمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ یُسَمُّ ، قَالَ : تُوْفَعُ السِّهَامُ فَیکُونُ لِلْمُوصَی لَهُ سَهُمْ.

(۳۱۳۳۲) بیار بن الی کرب مفرت شرح سے روایت کرتے ہیں کو انہوں نے ایک آ دی کے بارے میں فیصلہ کیا تھا جس نے کی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النال شيرمتر جم (جلده) في النال شيرمتر جم (جلده) في النال النال شيرمتر جم (جلده)

کے لئے اپنے مال کے ایک غیر متعین حقے کی وصیت کی تھی اور مال کی تحدید نہیں کی تھی ، آپ نے فرمایا: مال کے حقے بنا لیے جا کیں اور جس کے لئے وصیت کی گئی ہے اس کو بھی ایک حقیہ دے دیا جائے۔

( ٣١٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، هَذَا مَجْهُولٌ.

(٣١٣٣٣) سفيان ايک خراسانی کے حوالے ہے روايت کرتے ہيں کہ حضرت عکر مدنے فرمایا: اس آ دمی کو پھھٹيس ملے گا کيونکہ بيد محمال مصدورہ

( ٣١٤٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ. وَيَعْقُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ :لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنُ.

( ٣١٣٣٣) تحد بن صهيب روايت كرتے بين كەحظرت مكرمدنے اس آ دى كے بارے ميں فرمايا جس نے كسى كے لئے اپنے مال كايك حقے كى وصيت كى كداس وصيت كى كوئى وقعت نہيں كيونكداس نے مال كى مقدار بيان نہيں كى۔

( ٣١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ :لَهُ السُّدُسُ.

(۳۱۳۳۵) ابوبروایت کرتے ہیں کہ حفزت ایاس بن معاویہ نے فر مایا عرب کہا کرتے تھے کہ اس آومی کو چھٹا حقہ ملے گا۔

( ٣١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ :أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهُمَّا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَهُ السُّدُسُ.

(۳۱۳۳۲) خزیل سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے کسی کے لئے اپنے مال کے ایک حقے کی وصیت کر دی اور مقدار بیان نہیں کی تو حضرت عبدالللہ ڈی ٹیڈ نے فرمایا اس کے لئے چھٹا ھتے ہے۔

( ٣١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ : أَنْ عَدِيًّا سَأَلَ إِيَاسًا ؟ فَقَالَ : السَّهُمُ فِي كَلَامُ الْعَرَبِ السُّدُسُ.

(۳۱۳۷۷) نمید سے روایت ہے کہ عدی نے حضرت ایاس بن معاویہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا'' حصے'' سے مرادا بل عرب کے محاورات میں چھٹا حصّہ ہوتا ہے۔

( ۲۶ ) امرأة قیل لها أوصِی ، فجعلوا یقولون لها أوصِی بِكذا فجعلت تومِ ۽ بِرأسِها نعم اسعورت كابيان جس ہے كہا گيا كه وصيت كردو،اس كے بعدلوگ كہنے لگے فلاس چيز كى وصيت كردو،فلال كى كردواوروہ اثبات ميں سر ہلاتى رہى

( ٣١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، أَنَّ الْمَرَأَةُ قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا :أَوْصِي

هي معنف ابن الياشيه مترجم (جلده) في المسلم ا

بِكَذَا ، أَوْصِي بِكَذَا ، فَأَوْمَأْتُ بِرَأْسِهَا ، فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۳۱۳۴۸) خلاس سے روایت ہے کہ ایک عورت سے مرض الموت میں کہا گیا کہ فلان وصیت کردو، فلاں وصیت کر دواور وہ سرکو اثبات میں ہلاتی رہی، حضرت علی دونے کے پاس فیصلہ گیا تو آپ نے اس وصیت کونا فذنہیں کیا۔

# ( ٢٥ ) الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ثمّ يرِيد أن يغيّرها

## اس آ دمی کابیان جوکوئی وصیت کردے پھراس وصیت کوبدلنا جا ہے

( ٣١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ : شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِى الرَّجُلُ، وَبِيعَةَ ، أَو الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ : شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِى الرَّجُلُ، ثُمَّ يُعْيِّرُ وَصِيَّتَهُ ، قَالَ : لِيُغَيِّرُ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ.

(۳۱۳۳۹)عبداللہ بن حارث بن الی ربیعہ یا حارث بن عبداللہ بن الی ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ڈوائٹو سے عرض کیا کہ اہل یمن میرکام کرتے ہیں کہ آ دمی کوئی وصیت کر دیتا ہے پھراپی وصیت کو بدل دیتا ہے، آپ نے فرمایا آ دمی کو اختیار ہے کہ اپنی وصیت میں تبدیلی کرے۔

( ٣١٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا أَعْنَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا.

(۱۳۵۰) مجاہدے روایت ہے کہ حضرت عمر مذافق نے فر مایا: آ دمی اپنے مرض الموت میں جوغلام آ زاد کرتا ہے وہ وصیت کے تکم میں داخل ہے اگر جا ہے تو رجوع بھی کرسکتا ہے۔

( ٢١٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إلَّا الْعَنَاقَة.

(۳۱۲۵۱) ابن جریج سے روایت ہے کہ عطاء نے فرمایا: آوی اپنی وصیت میں جو تبدیلی چاہے کرسکتا ہے سوائے غلاموں کی

و ٣١٤٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ وَصِيَّةٍ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرِ الْعَتَافَةَ.

(۳۱۳۵۲) شیبانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعبی نے فر مایا: آ دی اپنی وصیت میں جوتبدیلی جا ہے کرسکتا ہے سوائے غلاموں کی آزادی کے۔

( ٣١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا، وَأَغْتَقَ غُلَامًا لَهُ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ، قَالَ: لَا يَرْجِعُ فِي الْعِنْقِ؛ لَيْسَ الْعِنْق كَسَانِرِ الْوَصِيَّة.



(۳۱۴۵۳) تھم ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب آ دمی بہت می وصیتیں کردے اورا پنے غلام کوبھی آ زاد کردے اس شرط پر کہا گراس کوموت آگئی تو وہ آزاد ہیں ، تو غلاموں کی آ زادی میں وہ رجوع نہیں کرسکتا ، کیونکہ غلام کی آ زادی دوسری وصیتوں کی طرح نہیں ہے۔

( ٣١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ ، قِيلَ لَهُ :فَالْعَتَاقَةُ ، قَالَ الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا.

(۳۱٬۵۴۷) هشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بیٹی نے ارشاد فر مایا جب کوئی آ دمی وصیت کرے تو اپنی وصیت میں جو تبدیلی چاہے کرسکتا ہے، پوچھا گیا: غلاموں کی آزادی کی وصیت کا بھی بہی تھم ہے؟ فر مایا غلاموں کی آزادی اور دوسری وصیتوں کا بہی تھم ہے، صرف اس آ دمی کی آخری وصیت کونا فذکیا جائے گا۔

( ٣١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ.

(۳۱۳۵۵)عمرو بن دینارروایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس اس بات میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے کہ آ دمی مرض الموت میں آزاد کیے ہوئے غلاموں کی آزادی میں رجوع کرلے۔

( ٣١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ :مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أُعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتًا فَهُو عَتِيقٌ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾.

(۳۱٬۵۷۷)عاصم فرماتے ہیں کہ ابوالعالیہ بیار ہو گئے اور انہوں نے ایک غلام آزاد کر دیا ہلوگوں نے ان کو بتایا کہ وہ تھر ہے آ گے گیا ہوا ہے فرمایا اگروہ زندہ ہے تو میں اس کو آزاد نہیں کرتا اور اگروہ مرگیا ہے تو آزاد ہے، اور پھر اس آیت کی تلاوت کی ﴿ وَلَهُ ذُرِیَّةً حُسُعَفَاءُ﴾ (اور اس کی کمزوراولا د ہے )۔

( ٣١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِى حَدَثُ فِبَلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِى هَذِهِ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِى وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ.

(۳۱۴۵۷) ہشام سے روایت ہے کہ محمد نے فر مایا لوگ اس طرح وصیت کیا کرتے تھے کہ آ دمی اپنی وصیت میں لکھتا کہ'' اگر مجھے موت آگئی قبل ازیں کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کروں'' اگر اس کوتبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتو تبدیلی کرسکتا ہے چاہے غلام کی آزادی کی وصیت ہویااور کوئی ،اوراگر اس نے وصیت میں کوئی شرطنہیں لگائی تھی تب بھی وصیت میں تبدیلی کرسکتا ہے سوائے غلام کی آزادی کے۔

( ٣١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ رُوحٍ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانَ يُفْسِمُ عَلَيْهِ فَسَمًا ، أَنَّ

مصنف ابن الې شيبرمتر جم ( جلد ۹ ) کې کې کا کې کې کا کې کې کا کې کې کا د صابا

الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرٍ وَصِيَّةٍ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ.

(۳۱۳۵۸) ابن المبنجيح كروايت بكرمجام ولينيواس بات رسم كهايا كرتے تھے كه جس غلام كومرنے كے بعد آزاد كيا جائے اس ك آزاد كى وصيت كے تكم ميں ب،اور آدمى كوا بني وصيت ميں تبديلي كا اختيار باكراس كاجى جائے۔

( ٢١٤٥٩ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُنَيْمٍ ، عَنْ حَنظكة ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ.

(٣١٣٥٩) خطله روايت كرتے بين كه طاؤس نے فرمايا كه مد برغلام كا آقاجب جيا ہے اس كى آزادى سے رجوع كرسكتا ہے۔

( ٢٦ ) مَنْ كَانَ يستحِبّ أن يكتب فِي وصِيّتِهِ إن حدث بِي حدثٌ قبل أن أغيّر وصِيّتِي

ان حفرات كاذكر جوا بي وصيت ميں يه بات لكھناا چھا تبجھتے تھے:اگر مجھے موت آ جائے ۔ -

# قبل اس کے کہ میں اپنی وصیت میں تبدیلی کروں

( ٣١٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :قالَتُ عَانِشَةُ :لِيَكُتُبَ الرَّجُلُ فِى وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِى حَدَثُ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِى هَذِهِ.

(۳۱۳۷۰) نافع ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ تفایش نے فر مایا: آ دمی کو چاہیے کہ اپنی وصیت میں یہ بات لکھ دے: ''اگر مجھے موت آ جائے قبل ازیں کہ میں اپنی اس وصیت کوتبدیل کروں۔''

( ٣١٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنُ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِى وَصِيَّتِهِ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ فِى مَرَضِهِ هَذَا.

(٣١٣٦١) عامر بن عُبدالله بن زبير ب روايت ب كه حضرت ابن مسعود وزائد في وصيت كي اوراً في وصيت مي لكها: "بِيسْمِ اللهِ

الرَّحْمَن الرَّحِيمِ بيدصيت بهابن مسعود كي اگراس كواس بيمارى ميس موت آجائے.'' ( ٣١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ

١٩٤١) حدث عبد الرحلي ، عن مسلم ، عن معجمة ، عان . فانوا يوطنون فيحلب الرجل في وطبيرة ، إن حدث بي حدث بي عدث أن أغير وطبيرة . إن

(٣١٣٦٢) ہشام روایت کرتے ہیں کہ محمد نے فر مایا: لوگ جب وصیت کیا کرتے تھے تو اپنی وصیت میں لکھ دیا کرتے تھے کہ: ''اگر مجھے اپنی وصیت میں تبدیلی کرنے سے پہلے موت آ جائے۔''

( ٣١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :أَوْصَيْت بِضْعَ عَشْرَ مَرَّةٍ أُوَقَّت وَقُتًا إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْت بِالْخِيَارِ.

(۳۱۳۶۳)ابوخلدہ ہےروایت ہے کہ ابوالعالیہ نے فر مایا: میں دس سے زا کدمر تبہ وصیت کر چکا ہوں، میں وصیت کا ایک وقت مقرر کر دیتا ہوں، جب وہ وقت آتا ہے تو مجھےا فتیار حاصل ہوجاتا ہے (اس وصیت کو باتی رکھوں یا بدل دوں)۔ ها مستندان الي شيبه مترجم (جلده) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

( ٣١٤٦٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، غَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ :إنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ قَبْلَ أُغَيَّرَ كِتَابِي هَذَا.

(٣١٣٦٣) نافع ہے روایت ہے كہ حضرت ابن عمر والله نے اپنی وصیت میں بیشرط لگا كی تقی ''اگر مجھے اس تحریر میں تبدیلی كرنے ہے سہاموت آجائے۔''

( ۲۷ ) فی الرّجل یمرض فیوصِی بِعِبْقِ ممالِیکِهِ ولایقول فِی مرضِی هذا اس آدمی کابیان جو بیار ہوجائے اور اپنے غلاموں کی آزادی کی وصیت کردے ،کیکن یوں نہ کہے: میری اس بیاری میں

( ٣١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلَانٌ حُرُّ وَفُلَانٌ حُرُّ - وَلَمُ يُسَمِّ - إِنْ مِتْ فِى مَرَضِى هَذَا ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِى أَهْلِ الْجَنَدِ ، فَشَاوَرَ فِى ذَلِكَ طَاوُوسًا ، فَقَالَ طَاوُوس : هُمْ عَبِيدٌ ، إنَّمَا كَانَتُ نِيَّتُهُ : إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ.

(۳۱۳۷۵) این طاؤس سے روایت ہے کہ یمن کے ایک باشند ہے نے وصیت کی اور یوں کہا: فلاں غلام آزاد ہے، اور فلال غلام آزاد ہے، اور فلال غلام آزاد ہے، اور فلال غلام آزاد ہے، اور نیبیں کہا:''اگر میں اس بیاری میں مرجاؤں'' چنانچہ وہ آدمی صحت یا بہوگیا، اس کے غلاموں نے بحکہ کے قاضی کے پاس دعویٰ وائر کیا، انہوں نے حضرت طاؤس سے مشورہ کیا تو طاؤس نے فر مایا: وہ غلام ہیں کیونکہ اس آدمی کی نیت ہی میں سے بات تقی کہ:''اگر مجھے موت آجائے۔''

( ۲۸ ) فِی رجلِ اُوصی بِجارِیتِهِ لابنِ اُخِیهِ ثُمَّ وقع علیها اس آ دمی کابیان جس نے اپنی باندی کی اپنے بھینچ کے لئے وصیت کی ، پھراس باندی کے ساتھ جمبستری کرلی

( ٣١٤٦٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لِإِبْنِ أَخِيهِ ، ثُمَّ وَطِئَهَا ؟ قَالَ : أَفْسَدَ وَصِيَّتُهُ.

(٣١٣٦٢) عاصم سے روایت ہے کہ تعنی ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنے بھینچے کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی پھراس کے ساتھ وطی کرلی، آپ نے فرمایا اس آ دمی نے اپنی وصیت کوفاسد کردیا۔

( ٢٩ ) الرّجل يوصِي بِالحبِّر وبِالزّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ تكون

مِن الثّلثِ أو مِن جمِيعِ المالِ؟

اس آدمی کابیان جس نے حج اورز کو ق کی وصیت کی جواس پُرموت سے پہلے واجب تھے، آیاان کی ادائیگی ایک تہائی مال سے ہوگی یا پورے مال سے؟

( ٣١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ النَّلُثِ. يَغْنِي : الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ.

(۳۱۳۷۷) حماد سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا جب کوئی آ دی تج اور زکو قادونوں کی ادائیگی کی وصیت کردے توان کی ادائیگی ایک تہائی مال سے کی جائے گی۔

َ مِنْ مَا يَكُ بُونَ صَلَى بِكَ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجَّة وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثَّلُثِ.

(٣١٣٦٨) مغيره حفرت ابرا ہيم كافر مان فل كرتے ميں كد جب كوئى شخص البيّ جج كى وصيت كرے جواس نے اداكيا تھا تواس كى ادائيگى ايك تبائى مال سے كى جائے گى۔ ادائيگى ايك تبائى مال سے كى جائے گى۔

( ٢١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مِنَ الثَّكُثِ.

(۳۱۳۲۹) صفام روایت کرتے ہیں کہ تحد بن سیرین نے بھی فرمایا ہے کدایک تبائی مال سے اوا لیگی ہوگ۔

( ٣١٤٧٠ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

( • ٣١٨٧ ) يونس اور منصور سے روايت ہے كەحضرت حسن ولائيلانے فر مايا كدان كى ادائيگى بورے مال سے كى جائے گى۔

( ٣١٤٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ : فِي الرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الإسْلَامِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَا :يَكُونَان هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.

(۱۳۱۷) سلیمان یمی ہے روایت ہے کہ حصر ت حسن اور حصرت طاوس نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس پر فرض حج بھی واجب تھا اور مال میں زکو ہ بھی واجب تھی ، کہ بید دنوں قرض کے درجے میں ہیں۔

( ٣١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنُ يُحَجَّ عَنْهُ ، أَوْ يُنَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينِ ؟ قَالَ :مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۴۷۲)عبدالعزیزے روایت ہے کہ تعمی نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جومرنے سے پہلے وصیت کردے کہ اس کی جانب سے حج کروادیا جائے یارمضان کے روزوں کا کفارہ صدقہ کردیا جائے یافتم کا کفارہ صدقہ کردیا جائے ، کہ ان کی اوائیک ایک تہائی مال سے ہوگ ۔ ( ٣١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (٣١٣٧٣) معمر سے روایت ہے كدز ہرى كئے فرمایا جب كى آدى پركوئى واجب چيز رہتى ہوتو اس كى ادائيكى پورے مال سے كى

( ٣١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (٣١٣٧ ) ليث سروايت بكر حضرت طاؤس في فرمايا: اس كي ادائيكي بورك مال سے كي جائے گي۔

( ٣٠ ) المكاتب يوصِي أو يهب أو يعتِق، أيجوز ذلِكَ ؟

اس مکا تب کابیان جوکوئی وصیت کرے، یا کوئی چیز ہبہ کرے، یاغلام آ زاد کرے کیااس کا

## ایبا کرناجائزے؟

( ٣١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْن مَوْلَاهُ.

(٣١٩٤٥)عبدالله بن ابي بكر سے روايت ہے كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے لكھا كه مكاتب كے لئے اپنے آقاكى اجازت كے بغير وصيت كرنا جائزنہيں۔

( ٣١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ لَا يَفْتِقُ ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْن مَوْلَاهُ. (٣١٨٤٢) افعث ويشيئ سے روايت ہے كەحضرت حسن نے فرمايا: مكا تب اپنے آقاكی اجازت کے بغیر نه غلام آزاد كرسكتا ہے اور نہ

ہبہ کرسکتا ہے۔

## ( ٣١ ) فِي وصِيَّةِ المجنونِ

یہ باب ہے مجنون کی وصیت کے بیان میں

( ٣١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْأَحْمَقُ وَالمُوَسُوسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إِنْ أَصَابًا الْحَقُّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ :مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّة.

(۱۷۷۷ اس) ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء سے بوچھا، بے وقوف اور بدحواس آ دمی اگر درست وصیت کر دیں جبکہ ان کی عقل مغلوب ہوتو کیاان کی وصیت نا فذہوگی ، آپ نے فریایا: میں اس کی وصیت کومعترنہیں سمجھتا۔

( ٣١٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ

ه مصنف این الی شیبه سرجم ( جلد ۹ ) یک در الله عند الله مصنف این الی شیبه سرجم ( جلد ۹ ) یک در الله مصنف این الی ده در سرح می در الله می در الل

(۳۱۳۷۸) جمادِ بن سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ایاس بن معاوید نے مجنون کی وصیت کے بارے میں فر مایا کہ اگروہ وصیت

قاعدے کے مطابق درست ہوتو نافذ ہوجائے گ۔

( ٣١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّة وَلَا طَلَاق إِلَّا نِي عَقْلِ.

ے ہوں ہے۔ (۳۱۴۷۹) قمادہ سے روایت ہے کہ جمید بن عبدالرحمٰن نے فر مایا:وصیت اور طلاق عقل کے بغیر نا فذنہیں ہوتیں۔

## ( ٣٢ ) فِي الرَّجلِ يوصِي بِالشَّيءِ فِي سبِيلِ اللهِ ، من يعطاه ؟

اس آ دمی کابیان جوکوئی چیز الله کے راستے میں دینے کی وصیت کرے اس چیز کو کسے دیا جائے گا؟ ( . ۲۱٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ تُكَيْبٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أَعْطِى الْغُزَاةَ ، وَإِلاَّ : طَاعَةُ

المعقب المسيعة . (۳۱۴۸۰)عباد بن عوام سے روایت ہے کہ اگر اس وصیت کرنے والے نے مجاہدین کا نام لیا تھا تو مجاہدین کووہ چیز دے دی جائے ،

بِشَیْ وی سَبِیلِ اللهِ ، قَالَ فِی الْمُجَاهِدِینَ. (۳۱۲۸۱)ابو حبیبہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوالدرواء ویا ٹونے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے کسی چیز کواللہ کے راستے

ر ۱۰۰۰۰۰ کی و میت کی ، کدوه مجاہدین کودی جائے گی۔ میں دینے کی وصیت کی ، کدوه مجاہدین کودی جائے گی۔

( ٣١٤٨٢) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ الْمَرَأَةُ أَوْصَتْ بِفَلَاثِينَ دِرُهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَنَعُطِيهَا فِي الْحَجِّ ؟ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الفُرُقَةِ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْمَرَأَةُ أَوْصَتْ بِثَلَاثِينَ دِرُهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَنَعُطِيهَا فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللهِ.

(۳۱۴۸۲) انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اللہ کے رائے میں تمیں درہم دینے کی وصیت کی ، میں نے جدائی کے زمانے میں حضرت ابن عمر وزائل سے حضرت ابن عمر وزائلا سے عرض کیا کہ ایک عورت نے اللہ کے رائے میں حضرت ابن عمر وزائلا سے عرض کیا کہ ایک عورت نے اللہ کے رائے میں میں درہم دینے کی وصیت کی ہے کیا ہم وہ درہم

مج میں لگادیں؟ آپ نے فر مایا: مج مجھی اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔

( ٣١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ :أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَأَوْصَى بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ :أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ ، قَالَ : وَمَا عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ :حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ .

المعنف ابن اني شيبه مترجم ( عبَّلد ٩) ﴿ المعنف المعنف ابن الوصابا ﴿ المعنف ابن الوصابا ﴿ المعنف المع (٣١٨٨٣) واقد بن محمد بن زيد بروايت بي كه ايك آ دى نے مرتے وقت كچھ مال چھوڑ ااوراس كواللہ كے راستے ميں دينے ك

وصیت کر گیا ،اس کی وصیت کے ذمہ دار نے بیہ بات حضرت عمر میکافو کے سامنے ذکر کی تو آپ نے فرمایا وہ مال اللہ تعالیٰ کے کا ا

كرنے والوں كود ،و ،اس نے يو جھاالله تعالى كے كام كرنے والے كون ميں؟ آپ نے فرمايا: بيت الله كے حاجى ـ

( ٣١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلِ ، قَالَ :كُلُّ شَيْءٍ لِى فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ سَبِيلُ اللهِ وَاحِدًا ، كُلُّ خَيْرِ عَمِلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٨٨) ايمن بن نابل فرماتے ہيں كدايك آدى فے حضرت مجابد اس آدى كے بارے بيں يو چھاجس نے كہاتھا كدميرى

چیز اللہ کے راہتے میں دے دی جائے ، آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک راستنہیں ، بلکہ ہر نیک عمل کرنے والا ، اللہ تعالیٰ کے رائے میں ہے۔

( ٣١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَ الْحَجُّ فِي سَبِيلِ اللهِ. (٣١٣٨٥) انس بن سيرين فرمات بي كدايك آدى نے ايك چيز الله كرات ميں دينے كى وصيت كى ،حضرت ابن عمر والنو ـ

فرمایا: حج بھی اللہ کاراستہ ہے۔

( ٣٣ ) الرَّجل يوصِي أن يتصدَّق عنه بمالِهِ كُلِّهِ فلا ينفَّذ ذلِكَ حتَّى يموت اس آ دمی کابیان جس نے وصیت کی کہاس کی جانب سے اس کا سارا مال صدقہ کردیا

جائے ،تو یہ وصیت موت سے پہلے نافذ نہیں ہوگی

( ٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلِ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ مُ عَلَى غَيْرٍ وَارِثٍ ، ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ ، يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى التُّكُثِ.

(۳۱۴۸ ۲) اوزاعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آ دی کے بارے میں لکھا جس نے غیروارٹ پرسارا، 'ا

صدقه كرديا اور پيراس مال كواسيخ پاس ركھايهاں تك كەمراكيا ، كداس مال ميس سے ايك تهانى اس غير وار شخص كوديا جائے گا۔

( ٣١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنَ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنْفُذْهُ حَتَّ

يَحْضُرَهُ الْمُوْتُ :فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ.

(٣١٨٨ ) عثمان بن أسووفر ماتے ہيں كەحضرت مجامد نے فر مايا: جس نے اپنے مال ميں كوئى اليى وصيت كى جسے اس نے موت تك نا فذنہیں کمیا تووہ اس مصرف میں جائے گا۔

## ( ٣٤ ) الرَّجل يوصِي بِالوصِيَّةِ، ويقول اشهدوا على ما فِيها

# اس آ دمی کابیان جوکوئی وصیت کرے اور کہاس وصیت نامے کے اندر جو پھے کھا ہوا

## ہےتم لوگ اس کے گواہ ہوجاؤ!

٣١٤٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ ۚ مَا تَحِدُ فِي هَذُكُمَ النَّاسِ ، حُلُنُ تَنْقُفُهَا تُشْهِدُهُهَا عَلَم كَتَابِكَ هَذَا ؟!.

الْحَسَنُ : مَا تَجِدُ فِی هَوُّلَاءِ النَّاسِ رَجُلَیْنِ تَثِقْهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَی کِتَابِكَ هَذَا ؟!. (۳۱۴۸۸) یونس فرماتے ہیں کدایک آدمی حضرت حسن کے پاس ایک وصیت نامہ لے کر آیا جومُہر بندتھا، تا کہ حضرت حسن بیٹیڈ کو

س پر گواہ بنا لے،حضرت حسن نے فر مایا کیا تہمیں ان لوگوں میں کوئی دو بااعتاد نہیں ملتے جن کوتم اس تحریر پر گواہ بناسکو؟ مصدرین سر کا بیٹر کر سر گلے کے در مور سرتے گارک آئی اور کا در ان میں میں ایک اس کے میں سیم میں مورک کا آئی کر

٣١٤٨٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :أَرَاهُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ ، وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ :اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ :لَا تَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقُرَأَهَا عَلَيْهِمُ ، أَوْ تُقُرَأَ عَلَيْهِ فَيُهِرَّ بِمَا فِيهَا.

۳۱۳۸۹) جریر نے مغیرہ سے روایت کیا،اور فرمایا کہ میرے خیال میں انہوں نے بیہ بات حضرت ابراہیم سے قال کی ہے، کہ انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے وصیت نامے کومہر بند کیا اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اس میں جو پچھ کھھا ہوا ہے اس پر گواہ ہو جاؤ! کہ بیہ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ ان کو وہ وصیت پڑھ کر سنائے، یا اس آ دمی کے سامنے وہ وصیت نامہ پڑھا جائے اور وہ

> ں حربر کا افرار کرے۔ مید میں ہو

.٣١٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ :فِى الرَّجُلِ يَكْتب الوَصِيَّة وَيَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ :لا ، حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا.

۳۱۳۹۰) ایوب حضرت قلابہ سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے وصیت نامہ لکھا اور کہتا ہے: گواہ ہوجاؤ اس کرتان میں میں بات کے اس کا کہ کہا ہے گئے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوجاؤ اس

ِ مِيت نامے کی تحریر پر ، فرمایا کہ جائز نہیں جب تک وہ لوگوں کو اس میں اٹھی ہو کی وصیت بتا نہ دے۔ ۲۱٤۹۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ زَیْدٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ حَفْصِ بُنِ عَاصِمِ إلَی

سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ ، فَقَالَ :إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا. سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ ، فَقَالَ :إِنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا.

[۳۱۴۹] سعید بن زیدفر ماتے ہیں کہ میں حفص بن عاصم کے ساتھ حضرت سالم کے پاس گیا جبکہ انہوں نے اپنے وصیت نامے کو ہر بند کردیا تھا، فرمایا اگر مجھے موت آ جائے تو تم اس وصیت نامے پر گواہ ہو جانا۔

٣١٤٩٢) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِى الْبَصْرَةِ :فِى الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ ، ثُمَّ يَخْتِمُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ :اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ :جَائِزٌ.

(۳۱۴۹۲) قنادہ سے روایت ہے کہ بصر د کے قاضی عبد الملک بن یعلیٰ نے فر مایا اس آ دمی کے بارے میں جووصیت نامے کوکھ کرمبر

مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلو ۹ ) و المسلم ا

لگادے اور پھرلوگوں سے کہے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پر گواہ ہو جاؤ! کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

## ( ٣٤ م ) مَنْ قَالَ تجوز وصِيّة الصّبيّ

( ٣١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنُ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ غُلَامٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ ، وَكَانَتُ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا حُضِرَ أَتَتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتُ : أَفَهُوصِى ؟ قَالَ : اخْتَلَمَ بَعْدُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلَيُوصِ، قَالَ : فَأَوْصَى لَهَا بِنَخُلِ ، فَبِعْتِه أَنَا لَهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفِ دِرُهَمٍ.

(۳۱۳۹۳) ابو بکر بن عمر و بن حزم فرماتے ہیں کہ غسان کا ایک نو جوان لڑکا مدینہ بیس رہتا تھا جس کے ورثاء شام میس رہتے تھے اور
اس کی ایک پھوپھی مدینہ منورہ بیس تھی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی پھوپھی حضرت عمر بن خطاب ڈن ٹوز کے پاس
آئی، اور اس کی حالت کا ذکر کر کے بوچھا کہ کیاوہ لڑکا کوئی وصیت کرسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیاوہ بالغ ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں میس
نے کہا بنہیں، آپ نے فرمایا: پھروہ وصیت کرسکتا ہے، کہتے ہیں اس لڑکے نے اپنی پھوپھی کے لئے ایک نخلستان کی وصیت کی ، راوی
کہتے ہیں کہ میس نے وہ نخلستان اس عورت کے لئے تمیں ہزار در جم میں بیجا۔

( ٣١٤٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.

(٣١٣٩٣) ز ہری ہے روایت ہے کہ حضرت عثان بن شور نے گیارہ سالہ اور کے کی وصیت کونا فذ فر مایا۔

( ٣١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ.

(۱۱۳۹۵) ز ہری ہی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے بیچے کی وصیت کونا فذ فر مایا۔

( ٣١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَبْد اللهِ بْنِ عُتْبَةَ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا ؟ فَقَالَ :مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أُجِر.

(۳۱۳۹۲) محمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عتبہ ہے ایک بچی کی وصیت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کولوگوں نے کم عمراور ہوں

حقارت کے انداز میں بیان کیاتھا آپ نے فر مایا: جس شخص نے حق کے مطابق وصیت کی اس کواجر دیا جائے گا۔

( ٣١٤٩٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :أَوْصَى ابْنٌ لَأَبِى مُوسَى غُلاَمٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَرَادَ إِخُوتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحِ ، فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلَامِ.

(۳۱۳۹۷) ابو بکر بن ابی مویٰ سے روایت ہے کہ ابو موئی ڈٹاٹو کے ایک کم عمر بیٹے نے وصیّت کردی ، اس کے بھائیوں نے جا ہا کہ اس کی وصیت کوختم کردیں ، اس کے لئے قاضی شرت کی عدالت میں مرافعہ کیا تو انہوں نے اس بیچے کی وصیت کونا فذ فرما دیا۔ ( ۲۱٤۹۸ ) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّیَالِیسِیُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : تَجُوزُ وَصِیَّهُ الصَّبِیِّ فِی مَالِهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مسنف ابن الى شير متر تم ( جلد ۹ ) ي مسنف ابن الى شير متر تم ( جلد ۹ ) ي مسنف ابن الى شير متر تم ( جلد ۹ ) ي في النُّلُبُ فَمَا دُونَهُ.

۔ (۳۱۳۹۸) حمادے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: بچے کی اپنے مال میں ایک تہائی پاس ہے کم میں وصیت جائز ہے۔

( ٣١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ :جَائِزَةٌ.

(٣١٣٩٩) مطرف سے روایت ہے کہتے ہیں معنی سے میں نے سوال کیا: کیا بیچ کی وصیت جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے۔

( ٣١٥.٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بْنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إلَى عَلِيًّ ظِنْرُ غُلَامٍ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ ، فَأَعْتَقْنَاهُ.

چھو حارم مات میں کہ میں نے ابوعمر بن اجدع کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی ڈاٹٹوز کے پاس ایک بیچے کی دامیکا شوہر (۳۱۵۰۰) عُمار ہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعمر بن اجدع کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی ڈاٹٹوز کے پاس ایک بیچے کی دامیکا شوہر

مقدمہ نے کرآیا،آپ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اے آزاد کردیں، چنانچہ ہم نے اے آزاد کردیا۔ مقدمہ نے کرآیا،آپ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اے آزاد کردیں، چنانچہ ہم نے اے آزاد کردیا۔

( ٣١٥.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ :أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ.

(۳۱۵۰۱) فعمی سے روایت ہے کہ حفرت شریح نے بیچے کی وصیت کے بارے میں فرمایا کہ جس وصیت کرنے والے نے کوئی درست وصیت کی وہ نافذ ہوجائے گی۔

( ٢١٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِنْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًّا ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ.

(٣١٥٠٢) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک بیج نے اپنے جمرہ کے علاقے کی ایک داریے لئے چالیس درہم کی وصیت کی ، قاضی شریح نے اس وصیت کونا فذ فرمادیا۔

( ٣١٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكَى، أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدُ جَازَتُ وَصِيَّتُهُ.

رسی میں سے رہاں ہوئی۔ اس سے کہ قاضی شریح نے فرمایا: جب بچہا تنابز اہوجائے کہ کنویں کی منڈیر پراس خوف سے نہ جائے کہ کنویں میں گرجائے گاتو اس کی کی گئی وصیت تافذ ہوجائے گی۔

( ٢١٥.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ عُلَامٍ وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّياً. (٣١٥٠٣) زكريا سے روايت ہے كشعى نے فر مايا كہ كى لاكے يالاكى كى وصيت جائز نہيں يہاں تك كدوه نمازكى عمركو الله جائيں۔

## ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لاَ تجوز وصِيّة الصّبِيّ حتّى يحتلِم

ان حضرات كابيان جوفر مات بي كه بيچ كى وصيت جائز نهيں جب تك وہ بالغ نه ہوجائے ( ٢١٥.٥ ) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ عِنْقُ الصَّبِيِّ ، وَلَا وَصِيَّتُهُ ، وَلَا



(۳۱۵۰۵) حضرت عطاء حضرت ابن عباس بزایش کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ بچے غلام کا آ زاد کرنا ،اس کی وصیت اور اس کی خرید و

فروخت اوراس کی طلاق درست نہیں ہے۔

( ٣١٥.٦) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ عُلامٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ. (٣١٥٠٦) هشام روايت كرتے بين كه حفرت من نے فرمايا كى اور كى وصيت بالغ ہونے سے پہلے درست نہيں اور كى كارى كى وصيت بالغ ہونے سے پہلے درست نہيں۔ وصيت اس كويض آنے سے پہلے درست نہيں۔

( ٣١٥.٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إلَّا مَا لَيْسَ بِذِي بَال.

(۷۵۰۷) زهری فرماتے ہیں کہ بیچ کی وصیت جائز نہیں ، سوائے اس مال کے جس کی بہت اہمیت نہ ہو۔

( ٣١٥.٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنُ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتُ وَصِيَّتُهُ.

(۱۵۰۸) مکول فرماتے ہیں کہ جب بچہ پندرہ سال کا ہوجائے تواس کے لئے وصیت کرنا جائز ہے۔

( ٣١٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ.

(۱۱۵۰۹) حضرت حسن سے منقول ہے کہ ناباکغ بیجے کی وصیت جائز نہیں ہے۔

( ٣١٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :حضَرُتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقُضَاءِ :أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى غُلامٌ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، فَأَنْكُو ذَلِكَ الْأُولِيَاءُ ، فَرَأَيْت أَنْ أَرُدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤدِّى الْغُلَامُ ، حَتَّى يَشِبَّ الْغُلَامُ وَيُحِبَّ الْمَالَ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِى أَمْضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدِّ.

(۱۵۱۰) متمر بن ریّان سے روایت ہے فر مایا کہ میں جامع متجد میں حضرت جابر بن زید کے پاس تھا جبکہ ان کو حضرت زرارہ
بن او فی نے جواس وقت قاضی تھے فر مایا کہ میرے پاس ایک نابالغ بیچے کا مقد مدآیا ہے جس نے اپنے غلام کوآزاد کردیا تھا اور
اولیاء نے اس کو ماننے سے انکار کردیا تھا، میری رائے ہیہوئی کہ اس آزادی کورڈ کردوں پھر بعد میں لڑکا جب بالنے ہوجائے گا اور
اس کے دل میں مال کی محبت آنے گگ گی اس وقت اگر وہ لڑکا غلام کی آزادی کو نافذ کرنا جا ہے تو کر لے اور اگر آزادی سے
دستبردار ہونا جا ہے تو ہوجائے۔

# هي مسنف ابن الي شير متر فجم ( جلد ٩) كي المحكم المح

# ( ٣٦ ) من یوصِی بِمِثلِ نصِیبِ أحدِ الورثةِ وله ذکرٌ وأنثی اس آدمی کابیان جوایک وارث کے صے کے برابر مال کی وصیت کرے جبکہ اس کے ورثاء میں ذکراورمؤنث دونوں تتم کے لوگ ہوں

( ٣١٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَوْف ، قَالَ : شَهِدُت هِشَامَ بُنَ هُبَيْرَةٍ فَضَى فِى رَجُلٍ أَوْصَى لأَخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنُ وَلَدِهِ ، وَتَوَكَ الْمَيّْتُ يَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَّهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكِرِ ، وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَنْثَى ، فَقَضَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تُبَيِّنَ.

(۱۱۵۱۱)عوف کہتے ہیں کہ میں ہشام بن ہمیرہ کے پاس اس وقت موجود تھا جب انہوں نے ایک آدی کے بارے میں فیصلہ کیا جس نے مرتے وقت اپنی بہن کے لئے اپنے دو بچوں کے برابر مال کی وصیت کی تھی ، اور اس کے ورثاء میں بینے اور بیٹیاں دونوں تھے،اس بہن نے جس کے لئے وصیت کی تھی بیرچا ہا کہ اپنے آپ کو فذکر اولا د کے برابر قر ارد سے اور ورثاء چا ہتے تھے کہ اس کومؤنث اولا د کے برابر حتمہ دیں ، انہوں نے فیصلہ فر مایلہ کہ اس بہن کومؤنث اولا د کے برابر حتمہ دیں ، انہوں نے فیصلہ فر مایلہ کہ اس بہن کومؤنث اولا د کے برابر سمجھا جائے گا اگر وہ واضح طور بربیان نہ کرے۔

( ٣١٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّهُ قَضَى فِى رَجُلٍ أَوْضَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأَنْنَى ، أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْأَنْنَى. قَالَ أَبُو بَكُو ٍ : قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : لَهُ نَصِيبُ أَنْنَى.

(٣١٥١٣)عوف اعرابي روايت كرتے ہيں كہ بشام بن هير و نے ايك آ دى كے بارے ميں فيصله كيا جس نے كسى كے لئے اپنے ايك بيچ كے برابر مال كى وصيت كى تھى جبكه اس كى اولا دہيں فدكراورمؤنث دونوں ہوں ، كہ اس آ دى كولڑكى كے برابر حضه ديا جائے گا،ابو بكر كہتے ہيں كہ وكيع حضرت سفيان ہے بھى يہن قتل كرتے ہيں كہ اس كولڑكى كے حصے كے برابر مال ديا جائے گا۔

( ۲۷ ) رجلؓ أوصی لِرجلِ بفرس، وأوصی لاِخر بِثلثِ مالِهِ، و كان الفرس ثلث مالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) في حل المحالي المحالي المحالية المحالي

میرے مال کا تیسراصتہ فلاں اور فلاں کے لئے ہے، جبکہ اس کا گھوڑ ااس کے ایک تہائی مال کے برابر تھا، زہری فرماتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ اس کاایک تہائی مال ان کے حقوں کے برابرتقیم کردیا جائے۔

( ٣١٥١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعُضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمٍ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ : تَتَحَاصُّه نَ جَمِيعًا.

(۳۱۵۱۳) حضرت حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے کسی کے لئے دراہم کی وصیت کی اور کسی کے لئے مال کے چھٹے تھتے کی وصیت کی اوراس طرح کی دوسری وصیتیں کی ، کہ وہ سب ھتے بانٹ لیس گئے۔

## ( ٣٨ ) الرّجل يوصِي لِعبدِهِ بِالشَّيءِ

# اس آدمی کابیان جواینے غلام کے لئے کسی چیز کی وصیت کرے

( ٣١٥١٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِنَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِنَتَيْنِ إِذَا رَضِيَ الْأُولِيَاءُ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْنًا مِنْ ثُلَثِهِ فَهُوَ فِي عُنُقِهِ.

(۳۱۵۱۵) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں بیھتے تھے کہ کوئی آ دمی اپنے غلام کے لئے سویا دوسو درہم کی وصیت کرے جبکہ اس آ دمی کے اولیاء راضی ہوں ،اوراگروہ اس کے لئے اپنے مال کے تیسرے حضے کی وصیت کر دے تو وہ اس کی گردن پر ہے۔

( ٣١٥١٦ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرًا عَنِ الرَّجُلِ يُوصِى لِعَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوُ أَوصَى لَهُ بَرَغِيفٍ وَصِلَنَهُ عَنَاقَتُهُ.

(۳۱۵۱۲) حفص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جوابے غلام کے لئے وصیت کرے، م انہوں نے فرمایا: حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگروہ اس کے لئے ایک چپاتی کی وصیت بھی کرے تو اس کی آزاد کی اس کے ساتھ مل جائے گی۔

## ( ٣٩ ) فِي العبدِ يوصِي أتجوز لَهُ وصِيّته ؟

## كياغلام كے لئے وصيت كرنا جائز ہے؟

( ٣١٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةَ ، عَنُ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَأَلَ طَهُمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِى الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لاَ.

(١١٥١٤) جندب فرمات بين كطهمان في حضرت ابن عباس والثين السام الماكيا كه كياغلام وصيت كرسكما بي فرمايانهين!



## (٤٠) مَنْ قَالَ وصِيّة العبدِ حيث جعلها

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ غلام کی وصیت اس جگہ نا فذ ہوجائے گی جہاں اس نے ک ( ٢١٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا :وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ

(۳۱۵۱۸) ہشاً م زوایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور محمد بن سیرین فر ماتے ہیں کہ آ دمی کی وصیت اس جگہ نافذ ہو جائے گی جہاں اس بند کی الکا میر کہ وصیت کے فیعددار پر تہمت آ جائے۔

( ٢١٥١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِينُ عُزِلَ ، أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ.

(٣١٥١٩) جابر سے روایت ہے کہ حفرت عامر نے فر مایا: وصیت کا ذمہ دارتو باپ کے در ہے میں ہے، اور جب اس پر کوئی تہمت لگ جائے تواس کومعزول کر دیا جائے یااس کے ساتھ دوسرا آ دمی ملا دیا جائے۔

## (٤١) فِي الرَّجلِ يوصِي بِوصِيَّةٍ فِيها عتاقةٌ

اس آ دمی کا بیان جوالیمی وصیت کر ہے جس میں غلام کی آ زادی بھی شامل ہو

( ٢١٥٢ ) جَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا كَانَتُ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا.

(۳۱۵۲۰) مجاہد حضرت عمر رہ اپنے سے روایت کرتے ہیں کہ جب وصیت اور غلام کی آ زادی جمع ہو جائے تو اس کوحضوں پر تقسیم کر

... ( ٢١٥٢١ ) حَدَّنَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِهَ بِالْعَتَاقَةِ. (٣١٥٢١ ) نافع حضرت ابن عمر يُخافِي سروايت كرتے ہيں كه جب غلام كي آزادى اور وصيت جمع ہوجا كيں تو غلام كي آزادى سے

( ٢١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ وَحَجَّاجٌ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

(۳۱۵۲۲) تھم روایت کرتے ہیں کہ حضرت شریح پرشید غلام کی آزادی سے ابتدا کیا کرتے تھے۔

( ٣١٥٢٣) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبُدِهِ فِي مَرَضِهِ وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا، قَالَ : يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا ، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِى لَهُ نَسَمَةً فَتَعْتِقُ : كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ.

هي مسنة ١٠١٠ ابن اني شير متر جم ( جلد ٩ ) في مسلم ١٨٠ المحمد المسلم ١٨٠ المحمد المرصابا

(۳۱۵۲۳) مغیرہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے اپنی بیاری میں اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی اور اس کے ساتھ دوسری کچھ وصیتیں بھی کی تھیں کہ غلام کو دوسری وصیتوں کے پورا کرنے سے پہلے آزاد کیا جائے گا ،البتۃ اگر اس نے یہ وصیت کی ہوکہ ایک غلام خرید کر آزاد کیا جائے تو وہ وصیت دوسری وصیتوں کی طرح ہوگی۔

( ٢١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ كُلِّهِ.

(٣١٥٢٣) يونس روايت كرتے بين كدحفزت حسن فرمايا كرتے تھے كد پہلے غلام كوآ زاد كيا جائے گا جا ہے ايك تهائى مال ميں سے صرف وہ غلام بى نكلتا ہو۔

( ٣١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِنْقُ فَتَزِيدُ عَلَى النَّكُثِ ، قَالَ :النَّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ. النَّلُثِ ، قَالَ :النَّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.

(۳۱۵۲۵) ابوب روایت کرتے ہیں کہ محمد فر مائتے ہیں کہ جس وصیت میں غلام کی آ زادی بھی بیان کی گئی ہواور و ووصیت ایک تبائی مال سے بڑھ جائے توایک تبائی مال وصیت کے حق داروں میں حضوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا۔

( ٣١٥٢٦ ) حَذَثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَمَّنْ حَذَنَّهُ، عَنْ مَسْرُوقِ :أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَنَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، قَالَ:يُبْدَأُ بِالْوَصِيَّةِ.

(۳۱۵۲۷) شیبانی ایک واسطے سے حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے غلام کی آزادی اور دوسری وصیت کے بارے میں فرمایا کہ دوسری وصیت سے ابتدا کی جائے گی۔

( ٢١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ بِالْحِصَصِ.

(٣١٥٢٤) مطر ف معى سے وصيت كے حقول كى بنياد برحق وارول كے درميان تقسيم كرنے كے روايت كرتے ہيں۔

( ٢١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُبْدَأُ بِالْعَنَاقَةِ.

(۳۱۵۲۸)منصور حفزت ابراہیم ہے روایت کرتے ہیں کہ غلام کی آزادی ہے ابتدا کی جائے گ۔

( ٢١٥٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا يُبُدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إِذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ.

(۳۱۵۲۹) حمادروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ غلام کی آزادی ہے اس وقت سے ابتدا کی جائے گی جب وصیت کرنے والا غلام کومتعین کرکے آزاد کرے۔

( ٣١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ :إذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ ، وَقَالَ :أَغْتِقُوا عَنِّى فَبِالْمِصَصِ ، وَإِذَا أَوْصَى ، فَقَالَ :فُلَانٌ حُرٌّ ، بُدِءَ بِالْعَنَاقَةِ

(۳۱۵۳۰) وکیج ہے روایت ہے کہ حضرت سفیان نے فر مایا جب کوئی آ دمی مختلف چیز وں کی وصیت کرےاور پھر کہے: میری جانب ہے ایک غلام بھی آ زاد کر دوتو وصیت کوحقوں کی بنیاد پرتقسیم کیا جائے گا،اور جب کیے کہ فلاں غلام آ زاد ہے تو غلام کی آ زاد نی پہلے نافذ کی جائے گی۔ ه معنف ابن ابل شیرمترجم ( جلد ۹ ) کی کسی ۱۸۱ کی کسی ۱۸۱ کی کسی کتاب الوصابا

( ٣١٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

(۳۱۵۳۱)ابن جریج ہے روایت ہے کہ حضرت عطاء نے فر مایا کہ پہلے غلام کوآ زاد کیا جائے گا۔

( ٣١٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بِالْحِصَصِ.

(٣١٥٣٢) حجاج حضرت عطاء سے روایت گرتے ہیں کہ وصیت کو حضوں کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا۔

( ٣١٥٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، يُبْدَأُ بِالْعَتَافَةِ.

(٣١٥٣٣) تعمروايت كرتے بين كه حضرت ابراہيم نے فرمايا يملے غلام كوآ زاد كيا جائے گا۔

( ٣١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : فِي رَجُلٌ مَاتَ وَنَرَكَ أَلْفَى دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَأَوْصَى لِرَجُلِ بِخَمْسِمِنَةٍ وَأَعْتَق الْعَبْد ، قَالَ :يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ.

(۳۱۵۳۳) ججائے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معمی نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس نے مرتے وقت دو ہزار درہم اورایک غلام چھوڑ اجس کی قیمت ایک ہزار درہم تھی اوراس نے ایک آ دمی کو پانچ سورو پے دینے کی وصیت کی اور غلام کوآ زاد کر دیا ، فر مایا کہ غلام کوآ زاد کر دیا جائے گااور باقی وصیت باطل ہو جائے گی۔

# (٤٢) فِي قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقَرْبَي)

# الله تعالى كفرمان (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى) كابيان

( ٣١٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِى قَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارُزُقُوهُم مِّنَهُ ﴾ فَحَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ :أنَّهُ وَلِى وَصِيَّةً فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصَنَعَ طَعَامًا لَأَجُلِ هَذِهِ الآيَةِ ، وَقَالَ :لَوْلَا هَذِهِ الآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي

(٣١٥٣٥) سعيد بن ميتب في الله تعالى ك فرمان ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْكِتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مَنْهُ ﴾ كاتفيريس محمد بن ميرين كواسط سے حضرت عبيده كے بارے ميں بيان فرمايا كدوه ايك وصيت كے ذمددار بن گئة انہوں نے ايك بكرى ذئ كرنے كائكم ديا اوراس سے اس آيت ميں بيان كرده لوگوں كے لئے كھانا تياركرايا، اور پھر فرمايا كدا كرية بيت نهوتي تو بيرب كام ميرے مال سے ہوتا۔

( ٣١٥٣٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَنَاكِينُ فَارُزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴿ قَالَ : كَانَ إِذَا فَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاتُ ، وَكَانَ هَزُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمُعْرَاثُ ، وَكَانَ هَزُلَاءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمُعِرَاثِ ، وَكَانَ هَزُلَا قَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، قَالَ : الْمِيرَاثِ ، فَإِنْ كَانُوا غَيَبًا وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ وَإِلَّا قَالَ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ :إِنَّ لَكُمْ فِيهِ حَقًّا.

(٣١٥٣١) مغيره روايت كرتے بيس كه حضرت ابراہيم نے الله تعالى كے فرمان ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِيسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمُسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ ﴾ كي تغير بيس فرمايا كه جب لوگ ميراث تقيم كرتے اور بيلوگ وہاں موجود ہوتے توان كوميراث بيس سے تعورُ ابہت دے ديا جاتا تھا، اوراگرورٹاء موجود نہوتے اوراس وقت ان لوگوں بيس سے كوئى وہاں موجود ہوتا تو اگراپنے صفے سے دينا چاہتا تو دے دينا ورندان سے مناسب بات كهد دينا، يعنى يول كبتا؛ بلاشبة تمهار الس مال بيس حق ہے۔

( ٣١٥٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ ، قَالَا : يَرُضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلاً مَعْرُوفًا.

(٣١٥٣٤) عاصم روايت كرتے ہيں كدحضرت ابوالعاليه برينيميز اور حسن برينيميز نے فرمايا كدان لوگوں كو پچھ مال دے ديا جائے گا اور ور ثا ءان سے اچھى بات كہيں۔

( ٣١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَفْسِمُ مِيرَاثًا ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : أَلَا تَجِىءُ نُحْيى آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتُ ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ.

(٣١٥٣٨) مغيره روايت كرتے ہيں كەحفرت معنى نے فرمايا كه ايك آ دى ميراث تقتيم كرر ہاتھااس دوران وہ اپنے ساتھى سے كہنے لگا: كيوں نہ ہم كتاب الله كى ايك آيت پر عمل كريں جس پرلوگوں نے عمل چھوڑ ويا ہے! اس كے بعداس نے ان لوگوں كے درميان اپنے حقے ميں سے کچھ مال تقتيم كرويا۔

( ٣١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْسُفُيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ ، قَالَا :هِيَ مُثبتةٌ ، فَإِذَا حُضَرَتُ وَحَضَرَ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ أَعُطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمُ.

(٣١٥٣٩) سفيان بن حسين روايت كرتے بي كه حضرت حسن اور محد بن سيرين واليليائية في الله تعالى كفرمان ﴿وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُوْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾ كه بارے ميں فرمايا كه يمنسوخ نبيں ہوئى،اس كئے جب ميراث تشيم كى جارى ہواورياوگ و بال موجود ہول توان كو بچھ مال دے ديا جاتا جا ہے۔

( ،۲۱۵۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالْاَعُلَى، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ۚ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى ﴾ إنَّهَا مُحْكَمَةٌ. ( ٣١٥٣٠ ) معم حضرت زہری سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ ﴾ منسوخ شدہ ہیں۔

( ٣١٥٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْر يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى: فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ قَالَ :قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى.

(٣١٥٨١) طان حضرت الوموى جل في كان كان الله الله المهول في آيت ﴿ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَعَامَى



وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ فَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ كمطابق فيصله جارى فرمايا

( ٣١٥٤٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ : أَنَّ عُرُوَةَ فَسَمَ مِيرَاتَ أَخِيهِ مُصْعَبِ ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَوُلاءِ وَبَنُوهُ صِغَارٌ.

(۳۱۵۳۲) هشام بن عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عروہ نے اپنے بھائی مصعب کی میراث تقسیم کی تو آیت میں ندکور دلوگوں میں سے جود ہاں موجود تصان کوبھی اس میں ہے دیا، حالا نکہ ان کے نیجے نابالغ تھے۔

( ٣١٥٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ :أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَانِ مَنْ حَضَرَ مِّنْ هَؤُلَاءِ.

(۳۱۵ ۳۳) ایواسحاق حضرت ابو بکرین ایومویٰ اورعبدالرحمٰن بن ابی بکر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ آیت میں مذکورلوگوں میں جوموجود ہوتااس کو مال دیا کرتے تھے۔

( ٣١٥٤٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّىِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، قَالَ : إِنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتُذِرَ اِلْيَهِمْ ، فَذَلِكَ قَوْلِه ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.

(٣١٥٣٣) ابوسعد سے روایت ہے كہ حضرت معيد بن جبير بياتين في آيت ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾ كَتفير مِن فرمايا كما گرور ثاء بالغ جول توان لوگول كو يَحْمال دے ديا جائے ،اورا گرور ثاء نابالغ جول توان لوگول سے معذرت كرلى جائے ، يہ مطلب ہے ﴿ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴾ كا۔

( ٣١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتُ فَصُنِعَتُ ، فَلَمَّا قَسَمَ ذَلِكَ الْمِيرَاتَ أَطْعَمَهُمْ ، وَقَالَ زِلِمَنْ لَمْ يَرِثْ مَعْرُوفًا.

(۳۱۵۳۵) محمد بن سیر بن سے روایت ہے کہ حضرت جمید بن عبد الرحمٰن نے فر مایا کہ میر سے والدایک مرتبہ وراثت کے مال کے ذمہ دار ہے ، تو انہوں نے ایک بکری ذرج کروا کر بکوائی پھر جب میراث تقسیم کر چکے تو ان لوگوں کو کھلا دیا جو وہاں موجود تھے اور اس کے بعد جولوگ وارث نہیں تھے ان سے اچھی بات فر مادی۔

( ٣١٥٤٦ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.

(٣١٥٣١) سدى روايت كرتے بين كدابوما لك في مايا كداس آيت كوميرات كى آيت في منسوخ كرديا ہے۔

( ٣١٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :مُحْكَمَةٌ لَيْسَتُ بِمَنْسُو خَةٍ. (٣١٥٣٧) عَرَمده مَرْت ابْن عباس بِنْ فِي كافر مان قَل كرتے ہيں كديرآ يت جُكُم بِمنسوخٌ نہيں۔



# ( ٤٢ ) مَنْ رخَّصَ أن يوصِي بمالِهِ كلِّهِ

#### ان حضرات کابیان جنہوں نے بورے مال کی وصیت کرنے کو جائز فر مایا ہے

( ٣١٥٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّةً :سَمِعْت حَدِيثًا مَا بَهِيَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِى، سَمِعْت عَمْرَو بُنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجُدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ، وَلَا يَدُعُ عُصْبَةً فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إنَّ الشَّعْبِيَّ، قَالَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي هَمَّامُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِاللهِ مِثْلَهُ.

(سعید بن منصور ۲۱۷)

(۳۱۵ ۳۸) اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی کو مجد میں بیفر ماتے ہوئے سنا: میں نے ایک حدیث ایسی نی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ اس کے سنے والوں میں میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہا، میں نے عمرو بن شرصیل کوفر ماتے ہوئے سنا: حضرت عبداللہ جھٹونے فر مایا کہ اے بمن والو! تم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی مرجاتا ہے اور عصبہ بننے والے رشتہ داروں میں سے کوئی چھوڑ کرنہیں جاتا، ایسے آ دمی کو افتیار ہے کہ جہاں جا ہے اپنامال لگادے۔

اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے عرض کیا کشعبی نے اس طرح فرمایا ہے،حضرت ابراہیم فرمانے لگے: مجھے همتام بن الحارث نے عمرو بن شرصیل کے واسطے سے حضرت عبداللہ سے یہی بیان کیا ہے۔

( ٣١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مُحْصَةٌ ، يُوصِى بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ :نعَمْ.

(٣١٥٣٩) محمد بن سيرين فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبيدہ سے ايسے آدمی کے بارے ميں سوال كميا جس نے نہ كمي كے ساتھ كوئى معاملہ كرركھا ہے اور نداس كا عصبہ بنے والا كوئى رشتہ دار زندہ ہے، كہ كيا و الحض مرتے وقت بورے مال كى وصيت كرسكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا: جي بان!

( ٣١٥٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَوْلَى عَنَاقَةٍ ، وَلَا وَارِثًا ؟ قَالَ :مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۵۵۰) شعنی فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ہے ایسے آوی کے بار کے میں دریافت کیا گیا جس نے مرتے وقت آزاد کرنے والا آقا چھوڑا ہے نہ ہی کوئی وارث ، فرمانے گئے کہ حضرت سالم نے فرمایا ہے کہ اس کا مال وہیں صَرف کیا جائے گا جہال صَرف کرنے کی اس نے وصیت کی ہوتو اس کا مال بیت المال میں جمع کرلیا جائے گا۔

( ٣١٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : إنْ شَاءَ

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المحالي ا كثاب الوصابا

أُوْصَى بِمَالِهِ كُلُّهِ.

(٣١٥٥١) يونس روايت كرتے ہيں كه حضرت حسن جينيد نے اس آ دمى كے بارے ميں فرمايا جس نے كسى كے ساتھ موالات كاسعالم کیااور پھراس کے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا، کہ اگریہ آ دمی بھی جا ہے قومرتے وقت اپنے پورے مال کی وصیت کرسکتا ہے۔

( ٣١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ :أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِصِيرَاثِهِ لِيَنِي هَاشِمٍ.

(٣١٥٥٢) مغيره فرماتے ہيں كەحضرت ابوالعاليه نے اپنے مال وراثت كى بنو ہاشم كے لئے وصيت كر دى تھى ۔

( ٤٤ ) فِي قبول الوصِيّةِ، مَنْ كَانَ يوصِي إلى الرّجلِ، فيقبل ذلِك وصیت کی ذ مہداری قبول کرنے کا بیان ،اگر کوئی آ دمی کسی کووصیت کا ذ مہدار بنائے تواس

#### آ دمی کو جاہیے کہ اس ذمہ داری کو قبول کر لے

( ٣١٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقُدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَوْصَوا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : وَأَوْصَى إِلَى عَبْدِ

(۳۱۵۵۳) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود،عثان ،مقداد بن أسود،عبدالرحمٰن بن عوف اورمطیع بن أسود جي ميتز نے

حضرت زبیر بنء و ام زوخنی کووصیت کا ذمه دار بنایاتها،اورعبدالرحمٰن بن زبیر وزاینونے مجھے وصیت کا ذمه دار بنایا۔

( ٣١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : كَانَ وَصَّى لِرَجُلٍ.

(٣١٥٥٣) نا فع فرماتے ہیں كەحضرت ابن عمر حين فريائيز نے ايك آ دمي كى وصيت كى ذ مددارى اٹھائى تھى۔

( ٣١٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :أَوْصَى إلَىَّ ابْنِ عَمٌّ لِي ، قَالَ :فَكَرِهْت ذَلِكَ ، فَسَأَلْت عَمْرًا ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْبَلَهَا ، فَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ.

(٣١٥٥٥) ابن عون فرماتے میں كەمىر \_ ايك چهازاد نے مجھے وصيت كاذ مددار بنايا، ميں نے ناپنديدگى كا اظہار كيا، اس ك بعد میں نے حضرت عمرہ سے اس بارے میں یو چھا تو انہوں نے مجھے پیذ مہداری قبول کر لینے کا تھم فر مایا ، فر ماتے ہیں کہ محمد بن میرین بھی وصیت کی ذمہ داری لے لیا کرتے تھے۔

( ٣١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنُ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْد عَبَرَ الْفُرَاتِ فَأُوصَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

(٣١٥٥٦) قيس فرماتے ہيں كەحفرت ابوعبيد فرات كے پار چلے گئے اورانهوں نے حضرت عمر بن خطاب زوان كو اپناوسى بنا حجھوڑ اتھا۔

( ٣١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمَّ ، قَالَ :بَعَثَ إِلَىَّ إِبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إِلَىَّ. (١٥٥٤ ) ابوالهيثم فرمات بيس كه حضرت ابرابيم نے پيغام بھيج كر مجھے اپناوس بنايا تھا۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) في مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ )

## ( ٤٥ ) ما يجوز لِلرَّجلِ مِن الوصِيَّةِ فِي مالِهِ ؟

#### آ دمی کے لئے اپنے کتنے مال کی وصیت کرنا جا نزہے؟

( ٣١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّهُ قَالَ :مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ لِى مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِى إِلَّا ابْنَهٌ لِى ، أَفَاتَصَدَّقُ بِالنَّلُثَيْنِ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَالشَّطْرَ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَالثَّلُثُ؟ قَالَ :الثَّلُثُ كَثِيرٌ.

(بخاری ۲۷۳۳ مسلم ۱۲۵۲)

(۳۱۵۵۸)عامر بن سعدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص واپنو نے فرمایا کہ میں ایک مرتبه اتنا بیار ہوا کہ قریب المرگ ہوگیا،میرے پاس عیادت کے لئے نبی کر یم مُؤلِفَظَةُ تشریف لائے تو میں نے عرض کیایارسول الله مَؤفِفَظَةً امیرے پاس بہت سامال ہاورمیرادارث میری ایک بٹی کے علاوہ کوئی نہیں ، کیامیں اپنے مال کا دوتہائی ھتے صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا نہیں! میں ن عرض كيا: توكيا آوها مال صدقه كرسكامون؟ آپ نے فرمايا بنيس! ميس نے عرض كيا: اورا يك تهائى؟ آپ نے فرمايا: ايك تهائى

( ٣١٥٥٩ ) حَلَمْنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :وَدِدْت أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثَّلُثِ إلَى الرُّبُع ، لَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :النَّكُفُّ كَيْسِرٌ. (بخارى ٢٧٣٣ـ مسلم ١٢٥٣)

(٣١٥٥٩) عروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹھ نے فرمایا کہ لوگوں نے ایک تہائی ہے کم کر کے ایک چوتھائی مال کی وصیت كرتاشروع كردى،اس كئے كدرسول الله مِيْزُفِقَعَةَ فِي ماياتها: ايك تهاكى بهت بـ

( ٢١٥٦٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبُيْرَ أَوْصَى بِتُلُفِهِ.

(٣١٥٦٠) عروه فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر جائے نے ایک تبائی مال کی وصیت کی تھی۔

( ٣١٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ النَّلُثُ فِى الْوَصِيَّةِ ، قَالَ :النَّلُثُ وَسَطُّ لَا بَخُسْ ، وَلَا شَطَطُّ.

(٣١٥٦١) ناقع ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر وزائن نے فر مایا کہ حضرت عمر وزائن کے سامنے ایک تبائی مال کی وصیت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ایک تہائی درمیانی مقدار ہے۔ ند بہت کم ہے ند بہت زیادہ۔

( ٣١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَ الِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ. يَعْنِي :الْوَصِيَّةَ.

(٣١٥ ٢١٢) كمحول سے روایت ہے كہ حضرت معاذین جبل والثونے نے فرمایا: اللہ تعالی نے تنہیں تمہارے مالوں كا ایک تہائی عطافر ماكر

كتاب الوصايا

تمہاری زندگی میں اضافہ فرمادیا ہے،اوروہ اس سے وصیت مراد لےرہے تھے۔

( ٣١٥٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةً ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُو : آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْفَيْءِ فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ.

(٣١٥ ٦٣) غالد بن ابي عرِّ وفر ماتے ہيں كەحضرت ابو بكرنے فر مايا ميں اپنے مال ميں سے اتناليتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ نے مال فئ ميں

سے لیا ہے، اس کے بعدا ہے مال کے پانچویں منے کی وصیت کردی۔

( ٣١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ.

(٣١٥٦٣) ضحاك فرمات كَبي كه حضرت ابو بكر ولا يُحتي اورعلى ولا يُحتي البين مال كے پانچويں حصے كى وصيت فرمائي تقي

( ٣١٥٦٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ : أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :مَا كُنْت لأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالنَّكُثِ وَلَهُ وَلَدٌ.

(۳۱۵ ۲۵) بگرفر ماتے ہیں کہ حضرت مُمید بن عبدالرحمٰن نے فر مایا کہ میں اس آ دمی کی وصیت قبول نہیں کرتا جس نے اولا د کے ہوتے ہوئے ایک تہائی مال کی وصیت کی ہو۔

( ٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الثَّلُثُ جَيَّدٌ وَهُو جَانِزٌ. (٢٥٦٦ ) محدروايت كرت بين كه حضرت شرح في فرمايا كدايك تهائى مال بهت عمده إوراس كى وصيت جائز بـــ

( ٣١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ بَشِيرِ بُنِ عُقْبَةَ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ الشُّخِّيرِ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِى

(٣١٥٦٧) يزيد بن شخير فرمات بين كه حضرت مطرّ ف مال كے پانچويں حقے كى وصيت كواچھا سمجھتے تھے۔

( ٢١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالتَّلُّثِ.

(٣١٥٦٨) اعمش روايت كرتے ہيں كەحضرت ابراہيم نے فرمايا كەعلاءفر مايا كرتے تھے كہ جوآ دمى مال كے يانچويں ھنے كى وصيت . کرے وہ اس آ دمی ہے بہتر ہے جوایک چوتھائی مال کی وصیت کرے، اور ایک چوتھائی مال کی وصیت کرنے والا ایک تہائی مال کی

وصیت کرنے والے سے انفل ہے۔

( ٣١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، غَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرَّبُعِ ، وَالثَّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ :مُنْتَهَى الْجِمَاحِ.

(٣١٥٦٩) اساعيل سے روايت ہے كرحضرت معنى نے فرمايا كه يبليلوك پانچويں حقيے يا چوتھا كى مال كى وصيت كرتے تھے،اورتہا كى مال جلد بازی آخری صد ہے، ابن نمیری روایت میں ہے کدایک تبائی جلد بازی کی انتہا ہے۔ ﴿ ٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَأَنْ أُوصِىَ بِالنَّحُسُ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالرَّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِىَ بِالرَّبُعِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُوصِىَ بِالثَّكُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى لَمْ يَتُوكُ.

(۳۱۵۷) حارث روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی تواقع نے فرمایا کہ میں مال کے پانچویں حقے کی وصیت کروں مجھے زیادہ پسندیدہ

ہےاس بات سے کہ میں چوتھائی مال کی وصیت کروں،اور چوتھائی مال کی وصیت مجھے تہائی مال کی وصیت سے زیادہ پہنڈ ہے،اور جس مختص نے وصیت کی اس نے اپنے ورثاء کے لئے کچھ نہ چھوڑا۔

( ٣١٥٧١ ) حَلَّتَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :النَّلُثُ حَيْفٌ وَالرَّبُعُ حَيْفٌ.

(۳۱۵۷۱) ابوئمارے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن شرحبیل نے فر مایا کہ ایک تہائی مال کی وصیت ظلم ہے اور ایک چوتھائی مال کی وصیت بھی ظلم ہے۔

ُ ( ٣١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الْاَعُمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : الرُّبُعُ حَيْفٌ وَالنَّلُثُ حَيْفٌ.

(۳۱۵۷۲) ما لک بن حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت عباس نے فر مایا ایک چوتھائی کی وصیت ظلم ہےاورا یک تہائی مال کی وصیت ظلا

ظلم ہے۔ ریب ور دو دو رہ تا ر د ررہ کے ردو ہے کہ جب در و بیار وی بی گیو و مردہ

( ٣١٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانَ يُقَالَ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ التَّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ.

(۳۱۵۷۳) حضرت منصورے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایاوصیت میں چھٹے حصہ کا ہونا تہائی ہونے ہے بہتر ہے۔

( ٣١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتُرُكُوا مِنَ الثَّلُثِ. (٣١٥٧٣ ) عطاءروايت كرتے بيل كەحفرت ابوعبدالرحن فرماتے بيل كهاءاس بات كواچھا بچھتے تھے كه آ دمى ايك تبائى مال ميں

ر مصطف کے رووی وق یاں مد سرت ہو ہو وہ روائے یاں مد ماہ بات رہی سے سے مرد رہا ہے۔ سے کچھ در ثاء کے لئے چھوڑ دے۔

# ( ٤٦ ) مَنْ كَانَ يوصِي ويستحِبّها

### ان حضرات کابیان جووصیت کیا کرتے تھے اوراس کوا چھاسمجھتے تھے

( ٣١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ قُثَم مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : وَصِيَّتِى إِلَى أَكْبَرِ وَلَدِى غَيْرَ طَاعن يَعَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فِي فَرْجٍ.

(۳۱۵۷۵) قتم مولی ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی من فؤ نے فرمایا: میری دصیت کا ذمہ دار میرا برا بیٹا ہے، اس حال میس کہ

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلده) کي که ان الم

میں نے اس پر پید اور شرمگاہ کے معاصلے میں کوئی زیادتی نہیں کی۔

( ٣١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِى بِهِ ، إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

(مسلم ۱۳۳۹ ابوداؤد ۲۸۵۳)

(۳۱۵۷۲) نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مناتی نے فرمایا کہ نبی کریم مِنْافِتِیَجَ کا ارشاد ہے کہ مسلمان آ دمی پریہ واجہ میں مدر تعمر بھی اس مراس سال میں بڑن سرک اس کے راس میں میں تالی کوئی جزیروں اس نیال کی مصر میں اپنے

واجب ہے دورا تیں بھی اس پراس حال میں نہ گزریں کہ اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہواوراس نے اس کی وصیت اپنے ماس ککھ ندر کھی ہو۔

( ٣١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفُ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْأَجُوِ مَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي صِحَّتِهِ.

(۳۱۵۷۷) داؤد ہے روایت ہے کہ حضرت عامر نے فر مایا کہ جس مخص نے کوئی وصیت کی اوراس میں کسی پڑھلم نہیں کیااور نہ کسی کو .

نقصان پَنچايااسکواتنا بی ثواب ملے گاجتنا کہ اس کواپن زندگی ہيں تندرتی کے زمانے ہيں صدقہ کرنے پرمات۔ ( ٣١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الصَّرَادُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْكَبَانِرِ ،

ثُمَّ مَلاً ﴿غَيْرَ مُضَارُّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ﴾.

(٣١٥٧٨) عكرمه روايت كرتے ہيں كه حضرت ابن عباس مثالاً في فرمايا كه وصيت كے ذريعے ہے كسى كونقصان بہنچانا كبيره گناہوں ميں سے ہے بھرآ پ نے بيآيت تلاوت فرمائی: ﴿غَيْرٌ مُضَارٌ وَصِيَّةٌ مِنَ اللهِ ﴾ ۔

( ٣١٥٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : ذَهَبْت أَنَا وَالْحُكُمُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلَتُهُ عَنْ قُولُه : ﴿ وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِه ﴿ سَدِيدًا ﴾ قَالَ : هُوَ الَّذِي يَخُضُرُهُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ يَخُضُرُهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَأَعْطِهِمْ صِلْهُمْ بَرَّهُمْ وَلَوْ كَانُوا هُمَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا حَبُّوا أَنْ يُنْفِقُوا لَا وَلاَدِهمْ.

فَأَتَيْنَا مِقْسَمًا فَسَأَلَنَاه ؟ فَقَالَ :مَا قَالَ سَعِيدٌ ؟ فَقُلْنَا :كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَخْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْك مَالِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَالِكَ مِنْ وَلَدِكَ وَلَوْ كَانَ الَّذِى يُوصِى ذَا قَرَابَةٍ لاَحَبُّوا أَنْ يُوصِى لَهُمْ.

(٣١٥٤٩) سفيان سے روايت ہے كه حضرت حبيب نے فرمايا كه يس اور حكم حضرت سعيد بن جبير كے پاس كے اور يس نے ان سے آيت ﴿وَلَيْهُ مُن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مَن حَلُوهِمْ أَدْرَيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ مَن سَيدِيدًا ﴾ كي تفير پوچى ،انهوں نے فرمايا اس سے مرادوہ لوگ بيں جوم نے والے كے پاس اس كي موت كے وقت حاضر ہوں اور اس كوفيحت كريں كـ الله سے وروا

ه مسنف ابن الى شير مترجم (جلده) كل مسنف ابن الى شير مترجم (جلده)

اوروہ ان حاضرین کوصلہ رحمی اوراحسان کے طور پر پچھودے، حالا نکہ اگر اس آ دمی کی جگہ خودیہ لوگ ہوں تو وہ یہ چاہیں کہ اپنی اولا د کے لئے خرچ کریں۔

پھرہم حضرت مطعم کے پاس آئے ،اوران ہے بھی اس آیت کے متعلق سوال کیاانہوں نے پوچھا کہ حضرت سعید نے کیا فر مایا؟ ہم نے عرض کیا کہ بیدیفر مایا ہے ،فر مایا بیدورست نہیں ، بلکہ بیآیت اس آدی کے متعلق ہے جس کوموت کے وقت کہا جار ہاہو کہ اللہ سے ڈراورا پنا مال اپنے پاس روک رکھ! کہ تیرے مال کا تیری اولا دے زیادہ خق دارکوئی نہیں ہے ،اوراگر وصیت کرنے والا

اس کارشتہ دار ہوتو وہ یہ جاہیں کہ وہ ان کے لئے وصیت کرے۔

( ٣١٥٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيت ثُمَامَةَ بْنَ حَزَن الْقُشْيُرِيَّ ، فَقَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ يُوصِى فَلْيُوصِ ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا النَّتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ. (طبراني ٢٩)

'(۱۵۸۰) قاسم بن عمروفر ماتے ہیں کہ میرے والد بیار ہو گئے ، میں حضرت ثمامہ بن تحون قشیری سے ملاتو انہوں نے مجھ سے پوچھا: کیا تمہارے والد نے وصیت کی ہے؟ میں نے کہا بہیں! فرمانے گئے: اگرتم سے ہو سکے کدان سے وصیت کرواسکوتو کروادو، کیونکہ وصیت زکا ق کی کمی کو پورا کرتی ہے۔

( ٣١٥٨١ ) حَلَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الضَّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، ثُمَّ قَرَأَ:﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾.

(٣١٥٨١) عَكْرِمه عِيروايت ہے كەحفرت ابن عباس دائن نے فر مايا كه دصيت ميں كى كونقصان پہنچانا كبيره گنا ہوں ميں سے ہے، پھرآپ نے پڑھا: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴾ \_

( ٣١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ. `

(٣١٥٨٢) ابراہيم بن ميسر وفر واتے ہيں كہ ميں نے حضرت طاؤس كو بيفر واتے سنا: جومسلمان وصيت كا پخته اراد ور ركھتا ہے، مگر بغير وصيت كے مرجا تا ہے اس كے ورثاء پر واجب ہے اس كی طرف ہے وصيت كريں۔

(٣١٥٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِى قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ الْمَوَارِيثُ.

(٣١٥٨٣) ابراہيم فرماتے ہیں كە صحابہ كرام وسيت كرنے سے پہلے مرجائے كوميراث كى آيات نازل ہونے سے پہلے تك ہى ناپند كما كرتے تھے۔

( ٣١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ أَبِى أَوْفَى :أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

هُ مَعنف ابن ابی شیر مرتم (جلده) کی کی اوا کی کی اوا کی کی کناب الرصابا کی کاب الرصابا کی کاب الرصابا کی کاب الله الله منظم ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَكُنْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.

(بخاری ۲۵۳۰ مسلم ۱۲۵۲)

(٣١٥٨٣) حفرت طلح فرماتے ہيں كہ ميں نے ابن الى اونى جائے ہے بوچھا: كيارسول الله مَلِّقَ فَحَ فَي وَصِيت كَي تَقي؟ فرمايا كنہيں!

میں نے بوچھا کہ پھرلوگوں کو وصیت کا حکم کیسے دیا گیا؟ فرمانے لگے: آپ نے کتاب الله برعمل کرنے کی وصیت کی تھی۔

( ٣١٥٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتُ : مَا تَوَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا ، وَلاَ دِرْهَمًا ، وَلاَ أُوْصَى بِشَىءٍ. (مُسلم ١٢٥٧ - ابن ماجه ٢٦٩٥) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا ، وَلاَ دِرْهَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ٢٥٨٥ عَا مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ٢٥٨٥ عَا مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ٢٥٨٥ عَا مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالدربم ، اورنه بَي كُلُو مِنْ وَيَارَ جَهُورُ الدربم ، اورنه بَي كُلُ

چيزکى وصيت قرمالَى۔ ( ٣١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرَقُهَ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ. (احمد ٣٣٣ ـ ابويعلى ٢٥٥٣)

(٣١٥٨٦) اُرقم بن شرحييل سے روايت ہے كەحفرت ابن عباس دانتئ نے فرمايا: نبى كريم مِنْزَفْتَكَافِرَاس حال ميں فوت ہوئے كه آپ نے كوئى وصيت نہيں كی تقى۔

( ٣١٥٨٧ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : ذَكُرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتُ : مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ فَلَقَدْ كُنْت مُسْنِدَتَهُ إِلَى حِجْرِى ، فَانْخَنَتُ فَمَاتَ ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟!. (بخارى ٣٢ـ١- احمد ٣٢)

(٣١٥٨٤) اُسود فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ میٰ عذیفا کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت علی جھاٹی نبی کریم مِنَوَ اَفْتَاعَ ہِے وَصَى تَنِے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم مِنَافِنْفَعَ ہِنِے ان کو کب وصیت کی تھی؟ میں نے تو نبی کریم مِنَافِنْفَقَعَ ہِ کوا پی جسم مبارک ڈ صیلا پڑ گیااور آپ و فات پا گئے ، تو بھران کو وصیت کب فرمائی؟

( ٤٧ ) فِي الرَّجلِ يكون له المال الجدِيد القلِيل، أيوصِي فِيهِ ؟

اس آ دمی کا بیان جس کے پاس تھوڑ اسانیا مال ہو، کیاوہ اس میں وصیت کرسکتا ہے؟

( ٣١٥٨٨ ) حَدَّثْنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَنْكُسٍ، قَالَ: إِذَا تَوَكَ الْمَيْت سَبْعِمِنة دِرْهَم فَلا يُوصِي.

(سعید بن منصور ۲۵۰)

(۳۱۵۸۸) طاؤس سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس دیا تئے نے فر مایا: جب مرنے والا سات سودر ہم چھوڑ کر جار ہا ہوتو وصیت شکرے۔۔۔



( ٣١٥٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ قَالَ :خَيْرُ الْمَالِ ، كَانَ يُقَالَ : أَلْفُ دِرْهُمِ فَصَاعِدًا.

(٣١٥٨٩) هام كي روايت ب كه حفرت قاده في فرمان باري تعالى ﴿إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ كى تشريح ميس فرمايا: اس وقت لوگوں ميں يه بات معروف تحى كه بهتر مال ايك ہزار درہم ہے۔

( ٣١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يَعُودُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُوصِىَ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ :﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وَإِنَّك لَمْ تَدَعُ مَالًا ، فَدَعُهُ لِعِيَالِك.

(۳۱۵۹۰) عروہ سے روایت ہے کہ حضرت علی بڑا تو بنو ہاشم کے ایک آ دمی کے پاس اس کی تیار داری کے لئے آئے ، وہ وصیت کرنے لگا تو آپ نے اس کومنع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے کہ''اگر (مرنے والا) مال چھوڑ ہے 'اورتم تو کوئی مال چھوڑ کرنہیں مررہے،اس لئے جو ہے وہ اینے بچوں کے لئے چھوڑ دو!۔

( ٣١٥٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابُنِ أَبِي مُلَيُكَة ، عَنْ عَانِشَة ، قَالَ : قَالَ لَهَا رَجُلَّ : إنّى أُرِيدُ أَنْ أُوصِى ، قَالَتُ : كَمْ مَالُك ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، قَالَتُ : فَكُمْ عِيَالُك ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ ، قَالَتُ : فَإِنَّ اللّهَ يَقُولُ : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وَإِنَّهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

(٣١٥٩١) ابن الى مليكه فرماتے بيں كه ايك آدمى فے حضرت عائشہ مؤہ فؤنن ہے عرض كيا كه ميں وصيت كرنا چاہتا ہوں ،انہوں نے بوچھا تيرے باس وعيال كتنے افراد بيں؟ كہنے لگا، چار، آپ نے فرمايا: الله تعالى نے بيشرط ذكر فرمائى ہے " اگر مال جھوڑے" اور تيرے پاس تو بہت معمولى سامال ہے اس كوا پنے بچوں كے لئے جھوڑ دو، يہن افضل ہے۔

# ( ٤٨ ) فِي قولِهِ (إِن تَركَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ)

# الله تعالى كافر مان (إن تُركَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) كابيان

( ٣١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي قَوْلِهِ ﴿ وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ ﴾ قَالَ: هِي مَنْسُوخَةٌ.

(٣١٥٩٢) عبيب بروايت بي كدهرت ابرائيم فرماتي بي كدالله تعالى كافرمان: ﴿ وَحِيَّةً لَازْ وَاجِهِمْ ﴾ منسوخ ب-

( ٣١٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَهُصَمِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ بَدُرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ ، قَالَ :نَسَخَتُهَا آيَةُ الْمِيرَاكُ.

(٣١٥٩٣) عبدالله بن بدر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر وہ فٹو نے فر مایا کہ ﴿إِنْ تَوَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ کومیراث کی آیت نے منسوخ کردیا ہے۔ ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلد ۹) في مسنف ابن الي شير مترجم (جلد ۹) في مسنف ابن الي شير مترجم (جلد ۹)

( ٣١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنُ أَشُعَكَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَسَخَتُهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ، وَتَوَكَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّنُ لَا يَوِثُ. (٣١٥٩٣ ) أفنعت سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ اس آیت کومیراٹ کی آیت نے منسوخ کر دیا ہے، اور قر ہی رشتہ داروں میں سے ان کوچھوڑ دیا ہے جو وارث نہیں ہوتے۔

## ( ٤٩ ) مَنْ قَالَ الوصِيّة مضمونةٌ أمر لاً ؟

#### ان حضرات کابیان جن سے منقول ہے کہ وصیت ذمہ داری میں آتی ہے یانہیں؟

( ٣١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْوَصِيَّةُ لَيْسَتُ بِمَضْمُونَةٍ ، إِنَّمَا هِى بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي مَالِ الرَّجُلِ.

(۳۱۵۹۵) ابن جرتُج روایتَ کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا کہ وصیت کا صان نہیں ہے بیتو آ دمی کے مال میں قر ہے کی طرح ایک چیز ہے۔

( ٣١٥٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنُ طَاوُوسٍ :أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً.

(٣١٥٩٦) ابراہيم بن ميسره روايت كرتے ہيں كەحفرت طاؤس وصيت كوذ مدداري ميں داخل كياكرتے تھے۔

## ( ٥٠ ) فِي الرَّجلِ يوصِي إلى الرَّجلِ فيقبل ثمَّ ينكِر

## اس آ دمی کا بیان جوکسی کو وصیت کرے، وہ قبول کر لے اور پھرا نکار کر دے

( ٣١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أُوْصَى رَجُلٌ اِلَى رَجُلٍ غَانِبٍ ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۳۱۵۹۷) ھشام ہے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فرمایا: جب کوئی آ دمی کسی غیر حاضر آ دمی کو وصیت کرے ، اور وہ آ دمی آ کر وصیت کا اقر ارکرے اور اس کے بعدا نکار کرنا چاہے تو اس کواس کا اختیار نہیں ہے۔

( ٥١ ) الحامِل توصِي، والرّجل يوصِي فِي المزاحفةِ وركوبِ البحرِ

اس حاملہ عورت کا بیان جو وصیت کرے ،اوراس آ دمی کا بیان جو جنگ میں اور سمندر کے

#### سفرمیں جاتے ہوئے وصیت کرے

( ٣١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ،



عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضُرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إلَّا الثُّلُثُ.

(۳۱۵۹۸) مجاہدے روایت ہے کہ حضرت عمر مٹی ٹھٹونے فر مایا: جب دولشکروں میں لڑائی چھٹر جائے اور جب عورت حاملہ ہوتو ان کو اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ میں تصرف کرنے کاحق نہیں۔

( ٣١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُعْطِى فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبُحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ ، قَالَ :مَا أَعْطُوا فَهُوَ جَائِزٌ ، لَا يَكُن مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۵۹۹) ھٹام ہے روایت ہے کہ حضرت حسن نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جو جنگ کے دوران کی کو پچھدے دے یا سمندر کے سفر کے دوران یا طاعون کے زمانے میں، یا حاملہ عورت کسی کو پچھدے دے دے، کہ جو پچھانہوں نے دیا اس کا دینا درست ہے،اوروہ ایک تہائی مال میں شارنہیں کیا جائے گا۔

( ٢١٦.٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا صَنَعَت الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

(۳۱۲۰۰) افعث سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ حاملہ اپنے حمل کے مہینے میں مال کے اندر جوتصرف کرے وہ ایک تہائی میں ہے ثیار کیا جائے گا۔

( ٣١٦.١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السَّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ ، قَالَ :مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أُضْنِي عَلَى فِرَاشِهِ.

(٣١٦٠١) عبدالملک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا جس کوتپ دق یا بخار کا مرض ہواور وہ چلتا بھرتا ہو، کہ دہ اپنے مال میں جوتصرف کرے وہ پورے مال میں سے شار ہوگا، ہال مگراس صورت میں جبکہ دہ بستر پر پڑا ہوا ہو(چلنے پھرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو)۔

( ٣١٦.٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُو وَصِيَّةٌ.

(٣١٦٠٢) ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا کہ حاملہ مال میں جوتصرف کرے وہ دصیت مجھی جائے گی۔

( ٣١٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.

(٣١٢٠٣) دوسري سند ہے بھي حضرت عطاء ہے يبي ارشاد منقول ہے۔

( ٢١٦.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.

(٣١٢٠٣) عامر حفرت شريح يجمى يبى ارشاد قل كرتي مين-

( ٣١٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطَيَّة وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَتْ لِلْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ :هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

قَالَ حَمَّادٌ :قَالَ يَحْيَى : وَنَحْنُ نَقُولُ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الطَّلْقُ.

هي مسنف ابن الي شيرمترجم ( جلد ٩ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ١٩٥ ﴾ ﴿ ١٩٥ ﴾ ﴿ مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩ ) ﴿ ﴿ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ (٣١٦٠٥) يكيٰ بن سعيد فرماتے ہيں كەمىرى ابليە نے حمل كے زمانے ميں كوئى عطيد ديا اوراس بات كوقاسم بن محمد سے ذكر كيا تو

انہوں نے فرمایا کہ بیعطیہ بورے مال سے لیا جائے گا ،حما نُقل کرتے ہیں کہ بچیٰ نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ بیعطیہ بورے مال میں ہے ہوگا جب تک اس کودر دِ زِ وشروع نہو۔

( ٣١٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.

(٣١٧٠١) جابر حضرت عامر نفقل كرت مين كه حامله كأمال مين تصرف كرنا وصيت كے تكم مين ہے۔

#### ( ٥٢ ) فِي الرَّجلِ يحبَس، ما يجوز له مِن مالِهِ ؟

اس آدمی کابیان جوقید کردیا جائے ،اس کے لئے اس کے مال کی کتنی مقدار جائز ہے

( ٢١٦.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حُبِسَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةً فِي الظُّنَّةِ ، فَأَرْسَلِنِي ، فَقَالَ : انْطَلِقُ إلَى الْحَسَنِ فَاسْأَلُهُ مَا حَالِي فِيمَا أَحَدْثُ مِنْ مَالِي عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قَالَ : فَأَتَيْت الْحَسَنَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَحَاك إِيَاسًا يُقُرِنُكُ السَّلَامَ وَيَقُولُ :مَالِي فِيمَا أُحدِثُ فِي يَوْمِي هَذَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ :حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ ، لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا النَّكُتُ.

(٣١٦٠٤) محمد فرماتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ کو ایک تہت کی بناء برگر فبار کرلیا گیا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت حسن کے یاس جاکر پوچھوکداس ھالت میں میرے لئے اپنے مال میں ہے پچھے لینے کا کیا تھم ہے؟ کہتے ہیں کہ میں حفزت حسن کے یاس گیا اور میں نے جاکران سے عرض کیا کہ آپ کے بھائی ایاس آپ کوسلام کہتے ہیں اور بوچھتے ہیں کہ میرے لئے اپنے مال میں اس حال میں تصرف کرنا کیساہے؟ حضرت حسن نے فر مایاان کا حکم مریض کے حکم کی طرح ہے،اس لئے ان کے لئے ایک تہائی ہے زیادہ مال میں تصرف جائز نہیں۔

# ( ٥٣ ) فِي الرَّجل يريد السَّفر فيوصِي، ما يجوز له مِن ذلِكَ ؟ اس آ دمی کابیان جوسفر کے اراد ہے کے بعد وصیت کرے ،اس کے لئے کتنے مال میں

#### تصرف كرناجا تزي؟

( ٣١٦.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، فَالَ : إِذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ النَّكُثِ.

(٣١٦٠٨) ماك روايت كرتے ہيں كەحفرت فعمى نے فرمايا كه جب كوئى آ دمى اپنے پاؤں ركاب ميں ڈال دي تواس وقت وہ جو ومیت کرے ایک تہائی مال سے پوری کی جائے گی۔ هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلده) کيپې د العالم العا

( ٣١٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :إذَا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرُّزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ.

(۳۱۲۰۹) شعبی ہے روایت ہے کہ حضرت شریح نے ارشاد فر مایا جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے تو اس وقت وہ اپنے مال کے بارے میں جو بات کے ایک تہائی مال میں سے بوری کی جائے گا۔

( ٣١٦١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجُلَهُ فِى الْغَرُزِ يَقُولُ : إذَا سَافَرَ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ.

(۳۱۷۱۰) شعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسروق نے فر مایا: کہ جب کوئی آ دمی اپنے پاؤں رکا ب میں ڈال دی تو اس وقت وہ جو دصیت کرے ایک تہائی مال سے پوری کی جائے گا۔

## ( ٥٤ ) فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدق ، ما يجوز له مِن مالِهِ

اس آدمی کابیان جور شمن کے ہاتھ قید ہو،اس کے لئے کتنے مال میں تصرف جائز ہے

( ٣١٦١١ ) حَلَّنْنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِى الْعَدُّقِ : إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نَخْلًا ، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَانِزٌ .

(۱۲۱۱) عشام سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ آ دمی جس کو دشمن نے قید کر رکھا ہوا گر کسی کو کوئی عطیہ وَ سے یا ایک تہائی مال کی وسیت کرے توبیاس کے لئے جائز ہے۔

( ٣١٦١٢ ، حَدَّثَنَا مَعُن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِلأسِيرَ فِي مَالِهِ إِلَّا النُّلُثُ.

(۱۱۲۳ ابن ابی ذئب راوی میں که زهری نے فرمایا که قیدی کے لئے اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ میں تصرف کرنا جائز نہیں۔

### ( ٥٥ ) مَنْ قَالَ أمر الوصِيُّ جائِزٌ وهو بِمنزِلةِ الوالِيرِ

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ وصی کا معاملہ کرنا جائز ہے اور وہ باپ کے در ہے میں ہے ( ٣١٦١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ .

(٣١٦١٣) مغيره حضرت ابراجيم في الكرت بين كدوسي كامال كويينا جائز بـ

( ٣١٦١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِكَةِ الْآبِ.

(۱۱۱۳) شیبانی حضرت معنی نقل کرتے ہیں کہوسی باپ کے درج میں ہوتا ہے۔

( ٣١٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِى وَهُبٍ ، قَالَ :امْرُ الْوَصِیِّ جَائِزٌ الْآ فِی الرَّبَاعِ ، وَاِنْ بَاعَ بَیْعًا لَمْ یُقَلُ. المن المن شير مترجم ( جلد ۹ ) في مصنف ابن الى شير مترجم ( جلد ۹ ) في مصنف ابن الى شير مترجم ( جلد ۹ ) في مصنف ابن الى شير مترجم ( جلد ۹ )

(۱۱۷۱۵) کیلی بن حمز ہ حضرت ابو و هب کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ وصی کا معاملہ کرنا جائز ہے سوائے زمینوں کے ،اوراگر وہ کوئی چیز پچ دیے تو اس کی فروختگی کوختم نہ کیا جائے۔

( ٢١٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَنْظُرُ والِي الْيَتِيمِ مِثْلُ مَا يُرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَل

لِلْيَتِيمِ بِهِ. ..... بي من نقل من سرجود حسين المنتزير الحال المراجع من سمح متر سريا المع

(٣١٦١٦) يزيد بن ابرا ہيم نقل کرتے ہيں کہ حضرت حسن نے فر مايا: يتيم کاولی غور کرے اور پھر جومناسب سمجھے يتيم کے مال ميں وہی تصرف کرے۔

( ٣١٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ: الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ. (٣١٦١٧) شيباني حفرت على انقل كرت بين كدوسي باپ كدر ج بين بوتا ہے۔

( ٥٦ ) فِي الوصِيِّ يشهد، هل يجوز أمر لاً ؟

جووصی گواہی دے کیااس کی گواہی قبول کی جائے گی یانہیں؟

( ٣١٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : أَنَّ شُوَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأُوْصِيَاءِ.

(١٦١٨) ابواسحاق فرمات ميس كه حضرت شريح وصيت كي فرمددارول كي كوابي قبول كرليا كرت تھے۔

( ٢١٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(١١١٩) حماد نے حضرت أبراميم ي بھي تبي بات نقل كى ہے۔

( ٢١٦٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ ، هُوَ خَصْمُ.

(٣١٦٢٠) جابر حضرت عامر نے قل کرتے ہیں کہ وصی کی گواہی جائز نہیں، بلکہ وہ فریق مخالف کے حکم میں ہے۔

( ٥٧ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لاِمِّ ولدِهِ، يجوز ذلك لها

اس آ دمی کابیان جواپی اُمِ ولد با ندی کے لئے وصیت کرے، کیابیاس کے لئے جائز ہے؟

( ٢١٦٢١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى لَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، أَرْبَعَةِ آلَافٍ .

(٣١٦٢١) حسن روايت كرتے ہيں كەحفرت عمر رائ فن نے اپني أمم ولد بانديوں كے لئے چار جار ہزار درہم كى وصيت كي تھى۔

( ٣١٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ أَوْصَى لْأَمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ.

(٣١٦٢٢) حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین جاتئو نے اپنی أم ولد باندیوں کے لئے وصیت کی تھی۔

( ٣١٦٢٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ :الرَّجُلُ يُوصِى لَأُمُّ وَلَدِهِ ؟

قَالَ :هُوَ جَائِزٌ.

(۳۱۶۳۳)جعفر بن برقان فر ماتے ہیں کہ میں نے میمون بن مہران سے بو چھا کہ کیا آ دمی اپنی اہم ولد باندی کے لئے وصیت کرسکٹا ہے؟ آپ نے فر مایااییا کرنا جائز ہے۔

( ٣١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أَوْصَى الشَّغْبِيُّ لَأُمْ وَلَذِهِ.

(٣١٦٢٣) جابر فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی نے اپنی اُمِ ولد باندی کے لئے وصیت کی تھی۔

( ٣١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لَأَمْ وَلَذِهِ ، قَالَ :هُوَ جَانِزٌ.

(٣١٦٢٥) علم روايت كرتے ہيں كەحفرت ابراہيم نے اس آ دمی كے بارے ميں فر مايا جوا پی أمِ ولد باندی كو بچھ مال دے كه اس كے لئے ايبا كرنا جائز ہے۔

( ٣١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ :قُلْتُ لِيُونُسَ : رَجُلٌ وَهَبَ لَأُمَّ وَلَدٍ شَيْنًا ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هُوَ لَهَا.

(٣١٦٢٦)معمر كبتے ہيں كەمىں نے حصرت يونس ہے عرض كيا كەاس آ دى كا كياتكم ہے جس نے اپنى ام دلد باندى كو بچھ عطيه ديا پھر مرگيا بفر مايا كەحضرت حسن فر مايا كرتے تھے كەو ەعطيباس باندى كاہے۔

( ٣١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَخُرَزَتُ أَمَّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا فَمَاتَ سَيِّدُهَا فَهُوَ لَهَا وَقَدُ عَتَقَتْ ، فَإِنِ انْتَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، أَوْ أَوْصَى بِشَى يَمِ مِمَّا كَانَتُ أَخْرَزَتْ فِي حَيَاتِهِ :يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ.

(٣١٦٢٧) حمادروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب ام ولد باندی کوئی چیز اپنے آقا کی زندگی میں محفوظ کرلے اور پھراس کا آقامر جائے تو وہ چیز ای باندی کی ہوگی ، اور باندی آزاد ہو جائے گی ، اوراگر مرنے والا مرنے سے پہلے پچھوا پس لے لے یا جو چیز باندی کے پاس ہے اس کے بارے میں وصیت کردے تو اس کوالیا کرنے کا اختیار ہے۔

( ٥٨ ) رجلٌ أوصى وترك مألًا ورقِيقًا فقال عبدِي فلانٌ لِفلانٍ

اس آ دمی کا بیان جس نے وصیت کی اور تر کے میں مال اور غلام چھوڑ ہے،اور یوں کہا: میرا

#### فلال غلام فلال کے لیے ہے

( ٢١٦٢٨ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ بُنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : تُوُفِّى رَجُلْ بِالرَّى وَتَرَكَ مَالاً وَرَقِيقًا ، فَقَالَ : عَبُدِى فَلَانْ لِفُلان وَعَبُدِى فُلانْ لِفُلان وَعَبُدِى فُلانْ لِفُلان وَعَبُدِى فُلانْ لِفُلان وَعَبُدِى فُلانْ لِفُلان مَ وَلَمْ تَبُلُغُ وَصِيَّتُهُ النَّلُث ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إِلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعُضُ رَقِيقِ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ يَمُتُ رَقِيقُ الَّذِى أَوْصَى لَهُمْ ، فَسَأَلْت إَبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يُعْطَى أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ يَمُتُ رَقِيقُ الَّذِى أَوْصَى لَهُمْ ، فَسَأَلْت إبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يُعْطَى أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ.

(٣١٦٢٨) عبدالكريم بن زُنعِ فرماتے ہيں كەركے ميں ايك آ دى فوت ہو گيا اور اس نے مال اور غلام تر كے ميں چھوڑے ، اور

وصیت میں کہا: میر افلاں غلام فلاں کے لئے ہے، اور فلاں غلام فلال مخص کے لئے ہے، اور اس کی وصیت ایک تہائی مال تک نہیں کہی ، پیر جب غلاموں کو کوفہ لایا گیا تو بعض غلام مر گئے ، اور وہ غلام نہیں مرے جن کی اس نے ان لوگوں کے لئے وصیت کی تھی ، میں نے اس معاسلے کے بارے میں حضرت ابر اہیم ہے بوچھا تو انہوں نے فر مایا جن لوگوں کے غلاموں کی وصیت کی گئی ہے ان کو وصیت کرنے والے کی دصیت کے مطابق غلام دے دیے جائیں۔

# ( ٥٩ ) فِی الرّجلِ یوصِی إلی عبدِبهِ و إِلی مکاتبِهِ اس آ دمی کابیان جواپنے غلام اوراپنے مکا تب کو کچھوصیت کرے

( ٣١٦٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتُهُ إِلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ : الْمُكَاتَبُ : إِنِّى قَدُ ٱنْفَقُت مُكَاتَبَتِى عَلَى عِيَالِ مَوْلَاىَ ، فَقَالَ : يُصَدَّقُ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوصِى إِلَى عَبْدِهِ ، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ : إِنِّى قَدْ كَاتَبْت نَفْسِى ، أَوْ بِعْت نَفْسِى ، لَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ .

(٣١٢٩) مغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس آدی کے ہارے میں فر مایا جس نے اپنی وصیت کا ذمہ دارا پنے مکا تب غلام کو بنایا تھا اور بعد میں مکا تب کے بہا: میں نے اپنا بدل کتابت اپنے آقا کی اولا د پرخر چ کر دیا ہے، کہ اس مکا تب کی تصدیق کی جائے گی اور ایسا کرنا جائز ہے، اور آدمی کے لئے اپنے غلام کو وصیت کرنا بھی جائز ہے، لیکن آگر غلام بعد میں کہے کہ میں نے اپنے آپ کو چے دیا تو بیاس کے لئے جائز نہیں۔

( ۶۰ ) فِی رجلِ اُوصی لِبنِی هاشِمِ ، اُلِمَوالِیهِم مِن ذلِكَ شَیْءٌ ؟ اس آ دمی کابیان جس نے بنوہاشم کے لئے وصیت کی ، کیا بنوہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو بھی اس وصیت میں سے کچھ ھتے مل سکتا ہے؟

( ٣١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُثِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِيَنِى هَاشِمٍ ، أَيَدُخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ ؟ قَالَ :لاَ.

(۳۱۹۳۰) عبدالملک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء سے ایک آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے بنو ہاشم کے لئے وصیت کی تھی ،کیا ان کے آزاد کردہ غلام بھی اس وصیت میں داخل ہوں گے؟ فر مایا بنہیں!

## ( ٦١ ) الرَّجل يلِي المال وفِيهِم صغِيرٌ وكبيرٌ كيف ينفِق ؟

اس آ دمی کابیان جو کسی مال کا ذمہ دارہے جبکہ اس کے حق داروں میں نابالغ اور بالغ دونوں طرح

## کے لوگ ہوں ،اس آ دمی کو کیسے خرچ کرنا جا ہے؟

( ٣١٦٣١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ : أَنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةَ فَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كَتَابِ اللهِ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدْ وَضَعَتْ رَجُلاً ، فَأَرْسَلِ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ إِلَى قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ أَنُ أَخْرِ جُ لِهَذَا الْغُلامِ حَقَّهُ ، قَالَ : قَالَ أَمَّا شَيْءٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلاَ أَرْجِعُ فِيهِ ، وَلكِنُ نَصِيبِي لَهُ ، فَقِبَلاَ ذَلِكَ مِنْهُ.

(۱۹۲۳) عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ وہی نے اپنامال اپنے ورثاء میں کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کردیا ،اور پھران کی ایک بیوی نے ایک لڑکا جنا ، حضرت ابو بکر وہی نے اور عمر دہی نے نے حضرت قیس بن سعد جہی ہے کہ اس لڑکے کے لئے اس کا حق نکالو! انہوں نے فرمایا: حضرت سعد نے جو تقسیم کردی ہے اس کو قو میں ختم نہیں کرسکتا ،البتہ میر احصّہ جو بنتا ہے وہ اس لڑکے کو بتا ہوں ، چنا نے حضرت ابو بکر وعمر وہ میں نے ان کی اس بات کومنظور فرمالیا۔

( ٦٢ ) رجلٌ اشتری أختًا له وابنًا لها لاَ يُسرکی من أبوه ، ثمّر مات ابنها اس آ دمی کابیان جواپنی بهن اوراس کےایک بیٹے کوخریدے جس کا باپ معلوم نہ ہو ، پھر

#### اس بہن کا بیٹا مرجائے

(٣١٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ وَبَرَةً ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلْ أُخْتًا لَهُ كَانَتُ سُبِيَّت فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لَا يُدْرَى مَنْ أَبُّوهُ ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالًا ، ثُمَّ مَاتَ فَأَتُوا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : خُدُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ ، وَلَا أَرَى لَك فَرِيضَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ خُدُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ ، وَلَا أَرَى لَك فَرِيضَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسُعُونٍ ، فَقَالَ : مَهُ ، حَتَّى أَلْقَاهُ ، فَلَقِيهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَصَبَةٌ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ ، قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ . نَعْمُ ، فَأَعُولُهُ الْمَالَ.

امیر المؤمنین! وہ آ دمی عصبہ ہے اور اس میت کے مال کاحق دار ہے، آپ نے بوچھا؛ ایسا ہی ہے؟ انہوں نے جواب ویا: جی ہال! چنانچ آپ نے اس کو مال عطافر مادیا۔

# ( ٦٣ ) فِی رجلِ کانت له أختٌ بغِیٌّ فتوفِّیت و تر کت ابنًا فعات اس آ دی کابیان جس کی ایک زانیه بهن هی ،وه فوت ہوگئ اورایک بچه چھوژ کرمری ، بعد میں وہ بچه بھی فوت ہوگیا

( ٣١٦٣٣) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتُ لِى أُخْتَ بَغِيٌ فَتُولِيَتُ وَتَرَكَتُ عُلَامًا فَمَاتَ وَتَرَكَ ذَوْدًا مِنَ الإِبِلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، انْتِ بِهَا فَاجْعَلْهَا فِى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَآتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، فَقَالَ : أَلَيْسَ هُوَ خَالُهُ وَوَلِيَّ يِعْمَتِهِ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاللهِ فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَالَى : فَقَالَ : أَلَيْسَ هُو خَالُهُ وَوَلِيَّ يِعْمَتِهِ ؟ فَقَالَ : مَا تَوَى ؟ قَالَ : أَرَى أَنَهُ أَحَقُ بِمَالِهِ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ .

(۳۱۹۳۳) اسود فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر رہی تئی کے پاس آیا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ میری ایک زانیہ بہن تھی ، وہ فوت ہو گئی اور اس نے ایک بچہ چھوڑا جو بعد میں فوت ہو گیا اور ترکے میں بچھا ونٹ چھوڑ کرمرا، حضرت عمر جھڑ تئی نے ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں تمہارے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ، اس لئے تم ان اونٹوں کو لا کرصد قد کے اونٹوں میں واخل کر دو، راوی فرماتے ہیں کہ دو آ دمی اس کے بعد حضرت ابن مسعود جھڑ تھے کہا ہی آیا اور ان سے ساری بات بیان کی ، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھڑ واٹھ کر حضرت عمر جھڑ تھے ، اور فرمایا: اے امیر المومنین! آپ نے اس مسئلے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ان دونوں کے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ، حضرت ابن مسعود جھڑ تی نے فرمایا کہ کیا وہ اس بچکے کا ماموں اور اس کے مال کاحق دار نہیں؟ آپ نے بچ چھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابن مسعود جھڑ تی نے جواب دیا کہ میری رائے میں وہ اس بچے کے مال کاحق دار ہے ، چنا نچہ حضرت عمر ہو تا تھڑ نے وہ مال اس آ دمی کو واپس لونادیا۔

( ٦٤ ) فِی الرَّجلِ یوصِی بِالشَّیءِ فِی الفقراءِ أیفضًل بعضهم علی بعضٍ ؟ اس کابیان جوکسی چیز کوفقراء کے درمیان تقسیم کرنے کی وصیت کردے، کیا کچھ فقراء کو درمیان جحری اسکتر میں ؟

## دوسروں پرتر جیح دی جاسکتی ہے؟

( ٣١٦٣١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، قَالَ :سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ ؟ قَالَ :لَهُ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُفَضَّلَ بَغْضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ معنف ابن الى شيبه مترجم (جلده ) في المسلم ا

(٣١٦٣٣) ابوعوانه فرماتے ہیں كەحماد ہے ايك آ دمى كے بارے ميں يو چھا گيا جس نے فقراء كو پچھ درہم دینے كى وصيت كى تھى ، انہوں نے فرمایا کہ ہم اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ بچے فقراء کو دوسروں پرضرورت کے مطابق ترجیح دی جائے۔

# ( ٦٥ ) فِي الرَّجلِ يفضَل بعض ولدِهِ على بعضٍ

اس آ دمی کابیان جوایئے کچھ بچوں کود دسروں پرتر جیجے دے

( ٣١٦٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَحَقُّ تَسْوِيَةُ النّحلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيٌّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :سَوَّيْت بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : فِى النُّعْمَان ؟ قَالَ :وَغَيْرِهِ ، زَعَمُوا.

(۳۱۲۳۵) ابن جریج فرماتے میں کہ میں نے حضرت عطاء ہے یو چھا کہ کیا کتاب اللّٰہ کی رُو ہے بچوں کو مال دینے میں برابری ضروری ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اور ہمیں نبی کریم مُؤَنْفَظَةِ ہے یہ بات پینی ہے کہ آپ نے صحابی سے یو چھاتھا کہ کیاتم نے اپنے بچوں میں برابری کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہیہ بات حضرت نعمان کے بارے میں منقول ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ محدثین فر ماتے ہیں کہ پچھاور صحابہ کے بارے میں بھی یہی بات منقول ہے۔

( ٣١٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتُ أَمْمَى عَمْرَةُ ابْنَةُ رَوَاحَةً :فَلَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى أَعْطَيْت ابْنَ عَمْرَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَك ، فَقَالَ : أَعْطَيْت كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ ، قَالَ :فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

(بخاری ۲۵۸۷ مسلم ۱۲۳۲)

(٣١٦٣٦) شعمی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر دہاٹھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ میرے والدمحتر م نے مجھے کچھ مال د یا تو میری دالده عمره بنت رواحه نے فر مایا که میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آ ب اس پر نبی کریم مِأْفِظَةُ مِ كوگواه نه بنا لیں، چنانچہوو نی کریم مِرَافِظَةُ کے پاس پنچ اور عرض کیا یار سول اللہ! میں نے عمرہ کے بیٹے کو پچھ مال دیا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں آپ کواس پر گواہ بناؤں،آپ نے پوچھا کہ کیاتم نے اتنامال اپنے ہربیچے کو دیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہنہیں! آپ نے ارشاد فرمایا که'' الله ہے ڈرواورا یے بچوں کے درمیان برابری کیا کرؤ 'فرماتے میں انہوں نے واپس آ کراپنامال واپس لے لیا۔

( ٣١٦٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَان ، عَنْ أَبِيهِ :أَنْ آبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ :أَكُلُّ وَلَدِكَ أَعْطَيْته مِثْلَ هَذَا ، قَالَ :

لاَ قَالَ : فَارْدُدُهُ. (مسلم ١٣٣٢ ـ ترمذي ١٣٦٤)

(٢١١٢٧) حمد بن عمان البيد والدع والدع روايت مرح أن لدان حوالد عن ان واليد على جبد مين اور بري مرير اروضية عنه ياس حاضر بوئ تا كدآب كواس بات برگواه بناوي، آب نے بوچھا كدكياتم نے اپنج برنچ كواس طرح كا غلام ببدكيا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا کئیس! آپ نے فرمایا کداس سے دہ غلام واپس لے لو۔ ( ٣١٦٢٨) حَلَّنَا عَلِيٌ بُنُ مُسْهِرِ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ ، فَالَ : انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى

٣١٩) حَدَثنا عَلِى بن مُسَهِر ، عَن آبِى حَيَانَ ، عَنِ السَّعْبِى ، عَنِ النَّعْمَانِ بنِ بَسِيرٍ ، قال : الطلق بِى ابِى ابِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا ، قَالَ : لَك غَيْرُهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كُلَّهُم

أَغُطَيْتَهُمْ مِثْلَ أُعُطِيِّتِهِ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَلاَ أَشْهَدُ عُلَى جَوْرٍ . (بخارى ٢١٥٠ ـ أحمد ٢١٨)

(٣١٦٣٨) فعلى سے روایت ہے كد حضرت نعمان بن بشر والتي نے ان سے فرمایا كدمير سے والدمحرّ م، مجھے نى كريم مُؤْفِظَةً كے ياس اس كے علاوہ ياس كے علاوہ ياس كے علاوہ اس كے علاوہ اس

بھی کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا'' جی ہاں'' آپ نے پوچھا'' کیاتم نے ہر بچے کواس جیسا مال دیا ہے؟'' انہوں نے عرض کیا'' نہیں''اس پرآپ نے فرمایا''میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا''۔

( ٣١٦٣٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوس إِذَا سُنِلَ عَنْهُ ، قَرَأَ : ﴿أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ رَدُّ رَبُرِ

(٣١٧٣٩) ابن الى نجيح فرماتے بين كه جب حضرت طاوى سے اس بارے بين سوال كيا جاتا توبيآيت تلاوت فرماتے ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْغُونَ ﴾ (كياده جالميت كافيصله چاہتے بين)

( ٣١٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِي، قَالَ:قَالَ عُرُولَةٌ:يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيْتِ. ( ١٩٧٤ - ١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِي، قَالَ: قُالَ عَرْوَةٌ: يُرَدُّ مِنْ

(۳۱۷۴۰) زہری ہے روایت ہے کہ حضرت عروہ نے ارشاد فرمایا: '' جوظلم مرنے والے کا نا قابلِ قبول ہے وہ زندہ آ دی کا بھی نا قابلِ قبول ہے۔''

( ٢١٦٤١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مِسْمَعِ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُهُ.

(۳۱۲۳) معنی بن ابت فرماتے ہیں کہ حضرت مکرمداس بات کونا پیند فرماتے تھے۔ (۳۱۲۳) مسلمع بن ابت فرماتے ہیں کہ حضرت مکرمداس بات کونا پیند فرماتے تھے۔

( ٣١٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَوِجَبُونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَذِهِ حَتَّى فِى الْقُبَلِ.

(٣١٢٣٢) ابومعشر سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ فقہاءاس بات کومستحب سجھتے تھے کہ آ دی اپنے بچوں میں برابری

ر کھے، یہاں تک کدان کا بوسہ لینے میں بھی۔

( ٣١٦٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ وَكَانَ يُجِيزُهُ فِى الْقَضَاءِ. هي مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلده ) 💸 🔑 🌎 ۲۰۴۳ 🎝 مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلده ) (٣١٦٣٣)اشعث سے روایت ہے کہ حضرت تھم اس بات کو ناپیند فر ماتے تھے کہ آ دمی کچھ بچوں کو دوسروں پرتر جیح دے ، لیکن فی<u>صل</u> میں اس کی احازت بھی دے دیا کرتے تھے۔

( ٣١٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَصَّلَ الرَّجُـا

بَعُضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْض.

(٣١٦٣٣) عامر فرماتے ہیں کہ حضرت شرح نے ارشاد فر مایا کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی بچھ بچوں کو دوسروں برتر جیح دے۔

( ٣١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ :حَضَرَ جَارٌ لِشُرَيْحِ وَ-ّ

بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا فَجَاءَ ، فَقَالَ : أَبَا أُمَيَّةَ إِنِّى قَسَمْت مَالِي بَيْرُ

وَلَدِى وَلَمْ آلُ ، وَقَدْ أَشْهَدُتُك ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :فِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ ، فَارْدُدْهُمْ إلى سِهَامِ الا

وَفَرَائِضِهِ وَأَشْهِدُنِي وَإِلاَّ فَلاَ تُشْهِدُنِي ، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ. (٣١٦٣٥) ابوحيان اين والد سے روايت كرتے ہيں كه حضرت شرح كاايك پروى جس كے ايك سے زائد يج تھان كے يا ت

آیا،اورا پنامال ان بچوں کے درمیان برابری کالحاظ کیے بغیرتقسیم کردیا، بھراس نے حضرت شریح کو بلایا،آپ گئے تو اس نے کہاا.

ابوامیہ! میں نے اپنامال اینے بچوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور میں نے برابری کی رعایت نہیں کی ،اوراب میں آپ کو گواہ بنا

ہوں،حضرت شریح نے فر مایا:''اللہ کی تقسیم تیری تقسیم سے زیادہ انصاف والی ہے،اس تقسیم کوختم کر کے اللہ تعالیٰ کےمقرر کیے ہو۔

حقوں کےمطابق تقسیم کرواور پھر مجھے گواہ بناؤ ،ورنہ مجھے گواہ مت بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا جا ہتا۔''

( ٣١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ ، عَنْ مَسْرُوقِ : أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلًا يُوصِى فَأَوْصَى بِأَشْيَا

لَا تَنْبَغِى ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْبِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِل

أَوْصِ لِلَوِى قَرَايَتِكَ مِمَّنُ لَا يَرْغَب ، ثُمَّ دَع الْمَالَ عَلَى مَنْ فَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(٣١٦٣٦) مسلم روايت كرتے ہيں كەحضرت مسروق ايك آ دمى كے پاس مكئے جووصيت كرر ہا تھا،اس نے پچھ نامناسب وصيتير

کیں ،حضرت نے فر مایا:'' بلاشبہالند تعالیٰ نے تمہار ہے درمیان بہت اچھی تقسیم فر مادی ہے،اور بلاشبہ جورائے اختیار کرنے میں ا' تعالیٰ کے نصلے ہےروگر دانی کرے گا وہ مگراہ ہوجائے گا ہتم اپنے قرابت داروں میں سے ان لوگوں کے لئے وصیت کردوجوتمبار

مال میں رغبت رکھتے ہیں ، پھر مال کوان لوگوں کے درمیان رہنے دوجن پر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے۔

( ٦٦ ) الرَّجل يكون بهِ الجذام فيقِرُّ بالشَّيءِ

اس آ دمی کا بیان جس کوکوڑ ھاکا مرض ہواوروہ کسی کے لئے کسی چیز کا اقرار کرے

( ٣١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَالشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلِ كَانَ بِهِ جُذَامٌ ، فَقَالَ :أَخِ

مصنف ابن الي شير مرتم ( جلده ) في مستف ابن الي شير مرتم ( جلده ) في مستف ابن الي شير مرتم ( جلده ) في مستف ابن الي مستف ابن الي مستف ابن الي مستف ابن الي مستف المستف المس

شَرِيكِي فِي مَالِي ، فَقَالَ : إِنْ شَهِدَتِ الشَّهُودُ أَنَّهُ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ وَجَعَهُ شَرَّكَهُ.

(٣١٦٢٤) جابر حضرت قاسم اور شعبی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ آ دمی جس کوکوڑھ کا مرض لاحق ہواور وہ اقرار کرے کہ میرا بھائی میرے مال میں شریک ہے اگر گواہ گواہی دے دیں کہ اس نے بیاری لگنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی تو وہ اپنے بھائی کواپنے مال میں شریک کرسکتا ہے۔

# ( ٦٧ ) فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِالدّينِ على الميّتِ

ان ورثاء کابیان جومیت پرقر ضه ہونے کا اقرار کریں

َ ٣١٦٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيهِ. الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيهِ.

(٣١٦٣٨) منصور حضرت علم اورحسن سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی وارث میت پرکسی قرضے کا اقر ارکرے تو وہ اقر اراس ارث کی میراث میں ملنے والے حقے کے اندر معتبر سمجھا جائے گا۔

٣١٦٤٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ، قَالَ : ِ ثُمَّ قَالَ بَعُدَ ذَلِكَ : يُخَرَّجُ مِنْ نَصِيبِهِ .

۳۱۲۳۹) مطرف حضرت فعمی سے اس وارث کے بارے میں اقر ارکرتے ہیں جوقر ضے کا اقر ارکرے انہوں نے فرمایا کہ اس رضے میں اس کے حصے کے برابراس پر واجب ہو جائے گا، راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس کے حضے سے اتنا نکال لیا

. ٣١٦٥) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ.

(۳۱۷۵۰) پوٽس ہے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ قرضہ اس کے حضے کے بقد راس پر واجب الا داء ہو جائے گا۔ دہ دہ دہ کا کھنگا کے 'کہ السّالکو ور 'کو 'کے 'کے 'کے کہ کا کہ انداز کے کہا کہ انداز کر کہ 'کا کہ انداز کر دیا کہ وائے گا۔

٣١٦٥١) حَلَّنْنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ :فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، وَتَرَكَ مِنْتَى دِينَارٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُ الإبْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ :يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبٍ هَذَا وَيَسْلَمُ لِلآخَرِ نَصِيبُهُ.

ر سروی میں ہوئی ہے۔ ۱۱۷۵۱)مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے وقت دو بیٹے اور ترکے میں دو

ودینار جھوڑے، پھرایک بیٹے نے اقر ارکیا کہاس کے والد پر بچاس دینارقر ضہ تھا، آپ نے فرمایا وہ قرضہاں اقر ارکرنے والے کے حقے میں سے لےلیا جائے ااور دوسرے کاحقہ صحیح سلامت محفوظ رہے گا۔

٣١٦٥٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَقَرَّ بَعُضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيَّتِ جَازَ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى الْمَيْتِ جَازَ عَلَى الْمَيْتِ جَازَ عَلَى الْمَيْتِ عَلَى الْمَيْتِ جَازَ عَلَى الْمَيْتِ عَلَى الْمَيْتِ جَازَ عَلَى الْمَيْتِ عَلَى الْمُعْتِي الْمُعْتِيةِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِيةِ عَلَى الْمُعَالِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَا عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِيدِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُؤْتِدِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَالِقِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِمِ عَلَى الْمُعَلِمِ عَلَى الْمُعَلِمِ عَلَى الْمُعَلِمُ

کی مسنف این ابی شیبر متر جم ( جلد ۹ ) کی کی کی دو این کی کی کتاب الوصایا کی کی مسنف این ابی شیبر متر جم ( جلد ۹ ) کی کی کا قر ار کرے تو وہ اس پر اس کے مصنوعت کے دھنرت فعمی نے فر مایا کہ جب کوئی وارث میت پر کسی قریضے کا قر ار کرے تو وہ اس پر اس کے صفحے میں ہے واجب الا داء ہوگا۔

# ( ٦٨ ) إذا شهِد الرّجل مِن الورثةِ بِدينِ على الميّتِ جب ورثاء ميں سے كوئى ميت يرقر ضے كى كواہى دے

( ٢١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:إِذَا شَهِدَ رَجُلانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. (٣١٩٥٣) افعث مروايت م كد مفرت معمى في فرمايا كه جب ورثاء مين مدويا تمن آدى كوابى دي تويه كوابى ان كى طرف ساقراري مجمى جائے گا۔

( ٢١٦٥٤) حَدَّثُنَا حَفْصٌ، عَنُ أَشْعَكَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِوحسَابِ مَا وَرِثُوا. (٣١٦٥٣) تَكُمُ اورحماد حضرت ابراہيم سے روايت كرتے ہيں كدوه قرضه ورثاء پران كے ملنے والى وراثت كے صاب سے لاكومو حائے گا۔

( ٣١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمُ. الْوَرَثَةِ كُلِّهِمُ.

(٣١٦٥٥) اشعث سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ وہ دونوں گواہ مسلمان ہیں ،اس لئے ان کی گواہی تمام ورثاء پر نافذ ہوگی۔

( ٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا شَهِدَ الْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِى أَنْصِبَائِهِمَا ، وَقَالَ الْحَكُمُ :يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

(۳۱۷۵۲) تھم سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ جب دو دارٹ کواہی دے دیں تو قر ضدانہی کے حقوں میں واجب ہوگا،اورخود حضرت تھم فرماتے ہیں کہ وہ قر ضہ سب ور ٹاء پر واجب ہوگا۔

( ٣١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنِ أَعْطِى دَيْنَهُ.

(۳۱۷۵۷) منصورے روایت ہے کہ حضرت حارث نے فر مایا کہ جب دو وارث کی آ دمی کے لئے قریضے کی گواہی دے دیں تو اس کواس کا قرضہ دلا دیا جائے گا۔

( ٢١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَقَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلَّهِمْ. ( ٣١٢٥٨ ) يونس روايت كرتے بي كه حضرت حسن نے فرمايا كه جبكوئى وارث كوائى دے دے تو تمام ورثاء برقرضدلا كوموجائے گا۔ ( ٦٩ ) رجلٌ قَالَ لِغلامِهِ إِن مِتّ فِي مرضِي هذا فأنت حرٌّ اس آ دمی کابیان جس نے اینے غلام ہے کہا کہا گرمیں اس بیاری میں مرگیا تو تو آ زاد ہے .

٢١٦٥٩ ) حَلَّاثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : إنْ حَدَثَ

٢٩٦) محدثنا زيد بن الحبابِ ، عن مروان ، عن إبراهيم ، عنِ ابنِ سِيرِين .سيِل عن رجبٍ ، ٥٠ .إن حمدت بِي حَدَثُ فَعَبْدِي حُرٌّ ، فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ ، أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

یں۔ (۳۱۲۵۹) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین سے ایک آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کہا تھا کہ اگر

بھے کوئی بیاری لاحق ہو جائے تو میراغلام آزاد ہے، پھراس کواس کے بیچنے کی ضرورت پڑ گئی ، کیاوہ اس کو پچ سکتا ہے؟ فرمایا:''

٢١٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ آ: إِنْ مِتْ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرُّ ، قَالَ أَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَى يَمُوتَ.

(۳۱۲۱۰) جابر سے روایت ہے کہ حضرت عامر نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں اس ہاری میں مرجاؤں تو تو آزاد ہے، کہ اس کے لئے موت تک اس غلام کو پیچنا جائز نہیں ہے۔

( ٧٠ ) فِي الوصِيِّ الَّذِي يشترِي مِن المِيراثِ شيئًا أو مِمَّا ولَى عليهِ

٣١٦٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِىَ مِمَّا وَلَا عَلَيْهِ \*

قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَشْتَرِ إِخْدَى يَدَيْك مِنَ الْأُخْرَى.

۳۱۲۱۲) عثمان بن اُسود فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہداور عطاء نے فرمایا کہ کسی ذمہ دار کے لئے اس مال میں سے پچھٹرید نا جائز نہیں واس کی ذمہ داری میں ہو، رادی کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاراایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پچھٹییں خریدسکتا۔

٣١٦٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ :كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقٍ ، فَقَالَ :تَأْمُرُنِى أَنْ أَشْتَرِى هَذَا ؟ قَالَ :وَمَا شَأْنَهُ ؟ قَالَ :أَوْصَى إِلَىَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ فَأَقَمُته فِى السُّوقِ عَلَى ثَمَنِ ، قَالَ :لاَ تَشْتَرِهِ ، وَلاَ تَسْتَسْلِفُ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :سَمِعْته مِنْ صِلَةَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً.

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کناب الد صاب کی مصنف این الی شیبہ سر جم (جلد ۹) کی کسی الد کے پاس تھا کہ ایک آ دی ان کے پاس ایک چتکبرے کھوڑے پرسوار ہو کر آیا ، اور اس نے کہا کیا آپ جھے تھم ویتے ہیں کہ میں اس مال میں سے چھٹر یدوں؟ آپ نے پوچھا'' یہ کیسا مال ہے؟''اس نے کہا: ایک آ دمی نے مجھے وصیت کی اور یہ مال چھوڑ کر مرا ، میں نے اس کو ایک شمن کے بد لے بازار میں لگا دیا ، آپ نے فر مایا اس کو نہ خرید واور اس کے مال سے پچھے نہ لو۔

ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے صلہ بن زفر سے یہ بات ساٹھ سال پہلے تی ہی۔

#### ( ٧١ ) فِي الرَّجلِ يوصِي لِعبدِهِ بِثلثِهِ

## اس آ دمی کابیان جوایئے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کرے

( ٣١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سِنَانُ بُنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ ، عَنْ أَشُعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا :فِى رَجُلِ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِالنَّلُثِ ، قَالَا : ذَلِكَ مِنْ رَقَيَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ النَّلُثُ أَكْثَوَ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ وَدَفَعَ اللَّهِ مَا بَقِى ، وَإِنَّ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثُمَّنِهِ بَمَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِى ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ ، فَإِنْ شَاءَ الْوَرَئَةُ أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.

(٣١٦٦٣) افعف سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور محمد بن سیرین نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنے غلام کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کی تھی کہ یہ مال اس کی گردن میں ہے ہی دیا جائے گا ، سوا گرایک تہائی اس کی قیمت سے زا کد بوتواس کو آزاد کر دیا جائے گا اور باتی ایس کو دے دیا جائے گا ، اور اگر اس کی قیمت سے کم ہوتو وہ آزاد ہو جائے گا اور باتی قیمت ورثاء کے لئے کمائے گا ، اور اگر کسی مرنے والے نے غلاموں کو در اہم دینے کی وصیت کی تو اگر ورثاء جا ہیں تو اس وصیت کو نافذ کر دیں اور جا ہیں تو نافذ نہ کریں۔

## ( ٧٢ ) مَنْ كَانَ يقول الورثة أحقّ مِن غيرِهم بالمال

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہور ثاء مال کے دوسروں سے زیادہ حق دار ہیں

( ٣١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيم بْنِ جَابِرِ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِى الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ : لَوْ أَعْنَفْت غُلَامَك ! فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِّنُ خَلْفِهِمْ ذُرْيَّةً وَلَيْخُشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِّنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَّةً وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِّنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَّةً وَعِنَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾.

(٣١٦٧٥) ابن ابی خالد فر ماتے ہیں کہ تھیم بن جابر ہے موت کے وقت وصیت کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ اپ غلام کوآزاد کردیں تو کیا بی اچھا ہو! انہوں نے بہ آیت پڑھی ﴿وَلَیْخُتُ الَّذِينَ لَوْ تَرَّکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾۔ ( ٣١٦٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ : أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ فَقِيلَ لَهُ : لَوْ أَعْتَقُت هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنِّى لَمْ أَتُرُكُ لِوَلَدِى غَيْرَهُ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مُ اللَّهِ : لَوْ أَعْتَقُهُ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَلُينُحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ إلى قَرْلِه ﴿ سَدِيدًا ﴾ .

(۳۱۲۲۲) اساعیل حضرت حکیم بن جابر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ان کی موت کا وقت آیا اور ان کا ایک غلام تھا، ان سرکہا گیا کی اجھا ہو گا گر آ ۔۔۔اس کو آزاد کر دیں فریل نے لگے کہ میں اپنے ورثا ہے کئے اس کے علاوہ کوئی غلام جھوڑ کرنہیں جارہا،

ے کہا گیا کہ اچھا ہوگا اگر آپ اس کو آزاد کردیں ،فر مانے لگے کہ میں اپنے درثاء کے لئے اس کے علاوہ کوئی غلام چھوڑ کرنہیں جار ہا، رادی کہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ آزاد کردیں تو اچھا ہوگا، چنانچہ اس پر آپ نے آنیت ﴿وَكُنِ خُسُ الَّذِينَ لَوْ مَرَّ كُوا

مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ .... سَدِيدًا ﴾ كالاوت قرمال . ( ٢١٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْسِ خُثَيْمٍ : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ ،

مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرٍ ، فَقَالَ : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَغُضُهُمْ أَوْلَى بِبَغُضٍ فِي كِتَّابِ اللَّهِ ﴾ .

(٣١٦٦٧) نسير فرماتے ہيں كدايك آدمى نے حضرت رئيج بن تقيم سے فرمايا كە آپ اپنے مصحف كى ميرے لئے وصيت فرمادي! آپ نے اپنے چھوٹے بيٹے كى طرف د كيھ كراس آيت كى تلاوت فرمائى (بعض رشتہ دارالله كى كتاب ميں بعض سے بڑھ كرہيں)۔

( ٣١٦٦٨ ) حُذَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ عَاصِم ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ذَكَرَوا لَهُ أَنَّه مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ :إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أَعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتًا فَهُوَ عَتِيقٌ وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ﴾.

(۳۱۷۱۸) عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ بیار ہوئے تو انہوں نے اپناایک غلام آ زاد فرمایا جس کے بارے میں ان سے کہا گیا کہ وہ نہریار گیا ہوا ہے ،فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہے تو میں اس کو آ زاد نہیں کرتا اور اگر مرگیا ہے تو وہ آ زاد ہے ،اور پھراس آیت کا ذکر

كيا كه وه مهر باركيا جوام مايا كه الروه رنده بي وين ال وارادين رئا اورا كرمر كيا بيدووه اراد بي اور بران ايت ٥٥ قرمايا: ﴿وَلَهُ ذُرِينَةٌ ضُعَفَاءُ﴾-

( ٧٣ ) الرّجل يوصِي بِثلثِهِ لِرجلينِ فيوجد أحدهما ميّتًا

اس آ دمی کابیان جوایک تہائی مال کی دوآ دمیوا ) کے لئے وصیت کرے، پھران میں سے

#### ایک آ دمی مرده پایا جائے

( ٣١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ الْأَشْجَعِى سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ : فِى رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيْتًا ، قَالَ :يَكُونُ لِلآخَرِ. يَعْنِى :الثَّلُثُ كُلَّهُ.

قَالَ يَحْيَى : وَهُوَ الْقُوْلُ.

(٣١٦٢٩) اتجعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان کو اس آ دمی کے بارے میں جس نے دوآ دمیوں کے لئے وصیت کی تھی بھر

هي مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) کي د اسمال کي د اسمال

ایک مردہ پایا گیا یفر ماتے سنا کہوہ مال یعنی پورا تہائی مال دوسرے کے لئے ہوگا۔

کی فرماتے ہیں'' یبی مضبوط قول ہے۔''

#### ( ٧٤ ) الرّجل يوصِي لِعقِبِ بنِي فلانٍ

# اس آ دمی کا بیان جوکسی کے ''بعد والوں کے لئے'' وصیت کرے

( ٣١٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ يَنِى فُلَانٍ ، قَالَ :لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَقِّبِ.

(۳۱۷۷) عبدالملک ہےروایت ہے کہ حضرت عطاء نے اس آ دی کے بارے میں فرمایا جس نے کسی کے بعد والوں کے لئے وصیت کی تھی کہ ''عورت آ دمی کے بعد والوں میں ہے ہیں''

( ٣١٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : عَقِبُ الرَّجُلِ : وَلَدُهُ ، وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ .

(٣١٦८١) ابن الي ذئب ہے روایت ہے کہ زبری نے فر مایا کہ آ دمی کے بعد والے لوگوں میں اس کی مذکر اولا واور پھران کی مذکر اولا د ہے۔

( ۷۵ ) فِی رجلِ ترك ثلاثة بنِین ، وَقَالَ ثلث مالِی لأصغرِ بنِیّ اس آ دمی کابیان جس نے تین بیٹے حچوڑ ہےاور کہا کہ میراتہائی مال میرے سب سے

#### چھوٹے بیٹے کے لئے ہے

( ٣١٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَضَّاحٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ :فِى رَجُلٍ تُوُفِّى وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ يَنِينَ ، وَقَالَ :ثُلُثُ مَالِى لَأَصْغَرِ يَنِيَّ ، فَقَالَ :الْأَكْبَرُ :أَنَا لَا أُجِيزُ ، وَقَالَ الْأَوْسَطُ :أَنَا أُجِيزُ ، فَقَالَ :اجُعَلُهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُم :يُرْفَعُ ثَلَاثَة ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِى أَجَازَهُ.

وَقَالَ حَمَّادٌ : يُرَدُّ عَلَيْهِمَ السَّهُمُ جَمِيعًا.

وَقَالَ عَامِرٌ : الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ.

(٣١٦٧٢)مغيره ب روايت ہے كەحفرت حماد نے اس آ دمي كے بارے ميں فرمايا جس نے مرتے ہوئے تين بينے چھوڑے اور كبا كەميراا يك تہائى مال مير بے سب سے چھوٹے بينے كے لئے ہے، بعد ميں بڑے بينے نے كہاميں اليى وصيت نا فذنہيں كرتا اور ورميان والے بينے نے كہا كەميں اسے نا فذكرتا ہوں ،فرمايا كەميرى دائے ميں اس مال كے نوھتے كيے جائيں ، تين ھتے بڑے بينے کودیے جائیں گے،اور پھرچھوٹے بینے کواس کاحقہ اور وصیت کونا فذکرنے والے کاحقہ دے دیا جائے گا،حماوفر ماتے ہیں کہان سب پروہ حقہ لوٹایا جائے گااور عامر فرماتے ہیں کہ جس نے وصیت کور ذکیااس نے فقطا پنے حضے میں ہے ہی رذکیا ہے۔

## ( ٧٦ ) فِي امرأةٍ أوصت بِثلثِ مالِها لِزوجِها فِي سبِيلِ اللهِ

اس عورت كابيان جس نے ايك تهائى مال كى اپنے شو ہركيلئے فى سبيل الله دي جانے كى وصيت كى (٢١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْفُزَارِ تَى ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتُ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء .

(٣١٦٧٣) اوزائی فر مائے ہیں کہ زہری ہے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے ایٹ آبیائی مال کی اپنے شو ہرکو فی سبیل اللہ دینے کی وصیت کی تھی ، فر مایا کہ بیروصیت جائز نہیں ، ہاں مگراس وقت جبکہ وہ یوں کیے کہ بیر مال اللہ کے راستے میں دینے کے لئے میرے شو ہرکودیا جائے ، اور وہ جہاں جا ہے اسے فرج کرے۔

(۳۱۷۵) این عُلیّه فرماتے ہیں کہ میں داؤد بن الی ہند کے پاس تھا، کہ حضرت انس بن مالک دی تو گا آل کے دویادہ سے زیادہ آدمی آئے جن میں حضرت عبیداللہ بن الی برجھی شامل تھے، اور وہ اپنے ساتھ ایک دستاہ پر کے اندرایک خط بھی لائے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حضرت انس بن مالک دی قویت ہے، میں نے اسے کھولاتو اس میں درج تھا: 'دبیم اللہ الرحمٰن الرحیم نیوذکر ہے اس وصیت کا جوانس بن مالک نے اس دستاہ پر میں گھی ہے، میں اپنے تمام گھر والوں کواللہ تبارک وتعالی سے ورنے اور اس کا شکر اداکر نے اور اس کی رہی کو مضبوطی کے ساتھ تھا منے اور اس کے وعد ہے پر ایمان لانے کی وصیت کرتا ہوں، اور ان کو میں آپس میں ایجھے طریقے سے رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور دوسروں سے ساتھ نیکی کرنے اور اللہ سے ور سے کی وصیت کرتا ہوں، پھر انہوں نے وصیت فر مائی کہ ان کہ مال کا ایک تبائی حصہ صدقہ ہے، ہاں گرید کہ وہ موت سے پہلے اپنی وصیت کرتا ہوں، پھر انہوں نے وصیت فر مائی کہ ان کہ مال کا ایک تبائی حصہ صدقہ ہے، ہاں گرید کہ وہ موت سے پہلے اپنی وصیت

کوتبدیل کردیں، جس میں سے ایک ہزار اللہ کے راہتے کے مجاہدین کے لئے ہے اگر اس وقت امت کا شیراز ہ منتشر نہ ہو، اور غلاموں کوآزاد کرنے اور رشتہ داروں میں تقلیم کرنے کے لئے ہے، اور میرے وہ غلام جن کو میں نے اپنے بعد آزاد کردیا ہے اور اس کی آزادی کا وقت آگیا تو میری وصیت کا ذمہ دارا یک تہائی اس کوشائل کرے، اس طرح کہ کوئی پریشانی اور جھٹڑ اپیدا نہ کرے۔

#### ( ۷۷ ) ما كان النّاس يورّثونه

#### اس مال کابیان جولوگ ورا ثت میں چھوڑتے تھے

( ٣١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُورَّثُ الصَّامِتَ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُورَّنُهُ. (٣١٦٧٥) محمد بن سيرين فرمات بيس كه اسلاف ميس سيبعض لوگ بيزبان مال (درجم ودينار) جهورُت تقاور بعض نهيس جهورُت تقد

#### ( ٧٨ ) الوصِيّة لأهلِ الحربِ

## حربی لوگوں کے لئے وصیت کابیان

( ٣١٦٧٦) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لأَهْلِ الْحَرْبِ.

(٣١٧٤٦)عبيدالله بن موى فرماتے ہيں كم سفيان نے فرمايا كدائل حرب كے لئے وصيت كرنا جائز نہيں ہے۔

( ٧٩ ) الرَّجل يوصِي بِعِتقِ رقبتينِ، فلا توجد إَّلا رقبةٌ

اس آدمی کابیان جود وغلاموں کے آزاد کرنے کی وصیت کر کے مربے کین ایک غلام سے

#### زیادہ نیل سکے

( ٣١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ : أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَان بِعَمَٰنٍ ، وَسَمَّاهُ ، فَلَمْ يُوجَدُ بِنَدِلكَ الثَمَنُ رَقَبَتَان ، فَسَالُت عَطَاءً ، فَقَالَ :اشْتَرُوا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقُوهَا عَنْهُ.

(٣١٦٧٧) سعيد بن سائب فرماتے ہيں كدا يك آ دمى نے وصيت كى كداس كى طرف سے دوغلام خريد كر آزاد كر ديے جائيں، اور قيمت بھى بتائى، كيكن اس قيمت ميں دوغلام نہيں مل سكے، ميں نے حضرت عطاء سے اس بارے ميں پوچھا تو انہوں نے فر مايا كدا يك غلام خريد كراس كى طرف ہے آزاد كر دیا جائے۔

( ٣١٦٧٨ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ :هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَمْرَةَ ، أَنَّهُ يَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَوْصَى يَنِيهِ



وَأَهْلِهِ أَنِ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ، وأُوصِيهِمْ بِمَا أُوصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ يَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : ﴿ يَا نَبِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ وَزَعَمَ أَنَّهَا كَانَتُ أُولَ وَصِيَّةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

(۱۹۷۸) سفام بن حمان فرماتے ہیں کہ تحد بن سرین ویتین کی پہلی وصیت بہتھی: یہ وہ وصیت ہے جو تحد بن ابی عمرہ نے کی ، میں کو اور کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محد مُؤَنِّ اللہ کے بند ہاور اس کے رسول ہیں ، اور میں اپنے بیٹوں اور اسپ کھر والوں کو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی کہ آپس میں اجھے طریقے ہے رہیں ، اور اگر ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ، اور میں ان کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں جس کی حضرت ابراہیم علائیا ہے اپنے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ، اور میں ان کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں جس کی حضرت ابراہیم علائیا ہے اپنے بیٹوں اور حضرت یعقوب علائیا ہم کو وصیت کی تھی کہ '' اے میرے بیٹو! ہے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وین کو پہند کیا ہے ، سو متہیں موت اس مالت میں آئے کہم مسلمان ہو'' اور وہ فرماتے ہیں کہ بی حضرت انس بن مالک ویکھی کہی وصیت تھی۔

تہ کتاب الو صابا بحمد اللہ و عو نہ

نم كتاب الوصايا بمحمد الله وعوا (بحمالله كتاب الوصايا اختتام كونيني)





#### (١) ما قالوا فِي تعلِيمِ الفرائِضِ

وہ باتیں جواسلاف نے علم الفرائض کی تعلیم کے بارے میں ارشا دفر مائی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢٦٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي الْأَخُوصِ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ ، وَلَا يَكُنُ كَرَجُلِ لَقِيَهُ أَعْرَابِيَّ فَقَالَ لَهُ :أَمُهَاجِرٌ أَنْتَ يَا عَبُدَ اللهِ ، فَيَقُولُ : نَعَمُ ، فَيَقُولُ : إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي مَاتَ وَتَرَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ هُوَ عَلِمَهُ فَعِلْمٌ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ فَيَقُولُ : فَيِمَ تَفْضُلُونَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟. (بيهقى ٢٠٩)

(٣١٦٧٩) ابوالاً حوص فرماتے بین که حضرت عبدالله بن مسعود بین نئے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اس کو چاہیے کہ علم الفرائض کی تعلیم بھی حاصل کر لے اور اس آ دمی کی طرح نہ ہوجائے جس کوایک و یہاتی ملا اور اس سے بیو چھا: اے الله کے بندے! کیا آپ مباجر بیں؟ اس نے کہا: جی بال! اس نے بیو چھا: میری ابلیے فوت ہوگئی ہے اور اتنا اتنامال جھوڑ گئی ہے، سواگر اس کو معلوم بند ہواتو وہ و یہاتی کینے لگا کہ اے مہاجرین کی جماعت! اس کو معلوم بند ہواتو وہ و یہاتی کینے لگا کہ اے مہاجرین کی جماعت! متمہیں ہم یرکس بات میں برتری حاصل ہے؟

( ٣١٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِنَحْوِهِ.

(۳۱۲۸۰) حضرت عبدالله وزائن ہے ایک دوسری سند ہے بھی یہی بات منقول ہے۔

( ٢١٦٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُهُ.

هي مسنف ابن الي شيرمتر قم ( جلد ٩ ) كي المستخصص ١١٥ كي ١١٥ كي كناب الفرائص كي المستخصص المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد

الا ۱۹۸۸) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خانٹونے ارشاد فرمایا بھم میراث کوحاصل کرو کیونکہ میراث تمہارے دین کاحضہ ہے۔ سیانیہ ریسہ میں رویس و میں موجوں سیرویس میں جس میں مردی ہو ہے۔

( ٣١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَاد بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :مَثَلُ الَّذِى يَقُوَأُ الْقُرْآنَ ، وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلَّا رَأْسٍ.

(٣١٦٨٢) صالح ابوالخلیل ہے روایت ہے کہ حضرت ابوموی وہنٹو نے فر مایا: اس آ دمی کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے اور میراث ک علم کنہیں جانتاا ہے ہے جیسے کی کے دو ہاتھ ہول کین سرنہ ہو۔

( ٣١٦٨٣ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابُنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ ، فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لَا يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَرَائِضَ.

(٣١٧٨٣) عبدالله بن قيس ہے روايت ہے كەحضرت ابن عباس جين نے فرمايا: جس آ دمی نے سور ۃ نساء پڑھی اوراس كومعلوم ہو ن

جائے کہ کون تی چیزیں میراث میں رکاوٹ بنتی ہیں اور کون تی چیزیں رکاوٹ نہیں بنتیں تواس تحف کومیراث کاعلم حاصل ہوگیا۔ میں میں سے کاچک آئوں میں سئے بیاں آئی ڈیٹر سے بیر فروز اسٹیر دیور میں بینجو بھیا گئیں تیز کیا ہے کہ اور کی جائ

( ٣١٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ :أَنَّهُ قِيلَ لَهُ :هَلْ كَانَتْ عَانِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَانِضَ ، فَقَالَ : إى وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْت مَشْيَخَةً أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكَابِرَ يَسْأَلُونَهَا ، عَنِ الْفَرَائِضِ ؟

(٣١٦٨٣) مسلم سے روایت ہے کہ حضرت مسروق سے بوچھا گیا کہ کیا حضرت عائشہ جی مذیقا میراث کاعلم جانتی تھیں؟ فریائے لگے کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میر کی جان ہے میں نے بڑے مشائع سحابہ کودیکھا ہے کہ ان سے میراث کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے۔

( ٣١٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ ، وَلَا أَعْلَمَ بِفِقُهٍ وَلَا بِشِعْرِ :مِنْ عَانِشَةَ.

(٣١٦٨٥) صشام ہے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے فر مایا کہ میں نے کسی کوحضرت عائشہ شاہد میں اے زیادہ میراث ، فقداور شعر کاعلم رکھنے والانہیں پایا۔

( ٢١٦٨٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُلَى بُنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلِيَأْتِ أَبَى بُنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلِيَأْتِ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ.

(٣١٨٨٦) على بن رباح بے روایت ہے كه حضرت عمر طبیقتی نے اوگول كومقام جاہید میں خطبه دیا جمدوثات كے بعد ارشاد فرمایا: جوقر آن كے بارے میں سوال كرنا جاہے وہ انى بن كعب كے پاس آئے ،اور جوعلم الفرائض (علم الممير اث) كے بارے میں سوال كرنا جاہے وہ زید بن ثابت کے پاس آئے۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ) في المحالي المعربي المعالم المعربي ا

( ٣١٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَعَلَّمُوا الْهُ \* آنَ مَالُهُ كَانَ مَا لَهُ أَنْ مُؤْمَدُ وَ الْمُلَّذِينَ مُؤْمَّدُ اللّهِ السَّحُدُ اللّهِ عَلَى كَان

الْقُرُ آنَ وَالْفَرَائِضَ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ ، أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لا يَعْلَمُونَ.

(۳۱۲۸۷) قاسم بن عبدالرحمٰن فریاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائے نے فرمایا: قرآن اور میراث کاعلم کو حاصل کرو، کیونکہ وہ وقت قصصہ ب سرم رہ علم بروی جمہ سے برگر حس سے انتاز میں انہ قرم ملر سے اسرطری میں منہوں نہ

قریب ہے کہ آ دمی اس علم کامختاج ہو جائے گا جس کو وہ جانتا تھا، یا ایسی قوم میں رہ جائے گا جواس کوئبیں جانتے۔

( ٣١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن

، ﴿ ﴿ وَرِبِيعَ ۚ ۚ وَلَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ

مِنَ الْجَنَّةِ. (سعيد بن منصور ٢٨٥)

(٣١٦٨٨) حضرت سليمان بن مويٰ ہے روايت ہے كەرسول الله مَلِانْفَيْجَ نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے اس ميراث كي خلاف

ورزی کی جس کوانلد تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض فر مایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کی وراثت کوختم فر مادیں گے۔

( ٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَانِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٌ ، قَالَ.

كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتُوا عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتُهُمْ بِهَا.

(۳۱۷۸۹)عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ جب صحابہ میں میراث کے بارے میں اختلاف ہوتا تو حضرت عائشہ مخاصط کے پاس

حاضر ہوتے اور وہ ان کواس معاملے کے بارے میں ارشادفر ماتیں۔

( ٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: عَلْمُنِي الْفَرَائِضَ، قَالَ: اثْتِ جِيرَانَك.

(٣١٦٩٠) ابراہيم فرماتے ہيں كەميں نے حضرت علقمہ سے عرض كيا كه مجھے علم الفرائض سكھا ديں ، فرمايا كه اپنے پروسيوں كے

ياس جاؤ ـ

. ( ٣١٦٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُوَرَّقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ كَهَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ.

(۳۱۶۹)مورّق فر ماتے ہیں کہ حفزت عمر دینٹو نے ارشاد فر مایا کہ کبوں اور میراث اور حدیث کاعلم بھی حاصل کر وجیسا کہتم قر آن یاک کاعلم حاصل کرتے ہو۔

### (٢) فِي الفِقهِ فِي الدِّينِ

یہ باب ہے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بیان میں

( ٣١٦٩٢ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَغْبَدِ الْجَهْنَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. (بخارى ٤١ـ مسلم ٤١٨) مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩ ) ﴿ الله النفر ا

(٣١٦٩٢) حضرت معاویہ دین فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول القد میز نظافی آبکہ کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس مخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سجھ عطافر مادیتے ہیں۔

( ٣١٦٩٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَخْطُبُ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، مَنْ يُرِدَ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى الدِّينِ. (احمد ٩٥٠ مالك ٩٠٠)

(٣١٦٩٣) حضرت محمد بن كعب قرطی فرماتے ہیں كدميں نے حضرت معاويہ بن البی سفیان كو خطبے میں فرماتے سنا كە دمیں نے رسول الله مُؤَفِّقَةً كوان لكڑيوں كے او پرتشريف فرما ہوكرارشاد فرماتے ہوئے سنا: اے الله اجوآ پ عطافر مائيں اس كوكوئى رو كنے والانہیں ، الله تعالى جس كے ساتھ بھلائى كا ارادہ فرماتے ہیں اس كودين كى مجھ عطافر ماتے ہیں اس كودين كى مجھ عطافر ماتے ہیں اس كودين كى مجھ عطافر ماتے ہیں۔

( ٣١٦٩٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.

(۱۹۹۳) ابوعبیده فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دی آئی نے ارشاد فرمایا: جس مخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کاارادہ فرماتے ہیں اس کودین کی مجھ عطافر ماتے ہیں۔

( ٣١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ ، فِى الدِّينِ وَٱلْهَمَهُ رُشُدَهُ.

(۳۱۷۹۵) ابوسفیان ہے روایت ہے کہ حضرت عبید بن عمیر نے ارشاد فر مایا: جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں تو اس کودین کی بجھ عطافر ماتے ہیں اوراس کے دل میں اس کی بھلائی کی بات ڈ ال دیتے ہیں۔

( ٣١٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَيْبٍ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا ، فَقَهَهُ فِى الدِّينِ ، وَزَهَّدَهُ فِى الدُّنيَا ، وَبَصَّرَهُ عَيْبَهُ ، فَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَّ خَيْرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ.

(٣١٦٩٦) مویٰ بن عبیدہ سے روایت ہے کہ محمد بن کعب وہ اُٹو نے فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ماتے جیں تو اس کودین کی مجھ عطا فر ماتے جیں اور اس کو دنیا میں بے رغبت کردیتے جیں اور اس کو دنیا کی برائیاں دکھلا دیتے جیں ، اور جس شخص کو یہ چیزیں دے دی گئیں اس کو دنیاو آخرت کی بھلائی ل گئی۔

# (٣) فِي امرأةٍ وأبوينٍ، مِن كم هِي

بيوى اوروالدين كابيان ، كهان كاحضه كتنا <u>نك</u>ے گا؟

( ٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ : أَنَّ عُنْمَانَ سُنِلَ عَنْهَا ،



فَقَالَ :لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُثُ مَا يَقِي ، وَسَانِرٌ ذَلِكَ لِلأَبِ.

(٣١٦٩٧) ابومبلَب ہے روایت ہے کہ حضرت عثمان بڑا تؤ ہے اس صورت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: عورت کے لئے ایک چوتھائی مال ہے، اور ماں کے لئے باقی ماندہ مال کا ایک تہائی، اور اس کے علاوہ بہ تی سارا مال باپ کے
لئے یہ

( ٣١٦٩٨ ) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِتَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَالْأَمَّ ثُلُكَ مَا بَقِىَ ، وَمَا بَقِى لِلْأَبِ

(٣١٩٩٨) سعيد بن مينب بروايت بكر حضرت زيد بن ثابت وين فوس يوى اوروالدين كے صول كے بار بيل بو جھا گياتو آپ نے بيوى اوروالدين كے صول كے بار بيل بو جھا گياتو آپ نے بيوى اور الله بال، باپ كود ين كاتكم ويا۔ ( ٢١٦٩٩) حَدَّثُنَا عَلِي بُنُ هَاشِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ عَلِيَّ : فِي الْمَرَأَةِ وَأَبْوَيْنِ ، فَالَ : الرَّبُعُ ، وَ ثُلُّكُ مَا بَقَلَ : الرَّبُعُ ، وَ ثُلُكُ مَا بَقَلَ .

(٣١٦٩٩) شعبی ہے روایت ہے کہ حضرت علی دائن سے بیوی اور والدین کے حضوں کے بارے میں بو چھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیویٰ کے لئے ایک چوتھائی اور مال کے لئے باتی ماندہ کا ایک تہائی ہے۔

( ٣١٧.) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أْتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي الْمَرَأَةِ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ :إنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي الْمَرَأَةِ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ . فَأَعْطَى الْمَرَأَةَ الرَّبُعَ ، وَالْأَمْ لُكَ مَا بَقِي ، وَأَعْطَى الأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ.

(۱۰۰ سام) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بڑیؤ سے ایک ہوی اور والدین کے حضوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: حضرت عمر بڑوٹؤ جس راستے پر چلتے جب ہم اس راستے پر چلتے تو اسے ہموار پاتے، اور ان کے پاس ایک ہوی اور والدین کے حصوں کا مسئلہ لایا گیا تو انہوں نے مال کے چار حصے کر کے ہوی کوایک چوتھائی اور ماں کو باتی ماندہ مال کا ایک تبائی دیا، اور باتی سارامال باپ کودیا۔

( ٣١٧.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

(۱۰ کاس) حضرت عمر دار شخف سے ایک دوسری سند کے ساتھ بھی یہی منقول ہے۔

( ٣١٧.٢ ) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي الْمَوَأَةِ وَأَبُوَيْنِ :لِلْمَوْأَةِ الرَّبُعُ وَلِلْأُمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَّبِ.

(۳۱۷۰۲) شعبی حضرت علی بزایخ ہے اس صورت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب ورٹا ، میں بیوی اور والدین ہوں کہ بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور ، س کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ہے، اور اس کے علاوہ باقی باپ کے لئے ہے۔ ﴿ مَسْفَ ابْنَ ابْشِيمِ تَرْجُم (جلده) ﴾ ﴿ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ ، عَنْ عَنْ عَمْدَ ، بِمِثْلِهِ ، إلاَّ ( ٣١٧.٣ ) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ ، إلاَّ

أَنَّهُ قَالَ : أَتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبُويُنِ.

(٣١٤٠٣) حضرت عبدالله في حضرت عمر والأوراء على مضمون نقل كياب،البتدانبول في اس بات كالضافه كياب كدان ت

اس صورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جب میت کے ورثاء میں بیوی اور والدین ہوں۔

( ٣١٧.٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلِكَ

َ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهُلا ، فَلَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ :لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلاَّمْ ثُلُثُ مَا بَقِى ، وَمَا بَقِى فَلِلاَّبِ.

بیوی سیور ہے . (۳۱۷-۳۱۷) حضرت عبداللّٰہ مٹانٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر منالٹو جب کوئی رائے اختیار کرتے اور پھرہم اس رائے کواختیار کرتے تو

اس کوآسان پاتے ، چنانچان سے بیوی اور والدین کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا: بیوی کے لئے ایک چوتھائی اور مال کے لئے بقتہ مال کا ایک تہائی ہے، اور جو باتی بیچ وہ باپ کے لئے ہے۔

( ٣١٧٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبُوَيْنِ وَزَوْجٍ ، قَالَ :لِلْأُمِّ الثَّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. (عبدالرزاق ١٩٠١٨ـ بيهفي ٢٢٨)

(۰۵ سام) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رہ اپنونے ہوئی، والدین اور شوہر کے وارث ہونے کے سیکے میں جمہور علماء کی مخالفت کی ہے۔ فرمایا کہ ماں کے لئے پورے مال کا ایک تبائی ہے۔

٣١٧.٦) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا يَمْنَعُهُمُ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنَ اثْنَى عَشَرَ سَهُمًا ، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمْ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْآبِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ.

(۱۷- ۳۱۷)ایوب روایت کرتے ہیں کے محمد بن میرین ہوتھانا نے ارشاد فر مایا کہ لوگوں کو کیا چیز اس بات سے روئتی ہے کہ اس مسئلے کو ۲۱ سے میلند میں میں تاریخ میں کا میں تاریخ میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں میں میں

كَ عدوت نكاليس، اورعورت كوتين صفى ، مال كوچار صفى ، اورباب كوبا في صفى دردير. ٢١٧٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا كَانَ اللَّهُ

لِيَرَانِي أَفَصُلُ أَمَّا عَلَى أَبٍ. - يا عن منت من النوفي التربيب كان من من النوان الفي النوبية عال من النوبي النبيب كلصد على مدر الناس

مرے ۲۱۷) میتب بن رافع فر مائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو نے فر مایا کہ اللہ تعالی مجھے ایسانہیں دیکھیں گے کہ میں ماں کو باپ پر رجے دوں۔

٣١٧.٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكُنَاهُ وَجَدُنَاهُ سَهُلا ، وَأَنَّهُ أُتِى فِي امْرَأَةٍ وَأَبُويْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرَّبُعُ ، وَلِلْأَمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ لِلْأَبِ. بَقِيَ لِلْأَبِ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۹) کی کھی ہے۔ ۲۲ کی کہ است الفران فی اتباع میں ہم اس رائے کو اختیار کرتے اور ان کی اتباع میں ہم اس رائے کو اختیار کرتے تو ہم اس کو آسان پاتے ، چنانچوان سے بیوی اور والدین کے وارث ہونے کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں کہ سیکھی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں کہ سیکھی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں کہ سیکھی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں کہ سیکھی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں کہ سیکھی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں کہ سیکھی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں کہ سیکھی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں کہ سیکھی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کہ سیکھی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کہ سیکھی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کہ کی دریافت کی دریافت کیا گیا تو کہ کی دریافت کی دریافت کیا گیا تو کہ کی دریافت کیا گیا تو کہ کی دریافت کیا گیا تو کہ کیا گیا تو کہ کی دریافت کی دریافت کی دریافت کیا گیا تو کہ کی دریافت کیا گیا تو کہ کی دریافت کیا گیا تو کی دریافت کیا گیا تو کہ کیا تو کہ کی دریافت کی دریافت کیا گیا تو کہ کیا تو کہ کی دریافت کی دریافت کیا گیا تو کہ کیا تو کہ کی دریافت کی دریافت کیا گیا تو کہ کی دریافت کی دریافت کی دریافت کیا تو کہ کی دریافت کی دریا

انہوں نے بیوی کوایک چوتھائی اور مال کو بقیہ مال کا ایک تہائی دیا ،اور باقی مال باپ کودیئے کا حکم کیا۔ ریمبر ہموں ترکیب کو میں میں دیریں میں دیری دیوں کے دیا ہے۔

( ٣١٧.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :فِى الْمَرَأَةِ وَأَبَوَيْنِ :لِلْمَرْأَةِ الرَّبُعُ ، وَلِلْأَمْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ.

قَالَ أَبُوبَكُمٍ: فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسُهُم لِلْمَرْأَةِ سَهُمْ وَهُوَ الرَّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهُمْ، وَلِلاَبِ سَهْمَانِ. (٩- ١٣٤) حَاجَ أَيك شِخْ كِ واسط سے محمد بن حنفيہ سے روايت كرتے جين كہ بيوى اور والدين كے وارث ہونے كي صورت جي

ہیوی کوایک چوتھا کی اور ہاں کو بقیہ کا ایک تنہا کی دیا جائے گاء

ابو بَر فرماتے ہیں کہ یہ چارصوں میں ہے ہوگا ،ایک حضہ بیوی کے لئے ، بینی ایک چوتھائی ،اور ماں کے لئے بقیہ مال ّ ایک تہائی ، یہ بھی ایک حضہ ہوگا ،اور ہاپ کے لئے دوھتے ہوں گے۔

### (٤) فِي زوجٍ وأبوينٍ، مِن كمر هِي ؟

یہ باب ہے شوہراوروالدین کے بارے میں ، کہان کا صنہ کس طرح نکالا جائے گا

( ٣١٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :بَعَنِنِي انْ ، عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسُأَلَهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَهِى وَهُوَ السُّدُّسُ ، فَأَرْسَلِ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِى كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ :أَكْرَهُ أَنْ أَفَضَلَ أَمَّا عَلَى أَبٍ ، وَكَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِى الْأُمَّ النَّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۱۵۱۰) عکرمہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس ٹڑاٹٹو نے حضرت زید بن ثابت ٹڑاٹٹو کے پاس شوہرا، والدین کے وارث ہونے کے مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے بھیجا، چنانچے حضرت زید ٹڑاٹو نے فرمایا کہ شوہر کے لِ

آ دھا مال ہے، اور ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ، اور وہ کل مال کا چھٹا حضہ ہوگا ، حضرت ابن عباس نے ان کے پاس پیغام ؟ کہ کیا آپ اس بات کو کتاب اللہ میں پاتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ ماں کو باپ پرتر جیج دوں ، او حضرت ابن عباس جائیٹر ماں کو بورے مال کا ایک تہائی دیا کرتے تھے۔

( ٣١٧١١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَفُرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ.

(۳۱۷۱۱) زائدہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم اس مسئلے کا وہی جواب دیا کرتے تھے جو حضرت زید جانئے دیا کرتے تھے۔ www.KitaboSunnat.com

المعنف ابن الي شير متر جم (جلده) و المعنف ابن الي شير متر جم (جلده) و المعنف المعنف

وَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا بَقِي ، وَمَا بَقِي فَلِلْآبِ. وَ اللَّهُمُ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَمَا بَقِي فَلِلْآبِ.

(٣١٧١٢) حجاج ايک شخ کے واسطے ہے حضرت محمد بن حنفیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ شو ہراوروالدین کے وارث ہونے کی صورت میں شوہر کے لئے آ دھامال ہے اور مال کے لئے بقیہ مال کاایک تہائی ،اور باقی مال باپ کے لئے ہے۔

يُس شوہركے لئے آدھامال ہے اور مال كے لئے بقيہ مال كا ايك تہائى ، اور باقى مال باپ كے لئے ہے۔ ( ٢١٧١٣ ) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ : فِي

الْمُرَأَةِ وَأَبُويْنِ وَزَوْجٍ وَأَبُويْنِ ، قَالَ :قَالَ :لِلْأُمْ نُلُثُ مَا بَقِيَ. (٣١٤١٣) ابراجيم سے روايت بے كه حضرت على زائد اور زيد بن ثابت رفائد نے "بيوى اور والدين اور" شو براور والدين "كےمسئے

ر منطقہ بہوت ہے کہ اور میں ہے۔ اور میں میں اور ہوتے ہوتی ہے۔ اور میں ارشاد فر مایا کہ مال کے لئے '' باقی بچنے والے مال کا ایک تہائی ہے۔''

ُ ٣١٧١٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلِ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمَّ ثُلُثُ مَا بَقِىَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُ لَهَا فِى كِتَابِ اللهِ ثُلُثَ مَا بَقِىَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : هَذَا رَأْبِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

دریافت کرنے کے لئے آدی بھیجا، تو انہوں نے فر مایا کہ شوہر کے لئے آدھامال ہے اور ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی ، حضرت بن عباس جھ شونے بوچھا کہ کیا کتاب اللہ میں آپ ماں کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی پاتے ہیں؟ حضرت زیدنے فر مایا کہ بیمیری ائے ہے اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔

ابو بكر فرماتے میں كديد چھ حقے ہوتے ہیں، شوہركے تين حقے ، مال كاايك حقد ، اور باب كے دوجتے ـ

# 

اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت ایک بیٹی اورا یک بہن جھوڑی

٣١٧١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قضَى مُعَاذُ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لَأَبٍ وَأَمَّ : لِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، وَلِلابْنَةِ النَّصْفُ.

۔ ۱۵۷۳) اسود بن یزیدفر ماتے ہیں کہ حضرت معاذ ولٹیؤ نے بیٹی اور حقیقی بہن کے بارے میں ارشادفر مایا کہ بہن کے لئے نصف مال ہو گااور نصف مال بیٹی کے لئے ۔

٢١٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۳۱۷۱۲) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت اسود سے یہی ارشاد منقول ہے۔

( ٣١٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن وَبَرَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ لَا يُعْطِى الْأُخْتَ مَعَ الاِبْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْته أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لَأَبٍ وَأَمْ :لِلاَبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، فَقَالَ :أَنْتَ رَسُولِى إِلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِلَولِكَ.

(۱۱۵۷) اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ ابن زبیر ان شخو بٹی کی موجودگی میں بہن کو کچھند دیے جانے کے قائل تھے۔ یہاں تک کہ میں نے ان سے بیصدیث بیان کی کہ حضرت معافر جانٹو نے یمن میں بٹی اور حقیقی بہن کے بارے میں بی حکم ارشاد فرمایا کہ نصف مال بٹی کے لئے ہوگا اور نصف بہن کے لئے ،اس پرانہوں نے فرمایا کہتم ابن عتبہ کی طرف میرے قاصد بن کر جاؤاوراس کواس مات کا حکم دو۔

( ٣١٧١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : حدَّثُت ابْنَ الزَّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبُةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ.

(۱۸ ساود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر دبی ٹو کوحضرت معاذ جائٹو کا فرمان بتایا تو انہوں نے کہا کہتم ابن عتبہ کی طرف میرے قاصد ہواس کواس کا تھم دو۔

( ٣١٧١٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِئُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ :أَنَّ عُمَرَ جَعَلُ الْمَالَ بَيْنَ الإبْنَةِ وَالْأَخْتِ نِصْفَيْنِ.

(٣١٤١٩) ابوسلمه فرماتے ہیں كەحضرت عمر «وانتونے بيٹي اور بهن كے درميان مال كوآ دھا آ دھا تقسيم فر مايا۔

( ٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتَبَةَ :فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، قَالَ :النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ .

(۳۱۷۲۰)ابونصین ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے بیٹی اور بہن کے بارے میں ارشادفر مایا کہان کوآ وصا آ دھا ملائل

( ٣١٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الْاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاتَ فَحَدَّثُته أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا :وَرَّتَ ابْنَةً وَأُخْتًا.

(۳۱۷۲۱) اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رہ ٹی ٹونے نے بیارادہ کرلیا تھا کہ بیٹیوں کی موجود گی میں بہنوں کومیراث سے محروم رکھیں، جب میں نے ان کو میصدیث سائی کہ حضرت معاذ میں ٹونے نہارے درمیان اس بارے میں فیصلہ فر مایا ہے تو انہوں نے بہن اور بیٹی کو وارث قرار دیا۔

ر ۲۱۷۲۲ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:كَانَ عَلِيٌّ وَابُنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ

وَأُخْتٍ: النَّصْفُ وَالنَّصْفُ، وَهُو قَوْلُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ابْنَ الزَّبْيْرِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ. (٣١٢٢) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت علی، ابن مسعود اور معاذری کُٹیم بٹی اور بہن کے حصوں کے بارے میں فرماتے تھے کہ

آ وھا آ دھا ہے،اور یہی محمد مَنْوَنَیۡفَیۡ کے صحب ہی رائے ہے سوائے حضرت ابن زبیر مِنیُوُوْ اور حفرت ابن عباس بڑیُوُو کے۔

( ٣١٧٢٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَصْلِحَ بَيْنَ الابْنَةِ وَالْأَخْتِ فِي الْمِيرَاثِ ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ أَمَرَهُ أَنُ لَا يُورَّتُ الْأَبْحَتَ مَعَ الابْنَةِ شَيْنًا ، فَإِنِّي لأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إِذَا جَاءَ الْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ ، فَقَالَ : إِنِّي شَهِدْت مُعَاذًا الْأَبْدِ وَلَيْحَتَ مَعَ الابْنَةِ شَيْنًا ، فَإِنِّي لأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إِذَا جَاءَ الْأَسُودُ بْنُ يَزِيدَ ، فَقَالَ : إِنِّي شَهِدْت مُعَاذًا الزَّبَيْرِ فَأَعْلَمْتُه ذَلِكَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيكَ فَأَعْلِمُكُ اللهَ لِيَتُومِ فِي اللهِ اللهُ الل

قَالَ أَبُو بَكُمٍ : وَهَذِهِ مِنْ سَهُمَيْنِ :لِلابْنَةِ سَهُمْ وَلِلْأَخْتِ سَهُمْ. (٣١٤٢٣) مستب بن رافع فرماتے ہیں كہ میں عبداللہ بن عتب كے پاس بمیفا ہوا تھا جبكدانہوں نے جھے علم دیا تھا كہ بین اور بہن كے درمیان صلح كروا دول، اور حضرت ابن زبير رائين نے ان كو علم دیا تھا كہ بہن كو بین كی موجودگی میں وارث نہ بنا كیں، میں ان

دونوں کے درمیان سلح کروانے کوئی تھا کہ اسود بن پزید تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے حضرت معافر ہی تؤ کوئین میں ویکھا کہ انہوں نے بنی اور بہن کے درمیان مال تقسیم فرمایا تھا، میں نے حضرت ابن زبیر چھڑے کے پاس جاکران کو بیات بتائی تو انہوں نے جھے تھم دیا کہ آپ کے پاس آکرآپ کوئی بنادوں تا کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمادیں اور بیات خط میں لکھ کران کی طرف بھیج میں اور انہوں نے کہا اے اسود! آپ بمارے خیال میں سے آدمی ہیں ان کے پاس جا کیں اور ان کو بیات بتا کیں تاکہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرس۔

ابو بحرفر ماتے ہیں کہ بیمسکلہ دوھتوں سے نکے گاجن میں سے ایک ھقد بیمی کا ہوگا اور ایک بہن کا۔

### (٦) فِي ابنةٍ، وأختٍ، وابنةِ ابنٍ

### یہ باب ہے بیٹی، بہن اور پوتی کے حصے کے بیان میں

٢١٧٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلُهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةً ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لَابٍ وَأُمْ ؟ فَقَالَا : لِلابْنَةِ النَّصُفُ ، وَمَا بَقِى لَابُخْتِ ، وَانْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ، لِلْأَخْتِ ، وَانْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ، لِلْأَخْتِ ، وَانْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَقَالَ : لَقَدْ صَلَلْت إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنْ سَأَقْضِى بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لِلإَبْنَةِ النّصُفُ ، وَلاَبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثَّلْثَيْنِ ، وَمَا بَقِى فَلِلْأَخْتِ.

کناب الفرائف کے مصنف ابن آبی شیر سر جم (جلد و) کی حضرت ابوموی اور حضرت سلیمان بن ربیعہ کے پاس آ بیا اور ان سے بینی،

الا ۱۳۲۳) کھر یل بن شرحیل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابوموی اور حضرت سلیمان بن ربیعہ کے پاس آ بیا اور ان سے بینی،

پوتی اور حقیق بہن کے حصے کے بارے میں سوال کیا، ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ بینی کے لئے نصف مال ہے اور باتی بہن کے لئے ہے، اور آپ حضرت ابن مسعود و اور حضرت ابن سعود و اور تو حضرت ابن مسعود و واقع کے پاس چلے جائیں وہ جماری تائید کریں گے، راوی کہتے ہیں کہ وہ آ دمی حضرت ابن مسعود و واقع کو پاس کے بارے میں پوچھا اور جو مسئلہ ان دو حضرات نے بیان فرمایا تھا بتایا، آپ نے فرمایا اگر میں ان کی تائید کروں تو میں گمراہ ہوں گا اور اس بارے میں درست رائے رکھنے والا نہ ہوں گا، لیکن میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو رسول اللہ مَلِق کے پورا کرنے کے لئے ،اور باتی بہن کے لئے ہوگا۔

کے لئے ہوگا۔

( ٣١٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأَخْتٍ : أَعْطَى الْبِنْتِ النَّصْفَ ، وَابْنَةَ الإِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثَّلَثِيْنِ ، وَالْأَخْتَ مَا بَقِيَ.

قَالَ أَبُو بَكُو إِن وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُم إلِلهَانَةِ ثَلَائَةُ أَسْهُم ، وَلابْنَةِ الابْنِ سَهْمٌ ، وَلِلْأَخْتِ سَهْمَانِ.

(٣١٤٢٥) هزيل دوايت كرتے ميں كەحفر ت عبدالله والله خال نے فر مايا كەرسول الله مَلِيَّفَظَةَ نے بينى، بوتى اور بهن كے بارے ميں ايك فيصله فرمايا، جس ميں بيثى كونصف مال، بوتى كو چھٹاھتە، دوتهائى ھے كو پوراكرنے كے لئے، اور باتى بهن كوعطافر مايا۔

ابو بمر فرماتے ہیں بیمسئلہ اسے عددے حل ہوگا، بٹی کے لئے تین حقے، بوتی کے لئے ایک حقد اور بہن کے لئے دوھتے۔

(٧) رجلٌ مات وترك أختيهِ لأبِيهِ وأمِّهِ، وإخوةً وأخواتٍ لأبٍ، أو ترك ابنته،

وبناتِ ابنه، وابن ابنه

اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت اپنی دوحقیقی بہنیں ،اورعلاتی بہن بھائی جھوڑے یا

ایک بیٹی، بہت می پوتیاں اور ایک پوتا چھوڑ ہے

( ٣١٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْاَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثَّلْثَيْنِ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِىَ لِلذَّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتُ بَيْنَهُمُ ، فَجَعَلَتُ مَا بَقِىَ بَعْدَ الثَّلْثَيْنِ ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشِيْنِ﴾.

(٣١٤٢٦) مسروق سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود جھاٹھ بہنوں اور بیٹیوں کو دو تہائی مال دینے کے قائل تھے اور باقی مال مردوں کو دینے کے قائل تھے نہ کہ عورتوں کو، اور حضرت عائشہ ٹھاٹیٹونا مردوں اورعورتوں کو وراثت میں شریک کرنے کی قائل تھیں: اور دوتہائی مال کے علاوہ مال میں بھی ایک مردکو دوعورتوں کے حصے کے برآبردینے کی قائل تھیں۔ ه المعالم الم

( ٣١٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :أَنَّهُ قَالَ فِيهَا :هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ :يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.

(٣١٤٢٤) عكيم بن جابر كروايت ب كه حضرت زيد بن ثابت ولينون في السرائ كے بارے ميں فيصله فر مايا كه بيالل جابليت

کے فیصلوں میں سے ہے کہ مردوارث ہوں اور عور تیں وارث نہ ہوں۔

( ٣١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِى أَخُوَاتٍ لَأَبُ ، وَإِخُوةٍ وَأَخُواتٍ لأَب ، يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى النَّلُنَيْنِ لِلذِّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، فَخَرَجَ أَخُواتٍ لأَب ، يَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَى النَّلُنَيْنِ لِلذِّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، فَخَرَجَ خَرُجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ وَهُو يَرَى أَنْ يُشَرِّكَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : مَا رَدَّكُ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ

اللهِ ؟ أَلَقِيت أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفُسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لَقِيت زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُه مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.

رائے رکھتے تھے، کد دو تہائی کے علاوہ نیخنے والے مال کومردوں میں تقسیم کرنے کے قائل تھے نہ کہ مورتوں کے درمیان، چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ مؤرہ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو ان کی رائے یہ ہوچکی تھی کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان باتی

مال بھی تقسیم ہونا چاہیے،راوی کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ان سے فر مایا کہ تہمیں حضرت عبداللہ میں ٹوٹو کی رائے ہے کس نے پھیرا؟ کیا تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ باوثو ق شخصیت کوئی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہنیں! کیکن میں حضرت زید

بن ثابت من فور سے ملاتو میں نے ان کو پخت علم والے حضرات میں سے پایاس لئے میں نے ان کی ا تباع کی۔

( ٣١٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ : قلِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : مَا تَارَادُ \* يَا \* هُو مِنْ \* مِنْ مُفَيَادَ أَمُّ يَا \* مِنْ إِنْ الْجَارِدُ مِنْ اللّهُ عَلْقَمَةُ : مَا

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِنَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : كَلاً ، وَلَكِنْ رَأَيْت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ.
(٣١٤٢٩) ابرائيم فرماتے بيں كه حضرت مسروق مدينه متورہ ہے آئے تو ان سے علقمہ نے فرمایا كه كيا حضرت ابن مسعود جائزہ

باو توق آ دمی نہیں تھے؟ تو حضرت مسرو ق نے فر مایا کہ ایسا ہر گزنہیں! لیکن میں نے حضرت زید بن ٹابت وہ ٹی و اوراہل مدینہ کو دیکھا ہے کہ وہ مردوں اور عور توں کو مال میں شریک کرتے ہیں

( ٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لأَخْتَيْهِ لَأَبِيهِ وَأُمَّهِ الثَّلْثَانِ ، وَلِإِخُوتِهِ لأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشِيُّنِ﴾ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لأَخْتَيْهِ لأَبِيهِ

لا بيبه والحواري ما بيبي هوليند در مين محطه الانسين به ولي هول عليني وريبي ، وفيي هول عبد الله . لا عسيه لا بي وألمه الثَّلْنَانِ ، وَمَا بَقِي فَلِللَّا كُورِ مِنْ اِخُورِيهِ دُونَ إِنَائِهِمْ. قَالَ أَصِّ مِنْ مِنْ مَا بَقِي فَلِللَّا كُورِ مِنْ اِخُورِيهِ دُونَ إِنَائِهِمْ.

قَالَ أَبُّو بَكْرٍ :وَهَذِهِ فِى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُم :لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ النَّلْثَانِ ، وَيَبْقَى النَّلْتُ فَهُوَ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ ، أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنِهِ ، وَيَنِى ابْنِهِ ، لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ کتاب الفرائط کی مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلره) کی کتاب الفرائط کی مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلره) کی کتاب الفرائط کی کتاب الفرائط کی ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ دو حقیقی بہنوں کے لئے دو تبالی حقہ ہاور علی تی ہوائی اور زید بن ثابت جڑا ٹو کی رائے ہا اور حضرت طرح کہ ایک مرد کے لئے دو مورتوں کے حقے کے برابر مال ہوگا، پر حضرت علی جوڑ ٹو اور زید بن ثابت جڑا ٹو کی رائے ہے، اور حضرت عبدالقد جڑا ٹو کے فرمان کے مطابق مرنے والے کی دو حقیقی بہنوں کے لئے دو تبائی اور باقی میت کے بہن بھائیوں میں سے صرف مردوں کے لئے ہے ند کے مورتوں کے لئے ۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیر سکلہ دونوں آراء کے مطابق تمن کے عدد سے طل ہوگا، بہنوں اور بیٹیوں کے لئے دو تبائی مال ہے اور جوایک تبائی باقی بچے گاوہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تقیم ہوگا یا میت کی پوتیوں اور بیٹے کے درمیان تقیم ہوگا کہ ایک مرد کا حقہ دوعور توں کے حضے کے برابر ہوگا۔

# ( ۸ ) فِی رجلِ ترك ابنتیهِ ، وابنة ابنِهِ ، وابن ابنِ أسفل مِنها اس آ دمی کابیان جس نے اپنی دو بیٹیاں ،ایک پوتی اورایک پڑیوتا جھوڑ ا

( ٣١٧٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى رَجُلٍ تَوَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِ ، وَابْنَ ابْنِ أَسْفَلَ مِنْهَا :فَلابْنَتَيْهِ النَّلُثَانِ ، وَمَا فَضَلَ لابْنِ ابْنِهِ ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ ، فِى قَوْلِ عَلِيًّ وَزَيْدٍ : ﴿لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْكِيْنِ ﴾ وَلاَ يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لابْنَتَيْهِ النَّلُثَانِ ، وَلابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِى ، لاَ يَردُّ عَلَى أُخْتِهِ شَيْئًا ، وَلا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الثَّلُثَيْنِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِى قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فَيَصِيرُ لِلاَبْنَتِيْنِ النَّكُانِ : وَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ : فَلاِبُنِ اللهِ عَلَيْ وَزَيْدٍ : فَيَصِيرُ لِلاَبْنَتِيْنِ النَّلُثَانِ سَهُمَانِ ، وَلاَبُنِ الاِبْنِ الاِبْنِ سَهُمَانِ ، وَلاَبُنِ الاَبْنِ مَا بَقِى وَهُوَ سَهُمٌ .

(۳۱۷۳) ابراہیم اس آ دمی کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنی دویشیاں اورایک پوتی اورایک پڑپوتا جھوڑا کہ اس کی بیٹیوں

کے لئے دو تہائی مال ہے اور باقی پڑپوتے کے لئے ہے، اس طرح کہ اس سے اوپر اور اس کے ساتھ کی بہنوں کی طرف بھی مال لوٹا یا
جائے گا، حضرت علی جڑا ٹیز اور زید بن ٹابت ہڑا ٹیز کی رائے میں تو ایک مردکو دوعور توں کے حضوں کے برابر حصد دیا جائے گا، اور اس
سے نیچے کے کمی شخص کی طرف مال نہیں لوٹا یا جائے گا، اور حضرت عبداللہ جڑ ٹیز کے قول کے مطابق اس آ دمی کی دوبیٹیوں کے لئے دو۔
تہائی مال اور اس کے بوتے کے لئے باقی مال ہے، باقی مال اس کی بہن پرنہیں لوٹا یا جائے گا اور نداس بوتے سے اوپر کی کسی عورت پر
کھولوٹا یا جائے گا اس وجدے کہاں بہنوں نے دو تہائی بور اوصول کر لیا ہے۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہيں كہ يہ سكلہ حضرت على اور حضرت زيد والي كى دائے كے مطابق نو كے عدد سے فكلے گا، دو تبائى مال بينى كے لئے ہوگا، اور حضرت مال بينى كے لئے ہوگا، اور حضرت مال بينى كے لئے ہوگا، اور حضرت

هي مصنف اين الي شير مترجم ( جلد ٩) و المعربي ١٢٧ مي ١٢٧ مي مصنف اين الي شير مترجم ( جلد ٩)

عبداللہ دی اُنٹو کی رائے کے مطابق تین کے عدد سے نکلے گا ، دو تہائی بیٹیوں کے لئے اور باقی مال جوایک تہائی صنہ ہے بوتے کے

# (٩) فِي ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وبنِي ابنٍ، وبنِي أحتٍ لأبٍ وأمِّ، وأخٍ وأخواتٍ لأبٍ

بٹی، پوتی، پوتوں، حقیقی بہن کے بیٹوں اور علاقی بھائیوں اور بہنوں کا بیان

( ٣١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِى ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنِ ، وَيَنِى ابْنِ ، وَيَنِى أَنْ يَغْطِى هَذِهِ النَّصُفَ ، ثُمَّ وَيَنِى ابْنِ ، وَيَنِى أَخْتٍ لَأَبٍ وَأَمَّ ، وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لَأَبِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُغْطِى هَذِهِ النَّصُفَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ إِذَا قَاسَمَتِ الدُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ ، لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُّ

مِنَ السُّدُسِ قَاسَمَ بِهَا ، لَمْ يُكْزِمُهَا الصَّرَرُ ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِهَذِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِى فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفِييْنِ.

رَهِدِيرِ مُنْسَعَتَ ، رَمُ بَرِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ م

(۳۱۷۳۳) آعمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اللہ بیٹی، پوتی ، پوتوں ، حقیقی بہن کے بیٹوں اور علاقی بہن ہوا ئیوں کے بارے میں اس طرح تقتیم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کو نصف مال دیتے ، پھر دیکھتے ، اگرا تنامال پچتا کہ مردوں کو دیں تو اس کو چھٹے ہے زائد ملت ہواس کو چھٹے ہے تھے اور اس کو چھٹے ہے تھے اور اس کو چھٹے ہے کم ملتا تو اس کو دے دیتے تھے اور اس پر نقصان لازم نہیں کرتے تھے ، اور دوسرے اصحاب نبی ٹوکھٹے فرماتے تھے کہ اس عورت کے لئے نصف مال ہے اور باقی مال اس طرح تقیم ہوگا کہ ایک آ دمی کو دوم رتوں کے برابر ھتے دیا جا گا۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كماس مسئلے كى اصل چھ كے عدد سے نكلے گ۔

# (١٠) فِي بنِي عَمَّ ، أحدهم أخ لامَّ

# ان چپازاد بھائیوں کا بیان جن مین سے ایک ماں شریک بھائی بھی ہو

( ٣١٧٣٣ ) حَذَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَقُولَانِ فِي بَنِي عَمِّ احَدُهُمْ أَخْ لُأُمَّ : يُعْطِيَانِهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي عَمِّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ.

(۳۱۷۳۳) معمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت زید مؤیدہ مناان چپازاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک مال شریک بھائی ہوفر مایا کرتے تھے کہ اس کو چھٹا حصّہ دیا جائے گا ،اور باقی اس کے اور دوسرے چپازاد بھائیوں کے درمیان عشیم ہوگا ، اور

حصرت عبدالله جن فواس جياز ادکو پورامال دلواتے تھے۔

هَ مَنْ ابْنَ الْبُرِيْرِ جَمِ (طِلَاهِ) فَيْ مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلْمٌ ، قَالَ : أَتِى فِي يَنِي عَمَّ أَحَدُهُمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْتِ أَنَا لَا عُطِيتُهُ السَّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ.

(۳۱۷۳۳) حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی جوانیؤ کے پاس ان چچازاد بھائیوں کا مسئلہ لایا گیا جن میں سے ایک ماں شریک بھائی تھا، جبکہ حضرت ابن مسعود جوانیؤ نے اس ماں شریک کو پورا مال دیا تھا، حضرت علی جوانیؤ نے فرمایا: اللہ تعالی ابوعبدالرحمٰن پررحم فرمائے، وہ بلاشبہ فقیہ تھے،اگر میں ہوتا تو اس کو چھٹا حصّہ دیتا،اور پھروہ مال میں دوسرے بچپازاد بھائیوں کا شریک ہوتا۔

( ٣١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ يَقُضِى فِي يَنِي عَمِّ أَحَدُهُمْ أَخْ لَامٌ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ.

(۳۱۷۳۵) محمد بن سیرین فریاتے ہیں کہ حضرت شریح ان چھا زاد بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک مال شریک بھائی ہو حضرت عبداللہ مخافی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ فریا یا کرتے تھے۔

( ٣١٧٣٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ :فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتُ يَنِى عَمِّهَا ، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لَا اللهُ ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَالِ ، لَأُمْهَا السُّدُسَ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِى الْمَالِ ، وَقَصَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ يَنِى عَمِّهِ.

قَالَ أَبُو بَكُو ِ: فَهِىَ فِى قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِى وَزَيْدٍ : مِنْ سِنَّةِ أَسْهُمٍ ، وَهِىَ فِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ : مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ.

(۳۷۳۷) ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس عورت نے مرتے وقت چچاز او بھائی چھوڑے جن میں سے ایک اس کا مال شریک بھائی ہو، اس کے بارے میں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زید خوکھٹنز نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے مال شریک بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھرو و مال میں : وسروں کے ساتھ شریک ہوگا، اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ تفایق نے فیصلہ فرمایا کہ مال ای کوہی ملے گانہ کہ اس میت کے دوسرے جھاز او بھائیوں کو۔

ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیر سئلہ حضرت عمر ، حضرت علی ، اور حضرت زید جن فن کے قول کے مطابق چید حضوں سے نکلے گا ، اور حضرت عبد اللہ اور شرح کے دہنئو کے قول کے مطابق ایک حصے سے نکلے گا ، اور وہ بورامال ہوگا۔

#### ( ۱۱ ) فِي بنِي عمُّ أحدهم زُوج

یہ باب ہےان چچازا د بھائیوں کے بارے میں جن میں سے ایک شوہر ہو ( ۲۱۷۳۷ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَوْسٍ ، عَنْ حَکِیمِ بْنِ عِقَالِ ، فَالَ : أَتِیَ عَلِیْ فِی ابْنَیْ عَمِّمْ أَحَدُهُمَا

هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلده) کي په ۱۲۹ کي ۱۲۹ کي کتاب الغرائف زَوْجٌ، وَالآخَرُ أَخْ لُأُمُّ ، فَقَالَ لِشُرَيْحِ :قُلُ فِيهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِى فَلِلأَخِ ، فَقَالَ لَهُ

عَلِمٌّ :رَأَىٌ ؟ قَالَ :كَذَلِكَ رَأَيْت ، فَأَغْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالْأَخِ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا. (۳۱۷۳۷) تھیم بن عقال فر ماتے ہیں کہ حضرت علی مڑاہؤ کے باس دو چھا زاد بھائیوں کے بارے میں مسئلہ لایا گیا جن میں سے

ایک شو ہرتھااور دوسرا ماں شریک بھائی تھا، آپ نے حضرت شریح سے فر مایا کہاس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت

شری نے فر مایا کہ شوہر کے لئے نصف ہے اور باقی بھائی کے لئے ،حضرت علی جھاٹھ نے ارشاد فر مایا: کیا آپ کی لیمی رائے ہے؟

انہوں نے قرمایا: میری رائے تو بھی ہے، چنانچے حضرت علی واٹوز نے شوہر کونصف مال دے دیا اور بھائی کو چھٹا حصّہ دے دیا ، اور باقی

مال دونوں کے درمیان تقسیم فر مادیا۔ ( ٣١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنُ أَبِى زَانِدَةَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِى امْرَأَةٍ تَرَكَّتُ

ثَلَاثَةً بَنِى عَمٌّ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، وَالآخَرُ أَخُوهَا لَأُمُّهَا ، فَقَالَ عَلِنَّى وَزَيْدٌ ۚ الِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَلِلَاخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِىَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلَّاخِ مِنَ الْأُمِّ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ :وَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِمًّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلاثَة ، وَلِلَاّخِ لِلأُمَّ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى

سَهْمَانِ ، فَهُمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلَّاخِ لِلْأَمْ. (۳۱۷۳۸)ابراہیم ہےروایت ہے کہ وہ عورت جس نے تمین چچازاد بھائیوں کوچھوڑا جن میں ہےایک اس کا شوہرتھااور دوسرا

اس کا ماں شریک بھائی تھا،اس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زید مزی خو فرماتے ہیں کہ نصف مال شو ہر کے لئے اور چھٹا حقیہ ماں شریک بھائی کے لئے ہوگا،اور باتی ان کے درمیان برابر کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا،اور حضرت ابن مسعود مخافجہ نے فرمایا کہ

نصف مال شوہر کے لئے ہاور باقی مال مال شریک بھائی کے لئے ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیرمسئلہ حضرت علی دی ٹئے اور زید دی ٹئے کی رائے مطابق جھے کے عدد سے نکلے گا جن میں ہے

تین حقے (لیعنی آ دھامال) شو ہر کے لئے ،اور ماں شریک بھائی کے لئے چھٹا ھتے ہوگا،اور دوجقے باتی بجییں گے جوان دونوں کے ورمیان تقسیم ہوں گے،اور حضرت ابن مسعود جھنٹو کے قول کے مطابق بیر مسئلہ دوحقوں سے نکلے گاجن میں سے نصف شو ہر کے لئے

اور ماتی ماں شریک بھائی کے لئے ہوگا۔

# (١٢) فِي أَحُويٰنِ لَامُّ أَحَدُهُمَا ابن عَمُّ

دوماں شریک بھائیوں کا بیان جن میں سے ایک چیاز او بھائی بھی ہو ( ٣١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أَخَوَيْهَا لَأُمُّهَا ،

أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ:النَّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَمَا بَقِيَى فَلاِبْنِ عَمِّهَا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:الْمَالُ بَيْنَهُمَا.

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلده) كي المحالي الفرائف المحالي الفرائف المحالية

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ.

السلام) حضرتً ابراہیم فرماتے میں کہوہ عورت جس نے اپنے دو ماں شریک بھائی چھوڑے ہوں جن میں ہے ایک اس کا پچیا

زاد بھائی ہواس کے بارے میں حضرت علی اور حضرت زید جڑ ٹئو نے فر مایا کدا یک تنہائی مال ان دونوں کے درمیان تقتیم ہوگا اور باقی

عورت کے بچازاد بھائی کے لئے ہوگا ،اورحضرت ابن مسعود جانھنے نے فر مایا کہ مال ان کے درمیان برابری کے ساتھ تعتیم ہوگا۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ حضرت علی جھٹٹو اور حضرت زید جھٹٹو کے اقوال کے مطابق تین حقوں ہے نگلے گا اور حضرت ابن مسعود جھٹٹو کے قول کے مطابق دوحقوں ہے نگلے گا۔

# ( ١٣ ) فِي ابنةٍ ، وابني عمَّ أحدهما أخ لامًّ

ا یک بیٹی اور دو چچا کے بیٹوں کا بیان جن میں سے ایک ماں شریک بھائی ہو

( . ٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنُ أَبَنَةٍ وَابَنَى عَمُّمَ أَحَدُهُمَا أَخْ لُأُمٌ ؟ فَقَالَ :لِلابِنَنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِى فَلابُنِ الْعَمِّ الَّذِى لَيْسَ بِأَخٍ لَأُمٌّ ، وَلَا يَرِثُ أَخْ لُأُمَّ مَعَ وَلَدٍ ، قَالَ : فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ : أَخُطَأَ سَعِيدٌ ، لِلابِنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِى بَيْنَهُمَّا نِصُفَيْنٍ.

قَالٌ :أَبُو بَكُرٍ :فَهَذِهِ فِى قَوْلِ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلابْنَةِ النَّصُفُ وَلابُنِ الْعَمَّ الَّذِى لَيْسَ بِأَخٍ لأُمَّ النَّصُفُ ، وَفِى قَوْلِ عَطَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ :سَهْمَانِ لِلابْنَةِ ، وَسَهْمَانِ بَيْنَهُمَا.

(۳۱۷ ۳۱۷) ا ماعیل بن عبدالملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بیٹینے سے ایک بیٹی اور دو جیا کے میٹول کے بارے

ر منظم ہوں میں ہے۔ بیٹ میک روسے ہیں حدیث سے سوت میں ہیں ہیں ہیں ہے۔ یک میں درورو بیا تی اس چیازاد بھائی کے لئے میں پوچھا جن میں ہے ایک مال شریک بھائی تھا ،انہوں نے فرمایا: بیٹی کے لئے نصف مال ہےاور باتی اس چیازاد بھائی کے لئے ہے جو مال شریک بھائی نہیں ، اور مال شریک بھائی اولا د کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتا ، راوی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے

ہے ، وہ ان طریع بیان میں ، اور وہ س طریع بیان اور او سے ، وے وہ اوے وہ رک میں ، وہ ، وہ وہ اور وہ ق ان وہ اور ا حضرت عطاء سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سعید سے غلطی ہوئی ، بٹی کے لئے نصف مال ہے اور باتی ان دونوں کے

درمیان آ دها آ دهاتقسیم بوگا،

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ حضرت سعید بن جبیر میشین کے قول کے مطابق دوحقوں ہے نکلے گا، بٹی کے لئے نصف، اوراس جچازاد بھائی کے لئے جو مال شریک بھائی نہیں ہے نصف مال ہوگا، اور حضرت عطام میشین کے قول کے مطابق جار حضوں سے نکلے گا۔ دوجتے بٹی کے لئے ہوں گے اور دوجتے ان کے درمیان تقتیم ہوں گے۔

#### ( ١٤ ) فِي امرأةٍ تركت أعمامها، أحدهم أخوها لُامُّهَا

اس عورت كابيان جس نے اپنے چچا چھوڑ ہے جن ميں سے ايك اس كامال شريك بھائى تھا ( ٢١٧٤١) حَدَّفُنا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُصَيْلٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أَغْمَامُهَا أَحَدُهُمُ أَخُوهَا

ه معنف ابن الي شير سر جم ( جلد ٩) كل المسلم المسلم

لْأُمْهَا ، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لَأَخِيهَا لأُمِّهَا السُّدُسَ ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِى الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَب يَكُونُ فِى الشِّرُكِ ، ثُمَّ يُسلمُ أَهْلَهُ بَعْدُ.

( ۱۵ ) فِی امرأةٍ ترکت إخوتها لُامِّها رِجاًلا ونِساءً وهم بنو عمِّها فِی العصبةِ اسعورت کے بارے میں جوایے مال شریک بھائی اور بہنیں چھوڑ کرمرے، اورود

# عصبہ میں سے اس کے جیازاد بھائی بھی ہوں

( ٣١٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فَضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتُ إِخُونَهَا لَأُمْهَا رِجَالًا وَنِسَاءً، وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِى الْعَصَبَةِ ، قَالَ : يَقْتَسِمُونَ النُّلُثَ بَيْنَهُمْ : الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَالنَّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِذُكُورِهِمْ خَالِصًّا دُونَ النَّسَاءِ فِي قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِمْ.

وَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۷ ۳۲) حفرت ابراہیم ہے اس عورت کے بارے میں روایت ہے جواپنے مال شریک بھائی اور بہن چھوڑ کرمرے اور وہ عصبہ میں سے اس کے چچازاد بھائی بھی ہوں فر مایا کہ وہ ایک تہائی مال آپس میں تقسیم کرلیں گے جس میں مردوں اور عورتوں کا حصہ برابر ہوگا اور باتی دوتہائی ان میں سے صرف مردوں کے لئے ہوگا نہ کہ عورتوں کے لئے بیتمام صحابہ کرام کا فیصلہ ہے۔

اور بدمسکد تمام حضرات کی رائے کے مطابق تین حصول سے فکے گا۔

# ( ١٦ ) فِي ابنتينِ وبنِي ابنٍ رِجالٍ ونِساءٍ

یہ باب ہے دوبیٹیوں اور پوتوں ، پوتیوں کے بیان میں

( ٣١٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَيَنِي ابْنِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً :

هُ مِنف ابن الى تَيبِ سَرَ جَم ( طِدِ ٩) كُورِ هُونَ الإنَابُ ، وَكَانَ عَبُدُ اللهِ لاَ يَزِيدُ الأَخْوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثَّلُفُيْنِ، وَلَا النَّهُ عَبُدُ اللهِ لاَ يَزِيدُ الأَخْوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثَّلُفُيْنِ،

فَلابِنَتَيْهِ الثَّلُثَانِ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبُدُ اللهِ لاَ يَزِيدُ الأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثَّلُثَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِى ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثِييْنِ﴾.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

(۳۷ ۳۳) حضرت فضیل حضرت ابراہیم تخفی بیٹیو ہے روایت کرتے ہیں اس آ دمی کے بارے میں جوا پی دوبیٹیاں اور بوتے،
پوتیاں جھوڑ کرمرے کہ اس کی دونوں بیٹیوں کے لئے دونہائی مال ہے اور باقی مردوں کے لئے ہے نہ کہ عورتوں کے لئے اور حضرت
عبر اللہ بن مسعود خواتی بہنوں اور بیٹیوں کا حصد دونہائی سے زیادہ نہیں لگایا کرتے تھے اور حضرت نیا ہو بیٹیو آپس
میں شریک بنایا کرتے تھے اور باقی مال اس طرح تقتیم کیا جائے گا کہ ایک مرد کے لئے دوعورتوں کے صفے کے بزابر حقہ لگایا جائے گا۔
مام ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلے تمام حضرات کے قول میں تین حضوں سے نکلے گا۔

( ۱۷ ) فِی زوچ وأمِّ وإِخوةٍ وأخواتٍ لأبٍ وأمِّ ، وأخواتٍ وإِخوةٍ لُامِّ ، مِن شرك بينهم شوم اور بها ئيول اور تقيق بهنول اور مال شريك بها ئيول اور بهنول كے بيان ميں ،اوران حضرات كابيان جنہول نے ان كوشرا كت دار قرار ديا

( ٣١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهُبًا يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : شَهِدْت عُمَرَ أَشُرَكَ الإِخْوَةَ مِنَ الْآبِ وَالْأَمِّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأَمِّ فِى النَّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدْ قَضَيْت فِى هَذَه عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرٍ هَذَا ، قَالَ : وَكَيْفَ قَضَيْت ؟ قَالَ : جَعَلْته لِلإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلُ لِلإِخُوةِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمَّ شَيْئًا ، فَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِى. (عبدالرزاق ١٩٠٠٥)

(۳۱۷ ۳۲) علم بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جوانئو کو دیکھا کہ انہوں نے حقیق بھا ئیوں کو ماں شریک بھائیوں کے ساتھ ایک تہائی مال میں برابر شریک کیا ،ان سے ایک آ دمی نے کہا کہ آپ نے اس جیسے ایک مسئے میں گذشتہ سال پچھا در فیصلہ دیا تھا ، آپ نے بوجھا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا تھا ؟ اس نے کہا کہ آپ نے مال ماں شریک بھائیوں کو بچھ نہوں کو دے دیا تھا اور حقیق بھائیوں کو بچھ نہیں دیا تھا ، آپ نے فرمایا کہ وہ فیصلہ بھی ای طرح درست تھا جس طرح ہم نے کیا تھا ، اور یہ فیصلہ بھی ای طرح درست ہے جس طرح ہم کردے ہیں۔

( ٣١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابُنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِى زَوْجٍ وَأُمَّ وَإِخْوَةٍ لُأُمَّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لُأُمَّ ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ لِلْأُمْ فِى سَهُمٍ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَمْ يَزِذُهُمَ الْآبُ إِلَّا قُرْبًا ، وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَانَهُمْ فِيهِ سَوَاءً.

(۳۱۷ ۳۱۷) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر، زیداور ابن مسعود دی کتابے شو ہر، ماں، حقیقی بھائیوں اور ماں شریک بہنوں کو مال میں

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩) كي ١٣٣٠ كي ١٣٣٠ كي ١٣٣٠ كي المانف

برابرشر یک کیا کرتے تھے،اور فرماتے تھے کہ ان کو باپ نے صرف قر ابت داری کا بی فائدہ پہنچایا ہے،اور وہ مردول اور عورتوں کو

( ٣١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ بَشَامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لَابِيهَا وَأُمُّهَا وَإِخْوَتَهَا لَأُمُّهَا : فَلِزَوْجِهَا النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلَأَمُّهَا السُّدُسُ سَهُمْ ، وَلِإِخْوَتِهَا لَأُمُّهَا النُّلُثُ سَهْمَان ، وَلَمْ يَجْعَلُ لِإِخْوَتِهَا لَابِيهَا وَأُمُّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِي ، وَشَرَّك بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمُّ مَعَ بَنِى الْأُمِّ فِى النَّلْثِ الَّذِى وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمُ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.

(٣١٨) حفرت ابراجيم نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جس نے موت كے وقت اپنے شوہر، مال، حقيقى بھائى اور مال شریک بھائی جھوڑے کہاس کے شوہر کے تین حصے یعن کل مال کا نصف ہوگا اور اس کی ماں کے لئے ایک حصہ یعنی کل مال کا چھٹا ھنہ ہوگا ، اور اس کے ماں شریک بھائیوں کے لئے دوھتے بعنی ایک تہائی مال ہوگا ، اور آپ نے اس عورت کے باب اور مال کو میراث کا کوئی هته نہیں دلایا حضرت علی بڑاٹھ کے نصلے برعمل کرتے ہوئے جبکہ حضرت عمراورعبداللہ اورزید بن ثابت ٹزیکٹیز نے حقیقی

بھائیوں کو ماں شریک بھائیوں کا شریک بنایاس ایک تہائی مال میں جس کے وہ وارث ہوئے ،سوائے اس بات کے کدان حضرات نے ان میں سے مردوں اورعور توں کو برابر حقبہ دلایا۔

( ٣١٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ : أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّك بَيْنَهُمْ.

( ٣١٧ ) حضرت الوكبلوفر ماتے ہيں كەحضرت عثمان تائين نے بھى ان ور ثاءكو برابر كاشر يك بنايا تھا۔

( ٢١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ : أَنَّهُمَا شَرَّكَا الإِخُوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمُّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمُّ.

(۳۱۷ / ۳۱۱) ابن المنتشر فرماتے ہیں کہ حضرت شریح اورمسروق نے بھی حقیقی بھائیوں کو ماں شریک بھائیوں کا شریک بنایا۔

( ٣١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، بِمِثْلِهِ ، قَالَ :مَا زَادَهُمَ

(۳۱۷ همروبن شعیب سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس مسلے میں ایسا بی فیصلہ کیا، اور فرمایا کہ باپ

نے صرف ان میں قرابت کا بی اضافہ کیا ہے۔

( ٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَأَمُّهَا السُّدُسُ ، وَيْرَوُ بِهَا الشَّطُورُ ، وَالثَّلُثُ بَيْنَ الإِخُوةِ مِنَ الْأُمِّ وَالإِخُوةِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ.

(۳۱۷۵۰)ائن طا دُس روایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے فر مایا کہاس میت کی ماں کو چیٹاہتے ہ اوراس کے شو ہر کونصف مال

هي مصنف ابن الي شيرم رج ( جلد ٩ ) في مستقد ابن الي شيرم رج ( جلد ٩ ) في مستقد ابن الي الفرائض

دیاجائے گا۔اورایک تہائی ماں شریک بھائیوں اور حقیقی بھائیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔

( ٣١٧٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَّتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخُوتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَّتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخُوتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخُوتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمْهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرْيِزِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النَّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشُوكَ بَيْنَ الإِخُوةِ مِنَ الْأُمُّ وَالإِخُوةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ ، الْعَرِيزِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النَّصْفَ ، وَالْأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشُوكَ بَيْنَ الإِخُوةِ مِنَ الْأَمْ وَالإِخُوةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَمْسِكُ عَنْ أَثْرَابِكَ ، أَيَلُحَقُ بِهِمْ سَهُمْ آخَرُ ، حَتَى يُنْظِر حُبْلَى هِى أَمْ لَا ؟.

(۱۵۵۱) عبدالله بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن حسن کی ایک بیٹی فوت ہوگئی اوراس نے شوہر، ماں ، ماں شریک بھائی اور حقیق بھائی چھوڑ ہے، انہوں نے معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز براپیٹیز تک پہنچایا تو انہوں نے شوہر کونصف مال اور ماں کو چھٹا حصد دیا ، اور ماں شریک بھائیوں اور حقیقی بھائیوں کو برابر کا شریک بنایا ، اور شوہر سے فرمایا کہ اپنے ہم عمروں سے رکے رہو کہ آیاان کو ایک اور حصد مانا ہے؟ بیباں تک کہ میہ بات معلوم ہوجائے کہ وہ حاملہ ہے یانہیں؟

( ٣١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَعُمَرُ يُشَرَّكَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِإِخُوَةِ مِنَ الْأُمُّ النَّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانَ.

(۳۱۷۵۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ اور عمر ٹئا پیٹنان کو برابر کا شریک رکھا کرتے تھے ،فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹائز ان کو برابرشریک نہیں بناتے تھے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ جھے حقوں سے نکلے گاشو ہر کے لیے تین حضے بعنی آ دھا مال اور ماں کے لئے چھٹا حضہ اور مال شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال جو کہ دو حضے ہیں۔

( ١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُشَرِّكَ بين الإِخوةِ والأخواتِ لأمَّ و أَبٍ مع الإِخوةِ لِلأمِّ فِي ثلثِهِم ، ويقول هُوَ لَهُم

ان حضرات کا بیان جوحقیقی بھائیوں اور بہنوں کوشر یک نہیں بناتے ماں شریک بھائیوں کے ساتھان کے ایک تہائی مال میں ،اورفر ماتے ہیں کہوہ مال انہی کے لئے ہے ( ۲۷۷۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِقٌ :أنَّةُ کَانَ لَا بُشَرِّكُ

( ٢١٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ :أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

(۳۱۷۵۳)عبداللہ بنسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی جی شوان کو برابرشر یک نہیں رکھا کرتے تھے۔

مسنف ابن الي شيبرسر جم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبرسر جم (جلده)

(۳۱۷۵۴) حفرت حارث ،حفرت علی واژهٔ سے یبی بات نقل کرتے ہیں۔

( ٣١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ.

(٣١٤٥٥) حفرت ابراجيم نے بھي حفرت على مؤافؤ سے يبي روايت كى بـــ

( ٣١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ :

تَنَاهَتِ السَّهَامُ. (٣١/ ٨٧) حضرة هر على سروارية على التُر هاشُر الديما نُها كدش نَهِم سكواكر تر تقواد في التر تقوا حقير

(٣١٤٥٦) حفزت هزيل سے روايت ہے كەحفزت عبدالله بن الله ان بھائيوں كوشر يكنبيں ركھا كرتے تھے اور فرماتے تھے كہ حقے ختم ہو گئے۔

( ٣١٧٥٧) حَدَّثَنَا مَعْشَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ.

(۳۱۷۵۷) حضرت ابومجلز حضرت علی دبی نویسے نقل کرتے میں کہ وہ بھی ان بھائیوں کوشر یک نہیں بنایا کرتے تھے۔ میں میں میں '' میں دبی میں اور کا میں میں میں اور قبل میں کا دبیات کے میں میں کوئی میں کوئی کا دور اور اور اور

( ٣١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

(۳۱۷۵۸) حفرت معنی بھی حفرت زید بن ثابت دہاؤہ سے یہی مضمون نقل کرتے ہیں۔

( ٣١٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُد ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأَبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِى الشَّرِكَةِ ، إلَّا عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ.

(۳۱۷۵۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابومویٰ اور حضرت الی جڑا ٹیز بھی ان بھائیوں کوشر کیٹ نہیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ بی کریم مُیٹِونٹٹٹٹٹٹٹ کے صحابہ کرام نے ان سے اختلاف کیا ہے شریک کرنے کے بارے میں سوائے حضرت علی جڑا ٹیز کے کہ وہ مثر یک نہیں بناتے تھے۔

### ( ١٩ ) فِي الخَالَةِ وَالعَمَّةِ ، مَنْ كَانَ يُورِّئُهُمَا

خالهاور پھوپھی کابیان ،اوران حضرات کابیان جوان کووارث قرار دیتے ہیں

( ٣١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ فَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ.

( ۲۰ ۳۱۷ ) حضرت زر حضرت عمر وافتی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مال بھو بھی اور خالہ کے درمیان تقسیم فر مایا۔

( ٣١٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ مَا صَنَعَ عُمَرُ ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْحَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

(۱۱ کا۳) زیاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ حضرت عمر میں گئے نے اس بارے میں کیا عمل فربایا ،انہوں نے پھوپھی کو



باپ کے قائم مقام قرار دیا اور خالہ کو ماں کے برابر قرار دیا۔

- ( ٢١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لِلْعَمَّةِ النَّكُثَانِ ، وَلِلْحَالَةِ النَّكُثُ. (٣١٤٦٢ ) حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر جان نے فرمایا پھوپھی کے لئے دوتہائی مال ہے اور خالہ کے لئے ایک تہائی .
- ( ٣١٧٦٣ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقُولِ عُمَرَ :لِلْعَمَّةِ النَّلْثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ النُّلُكُ.
- (۳۱۷ ۲۳) حضرت سلیمان عبسی ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت علی جن تو سے روایت کرتے ہیں کہ وہ پھو پھی اور خالہ کے بارے میں حضرت عمر مزین فوے موافق ارشاد فرماتے تھے کہ پھوپھی کے لیے دوتہائی مال اور خالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔
- ( ٣١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ ، وَالْخَالَةَ
  - (٣١٤ ١٨٢) شعبى حضرت مسروق ہے روایت كرتے ہیں كدوہ چوپھى كوباپ كے قائم مقام تشبراتے تھے اور خالہ كوماں كے قائم مقام۔
- ( ٣١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُؤرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا
  - ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : كَانُوا يَجْعَلُونَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
- (٣١٤ ٢٥) اعمش حفزت ابراجيم سے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے فر مايا كد حفزت عمر بين تنو ور حفزت عبد الله طائع خاله اور پھوپھی کو دارث تھہراتے تھے جب ان کے علاوہ کوئی اور دارث نہ ہو،حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ حضرات بھوپھی کو باپ کے قائم مقام اورخاله کومال کے قائم مقام رکھتے تھے۔
- ( ٣١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَالَةِ - وَالْعَمَّةِ زِلْلُعَمَّةِ النُّلُئَانِ ، وَلِلْخَالَةِ النُّلُثُ.
- (۳۱۷ ۲۱۲) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود (واٹھ خالہ اور پھو پھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھو پھی کے لئے دوتہائی مال اورخالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔
- ( ٣١٧٦٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:كَانُوا يُورَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ.
- ( ۲۷ ۳۱۷ ) حضرت منصورا در مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ صحابہ کرام ان کی رشتہ داریوں کے مطابق ان کو دارث تفہرایا کرتے تھے۔
- ( ٣١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَيْمِيِّ . حَنْ يُونُسَ ، حَنِ انْحَسَنِ : أَنَّ عُمر وَزْتَ الْعَلَّمَةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّتَ الْعَمَّةَ

معنف ابن الى شير متر جم (جلده) في المنطق ال

(۳۱۷ ۲۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جی ٹی نے خالہ اور پھوپھی کو دارث بنایا اور پھوپھی کو دو تہائی مال ولایا اور خالہ کو ایک تہائی مال۔

( ٣١٧٦٩ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرو ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْعَمَّةِ الثَّلْثَان ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثُ.

(۳۱۷ ۲۹) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دی ٹونے فر مایا کہ پھوپھی کے لئے دو تہائی مال اور خالہ کے لئے ایک تہائی مال ہے۔

( ٣١٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، قَالَ : دُعِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ ؟ قَالُوا : تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَجُلُ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ :رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ قَالَ :لَمْ أَجِدُ لَهُمَا شَيْئًا. (ابوداؤد ٢٣١ـ سعيد بن منصور ٢٢٣)

(۳۱۷۷۰) حفرت زید بن اسلم دونیو سے روایت ہے کہ بی کریم مَلِفَظِیَّا کَا کِ انصاری کے جنازے میں بلایا گیا کِس آپ برجین ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے آپ مِلِفِظِیَّا فی فر مایاس نے کون کون سے رشتہ دار چھوڑ سے لوگوں نے کہا کہ اس نے ایک پھوپھی اور ایک خالہ چھوڑ گیا پھر تھوڑ ا پھوپھی اور ایک خالہ چھوڑی ہے آپ مِلِفظِیَّ نے فر مایا یہ آ دمی ہے جو مرااور مرتے ہوئے ایک پھوپھی اور ایک خالہ چھوڑ گیا پھر تھوڑ ا پھاور پھر فر مایا کہ یہ آ دمی ہے جس نے مرتے ہوئے پھوپھی اور خالہ کوچھوڑ اسے پھر فر مایا کہ میں ان کے لئے کوئی حقہ نہیں پاتا۔ پھاور نے ، وَلاَ تَوْدِیسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : عَجَاً لِلْعَمَّةِ فَوْدِ نَا مُورِیْ، وَلاَ تَوْدِی .

(۱۷۷۱) محمہ بن الی بکر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹائٹو نے فرمایا کہ پھوپھی کا عجیب حال ہے کہ دوسرے رشتہ دارتواس کے دارث نے ہیں مگر دہ کسی کی دار نے نہیں بنتی ۔

( ٣١٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وْ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِر ، قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْحَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَسَكَّتَ ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ :حَدَّثِنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا مِيرَاتَ لَهُمَا.

(٣١٤٧٢) شريك بن عبدالله فرمات بي كه نبي كريم مِنْ الله يحقيق اور خاله كي ميراث كے بارے ميں سوال كيا كيا جبكه آبِ مِنْ اللهُ عَارَىٰ پر سخے آپ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ بِهِي دير كے لئے خاموش ہو گئے بھر تھوڑا چلے پھر آپ مِنْ اللهُ غَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي ١٣٨ كي ١٣٨ كي مسنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩)

( ٣١٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِتَى، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاتَ لِلْمَوَ الِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ. (٣١٧٧٣) افعت فرماتے ہیں کہ حضرت حسن وَنَّ فَقَ آ قاؤں کے لئے میراث کے تو قائل تھے لیکن پھوپھی اور خالہ کے لیے میراث کے قائل نہیں تھے۔

# (٢٠) رجلٌ مات ولم يترك إلاّ خالًا

#### اس آ دمی کا بیان جس نے مرتے وقت صرف ایک ماموں چھوڑ ا

( ٣١٧٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ خَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حَبَّدِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً رَمَى عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً رَمَى ثَنْ خَكِيمٍ بْنِ حَلَيْهِ وَارِثُ إِلَّا خَالٌ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إلِيْهِ عُمَرُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا مَوْلَى اللّهِ مَا مَاجِهِ ٢٤٣٤)

(۳۱۷۷) حضرت ابوا ہامہ بن تعمل بن حنیف وہن فر ہاتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو تیر مارا جس ہے وہ آدمی مرگیا جبکہ اس کا ایک مامول کے علاوہ کوئی وارث نہیں تھا تو اس کے بارے میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح میں فیڈ نے حضرت عمر وہن فو کی کے طرف خط کھا، حضرت عمر وہن فو نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ میر فوق فیڈ نے فر مایا ہے کہ اللہ اور اس کارسول اس آدمی کے ولی ہیں جس کا کوئی ول نہ ہواور ماموں اس آدمی کا وارث نہ ہو۔

( ٣١٧٧٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَرَّتُ عُمَرُ الْحَالَ الْمَالَ كُلَّهُ، قَالَ: كَانَ حَالاً وَمَوْلَى. (٣١٤٤٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت عمر وَيُ فُنْهِ نے ماموں كوتمام مال كاوارث قرار ديا آپ وَيُأْتُونُ نے فرمايا كه بيه ماموں ماموں بھى تھااورولى بھى تھا۔ ماموں بھى تھااورولى بھى تھا۔

( ٢١٧٧٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ خَالاً وَمَوْلَى مِنْ مَوْلاَهُ. (٣١٧٤٦) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير والله سروايت ہے كه حضرت عمر والله نے مامول كواس آ دى كا مامول اور مولاقر ارويا

جس کاوہ ولی ہو۔

( ۱۱۷۷۷ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُكَيْلُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهُوْزَنِيُّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهُوْزَنِيُّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. (ابوداؤد ۱۸۹۱ ـ ابن حبان ۱۰۳۵) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. (ابوداؤد ۱۸۹۱ ـ ابن حبان ۱۰۳۵) هنر عنه و من فو من الله عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ فَيْ الْهِ مَا يَكُولُوا اللهُ مِنْ فَيْ وَاللهِ مَنْ فَيْ وَالْهُ مِنْ فَيْ وَاللَّهُ مِنْ فَيْ وَاللَّهُ مِنْ فَيْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللّهُ مَنْ لَا وَارِثُ لَلّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ

ه مسنف ابن اني شيبه متر جم (جلد ۹) کو که ۱۳۳۹ کو ۱۳۳۹ کو کتاب الفرانف

# ( ٢٦ ) رجلٌ مات وترك خاله وابنة أخِيهِ ، أو ابنة أخْتهِ

# اس آ دمی کا بیان جومرتے ہوئے اپناماموں اور ایک جیتجی یا بھانجی حچھوڑ جائے

( ٣١٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَكَيْسَ لَهُ وَادِثُ إِلَّا خَالُهُ وَابْنَهُ أَخِيه ؟ قَالَ :لِلْحَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلَابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا.

(۳۱۷۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جواس حال میں مراکداس کا سوائے ماموں اور جیتجی کے کوئی وارث نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ماموں کے لیے اس کی بہن جتنا مال اور جیتجی کے لیے اس کے

( ٣١٧٧٩ ) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ : هَلَكَ ابْنُ دَحْدَاحَةَ وَكَانَ ذَا رَأْى فِيهِمْ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ عَدِى ، فَقَالَ : هَلُ كَانَ لَهُ فِيكُمُ نَسَبٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ . (عبدالرزاق ١٩١٣٠)

(۳۱۷۷) حفرت واسع بن حبّان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن دحداحہ دفاظ فوت ہو گئے جو کہ صحابہ کرام میں صاحب رائے آ دمی تھے تو رسول الله مِلْوَقِقَعَ نے حضرت عاصم بن عدمی شانٹو کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ان کی تمہارے ساتھ کوئی قرابت داری تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ مِلْوَقِقَ آنے ان کی میراث ان کے بھانجے ابولبا بہ بن عبدالمنذ ر مِنْ اللهُ عَلَاقِقَ آخِ ان کی میراث ان کے بھانجے ابولبا بہ بن عبدالمنذ ر مِنْ اللهُ مِلَّاتِقَ کَوَ

( ٣١٧٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَ انِصَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِى فَهُو لَا وَلَى رَجُلٍ. (بخارى ١٧٣٣- مسلم ١٢٣٣) ( ٣١٤٨٠) حفرت ابن عباس مِنْ فَيْ فرمات بِين كرسول الله مَؤْفَظَةَ فِرْمايا كروراتْيَس ان كِيْنَ دارول كو يَنْجادواورجومال فَيَ جائے ، وہ قریب ترین رشتہ دار کے لیے ہے۔

٣١٧٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَنْ مَحَمَّدِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ :كَانَ ثَابِتُ ابْنُ الدَّحْدَاحَ رَجُلاً أَتِيًّا - يَعْنِى :طَارِئًا - وَكَانَ فِى يَنِى أُنَيْفٍ ، أَوْ فِى يَنِى أُنَيْفٍ ، أَوْ فِى يَنِى أُنَيْفٍ ، أَوْ فِى يَنِى الْمَثْذِرِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ فِى يَنِى الْعَجْلَانِ ، فَمَاتَ وَلَمُ يَدَعُ وَارِئًا إِلَّا ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَةُ. (عبدالرزا ق١٩١٣٠)

(۳۱۷۸۱) حضرت واسع ابن حبّان فرماتے ہیں کہ ثابت ابن دحداح بن شور ایک اجنبی آ دمی تھے وہ بنوانیف یا بنومجلان کےعلاقے

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩ ) في حرات الفران في المستر جم ( جلد ٩ ) في حرات الفران في المستر من ال

میں رہتے تھے چنانچہوہ فوت ہو گئے اوراپ بھانج کے علاوہ کوئی وارٹ نبیں چھوڑ ااوران کا نام لبابہ بن عبدالمنذ رتھا پس نبی کریم مَرَافِظَةَ فِیَان کی میراث انہی کو دے دی۔

#### ( ٢٢ ) فِي ابنةٍ ومولاه

# بٹی اور آزاد کردہ غلام کی میراث کے بیان میں

( ٣١٧٨٢ ) حَدَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : تَدْرِى مَا ابْنَةً حَمْزَةَ مِنِّى هِى أُخْتِى لَأَمِّى ، أَعْتَقَتْ رَجُلاً فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (سعيد بن منصور ١٤٣)

(٣١٧٨٢) حضرت عبيد بن الى الجعد سے روايت ہے كه حضرت عبدالله بن شداد والنو نے فرمايا كه كياتم جانتے ہو كه حضرت حزه والنو كى بيٹى كا مجھ سے كيارشتہ ہے؟ وہ ميرى مال شريك بهن ہے، انہوں نے ايك آ دى آ زادكيا چنانچه وہ مركيا اس كى وراثت النے اوراس كى بيٹى كے درميان تقسيم ہوگئى۔اور بيكام رسول الله مُؤفِّفَكُ فَلَم كِيْرَ مانے مِيس ہوا۔

( ٣١٧٨٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ لِأَمَّهِ - قَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لِى وَتَرَكَ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ لِأَمَّهِ - قَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لِى وَتَرَكَ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ لِأَمَّهِ - قَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لِى وَتَرَكَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَةً بَيْنِى وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِى النَّصْفَ وَلَهَا النَّصْفَ.

(۳۱۷۸۳) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی بیٹی (جوحضرت عبدالله بن شداو کی ماں شریک بہن تھیں ) نے فرمایا کہ میرا آزاد کر دہ غلام فوت ہوگیا اوراپی ایک بیٹی حجوز گیا رسول الله میلون تقصیم فرمایا آدھا مال میرے اوراس کی بیٹی کے درمیان تقسیم فرمایا آدھا مال مجھے اور آدھا اسے عطافر مایا۔

( ٣١٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَزِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصْفَ وَابْنَتُهُ النَّصْفَ .

' (٣١٧٨٣) حضرت عبدائلہ بن شداد خل فن ماتے ہيں كەرسول الله مَرائِفَقَعَ نے حضرت حمز ہ اللہ على كوآ دھا مال اوران كے غلام كى بينى كوآ دھا مال عطا فر مايا۔

( ٣١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ الحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النَّصْفَ. (ابوداؤد ٣٦٣ ـ بيهفى ٣٣١)

(٣١٤٨٥) من ت ابوبرده فيال عروايت بكايك آدمى فوت موااوراس في ايك بيني اور كه قا حمور عينهول في اس



كوآ زادكرديا تفاتو بى كريم مِنْ مِنْ فَيَعَاقِمُ فِ اس كى بينى كواوراس كة قاؤل كوآ دها آ دهامال عطافر مايا

( ٣١٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسِ الْكِنْدِيَّةِ ، قَالَتُ : قاضَيْت إلَى عَلِيٍّ فِى أَبِى :مَاتَ وَلَمْ يَتُوُكُ غَيُّرِى وَمَوْلَاهُ ، فَأَعْطَانِى النَّصْفَ وَمَوْلَاهُ النَّصُفَ.

(٣١٨٨١) حفرت شموس كنديه بروايت بفرماتي بين كه مين نے اپناب كے بارے ميں حضرت على والله سے فيصله ليا۔

جبکہ میرے والدصاحب فوت ہوئے تھے اور سوائے میرے اور اپنے آقا کے کسی کونبیں چھوڑ اتو انہوں نے آدھا مال مجھے عطافر مایا اور آدھا مال ان کے آقا کو۔

( ٣١٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، بِمِثْلِهِ.

(۲۱۷۸۷) ایک دوسری سند ہے بھی حضرت علی تفاشؤ سے یہی واقعہ منقول ہے۔

( ٣١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلَى ، أَعُطَى الْبِنْتَ النَّصُّفَ ، وَالْمَوْلَى النِّصُفِ.

(۸۸ ا۳) ابوالکنو دروایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دفاؤہ نے ایک بٹی اورا یک آقا کے دارث ہونے کی صورت میں یہ فیصلہ فرمایا کہ آ دھامال بٹی کواور آ دھامال آقا کودے دیا جائے۔

( ٣١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّ مَوْلِّي لِإِبْنَةِ حَمْزَةً مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةً ، وَابْنَتَهُ النَّصْفَ . وَابْنَتَهُ النَّصْفَ . وَابْنَتَهُ النَّصْفَ .

(۳۱۷۸۹) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ دلاٹئو کی بیٹی کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی اور حضرت

حمزه ژانشو کی بیٹی کواپنے بیچھے چھوڑ ارسول اللہ مَالِفَظَةُ شِنے آ دھا مال حضرت حمزه کی بیٹی کوادرآ دھا مال میت کی بیٹی کو دے دیا۔ سیکن بردیں بردیں دور بردیں اور دیا ہے دیں اور دیا ہے کہ میں کا میں بریا ہے دو کو سیسے کی رہے ہیں ہے۔

( .٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : خَاصَمُت إلَى شُرَيْحٍ فِى مَوْلَى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَغْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثَّلُثَيْنِ ، وَأَغْطَى مَوْلَاهُ الثَّلُثَ

(۹۰ ۳۱۷) ابو تھیمن ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شریح پیٹیلا ہے اس مسئلے میں فیصلہ طلب کیا کہ ہماراا یک آزاد کر و خلاصف میں مگر لادر ای روسٹر اور اور دین آزاد رکو تھوڑ گی رجھند میں شریح کے زیاس کی روسٹر سال کر در ایک ال

کردہ غلام فوت ہو گیااورا پنی دو بیٹیاں اور چند آقاؤں کو چھوڑ گیا،حضرت شریح نے اس کی دوبیٹیوں کودو تہائی مال عطافر مایا اوراس کے مولا کوایک تہائی مال عطافر مایا۔

( ٣١٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا النِّصْفَ ، فَقَالَ :إِنَّمَا أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعُمَةً.

(۳۱۷۹۱) اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت حمزہ واٹن کی بیٹی کی حدیث ذکر کی گئی کہ نبی کریم مَؤْفِظَةً نے اس کونصف مال عطافر مایا آپ نے فرمایا کہ ان کو نبی کریم مِؤْفِظَةً نے بطور عطبے کے مال عطافر مایا ہے۔ هي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩) كي المستقل المستقل

( ٣١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ مَوْلَى لِإِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النَّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النَّصْفَ. قَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ :لِلْبِنْتِ النَّصْفُ وَلِلْمَوْلَى النَّصْفُ. (طحاوى ٣٠١- بيهقى ٣٣١)

(۳۱۷۹۲) حضرت عبداللہ بن شداد فریاتے ہیں کہ حضرت حمزہ دخاہیں کی بیٹی کا آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا اورا پی بیٹی اور حضرت حمزہ جائین کی بیٹی جیسوز گیا آپ مِیزَفِظِیَجَ نے آ دھامال اس کی بیٹی کواورآ دھامال حضرت حمزہ جائین کی بیٹی کوعطافر مایا۔

حضرت ابو برفر ماتے ہیں کہ بیستلددوحصوں سے نکے گا آ دھامال بین کے لئے اور آ دھامال آ قاکے لئے۔

( ۲۳ ) فی المملوكِ وأهلِ الكِتابِ مَنْ قَالَ لاَ يحجبون ولا يرثون غلاموں اور اہل كتاب كابيان اور ان حضرات كابيان كه جن كِنز ديك بيلوگ نه كى كو وراثت ہے روكتے ہيں نه كى كے وارث ہوتے ہيں

( ٣١٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِى الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : لَا يَحْجُبُونَ ، وَلَا يَرِثُونَ.

(۳۱۷۹۳) حفرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حفرت علی دیاؤہ غلاموں اوراہل کتاب کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے کہ نہ وہ کسی کو وراثت سے روکتے ہیں اور نہ کسی مسلمان کے وارث ہوتے ہیں۔

( ٣١٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِبُواهِيمَ ، عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَوِثُونَ. (٣١٧٩٢ ) حفرت ابرابيم حفرت زيربن ثابت وليُّوت يهي بات عَلَى فرمات جير \_

( ٣١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لَا يَحُجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ.

(94 ساس) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مزاین نے فرمایا کہ جوآ دمی خود وارث نہیں بن سکتا وہ کسی کوورا ثت ہے روک بھی نہیں سکتا۔

( ٣١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ ، وَلَا يَحْجُبُونَ.

(٣١٤٩٢) ابوصادق سے روایت ب كد حفرت على جائز نے فرمایا كه نام كى كے وارث ہوتے ہيں نہى كى كو وراثت سے روكتے ہيں۔ ( ٣١٧٩٧) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْوَأَةٍ مَاتَتُ وَمَعَنَ أَبِي صَادِقٍ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْوَأَةٍ مَاتَتُ وَمَعَنَ مَنْهُا وَأَمُّهَا مَمْلُوكَةٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : هَلْ يُحِيطُ السُّدُسُ بِرُ قَيَتِهَا ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ : دَعْنَا مِنْهَا سَائِرَ الْيُومْ. (۳۱۷۹۷) ابوصادق ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت علی دین ٹوسے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس کی بہن فوت ہوگئی اس حال میں کہ اس کی مال غلام ہے۔حضرت علی زیالتہ نے فر مایا کہ کیا اس کے مال کا چھٹا حصہ اس کی ماں کو آزاد کرانے کے

لے کانی ہوسکتا ہے؟اس نے کہانہیں۔آپ ٹیانٹو نے فر مایا کہ مجھے آج کا دن اس میں غور کرنے کی مہلت دو۔ ( ۲۱۷۹۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِی حَالِدٍ ، عَنْ أَبِی عَمْرٍ و الشَّیْبَانِیِّ ، عَنْ شُرَیْحٍ ، أَنَّهُ أَعْطَی مِیرَاتَ

(۳۱۷ ۹۸) حضرت ابوعمروشیانی فر ماتے ہیں کہ حضرت شریح نے ایک آ دمی کی میراث (جس کا بھائی غلام تھا) اس کے آزاد بھیجوں کوبھی دلا دی تھی۔

( ٣١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ.

(٣١٤٩٩) حضرت جابر و التي المحارث على المعامر في ما يا كها يه آدى كوارث ال كا زاد كيتيج بول ك\_. ( ٣١٨٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أُمَّةُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ

ر ۱۹۱۰۰ ) معنا ہو مصاب میں میں میں ہیں ہیں ہیں اور ایس میں ہیں ہیں ہوئے ہوئے اپنی مال کوغلامی کی حالت (۳۱۸۰۰) صفام روایت کرتے ہیں ان کے والد نے اس آ دمی کے بارے میں کہ جس نے مرتے ہوئے اپنی مال کوغلامی کی حالت

میں اور اپنی دادی کو آزادی کی حالت میں چھوڑ اتھا کہ اس آ دی کامال دادی کے لئے ہوگا۔ ( ٣١٨.١ ) حَلَّثُنَا حُسَیْنٌ بْنُ عَلِیٌّ ، عَنْ زَائِلَةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِیٌّ وَزَيْدٍ : فِی الْمَمْلُوكِينَ

وَالْمُشْرِكِينَ ، قَالاً : لاَ يَحْجُبُونَ ، وَلاَ يَرِثُونَ.

(۱۰ ۱۱ ) حفرت ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حفرت علی واٹن اور حفرت زید دی ٹونے نے غلاموں اور مشرکین کے بارے میں فر مایا کہ نہ وہ کسی کووراثت ہے روکتے ہیں اور نہ خود کسی کے وارث ہوتے ہیں۔

#### ( ٢٤ ) مَنْ كَانَ يحجب بهم ولا يورُّ ثهم

ان حضرات کابیان جوان لوگوں کوورا ثت سے مانع تو قرار دیتے ہیں لیکن ان کوکسی کا

# وارث نہیں بناتے

( ٣١٨.٢ ) حَدَّثَنَا وَرَدَيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَخْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا يُورِّئُهُمْ.

(۳۱۸۰۲) حضرت شعنی ہے روایت ہے کہ حضرت عمید اللہ بن مسعود دی نئے غلاموں کواور اہل کتاب کوورا ثت ہے رو کنے والا تو قر ار دیتے تھے کیکن ان کووارث نہیں بناتے تھے۔ مسنف ابن الى شيبرستر جم (جلده) كي المستخصص ۱۳۳۳ كي مسنف ابن الى شيبرستر جم (جلده)

( ٣١٨.٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ ، أَوْ أَخَاهُ، أَو ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكُ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُورَّثُ.

(۳۱۸۰۳) حضرت اعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت عبدالللہ دین نظر کا ارشادُ نقل فرمایا کہ جب آ دمی مرجائے اور اپنا باپ یا بھائی یا بیٹا غلامی کی حالت میں جھوڑ ۔ ہے اور کوئی وارث نہ چھوڑ ہے تو اس کوخرید لیا جائے بھراس کوآزاد کر دیا جائے اور پھر وارث بنا دیا جائے۔

( ٣١٨.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا، قَالَ :يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُورَّكُ ، قَالَ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ.

(۳۱۸ ۰ ۳۱۸) حضرت محمد سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود والطون نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے مرتے ہوئے اپنے باپ کوغلامی کی صالت میں چھوڑا تھا کہ اس کواس کے مال سے خرید لیا جائے پھر آ زاد کر دیا جائے اور پھروارث بنا دیا جائے ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت حسن والیٹے؛ بھی اس بات کے قائل تھے۔

( ٣١٨.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ.

(۵۰۸ سام) حضرت ابراہیم نے ایک دوسری سندے حضرت عبداللہ واللہ سے یہی بات تقل فر مائی ہے۔

# ( ٢٥ ) مَنْ كَانَ يورُّث ذوى الأرحامِ دون الموالِي

ان حضرات کابیان جوذ وی الأرحام کووارث قرار دیتے ہیں ،اورموالی کووارث قرار نہیں دیتے

( ٣١٨.٦ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُعْطِيَانِ الْمِيرَاتَ ذَوِى الْأَرْحَامِ، قَالَ فُصَيْلٌ:فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ:فَعَلِتٌ؟ قَالَ:كَانَ أَشَدَّهُمُ فِى ذَلِكَ:أَنْ يُعْطِى ذَوِى الْأَرْحَامِ.

(۳۱۸۰۲) حفرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حفرت عمر رہ انٹی اور حفرت عبداللہ وہ نوٹو ذوی الاً رحام کومیراث دلایا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ حضرت علی وہ انٹی کیا فرماتے تھانہوں نے فرمایا کہ وہ ذوی الاً رحام کومیراث دلانے میں پہلے سے دونوں حضرات سے زیادہ بخت تھے۔

( ٣١٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ.

(٣١٨٠٤) حفرت أعمش فرمات بين كه حفرت ابرابيم، حفرت عمر، حفرت على اور حفرت عبدالله و الله على بات منقول بـ ـ الم ( ٢١٨٠٨ ) حَدَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي الزَّاهِ رِيَّةِ - قَالَ أَبُو بَكُو : أَطُنَهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ

٣١٨) حَدَّثُنَا حَمَّادُ بنَ حَالِدٍ ، عَنَ مُعَاوِيَة بَنِ صَالِحٍ ، عَن ابِي الزَّاهِرِيَّةِ - قَالَ ابْو بُكْرِ :اظنهُ ، عَنَ جَبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ - قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرُدَاءِ - وَكَانَ قَاضِيًا - فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :إنَّ ابْنَ أُخْتِى مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ :انْطَلِقُ فَاقْبِضْهُ.



(۱۱۸۰۸) حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو در داء صافحہ کے پاس میضا ہوا تھا جبکہ وہ قاضی تھے کہ ان کے پاس ایک

آ دی آیا اوراس نے کہا کہ میرا بھائی فوت ہوگیا ہے اوراس نے کوئی وار شنبیں چھوڑ آ پاس کے مال کے بارے میں کیا فرمات میں آپ نے فر مایا کہ جاؤاوراس کا مال لے لو۔

( ٣١٨.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً : أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النَّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثَّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الابْنَةِ ، وَلَمْ يُغْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.

(۳۱۸۰۹) سوید بن غفلہ ہے روایت ہے کہ حضرت علی جھاٹئو ہے بٹی اور بیوی اور آ قاؤں کی وراثت کے بارے میں سوال کیا گیا۔

آپ نے بٹی کوآ دھامال دیااور بیوی کو مال کا آٹھوال حقیہ ،اور باقی ماندہ مال واپس بٹی کولوٹا دیااورآ قاؤں کوکوئی چیز نہیں دی۔

( ٣١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعُبَةُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ أَنْكُرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً.

(۳۱۸۱۰) حضرت میسره فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت حمزہ رہا ہیں گی حدیث کو مشر قرار دیا اور فرمایا کہ نبی کریم مَرْافِظَةِ ہِنے ان کوبطورعطیہ کے مال دیا ہے۔

﴿ ٣١٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :أُوْصَى مَوْلَى لِعَلْقَمَةَ لَأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالنَّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لِأُمَّهِ الثَّلْثِيْنِ.

(۳۱۸۱۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کے ایک آزاد کردہ غلام نے حضرت علقمہ کے گھر والوں کے لئے ایک تہائی مال کی وصیت کی اور اس نے اپنے مال شریک بھائی کے بیٹے کودو تہائی مال دیا۔

( ٣١٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أَتِى عَلِيٌّ فِى رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي.

(٣١٨١٢) حضرت سالم فر ماتے ہیں حضرت علی جائو کے پاس اس آ دمی کے بارے میں مسئلہ لایا گیا جس نے اپنی وادی اور اپنے آتا چھوڑے، آپ نے اس کا مال دادی کودے دیا،اور آتا وک کو پہنیں دیا۔

( ٣١٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَهُ فَأَذُرَكَتُهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ ، قَالَتُ : إِنَّ مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتُ فَخُذْ مِيرَاتُهَا ، قَالَ : هُوَ لَك ، فَقَالَتْ : بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أَدَعُهُ لَك ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى تَوْرٍ يُصِيبهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ مِنْهَا : قَالَ : ابْنَهُ أُخْتِهَا لُأُمِّهَا.

(٣١٨١٣) حفرت اعمش بروايت ہے كديس حفرت ابراہيم كے ساتھ چل رہاتھا كدان كے پاس صيا قلد كے بازار كے قريب الك عورت آئى اوراس نے كہا كدآپ كى آزاد كردہ باندى فوت ہوگئى ہے آپ اس كى ميراث لے ليس آپ نے فرمايا كدوہ

# ( ٢٦ ) فِي الرَّدْ، واختِلافِهِم فِيهِ

# ردّ کابیان،اوراس بارے میں فقہاء کے اختلاف کابیان

( ٣١٨١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِى ابْنُ مَسْعُودٍ فِى أُمَّ وَإِخْوَةٍ لأُمَّ ، فَأَعْطَى الإِخْوَةَ لِلْأَمِّ الثَّلُّكَ ، وَأَعْطَى الْأَمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ :الْأَمُّ عَصَبَةً مَنْ لَا عَصَبَةً لَهُ.

(۳۱۸۱۳) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جائے ہے ماں اور ماں شریک بھائیوں کے بارے ہیں سوال کیا گیا آپ نے ماں شریک بھائیوں کو ایک تہائی مال عطا فر مایا اور باتی مال ماں کو دے دیا اور فر مایا کہ ماں اس آ دمی کا عصبہ ہے جس کا کوئی عصبہ نہ ہو۔

( ٣١٨١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَتِي عَبُدُ اللهِ فِي أَمْ وَإِخُوةٍ لَأَمْ ، وَقَالَ : الْأَمْ عَصَبَةُ مَنْ لاَ أُمْ وَإِخُوةٍ لَأَمْ ، وَقَالَ : الْأَمْ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةً لَمْ ، وَقَالَ : الْأَمْ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةً لَهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمْ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. عَصَبَةً لَهُ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمْ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ. (٣١٨١٥) حضرت مروق فرمات بين كه حضرت عبدالله وَيَرُونَ كَ باس مال اور مال شريك بعائيول كي بار عيل مسئله لايا كياتو

عصبہ ہے جس کا کوئی آ دمی عصبہ نہ ہو، اور حضرت ابن مسعود وہ نیٹو حقیقی بہن کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن پر مال لوٹا نے ک قائل نہیں تھے اور نصلبی بیٹی کے ہوتے ہوئے یوتی پر مال لوٹایا کرتے تھے۔

( ٣١٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ :أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِى سَهُمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرُأَةَ.

(٣١٨١٦) حضرت ابرائيم فرمات بيل كد حضرت على حرافو برحصد دارير مال لوٹانے كے قائل تقے سوائے شو براوريوى كے۔

( ٣١٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهُمٍ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.

(٣١٨١٤) حضرت منصور فرمات بيل كه مجصد ينجر بيني ب كدحفرت على وفافي مرحصددار برمال لونان كونائل تصواع شومراور

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلده) کو کی ۱۳۷۷ کی ۱۳۷۷ کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلده) کو کی انتخاب الفرانف

( ٣١٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِى السَّهَامِ

(٣١٨١٨) مصرت ابوجعَفرے روايت ہے كەحضرت على تأثير ذوى الأرحام ميں سے ان لوگوں پر بھى مال لونايا كرتے تھے جو

وراخت میں حصے کے حق دار ہوتے ہیں۔

( ٣١٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ : أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ أَعْطَى ابْنَةً أَوْ أُخْتِاً الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ الشَّغِبِيُّ : هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ .

(٣١٨١٩) حفرت شيباني بروايت ب كه حفرت فعمى كرما منه ايك فيطلح كاذكركيا كيا جوحفرت ابومبيده بن عبدالله نے كيا تھا

( ٣١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الاِبْنَةِ وَالْأَخْتِ وَالْأَمْ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمُ إِلَّا نَصِيبَهُمْ.

(۳۱۸۲۰) حفرت عامرے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ والنو بیٹی ، بہن اور ماں پر مال لوتا دیا کرتے تھے۔ جبکہ وہ عصب بھی نہ ہو، اور حضرت زید بنی نئوان کوصرف ان کوان کا حصہ ہی دیتے تھے۔

( ٣١٨٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى سِنَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ ، وَلاَ الْمَرَأَةِ ، وَلاَ جَدَّةٍ ، وَلاَ عَلَى أَخَوَاتٍ لأَب مَعَ أَخَوَاتٍ لأَب وَأَم ، وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنِ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلاَ عَلَى أَخْتٍ لأَمْ مَعَ أُمَّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ يُرَدُّ عَلَى الْأَخُوةِ مِنَ الْأَمْ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ : إِنْ شِنْت ، قَالَ : إِنْ شِنْت ، قَالَ : إِنْ شِنْت ، قَالَ : وَكَانَ عَلِي يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمُ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.

(٣١٨١) حضرت ابرائيم فرمات بين كه حضرت عبدالله دائد جهة دميون پر مال دوبار دئيس لونايا كرت تقي شو بر پر بيوى پر ، دادى پر حقق ببنول كي بوت بوت بوت و پر تيون پر اور مال كي بوت موت موت مان شريك بنن پر ، ابرائيم فرمات بين كه بين كه حضرت علقه ميون كي كيادادى كي بوت بوت و موت مان شريك بهائيون پر مال لونايا جائى؟ بر ، ابرائيم فرماين بال اگرآپ چائيس فرمات بين كه حضرت على دائو ان سب پر مال لونايا كرت تصرائ و براوريوى ك انبول نے فرماين بال اگرآپ چائين و مان يون مين كه حضرت على دائو ان سب پر مال لونايا كرت تصرائ و مين و براوريوى ك در در مان و كي مين و من الأعمش ، عن ابراهيم ، قال : كان عبد كه الله لا ير و على ستة و الا يون عملى المون عبد الله لا ير و تا على المون و كا مين و كا مين و كا على المون و كا مين و كا كان مين و كا مين و كا مين و كا كان مين و كان و كان و كان و كان و كان و كان مين و كان مين و كان و

(٣١٨٢٢) حفرت ابراتيم ايك دوسرى سند سے حضرت عبداللد ولين كايمي مذهب نقل فرماتے ہيں۔

﴿ مَنْ اِبْنَ الْنَيْدِمْ جَمِ ( جَلَا ٩ ) ﴾ ﴿ اللَّهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُسُتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، قَالَ : فَأَعْطَى أَبُو

٣١٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :اَسُتَشْهِدَ سَالِمْ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، قَالَ :فَأَعُطَى أَبُو بَكُرِ ابْنَتَهُ النَّصْفَ وَأَعْطَى النَّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللهِ.

(٣١٨٢٣) فعلى فرماتے ہيں كەحضرت سالم مولى الى حذيفه شهيد ہوئے تو حضرت ابو بكر حرفظ نے ان كى بينى كوآ دھا مال عطا فرمايا اور باقى آ دھا مال الله كے راستے ميں خرچ فرماديا۔

( ٣١٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :قَالَ اِبْرَاهِيمُ :لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى كُلَّ ذِى فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ، وَمَا بَقِىَ جَعَلَهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۸۳۳) ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِّنْفِظَةِ کے صحابہ میں سے کوئی بھی شوہراور بیوی پر پچھ مال بھی دوبارہ نہیں لوٹا تا تھا، فرماتے ہیں کہ حضرت زید مزانوز ہرحقذار کواس کاحصہ دیتے اور ہاقی مال بیت المال میں جمع کروادیتے۔

( ٣١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لَأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لَأَبٍ وَلَا عَلَى إَخُوةٍ لِأَمِّ مَعَ أُمُّ شَيْئًا ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا امْرَأَةٍ.

(۱۸۲۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ و افتور حقیق بہن کی موجودگی میں باپ شریک بہن کو پجونہیں و لاتے تھے،ای طرح بٹی کے ہوتے ہوئے یوتی کو، مال کے ہوتے ہوئے مال شریک بہن کواورشو ہراور بیوی کو۔

( ٣١٨٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ ، قَالَا :لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا.

(۳۱۸۳۷)مغیرہ اوراعمش روایت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دادی پر مال دوبارہ نہیں لوٹا تا تھا، دوسرے رشتہ دار ہوں تو ان پرلوٹا دیتا تھا۔

#### ( ٢٧ ) فِي ابنةِ أخٍ وعمّةٍ ، لِمن المال

تجینجی اور پھوپھی کے بیان میں، کہان میں سے س کو مال دیا جائے گا

( ٣١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ الْعَمَّةِ :أَهِى أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ، أَو ابْنَةُ الآخِ ؟ قَالَ : فَقَالَ لِي : وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ :قُلْتُ : ابْنَةُ الآخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَشَهِدَ عَامِرٌ عَلَى مَسْرُوقِ أَنَهُ قَالَ :أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَانِهِمْ.

(٣١٨٢٧) شيبانی فرماتے ہيں کہ ميں نے حضرت محملی ہے چھوچھی کے بارے ميں سوال کيا کہ کيا وہ وراثت کی زيادہ حق دار ہے يا جھتجی؟ فرماتے ہيں کہ اس پروہ فرمانے لگے: کياتم بيہ بات نہيں جانے؟ کہتے ہيں کہ ميں نے کہا کہ بيتجی پھوچھی ہے زيادہ حق دار ہے،ابواسحات فرماتے ہيں کہ حضرت عامر نے حضرت مسروق کے بارے ميں گواہی دی کہ انہوں نے فرمايا کہ ان کوان کے آباء کے

مصنف این الی شیبرمتر جم (جلده) کی ۱۳۳۹ کی ۱۳۳۹ کی کتناب الفرانف کی استان الی شیبرمتر جم (جلده)

در ہے میں اتارو۔

( ٣١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أَنْزِلُوا ذَوِى الْأَرْحَامِ

- مَنَاذِلَ آبَانِهِمْ. (۱۱۸۷۸) شعبی حضر و مسروق مسرول - کر ترین کا انہوں نرفر ال دوی لاک جام کوان کرتیاہ کردر جیٹری کھو ۔

(۳۱۸۲۸) قعمی حضرت مسروق ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ ذوی لااً رصام کوان کے آباء کے درجے میں رکھو۔ سرچین سے سے بیون کے تابیہ و بسرویں کا جس وی میں بیات دیا ہے دور کا انہاں کے آباء کے درجے میں رکھو۔

( ٣١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ: فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ، قَالَ: الْمَالُ لابِنَةِ الأَخِ. (٣١٨٢٩) شيباني نُقَلَ كرتے ہيں كه حضرت شعمی نے بیتی اور پھو پھی كے بارے ہيں ارشا وفر مایا كه مال بختی كے لئے ہے۔

( ٣١٨٢٩) حَدِّبَانَ أَنْ رَحْ بِينَ لَهِ حَمِّرَتُ مِنْ عَ لَهِ مِنْ الرَّهِ وَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمَالُ لِلْعَمَّةِ. ( ٢١٨٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمَالُ لِلْعَمَّةِ.

(۳۱۸۳۰)شیبانی حضرت ابراہیم کافر مان نقل کرتے ہیں کہ مال کھوپھی کودیا جائے گا۔ پیسی سے '' کر سے سے موجہ کو روز دیا ہوری کو اس کا دیا جائے گا۔

( ٣١٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُورَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ. (٣١٨٣١ ) مغروده منصور حضرية ابرائيم كافريان نقل كرية تربن كه فقيارشة دارول كوان كي رشة داريول كيمطابق وارش بنايا

( ٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنِ ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ؟ قَالَ :ابْنَةُ الأخ ، قَالَ :أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ.

(٣١٨٣٢) شيباني لكھتے ہيں كہ ميں نے حضرت شعبی أے بھتي اور پھوپھي كے بارے ميں سوال كيا كدان ميں ہے كون وراشت كا

زیادہ حق دار ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ختیجی ،اور فر مایا کدان کوان کے آباء کے درجے میں رکھو۔

# ( ٢٨ ) مَنُ قَالَ لايضرب بِسهمِ من لاَ يرِث

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہاس آ دمی کا حصہ نہیں لگایا جائے گا جووارث نہیں بنیآ

( ٣١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :قَالَ عَلِثٌى :لاَ يُضُرَّبُ بِسَهُمِ مَنْ لاَ يَرِثُ. ( ١٩٣٣ م ١٩٠٨ ) حَدَّدُ مَنْ مَا يَعِي حَدُّ مِنْ مَا يَعِمِي أَفِي إِلَى وَهِنْ مِعْلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ

(۳۱۸۳۳)مغیر اُقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فریایا کہ حضرت علی شاشی کا ارشاد ہے جو دار شنہیں اس کا حضہ بھی نہیں لگایا ۔

. ( ٣١٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :ذُو السَّهُمِ أَحَقُّ مِمَّنْ

( ٣١٨٣٥ ) قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ أُخْتَيْنِ لَآبٍ وَأُخْتَيْنِ

معنف ابن الى شيه متر جم (جلده ) في معنف ابن الى شيه متر جم (جلده ) في معنف ابن الى شيه متر جم (جلده ) في معنف ابن الى الفرائض في الله المنظم المنظم

لَابٍ وَأَمُّ ، قَالَ :كَانَ يُقَالَ :ذُو السَّهُمِ أَحَقُّ مِثَّنُ لَا سَهُمَ لَهُ.

(٣١٨٣٥) مغيره فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم نے اس آ دمى كے بارے ميں فرمايا جس نے مرتے ہوئے دوباپ شر يك بہنيں اور دوھيقى بہنيں چھوڑيں، كەپيكہاجا تاتھا كەھتەدارزياده حق دارہےاس سے جوھتەدارنېيں ہے۔

( ٢٩ ) فِي امرأةٍ مسلِمةٍ ماتت وتركت زوجها وإخوةً لُامِّ مسلِمِين وابنًا نصرانِيًّا اسم الله المعان عورت كابيان جومرت بوئ شوہراور مال شركيه مسلمان بھائيوں اوراكي

#### نصرانی بیٹے کوچھوڑ جائے

( ٣١٨٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْمُرَأَةِ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخُورَتِهَا وَإِخُورَتِهَا وَإِخُورَتِهَا النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ وَلِإِخُورَتِهَا لَأَمِّهَا النَّصُفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ وَلِإِخُورَتِهَا لَأَمِّهَا النَّلُثُ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِذِى الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيِّ وَزَيْدٍ ، وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌ ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسُولِنِيٌ مَسُولِنِيٌّ مَلْ أَجُلٍ أَنَّ لَهَا وَلَدًّا كَافِرًا ، وَهُمْ يَحْجَبُونَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، وَلَا يَرِثُونَ ، وَلا يَرِثُونَ ، وَلا يَرِثُونَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، وَلا يَرِثُونَ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو يَفَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ . لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو يَفَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ . لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو يَفَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ . لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو يَفَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ . فَلَا يَرْبُونَ ، وَفِى قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ . لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكُو يَكُو يَقُولِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ . فَلَ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ .

(۳۱۸۳۲) فضیل حفرت ابراہیم سے اس مسلمان عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو مسلمان شو ہراور مسلمان ماں شریک بھائیوں کو چھوڑ جائے ،اوراس کا ایک نصرانی یا یہودی یا کا فربیٹا ہو کہ اس کے شوہر کے لئے آوھا مال یعنی تین حقے ہیں اوراس کے مان شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دو صفے ہیں،اور باقی مال حضرت علی بڑا ٹیز اور زید جڑا ٹیو کے فرمان کے مطابق عصبہ کے لئے ہے،اور یہودی یا نصرانی آ دمی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ،اوراس مسلم میں حضرت عبداللہ جڑا ٹیو نے یہ فیصلہ فرمایا کہ شوہر کے لئے ہے،اور یہودی یا نصرانی آ دمی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ،اوراس مسلم میں حضرت عبداللہ جڑا ٹیو کی رائے میں کا فررشتہ داردوسروں کے لئے ایک چوتھائی مال ہے اس وجہ سے کہ اس کا ایک کا فر بیٹا ہے،اور حضرت عبداللہ جڑا ٹیو کی رائے میں کا فررشتہ داردوسروں کے صفے کم کر سے ہیں لیکن خود وارث نہیں ہوتے ،اور حضرت علی ہڑا ٹیو اور زید جڑا ٹیو کی رائے میں چوحضوں سے نکلے گا اور حضرت عبداللہ بوتے ہیں۔ حضرت ابو بحر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت علی ہڑا ٹیو اور زید جڑا ٹیو کی رائے میں چوحضوں سے نکلے گا اور حضرت عبداللہ بین مسعود جڑا ٹیو کی رائے میں چوحضوں سے نکلے گا اور حضرت عبداللہ بین مسعود جڑا ٹیو کی رائے میں جار حصوں ہے۔

### ( ٣٠ ) فِي امرأةٍ مسلِمةٍ تركت أمّها مسلِمةً ولها إخوةٌ نصارى أو يهودٌ أو كفّارٌ

اس مسلمان عورت كابيان جواين مسلمان مال جيهور جائ اوراسك نصرانى ، يبودى يا كافر بهائى بول ( ٢١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، قَالَ ابْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتُ أُمَّهَا مُسْلِمَةً

ه مسنف ابن انی شیرمتر جم (جلد۹) کی دو ایس انفرانفر کی در ایس انفرانفر کی دو ایس انفرانفر کی در دو ایس انفرانفر کی دو ایس انفرانفر کی داد داد داد می داد داد داد داد داد داد داد داد داد

وَلَهَا إِخُوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ ، أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ.

قَالَ أَبُو بَكُو : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَ الذِي الْمُوَكَةِ مِهُ ذَهِ فَخَذَا مِنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ،

فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ خَمْسَةُ أَسْهُم ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم ، إِنْ كَانَ فِى قَوْلِ عَبُدِ اللهِ : فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَيَبُقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِى قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ وَهُوَ سَهُمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَيَةِ.

ر سیر میں ایس کے اس کے حضرت ابراہیم نے اس مسلمان عورت کے بارے میں فیصلہ فر مایا جواپی مسلمان ماں چھوڑ ( ۳۱۸۳۷)

جائے ،اوراس کے نصرانی ، یہودی یا کافر بھائی ہوں ، کہ حضرت عبداللہ والنون نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس عورت کے لئے ان لوگوں کے

ہوتے ہوئے چھٹاھتہ ہے،اور آپ نے ان کودوسرول کاھتہ رو کنے والا قرار دیا اورخودان کو وارث نہیں بنایا،اور نبی کریم مِرْفَضَةُ ﴿
کے باتی صحابہ نے اس مسلد کے بارے میں یہ فیصلہ فر مایا کہ یہ ندوسروں کے تھے کو کم کرتے ہیں اور نہ خود وارث ہوتے ہیں۔

حضرت ابو بحرفر ماتے ہیں کہ بیر مسکلہ دوسر ہے صحابہ کرام ٹھنگٹنز کے فیصلے کے مطابق چار حضوں سے فیکے گا اور بیاعصبہ کا ہوگا اور حضرت ابن مسعود دیا ٹیز کے فیصلے کے مطابق پانچ حضوں سے فیکے گا اور بیرشتہ داری کی وجہ سے عصبہ بن جانے والے رشتہ داروں

کے لئے ہے۔ حضرت ابو بمر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان تمام حضرات کے قول کے مطابق چید حضوں سے نکلے گا، حضرت عبداللہ جھانو کی

رے میں ماں کے لئے چھناھتہ ہوگا اور باقی پانچ ھتے بچیں گے، اور باقی صحابہ ٹوکٹیٹیز کی رائے میں ماں کے لئے ایک تہائی مال یعنی دوھتے ہیں اور بقیہ چارھنے عصبہ کے لئے۔

( ٣١ ) فِي امرأةٍ تركت زوجها وإخوتها لأمِّها أحرارًا ولها ابنَّ مملوكُّ اسعورت كابيان جوابيخ شو براورآ زاد مان شريك بهائي چهوڙ جائے جبكه اس كاايك غلام بيڻا بھي زنده ہو

( ٣١٨٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمَّهَا أَخْرَارًا ، وَلَهَا ابْنُ مَمْلُوكٌ :فَلِزَوْجِهَا النَّصُفُ ثَلَائَةُ أَسْهُمٍ ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمَّهَا الثَّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِى قَضَاءِ عَلِى.

وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهُم وَنِصُف ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحُجُبُ الإِخُوَةَ مِنَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ

هي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلده ) ي المحالي المحالية المحا

مَمْلُوكًا، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا شَيْنًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ.

وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِزَوْجِهَا النَّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ ، وَأَنَّ لِإِخُوَتِهَا لَأَمِّهَا النَّلُثَ سَهُمَانِ ، وَمَا بَقِى فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمُ يَكُنُ ، وَلَاءٌ ، وَلَا رَحِمٌ

قَالَ أَبُو بَكُو يَكُو إِفَهَ قُولِ عَلِي وَزَيْدٍ مِنْ سِنَّةِ أَسْهُم ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُم.

(۳۱۸۳۸) حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جواپے شو ہراوراپئے آزاد ماں شریک بھائی کو چھوڑ کرمری جبکہ اس کا ایک غلام بیٹا بھی تھا، کہ اس کے شوہر کے لئے آدھا مال یعنی تین حضے ہیں اوراس کے ماں شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال یعنی ووضعے ہیں،اور چھٹا حقہ جو باتی بچاوہ عصبہ کے لئے ہے،اوراس کا غلام بیٹا کسی چیز کا وارث نہ ہوگا حضرت علی جائی کے فیصلے سے مطابق۔

اوراس مسئلے میں حضرت عبداللہ و اللہ ہی فیصلہ فر مایا کہ اس کے شوہر کے لئے چوتھائی مال بیعنی ڈیڑھ ھتہ ہے،اوراس کا بیٹا ماں شریک بھائیوں کے ہفتے کے لئے مانع ہوگا جبکہ وہ غلام ہو،اور شوہر کے ہتے کو کم کردےگا،اور باتی تین چوتھائی مال عصب کے لئے ہے۔

اوراس مسئلے میں حضرت زیر و اور اس نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کے شوہر کے لئے آ دھامال بعنی تین حصے ہیں،ادراس کے مال شریک بھائیوں کے لئے ایک تہائی مال بعنی دو حصے ہیں،اور باقی مال بیت المال میں رکھا جائے گا جبکہ کوئی موٹی یاذوی الأرحام میں سے کوئی رشتہ دار نہ ہو۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ سئلہ حضرت علی ہڑنؤ اور زید ہڑنؤ کی رائے میں چھ حصوں سے نکلے گا ،اور حضرت عبداللہ بن مسعود دولاً فئر کی رائے میں جار حصوں سے نکلے گا۔

## ( ٣٢ ) فِي الفرائِضِ مَنْ قَالَ لاَ تعول ، ومن أعالها

ان حضرات کا ذکر جومیراث کے بارے میں بیارشادفر ماتے ہیں کیان میں''عول''

نہیں ہوتااوران حضرات کا بیان جو''عول''ہونے کے قائل ہیں

( ٣١٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ جُرَّيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْفَرَالِضُ لَا تَعُولُ.

(۳۱۸۳۹)عطاء حضرت ابن عباس جن فؤ کافر مان نقل کرتے ہیں کدمیراث کے حقوں میں 'عول' 'نہیں ہوتا۔

( ٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِتَّى وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ : أَنَّهُمُ

أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ.

(۳۱۸۴۰) ابرامیم حضرت علی زاینی ، حضرت عبدالله جهاینی اور حضرت زید دهاینی کے بارے میں نقل کرتے ہیں که بید حضرات میراث

مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۹) کی ۱۵۳ کی ۱۵۳ کی مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۹) کی است مسنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۹) کی مسنف ابن الی مساب الفر انتخاب انتخاب الفر انتخاب انتخاب

( ٣١٨٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْح : فِي أُخْتَيْنِ لَأَبِ وَأَمَّ ، وَأَخْتَيْنِ مِنَ الْآمِ سَفْهَانِ ، وَأُخْتَيْنِ مِنَ الْآمِ سَفْهَانِ ، وَأُخْتَيْنِ مِنَ الْآمِ سَفْهَانِ ، وَأُخْتَيْنِ مِنَ الْآمِ سَفْهَانِ ، وَالْآمِ اللهِ مَا اللهُ مَا يَعْ مِنْ وَ وَأَمْ ، وَاللّهُ مَا يَعْ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مَا يَعْ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مَا يَعْ مِنْ وَاللّهُ مَا لَا عَمْ مَا اللّهُ مَا يَعْ مِنْ اللّهِ مَا يَعْ مِنْ اللّهِ مَا وَاللّهُ مَا يَعْ مِنْ وَاللّهُ مَا يَعْ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْ مِنْ وَاللّهُ مَا يَعْ مِنْ اللّهِ مَا يَعْ مِنْ وَاللّهُ مَا يَعْ مَا يَعْ مَنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْ مَا اللّهُ مَا يَعْ مَا اللّهُ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْ مَنْ اللّهِ مِينَا اللّهُ مَا يُعْتَقِي فَا يَعْمُ وَالْمُ وَالْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمَانِ مَا يَعْمَى مِنْ اللّهُ مِنْ مُعْمَانِ مَا يَعْمَى مِنْ اللّهُ مِنْ مَا يَعْمَانِ مَا يَعْمَلُونِ مَا يَعْمَانِ مَا يَعْمَ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُعْمَانِ مَا يَعْمَلُونَ مُوالّمُ مَا يَعْمُ لَعْمُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُعْلَى مُعْمَانِ مُعْمَانِ مَا يَعْمُ مِنْ اللّهُ مُعْمَانِ مُعْمَانِ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مُعْمَانِ مَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ يَعْمُ مُنْ مِنْ اللّهُ مُعْمَانِ مُعْمَانِ مُعْمَانِ مُعْمُلْمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُعْمَانِ مُعْمُلُولُومُ مُنْ مُعْمَانِ مُعْمُلُولُ مُعْمَانِ مُعْمُونِ مُعْمَانِ مُعْمَانِ مُعْمُلُولُ مُعْمَانِ مُعْمُلُومُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُ

(۳۱۸ ۳۱) محمد بن سیرین نقل کرتے ہیں کہ حضرت شریح نے دو حقیقی بہنوں، دو مال شریک بہنوں، شو ہراور مال کے مسئلے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ بیدوں حضوں سے نکلے گا، چار حقے دونوں حقیقی بہنوں کے لئے، دو حقے دونوں مال شریک بہنوں کے لئے، تین

> ھتے شو ہر کے لئے ،اورا یک ھتے۔ ماں کے لئے۔ وکیع فر ماتے ہیں کہلوگ یہی رائے رکھتے ہیں،اور یہی تقسیم ابن الفرّ وخ میشین کی ہے۔

( ٣٣ ) فِي ابنِ ابنِ، وأخِ

# پوتے اور بھائی کے صفے کے بیان میں

( ٣١٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَخْجُبُنِي بَنُو يَنِيَّ دُونَ إِخْوَتِي ، وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ إِخْوَتِهِمْ.

(۳۱۸۳۲) طاوُس حضرت ابن عمباس ڈٹٹٹو کا فرمان نقل کرتے ہیں فرمایا کہ میرے بوتے میرے ھے کے لئے مانع ہیں نہ کہ میرے بھائی ، میں ان کے بھائیوں کے لئے مانع بن سکتا ہوں لیکن ان کے لئے نہیں۔

#### ( ٣٤ ) فِي امرأةٍ تركت أختها لْأُمُّهَا وأمُّها

# اس عورت کا بیان جس نے اپنی ماں شریک بہن اوراینی ماں کوجیموڑ ا

( ٣١٨٤٣ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأُمَّهَا ، وَلاَ عَصَسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لَا خُتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلَىَّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلأُخْتِ مِنَ الأُمِّ الثَّلُثَ وَلِلاَّمُ الثَّلُثَ وَلِلاَّمُ الثَّلُثَ وَلِلاَّمُ الثَّلُثَ فَي اللَّهِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلَىَّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلاَّخْتِ مِنَ الأَمِّ الثَّلُثَ وَلِلاَّمُ الثَّلُثَ فَا الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلَى الْمَالَ اللهِ الْمُعَلِي الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

قَالَ أَبُو بَكُو : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُم ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَةٍ. (٣١٨٣٣) نضيل حضرت ابراہيم سے قل كرتے ہيں كه انہوں نے اس عورت كے بارے ميں فرمايا جوعورت اپني مال شريك بهن

ر میں ہے۔ اور اس کو جھوڑ جائے اور اس کا کوئی عصبہ نہ ہواں کی مال شریک بہن کے لئے چھٹا ھتنہ ہے اور اس کی مال کے لئے پانچ ھنے۔ اور اپنی مال کو چھوڑ جائے اور اس کا کوئی عصبہ نہ ہواس کی مال شریک بہن کے لئے چھٹا ھتنہ ہے اور اس کی مال کے لئے پانچ ھنے ہیں، بید حضرت عبداللہ میں تا کے اللہ ہوں ہے، اور اس بارے میں حضرت زید جی تا نے بیدارشا دفر مایا کہ اس کی ماں شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حصّہ ہے، اور اس کی مال کے لئے ایک تہائی مال ہے، اور باقی مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

اوراس مسئلے میں حصرت علی ہوئیٹو نے میہ فیصلہ فر مایا کہان دونوں کو مال ان کے درا ثت میں حصے کے مطابق ہے،اس طرح انہوں نے ماں شریک بہن کے لئے ایک تہائی مال اور ماں کے لئے دوتہائی مال کا فیصلہ فر مایا۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بید مسئلہ حضرت علی جان ہو کے قول کے مطابق تین حضوں سے اور حضرت عبداللہ جان ہو گئی کی رائے میں جھ حضوں سے نکلے گا۔

# ( ٣٥ ) فِي امرأةٍ تركت أختها لأبيها، وأختها لأبيها وأمُّها

اسعورت کابیان جوایک باپ شریک بهن اورایک حقیقی بُهن حِصورٌ جائے

( ٣١٨٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَآبِيهَا وَأُمْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا : فَلَا خُتِهَا لَآبِيهَا وَأُمْهَا ثَلاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلَا خُتِهَا مِنْ آبِيهَا الرَّبُعُ فِى قَضَاءِ عَلِى ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلأَخْتِ مِنَ الآبِ وَالأَمْ خَمْسَةَ أَسُهُمٍ ، وَلِلأَخْتِ مِنَ الآبِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلأَخْتِ لِلآبِ وَالْأَمْ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ وَلِلأَخْتِ لِلآبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِى لِبَيْتِ الشَّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلأَخْتِ لِلآبِ وَالْأَمْ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ وَلِلأَخْتِ لِلآبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِى لِبَيْتِ الشَّهُ إِلَيْ لِهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِى لِبَيْتِ الشَّهُ إِلَيْ إِلَى السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلأَخْتِ لِلاَّبِ وَالْأَمْ ثَلَاثَةَ أَسُهُمٍ وَلِلأَخْتِ لِللَّهِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا وَلاَءٌ وَلاَ عَصَبَةٌ .

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۸۳۳) تضیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جواپی ایک حقیقی بہن اورایک باپ شریک بہن چھوڑ جائے اور اس کاان کے علاوہ کوئی عصبہ نہ ہو، کہ اس کی حقیقی بہن کیلئے نین چوتھائی مال ہے، اور بید حضرت علی ہڑتی کا فیصلہ ہے، اور حضرت عبداللہ ہڑٹی نے اس مسلم میں بید فیصلہ فرمایا ہے کہ حقیقی بہن کے لئے پانچ حقے اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے، اور اس مسئے میں حضرت زید ہڑٹی نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ حقیقی بہن کے لئے تین حقے اور باپ شریک بہن کے لئے چھٹا حقہ ہے، اور اب آتی بیت المال کے لئے ہے جبکہ کوئی مولی یا عصبہ نہ ہو۔

حضرت ابو بکر فر ماتے ہیں کہ بیہ سئلہ حضرت علی جڑ پٹنے کے قول کے مطابق تمین حضوں سے نکلے گا اور حضرت عبداللہ اور زید جڑ پٹنے کے قول میں چھ حضوں ہے نکلے گا۔

#### ( ٣٦ ) فِي امرأةٍ تركت ابنتها وابنة ابنِها وأمّها ولا عصبة لها

اس عورت كابيان جوابني بيني، يوتى اورابني مال جيمورُ كرمرے اوراس كا كوئى عصبه نه ہو ( ٣١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَرَأَةِ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَهَ ايْنِهَا وَأُمَّهَا، ه مسنف ابن الى شيبرمتر جم ( جلد ٩) كالم الفرانص كالم الفرانص كالم الفرانص كالم الفرانص كالم الفرانص

وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا : فَلاِيْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلاِيْنَةِ ايْنِهَا خُمُسٌ ، وَلَأُمُهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِي ، وَقَصَى فِيهَا عَبُدُ اللهِ : أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشُويِنَ سَهُمًا : فَلاِيْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُ مَا بَهِي عَمُسَةً أَسُهُم ، وَلِلاَبْنَةِ ثَلَابَنَةِ النَّصُفُ وَلاِبْنَةِ النَّصُفُ وَلاِبْنَةِ النَّصُفُ وَلاِبْنَةِ النَّصُفُ وَلابِنَةِ النَّصُفُ وَلابِنَةِ اللَّهُ السُّدُسُ ، وَمَا بَهِي فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلاَ ءٌ وَلاَ عَصَبَةٌ.

( ٣٧ ) فِيمن يرِث مِن النَّساءِ، كم هنّ ؟

ہےجبکہ نہ کوئی ولی ہواور نہ وئی عصبہ موجود ہو۔

# ان عورتوں کا بیان جو وارث بنتی ہیں،اوریہ کہوہ کتنی ہیں؟

٢١٨٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُصَيْلِ بْنِ عَمُرو، قَالَ :قَالَ إِبْوَاهِيمُ :يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسُوةٍ :
الإبْنَةُ، وَابْنَةُ الإبْنِ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْأَخْتُ، وَالْمَرْأَةُ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَرِ: تَرِثُ أَبَاهَا،
وَابْنَهَا، وَابْنَ ابْنِهَا، وَأَخَاهَا، وَزَوْجَهَا، وَجَدَّهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنِتِهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُهَا.
وَابْنَهَا، وَابْنَ ابْنِهَا، وَأَخَاهَا، وَزَوْجَهَا، وَجَدَّهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنِتِهَا سُدُسًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةً غَيْرُهَا.
وابنتها، وابن ابْنِهَا، وَابْنَ ابْنِهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَوْمَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ور بیوی، اور بیسات آ دمیول کی وارث بنتی ہیں: باپ، بیٹا، پوتا، بھائی، شوہر، اور دادا، اور بیاپی بیٹی سے چھنے حصے کی وارث ہوتی ہے، مگر یہ کہاس کا کوئی عصبہ موجود ہو۔

٧١٨٤٧) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:يَوِثُ الرَّجُلُ سِتُّ نِسُوَةٍ: ابْنَتَهُ ، وَابْنَةَ الْيِنِهِ ، وَأُمَّهُ ، وَجَدَّتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَزَوْجَتَهُ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبُعَة نَفَوٍ : ابْنَهَا ، وَابْنَ الْيِنهَا ، وَآبَاهَا ، وَجَدَّهَا ، وَأَخَاهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا ، وَلا يَرِثُ هُوَ مِنْهَا شَيْنًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ.

وجعدا ، وروجه ، واحدا ، ومرت بن ابن ابنه العالم المار عن ابن الموال المارة الم

هي مصنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ٩) كي مسنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ٩) كي العرائض

وارث بنتی ہے،اور بوتاان سے کسی چیز کاوار شہیں ہوتاتمام حضرات کے قول کے مطابق۔

( ٣١٨٤٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ :أَرَأَيْت رَجُلًا تَرَكَ ابْنِ ابْنَته ، أَيَرِثهُ ؟ قَالَ : لا.

(۳۱۸ ۴۸) نعمان بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دی و سے پوتے کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ اس آ دمی ك بارے ميں كيا فرماتے ميں جوابي بھانج كوچھوڑ جائے؟ كياو واس كاوارث ہوگا؟ فرمايا جنيس۔

( ٣٨ ) فِي ابنِ الْاِبنِ مَنْ قَالَ يردُّ على من تحته بِحالِهِ وعلى من أسفل مِنه

یوتے کا بیان ،اوران حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہوہ لوٹا تاہے اس پر جواس سے

او پر ہےاس کے حال کے مطابق ،اوران پر جواس سے بنچے ہوں

( ٣١٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، قَالَ :حِدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِى قَوْلِ عَلِمٌ وَزَيْدٍ : ابْنُ ١٧٪ عَنَدَ يُورَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ وَمَنْ فَوْقَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشَيْنِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إذَا اسْتَكُمَلَ النَّلْشَيْنِ فَكُيْسَ لِبَنَاتِ الإبْنِ شَيْءً.

(۳۱۸ ۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹو اور زید جہاؤ کے قول میں پوتالوٹا تا ہے ان پر جواس سے بنیچے ہوں اور جو اس سے اوپر ہوں ،اس قاعد ہے پر کہا یک مرد کو دوعورتوں کے برابر ھتہ دیا جائے گا ،اور حضرت عبداللہ جہی ہے تول کے مطابق جب دوتہائی مال پوراہو جائے گا تو پوتیوں کو پچھنہیں دیا جائے گا۔

( ٣٩ ) فِي قُوْلِ عَبُدِ اللهِ فِي بِنتٍ وبناتِ ابنِ

حضرت عبداللّٰد مِنْ النُّهُ كَا فرمان بيني اور يوتوں كے بارے ميں

(۳۱۸۵۰) حَفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وٹاٹئو کے فرمان کے مطابق بیٹی کوآ دھامال دیا جائے گا ،اور باقی مال پوتور اور بوتیوں کواس قاعدے کے مطابق دیا جائے گا کہ ایک مرد کو دوعورتوں کے برابر حقہ دیا جائے گا، جب تک بوتیوں کاحقہ چھٹے ھے ے نہ ہڑھے۔

# مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

# ( ٤٠ ) من لاَ يرِث الإِخوة مِن الأمِّر معه، من هو ؟

#### ان رشتہ داروں کا بیان جن کے ہوتے ہوئے ماں شریک بھائی وارث نہیں ہوتے

( ٣١٨٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يَرِثُ الإِخُوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ ، وَلَا وَلَدَ ابْنِ ذَكَرٍ وَلَا أَنْنَى ، وَلَا مَعَ أَبٍ ، وَلَا مَعَ جَدٍّ.

(۳۱۸۵۱) اعمش سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مال شریک بھائی، بیٹے، بیٹی کے ہوتے ہوئے ، اور پوتے ، پوتی کے ہوتے ہوئے ، اور باپ، دادا کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتے۔

#### ( ٤١ ) فِي ابنتينِ وأبوينِ وامرأةٍ

#### دوبیٹیوں،والدین اور بیوی کے مسئلے کا بیان

( ٣١٨٥٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّدِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلاً كَانَ أَحْسَبُ مِنْ عَلِمَى سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَٱبْوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، فَقَالَ :صَاْرَ ثَمَنُهَا تُسُعًا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهُمًا :لِلابْنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ.

(٣١٨٥٢) حفرت سفيان ايك آدى ك واسطى سے روايت كرتے ہيں، فرمايا كه ميس نے كوئى آدى حضرت على وائو سے زياده

شرافت دالانہیں دیکھا، آپ ہے دوبیٹیوں ،والدین اور بیوی کے مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس بیوی کا آٹھوال حصّہ نویں میں تبدیل ہوگیا ہے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ مسئلہ ستا کیس حقوں سے نکلے گا ، دو بیٹیوں کے لئے سولہ جتنے اور والدین کے لئے آٹھ حقے اور بیوی کے لئے تین حقے \_

#### ( ٤٢ ) فِي الجدِّ من جعله أبًّا

دادا کابیان،اوران حضرات کا ذکر جواس کوباپ کے درجے میں رکھتے ہیں

( ٣١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًّا.

(٣١٨٥٣) حفرت ابوسعيد فرمات ميل كه حفرت ابو بكر جن في دادا كوباب جيسا بي سجعت تهد

( ٣١٨٥٤ ) حَلَّقْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ كُرْدُوسِ بْنِ عَبَّاسٍ التَّعْلبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى :أَنَّ أَبَا بَكُرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبَّا. ه منف ابن الی شیرمترجم (جلده) کی منف ابن الی شیرمترجم (جلده) کی منف ابن الی شیرمترجم (جلده) کی منف النامی کی منف النامی کی منف کی مناب الفرانص

( ٣١٨٥ ) كردوس بن عباس حضرت ابوموى من اليوس نقل كرتے ميں كه حضرت ابو بكر واليو وادا كو باپ جيسا ہى سمجھتے تھے۔

( ٢١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ :إنَّ الَّذِى قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَآتَخَذْته خَلِيلًا جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. يَعْنِى :أَبَا بَكُرٍ.

(بخاری ۳۱۵۸ احمد ۳)

(٣١٨٥٥) ابن الى مُلكِد فرمات بين كه حضرت ابن زبير ولا في نفر مايا كه بيشك وه صاحب جن كے بارے ميں حضور مَلْفَظَةُ فَيَّةً نے يفر مايا: اگر ميں كسى كوا پنا دوست بناتا تو ضرور ابو بكر كودوست بناتا ، انہوں نے دادا كو باپ كے قائم مقام قرار ديا ہے۔

( ٣١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةَ :إنَّ أَبَا بَكُرِ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَّا. (احمد ٣- ابويعلى ١٧٧٢)

(٣١٨٥٢) ايك دوسرى سند ي حضرت ابن زبير والتي في عضرت ابو بمرصديق والتي كاليمسلك فقل فرمايا ب-

( ٣١٨٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ :أَقُ أَبٍ لَك أَكْبَرُ ؟ فَلَمْ يَكُو الرَّجُلُ مَا يَقُولُ ، فَقُلْتُ أَنَا : آدَم ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا يَنِي آدَمَ

(۳۱۸۵۷)عبدالرحلن بن معقل فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس مخافز کے پاس تھا کدان سے ایک آ دمی نے دادا کے بارے میں سوال کیا، آپ نے اس سے فرمایا: تمہارا کون ساباپ بڑا ہے؟ اس آ دمی کواس کا جواب بجھنہیں آیا، میں نے عرض کیا: حضرت آ دم عَلاِئِلًا، آپ نے فرمایا: اللہ تعالی خودار شاد فرماتے ہیں: اے آ دم عینو!

( ٣١٨٥٨ ) حَذَّتَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ :أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ اَبًّا.

(۳۱۸۵۸) حضرت طاوَس نے حضرت ابو بکر ، ابن عباس اور حضرت عثان ٹھکا ٹیٹنے کے بارے میں نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے دادا کا تھم باپ جیسا ہی قرار دیا ہے۔

( ٣١٨٥٩ ) حَدَّثْنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًّا.

(٣١٨٥٩)عطاء بھی حفرت ابن عباس زُنُّنو کا يہي مسلک نقل کر تے ہيں۔

( ٣١٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَهْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِى يَهْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيُوْمَ ، قُلْتُ لَهُ :يَعْنِى :قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۳۱۸ ۲۰) قبیصہ بن ذویب ہے منقول ہے کہ حضرت عمر دوائے اداکے لئے وی حقیہ مقرر فرماتے تھے جوآج کل کیا جاتا ہے، راوی

كت ميرك ميرك ميرك إن بوجهاكآب كى مرادحفرت زيد بن ابت والله كى رائ به انهول في فرمايا: بى مال!

( ٣١٨٦١ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ :الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الأبِ مَا لَمُ يَكُنُ أَبٌ دُونَهُ ،

ه معنف ابن الى شيبر متر جم ( جلد ٩) كل ١٥٩ كل ١٥٩ كل ١٥٩ كل معنف ابن الى شيبر متر جم ( جلد ٩)

وَابْنُ الاِبْنِ بِمَنْزِلِهِ الاِبْنِ مَا لَمْ يَكُنَ ابْنٌ دُونَهُ.

(۱۲ ۸۱۲) عطاء حضرت ابو بکر و افز کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ داداباب کے درجے میں ہے جب تک اس کے نیچے باپ موجود نہ ہو، اور یوتا بیٹے کی طرح ہے جبکہ بیٹا موجود نہ ہو۔

( ٣١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَأَبِى وَالِلٍ : إِنَّ أَبَا بُرُدَةَ يَزُعُمُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ جَعَلَ الْجِدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ.

(٣١٨٦٢) اُ عاعیل بن شمیع کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابو وائل سے بوچھا کہ حضرت ابو بردہ بیر دوایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو برکر مین ان کہ حضرت ابو برکہ مین کے اس کے جسوٹ کہا: اگر انہوں نے اس کو باپ جسیا قرار دیا ہوتا تو حضرت عمر مین فیون کی خالفت نہ کرتے ۔

( ٤٣ ) فِی الجدِّ ما له وما جاء فِیهِ عنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وغیرِةِ دادا کے حصے کا بیان اور دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں ان احادیث کا بیان جواس

## کے بارے میں نی کریم مُطَالِّنَا اُنْ کِی اُسے منقول ہیں

( ٣١٨٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إنَّ ابْنَ ايْنِى مَاتَ فَمَا لِى مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ :لَكَ السُّدُّبُمُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ :لَك سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ :إنَّ السُّدُسَ الآخَر طُعْسَذَّ.

(ابوداؤد ۲۸۸۸ احمد ۲۲۸)

٣١٨ ١٣١) حضرت معقل بن بيارمُز في ورائي فرمات بي كديس في رسول الله مِرْفَظِيَّةً كواس وقت سناجب آپ ك پاس ميراث كالك سئله لايا گيا جس ميس وادا كالجمي ذكر تفاء آپ في اس كوايك تهائي مال يا مال كا چھٹا حضه ولايا۔

١ ٣١٨٦٥ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ يَعْلَم قَضِبَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي من نقد ابن الي شيرمترجم (جلده) کي په ۱۳۹۰ کي ۱۳۹۰ کي ۱۳۹۰ کي کتاب الفرانف

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ؟ فَقَالَ : مَعْقِلُ بُنُ يَسَارِ الْمُزَنِيِّ : فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا ذَاك ؟ قَالَ : السُّدُسُ ، قَالَ : مَعَ مَنُ ؟ قَالَ لَا أَدْرِى ، قَالَ : لاَ ذَرَيْت ، فَمَا تُغْنِي إِذًا.

(۳۱۸ ۲۵) حسن پرتیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہا تی ہو چھا: کون جانتا ہے کہ دادا کے بارے میں تبی کریم مِنْ اِنْتَکَا آپ نے کیاار شاد فر مایا؟ حضرت معقل بن بیار دہا تھا، آپ نے بوچھا، کیا فر مایا؟ حضرت معقل بن بیار دہا تھا، آپ نے بوچھا، کیا فیصلہ فر مایا تھا، آپ نے بوچھا، کیا فیصلہ فر مایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مال کے چھٹے حصے کا، آپ نے بوچھا: کن رشتہ داروں کی موجودگی میں؟ انہوں نے فر مایا کہ محصم علوم نہیں، آپ نے فر مایا: مجھے معلوم نہیں، آپ نے فر مایا: معلوم نہیں، آپ نے فر مورد نے کا کیا فران کے ف

( ٣١٨٦٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُوَرَّثُهُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَعْنِي :الْجَدَّ. (ابويعلى ١٠٩٠)

(٣١٨ ٢٦) حضرت ابوسعيد خدرى ثلاثو فرمات بي كه بم رسول الله مَ الفَكَامَ كَذ مان مين دادا كووارث بنايا كرتے تھے۔

( ٣١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ.

(٣١٨ ٦٤) حفرت ابرا ہيم فرماتے ہيں كه حضرت على وان وادا كوادلا دے ہوتے ہوئے چھنے ھئے سے زيادہ نہيں ديا كرتے تھے۔

## ( ٤٤ ) إذا ترك إخوةً وجدًّا واختِلافهم فِيهِ

جب کوئی آ دمی بھائیوں اور دا دا کوچھوڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ اس بارے میں علماء کے

#### اختلاف كابيان

( ٢١٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبُدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الشَّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبُدِ اللهِ : مَا أَرَى إِلَّا أَنَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَانَك كِتَابِى هَذَا فَقَاسِمِ بِهِ مَعَ الإِخُوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّلُكُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِهِ عَبُدُ اللهِ.

(٣١٨٦٨) نئيد بن نُضيلہ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر ہن تُو اور حضرت عبداللہ جائن ہما ئیوں کے ہوتے ہوئے دادا کے حقے کو تقسیم کرتے تھے،اوراس کووہ مال دلاتے جو چھٹے حقے اور بھائیوں کے حقے میں شراکت میں سے اس کے لئے زیادہ بہتر ہوتا، بجر حضرت عمر فاٹن نے حضرت عبداللہ کو کھا کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے دادا کو مفلس کر دیا ہے، پس جب آپ کے پاس میرا بین خط پنچے تو آپ اس کو بھائیوں کے ساتھ شرکت میں سے جواس کے اس کو بھائیوں کے ساتھ شرکت میں سے جواس کے لئے زیادہ بہتر ہودہ اس کو دلا ہے ،حضرت عبداللہ جائئ نے اس بات کو تبول فر مالیا۔

ر ٢١٦ عَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخُوةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَقَاه النَّلُثَ ، فَلَمَّا تُوقِّى عَلْقَمَةُ أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَحَدَّثِنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخُوةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَقَاهُ السُّدُسَ ، فَرَجَعُت مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ.

فَمَرَرُت بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ خَاثِراً ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ لَا أَكُونُ خَاثِرًا ، فَحَدَّثُته ، فَقَالَ : صَدَقَاك كِلاَهُمَا ، قَالَ :كَانَ رَأْىُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكُهُ صَدَقَانِي كِلاَهُمَا ، قَالَ :كَانَ رَأْىُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَقَاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَقَاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَقَاهُ الشَّلُثَ ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمَرَ.

(۳۱۸ ۱۹) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ انکو بھائیوں کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے، کین جب بھائی تعداد میں زیادہ ہوتے تو آپ اس کوایک تبائی مال دلاتے ، ابراہیم راوی فرماتے ہیں کہ جب علقمہ کی وفات ہوئی تو میں حضرت عبیدہ ک پاس آیا، انہوں نے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابن مسعود وہ ان محاکی اور جب بھائی زیادہ ہوتے تو اس کو مال کاحضہ دلاتے ، فرماتے ہیں کہ یہن کرمیں ان کے پاس سے اس حال میں لوٹا کہ میری طبیعت ہو جھل تھی۔

پھر میں حضرت عبید بن نفیلہ کے پاس سے گزراتو انہوں نے جھے یہ چھا کہ کیابات ہے؟ آپ کی طبیعت میں سستی کیسی ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہ ہوجبکہ اس طرح واقعہ پیش آیا ہے، پھر میں نے ان سے پوری بات بیان کی ،انہوں نے فر مایا کہ ان دونوں نے کہیں ہے؟ میں نے کہا: آپ کی کیابات ہے! دونوں نے کیسے کے کہا؟ فرمانے گئے: حضرت عبداللہ ڈواٹوٹو کی رائے یہ محقی کہ دادا کو بھا کیوں کے ساتھ شریک کر دیا جائے ، اور جب وہ بڑھ جا کیں تو اس کو مال کا چھٹا حقہ دلا دیا جائے ، پھر وہ حضرت عمر دواٹوئو کے باس آئے تو انہیں دیکھا کہ وہ دادا کو بھا کیوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور جب بھائی زیادہ ہو جا کیں تو وادا کو ایک تہائی مال دلاتے ہیں، تو آپ نے اپنی رائے چھوڑ دی اور حضرت عمر جھڑو کی رائے پٹمل کرنے گئے۔

( ٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الإِخُوةَ إِلَى السُّدُسِ.

(٣١٨٧٠) عَبِدالله بن سلِمَه كَبَتِ بِين كَرَصَرْت على وَالْوَ واداكو بِها ئيون كِساته شريك كرتے تَصَكَل مال كے چھنے صفح تك. (٢١٨٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ أَتِي فِي سِنَّةِ إِخُورَةٍ وَجَدٍّ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ السَّدُسَ.

(۱۱۸۷) معمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑا تھ کے پاس جھ بھائیوں اور ایک دادا کے بارے میں مسئلد لایا گیا تو آپ نے دادا کو مال کا چھٹا حصد دیا۔

( ٣١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ

هي معنف ابن الي شيه مترجم ( جلر ۹) کي ۱۲۷۳ کي ۱۲۷۳ کي کتاب الفرانف

عَنْ سِتَّةِ اخْوَةٍ وَحَدًّا ؟ فَكَتَبَ اللَّهِ : أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي.

(۳۱۸۷۲) شعمی کہتے ہیں کہ حصرت ابن عباس ہوٹا ٹونے حصرت علی جوٹاٹو کو لکھا کہ چھ بھائیوں اور دادا کی موجود گی میں میراث کیسے تقسیم ہوگی ؟انہوں نے جواب دیا کہ دادا کوان بھائیوں میں سے ایک کی طرح بنادیں اور میرا خط مثادیں۔

( ٣١٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّكْثِ.

( ٣١٨٧٣ ) ابرابيم كتب بين كه حضرت زيد وي و داداكو بهائيول كي ساته شريك كرت اورايك تهائي مال دلات تھے۔

( ٣١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّلْثِ.

(۳۱۸۷۳) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حفزت عمر رہا ہی اور حفزت عبداللہ دہا ہی دادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے اورایک تہائی مال دلاتے۔

( ٣١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ.

(۳۱۸۷۵) ابرا ہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مخاتی وادا کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرتے اور مال کا چھٹا حقہ ولاتے تھے۔

( ٣١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ :إنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثَّلُكَ مَعَ الإِخْوَةِ.

(۳۱۸۷۲) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دہاؤی نے حضرت عبداللہ بن مسعود دہاؤی کولکھا کہ مجھے ڈر ہے کہ ہم نے دادا کو مفلس ہی کردیا ہے اس لئے اس کو بھائیوں کے ساتھ شریک کرویا ایک تہائی مال دلاؤ۔

( ٣١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُول : يُقَاسَمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالاِنْنَيْنِ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَوَانِصُ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الثَّلُثُ خَيْرًا لَهُ أُعْطِيَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ فَاسَمَ ، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.

(۳۱۸۷۷) حسن روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید ٹوٹٹو فر مایا کرتے تھے کہ داداایک دو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقلیم میں شریک ہوگا،اور جب بھائی تین ہوں تو اس کو پورے مال کا ایک تبائی حقہ دیا جائے گا،اوراگراس کے ٹی حقے ہوں تو دیکھا جائے گا کہ اگر ایک تبائی مال اس کے لئے بہتر ہوگا تو اس کو دے دیا جائے گا اوراگر بھائیوں کے ساتھ شرکت بہتر ہوگی تو شریک کر دیا جائے گا،اور اس کا حقہ مال کے چھٹے حقے سے کم نہیں کیا جائے گا۔

( ٣١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِ لِلْجَدِّ النَّلُكَ وَلِلإِخُوةِ النَّلُثَيْنِ ، وَفِى رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إِخْوَةٍ لَأبِيهِ وَأَمْهِ وَأُخْتَيْهِ لَأبِيهِ وَأَمْهِ وَجَدْهِ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ ه مسنف ابن الی شیدمتر جم (جلده) کی ۱۹۳ کی کتاب الفرانص

يَجْعَلُهَا أَسُهُمًا أَسُدَاسًا لِلْجَدِّ السُّدُسَ ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ ، وَمَا بَقِى فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيْنِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثَّلُثَ وَالإِخْوَةَ الثَّلُثَنِ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْشِيُنِ ، وَقَالَ فِى خَمْسَةِ إِخُوةٍ وَجَدِّ ، قَالَ : فَلِلْجَدِّ فِى قَوْلِ عَلِيٍّ السُّدُسُ ، وَلِلإِخُوةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثَّلُثَ ، وَالإِخْوَةَ الثَّلُثَيْنِ

(۳۱۸۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ واللہ واحدت زید دی نی و دادا کے لئے ایک تبائی مال مقرر فرمایا کرتے سے اور بھا ئیوں اور دوحقیق بہنوں اور دادا کوچھوڑ کرمرے، سے اور بھا ئیوں کے لئے دو تبائی مال ، اور اس مسئلے ہیں کہ جب آ دی اپ حقیقی بھا ئیوں اور دوحقیقی بہنوں اور دادا کوچھوڑ کرمرے، حضرت علی ہوڑ ہو ای کہ چوھتوں پر تقسیم کردیا کرتے تھے، اور دادا کوچھاھتے دلایا کرتے تھے، اور حضرت علی ہوڑ ہو ایک موجود گل میں دادا کا صقعہ چھٹے سے کم نہیں کیا کرتے تھے، اور باقی مال اس ضا بطے پر تقسیم ہوتا کہ مردکو عورت سے دوگناھتہ دیا جاتا، اور حضرت عبداللہ اور حضرت زید ہوڑ ہوڑ دادا کوایک تبائی مال دیا کرتے تھے، اور بھائیوں کودو تبائی مال ، اس ضا بطے پر کہم دکو عورت سے دوگناھتہ دیا جاتا ، اور حضرت زید ہوڑ ہوڑ دادا کوایک تبائی مال دیا کرتے تھے، اور بھائیوں کودو تبائی مال ، اس ضا بطے پر کہم دکو تورت سے دوگناھتہ دیا جائے ، اور حضرت علی ہوڑ ہوڑ کے کھائیوں اور ایک دادا کے مسئلے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی ہوڑ ہوڑ کے کھائیوں اور ایک دادا کے مسئلے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی ہوڑ تھے کھائیوں اور ایک دادا کے مسئلے کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی ہوڑ کے دول میں

وادا کے لئے مال کا جھٹاھتے ہے اور بھائیوں کے لئے بقیہ پانچ ھتے ،اور حضرت عبداللہ رہ اللہ رہ اور زید وہ اللہ وا بھائیوں کو دوتہائی مال دلایا کرتے تھے۔

( ٣١٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى الشَّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : شَهِدُّت عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَأَعْطَاهُ الثَّلُثَ.

(٣١٨٧٩) حفرت مسروق فرماتے ہیں كه حضرت ابن مسعود و اواكو بھائيوں كے ہوتے ہوئے مال كے چھٹے حقے سے زيادہ خہيں دياكرتے تھے، فرماتے ہیں كہ ميں نے ان سے كہاكہ ميں نے حضرت عمر و اللہ كو كھا ہے كہ داداكو بھائيوں كى موجود كى ميں ايك تہائى مال دلانا شروع فرماويا

( ٣١٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَب ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ ، قَالَ : إِنَّا أُوَّلَ جَدُّ وَرِّتَ فِي الإسْلَامِ : عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ وَرِّتَ فِي الإسْلَامِ : عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُمْ شَجَرَةٌ وَنِك . يُغْنِي يَنِيهِ .

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :فَهَذِهِ فِى قَوْلٍ عُمَرَ ، وَعَبُدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُمٍ ، فَلِلْجَدِّ الثَّلُثُ ، وَمَا بَقِى فَلِلإِخُوةِ ، وَفِى قَوْلِ عَلِى مِنْ سِنَّةِ أَسُهُمِ :لِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهُمَّ ، وَلِلإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ.

(۳۱۸۸۰) حفزت عبدالرحمٰن بن عنم كہتے ہيں كه اسلام ميں سب سے پہلا دادا جو دارث بنايا گيا وہ عمر بن خطاب زاي تھے، انہوں نے ارادہ كيا كه تمام مال لے ليس، ميں نے كہاا ہے امير المؤمنين! پوتے آپ كے لئے ركاوٹ ہيں۔

هي مصنف ابن الي شيبرسر جم (جلده) كي المحالي المعربي ال حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كہ بيەمسئله حضرت عمر جانٹۇ ،حضرت عبدالله جانٹۇ اور حضرت زيد جنانٹۇ كے قول میں تين حضو ل سے نکے گا،ایک تہائی مال دادا کے لئے ہوگا اور باتی مال بھائیوں کے لئے،اورحصرت علی دائو کے قول میں چھ حقوں سے نکلے گا، دادا کے لئے چھناھتہ اور بھائیوں کے لئے بقیہ یا پچھتے ۔

# ( ٤٥ ) فِي رجل ترك أخاه لأبيهِ وأمَّهِ، أَوْ أخته، وجدَّه

اس آ دمی کابیان جو حقیقی بھائی یا بہن اور دا دا کو جھوڑ کر مرے

( ٣١٨٨١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : فِي أُخْتٍ وَجَلَّ :النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ.

(٣١٨٨١) ابراہيم حضرت عبدالله حين هُو كافر مان نقل كرتے ہيں كه بهن اور دادا كے مسلے ميں دونوں كوآ دھا آ دھا ملے گا۔

( ٣١٨٨٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى رَجُلٍ تَوَكَ جَذَّهُ وَأَخَاهُ لَابِيهِ وَأُمِّهِ :

فَلِلْجَدِّ النَّصْفُ وَلَاخِيهِ النَّصْفُ فِى قَوْلِ عَلِمٌ وَعَنْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا فِى رَجُلٍ تَوَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَيه لأبيهِ

وَأُمِّهِ : فَلِلْجَدِّ النُّلُكُ وَلِلإِخْوَةِ النُّلْثَانِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

قَالَ أَبُو بَكُو ِ: فَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ إِذَا كَانَتْ أُخْتُ ، أَوْ أَخْ وَجَدٌّ ، فَلِلْجَدِّ النَّصْفُ ، وَلِلْأَخْتِ - أَو الأَح

النَّصْفُ ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَلِلْجَدِّ الثَّلُثُ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُّثَانِ.

(٣١٨٨٢) فضيل حفزت ابراہيم سے اس مسئلے كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كدايك آدمي اينے داوا اور حقيقي بھائي كومچھوڑ

جائے ، کہ دا دااور بھائی دونوں حضرت علی ،عبداللہ اور زید دی گھٹے کے اقوال کےمطابق آ دھے آ دھے مال کے مستحق ہوں گے ،اوراس

آ دمی کے بارے میں جودادااوردوحقیقی بھائی حچھوڑ جائے بیدھنرات فرماتے ہیں کہداداکے لئے ایک تہائی مال اور بھائیوں کے لئے

دونتہائی مال ہوگا۔

حضرت ابو بكر فر ماتے ہیں كہ بيەستلەد وحقو ں ہے نكے گا اس صورت میں جبكہ ورثاء میں بہن یا بھائی اور دا دا ہوں ،تو دا ۱

کے لئے آ دھا مال ہے،اور بہن یا بھائی کے لئے بھی آ دھا مال ہے،اوراگر وارث ( ایک کی بجائے ) دو بھائی ہوں تو دادا کے لئے

ایک تہائی مال اور دونوں بھائیوں کے لئے دو تہائی مال ہے۔

#### ( ٤٦ ) إذا ترك ابن أخِيهِ وجدّه

#### جب مرنے والا اپنا بھتیجااور دا دا چھوڑے

( ٣١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَابْنَ أَخِيهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَلِلْجَدِّ الْمَالُ فِي قَصَاءِ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ.

مصنف این الی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) کی مسنف این الی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) کی الی مسنف این الی مسنف الی مسنف این الی مسنف ال

فَهَذِهِ مِنْ سَهُمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَالُ كُلُّهُ.

(۳۱۸۸۳) حضرت اً براہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی اپنے دادااور حقیقی بھینیج کوچھوڑ کرمرے تو حضرت علی تفاقیۃ ،عبداللہ تفاقیۃ ادر زید تفاقیۃ کے فیصلے میں مال دادا کو ملے گا

يدسكدايك صے سے بى فكے گا، يعنى تمام مال داداكے لئے ہوگا۔

# ( ٤٧ ) فِي رجلٍ ترك جدّه ، وأخاه لأبِيهِ وأمّه ، وأخاه لأبيهِ

( ٣١٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْأُخُوةَ إِلَى النَّلُثِ ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ ، وَلَا يُورِّثُ الْأُخُوةَ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يُورِّثُ الْأُخُوةَ لِلْآبِ الْأُخُوةُ لِلْآبِ وَالْأَمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخُتُ لَأَبٍ وَأُمَّ وَأُخُتُ لَآبٍ وَجَدٌّ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخُتُ لَآبٍ وَأُمَّ وَأُخُتُ لَآبٍ وَجَدٌّ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخُتُ لَآبٍ وَأُمَّ وَأُخُتُ لَآبٍ وَجَدٌّ ، وَأَغُتُ النَّصُفَ ، وَالْجَدِّ النَّصُفَ ، وَالْجَدِّ النَّصُفَ .

وَكَانَ عَلِى يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْأَخُوةَ إِلَى السُّدُسِ ، وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَةٌ ، وَلَا يُورَّثُ الأَخُوةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنُ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ ، فَإِذَا كَانَتُ أُخْتُ لَآبٍ وَالْأُمِّ النَّصُفَ ، وَقَاسَمَ بِالْآخِ وَالْأَخْتِ الْجَدَّ وَأَمُّ ، وَأَخْتُ لِآبٍ ، وَجَدُّ ، أَعْطَى الْأَخْتَ مِنَ الآبِ وَالْأُمُّ النَّصُفَ ، وَقَاسَمَ بِالْآخِ وَالْأَخْتِ الْجَدَّ قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِى وَعَبُدِ اللهِ مِنْ سَهُمَيْنِ ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ فَلَالَةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۸۸۵) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ واٹو دادا کو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقسیم میں شریک کیا کرتے تھے، اور جرحی دار کواس کا حق دیا کرتے تھے، اور دادا کے ساتھ حقیقی بھائیوں کی تقسیم میں شرکت کی صورت میں باپ شریک بھائی کو تقسیم کاحضہ نہیں بناتے تھے، اور جب حقیقی بہن اور باپ شریک بہن اور دادا جئ

الفرانع المالي شير مترجم (جلده) في ١٩٦٧ في ٢٩٦ في ١٩٩٨ في المالية الفرانع الفرانع

ہوجاتے تو حقیقی بہن کوآ دھامال اور دادا کو بھی آ دھامال دلاتے تھے۔

اور حضرت علی جل فورد دادا کو بھائیوں کے ساتھ مال کی تقلیم میں چھٹے حقے تک شریک بناتے تھے، اور ہرحق دار کو اس کا حق دلاتے ، اور دادا کے ہوتے ہوئے مال شریک بھائی کو دار شنہیں بناتے تھے، ادر ادلا دکے ہوتے ہوئے دادا کو مال کے چھٹے حقے سے زیادہ نہیں دیتے تھے، اللّا بیکہ دادا کے علاوہ کوئی اور دار شموجود نہ ہو، پس جب حقیقی بہن اور باب شریک بھائی اور بہن اور دادا جمع ہوجا کمی تو حقیقی بہن کو آ دھا مال دیتے اور بھائی اور بہن کو دادا کے ساتھ تقسیم میں شریک بناتے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیہ سکلہ حضرت علی دہائی اور عبد اللہ دہائی کے قول میں دوحقوں سے نکلے گا ، اور حضرت زید دہائیؤ کے قول میں تمین حقوں سے نکلے گا۔

## ( ٤٨ ) فِي رجلٍ ترك جدَّه وأخاه لامُّهِ

# اس آ دمی کابیان جوایئے دا دااور ماں شریک بھائی کوجھوڑ جائے

( ٣١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُورَّكَ الْأَخْتَ مِنَ الْأُمْ مَعَ الْجَدِّ ، وَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّكَ الْأَخْتَ مَعَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ : إِنَّى لَسُتُ بِسَيَنِيٍّ وَلَا حَرُورِى ، فَاقْتَفِرِ الْأَثَرَ ، فَإِنَّكَ لَنْ تُخْطِءَ فِى الطَّرِيقِ مَا ذُمْت عَلَى الْأَثَرِ.

(۳۱۸۸۲) محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے بیدارادہ کیا کہ ماں شریک بہن کو دادا کے ہوتے ہوئے وارث بنا دے،اوراس نے کہا کہ حضرت عمر دہا ہوئے نے دادا کے ساتھ ماں شریک بہن کو وارث بنایا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عتبہ نے فرمایا کہ

دے،اوراس نے کہا کہ خطرت عمر دی تئے ۔ دادا نے ساتھ مال سریک جمن کو وارث بنایا تھا، کو خطرت عبداللہ بن عتب نے قرمایا کہ میں سبائی ہوں نہ خار جی ،اس لئے تم حدیث کی چیروی کرو، کیونکہ جب تک تم حدیث کی پیروی کرتے رہو گے سید ھےراہتے ہے

میں سبانی ہوں نہ خارجی ،اس لئے تم حدیث کی چیروی کرو، کیونکہ جب تک تم حدیث کی بیروی کرتے رہو تے سید ھےرا ستے سے نہیں بھٹکو گے۔

( ٣١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَا وَرَّتَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخُوَةً مِنْ أَمَّ مَعَ جَدٍّ.

(٣١٨٨٥) شعى فرماتے بي كدرسول الله مَوْفَظَ عَلَيْ كصحاب ميس كى في داداكے موتے موسے مال شريك بهن كودارث نهيں بنايا۔

( ٣١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ لَا يُورَّثُ أَخًا لَأُمِّ ، وَلَا أُخْتًا لَأُمِّ مَعَ جَدُّ شَيْئًا.

(۳۱۸۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت زید دوائٹو مال شریک بھائی اور مال شریک بہن کو دادا کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے۔

( ٣١٨٨٩ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاتَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ لاَ يُورَّثَان

هي مصنف اين الي شيبرمتر جم ( جلد ۹ ) کي په ۱۲۷ کې ۱۲۷ کې کتاب الفرانف

الإخُوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْنًا.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَهُمٍ وَاحِدٍ لَأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْجَدِّ.

(٣١٨٨٩) حضرت ابراجيم سے روايت ب كه حضرت على وزاين على وزاين على وزاين على وزاين على الله على

بھائیوں اور بہنوں کو ی چیز کا دارٹ نہیں بناتے تھے۔

حضرت ابو بحرفر ماتے ہیں کہ بیر مسئلہ ایک ہی حضے سے نکلے گا، کیونکہ تمام مال داوا کے لئے ہوگا۔

# ( ٤٩ ) فِي زُوجٍ وأمُّ وأُخُتٍ وجَدٌّ ، فهذِهِ الَّتِي تسمَّى الأكدريّة

شوہر، مال، بہن اور دا دا کے مسئلے کے بیان میں ،اس مسئلے کو'' اکدرتیہ'' کہا جاتا ہے

لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأَخْتِ ، وَسَهُمَانِ لِلْأُمِّ ، وَسَهُمَّ لِلْجَدِّ. وَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهَا مِنُ تِسْعَةٍ : ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلزَّوْمِ ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ ، ثُمَّ يَضُوِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشُوبِينَ ، فَيُعْطِى

الزَّوْجَ تِسْعَةً ، وَالْأُمَّ سِنَّةً ، وَيَهُفَى اثْنَا عَشَرَ ، فَيُعْطِى الْحَدَّ فَمَانِيَةً ، وَيُعْطِى الْأَخْتَ أَرْبَعَةً. (٣١٨٩٠) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله رِيْ هُوْ ' اكدرتيه' كےمسئلے كوآٹھ حصول سے نكالا كرتے تھے، تين حقے شوہر

کے لئے ،اور تین صفے بہن کے لئے ،اور ایک صف مال کے لئے اور ایک صف دادا کے لئے ،فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈائٹو اس مسئلے کونو حضوں سے نکا لئے تھے، تین صفے شوہر کے لئے ،اور تین صفے بہن کے لئے ،اور دوصفے مال کے لئے ،اور دوصفے مال کے لئے ،اور دوصفے مال کئے ،اور دوصفے مال کئے ،اور دوصفے مال

کے لئے ،اورایک حصّہ دادا کے لئے ، بھروہ اس کو تین میں ضرب دیتے ،اس طرح کل ۲ے حصّے ہوجاتے ہیں،اس طرح شوہر کونو

صّے ، مال كوچھ صّے ديتے ، باقى ١٣ صَتے بچتے ہيں ، دادا كوآٹھ صتے اور بهن كوچار صتے ديتے تھے۔ ( ٢١٨٩١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيِّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ بِعِثْلِ حَدِيثِ أَبِي

مُعَاوِيَةَ ، وَزَادَ فِيهِ :وَبَلَغَنِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًّا ، لَا يَرِثُ الإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا ، وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النَّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ :سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ :سَهْمَانِ.

(۳۱۸۹۱) ابراہیم ایک دوسری سندے حضرت علی جھاٹو ،عبداللہ جی ٹو اور زید مٹاٹو ہے گزشتہ حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں ،اور انہوں نے اس میں بیاضا فہ فرمایا ہے : مجھے حضرت ابن عباس ڈٹاٹو سے بینجر پہنچی ہے کہ وہ دادا کو باپ کے قائم مقام قرار دیتے کہ بھائی کواس کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے،اور شوہر کو آ دھامال دیتے ،اور دادا کوایک حصّہ یعنی مال کا چھٹا حصّہ دیتے ،اور مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده) کی ۱۲۸ کی ۱۲۸ کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده)

مال کوایک تہائی مال یعنی دوضے دیتے۔

(٣١٨٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِنَّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، مِ<sup>دُّ،</sup> حَدِيثِ أَبَى مُعَاوِيَةَ.

(٣١٨٩٢) حفرت ابراہيم سے ايك تيسرى سند سے بھى گزشته سے پيوسته عديث كى طرح روايت منقول ہے۔

( ٣١٨٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ :لِمَ سُمِّيَت الْأَكْدَرِيَّةَ ؟ قَالَ :طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، مَرُّوَانَ عَلَى رَجُلِ يُقَالَ لَهُ :الْأَكْدَرُ ، كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَخْطَأَ فِيهَا ، فَسَمَّاهَا الْأَكْدَرِيَّةَ.

مروان على رجل يهان له الر عدر ، في ينتفر في الفراطِس ، فاعظه فيها ، فسماه الو عدريه. قَالَ وَكِيعٌ : وَكُنّا نَسْمَعُ قَبُلَ أَنْ يُفَسِّرَ سُفْيَانُ إِنَّمَا سُمّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لَأَنّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَذَّرَ فِيهَا ، لَمْ يُفَدّ قَوْلَهُ.

(۳۱۸۹۳) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اعمش سے عرض کیا کہ اس مسئلے کو'' اکدریّہ'' کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوا نے فرمایا کہ عبدالملک بن مروان نے اس مسئلے کوایک''اکدر''ٹا می آ دمی سے پوچھاتھا،اس نے اس میں غلطی کی تو اس نے اس کومسئلا ''اکدرتیہ'' کا نام دے دیا۔

حضرت وکیج فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سفیان کی اس تشریح سے پہلے سیجھتے تھے کہ اس مسئلے کا نام اکدرتیہ اس لئے رکھا گ ہے کہ حضرت زید دلاتھ کا اس مسئلے کے بارے میں فرمان گردآ لود ہے، یعنی انہوں نے اپنی بات کی وضاحت نہیں فرمائی۔

# (٥٠) فِي أُمِّ ، وأختٍ لأبٍ وأمَّ ، وجَدٌّ

#### مال، حقیقی بهن اور دا دا کے مسئلے کا بیان

( ٣١٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ فِي أُمَّ ، وَأُخْتِ لَابِ وَأَمَّ ، وَجَدِّ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لِسُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ قَالَ : لِلْأَخْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَمِّ النَّلُثُ لِلْمُ اللَّهُ مُلْكُودٍ : لِلْأَخْتِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَمِّ النَّلُمُ النَّلُكُ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأَخْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَمِّ السَّدُسُ : سَهْمٌ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأَخْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَمِّ السَّدُسُ : سَهْمٌ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَانِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأَخْتِ النَّصْفُ : ثَلَاثُةٌ ، وَلِلْأَمِّ السَّدُسُ : سَهْمٌ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأَمْ ، وَثُلُثُ لِلْأَخْتِ ، وَثُلُكُمْ لِللَّهُ لِللْمُ اللَّهُ لِلْعَلِيْ اللَّهُ لِللْمُ اللَّلُمُ اللَّهُ السَّدُسُ : أَثْلَاثًا : ثُلُكُ لِلْمُ مِ وَثُلُكُ لِلْمُ النَّلُمُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعْلَى ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُجَدِّ .

عباس الِلام الثلث ، وما بقِي فِللجد. قَالَ وَكِيعٌ :وَقَالَ الشَّعْبِيُّ :سَأَلِنِي الْحَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ عنها ؟ فَأَخْبَرْته بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعُجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ ، فَقَاأَ قَوْلُ مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ ، فَفَطِنَ الْحَجَّاجُ ، فَقَالَ : إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى عَلِيٍّ قَضَائِهِ ، إِنَّمَا عِبْ كَذَا وَكَذَا. مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۹) کی دھنرت زید بن ثابت و تو نونے ماں جقیقی بہن اور دادا کے مسئلے کے بارے میں فر مایا کہ ۱۹۸۹ حضرت نید بن ثابت و تو نونے ماں جقیقی بہن اور دادا کے مسئلے کے بارے میں فر مایا کہ کا مسئلہ نو حقوں سے فکے گا، تین حقے مال کے لئے ، چار حقے دادا کے لئے ، اور دو حقے بہن کے لئے ، اور دھنرت علی جوالئونے نے فر مایا کے حقہ دادا ایس کے لئے دو حقے یعنی ایک تہائی مال ، اور باتی مال یعنی ایک حقہ دادا کے جو گا ، اور دھنرت ابن مسعود رہی تین حقے ، اور مال کے لئے نصف مال یعنی تین حقے ، اور مال کے لئے چھٹا حقہ یعنی ایک جو گا ، اور دھنرت ابن مسعود رہی تین خور مایا کہ بہن کے لئے نصف مال یعنی تین حقے ، اور مال کے لئے چھٹا حقہ یعنی ایک جو گا ، اور دھنرت ابن مسعود رہی تا تو مایا کہ بہن کے لئے نصف مال یعنی تین حقے ، اور مال کے لئے چھٹا حقہ یعنی ایک

ر، اور باقی مال دادا کے لئے بعنی دو حصے ہوں گے، اور حضرت عثمان رہائٹو فر ماتے ہیں کہ مال کو تین حقوں میں تقسیم کیا جائے گا، ۔ تہائی ماں کے لئے ، ایک تہائی بہن کے لئے اور ایک تہائی دادا کے لئے ، اور حضرت این عباس رہائٹو نے فر مایا ایک تہائی مال ماں ، لئے اور باقی مال دادا کے لئے ہوگا۔

حضرت وکیج فرماتے ہیں کہ معنی نے فرمایا کہ بخاج بن یوسف نے مجھ سے اس مسلہ کے بار سے ہیں سوال کیا تو میں نے کوان حضرات کے اقوال ہتلا دیے، اس کو حضرت علی والوں کا قول بہت اچھالگا، پوچھنے لگا کہ بیکس کا قول ہے؟ میں نے کہا: رت ابوتر اب جانوں کا،اس پر مجاج سنجلا اور کہنے لگا کہ ہم حضرت علی جانوں کے فیصلے پرعیب نہیں لگاتے ،ہم تو ان کی فلاں فلاں

نَ *لَوْمَعِيُوبِ بَجْهِتَةٍ بِيلٍ ـ* ٢١٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنِ فُضَيْلٌ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا ،

وَجَدَّهَا ، وَأُمَّهَا ، فَلَا خُتِهَا لَا بِيهَا وَأُمُّهَا النَّصْفُ ، وَلَا مُّهَا النَّلُكُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِي.

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ :لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ الثَّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَرَانِي أَفَضَلُ أَمَّا عَلَى جَدِّ فِي هَذِهِ الْفَريضَةِ وَلاَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ.

وَكَانَ زَيْدٌ يُغْطِى الْأُمَّ النَّلُكَ ، وَالْأَخْتَ ثُلُكَ مَا بَقِيَ ، فَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسُهُمٍ :لِلْأُمِّ النَّلُكُ ثَلَاثَةُ أَسُهُمٍ ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُكُ مَا بَقِي سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسُهُمٍ.

وَكَانَ عُثْمَان يَجُعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا :لِلْأَمِّ النَّلُثُ ، وَلِلْأَخْتِ النَّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ النَّلُثُ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ :الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْآبِ.

المسئلے میں دا دا پرتر جنح دوں۔

۳۱۸۹) حضرت ابراً بیم اس عورت کے بارے میں جوانی حقیق بہن ،اور دادااور مال کو جھوڑ جائے کہ حضرت علی جھٹو کے فرمان مطابق اس کی حقیق بہن کے لیے آ دھامال اور اس کی مال کے لئے ایک تہائی مال اور اس کے دادا کے لئے مال کا چھٹاھتہ ہ اور حضرت عبداللہ فرماتے تھے کہ مال کے لئے چھٹاھتہ ، دادا کے لئے ایک تہائی مال اور بہن کے لئے آ دھامال ہوگا ،اور ت عبداللہ چھٹو یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں نہیں دیکھیں گے کہ میں مال کواس مستے میں یا اس کے علاوہ

اور حفرت زیر و افر مال کو ایک تهائی مال دیتے تھے اور بہن کو بقیہ مال کا ایک تهائی دیتے تھے، اس مسئلے میں حفرت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ زید وافو ال کونو حقوں پرتقتیم کرتے تھے، ماں کے لئے ایک تہائی مال یعنی تین حقے ، بہن کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی یعنی دو حصے

اوردا داکے لئے جارضے ۔

اور حضرت عثمان بڑھٹو مال کوور ثاء کے درمیان تین حقوں میں تقتیم کرتے ، ماں کے لئے ایک تہائی مال ، بہن کے لیے ا کے تیائی اور دادا کے لئے بھی ایک تیائی۔

اور حضرت ابن عباس وفائر فرماتے تھے کہ دادابا پ کے درجے میں ہے۔

( ٣١٨٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي أُخْتٍ وَأَمُّ وَجَدٍّ لِلْانُحْتِ النَّصْفُ ، وَالنَّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ.

(۳۱۸۹۲)عمرو بن مرّ وفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیجائیڈ بہن ، ماں اور داوا کے مسئلے کے بارے میں فر ماتے تھے کہ بہن کے 🗠 آ دھامال ہےاور بقیدآ وھامال داوااور ماں کے درمیان تقیم ہوگا۔

( ٣٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَّرَ :فِي أُخْتٍ وَأَمَّ وَجَدٍّ ، قَالَ :لِلْأَخْهِ النُّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ.

قَالَ أَبُو بَكُو إِنْ فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُم. (۳۱۸ ۹۷) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہانٹو بہن ، ماں اور دا دا کے مسئلے کے بارے میں فر ماتے تھے کہ بہن کوآ دھا مال

مال كو چھٹاھتە اوردادا كوبقيد مال دياجائے گا،

حضرت ابو بمر فرماتے ہیں کہ بیرمسکلہ حضرت علی دیا تھ اور عبدانلہ دیا تھ کے قول میں چھے حصوں سے اور حضرت زید ۳۰ ثابت دہائی کے قول میں نوحقوں سے نکلےگا۔

## ( ٥١ ) فِي ابنةٍ وأختٍ وجدًّ ، وأخواتٍ عِدَّةٍ ، وابن وجدُّ وابنةٍ

بنی، بہن اور دا دا کے مسئلے اور معتقد و بہنوں ، بیٹے اور دا دااور بیٹی کے مسئلے کے بیان میں

( ٣١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ :أَنَّهُ قَالَ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ :أَعْمَ الإبْنَةَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا يَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ ، وَلَهَا نِصُفٌ.

وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ ، وَأُخْتَيْنِ ، وَجَدٌّ ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِىَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْتَيْنِ ، لَهُ نِصْه

وَلَهُمَا نِصْفٌ.

وَسُنِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النَّصْفَ ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَىٰ مَا بَقِىَ وَأَنْ الأَخُواتِ خُمْسًا خُمْسًا.

۳۱۸۹۸) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دیا ٹیٹر نے بیٹی ، بہن اور داوا کے مسئلے کے بارے میں فر مایا کہ بیٹی کوآ دھا مال یا جائے ، اور باتی مال دا دااور بہن کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم کردیا جائے۔

اورآ ب سے بیٹی ، دو بہنوں اور دا دا کے مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے آ دھامال بیٹی کواور باتی مال داوااور

وبہنوں کے درمیان نصف نصف تقتیم کیے جانے کا فیصلہ فر مایا،

اورا یک موقع برآپ سے بیٹی، تین بہنوں اور دادا کے مسلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیٹی کوآ و ھامال اور دادا یقیدمال کے دویا نجویں حصے اور ہر بہن کویا نجواں حصّہ دینے کا فیصلہ فر مایا۔

٣١٨٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ :فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ :هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهْمَان لِلْبِنْتِ ، وَسَهُمٌ لِلْجَدِّ ، وَسَهُمٌ لِلْأَخْتِ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كَانَتَا أَخْتَيْنِ ؟ قَالَ :جَعَلَهَا عَبِيدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ سَهُمْ ، قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ ؟ قَالَ : جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ

مِنْ عَشَرَةٍ زِلْلَبِنْتِ خَمْسَةُ أَسْهُم ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَان ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهُمْ سَهُمْ. ۳۱۸۹۹) ابراہیم ہے روایت ہے کہ حضرت غیبد و نے بیٹی ، بهن اور دا دا کے مسئلے کے بارے میں فر مایا کہ بیر چار حقول سے نکلے گا، وحقے بٹی کے لئے ،ایک حقد دادا کے لئے اور ایک حقد بہن کے لئے ، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ےعرض کیا کہ اگر ب بہن کی بجائے دوبہنیں ہوں؟ فر مایا کہاس کوبھی حضرت عبید ہ نے چارحقوں سے نکالا ہے، بیٹی کے لئے دوجتے ، دادا کے لئے

ید حصّه اور دونوں بہنوں کے لئے ایک حصّه ،راوی کہتے ہیں میں نے ابراہیم ےعرض کیا کدا گر بہنیں تمن ہوں؟ تو فر مایا کداس ئے کوحفرت مسروق نے دی حقول سے نکالا ہے، بیٹی کے لئے یا نج حقے ، دا داکے لئے دو حقے اور ہر بیٹی کے لئے ایک حقہ۔ .٣١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ :فِى بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ :مِنْ عَشَرَةٍ :لِلْبِنْتِ النَّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُم ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَان ، وَلِكُلُّ أُخْتٍ سَهْمٌ.

۳۱۹۰۰) ابراہیم ایک دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسروق نے بیٹی، تین بہنوں اور دادا کے مسئلے کے بارے میں مایا کہ بیمسئلدوس حقوں سے نکلے گا، یا نج حقے بعنی آ دھامال بیٹی کے لئے ، دادا کے لئے ددھتے اور ہر بہن کے لئے ایک حقہ۔

٣١٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبيدَةَ :فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٌّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ سَهْمَان :لِلإِيْنِيةِ النَّصْفُ ، وَسَهُمْ لِلْجَدِّ ، وَسَهُمْ لِلْأُخْتِ.

۰۳۱۹) حفرت ابرا ہیم حفزت نبید ہ ہے بیٹی ، بہن اور دا دا کے مسئلہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ یہ چار حقوں ہے نکلے

، دو حصّے بعنی نصف مال بیٹی کے لئے اور ایک حصّہ دادا کے لئے اور ایک حصّہ بہن کے لئے۔ .٣١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ :فِي ابْنَةٍ وَأَخْتَيْنِ وَجَدٌّ ،

قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسُهُم : لِلْبِنْتِ النَّصْفُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدُّ سَهُمَانِ ، وَلِكُلِّ أُخْتِ سَهُمَّ. محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ها معنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المسلمة ا

(٣١٩٠٢) حفرت ابراہیم حفرت مسروق سے بٹی ، دو بہنوں اور دادا کے مسئلے کے بارے میں روایت کرتے ہیں فر مایا کہ بید مسئلہ آٹھ حقوں سے نگلے گا، بٹی کے لئے نصف مال یعنی جا رہتے اور دادا کے لئے دوھتے اور ہر بہن کے لئے ایک حضہ ہے۔

( ٣١٩.٣ ) حَذَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي رَجُلِ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهَ لَأْبِيهِ وَأُمَّهِ وَجَدًّا ،

فَلرِبْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيًّ فَلْأَخْتِهِ فِي قُوْلِ عَلِى ، لَمْ يَكُنُ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُس شَيْئًا ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لاِبْنَتِهِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَذِّ.

فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَانِ فَمَا بَقِىَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْتَيْنِ فِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، وَفِى قَوْلِ عَلِى َ اللَّهَدُّ السَّدُسُ ، وَلَلْاَخْتَیْهِ مَا بَقِی ، وَإِنْ کُنَّ ثَلَاتَ أَخَوَاتٍ مَعَ الإِبْنَةِ وَالْجَدِّ ، فَلِلاَبْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِی ، وَلِلْاَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ فِی قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَیْدٍ.

قَالَ أَبُو بَكُمٍ : فَهَذِهِ فِى قَوْلِ عَلِمَّ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسُهُم : خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ وَسَهْمَان لِلْجَدِّ وَلِلْاَحُواتِ سَهْمٌ ، سَهْمٌ.

(٣١٩٠٣) نفنيل حفرت ابراہيم سے روايت كرتے ہيں كہ جوآ دى اپنى بينى جقيقى بهن آور دادا كوچھوڑ جائے تو حضرت على وياؤ كے قول ميں اس كى يائى كە جوت جوئے تول ميں اس كى يائى كو آ دھا مال ، اس كے دادا كو چھٹا حقہ اور بقيداس كى بهن كو ديا جائے گا ، اور آپ دادا كو اولا د كے ہوتے ہوئے چھٹے حقے سے زياد وہيں دلاتے تھے ، اور حضرت عبداللہ وياؤ كول إلى بكن حال بن ميں كو آ دھا مال ديا جائے گا ، اور بقيد مال بهن اور دادا كے درميان تقسيم كرديا جائے گا ،

اوراگر (ایک کی بجائے) دو بہنیں ہوں تو حضرت عبداللہ دیا ہے اور زید دیا ہے کفر مان کے مطابق بقیہ مال بہنوں اور دادا کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ،اور حضرت علی جاہی کے تول کے مطابق دادا کے لئے مال کا چھٹا حقہ اور اس کی دونوں بہنوں کے لئے بقیہ مال ہے۔

اورا گربہبیں تین ہوں اور بیٹی اور دادا ہوں تو بیٹی کوآ دھا مال دیا جائے گا ، اور حضرت عبد اللہ دیا تھ اور زید دی تھ کے فر مان کے مطابق دادا کے لئے بقیہ مال کے دویا نچویں ھے (۲/۵) ہوں گے اور بہنوں کے لئے بقیہ تین یا نچویں ھے ہوں گے ،

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ حضرت علی وی شخیے کے فرمان کے مطابق دس حضوں نے نکلے گا، پانچ تھے بیٹی کے لئے دو حقے دادا کے لئے اور بہنوں کے لئے ایک ایک ایک حقیہ ہوگا۔

( ٣١٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّغْمِى : كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ :مِنْ أَرْبَعَةٍ ، قَالَ :قُلْتُ :إنَّمَا هَذِهِ فِي قَوُّلِ عَبُدِ اللهِ.

(٣١٩٠٣) فطرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی سے عرض کیا کہ یبی بات حضرت عبداللہ ڈیاٹو کے قول میں بھی ہے۔

# مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المستحدث ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المستحدث المست

## (٥٢) فِي امرأةٍ تركت زوجها وأمّها وأخاها لأبيها وجدّها

# اس عورت کابیان جس نے اپنے شوہر، مال ، باپ شریک بہن اور دا دا کوچھوڑ ا

( ٣١٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ ابْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا وَجَدِّهَا :لِلزَّوْجِ النَّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسُهُم ، وَلِلْأُمِّ الثَّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلَاخِ سَهُمْ ، وَإِلَا عَلَى وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيْ وَأَيْدٍ سَهُمٌ ، وَلِلْأَمْ ثُلُثُ مَا بَقِي سَهْمٌ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ ، وَلِلَاخِ سَهُمْ ، وَإِنْ كَانَا أَخُوانِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ : فَلِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلْأَمِّ سَهُمْ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمْ ، وَبَقِي سَهُمْ فَهُو لِإِخُوتِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ . عَلَيْ وَعَبْدِ اللهِ .

(۳۱۹۰۵) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جوابے شوہر، ماں، باپ شریک بھائی اور دادا کوچھوڑ جائے کہ حضرت علی اور زید ہوائی نے کہ حضرت علی اور زید ہوائی نے کہ حضرت علی اور زید ہوائی نے کہ مطابق شوہر کو آ دھا مال یعنی تمن صفے ، مال کو ایک تبائی مال یعنی دوصفے اور دادا کو ایک حضہ دیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ بڑائی کے فرمان میں شوہر کے لئے آ دھا مال ، مال کے لئے بقیہ مال کا ایک تبائی ، دادا کے لئے ایک حصّہ اور ایک حصّہ بھائی کے لئے ہے، اور اگر بھائی دویا دو سے زیادہ ہوں تو شوہر کے لئے آ دھا مال اور ماں اور دادا کے لئے ایک ایک ایک حصّہ ہو باتی سے ، اور ایک حصّہ جو باتی بیچ گا بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یہ حضرت علی ، زیداور عبداللہ دی کا تول ہے۔

( ٣١٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ:أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ ، وَأَمّْ ، وَأَخٍ ، وَجَذَّدٌ ؟ فَقَالَ :لِلْبُغُلِ الشَّطُرُ ، وَلِلْأُمِّ النَّلُكُ ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ :أَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْنًا ، قَالَ :لَذِي عَلَى رَأْسِهِ :أَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْنًا ، قَالَ :لَائِوْ جَ ثَلَاثَةً ، وَالْأُمَّ سَهُمًا ، وَالْجَدَّ سَهُمًا ، وَالْجَدَّ سَهُمًا ، وَالْجَدَّ سَهُمًا ، وَالْجَدَ

فَهَذِهِ فِي قُولِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

(۳۱۹۰۱) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے شوہر، ماں ، بھائی اور دادا کے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا ، آپ نے فرمایا شوہر کے لئے نصف مال ہے اور ماں کے لئے ایک تہائی مال ، بھر آپ خاموش ہو گئے تو اس محض میں دریافت کیا ، آپ نے مر اپنے کھڑا تھا کہا کہ حضرت دادا کے لئے کسی چیز کے قائل نہیں ہیں ، فرماتے ہیں کہ پھر ہم حضرت عبیدہ کے پاس نے جو آپ کے سر بانے کھڑا تھا کہا کہ حضرت دادا کے لئے کسی چیز کے قائل نہیں ہیں ، فرماتے ہیں کہ پھر ہم حضرت عبیدہ کے پاس آگئو انہوں نے حضرت عبداللہ والی مان کے مطابق مال کو جھ حضوں میں تقسیم فرمایا ، تین حضے شوہر کود ہے اور ایک ایک حسم میں دادا اور بھائی کودیا۔

اس طرح بیمئله تمام حفزات کی رائے کے مطابق چید حقوں ہے ہی نکلے گا۔



## ( ٥٣ ) امرأةٍ تركت أختها لأبيها وأمُّها وجدُّها

# اس عورت کا بیان جواپنی حقیقی بہن اورا پنے دا دا کوچھوڑ جائے

( ٣١٩.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمْهَا وَجَدَّهَا ، فَلْأَخْتِهَا لَأَبِيهَا وَأُمْهَا النِّصْفُ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِى الْأُخْتَ الثَّلُثَ وَالْجَدَّ الثَّلُثَيْنِ

قَالَ أَبُو بَكُرِ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبُدِ اللَّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ :مِنْ ثَلَاثَةِ أَسُهُمٍ.

(۱۳۱۹۰۷) حَفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جواپی حقیقی بہن اور اپنے دادا کو چھوڑ جائے تو اس کی حقیقی بہن کے لئے نصف مال ہے، حضرت علی جھٹن اور حضرت عبداللہ جھٹن کے فرمان کے مطابق ،اور حضرت زید جھٹن بہن کوایک تنہائی مال اور دادا کو دو تنہائی مال عطافر مایا کرتے تھے۔

حضرت ابو بکرفر ماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت علی جائے ہو اور عبداللہ جائے ہے تول میں دوحقوں سے نکلے گا اور حضرت زید جائے۔ کے تول میں تین حقوں سے نکلے گا۔

# ( ٤٤ ) إذا ترك جدّه وأخته لأبيهِ وأمّهِ وأخاه لأبيهِ

ال صورت كابيان كرجب كوئى آ ومى اپن وادا، هيقى بهن اورا پن باپ شريك بهائى كوچهور جائے ( ٣١٩.٨) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ ابْرَاهِيمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأُخْتَه لَابِيهِ وَأُمْهِ، وَأُخَهُ لَابِيهِ وَأُمْهِ، وَلَخَاهُ لَابِيهِ مَ فُلْخَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمْهِ النَّصُفُ ، وَأَخَاهُ لَابِيهِ مَهُمْ ، يَرُدُّ الْأَخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ ، أَرْبَعَةُ أَسُهُم ، وَلَا خُتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمْهِ النَّصُفُ ، خَمْسَةٌ ، وَلَا خِيهِ لَابِيهِ سَهُمْ ، يَرُدُّ اللَّهُ مِنَ الآبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ عَلَى الْأَخْتِ مِنَ الآبِ وَالْأَمْ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ خَمْسَ الْمَالِ فَأَعْظِيَتَ النَّصْفُ مِنْ أَجُلِ أَنَّ ثَلَاثَةً أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النَّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَتَهَ أَكْثَرُ مِنَ النَّصْفِ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ الْوَاحِدة وَإِنْ قَاسَتَهَ أَكْثَرُ مِنَ النَّصْفِ .

وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُغْطِى الْأَخْتَ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النَّصْفَ ، وَالْجَدَّ النَّصْفَ ، وَلاَ يَعْتَذُ بِالْأَخُوةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الأَخُوَةِ مِنَ الأَب وَالْأُم.

وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأَخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمُّ النَّصْفَ ، وَيَقْسِمُ النَّصْفَ الْبَاقِى بَيْنَ الْأَخُوةِ وَالْجَدِّ ، الْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَ مِنَ السُّدُسِ ، إِنْ كَانَ أَحْ وَاحِدٌ فَالنَّصْفُ الَّذِى بَقِى بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ فَالنَّصْفُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةٌ ، فَلِلْجَذَّ السُّدُسِ ، وَمَا بَقِى فَلِلْأَخُوةِ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :فَهَذِهِ فِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسُهُمٍ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :مِنْ سَهْمَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا

هي معنف ابن ابي شير متر جم (جلده) ( الله عنف الله عنوا الله عن

(۳۱۹۰۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوآ دمی اپنے دادا، حقیقی بہن اور باپ شریک بھائی کو جھوڑ جائے تو حضرت زید جھٹڑ کے فیصلے کے مطابق دادا کے لئے مال کے دو پانچویں صفے بعنی دس صفوں میں سے چارضے اوراس کی حقیق بہن کے لئے آ دھامال بعنی پانچ حضے اوراس کے باپ شریک بھائی حقیق بہن پرلوٹائے پانچ حضے اوراس کے باپ شریک بھائی حقیق بہن پرلوٹائے گا،اس کاحق مال کے تین پانچویں صفے تھا پس اس کو نصف مال دے دیا گیااس لئے کہ مال کے تین پانچویں صفے آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ آ دھے مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ تھے دوراس کے تین بازی کے لئے کہ مال سے زیادہ ہوتے ہیں اورا یک بہن کاحقہ کی مقبل سے دوراس کے تین بازی کے دوراس کے تین بازی کی کے دوراس کے تین ہوتے کے دوراس کے دورا

اور حضرت ابن مسعود رہ ہوئے تھے بہن کوآ دھامال اور دادا کوآ دھامال دیا کرتے تھے اور حقیقی بھائیوں اور بہنوں کے ہوتے ہوئے باپ شریک بھائیوں اور بہنوں کو پچھنہیں دلاتے تھے،

اور حضرت علی جن فی حقیقی بهن کوآ دھا مال دیتے اور بقیہ آدھا مال بھائیوں اور دا داکے در میان تقسیم کردیتے ،اس طرح کہ دادا بھائیوں کا ایک فردسمجھا جاتا، جب تک دادا کا حقہ چھٹے ھتے ہے کم نہ ہو، اگر بھائی ایک ہوتو باقی آدھا مال دونوں کے در میان تقسیم ہوگا ،اور اگر تین ہوں تو دادا کے لئے مال کا چھٹا ھتہ اور بقیہ مال بھائیوں کے لئے ہے۔

حضرت ابو بمرفر ماتے ہیں کہ بیر مسئلہ حضرت زید وہ اپنے کے فرمان کے مطابق دس حقوں سے اور حضرت عبداللہ وہ اللہ ع قول میں دوحقوں سے نکلے گا ،اور حضرت علی دہ اپنے اس مسئلے کو چھ حقوں سے نکالا کرتے تھے جبکہ بھائی زیادہ ہوں۔

( ٥٥ ) فِي امْرَأَةٍ ماتت وتَرَكَتْ أُمُّهَا وَأُخْتَهَا لَابِيهَا وَأُمُّهَا وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا وَجَدُّهَا

اس عورت كابيان جوم تے ہوئے اپنى مال ، هيقى بهن اور باپ شريك بھائى اور دادا كوچھوڑ جائے ( ٣٩٠٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ ابْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتُ أُمَّهَا ، وَأَخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمُّهَا ، وَأَخَاهَا لَأَبِيهَا ، وَجُدَّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَجَدَّهَا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلْأُمُّ السَّدُسَ ، وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَهِي ، وَلِلْأَخْتِ وَلَهُ يَرِثْ شَيْنًا ، وَقَصَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلْأَخْتِ ثَلَاثَهُ أَسُهُم ، وَلِلْأَخْتِ ثَلَاثَهُ أَسُهُم ، وَلِلْأَمْ سَهُمَّ ، وَلِلْأَمْ سَهُمَّ ، وَلِلْأَحْ سَهُمْ ، وَلِلْآحْ سَهُمْ ، وَلِلْآحْ سَهُمْ .

فَهَذِهِ فِي قَوْلَ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسُهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ مِنْ خَمْسَةٍ.

(۳۱۹۰۹) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جوابی ماں بھیقی بہن، باپ شریک بھائی اور دادا کوچھوڑ جائے کہ اس کے بارے میں حضرت زید رہی ٹیٹو نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ مال کے لئے مال کا چھٹا حضہ ، دادا کے لئے بقیہ مال کے دو پانچویں حضے

اس طرح بیمسئلہ حضرت علی دہی تھ اور زید دہی تھ کے فر مان کے مطابق چھ حقوں سے اور حضرت عبداللہ دہی تھ کے فر مان میں یا نچ حقوں سے نکلے گا۔

# ( ٥٦ ) امرأةٌ تركت زوجها وأمّها وأربع أخواتٍ لها مِن أبِيها وأمّها وجدّها المعورت كابيان جوايخ شومر، مال، حيار حقيق بهنول اورايخ وادا كوچهور جائے

( ٣١٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ بَسَّامٍ ، عَنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأَمَّهَا ، وَأَرْبَعَ. أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَجَدَّهَا ، قضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَائَةٌ أَسْهُم ، وَلِلْأُمِّ سَهُماً ، وَلِلْجَدِّ سَهُمَاً، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهُمَاً ، وَقَضَى فِيهَا عَلِى وَعَبْدُ اللهِ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَائَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَمْ سَهُمَّ، وَلِلْجَدِّ سَهُمْ ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُمٍ.

(۳۱۹۱۰) حضرت ابراہیم اس عورت کے بارے میں فرمائے ہیں جوائے شوہر، ماں، چار حقیق بہنوں اور داوا کو چھوڑ جائے کہ حضرت زید ہونا ٹیڈ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شوہر کے لئے تین حقے ، ماں کے لئے ایک حقد ، دادا کے لئے ایک حقد اور بہنوں کے لئے بھی ایک حقد ہے، اور حضرت علی جھٹو اور عبداللہ دی ٹو فرماتے ہیں کہ مال نوحقوں میں تقسیم کیا جائے ، تین حقے شوہر کے لئے ،ایک حضد ماں کے لئے ،ایک حضد دادا کے لئے اور چار حقے بہنوں کے لئے ہوں گے۔

حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حضرت زید وہی ہوئے گئول کے مطابق چھ حصّوں سے اور حضرت علی وہی ہوئے اور عبداللہ جی ہوئے کے فریان کے مطابق نوحقوں سے نکلے گا۔

# ( ٥٧ ) فِي هذِهِ الفرائِضِ المجتمِعةِ مِن الجدَّ والإِخوةِ والأخواتِ ان مسائل كابيان جن ميں دادا، بھائي اور بہنيں موجود ہوتی ہيں

( ٣١٩١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِى أُخْتٍ لَأَمَّ وأَبُ وَأَخْتٍ وَأُخْتٍ لَا مُحَمَّدُ بُنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِى أَخْتٍ لَا أُمْ وَأَبُ وَالْأَمِّ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِى فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْتِ وَالْأَخِ مِنَ لَأَبِ وَالْأَمِّ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِى فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخْتِ وَالْأَخِ مِنَ

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلده)

الَّابِ عَلَى الْاَنْحُمَاسِ : لِلْجَدِّ خُمُسَانِ ، وَلِلْأَنْتِ خُمُسٌ. وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأَنْتِ مِنَ الَّابِ وَالْأَمْ النَّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلاَّخِ وَالْأَنْحُتِ مِنَ الَّابِ شَىْءٌ. وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهُمَّا : لِلْجَدِّ الثَّلُثُ سِتَّةٌ ، وَلِلاَّخِ مِنَ الَّابِ سِتَّةٌ ، وَلِلاَّخْتِ مِنَ الَّابِ ثَلَاثَةٌ

وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمَّ ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ وَالْأَخُ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمِ :لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهُمْ

وَفِى أُخْتَينِ لَآبٍ وَأُم ، وَأَخٍ لَآبٍ ، وَجَدِّ فِى قَوْلِ عَلِمٌّ :لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأُمِّ النَّلْنَانِ ، وَمَا بَقِى فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالَآخِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللّهِ :لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأُمِّ الثَّلْنَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلآخِ مِنَ الآبِ شَىٰءٌ. وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ :هِى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ :لِلْجَدِّ سَهُمْ ، وَلِلاَّخِ سَهُمْ وَلِلاَّخْتَيْنِ سَهُمْ ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخْ مِنَ الآبِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ سَهُمَهُما ، فَتَسْتَكُمِلَانِ الثَّلْثَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقُ لَهُ شَىٰءٌ.

وَفِي أُخْتَيْنِ لَأَبِ وَأَمُّ ، وَأُخْتٍ لَأَبِ ، وَجَدُّ ، فِي

قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَعَبُدِ اللهِ :لِلْأَخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثَّلْثَانِ ، وَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ مِنَ الأَبِ شَىْءٌ وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ :مِنْ خَمْسَةِ أَسُهُمٍ :لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتُ مِنَ الْآبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَىْءٌ.

وَفِى أُخْتَيْنِ لَآبٍ وَأَمَّ ، وَأَخِ وَأُخْتٍ لَآبٍ ، وَجَدَّ فِى قَوْلِ عَلِى اللَّخْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالأَمِّ النَّلُنَانِ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا يَقِى فَبُنَ الْأَخْتِ وَالْآخِ مِنَ الآبِ لِللَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْكِيْنِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بِللْأَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأَمْ الثَّلُنَان ، وَلِلْجَدِّ مَا يَقِى ، وَلَيْسَ لِلآخِ وَالْآخْتِ مِنَ الآبِ شَىءٌ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بِللْخُتَيْنِ مِنَ الآبِ صَهُمًا : لِلْجَدِّ النَّلُكُ حَمْسَةُ أَسُهُم ، وَلِلْآخِ مِنَ الآبِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْآخُتِ مِنَ الآبِ سَهُمَان وَلِلاَّخْتَيْنِ مِنَ الآبِ سَهُمَان وَلِلاَّخْتَيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ أَرْبُعَةُ أَسُهُم ، ثُمَّ يَرُدُّ الْآخُ وَالْآخُتُ مِنَ الآبِ عَلَى الْآخِتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأَمْ نَصِيبَهُمَا ، مِن الآبِ وَالْأَمْ الْمُعْتِينِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ نَصِيبَهُمَا ، يَسْتَكُمِلَان الثَّلْقِين وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ.

وَفِى أُخْتَيْنِ لَابٍ وَأَمَّ ، وَأُخْتَيْنِ لَابٍ ، وَجَدَّ فِى قَوْلِ عَلِى وَعَبُدِ اللهِ :لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالْأَمَّ الثَّلْثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ شَىٰءٌ. وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ :مِنْ سِتَّةِ أَسُهُم :لِلْجَدِّ سَهُمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ وَالْأُمِّ سَهُمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتَانِ مِنَ الَّابِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخْتَانِ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ اللهِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ اللهِ عَلَى الْأَخْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ مَا شَيْءٌ.

وَفِى أُخْتٍ لَأَبٍ وَأَمَّ ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لَأَب ، وَجَدُّهِ :فِى قَوْلِ عَلِنَّى وَعَبْدِ اللهِ :لِلْاخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأَمْ النَّصْفُ ، وَلِلْاَخُوَاتِ مِنُ الْآبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النَّلْثَيْنِ ، وَلِلْجَدُّ مَا بَقِى ، وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ : ثَمَانيَةَ عَشَرَ المن الي شيه مترجم (جلده ) في المنظم المنطق المن المنطق المن المنطق المن المنطق المن المنطق ا

سَهُمًّا :لِلْجَدِّ النَّلُثُ سِتَّةً ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَخُواتِ مِنَ الْأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخُواتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأَخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُنَّ تَرُدُّ الْأَخُواتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأَمْ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَاسْتَكُمَلَتِ النَّصْفَ تِسْعَةً ، وَبَقِى لَهُنَّ سَهُمْ سَهُمْ سَهُمْ

وَفِى أَخْتَيْنِ لَابٍ وَأَمَّ ، وَأَخِ ، وَأَخْتَيْنِ لَابٍ ، وَجَدٌّ : فِى قَوْلِ عَلِقٌ : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَابِ وَالأَمُّ التَّلُثَانِ ، وَلِلْمَجَدِّ الشَّدُسُّ ، وَمَا بَقِى فَبُيْنَ الآخِ وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْكِيْنِ ، وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الآبِ وَالْأَمِّ التَّلُثَانِ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِى ، وَلَيْسَ لِلاَّخِ وَالْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّابِ شَيْءٌ.

وَفِي أُمُّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِنَّ زِلِلْأُخْتِ النَّصْفُ ، وَلِلْأُمُّ ثُلُّتْ مَا يَقِيَ ، وَلِلْجَدُّ مَا يَقِيَ.

وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ : مِنْ تِسْعَةِ أَسُهُم : لِلْأُمَّ النَّلُثُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ ، جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ النَّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِي ، لَيْسَ لِلْأَخْتِ شَيْءً ، لَمْ يَكُنْ يُورَثُ أَخًا وَأَخْتًا مَعَ جَدِّ شَيْئًا.

#### (٣١٩١١) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ:

(۱) حقیق بہن، باپ شریک بھائی اور بہن اور دادا کے بارے میں حضرت علی کا فرمان ہے کہ حقیق بہن کے لئے آ وھامال ہواد بقیہ مال دادااور باپ شریک بھائی اور بہن کے درمیان اس طرح تقیم ہوگا کہ مال کے پانچ صفے کیے جا کمیں گے، ان میں سے دوصفے داداکواورا یک حقہ بہن کو دیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ واللہ وا

(۲) اور دو حقیقی بہنوں، ایک باپ شریک بھائی اور دادا سے مسلے کے بارے میں حضرت علی دائٹو فرماتے ہیں کہ حقیق بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور بقیہ مال دادا اور بھائی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ دی ٹو فرماتے ہیں کہ دو حقیق بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور بقیہ مال دادا اور بھائی کے لئے ہے، اور باپ شریک بھائی کے لئے بھی ہیں، اور حضرت زید وی ٹو فرمات کے فرمان کے مطابق مال تین حقوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حقہ دادا کے لئے ، ایک بھائی کے لئے اور ایک حقہ دو بہنوں کے لئے، پھر باپ شریک بھائی دو حقیق بہنوں پر اپنا حقہ لوٹا دے گا، اس طرح بہنوں کا دو تہائی حقہ پورا ہو جائے گا اور بھائی کے لئے کے نہیں بیکھنہیں بے گا۔

(m) اور دوهیقی بہنوں ،ایک باپ شریک بہن اور دادا کے بارے میں حضرت علی اور عبداللہ دہائد فر ماتے ہیں کہ دونوں

ھے مسنف ابن الی شیبر سرجم (طدو) کی مسنف ابن الی شیبر سرجم (طدو) کی مسنف ابن الی شیبر سرجم (طدو) کی مسنف کا دو حقی بہنوں کے لئے کے کہنیں ، اور حضرت زید میں اور حضرت نید میں اور حضرت نید میں اور حضرت نید میں کہنوں کے لئے اور ایک حقد باپ شریک بہن دونوں حقیق بہنوں پر اپنا حقد اوٹا ویں گی اور اس کے لئے بھی بیس رہے گا۔

(٣) اور دوھیقی بہنوں ، ایک باپ شریک بھائی اور بہن اور دادا کے بارے میں حضرت علی دوٹوں میں کہ دونوں حقیقی بہنوں کے لئے دو تہائی مال اور دادا کے لئے مال کا چھٹا ہتہ ہے، اور بقیہ مال دونوں باپ شریک بہن اور بھائی کے درمیان اس ضا بطے پرتقیم ہوگا کہ مردکو عورت ہے دوگنادیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ وہ فی کہ دونوں حقیقی بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہا اور دادا کے لئے بقیہ مال ، اور باپ شریک بھائی اور بہن کے لئے بچھ بیں ، اور حضرت زید وہ فی فرماتے ہیں کہ مال کو پندرہ حقوں میں تقیم کیا جائے گا، دادا کے لئے پانچ حقے ایک تہائی مال ، باپ شریک بھائی کے لئے چار حقے ، باپ شریک بہن کے لئے دوجھے اور دوجھتے بہنوں پر اپنا حقہ لونا دیں گے، اس طرح ان کا دوجہائی حقہ ہوجائے گا اور باپ شریک بھائی اور بہن دونوں حقیقی بہنوں پر اپنا حقہ لونا دیں گے، اس طرح ان کا دوجہائی حقہ ہوجائے گا اور باپ شریک بھائی بہن کے لئے پی نہنوں بر اپنا حقہ لونا دیں گے، اس طرح ان کا دوجہائی حقہ ہوجائے گا اور باپ شریک بھائی بہن کے لئے پی نہنوں بواپنا حقہ لونا دیں گے، اس طرح ان کا دوجہائی حقہ ہوجائے گا اور باپ شریک بھائی بہن کے لئے پی نہنوں کے لئے بھائی بہن کے لئے بھی نہنوں بر اپنا حقہ لونا دیں گے، اس طرح ان کا دوجہائی حقہ ہوجائے گا اور باپ شریک بھائی بہن کے لئے بھی نہنوں ہوگا۔

(۵) اور دوقیقی بہنوں اور دوباپ شریک بہنوں اور دادا کے بارے میں حضرت علی اور عبداللہ وہنو فرماتے ہیں کہ دوقیقی بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور باتی مال دادا کے لئے ہے، اور باپ شریک بہنوں کے لئے کچھ تہیں، اور حضرت زید مخاتو فرماتے ہیں کہ مال چھ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا دوجے دادا کے لئے، دوجے دوجیقی بہنوں کے لئے اور دوجے دوباپ شریک بہنوں کے لئے، بہنوں کے لئے اور دوجے دوباپ شریک بہنوں کے لئے، پھر باپ شریک بہنوں پراپ حصے لوٹا دیں گی، اس طرح حقیقی بہنوں کا دو تہائی مال پورا ہوجائے گا اور باپ شریک بہنوں کے لئے بچھ نہیں بچے گا۔

(۲) اور حقیقی بہن اور تین باپ شریک بہنوں اور دادا کے بارے میں حضرت علی اور عبد اللہ وہ فو فرماتے ہیں کہ حقیقی بہنوں کے لئے آ دھامال اور باپ شریک بہنوں کے لئے مال کا چھٹا ھتہ ہے دو تہائی مال پورا کرنے کے لئے ،اور بقیہ مال دادا کے لئے ہوں کہ اور بقیہ مال دادا کے لئے ،تین حقے حقیقی بہن کے لئے ہوں حضرت زید جھٹو فرماتے ہیں کہ مال اٹھارہ حقوں میں تقسیم کیا جائے گا: چھ حقے دادا کے لئے ، تین حقے حقیقی بہن کے لئے اور نوصے باپ شریک بہنوں کے لئے ہیں ، پھر باپ شریک بہنیں حقیقی بہن پر چھ حقے لوٹادیں گی ،اس طرح حقیقی بہن کو حضہ آ دھامال ہوجائے گا،اور باپ بہنوں کے لئے ایک حقد ہیے گا۔

(۷) اور دو حقیقی بہنوں اور ایک باپ شریک بھائی اور دو باپ شریک بہنوں اور دادا کے مسئلے کے بارے میں حضرت علی دوڑو کا فرمان ہے کہ دونوں حقیقی بہنوں کو دو تہائی مال اور دادا کو مال کا چھٹا حقہ دیا جائے گا، اور باتی مال باپ شریک بھائی اور بہنوں کے درمیان اس ضابطے پرتقسیم ہوگا کہ مرد کو عورت ہے دوگنا دیا جائے گا، اور حضرت عبد اللہ دوڑو کے قول میں دونوں حقیقی بہنوں کے لئے دو تہائی مال ہے اور بقید مال دادا کے لئے ہے، اور باپ شریک بھائی اور بہنوں کے لئے کچھٹیس ہے بہنوں کے لئے کچھٹیس ہے دو تہائی مال ہے اور ادا کے بارے میں حضرت علی دوڑو کا فرمان ہے کہ بہن کے لئے آدھا مال ہے اور مال کے لئے کے اور مال کے لئے ک



بقید مال کا ایک تبائی ،اور باتی مال دادا کے لئے ہے،اور حضرت زید جھٹو کفر مان کے مطابق مال کونو حقوں میں تقسیم کیا جائے گا، تین صفے بعنی ایک تبائی مال ماں کے لئے ، چار صفے دادا کے لئے اور دو صفے بہن کے لئے ہوں گے، حضرت زید جھٹو دادا ک موجودگی میں بہن کو بھائی کے قائم مقام قرار دیتے ہیں،اور حضرت عثان جھٹو فرماتے ہیں کدایک تبائی مال ماں کو،ایک تبائی دادا کو اورایک تبائی بہن کو دیا جائے گا،اور حضرت ابن عباس جھٹو فرماتے ہیں کدایک تبائی مال ماں کے لئے ہے اور باقی مال دادا کے لئے ہے،اور بہن کے لئے پھٹیس، آپ بھائی اور بہن کودادا کی موجودگی میں کسی چیز کاوارث نہیں بناتے تھے۔

#### ( ٥٨ ) قول زيدٍ فِي الجدُّ وتفسِيرة

## دا داکے بارے میں حضرت زیدیٹاٹٹو کا فرمان اوراس کی وضاحت

( ٣١٩١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُشَرَكُ الْبَحَدُ إِلَى النَّلُثِ مَعَ الْإِخُوةِ وَالْأَخُواتِ ، فَإِذَا بَلَغَ النَّلُثُ أَعْطَاهُ النَّلُثُ ، وَكَانَ لِلْأَخُوةِ وَالْأَخُواتِ مَا بَقِي ، وَيَقَاسِمُ الْأَخُوةَ مِنَ الْآبِ الإِخُوةَ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ ، وَلا لَلَّاخُواتُ مِنَ اللَّابِ وَالْمُ ، وَلا للَّاخِ لَامْ ، وَلا للَّاخُواتُ مِنَ اللَّهِ وَالْمُ مَعَ جَدِّ شَيْءً ، أَعْطَى الْجَدَّ النَّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخُونُنِ أَعْطَاهُ النَّلُثُ ، وَلا يُورَثُهُمْ شَيْنًا ، فَإِذَا كَانَ أَخْ لَا بِوَأَمْ وَجَدْ ، أَعْطَى الْجَدَّ النَّصْفَ ، وَإِذَا كَانَا أَخُونُ وَكُانَ لِلإِخُوةِ مَا بَقِي وَإِذَا كَانَتُ أَخُتُ وَجَدٌ أَعْطَاهُ مَعَ الْاَخْتِ النَّلُكُ ، وَلِلْاحْتِ النَّلُكُ ، وَلَا النَّصُفَ ، وَلَهُ النَّصْفَ مَا دَامَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، فَإِنْ لَحِقَتُ النَّكُ مَا بَقِي وَإِذَا كَانَتُ أَخْتُ وَاجَدُ الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ ، فَإِنْ لَحِقَتُ الْتُلْتُ مَا بَقِي خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ النَّصُفَ مَا وَامُ السَّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مَنَ الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةً خَيْرًا لَهُ مِن الْمُقَاسَمَةً وَعُمَاهُ السَّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةً وَالْمُ الْمُقَاسَمَةً وَلَامُ السَّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةً وَلَامُ السَّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةً وَلَامُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةً وَلَامُ اللَّهُ الْمُقَاسَلَمَةً وَالْمُ الْمُقَاسَمَةً وَلَامُ السَّدُسَ مَا مِقِي خَلَقِ الْمُقَاسَمَةً وَلَامُ الْمُقَاسَلَمَةً السَمَةً وَلَوْ اللَّهُ الْمُقَاسَمَةً وَلَامُ السَّذُ الْمُقَاسَلَ الْمُقَاسَلَ الْمُقَاسَمَةً السَلَا الْمُقَاسَلَا الْمُقَاسَلَهُ الْمُقَاسَلَا الْمُقَاسَلَا الْمُقَاسَلَا الْمُقَاسَلَا الْمُقَاسَلَمُ الْمُ

الا الا الا الواد الك من و المراق ال

ہے مصنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۹ ) کی اس اگر اس کے ساتھ دوسرے حصّہ داروں یعنی بیوی ، مال اور شو ہر کے حصّے آ طرح با ہم تقسیم سے شرکت دادا کے حق میں بہتر ہموتی ، پس اگر اس کے ساتھ دوسرے حصّہ داروں یعنی بیوی ، مال اور شو ہر کے حصّے آ

طرح باہم مسیم سے شرکت دادا کے بق میں بہتر ہوئی ، پس اگراس کے ساتھ دوسر ہے حصّہ داروں بینی بیوی ، ماں اور شوہر کے حصّہ آ جاتے تو پہلے ان حصّہ داروں کو ان کے حصّے دلواتے اور بقیہ مال بھائیوں اور بہنوں کے درمیان تقسیم فرمادیے ، اس طرح اگر دادا کے لئے بقیہ مال کا ایک تہائی بہتر ہوتو اس کو بقیہ مال کا ایک تہائی عطافر ماتے ، اورا گرتقسیم میں باہمی شرکت اس کے لئے بہتر ہوتی تو ایسا بی کرتے ، اورا گر پورے مال کا چھٹا حصّہ اس کے لئے تقسیم میں شرکت سے بہتر ہوتا تو وہی اس کوعطافر ماتے ، اورا گرچھٹے سے زیادہ

بہتر دادا کے لئے تقسیم میں شرکت ہوتی تو اس کوتقسیم میں شریک فر مایا کرتے تھے۔

## ( ٥٩ ) مَنْ كَانَ لَا يَفضُّل أَمَّا عَلَى جَدٍّ

# ان حضرات کا بیان جو مال کودا دا برتر جی نہیں دیتے

٣١٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُفَضَّلَانِ أَمَّا عَلَى جَدِّ.

(٣١٩١٣) حضرت ابرا ہيم فرماتے ہيں كەحضرت عمر دي فؤ اور حضرت عبدالله دی فؤ مال كودا دا پرتر جيم نہيں دیتے تھے۔

# (٦٠) اختِلافهم فِي أُمرِ الجُلّ

# دادا کے معاملے میں صحابہ کے اختلاف کا بیان

( ٣١٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : إنّى لأُجِيلُ الْجَدَّ عَلَى مِنْتَىٰ قَضِيَّةٍ.

بی مولیان مستحد می مولیاتی میں کہ حصرت عبید ہولیٹیونا نے فرمایا کہ بے شک میں دادا کے مسئلے کو دوسوصورتوں میں تبدیل (۱۹۱۴)عبداللہ بن سَلِمه نقل کرتے ہیں کہ حصرت عبید ہولیٹیونا نے فرمایا کہ بے شک میں دادا کے مسئلے کو دوسوصورتوں میں تبدیل

كرتامول-

( ٣١٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ :حَفِظُت عَن عُمَرَ مِنَةَ قَضِيَّةٍ فِي الْجَدِّ مُخْتَلِفَةٍ.

(۳۱۹۱۵) ابن سیرین عبیدہ سے بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر تفاق سے دادا کے بارے میں ایک سومختف فیصلے یاد ۔

لیے ہیں۔ ر مریک رسر 9 کریں کا بھی وائی و روز کی روز کر دورو در در در داروں کی روز کی روز کی روز کی روز کی روز

٣١٩١٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيِّ :أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ ؟ فَقَالَ :هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهَا جَدٌّ.

(۳۱۹۱۲) عُبید بن عمرو خَار نی نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی دانو سے ایک میراث کا مسلّلہ پوچھنا چاہا، آپ نے فرمایا پوچھو!اگراس میں دادا کا ذکر نہ ہو۔

کی معنف ابن الی شیرمترجم (جلده) کی کی ۱۸۲ کی کی کاب الفرانف ( ٣١٩١٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ مُرَادٍ ، قَالَ

سَمِعْتُ عَلِيًّا يَهُولُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَ الِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ.

(٣١٩١٧) حفزت سبعيد بن جبير قبيله مراو كے ايك فخص كے واسطے سے حضرت على ولائذ كا فر مان نقل كرتے ہيں كہ جوآ دمى يہ جا ب

کہ جہنم کے جراثیم میں تھس جائے وہ دا دااور بھائیوں کے مسئلے میں فیصلہ کردے۔

( ٣١٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَتَيْنَا شُرَيْحًا فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ :إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْنًا.

(٣١٩١٨) ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت شریح کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے مسئلہ بوجھا تو اس مخص نے جوآ یہ \_ سر ہانے کھڑاتھا کہا کہ حضرت دادا کے ہارے میں کچھنیں کہتے۔

( ٣١٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :خُذُ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعْنِي :قُوْلَ زَيْدٍ.

(٣١٩١٩) حضرت معنى فرمات بيس كدداداك بار يمين و وتول اختيار كروجس پرعلاء كاا تفاق ب، يعنى حضرت زيد والني كا قول ( ٣١٩٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلاَلَةِ فِي

كَتِيفٍ ، ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ ، فَلَمَّا طُعِنْ دَعَا بِالْكَتِيفِ فَمَحَاهَا ، ثُمَّ قَالَ : إنّى كُنْت كَتَبْت كِتَابّا فِي الْجَ وَالْكَلَالَةِ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتِ أَنْ أَرْدَّكُمْ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكْرُوا مَا كَانَ فِي الْكَيْفِ.

(۳۱۹۲۰)سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ہے وا دا اور کلالہ کے بارے میں ایک کندھے کی بڈی پر بچھ لکھا، پھراللہ تعالیٰ نے

استخارہ فرمانے لگے، جب آپ زخی ہوئے تو آپ نے وہ ہٹری منگوائی اوراس کومٹادیا ، پھر فرمایا: میں نے دادااور کلالہ کے بار \_

میں ایک تحریکھی تھی ،اب میراخیال ہواہے کہ میں تم لوگوں کوتمہاری حالت پرچھوڑ دوں ، پس لوگوں کو پچھ پیۃ نہ چل کا کہ آپ نے

كندھے كى مڈى ميں كيالكھا تھا۔

( ٣١٩٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُوَادٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَنْ أَحَبُّ أَن يَتَقَخَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإِخُوةِ وَالْجَدِّ.

(٣١٩٢١) حضرت على ذلاً في سيمنقول بي كه جوآ دمي بيرجا بي كه جنبم كے جراثيم ميں تھس جائے وہ دادااور بھائيوں كےمسئلے مير فصلہ کردے۔

#### ( ٦١ ) فِي الجدّةِ ما لها مِن المِيراثِ

#### دادی کی میراث کابیان

﴿ ٣١٩٢٢ ﴾ حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ ، قَالَ : جَانَتِ الْجَدَّةُ بِالْأَمِّ وَابْنِ الابْنِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) و المحافظ المحاف

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى بَكُوٍ ، فَقَالَتُ : إِنَّ ابْنَ ايْنِى وَابْنَ ابْنَتِى مَاتَ ، وَقَدْ أُخِبِرْتُ أَنَّ لِى حَقًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكُوٍ : مَا أَجِدُ لَكِ فِى كِتَابِ اللهِ مِنْ حَقَّ ، وَمَا سَمِعْت فِيكِ شَيْنًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ : فَشَهِدَ أَنُو سُنْعَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطَاهَا السُّدُسَ ، وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ ، قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ، فَشَهِدَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَجَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا فَقَالَ : مَنْ يَشْهِدُ مَعْك ؟ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ، فَشَهِدَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ ، وَجَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي تُخَالِفُهَا

فَقَالَ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَك ؟ قَالَ :مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَشَهِدَ فَأَعْطَاهَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَغْطَاهَا السُّدُسّ ، فَقَالَ : إِذَا اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا.

ذَادَ مَعْمَرٌ : وَأَيْكُمُا انْفَرَدَنُ بِهِ فَهُو لَهَا. (ترمذی ۲۱۰۰) (۳۱۹۲۲) حضرت قبیصه فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَيْجَ کی وفات کے بعدا یک دادی حضرت ابو بکرصد بی وہ اُٹھ کے پاس ماں اور

پوتے کو لے کرآئی اور کہنے گئی کہ میر اپوتا اور نوا سافوت ہو گئے ہیں ، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میر ابھی ان کے مال میں تن ہے ، حضرت ابو بکر وہنٹو نے فر مایا: میں تیرے لئے کتاب اللہ میں کوئی حق نہیں پاتا ، اور میں نے تہارے بارے میں رسول اللہ میر افظائے ہے ہی کوئی بات نہیں کی ، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ دہا ہو نے یہ گوائی دی کہ نبی کریم میر افظائے نے وادی کو مال کا چھٹا حقہ عنایت فر مایا ہے ، آپ نے فر مایا کہتم بن مسلمہ جہا ہے ۔ گا انہوں نے فر مایا کہ محمد بن مسلمہ جہا ہے تھے بین مسلمہ جہا ہے گوائی دی ، اور پھراکے دوسری دادی حضرت عمر ہوا ہو کہا ہو کہا یہ دادی کے علادہ تھی ، آپ نے اس کو مال کا چھٹا حقہ دیا نے گوائی دی ، اور پھراکے دوسری دادی حضرت عمر ہوا ہو کہا ہو کہا یہ دوسری دادی حضرت عمر ہوا ہو کہا ہو کہا کی دادی کے علادہ تھی ، آپ نے اس کو مال کا چھٹا حقہ دیا

نے کوائی دی،اور پھرایک دوسری دادی حضرت عمر وہ اٹنو کے پاس آئی جو پہلی دادی کے علاوہ تھی، آپ نے اس کو مال کا چھٹا حقہ دیا اور فر مایا جب تم جمع ہوجا و تو یہ مال تمہارے درمیان تقیم ہوگا، معمر رادی بیاضا فدکرتے ہیں کہ:اور تم میں سے جوا کیلی ہوتو یہ چھٹا حقہ اس کا بی ہے۔

( ٣١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ. (ابن ماجه ٢٥٢٥ـ سعيد بن منصور ٨٣)

(٣١٩٢٣) حضرت ابن عباس دوافق فرمات بين كه نبي كريم مُؤَفِّقَةَ في دادى كومال كالمحصالات عنايت فرمايا ـ

( ٣١٩٢٤ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حلَّنَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنُ ابنٌ. (ابوداؤد ٢٨٨٥ـ دار قطني ٤٣)

ر سون مو على المله عليه وسلم المسلم المادة مُلِفَظِيَّةً في دادى كو جِعالصة عنايت فرمايا جبكه بينانبيس تفا-

( ٣١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَمِ ، تَرِثُ مَا تَرِثُ الْأُمُّ.

(۳۱۹۲۵) ابوب ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت طاؤس کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دادی ماں کے درجے میں ہے، جتنے مال کی

ماں وارث ہوگی اتنے ہی مال کی وہ بھی وارث ہوگی <sub>۔</sub>

## ( ٦٢ ) فِي الجدّاتِ كم يَرِثُ مِنهنّ ؟

# اس بات كابيان كەكتنى دادياں دارث مول گى؟

( ٣١٩٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَاتَ جَدَّاتٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :مَنْ ؟ قَالَ :جَدَّتَا أَبِيهِ :أَمَّ أُمّهِ ، وَأَمَّ أَبِيهِ ،وَجَدَّتِيهِ أُمَّ أُمّهِ.

(ابوداؤد ۳۵۵ دارمی ۲۹۳۵)

(٣١٩٣٧) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه نبى كريم مِنْفِقَعَةً نے تين داديوں كو مال عنايت فرمايا، راوى كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہوہ کون کون ہیں؟ فرمایا کہ باپ کی دادی اور نانی ،اورمیت کی نانی۔

( ٣١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَقْعَدُ الْجَدَّاتِ فِي النَّسَبِ

(٣١٩٢٧) برد سے روایت ہے کہ حضرت مکحول فر ماتے ہیں کہ تین دادیاں وارث ہوتی ہیں اوران میں سے جونسب میں سب سے محل ہووہ ان میں سب سے زیادہ مال کے چھٹے حصے کی حق دار ہے۔

( ٣١٩٢٨ ) حَلَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ تَرِكَ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ.

( ۳۱۹۲۸ ) داؤدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عامر نے فرمایا کہ جب جار دادیاں جمع ہوجا کمیں توماں کی دادی وار شنہیں ہوگی۔

( ٣١٩٢٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يَوِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ :

جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمُّ ، وَجَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.

(۳۱۹۲۹) حَصْرت ابراہیم ہے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رہ اپنے نے فر مایا کہ تین دادیاں وارث ہوتی ہیں: دو دادیاں ماں کی طرف سے اور ایک دادی باپ کی طرف ہے۔

( ٣١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاووسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَرِثُ الْجَدَّاتُ الْأَرْبَعُ جَمِيعًا.

(۳۱۹۳۰) طاوس حضرت ابن عباس زائش کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جاروں دادیاں وارث ہوتی ہیں۔

( ٣١٩٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَهْمِ الْفَرَائِضِيِّ ، قَالَ :كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُورِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ.

(۳۱۹۳۱) مهم فرائعتی فر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید دی فو چارداد یوں کووارث بنایا کرتے تھے۔

( ٣١٩٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :سُينلَ عَنْ أَرْبَعِ جَدَّاتٍ ؟ فَقَالَ :يَرِثُ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ ،

ع مصنف ابن الی شیبہ سر جم ( جلد ۹ ) کی مصنف ابن الی شیبہ سر جم ( جلد ۹ ) کی مصنف ابن الی شیبہ سر جم ( جلد ۹ ) کی مصنف مصنف کی مصنف محضرت حسن بھری وہ ہوئے سے قبل کرتے ہیں کہ آپ سے چارداد یوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا

ر ۱۱۱۱ میں سے تین دارث ہوں گی اور مال کی دادی دارے بین میں چھے چی روز دیوں سے بور سے میں وہ ان جی وہ بچھ روبی کہان میں سے تین دارث ہول گی اور مال کی دادی دارے نہیں ہوگی۔

٣١٩٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : إِذَا كَانَتُ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقُوبَ فَهُو لَهَا دُونَهُنَّ.

یے سور ہاتے کہ جب کوئی دادی نہاں کہ وہ نو دادیوں کو دارث بنایا کرتے تھے اور فر ماتے کہ جب کوئی دادی زیادہ ا

َرْيب بوتو مال اس كوبى طح كابا قى داد يول كونيس طح كا-٢١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : أَيَّتُهُنَّ كَانَتُ

١٩٦) عندن عبد الرعمي ، عن يونس ، عنِ العُمَني ، الله عن يورت فارت جمداتٍ ويعون . ايتهل عات أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَ الْأُخْرَى ، فَإِذَا السَّوَتَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

( ٣١٩٣٣) يونس حضرت حن بروايت كرتے ہيں كه آپ تين داديوں كووارث بناتے تھا ورفر ماتے كدان ميں سے جوزياد ہ فريب ہواى كو مال ديا جائے گاند كە دوسرى داديوں كو، اور جب دادياں برابر درجے كى ہوں تو مال ان كے درميان تقسيم كر ديا

٥ ٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ جَدَّةٍ مِنْ قِبَلِ أُمَّهِ ، وَجَدَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ السُّدُسَ ، قَالَ زَائِدَةُ : قُلْتُ لِمَنْصُورٍ : الَّتِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ: أُمَّ أَبِيهِ ، وَأُمْ أُمِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۳۱۹۳۵) منصور حضرت ابراہیم کافر مان تقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرافظ کھی نے نانی اور دوداد یوں کے درمیان مال کا چھناھتہ تعتیم یا، حضرت زائدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت منصور سے عرض کیا کہ باپ کی طرف سے داد یوں کا مطلب باپ کی ماں اور پ کی نانی ہے؟ فرمایا! جی ہاں!

٣١٩٣٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ ، بَغْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصُوى.

و احِددٍ ، بعضهن افرب سفطتِ القصوى. '۳۱۹۳۲) منصور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ جب دادیاں ایک جانب کی ہوں جن میں ہے بعض بعض سے زیادہ ہریب ہوں تو دور کی دادی محروم ہوگ۔

٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ:قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَرِثُ الْجَدَّاتُ السَّدُسَ، فَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَبَيْنَهُنَّ سَهُمٌ فِي قَوْلِ عَلِي وَزَيْدٍ ، وَإِذَا اجْتَمَعُن ثَلَاثُ جَذَاتٍ هُنَّ إِلَى الْمَيِّتِ شرعٌ

سَوَاءٌ قَالَ: بَيْنَهُنَّ سَهُمْ تَكُونُ جَدَّةُ الأَمِّ ، وَجَدَّةٌ بِنِي الأَبِ : أَمَّ أَبِيهِ ، وَأَمَّ أُمَّهِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إذَا اجْتَمَعْن ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ نَسَبًّا لَمْ يَكُنُ بَعْضُهُنَّ أُمَّهَاتِ بَعْضٍ. هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلدو) کي مسخف ابن الي شيب مترجم (جلدو) کي مسخف ابن الي اليفوانف کي مسخف ابن الي اليفوانف

(٣١٩٣٧) نضيل فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم نے فرمايا كەدادياں مال كے چھٹے ھتے كى دارث ہوں گى، پس اگرا يك يادويا تين

ہوں تو ان کے درمیان حضرت علی مٹانٹی اور زید مزانٹی کے فر مان کے مطابق ایک ہی حقہ تقسیم ہوگا ،اور جب تین دادیاں جمع ہو جا <sup>ک</sup>یں

جن میں سے ہرایک میت کے ساتھ رشتے میں برابر ہوتو ایک ہی حقیدان کے درمیان تقتیم کیا جائے گا، وہ دادیاں ماں کی نانی اور باپ

کی ماں اور باپ کی نانی ہیں، اور حضرت عبد اللہ جا اللہ خوالا فر ماتے ہیں جب تین داویاں جمع ہوجا کیں تو ان کے درمیان مال کا چھٹاھتہ

تقتیم ہوگا اگر چان میں ہے کوئی دادی نسب میں میت کے زیادہ قریب نہ ہواس طرح کہان میں ہے کوئی دوسرے کی مال نہ ہو۔ ( ٣١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشُّغِينِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :جِنْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ

يَتَسَاوَقُنَ إِلَى مَسْرُوق فَوَرَّتَ ثَلَاثًا ، وَطَرَحَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ.

(۳۱۹۳۸) معمی حضرت مسروق کے بارے میں نقل فرماتے ہیں ان کے پاس جار برابر درجے کی دادیاں آئیں تو انہوں نے تین

داد یون کووارث بنادیا اور مان کی دادی کومحروم فر مادیا۔

( ٣١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ : أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَنَا شُويَحًا ، فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.

(٣١٩٣٩) ابوالمبلّب ہے روایت ہے کہ دو دادیاں حضرت شریح کے پاس آئیں، آپ نے ان کے درمیان مال کے حصے حقے کو

( ٣١٩٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُورِّثُ الْجَدَّاتِ وَإِنْ كُزَّ

عَشْرًا ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا هُوَ سَهُمْ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (عبدالرزاق ١٩٠٩٣)

(۳۱۹۴۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ فی دادیوں کو دارث بناتے تھے آگر چہوہ دس ہوں ،اور فرماتے تھ

كدية وايك حقد بجوان كونى كريم مُؤْفِقَة في عطافر مايا بـ

( ٣١٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :جَانَتْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَقُنَ إلَى مَسْرُوقٍ ، فَوَرَّتْ ثَلَاثًا ، وَطَرَحَ وَاحِدَةً :أَمَّ أَبِي الْأُمِّ.

(۳۱۹۴۱) معمی فرماتے ہیں کدان کے پاس چار برابر در ہے کی دادیاں آئیں تو انہوں نے تین دادیوں کو وارث بنا دیا اور مال کی

دادی کومحروم فرمادیا۔

( ٣١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَن يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : تُوفِّى رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ : أُمَّ أُمَّهِ ، وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَوَرَّتَ أَبُّه بَكُرٍ أُمَّ أُمِّهِ ، وَتَرَكَ الْأُخْرَى ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ :لَقَدْ تَرَكُت امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ مَاتَنَا وَابْنُهُمَا حَيٌّ

مَا وَرِكَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْنَهَا مِنْهُ شَيْئًا ، وَوَرِتَ الَّتِي تَرَكَتَ : أَمَّ أَبِيهِ ! فَوَرَّثَهَا أَبُو بَكُو ٍ ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي

السُّدُسِ. (سعيد بن منصور ٨٢)

ه معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده) کی ۱۸۵ کی ۱۸۵ کی ۱۸۵ کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده) کی ۱۸۵ کی ۱۸۵ کی اور انداز ا

۳۱۹۳۳) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی فوت ہوا اور اس نے اپنی دودادیاں یعنی تانی اور دادی چھوڑیں، حضرت ابو بکر جھڑڑ نے تانی کو دارث بنایا اور دوسری کو محروم فرما دیا، تو ایک انصاری نے کہا کہ اگرید دودادیاں فوت ہو چکی ہوتیں اور ان کے بیٹے زندہ

بوتے تو جس دادی کوآپ نے وارث بنایا ہے اس کا بیٹا وارث نہ بنتا ،اور جس کوآپ نے چھوڑ دیا ہے اس کا بیٹا وارث بنتا ، چنانچہ حضرت ابو بکر مخافو نے اس کوبھی وارث بنادیا اوران کو مال کے چھٹے حصے میں شریک فر مایا۔

( ٦٣ ) مَنْ كَانَ يقول إذا اجتمع الجدّات فهو لِلقربي مِنهنّ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب مختلف دادیاں جمع ہوجا ئیں تو مال ان میں

#### سےسب سے قریب کی دادی کو ملے گا

٣١٩٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينُنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ : سَمِعْت خَارِجَة بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُونَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.

سو ہے یسو موں ، ہانہ سامی المبادہ میں میں جبل ہو ہا موج بھی ہی ہی ہیں۔ (۳۱۹۴۳) ابوالزنا دکہتے ہیں کہ میں نے حضرت خارجہ بن زید،سلیمان بن بیار اور طلحہ بن عبداللہ بن عوف بڑتیا ہم کو یہ فرماتے

( ۱۹۱۱ ) ابوائرماد ہے ایل کہ یک نے حضرت حارجہ بن ریدہ سیمان بن کیار اور سخد بن حبر اللہ بن کوف ہو آرڈی کو یہ رمائے ہوئے سنا کہ جب مال کی جانب کی دادی زیادہ قریب ہوتو وہی میراث کی زیادہ حق دارہے۔

٣١٩٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

الجده مِن قِبلِ الأم افعد مِن الجدهِ التِي مِن قِبلِ الآبِ كان السدس لها ، وإِذا كانتِ الجده مِن قِبلِ الآبِ أَقْعَدَ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا السُّدُسُ.

(۳۱۹۴۴)عبدالله بن ذکوان نقل فرماتے ہیں کہ حضرت خارجہ بن زید واٹیل نے فرمایا کہ جب ماں کی جانب کی دادی باپ کی جانب کی دادی سے زیادہ قریب ہوتو مال کا چھٹا صنہ ای کو ملے گا،اور جب باپ کی جانب کی دادی ماں کی جانب کی دادی سے قریب ہوتو

مال كاچسٹا صته ان دونوں كے درميان تقسيم مهوگا۔ ٢١٩٤٥ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، عَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ خَارِ جَهَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ،

قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ مِنَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْآبِ كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْآبِ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا. الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَمِّ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا.

(۳۱۹۳۵) فارجہ بن زید حضرت زید بن ٹابت واٹھ سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب ماں کی جانب کی دادی باپ کی جانب کی دادی ہاں کی جانب کی دادی ہے قریب ہوتو مال

كَا يِصْالصَه ان دونوں كے درميان تقسيم بهوگا۔ ٢١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، قَالَا فِي الْجَدَّاتِ : السَّهُمُ لِذَوِي

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



(٣١٩٣٦) فعمى روايت كرتے بين كه حضرت على من النو اور زيد ولائن نے داديوں كے بارے ميں فرمايا كمان ميں سے زيادہ قريب كى دادی کوحتیہ ملے گا۔

( ٢١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْجَدَّتَانِ : أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاكْ.

(٣١٩٣٧) خالد حفزت محمر ويشيد كاارشاد فل فرمات بي كدد دداديوں ميں سے جوزياد در شتے ميں قريب بواى كوميراث ملے گ۔

( ٣١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ : فِي الْجَدَّاتِ إِذَا

كَانَتِ الْجَدَّةُ أَقْرَبَ فَهِيَ أَحَقُّ.

ا (٣١٩٣٨) عمارمولى بنى باشم حفزت زيد بن ابت والول سنقل كرتے بي كه جب كوئى دادى دوسرول سے زياد وقريب موتو وہى مال کی زیادہ حق دار ہے۔

## ( ٦٤ ) مَنْ قَالَ لاَ تحجب الجدّاتِ إلَّا الأمَّر

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ دادیوں کو ماں کے علاوہ کوئی وارث محروم نہیں کرتا ( ٣١٩٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ

عَبْدُ اللهِ : لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ. (٣١٩٣٩)علقمة قل كرتے ہيں كەحصرت عبدالله والثي نے ارشا دفر مايا كه داد يوں كو مال كےعلاوہ كو كى وارث محروم نہيں كرتا \_

## ( ٦٥ ) من ورّث الجدّة وابنها حيٌّ

ان حضرات کابیان جودادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہونے کے باوجود وارث بنانے کے قائل ہیں ( ٣١٩٥٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ : سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّكَ جَلَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مَعَ ايْنِهَا.

(۳۱۹۵۰) سعید بن میتب فرماتے ہیں که حضرت عمر والله نے بنو تقیف کے ایک آدمی کی دادی کواس کے بینے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث بنایا تھا۔

( ٣١٩٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ

يُورِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ الْيِنِهَا وَابْنُهَا حَيُّ.

(۳۱۹۵۱) ابوعمروشیبانی کہتے میں کہ حضرت عبداللہ وی فئو دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث بنایا کرتے تھے۔ ( ٣١٩٥٢ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ ، قَالَ :قَالَ

عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ : تَوِثُ الْجَدَّةُ وَابْنَهَا حَيٌّ.

(٣١٩٥٢) ابوالدهاء كہتے ہيں كەحفرت عمران بن حصين رئي فئے نے فرمايا كددادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے بھى دارث بنايا جائے گا۔

( ٣١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً مِنَ الْبِيهَا السُّدُسَ ، فَكَانَتُ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتُ فِي الإسْلَامِ. (عبدالرزاق ١٩٠٩٣)

(٣١٩٥٣) محمد بن سيرين فرمات بيل كدرسول الله مُؤْسِطَة أن دادى كواس كے بيٹے كن نده بوت بوئ مال كے چھے حقى كا وارث بنايا،اوروه اسلام ميں وارث ہونے والى پہلى دادى تقى۔

( ٣١٩٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :مَاتَ ابْنُ لِحَسَكَةَ الْحَنْظِلِيُّ وَتَرَكَ حَسُكَةَ وَأَمَّ حَسْكَةَ ، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو مُوسَى إلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ وَرَثْهَا مَعَ الْنِهَا السُّدُسَ.

(٣١٩٥٣) حميد بن عبدالرحمٰن يقير کى روايت کرتے ہيں کہ حسکہ منظلی کا بيٹا فوت ہو گيا اوراس نے حسکہ اوران کی مال کواپنے پیچھے چھوڑا،اس کے بارے میں حضرت ابوموک فرانٹو نے حضرت ممر بن خطاب وزانٹو کولکھا تو حضرت نے جواب دیا کہ آپ اس کواس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے ہی چھٹے جھنے کا وارث بنا کیں۔

( ٣١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ وَهَمَّامٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ وَرَّتَ جَدَّةً مَعَ الْنِهَا. (عبدالرزاق ١٩٠٩٥)

(٣١٩٥٥) انس بن سيرين حضرت شريح كے بارے ميں نقل كرتے ہيں كه انہوں نے دادى كواس كے بيٹے كے ساتھ وارث بنايا تھا۔ ( ٣١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنَهَا حَيٌّ.

(٣١٩٥٦) يونس حضرت حسن كے بارے ميں فرماتے ہيں كه آپ دادى كواس كے بيٹے كے زندہ ہوتے ہوئے بھى وارث بناتے تھے۔

( ٣١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يُؤَرِّثُ الْجَ لَهَ مَعَ الينِهَا ، وَابْنُهَا حَتَّى.

(۳۱۹۵۷) اشعث حضرت محمد بن سیرین کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ وہ دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وارث مناتے تھر۔

( ٣١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسُ فِي الإِسْلَامِ جَدَّةٌ أُطْعِمَتُهُ وَابُنُهَا حَيَّى

(٣١٩٥٨) هشا مُقل كرتے بين كه حضرت محمد ولينيز نے فرمايا كديبلي دادى جس كواسلام مين مال ديا گياده دادى تقى جس كا بيناز نده تها۔ ( ٢١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْسَمِرُ بْنُ سُكَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ وَرَّتَ جَدَّتَيْنِ : أُمَّ أُمَّ ، ﴿ مَنْ اِن الْمِنْ مِرْ جَمِ (عِلْدِهِ ) ﴿ مِنْ اللهِ ال وَأُهُمَّ أَب ، وَالْبِنَهُمَا حَتَى .

واہ آب ، واہنھما تھی. (۳۱۹۵۹) انس بن سیرین حضرت شریح کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہانہوں نے دادیوں نانی اور دادی کووارث بنایا جبکہ دادی

كابيٹازنده تھا.

( ٦٦ ) مَنْ كَانَ لاَ يورِّثها وابنها حيُّ

ان حضرات کابیان جودادی کو بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں بناتے تھے

( ٣١٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَنَعَهَا ابْنُهَا الْمِيرَاك.

(۳۱۹۷۱)سعید بن میتب حضرت زید بن ثابت و کافئو سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ دادی کواس کا بیٹا وراثت ہے روک دیتا ہے۔

(٣١٩٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهْرِى : أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يُورِّثُ الْجَدَّةَ أَمَّ الْآبِ وَابْنُهَا حَيُّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَتُولِّقَى ابْنُ الزُّبْيُرِ فَلَمْ يُورِّثُ.

(٣١٩٦٢) زبری کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رہی ہوائی دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وار شنہیں بناتے تھے، زبری فرماتے بیں کہ حضرت زبیر جہالی کا بیٹافوت ہوا تو انہوں نے (ان کی دادی کو) وار شنہیں بنایا۔

( ٣١٩٦٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :لاَ تَوِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ايْنِهَا إِذَا كَانَ حَيًّا ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ :النَّاسُ عَلَى هَذَا.

(٣١٩٦٣) حضرتُ ابراہيم فرماتے ہيں كه داوى حضرت على واللهُ اور حضرت زيد واللهٰ كے فرمان كے مطابق اپنے بيٹے كے زندہ ہونے كى حالت ميں دارث نہيں ہوتی ۔

حضرت ابو بكر فرماتے ہیں كەمیں نے حضرت وكيج كوييفر ماتے ہوئے سنا كەمحدثین اس پرمنفق ہیں۔

( ٣١٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ ايْنِهَا إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ.

(٣١٩٦٣) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرِ اُنظِیَّا ہِ کے صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود وہ اُنڈو کے علاوہ کوئی بھی دادی کواس کے

ه معنف ابن الب شيرمتر جم (جلده) و المحل ال

میٹے کے زندہ ہوتے ہوئے دارث نہیں بنا تا تھا۔

( ٣١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَكُن يَجْعَلُ لِلْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا مِيرَاثًا.

(٣١٩٦٥) حضرت سعيد بن ميتب فرمات بي كد حضرت زيد وادى كواس كے بيٹے كموت موئ ميراث نيس والت تھے۔ ( ٣١٩٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ انْ عَلَمْ يَأْدُونَا يَجْعَلَانِ لِلْجَدَّةِ مَعَ

(۳۱۹۶۷) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ہوڑئے اور حضرت زید جھٹنے دادی کواس کے بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے وارث نہیں

## ( ٦٧ ) فِي ابنِ ملاعنةٍ مات وترك أمّه ، ما لها مِن مِيراثِهِ ؟

لعان کرنے والی عورت کا بیٹا فوت ہو جائے اور اپنی ماں کو چھوڑ جائے تو اس کواپنے بیٹے

#### کی وراثت میں ہے کیاحتہ ملے گا؟

( ٣١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأِوْزَاعِيّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنَة تَرِثُ أُمَّهُ مِيرَاثَةُ كُلَّهُ.

(۳۱۹۶۷) اوزاعی روایت کرتے ہیں کہ حضرت کمحول نے فرمایا کہ لعان کرنے والی اپنے بیٹے کے تمام مال کی وارث ہوگی۔ سیرین دوروں میں میں دوروں

( ٢١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ زِلْلُمُلَاعِنَةِ مِيرَاثُ وَلَدِهَا كُلَّهُ.

(۳۱۹۷۸) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کواس کے بیٹے کی تمام میراث ملے گا۔

( ٣١٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَر بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلاعَنَة :مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لَأُمَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمَّ فَهُوَ لِعَصَيَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لأُمُّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ النَّصْرَانِي وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ.

(٣١٩٦٩) ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دی ٹی نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے ہیں ارشادفر مایا کہ اس کی تمام میراث اس کی ماں کے لئے ہے، پس اگراس کی ماں نہ ہوتو اس لڑکے کے عصبہ کے لئے ،اور حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ اس کی تمام میراث اس کی ماں کے لئے ہے اور اس کی جانب ہے دیت اس کے عصبہ اداکریں گے، اور یبی عظم ہے ولد الزنا اور نصر انی کی اولا دکا جبکہ اس کی ماں مسلمان ہو۔

( ٣١٩٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة :مِيرَاثُهُ لأُمَّهِ ، فَإِنْ كَانَتُ أُمَّهُ قَدْ مَاتَتُ يَرِثُهُ وَرَثَتُهَا.

میراث اس کی ماں کے لئے ہے پس اگر اس کی ماں مرچکی ہوتو اس کے ور نذاس کے وارث ہوں گے۔

( ٣١٩٧١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ ابْنُ الْمُلاعَنَةُ أُمَّةُ ، فَإِذَا مَاتَ وَرِثَةُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّةُ.

(۳۱۹۷) مطرف روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعبی نے فر مایا کہ لعان کرنے والی کا بیٹا اس کا وارث ہوگا، پھر جب اس کا بیٹا بھی مر جائے تو اس کے وارث وہ لوگ ہوں مے جواس کے ماں کے وارث ہوتے ہیں۔

( ٣١٩٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلاعَنَة لُأُمّهِ. (٣١٩٧٢) تناده روايت كرتے بين كه حضرت عبدالله والله والله والله والله والله والله والعورت كابياً اس كاوارث بوگا

( ٦٨ ) مَنْ قَالَ لِلملاعنةِ الثّلث، وما بقِي فِي بيتِ المالِ

ان حضرات کا بیان جوفر ماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کے لئے ایک تہائی مال ہے اور بقیہ مال بیت المال میں رکھا جائے گا

( ٣١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَذَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ :فِى ابْنِ الْمُلاعَنَة ، قَالَا : الثَّلُثُ لُأُمَّهِ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۱۹۷۳) تمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جھٹٹو اور زید جھٹٹو لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر ماتے ہیں کہا یک تبائی مال اس کی ماں کے لئے ہےاور بقیہ مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

( ٢١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣١٩٧٣) اوزائل روايت كرتے ميں كەحفرت زہرى نے فر مايا كەلعان كرنے والى اپنے بيٹے سے اپنے حصّه كى وارث ہوگى اور باقى مال بيت المال ميں ركھا جائے گا۔

. ( ٣١٩٧٥ ) حُدَّثَنَا مَعُن بُنُ عِيسَى ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنُ عُرُوَةً :فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة وَوَلَدِ الزَّنَا إِذَا مَاتَ :وَرِثَتُهُ أُمَّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لَأُمَّهِ حُقُوقَهُمُ ، وكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

(۳۱۹۷۵) ما لک بن انس ٔ حضرت عَروہ ہے روایت کرتے 'ہیں کہ جب لعان کرنے والی عورت کا بیٹا اور ولد الریا مرجا 'میں تو ان کی

ماں ان سے اپنے اس حق کی وارث ہوگی جو کتا ب اللہ میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ماں شریک بھائی اپنے حقوق کے وارث ہوں گے،اور باقی مال مسلمانوں کے لئے ہے۔

( ٣١٩٧٦ ) حدَّثَنَا عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُأَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.



(٣١٩٧٦) حضرت ما لك فرمات بين كد مجصليمان بن يبار مِيشِيد سے بھى يمي بات كَبْجَى ہے۔

( ٦٩ ) فِی ابنِ الملاعنةِ إذا مأتت أمّه، من يرِثه ؟ ومن عصبته لعان كرنے والى عورت كے بيٹے كابيان، كه جباس كى مال مرچكى ہوتواس كاكون

## وارث ہوگا ،اور کون اس کا عصبہ ہے؟

( ٣١٩٧٧) حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَارَأَىُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ فِى ابْنِ الْمُلاعَنة ؟ فَقُلْتُ : يَلْحَقُ بِأُمِّهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَلْحَقُ بِأَبِيهِ ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ هُرْمُزَ ، فَكَتَبَ لَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِى كَانَ ذَلِكَ فِيهِمْ ، فَجَاءَ جَوَابُ كِتَابِهِمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَهُ بِأُمْهِ.

(عبدالرزاق ۱۲۳۸۲)

(٣١٩٧٧) شيبانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے علی نے بوچھا کہ ابراہیم بن یزید کی لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کواس کی مال کے ساتھ ملایا جائے گا،اور ابراہیم نے فرمایا کہ اس کواس کی مال کے ساتھ ملایا جائے گا،اور ابراہیم نے فرمایا کہ اس کواس کے باپ کے ساتھ ملایا

جائے گا، پس ہم حضرت عبداللہ بن ہرمز کے پاس آئے توانہوں نے ہماری خاطر مدینہ کی طرف ان لوگوں کو خط لکھا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، چنانچہان کے خط کا جواب آیا کہ رسول اللہ مَثِلِ اَنْتَحَاقِمَ نے اس کواس کی ماں کے ساتھ ملایا تھا۔

( ٣١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبْتَ إِلَى أَخِ لِى فِى يَنِى زُرَيْقٍ :لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاعَنَة ؟ فَكَتَّبَ إِلَىَّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لَأُمِّهِ ، هِىَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ.

(ابوداؤد ٣٦٢ عبدالرزاق ١٢٣٧٤)

(٣١٩٧٨) حضرت عبد الله بن عبيد بن عمير فرمات ميں كه ميں نے بنوزُ ريق كے اندررہے والے اپنے ايك بھائى سے خط كے

ذریعے پوچھا کہ رسول اللہ مُؤَلِفَقِیَّةَ نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا فیصلہ کس کے لئے کیا تھا؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ مُؤَلِفَقِیَّةَ نِے اس کا فیصلہ اس کی ماں کے لئے کیا تھا،اس کی ماں اس کے لئے ماں اور باپ دونوں کے قائم مقام ہے۔

( ٣١٩٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي ابْنِ الْمُلاعَنْة :عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.

(۳۱۹۷۹) فعمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اور عبد اللہ جان ٹونے نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے عصبرہ ہی ہیں جواس کی مال کے عصبہ ہیں۔

( ٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ابْنُ الْمُلاعَنَة عَصَبَتُهُ

هي مصنف ابن الب شير مترجم (جلده) كي مسنف ابن الب شير مترجم (جلده) كي مسنف عصبه أمّه يَرِ ثُهُم وَيَرِ ثُونَهُ. عَصَبَهُ أَمْهِ يَرِ ثُهُم وَيَرِ ثُونَهُ.

(۳۱۹۸۰) نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہی ٹاٹنو نے فرمایا کہ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے عصبہ وہی لوگ ہیں جو

اس کی ماں کے عصبہ ہیں کہ وہ ان کا وارث ہوگا اور وہ اس کے وارث ہول گے۔

( ٣١٩٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :ابْنُ الْمُلاعَنَة عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمَّهِ ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

(۳۱۹۸۱) مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے عصبہ وہی لوگ ہیں جواس کی مال کے

عصبہ ہیں، کہ وہ اس کے وارث بھی ہوں گے اور اس کی طرف سے دیت بھی ادا کریں گے۔ یہ پیریز کا دیر مجمد یہ دیو ہوئیں ہے۔ سیاتی ویڈ سیاسی معوم کوئیں ہو ہو ہو ہو ہو گئیں ہے۔

( ٣١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فَالَ : يَوِثُهُ أَقُرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمَّهِ.

(٣١٩٨٢) مطرف على كا قول نقل كرتے بيل كماس كاوارث و الحض موكا جور شتے ميں اس كى مال كےسب سے زيادہ قريب ہے۔ ( ٣١٩٨٣ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثْنَا شُغْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالاً : ابْنُ الْمُلاعَنَة يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّةُ.

(۳۱۹۸۳) شعبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حکم اور حماد فرماتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کا وارث و چخص ہوگا جواس کی ماں کا وارث ہوتا ہے۔

#### ( ٧٠ ) ابن الملاعنةِ ترك خألًا وخالةً

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ اپنے ماموں اور خالہ کو چھوڑے

( ٣١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمُزَةُ الزَّيَّاتُ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ :عُمَرٌ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :فِي ابْنِ مُلاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ :الْمَالُ لِلْخَالِ.

(۳۱۹۸۴)عمر حضرت شعبی کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جولعان کرنے والی عورت کا جو بیٹا مرجائے اورا پٹا ماموں اورا پنی خالہ حچھوڑ جائے اس کا تمام مال ماموں کو دیا جائے گا۔

( ٢١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ حَمْزَةُ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ :لِلْخَالِ النُّلُكَانِ وَلِلْحَالَةِ النُّلُكُ.

(٣١٩٨٥) حمز ه فرماتے ہیں كد حضرت ابن الى لئى فرماتے تھے كہ ماموں كے لئے دوتہائی مال ہے اور خالہ كے لئے ايك تہائی مال۔

### ( ٧١ ) فِي ابنِ ملاعنةٍ ترك ابن أُخِيهِ وجدّه

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ اپنے بھتیجا ور دا دا کوچھوڑ جائے

( ٣١٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ يَقُولُ :فِي ابْنِ مُلاَعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ ، قَالَ :الْمَالُ لابْنِ الْآخِ. مسنف این الی شیبرمتر جم (جلده) کی مسنف این الی شیبرمتر جم (جلده) کی مسنف این الی شیبرمتر جم (جلده)

(٣١٩٨٦) حسن بن صالح ايك آ دمى كے واسطے سے معنی سے نقل كرتے ہيں كه آپ نے لعان كرنے والى عورت كے اس بيٹے كے بارے ميں فرمايا جومرتے ہوئے اپنے بھتیجا ور دا داكو چھوڑ جائے كه اس كاتمام مال بھتیج كے لئے ہوگا۔

( ٧٢ ) فِي ابنِ الملاعنةِ ترك أمَّه وأخاه لاِمُّهِ

لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا بیان جبکہ وہ مرتے ہوئے اپنی ماں اور مال شریک

#### بھائی کو جھوڑ جائے

( ٣١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي ابْنِ مُلاَّعَنْةٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَمَّهُ وَأَخَاهُ لأَمِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ :لِلأَمْ النَّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا النَّلُثَانِ وَالنَّلُثُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ :لِلأَمِّ النَّلُثُ ، وَلِلاَّخِ السُّدُسُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأَمْ قَالَ أَبُو بَكُرٍ :فَهَذِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ جَمِيعًا تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ.

(۳۱۹۸۷) شعمی روایت کرتے ہیں کہ لعان کرنے والی عورت کا جو بیٹا مرتے ہوئے اپنی ماں اور ماں شریک بھائی کو چھوڑ جائے اس کے بارے میں حضرت علی بڑائیز فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کو ایک تہائی مال دیا جائے گا۔ اور اس کے بھائی کو مال کا چھٹاھتہ دیا جائے گا ، اور بقیہ مال بھی'' ردّ'' کے طریقتہ پر ان کی طرف لوٹا دیا جائے گا ، اس طرح ان کاھتہ دو تہائی اور ایک تہائی ہوجائے گا ، اور حضرت این مسعود جڑائی فرماتے تھے کہ مال کو ایک تہائی مال اور بھائی کو مال کا چھٹاھتہ دیا جائے گا اور باقی مال ماں پر لوٹا دیا جائے گا ، حضرت ابن مسعود جڑائی فرماتے تھے کہ مال کو ایک تہائی مال اور بھائی کو مال بچھٹاھتہ دیا جائے گا اور باقی مال ماں پر لوٹا دیا جائے گا ، حضرت ابو برفر ماتے ہیں کہ بید مسئلہ تمام حضرات کے قول کے مطابق چھھوں سے نکالا جائے گا۔

( ٧٣ ) الغرقي مَنْ كَانَ يورِّث بعضهم مِن بعضِ

غرق ہوجانے والوں کا بیان ،اوران لوگوں کا بیان جوڈ و بنے والوں کوایک دوسرے کا

#### وارث بناتے ہیں

( ٣١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ عَبْدٍ ، الْمُزَنِيّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَنَاسٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا جَمِيعًا ؟ فَوَرِثَ بَغْضُهُمْ مِنْ بَغْضٍ.

(٣١٩٨٨) ابوالمنهال روايت كرتے ہيں كەحضرت اياس بن عبد مُن نى ئے ان لوگوں كے بارے ميں سوال كيا گيا جن برگھر گرگيا اوروہ سب مرگئے ،آپ نے فر مايا كه د داكي دوسرے كے دارث ہيں۔

( ٣١٩٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّبْيُّ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْفُرَاتِ وَمَعَهَا

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلده)

ابْنٌ لَهَا فَغَرِقًا جَمِيعًا ، فَلَمْ يُدُرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبُلَ صَاحِبِهِ فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَأَخْبَرُنَاهُ بِلَالِكَ ، فَقَالَ : وَرِثُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، وَلَا تَرُدُّوا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا

(۳۱۹۸۹) قطن بن عبداللہ ضی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے فرات کا سفر کیا جبکہ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، چنانچہ وہ دونوں غرق ہوگئے ،ادر میہ پینٹیس چلا کہ ان دونوں میں ہے کون دوسرے سے پہلے مرا، ہم حضرت شریح کے پاس آئے اوران کواس کی خبر دی ، آپ نے فرمایا: ان دونوں کوا یک دوسرے کا وارث بناد واوران میں ہے کسی پر دوسری کی طرف سے وہ مال نہ لوٹاؤجس کا

( .٣١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَمْرِو بُنِ عَمْرٍو الْجُشَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُـْبَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا لِإَبْنِ الزُّبَيْرِ - :أَنَّهُ وَرَّتَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

(۳۱۹۹۰) عمرو بن عمروجسمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے جو حضرت ابن زبیر کے دور میں قاضی تھے ڈو بے والول کوایک دوسرے کا دارث قرار دیا۔

( ٣١٩٩١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَرَّتَ قَوْمًا غَرِقُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْض.

(٣١٩٩١) ساک ایک آدمی کے واسطے سے حضرت عمر مطافق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو جوڈوب گئے تھے ایک دوسر سے کاوارث بنایا تھا۔

( ٣١٩٩٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي حُصَينِ : أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا عَلَى جِسُرِ مَنْبِجٍ ، فَوَرَّتَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْضٍ ، قَالَ سُفْيَانُ لَابِي حُصَيْنِ :مِنَ الشَّغْبِيُّ سَمِعْته ، قَالَ :نَعَمُ.

(۳۱۹۹۳) ابوکھیسین فرماتے ہیں کہ بچھلوگ' بنج''شہرے بل پر سے ڈوب گئے تو حضرت عمر جھاٹھ نے ان کوایک دوسرے کا وارث .

بنادیا،سفیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابونصین سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بات حضرت معمی سے نی ہے؟ فرمایا: جی ہاں!

( ٣١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٌّ : أَنَّ أَهُلَ بَيْتٍ غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ ، فَوَرَّتُ عَلِيٌّ بَغْضَهُمْ مِنْ بَغْضٍ.

(۳۱۹۹۳) عارث روایت کرتے ہیں کہ ایک گھڑ والے ایک تشتی میں سفر کرتے ہوئے ڈوب گئے تو حضرت علی رفیا تنو نے ان کوایک دوسرے کا وارث بنایا۔

( ٣١٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ :أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ، أَوْ مَاتُوا فِي طَاعُون ، فَوَرَّتَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.

(۳۱۹۹۳) عَبید ہفر مائے ہیں کہ کچھلوگوں پرایک گھر گر گیایا تجھلوگ طاعون میں مر گئے تو حضرت عمر زائیز نے ان کوایک دوسرے کا

ا معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۹ ) في المحافظ المحاف

رث بنایا ـ

٣١٩٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ حُرَيسِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ رَجُلاً وَابْنَهُ - أَوُ أَخَوَيْنِ - قُتِلاً يَوْمَ صِفِّينَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا قُتِلَ أَوَّلاً ، قَالَ :فَوَرَّتَ عَلِيٌّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(عبدالرزاق ۱۹۱۵۲ دارمی ۳۰۳۸)

(۳۱۹۹۵) خریس کبلی این والدے روایت کرتے ہیں کدو باپ بیٹے یادو بھائی صفین کے معرکے ہیں ایک ساتھ قبل ہو گئے جن

کے بارے میںمعلوم نہیں ہوسکا کہ کون پہلے تل ہوا ،تو حصرت علی ڈاٹٹھ نے ان دونوں کوایک دوسرے کا وارث بنایا۔ میں مصد میں مصد اور میں مصرف

٣١٩٩٦) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ : أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُورَّثُ الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَرَّتَ هَذَا مِنْ ذَا ، وَهَذَا مِنْ ذَا .

قَالَ سَعِيدٌ : الْأَعْلَى مِنَ الْأَسْفَلِ : كَانَ الْمَيْتُ مِنْهُمْ يَمُوتُ وَقَدُ وَضَعَ يَدُهُ عَلَى آخَرَ إِلَى جَنْبِهِ.

[۳۱۹۹۱] قبیصہ بن ذؤیب کہتے ہیں کہ شام میں طاعون واقع ہو گیا چنانچہ ایک ایک گھر والے سب کے سب مرجایا کرتے تھے نظرت عمر شائن نے یہ کو ایک دوسرے کے وارث بنا عضرت عمر شائن نے یہ کھوں کے دوسرے کے وارث بنا

ئے جا کمیں ،سعید فرماتے ہیں کداوپر والے کو پنچے والے کا وارث بنانے کا مطلب بیہ ہے کدان میں سے مرنے والا اس طرح مرتا نما کدوہ اپناہا تھے دوسرے کے پہلو پرر کھے ہوتا۔

٣١٩٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ

۳۱۹۹۷) قمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جانٹو سے بھی مفہوم منقول ہے۔

٣١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ :فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدُرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ ، قَالَ :يُورَّكُ بَغْضُهُمْ مِنْ بَغْضِ.

قَالَ مَنْصُورٌ : لَا يَضُرُّك بِأَيُّهِمْ بَكَأْتَ إِذَا وَرَّثْت بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

(۳۱۹۹۸) منصور روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جواس طرح مرجا کمیں کہ ان کے رہے میں میں معلوم نہ ہو کہ کون پہلے مرا، کہ ان کوایک دوسرے کا وارث بنادیا جائے ، حضرت منصور فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی زیم نہیں ہے کہ ان کوایک دوسرے کا وارث بناتے ہوئے جس سے جا ہوا بتداء کرلو۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



( ٧٤ ) مَنْ قَالَ يرِث كُلِّ واحِدٍ مِنهم وارِثه مِن النَّاسِ ولا يورَّث بعضهم مِن بعضٍ النَّاسِ ولا يورَّث بعضهم مِن بعضٍ النَّاسِ ولا يورَّث بعضهم مِن بعضٍ النَّاسِ ولا يورِّث بعضهم مِن يَكُولُ وارث بهو النَّاسِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## گا ،ان کوایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا

( ٣١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمُوَاتِ ، وَلَا يُورِّثُ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَغْضِ.

(۳۱۹۹۹) داؤد بن انی ہندعمر بن عبدالعزیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ زندوں کومردوں کا دارث بناتے تھے اور ڈوب جانے دالوں کوایک دوسرے کا دارث نہیں بناتے تھے۔

( ٣٢... ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :يَرِثُ كُلُّ إِنْسَانٍ وَارِثُهُ مِنَ النَّاسِ.

(۳۲۰۰۰) قبار و فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رہی ہے؛ کے خط میں سے بات تھی کہ ہرانسان لوگوں میں سے اس شخص کا وارث ہو گاجواس کا وارث ہوتا ہے۔

( ٣٢..١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَتَنَّهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتُ : إِنَّ أَخِى وَابُنَ أَخِى خَرَجَا فِى سَفِينَةٍ فَغَرِقًا ، فَلَمْ يُورِّنُهُمَا شَيْئًا.

(۳۲۰۰۱) ایمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک عورت آئی اوراس نے کہا کہ میرا بھائی اور میرا بھتیجا ایک شتی میں سفر کرر ہے تھے کہ دونوں غرق ہوگئے ،آپ نے ان دونوں کو کسی چیز کا وارث نہیں بنایا۔

( ٣٢..٢ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنْنَا خُسَيْنٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِمَّا وَرِثَ مِنْ صَاحِيهِ شَيْئًا.

(۳۲۰۰۲)مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے سے اس مال کا دار شنہیں · · ہوگا جس کادہ اس سے دارث ہوا ہے۔

( ٣٢..٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى فِى الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لَا يُدُرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِيهِ ، قَالَ : لَا يُورَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

( ٣٢٠٠٣ ) معمر زبری سے ان لوگوں کے بارے میں روایت کرتے ہیں جواس طرح اکتھے مرجا کیں کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان میں سے کون دوسرے کے وارث نہیں بنایا جائے گا۔

# ( ٧٥ ) فِي ثلاثةٍ غرِقوا وأمّهِم حيّةٌ ما لها مِن مِيراثِهِم

ان تین آ دمیوں کا بیان جوا کٹھے ڈوب جا ئیں اوران کی ماں زندہ ہو، کہاس کوان کی

#### میراث کا کتناحته ملے گا

( ٣٢..١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَهُم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا وَرَّتَ ثَلَاثَةً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَأُمَّهُمْ حَيَّةٌ ، فَوَرَّتَ أُمَّهُمُ السُّدُسُ مِنْ صُلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ وَرَّنَهَا النَّلُتَ بِمَا وَرِتَ كُلُّ

وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَجَعَلَ مَا بَقِي لِلْعَصَبَةِ. (٣٢٠٠٣) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحفرت على دائنونے تين آدميوں كو جوكثتی ميں سفر كرتے ہوئے ڈوب گئے تھے، ايك

دوسرے کا وارث بنایا جبکہ ان کی ماں زندہ تھی ، اور ان کی ماں کو ہرایک میں سے چھٹے حقے کا وارث بنایا ، پھر وراثت کا جو مال ان بھائیوں میں سے ہرایک کو دوسرے سے دلایا اس میں سے ایک تہائی مال ماں کودے دیا ، اور باتی مال عصبہ کودے دیا ،

( ٧٦ ) تفسِيرِ مَنُ قَالَ يورّث بعضهم مِن بعضٍ كيف ذلِكَ ؟

ان حضرات کے قول کی وضاحت جوفر ماتے ہیں کہان کوایک دوسرے کا وارث بنایا

#### جائے گا، کہ پیریسے ہوگا؟

. ٥٠.٠٥) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يُفَسِّرَانِ قَوْلَهُمُ : يُورَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ ، قَالَا : إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالَا ، وَلَمْ يَتُرُكَ الآخَرُ شَيْنًا ، وَرِثَ وَرَثَةُ الَّذِى لَمْ يَتُرُكُ شَيْنًا مِيرَاكَ صَّاحِبِ الْمَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَئَةِ صَاحِبِ الْمَالِ شَيْءٌ.

(۳۲۰۰۵) محمد بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابراہیم اور قعمی پریٹیل کو اس بات کی وضاحت کرتے سنا کہ'' ان غرق ہونے الوں کوایک دوسرے کا دارث بنایا جائے گا'' فر مایا کہ جب دو ورثاء میں سے ایک مال چھوڑ کرمرے اور دوسرا کچھ مال نہ چھوڑ کر

ہ وں وہ بیٹ روسرے ہ وروٹ بہایا جانے ہا۔ رہا ہا کہ جب رودورہ ہیں ہے ایک ہاں چور سر سے اور دوسرہ چھ ہاں مہ چور س بائے تو جوآ دی مال نہیں جھوڑ کرمرا،اس کے درشہ مال والے فخص کی میراث یا نمیں گے اور مال والے آ دی کو پھے نہیں ملے گا۔

## ( ٧٧ ) فِي ولدِ الزِّنا لِمن مِيراثه

## اس بات کابیان که ولدالزنا کی میراث کس کو ملے گی؟

٣٢٠.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطِةِ. (٣٢٠٠٦) مغيره حضرت ابراہيم كافر مان نقل كرتے بين كدراستے ميں ملنے والے بچے كى ميراث كافتم وى ہے جوراستے ميں ملنے

-الے مال کا ہے۔

.٣٠٠) حَدَثُنَا عَبِدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْحَارِكِ بَنِ حَطِيرَهُ ، عَنْ رَيْدِ بَنِ وَهُبٍ ، قَالَ . لَمَا رَجَمَ عَلِي الْمُرَاهُ ، قار لَاهْلِهَا : هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ ، وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ.

(۳۲۰۰۷) زید بن وهب فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے عورت کوسنگ ارکیا تو اس عورت کے در ٹا ءکوفر مایا کہ بیتمہارا میٹا ہے،تم اس کے دارث ہوگےاوروہ تمہارا وارث ہوگا ،اوراگر بیکوئی جرم کر ہےتو اس کا تا وان تم پر ہوگا۔

( ٣٢..٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ : فِي ابْنِ الْمُلاعَنَة : أُمَّةُ عَصَبَتُهُ وَعَصَبَتُهُا عَصَبَتُهُ وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ.

(۳۲۰۰۸) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ہو گئے اور عبداللہ ہو گئے نے لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فر مایا کہ اس کی ماں اوراس کی ماں کے عصبہ اس بیچے کے عصبہ ہیں اور ولد الزنا (حرامی) کا تھم بھی وہی ہے۔

(٣٢..٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لُأُمِّهِ -يَعْنِي : ابْنَ الْمُلاعَنَة -، وَيَغْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، وَكُذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا ، وَوَلَدُ النَّصْوَانِيِّ وَأُمَّهُ مُسْلِمَةٌ.

(۳۲۰۰۹) حما دروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کی تمام وراثت اس کی ماں کے لئے ہےادراس کے جرم کا تاوان اس کے عصبہادا کریں گےاور حرامی بچے کا ،اوراس نصرانی کے بچے کا جس کی مال مسلمان ہویمی تھم ہے۔

( ٣٢.١٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُلاعَنَة وَوَلَدُ الزِّنَا : يَتَوَارَثَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.

(۳۲۰۱۰) معمر روایت کرتے ہیں کہ زہری نے فر مایا کہ لعان کرنے والی عورت کا بیٹا اور حرامی بچید، دونوں اپنی مال کی جانب سے رشتہ داروں کے وارث ہوں گے۔

( ٣٢.١١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : وَلَدُ الزَّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلاعَنَة ، أَو ابْنُ الْمُلاعَنَة بِمَنْزِلَةِ وَلَدُ الزَّنَا . وَلَدِ الزِّنَا .

(۳۲۰۱۱)عمروراوی ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا کہ حرامی بچے کاوہی تھم ہے جولعان کرنے والی عورت کے بیٹے کا تھم ہے، یا بیفر مایا کہلعان کرنے والی عورت کے بیٹے کاوہی تھم ہے جو حرامی بچے کا ہے۔

( ٣٢.١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةَ إلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ : ارْفَعُهُ إلَى السَّلُطانِ فَلْيَلِ حُزُونَتَهُ وَسُهُولَتَهُ.

(۳۲۰۱۲) شعبی فرماتے ہیں کہ ابن ہمبیرہ نے بذریہ خط<sup>ح</sup>صرت شریح سے حرامی بچے کی میراث کے بارے میں سوال کمیا کہ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کامعاملہ بادشاہ تک پہنچاؤ کہ اس کی کفالت کرے۔

( ٣٢.١٣ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكِمِ، قَالَ: وَلَدُ الزُّنَا وَوَلَدُ الْمُتَلاعَنْينَ

(۳۲۰۱۳) حسن بن حرحضرت علم کافر مان نقل کرتے ہیں کہ حرامی اور لعان کرنے والوں کی ماں اور اس کے نضیال اس کے وارث ہوں گے۔

#### ( ۷۸ ) فِي الخنثي كيف يورّث ؟

# اس بات کابیان کہ ختی کس طرح وارث بنایا جائے گا؟

( ٣٢.١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ شِبَاكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي الْخُنْشَى ، قَالَ : يُورَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ. (٣٢٠١٣) شعى ضَنْى كے بارے مِس حضرت على النَّاثُو كافر مان تقل كرتے ہيں كه اس كے وارث ہونے ہيں اس كے پيشاب كے رائے كا انتہار ہوگا۔

( ٣٢.١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرٍ الْأَحْمَسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَتِيَ فِي خُنشَى فَأَرْسَلِهُمْ الْأَحْمَسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَتِيَ فِي خُنشَى فَأَرْسَلِهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ

(۳۲۰۱۵) کیٹرائھسی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ وہ اٹھڑ کے پاس خٹٹی کے بارے میں مسئلہ لایا گیا تو آپ نے ان پوچھنے والوں کو حضرت علی وہ ٹھڑ کے پاس بھیج دیا، آپ نے فرمایا کہ جس جگہ ہے وہ پیٹا ب کرتا ہے اس کے اعتبار سے اس کووارث بنایا جائے گا۔ ( ۲۲۰۱۶ ) حَدَّنَنَا عَلِی بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ سَعِیدٍ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ جَابِمِ بْنِ زَیْدٍ وَالْحَسَنِ : فِی الْمُحُنْفَی ، فَالَا : یُورَّثُ

قَالَ قَتَادَةُ : فَذَكُونُ فَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيْهِمَا سَبَقَ. (٣٢٠١٢) قاده روايت كرتے ہيں كه حضرت جابر بن زيداور حضرت حسن نے ختی كے بارے بير، قرمايا كه اس كواس كے بيشاب كى جگہ كے اعتبار سے وارث بنايا جائے گا، قاده فرماتے ہيں كه پھر ميں نے بيہ بات سعيد بن مستب سے ذكر كى تو انہوں نے فرمايا: بى جاب اوراگروه دونوں راستوں سے بيشاب كرے تو جس راستے سے بہلے بيشاب آئے اس كا عتبار كيا جائے۔

، ( ٣٢.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ بَشِيرِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ : فِي مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكِرِ ، وَلاَ مَا لِللَّانِثُى ، يَبُولُ مِنْ سُرَّتِهِ إقَالَ : لَهُ نِصْفُ حَظَّ الْأَنْثَى وَنِصْفُ حَظَّ الذَّكِرِ.

(۳۲۰۱۷) عمر بن بشیر ہمدانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت معمی نے اس بچے کے بارے میں فرمایا جس کا بیشاب کا مقام ہی نہ تھا، مردوں جیسا نہ عورتوں جیسا، اور وہ اپنی ناف کے راہتے پیشاب کرتا تھا، کہ اس کوعورت کی میراث کا آدھا مال اور مرد کی میراث کا آدھا مال دلایا جائے گا۔

( ٣٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ :فِي الْخُنْثَى يُوَرَّكُ مِنْ

كتاب الفراثض كي کی مصنف این الی شیبرمتر جم (جلد ۹) کی کی ۳۰۲ کی کی کی ۳۰۲ مَبَالِهِ ، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمِنْ أَيُّهُمَا سَبَقَ.

( mrola ) محد بن عبدالرحمٰن عدّ نی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر نے خنٹی کے بارے میں فرمایا کہ اس کواس کے بیشاب کے مقام

کے اعتبار سے وارث بنایا جائے گا اورا گر دونوں راستوں ہے بیٹنا ب کرے تو جس مقام سے پہلے کرتا ہے اس کا عتبار کیا جائے گا۔

## ( ٧٩ ) فِي الحمِيل من ورَّثه ؟ ومن كان يرى له مِيراثًا ؟

اس بیجے کا بیان جو بچین میں دارالکفر سے دارالاسلام لایا جائے ،اوران حضرات کا جواس

#### کووارث بنائے جانے کے قائل ہیں

( ٣٢.١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:لَمْ يَكُنْ أَبُوبَكُرِ وَعُمَرُ وَعُنْمَان يُورِّثُونَ الْحَمِيلَ (٣٢٠١٩) ابرا بيم فرمات بين كه حضرت ابو بكر هاينو اور حضرت عمر والينو اس طرح لائ جان والي بجون كووارث بنايا كرتے تھے۔

( ٣٢.٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي طُلُقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَذْرَكُت الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِثَّى وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ.

(۳۲۰۲۰) ابوطلق کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی مزافور اور حضرت عثان وی فو کے زمانے میں میں نے وارالکفر سے لائے جا

والي بچوں کود بکھا کہان کووارث نہیں بنایا جاتا تھا۔

( ٣٢.٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :مَا يُورَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

(۳۲۰۲۱)هشام روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دارالکفر ہے لائے جانے والے بچول کو گواہول

کے بغیر وارث نہیں بنایا حاسکتا۔

( ٣٢.٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ :أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ :أَنْ لَا يُورَّثُ بِولَادَةِ الشَّرْكِ.

(٣٢٠٢٢) محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والنو نے لکھا تھا کہ شرکین کے بچوں کووارث نہ بنایا جائے۔

( ٣٢.٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:كُتِبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُورَّتُ حَمِيلٌ إلَّا بِبَيَّنَةٍ.

(٣٢٠٢٣) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وزار نے حضرت شریح کو لکھا کہ دارالکفر سے لائے جانے والے بچوں کو بغیر کو اہول کے

( ٣٢.٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِثَى ، عِنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ: لَا يُورَّتُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : قَدُ تَوَارَتَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِنَهَ رِي الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَتَبَ بِهَذَا.

(۳۲۰۲۴)ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد واٹھیز ہے ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز واٹھیڈنے وارالکفر ہے لائے جائے

والے بچوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو گواہوں کی گواہی کے بغیر وارث نہیں بنایا جائے گا،اس پرانہوں نے فر مایا کہ مہاجرین اور انصار کو جاہلیت کے نسب کی بنیاد پر وارث بنایا گیا تھا،اس لئے میں شلیم نہیں کرتا کہ انہوں نے یہ بات کھی ہو۔

( ٣٢.٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا.

(۳۲۰۲۵)مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہلوگوں کوان رشتہ داریوں کی بنیاد پر دارث بنایا جاتا تھا جن کے

ذریعے وہ صلہ رحی کیا کرتے ہیں۔

( ٣٢.٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ قَوْمِهِ : أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ غَرِقَ أَخْ لَهُ يُقَالَ لَهُ : رَاشِدٌ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ بَنُو زَبِيدٍ وَبَنُو أَسَدٍ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مَسْرُوقٍ ، فَقَالَ : مَسْرُوقٌ لِيَنِي أَسَدٍ :

أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ ، فَشَهِدُوا بِلَاكَ ، فَأَعْطَى أَبَا سُلَيْمَانَ مِيرَاثَهُ. (٣٢٠٢٢) اياس بنعباس اپن قوم كايك بزرگ كواسط سے روايت كرتے ہيں كدابوسليمان كاايك بھائى جس كانام راشدتھا

را ۱۹۱۱) یا ن بن جان ہیں ہوئی ہے ایک بررے ہے واسے سے دوایت کرتے ہیں کہ ابولیمان ۱۵ بیک بھالی ہو کا مام راسد کا فوت ہوگیا، چنانچہ اس کے بارے میں بنوزُ بید اور بنواسد کے درمیان جھڑا ہوا، انہوں نے یہ بات حضرت مسروق تک پہنچائی تو حضرت مسروق نے بنواسد ہے کہا: کیاتم اس بات کی گواہی دیتے ہوکہ بھائی اور بہن کے درمیان جو چیزیں حرام ہیں وہ ان کے

مسترے سروں سے بواسد سے ہوا۔ میا ہے اس بات کی گواہی دی تو آپ نے ابوسلیمان کوان کی میراث دی۔ درمیان بھی حرام تھیں؟انہوں نے اس بات کی گواہی دی تو آپ نے ابوسلیمان کوان کی میراث دی۔

( ٣٢.٢٧) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعُت الأَعْمَشَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّنَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ. (٣٢٠٢٧) دَكِيعَ فرماتے ہیں كدمیں نے اعمش سے یہ بات فل كه آپ نے فرمایا كدميرے والد بچپن میں دارالكفر سے لائے گئے

ر ۳۴۰۴۷) وی فرمائے ہیں کہ بیل ہے اسمی سے یہ بات می کہ آپ ہے فرمایا کہ میرے والد بیپن میں داراللفر سے لائے گئے تھے، پھران کے بھائی فوت ہوئے تو حضرت مسروق نے ان کوان کے بھائی کاوارث بنایا۔

( ٢٢.٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : كُلِّ نَسَبٍ يُتُوصَل عَلَيْهِ

فِي الإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِكٌ مَوْرُوتٌ. فِي الإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِكٌ مَوْرُوتٌ.

(۳۲۰۲۸)ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جھاٹھ نے فر مایا کہ ہروہ نسب جس کی بنیاد پر اسلام میں صلد رحمی کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر لوگ وارث ہوں گےاوراس بنیاد پر دوسروں کوان کا وارث بنایا جائے گا۔

( ۲۲۰۲۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنُ أَشْعَتَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:إِذَا كَانَ نَسَبًّا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ. يَعْنِي:الْحَمِيلَ. (۳۲۰۲۹ )افعث روايت كرتے بين كه حضرت تعنى نے فرمايا كه جب دارالكفر سے لائے جانے والے بچوں كانب معروف ہو

اوراس کی بنیاد پرتعلقات رکھے جاتے ہوں تو وہ وارث ہوں گے۔

٣٢.٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ ؟ فَقَالَا :لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

(۳۲۰۳۰) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حماد ویشیؤ سے دارالکفر سے لائے جانے والے بچوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہوہ گواہی کے بغیروارث نہیں ہوگا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) کي که ۱۳۰۳ کي کاب الفرانف

( ٣٢.٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ:حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَشُعَثُ بْنُ أَبِهِ الشَّعْظَاء، قَالَ الْقَاتِ امْ أَةٌ مِنْ مُحَارِب حَلِيثٌ بنسب أَخِلِها حَلِيث، فَنَ تَهُ عَنْدُالاَّحْمَر بُن عُتْمَةً مِنْ أُخْتِه

الشَّعْنَاءِ، قَالَ: أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخِ لَهَا جَلِيبٌ، فَوَرَّنَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بُن عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ موسى ويه مدين الشه شارف ته من كَدَّا عِل من كَانَ عَنْ مِنْ وَيَعْنِينَ مِن إِلَاكُهُ مِنْ مَنْ أَنْ عَلَى مِن

(۳۲۰۳۱)اشعث بن ابوالشعشا وفر ماتے ہیں کر قبیلہ محارب کی ایک عورت نے جو بچین میں دارالکفر سے لائی گئی تھی اپنے ایک بھا

کےنسب کا اقرار کیا جودارالکفر سے لایا گیا تھا چنانچہ حضرت عبدالرحن بن عتبہ نے اس بھائی کواس کی بہن کا دار ث بنایا۔ میں میں میں میں میں میں سے میں دور ہوں کا دور میں سے سے معرفی دیں ہوں جو میں میں میں جو میں جانا ہے۔

( ٢٢.٣٢ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيْنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ

قَالَ : يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾.

(۳۲۰۳۲) تھم بن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے اس بچے کے بارے میں سوال کیا جو اس بات پر گواہی لے آ کہ وہ مرنے والے کا بھائی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق وہ اس کا وارث ہوگا ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَأُواُ الْأَرْ حَامِ بَغُضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضِ فِي كِتَابِ اللهِ﴾۔

## ( ٨٠ ) فِي المرتدِّ عن الإسلام من يرثه

## اسلام سے پھر جانے والے کا بیان ، کہ کون اس کا وارث ہوگا

( ٣٢.٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا ارْزَ الْمُرْتَذُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ.

(٣٢٠٣٣) قاسم بن عبدالرحمٰن روايت كرتے ہيں كه حضرت عبدالله والله عن غرمايا كه جب كوئى آ دمى مرتد ہوجائے تو اس كى او

س کی وارث ہوگا۔

( ٣٢.٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهُ أَتِيَ بِمسْتورِد الْعِجْلِيّ وَوَ ارْتَذَ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَئَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(عبدالرزاق ۱۹۲۹۲ دارمی ۵۷۵۳

(۳۲۰ ۳۳) ابوعمروشیانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس مستورد عجلی کولا یا گیا جومر مد ہو چکا تھا آپ نے اس پراسلام ہیڑ

کیالیکن اس نے انکار کردیا چنا نچیآپ نے اس کوئل کردیا اوراس کی میراث اس کےمسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم فرمادی۔

( ٣٢٠٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٌّ : فِي مِيرَاثِ الْمُوْتَدِّ زِلوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

ر عامورہ مصلی بیریہ میں کروں میں معلم ہے جس میں مصلی ہی جس کے ہیں ہیں بیان کے مصلوب میں اس کے مسلمان ور ٹاءکود (۳۲۰۳۵) حکم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دی ٹیو مرمد کی میراث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس کے مسلمان ور ٹاءکود

جائے گی۔

· بِ صَلَى ( ٣٢.٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدُّ ، « معنف اتن الى شير مترجم (جلده) كالمستخدم (جلده) كالمستخدم (جلده) كالمستخدم (جلده) كالمستخدم كالم

عَارِ اللهِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَأَهُلِ .. شَيْءٌ.

۳۲۰۳) جریر بن حازم فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ولیٹی نے مرتد کی میراث کے بارے میں بیلکھا کہ و واس کے مسلمان ور ثاء کے لئے ہوگی ،اوراس کے ہم ند ہب لوگوں کے لئے کچھنہیں ہوگا۔

٣٢.٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُفْتَلُ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ٣٢٠٣) قناده روايت كرتے ہيں كەحفرت حسن نے فرمايا كەمرىد كوتل كيا جائے گااوراس كى ميراث اس كےمسلمان ورثاء كے

۳۲۰۳) فیادہ روایت کرنے ہیں کہ مطرت مسن نے فر مایا کہ مرمد ٹوک کیا جائے کا اور اس کی میراث اس کے مسلمان ورثاء کے میںگ

> .٣٢.٣) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُوْتَلَدُّ لِوَرَتَيْهِ. ٣٢٠٣/) عمروروايت كرتے ہيں كه حضرت حسن نے مرتدكى ميراث اس كے ورثاء كودى۔

٣٢.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ :مَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ :يَرِثُهُ بَنُوهُ ، قَالَ نَرِثُهُمْ لَا يَرِثُونَنَا.

٣٢٠٣) موىٰ بن الى كثير فرمات بي كديس في سعيد بن ميتب سي مرتدكي ميرات كي بارك ميں يو چھا كدكيا اس كوملايا ع كا؟ انہوں نے يو چھا كدملانے كاكيا مطلب ہے؟ ميں نے كہا كدكيا ان كے بيٹے اس كے دارث ہوں كے؟ انہوں نے فر مايا

پہم ان کے دارث ہوں گے اور وہ ہمارے دارٹ نہیں ہوں گے۔ ریب سے سے بہت کا بہت دیرہ سے دیتے ہو سے دیتا ہے۔

٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ أَبِي الصَّبَّاحِ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ ِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ :الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَنَا.

المسيب يفول :الموتدون نوتھم ، و لا يوتوننا. ١٩٠٨م موى بن الى كثر فرماتے ہيں كديس نے حضرت سعيد بن سيتب كوفر ماتے ہوئے سنا كہم مرتدين كوارث ہول كے

وه بهار روارثُهُ بِمِن مُول گے۔ ٣٢.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، قَالَا : يُفَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ

وَبَيْنَ وَرَفَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ٣٢٠) اشعر عروايه و كريترين كرهند و شعبي إن حكم رزفه إلى من كريم إيثران كريميا إن بري إن مسلم إن من الري شار س

۳۲۰۲)اشعث روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعبی اور تھم نے فر مایا کہ مرتد کی میراث اس کی مسلمان بیوی اور مسلمان ور ثاء کے میان تقتیم کی جائے گی۔

٣٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُفُيَانَ يَقُولُ :إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَبْلَ أَنْ يُفَسَّمَ مِيرَاثُهُ ، أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ.

۳۲۰۳۰) حصرت وکیع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان کوفر ماتے ہوئے سنا کہا گرمر تد دارا کھرب چلا جائے پھرمیراٹ تقشیم وراس کی ام ولداور مدتر ہ کے آزاد ہونے ہے پہلے لوٹ آئے تو وہی ان کاحق دار ہے۔ www.KitaboSunnat.com

المعنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ۹) المعنف المن المعنف المن المعنف المن المعنف المن المعنف المن المعنف المعنف المنافع المعنف المنافع المعنف المنافع المعنف المنافع المعنف المنافع المنافع

( ٣٢.٤٣ ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيّبُونَ لَاهُ اللّهُ الْمُسْلِمُونَ يُطَيّبُونَ لَاهُ اللّهُ الْمُسْلِمُونَ يُطَيّبُونَ لَاهُ اللّهُ اللّهُ عِيرَائَهُ. يَعْنِي :إِذَا قُتِلَ.

(۳۲۰۳۳)عمروروایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا ، کہ مسلمان مرتد کے لئے اس کی میراث کوحلال قرار دیتے تھے ، یعن جب وہ قبل ہوجائے۔

## ( ٨١ ) فِي القاتِلِ لاَ يرِث شيئًا

## قاتل کا بیان ، که وه کسی چیز کاوار شنهیں ہوگا

( ٣٢.٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ :أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلاً مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ - قَتَا ابْنَهُ ، فَأَخَذَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَهَ مِنَ الإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، وَقَالَ لَابِ

الْمَقْتُولِ: سَمِعُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. (ابن ماجه ٢٦٣٧ ـ مالك ٨٧٧) (٣٢٠٣٣) عمرو بن شعيب فرمات بين كه ابوقاده جو بنومد لج كاا يك فخص تھا، اس نے اپنے بيٹے کوئل كرديا، حضرت عمر جن شخ نے الا

ے اس کے بدلے سوادنٹ لئے ہمیں تین سالہ اونٹ ہمیں چالیس سالہ اونٹ ، اور چالیس حاملہ اونٹنیاں ، اور مقتول کے والد کو ر فر مایا کہ میں نے رسول اللّٰد مَیۡوَافِیۡعَیۡجَ ہے بیسنا ہے ، کہ قاتل کے لئے کوئی میراث نہیں۔

( ٣٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لا يَرِثُ الْقَاتِلُ.

(٣٢٠٣٥) مجام فرماتے ہیں كدحضرت عمر فواٹنونے فرمایا ، كدقاتل وارث نبيس موكا۔

( ٣٢.٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا ، وَلا خَطاً.

(٣٢٠٣٦) شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ہوئے نفر مایا ، کہ نہ جان کو جھ کر قبل کرنے والا وارث ہوگا ، نفلطی سے قل کرنے والا۔

( ٣٢.٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ أَخَاهُ خَطَا

فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ فَكُمْ يُؤرِّنُهُ ، وَقَالَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا.

(۳۲۰ ۴۷) سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے بھائی کو ملطی سے قل کرویا، چنانچہ اس کے بارے میں حضرت

ا بن عباس واليوسي يو جها گيا: تو آپ نے فرمایا: کوئی قاتل کسی چيز کاوار شنبيس ہوتا۔

( ٣٢.٤٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قصَى النَّبِيُّ صَلَّى الْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلِ قَرِيبِهِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطأً.

وَقَالَ الزُّهْرِئُ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَة مَنْ قُتِلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًّا ، أَوْ وَالِدًّا ، وَلَكِنْ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ ، لَأَ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَقَتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَنْبَغِى لَآحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوَارِيتَ الَّتِي فَرَضَهَا. www.KitaboSunnat.com کتاب الفرائض کتاب الفرائض کتاب الفرائض کتاب الفرائض کو کا کتاب کو کتاب کو کا کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کا کتاب کو کتاب کو کا کتاب کو کتاب کو کا کتاب کو کتاب

(۳۲۰۳۸) سعید بن سینب فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَلِّفَتِیَجَ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جوآ دمی کسی کوفل کر دے وہ خواہ جان ہو جھ کرفل کرے یا خلطی سے مقتول کی دیت کا وارث نہیں ہوگا ، اور زہری فرماتے ہیں قاتل مقتول کی کسی چیز کا وارث نہیں ہوگا ، چیا ہے وہ بیٹا ہو یا باپ ہو ۔ لیکن و مقتول کے این مال کا وارث ہوگا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بیٹلم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کوفل کریں گے ، اور کسی کو بیا

حَنْ بَيْنِ بِكُ اَن وراثتوں كُوفتم كرد ب جواللہ تعالى نے مقرر كردى بيں۔ ( ٣٢.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِ و الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰ ۴۹) ابوعمر وعبدی حضرت علی واژه کو کا پیفر مان نقل کرتے ہیں کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ دِيَةٍ مَنْ قُتِلَ شَيْئًا.

( ٣٢.٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَة ولاَ مِنَ الْمَالُ شَيْئًا.

(٣٢٠٥١) منصورروایت كرتے بین كه حضرت ابراہيم فے فرمايا كه قاتل مقتول كى دیت كاوارث ہوگانه بى مقتول كے مال كا۔ ( ٣٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى ، أَنَّهُ يَحْجَبُ.

ر ۱۹۰۷) مان ہو میں مان معاملہ مل میو مل میں است ملی المان میں یا میروٹ مصاب ویو میں میں ہوتا ہے۔ (۳۲۰۵۲) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن قاتل کو دارث نہیں بناتے تھے اوران کی رائے یہ تھی کہ قاتل مجموب ہے۔

( ٣٢.٥٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْب ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقَاتِلِ يَرِثُ شَيْنًا ؟ قَالَ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْنًا.

(٣٢٠٥٣) ابن الى ذئب فرمات بين، كديس في ابن شهاب سے پوچھا، كدكيا قاتل كى چيز كاوارث موكا؟ انبوں نے فرمايا، كد

حضرت سعید بن میتب نے فر مایا ہے کہ حدیث میں یہ بات طے ہے کہ قاتل کسی چیز کا وارث نہیں ہے۔

( ٣٢.٥٤ ) حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِى عَوْنِ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ :الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلَا مِنْ غَيْرٍهَا شَيْنًا ، وَالْقَاتِلُ خَطَأَ لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْنًا وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ كَانَ.

(۳۲۰۵۳)عبدالواحد بن الیعون فرماتے ہیں کہ محمد بن جبیر نے فرمایا کہ جان ہو جھے گرفتل کرنے والا دیت اور دوسرے مال کا دارث نہیں ہوگا ،اورغلطی سے قبل کرنے والا دیت کا دارث تو نہیں ہوگا البتۃ اگر دوسرا مال موجود ہوتو اس کا دارث ہوگا۔

( ٢٢.٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرُورَةَ ، قَالَ : لا يَوثُ الْقَاتِلُ.

(۳۲۰۵۵) یخی بن سعید حضرت عروه کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْتًا.

(٣٢٠٥٢) بشقام ابن والديروايت كرت بين فرمايا ، كه قاتل مال كي كن حصر كاوارث نبيس مومًا \_

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



- ( ٣٢.٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ ، وَوَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ.
- (۳۲۰۵۷) ابوغنیه روایت کرتے ہیں کہ حضرت تھم نے فر مایا، کہ جب کوئی آ دمی اپنے بیٹے یا بھائی کوئل کر دے تو وہ اس کا وارث نہیں ہوگا ،اس کے علاوہ جوآ دمی میت سے زیادہ قریب ہووہ اس کا وارث ہوگا۔
- ( ٣٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلَهُ حَطَأٌ وَرِثَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِّثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ.
- (۳۲۰۵۸) ابن جریج حضرت عطاء ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ اگر قاتل غلطی ہے قبل کرے تو و ہ میت کے مال ہے وارث ہوگا لیکن میت کی دیت ہے وارث نہیں ہوگا ،لیکن اگر جان ہو جھ کر قبل کرے تو اس کے مال کا وارث ہوگا نہ اس کی دیت کا۔
- ( ٣٢.٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْوِىِّ ، قَالَ :إذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأٌ وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا مِنْ دِيَتِهِ.
- (۳۲۰۵۹) معمرروایت کرتے ہیں کہ زبری نے فرمایا، کہ جب کوئی آ دی غلطی ہے اپنے ولی توقل کردی تو و واس کے مال کاوارث نہیں ہوگا۔
- ( ٣٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِى رَجُلٍ فَتَلَ أُمَّهُ قَالَ : إنْ كَانَ خَطَأْ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ.
  - قَالَ وَكِيعٌ : لا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدٍ وَلا خَطَّأُ مِنَ الدِّيَةِ ، وَلا مِنَ الْمَالِ.
- (۳۲۰ ۲۰) یجی بن انی کثیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جہاؤ نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے اپنی مال کوتل کر دیا تھا، کہ اگر اس نے غلطی سے قبل کیا ہے تو وہ وارث ہوگا،اورا گرجان ہو جھ کرقبل کیا ہے تو وارث نہیں ہوگا۔وکیع فرماتے ہیں کہ جان ہو جھ کرقبل کرنے والا اور بھول کرقبل کرنے والا دونو ل دیت کے وارث ہوں گے نہ مال کے۔
  - ( ٣٢.٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ.
    - (۳۲۰ ۲۱) منصورروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ قاتل وارث نہیں ہوگا۔
- ( ٣٢.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ ، وَلَا مِنْ مَالِهِ. در سيريمة

  - ( ٣٢.٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ الْقَاتِلُ.
  - ( ٣٢٠ ٦٣ ) سفيان ايك آدمى كواسط م حضرت قاسم كافر مان فقل كرتے بين ، كه قاتل وارث نبيس موگا۔
  - ( ٣٢.٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ الْقَاتِلُ.



( ۸۲ ) فِی ولدِ الزِّنا یدّعِیهِ الرّجل یقول هو أبیِ ، هل یرِثه ؟ ولدالزنا کابیان جس کےنسب کا کوئی آ دمی دعویٰ کرےاوروہ کیے کہ بیمیراباپ ہے، کیا

#### وه اس كاوارث موگا؟

( ٣٢.٦٥ ) حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي حَفْصَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُورِّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنَ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ.

(۳۲۰ ۲۵) ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین ولدالز نا کو دار شنہیں بناتے تھے، چاہے کوئی آ دی اس کے نسب کا دعویٰ کرے۔

( ٣٢.٦٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :مَا كَانَ أَبُوك يَقُولُ فِى وَلَدِ الزِّنَا يَغْتِقُهُ مَوَالِيهِ ، أَوْ سَادَّتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ؟ قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لاَ يَرِثُ.

(۳۲۰۶۱) ابن جرتج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والداس ولد الزناکے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کواس کے آقایااس کے سردار آزاد کردیں اور پھراس کا والداس کے نسب کا اقرار کر لے، جبکہ اس کے آقاؤں کو بیلم موکہ بیاس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کہ وہ فرماتے تھے، کہ وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ٣٢.٦٧ ) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ :يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنَهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَه مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ.

(۳۲۰۶۷) ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فر مایا ، کہ ولدالز نااس کا وارث ہوگا جبکہ اس کے سر دار جانتے ہول کہ بیاس کا بیٹا ہے ، اورا گراس کے مولیٰ ، انکار کر دیں اور جھگڑا کریں تو و ہوارث نہیں ہوگا۔

( ٢٢.٦٨) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ قَوْمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (ابن حبان ١٩٩٦- عبدالرزاق ١٣٨٥١) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ قَوْمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (ابن حبان ١٩٩٦- عبدالرزاق ١٣٨٥) (٣٢٠ ٢٨) ابن جرت روايت كرت بي، كه حضرت عمرو بن شعيب في فرمايا كدرسول الله مَؤَنَّظَةٍ كارشاد به كيجوآ دى كى آزاد عورت كرماته و مرااس كاوارث بوگا۔

( ٣٢.٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي ابْنِ .... مَوَلَدَ مِنَ الزُّنَى ، قَالَ : لاَ يُلْحَقُّ بِهِ.

( ٣٢٠٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يَوِثُ وَلَدُ الزَّنَا ، إنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَادُ

ها معنف ابن الي شير مترجم (جلده) و الله الفرائف الله الفرائف الله الفرائف الله الفرائف الله الفرائف

عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ ، وَتُمَلَّكُ أُمَّهُ بِنِكَاحِ ، أَوْ شِرَاءٍ.

(۳۲۰۷۰) شباک روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا ، کہ حرامی بچہ وارث نہیں ہوگا ، صرف وہ بچہ وارث ہوگا جس کے باپ پر صدقائم نہ کی جائے ، اوراس کی مال نکاح یاخریداری کے ذریعے سے ملکیت میں آئی ہو۔

( ٣٢.٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكِمِ ، قَالَ : حَدَّنِنِي أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ.

(۳۲۰۷۱) حسن بن مُرروایت کرتے ہیں کہ حضرت عکم نے مجھے یہ بیان کیا، کہ ولدالزنا کا وہ آ دمی وارث نہیں ہوسکتا جواس کے نسب کا قرار کرے،اور نہ وہ ولدالزنااس کا وارث ہوگا۔

## ( ٨٣ ) فِي المجوسِ كيف يرِثون مجوسِيًّا مات وترك ابنته ؟

مجوسیوں کابیان کہ وہ اس مجوی کے کس طرح وارث ہوں گے جومرے اور اپنی بیٹی چھوڑ جائے

( ٣٢.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ. ( ١٤٠٨ مع ١٠٠٠ عَرَبُ مَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : يَرِثُ بِأَذْنَى النَّسَبَيْنِ.

(۳۲۰۷۲)معمرروایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فرمایا، کدوہ دونسبوں میں قریبی نسب کے اعتبار سے وارث ہوگا۔

( ٣٢.٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَهِى أَخْتُهُ وَهِى الْمَرَاتُهُ ، قَالَ :تَرِثُ بِأَدْنَى قَرَايَتِهَا ، قَالَ :وَقَالَ قَتَادَةُ :لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ.

(۳۲۰۷۳) قمادہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے اس آ دمی کے بارے میں فر مایا، جوا پی بیٹی کوچھوڑ جائے اوروہ اس کی بہن بھی ہواور اس کی بیوی بھی ہو، کہ وہ قریب ترین رشتہ داری کے اعتبار سے وارث ہوگی،اور حضرت قمادہ فر ماتے ہیں کہ اس عورت کو تمام مال دیا جائے گا۔

( ٣٢.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ.

( ۳۲۰۷ ) معمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے فر مایا کہ مجوی ایک بی اعتبارے وارث ہوگا۔

( ٣٢.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنُ سَمِعَ الشَّغْبِيَّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ :أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرَّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ.

(۳۲۰۷۵) حضرت معنی کے ایک شاگر دروایت کرتے ہیں کہ حضرت علی شاہی اور عبداللد رہی ہوی کو دواعتبارے وارث

بناتے تھے۔

( ٣٢.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ؟ قَالَ : يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَجِلُّ. الم مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي المستخطر المستخل المستخطر ا

(۳۲۰۷۱) یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد بن سلمہ ہے مجوی کی میراث کے بارے میں پوچھا،آپ نے فرمایاوہ مں جہت سے دارث ہوں گے جو حلال جہت ہو۔

#### ( ٨٤ ) فِي رجلٍ تزوّج ابنته فأولدها

اس آ دمی کابیان جواین بیٹی ہے نکاح کرلےاوراس سےاس کی اولا دہوجائے

٣٢.٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفَيَانَ : فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتُ إِحْدَاهُمَا بَعُدَ مَوْتِ الأَبِ ، قَالَ : لأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَلأُمِّهَا النَّصُفُ ، وَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَهِى أُمُّهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً الثَّلُثَيْنِ ، حُجِبَتُ نَفْسها بِنَفْسِها.

ے ۳۲۰۷۷) وکیج حضرت سفیان سے اس مجوی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جواپی بیٹی سے نکاح کرلے پھراس سے اس کی دو فہیاں ہوجا کمیں ،اور پھر باپ کے مرنے کے بعدان میں سے کوئی مرجائے فر مایا کہ اس کی حقیقی بہن کے لئے آ دھا مال ہےاوراس کی باپ شریک بہن کے لئے جواس کی مال ہے مال کا چھٹا ھتہ ہے، دو تہائی مال کو پورا کرنے کے لئے ،اس نے اپنے آپ کواپئ

( ٥٥ ) فِي الرَّجلِ يعتِق الرَّجل سائِبةً لِمن يكون مِيراثه؟

اس آ دمی کابیان جواینے غلام کوآ زاد چھوڑ دے، یہ کہہ کر کہ سی کوتم پرولایت نہیں، کہاس

## کی میراث کس کو ملے گی؟

٣٢.٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَوَكَ مَالا ، فَسُيْلَ الْبَرْمُ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَتْ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْتَ مَوْلَاهُ وَوَلِيَّ الْبُنُ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَتْ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْتَ مَوْلَاهُ وَوَلِيَّ

ابن مسعود ؟ فقال ؟ إن اهل الإسلام لا يسيبون ، إنما كانت يسيب اهل الجاهِليه ، انت مولاه وويى في نعميته وأُوْلَى النّاسِ بِمِيْرَاثِهِ ، وَإِلاَّ فَأْرِيْهِ هَا هُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ. يَغْنِى : بَيْت الْمَالِ. ٢٠٤٨) عطاءروايت رُبّ بِي كما يك وي نانجيده مركبيا المحمد ٢٠٤٨) عطاءروايت كرت بي كما يك وي نانجيده مركبيا

راس نے مال چھوڑا حضرت ابن مسعود رہائٹ سے اس کے بارے میں بوچھا گیا، آپ نے فرمایا بے شک اہل اسلام آزاد بیس چھوڑتے، بے شک اہل جاہلیت ہی آزاد چھوڑتے تھے، آب اس کے مولی ،اور دوسرے لوگوں سے اس کے زیادہ حق دار ہیں،

ات کی وجہ ہے ہی محروم کر دیا۔

.٧٠.٧٠) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَتِى ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالٍ مَوْلِيَّ لأَنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ : إنَّ فِي فَقَالَ لِمَوَالِيهِ : هَذَا مَالُ مَوْلاَكُمْ قَالُوا : لا حَاجَةً لَنَا بِهِ ، إنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ : إنَّ فِي فَقَالَ لِمَوَالِيهِ : هَذَا مَالُ مَوْلاً كُمْ قَالُوا : لا حَاجَةً لَنَا بِهِ ، إنَّا كُنَا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً ، فَقَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ : إنَّ فِي مَنْ مَا لَا عَلَى اللّهُ مَا لَا عَلَى اللّهُ مَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ه معنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۹ ) کی معنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۹ ) کی معنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۹ ) کی معنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۹ ) کی معنف ابن الی شیر متر جم ( جلد ۹ ) کی معنف ابن الی معنف الی معنف ابن الی معنف الی معن

أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا.

(۳۲۰۷) شعمی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود جانٹو کے پاس ایک آ زاد شدہ غلام کا مال لایا گیا، جس کے آ قا دُل نے اس کوا '' طرح آ زاد چھوڑا تھا کہ کوئی اس کا وارث نہ ہوگا، آپ نے اس کے آ قا دُس کو کہا، یہ تمہارے آ زاد شدہ غلام کا مال ہے، وہ کہنے کے جمیں اس مال کی کوئی حاجت نہیں ہم نے اس کواس طرح آ زاد کیا تھا کہ کسی کواس پر ولایت نہ ہوگی، آپ نے فر مایا کہ مسلمانوں کے مال کی جگہمیں مقرر ہیں۔

( ٣٢.٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.

( • ٣٢٠٨ ) ابوعثمان فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر مزاینو نے فر مایا که آزاد حجھوڑ اہوا غلام اور صدقہ قیامت کے دن کے لئے ہیں۔

( ٣٢.٨١ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتِيَ بِثَلَاثِينَ ٱلْفًا ، قَالَ ٱحْسَبُهُ قَالَ :أَغْتَقْتِه سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ.

(۳۲۰۸۱) بكرين عبدالله مزنی كہتے ہيں كه حضرت ابن عمر وزائو كے پاس تميں ہزار درہم لائے گئے ،راوی كہتے ہيں كه يه ميرا كم"

ہے، كدلانے والے نے كہا كماس كواس طرح چھوڑ دير، كمان كاكوئى ولى نہو۔ آپ نے فرمايا، كماس سے غلام خريدليا جائے۔ ( ٢٢.٨٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : الْمِعِرَاثُ لِمَوْلَاهُ.

کہ اس پڑس کو ولایت نہ ہو، آپ نے فرمایا اس کی میراث اس کے مولیٰ کو ملے گا۔

( ٣٢.٨٣ ) حَدَّثَنَا جَاتِمٌ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّانِبَةِ ؟ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقِ سَانِبَ (٣٢٠٨٣) يونس فرماتے بيں ، كەحفرت حسن سے اس غلام كى ميراث كے بارے ميں پوچھا گيا جس كواس كم آقائے كسى آ

ولایت نہ ہونے کی شرط برآ زاد کیا ہو، آپ نے فرمایا، ہرآ زادشدہ کا یہی حکم ہے۔

( ٣٢.٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ مِيرَاتَ السَّائِبَةِ إلَّا لِمَوَالِيهِ إلَّا أَنَّ ...

(۳۲۰۸۳) ابن عون محمد بیشینہ سے روایت کر تے ہیں فر مایا ، کہ میں اس کے علاوہ کچھنیس جانتا کہ ایسے غلاموں کی میراث اس کے

آ قاؤں کے لئے ہوگی، تمرید کہ .....

( ٣٢.٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللَّ السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ.

(۳۲۰۸۵) ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حصرت عبداللہ نے فرمایا، ایساغلام جہاں جا ہے ا بنامال لگادے۔

( ٣٢.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا بِسُطَامُ بُنُ مُسُلِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى رَبَاحٍ : أنَّ طَارِقَ بُنِ الْمُوقَّعُ أَعْدَ

غُلامًا لَهُ لِلَّهِ ، فَمَاتَ وَتَوَكَ مَالا ، فَعُرِضَ عَلَى مَوْلًاهُ طَارِقٍ ، فَقَالَ :َشَىٰءٌ جُعَلْته لِلَّهِ ، فَلَسُت بِعَانِدٍ فِي

فَكُتِبَ فِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ اعْرِضُوا الْمَالَ عَلَى طَارِقٍ ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا فَاشْتَرَوُا بِهِ رَقِيقًا فَأَعْتِقُوهُمْ ، قَالَ :فَبَلَغَ حَمْسَةَ عَشَرَ رَأْسًا.

(۳۲۰۸۲) عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ، طارق بن مرقع نے اپناغلام اللہ کے لئے آزاد کیا چنانچہوہ مرگیا اوراس نے اپنامال حجود ان اس کواس کے قاطار ق پر پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگے بیالی چیز ہے جومیں نے اللہ کے لئے جھوڑ دی ہے اس لئے میں اس کو دوبارہ لینے والانہیں، چنانچہ اس بارے میں حضرت عمر وہ انگی کے وکھا گیا۔ آپ نے فرمایا، کہ مال طارق کو دے دو، اگروہ لے لئو محکم ورنداس سے غلام خرید کر آزاد کردو، راوی فرماتے ہیں، کہوہ مال پندرہ غلاموں کی قیت تک جا پہنچا۔

( ٣٢.٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَتُ سَالِمًا سَانِبَةً ، ثُمَّ قَالَتُ لَهُ : وَالِ مَنْ شِئْت ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بُنَ عُتْبَةَ ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَذُفِعَ مَالَهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ.

(۳۲۰۸۷)محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہائیک انصار بیعورت نے حضرت سالم کوئٹی کی ولایت نہ ہونے کی شرط پرآ زاد کردیا ،اور کہا جس کو چاہوا پناو کی بنالو ،انہوں نے ابوحذیفہ بن عتبہ کواپناو لی بنایا ، چنانچہ بمامہ کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے اوران کا مال اس عورت کو دیا گیا جس نے ان کوآ زاد کیا تھا۔

## ( ٨٦ ) مَنْ قَالَ لاَ يرِث المسلِم الكافِر

## ان حضرات کا ذکر جوفر ماتے ہیں کہ مسلمان کا فرکا وار شنہیں ہوگا

( ٣٢.٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَتَوَارَثُ الْمِلْتَانِ الْمُخْتَلِفَتَانِ.

(ابوداؤد ۲۹۰۳ احمد ۱۵۸)

(۳۲۰۸۸) حضرت اسامہ بن زید مزین فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله مِینَ النَّهُ مِینَ ارشاد فر مایا کہ دومختف متوں کے لوگ وارث نہیں ہو کتے ۔

( ٣٢.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ :أَنَّ الْأَشْعَتَ بُنَ قَيْسٍ مَانَتُ عَمَّةٌ لَهُ مُشْرِكَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُورِّثُهُ ءُمَرٌ مِنْهَا ، وَقَالَ :يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.

(۳۲۰۸۹) طاً رق بّن شہاب فرماتے ہیں، کہاشعث بن قیس کی ایک مشر کہ یہود یہ پھوپھی فُوت ہوگئی، چنانچید حفرت عمر رہی تیز نے اِن کواس کے مال کا دار شنہیں بنایا ،اور فر مایاس کے دارث اس کے دین کےلوگ ہوں گے۔

( ٣٢.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ : أَنَّ عَمَّةً لِلْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ مَانَتُ وَهِىَ يَهُودِيَّةٌ ، فَلَمْ يُورِّثُهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ :يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.



(۳۲۰۹۰) عبدالله بن معقل کہتے ہیں،افعث بن قیس کی یہودیہ پھوپھی فوت ہوگئی، چنانچہ حضرت عمر روزانو نے ان کواس کے مال کا وارث نہیں بنایا،اور فر مایا اس کے دارث اس کے دین کے لوگ ہوں گے۔

( ٣٢.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :يَرِثُهَا أَهُلُ دِينِهَا ، كُلُّ مِلَّة تَشُيعُ مِلْتَهَا.

(۳۲۰۹۱) عامر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ نی نے فرمایا کداس کے وارث اس کے ہم ندہب لوگ ہول گے، ہرملت اپنی ملّت کے تابع ہوتی ہے۔ ملّت کے تابع ہوتی ہے۔

( ٣٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :أَرْسَلَ إِلَى الْعُرْسُ بْنُ فَيْسِ الْكِندِيُّ فَسَأَلَئِى عَنْ أَخَوَيْنِ نَصُرَانِيَّيْنِ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ الآخَرُ وَتَرَكَ مَالاً ؟ فَقُلْتُ :كَانَ مُعَاوِيَةً يَقُولُ : لَكُن نَصُرَانِيًّا وَرِثَةُ ، فَلَمْ يَزِدُهُ الإسْلَامُ إِلاَّ شِدَّةً ، قَالَ الْعرسُ بْنُ قَيْسٍ : أَبَى فَلِكَ عَلَيْنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي عَمَّةِ الْأَشْعَبُ بْنِ قَيْسٍ مَاتَتُ وَهِي يَهُودِيَّةٌ فَلَمْ يُورِّثُهُ عُمَرُ مِنْهَا شَيْنًا .

(۳۲۰۹۲) میمون بن مہران کہتے ہیں کہ عُرس بن قیس کندی نے مجھ سے بذر بعدخط دونصرانی بھائیوں کے بارے ہیں پوچھاجن میں سے ایک مسلمان ہوجائے اور دوسرامر جائے اور مال چھوڑ جائے ، میں نے کہا کہ حضرت معاویہ جاڑو فرماتے تھے کہا گروہ بھائی نصرانی ہوتا تو وارث ہوتا اور اسلام نے اس میں شدت کے سوائسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ، عُرس بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جاڑو نے اضعت بن قیس کی یہودیہ چھوپھی کے بارے میں ہم پراس بات کا انکار فرمادیا اور ان کواس کا وارث نہیں بنایا۔

ُ ( ٣٢.٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ :قَالَ :لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

(٣٢٠٩٣) حارث روايت كرتے ہيں كەحفرت على تراثي نے فرمايا كەكافرمسلمان كااورمسلمان كافركاوار ينبيس ہوسكتا\_

( ٣٢.٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ :إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ فَيَرِثُهُ.

(۳۲۰۹۴) حارث ایک دوسری سندے حضرت علی ڈاٹٹو سے یہی روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اس میں بیاضا فہ بھی کیا ہے کہ، گرید کہ وہ اس کا غلام ہو پھروہ اس کا وارث ہوگا۔

( ٣٢.٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ :فِي يَهُودِيَّةٍ مَاتَتُ ، قَالَ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.

(۳۲۰۹۵) سلیمان بن بیارروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر میں گئے نے ایک یہودیہ کے بارے میں فرمایا جومر گئی تھی ، کہاس کے وارث اس کے ہم ند مب ہول گے۔

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلده ) 💸 💝 💮 ۳۱۵ 🎝 مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلده )

( ٣٢.٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّام، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ النَّصُرَانِيُّ الْمُسْلِمَ، وَلاَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِي ، فَهَذَا قَوْلُ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْضِي أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يُورَّثُونَ.

(۳۲۰۹۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ، کہ حضرت علی جھاٹھ اور حضرت زید خاٹھ کے فرمان کے مطابق نصرانی مسلمان کا اورمسلمان نصرانی کا دارٹ نہیں ہوسکتا،ادرعبداللہ بن مسعود ٹٹاٹٹو یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ بیددوسروں کو وراثت سے روک سکتے ہیں لیکن خود

وارث نہیں بنائے جائیں گے۔

( ٣٢.٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

(٣٢٠٩٤) سعيد بن جبير فرماتے جي كەحفرت عمر واليون فرمايا كەكافرمسلمان كااورمسلمان كافر كاوارث نېيى ہوسكتا\_

( ٣٢.٩٨ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ مِثْلُهُ.

(۳۲۰۹۸) سعید بن جبیرایک دوسری سند ہے حضرت عمر جاپٹن کا یہی فر مان نقل کرتے ہیں۔

( ٣٢.٩٩ ) حَلَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا عَهْدِ أَبِي بَكُر ، وَلَا عَهْدِ عُمَرَ ، فَلَمَّا وُلَّى مُعَاوِيَةُ وَرَّتُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ ، وَلَمْ يُوَرِّتُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُسْلِمِ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِنَالِكَ الْخُلَفَاءُ حَتَّى قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَرَاجَعَ السُّنَّةَ الْأُولَى ، ثُمَّ أَخَذَ بِلَالِكَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا قَامَ هِشَام بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أُخَذَ بِسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ. (مسلم ١٣٣٣)

(۳۲۰۹۹) زہری فرماتے ہیں کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا نہ رسول اللّٰہ مَلِقَقَعَ اُجَے زمانہ میں وارث ہوتا تھا، اور نہ حضرت ابو بکر جڑاٹئے اور حضرت عمر حیاٹئے کے زمانے میں ، پس جب حضرت معاویہ چاہٹے حاکم ہوئے توانہوں نےمسلمان کو کافر کاوارث بنایا اور کافرکومسلمان کاوارٹ نہیں بنایا ، راوی کہتے ہیں کہ پھر خلفاء نے اس بات کواپنالیا ، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیخ حاکم ہوئے توانہوں نے پہلی سنت کو نافذ کیا ، پھریہی بات ب<sub>ز</sub>ید بن عبدالملک نے اپنائی اور جب ہشام بن عبدالملک حاکم ہوا تو اس نے خلفاء کے طریقے کواینالیا۔

( ٣٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ يَوِثُ الرَّجُلُ غَيْرٌ أَهْلِ مِلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ رَجُلِ ، أَوْ أَمَتَهُ.

(۳۲۱۰۰) ابوالزبیرروایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر و الی نے فرمایا که آ دمی کے وارث اس کے ہم مذہب لوگوں کے علاوہ نہیں ہو سکتے مگر مید کہ وکی آ دمی کسی کا غلام ہویا کوئی عورت کسی کی باندی ہو۔



### ( ٨٧ ) مَنْ كَانَ يورِّث المسلِم الكافِر

#### ان حضرات کابیان جومسلمان کو کافر کاوارث بناتے تھے

( ٣٢١.١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى الحَكِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِى الْاَسُوَدِ الدِّيَلِيِّ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ بِالْيُمْنِ فَارْتَفَعُواْ اللّهِ فِى يَهُودِيِّ مَاتَ أَخَاهُ مُسْلِماً ، فَقَالَ مُعَاذٌ إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إنَّ الإِسْلاَمَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ.

(احمد ۲۳۰ طبرانی ۳۳۸

(۳۲۱۰۱)ابوالاسود دیلی فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ دلاڑئو یمن میں تھے کہ لوگ ان کے پاس ایک یہودی کا مسئلہ لے کرآئے جس نے مرتے ہوئے اپنا ایک مسلمان بھائی وارث حجوڑا تھا،حضرت معاذر ٹاٹٹو نے فرمایا میں نے رسول اللہ میڑ فیٹیڈیٹ کو بیفر ماتے سے ہے، کہ بے شک اسلام بڑھتا ہے اور کم نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے اس مسلمان کواس کا وارث بنا دیا۔

( ٣٢١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت قَضَاءٌ بَعْهَ قَضَاءِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِى أَهْلِ كِتَابٍ ، قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا ، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النَّكَاحُ فِيهِمْ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمَ النَّكَاحُ فِينَا

(۳۲۱۰۲)عبداللہ بن معقل رہ ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤَفِّقَةِ کے صحابہ کے نصلے کے بعد کوئی فیصلہ حضرت معاویہ جڑا ہوئے کے فیصلے سے زیادہ بہتر نہیں و یکھا جوانہوں نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم ان کے وارث ہوں گے اور وہ ہمار ہے

وارث نہ ہوں گے، جیسا کہ ہمارے لئے ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہےاوران کے لئے ہماری عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔

## ( ٨٨ ) فِي النَّصرانِيِّ يرِث اليهودِيّ ، واليهودِيّ يرِث النَّصرانِيّ

اس نصرانی کابیان جس کاوارث یہودی ہواوراس یہودی کا بیان جس کاوارث نصرانی ہو

( ٣٢١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ ، وَ! يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ.

(۳۲۱۰۳)سفیان ایک آ دی کے واسطے ہے حضرت حسن کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ یہودی نصرانی کا اور نصرانی یہودی کا وارث نہیں ہوسکتا۔

( ٣٢١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ : الإسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشُّرْكُ مِلَّةٌ.

(٣٢١٠٣) وكيع روايت كرت بي كدهزت سفيان ففر مايا كداسلام ايك ملت باوركفرايك ملت.

ا معنف ابن الی شیرمتر جم ( جلد ۹ ) کچھ کی کا ایک کچھ کا ایک کچھ کی کا ایک کچھ کے کا ایک کچھ کے کا ایک کچھ کے ک ایک مصنف ابن الی شیرمتر جم ( جلد ۹ ) کچھ کے کہ ایک کچھ کے کا ایک کچھ کے کا ایک کچھ کے کہ ایک کھی کے کہ ایک کھ

٥٢١٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالاَ : الإسْلامُ مِلَّةٌ وَالشَّرْكُ مِلَّةً. (٣٢١٠٥) شعبدروايت كرتے بين كه حضرت عمم اور حماد نے فرمايا كه اسلام ايك ملت به اور كفرايك ملت \_

( ٨٩ ) فِي الرَّجلِ يعتِق العبد ثمَّ يموت، من يرِثه ؟

اس آ دمی کا بیان جوغلام آ زاد کرے پھر مرجائے ، کہاس کا وارث کون ہوگا

٢٦١.٦) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصُرَ النَّا ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: لاَ يَرِثُهُ. ٣٢١٠٦) خالدروايت كرتے بين كه حضرت محد بن سيرين والي نے اس آدى كے بارے ميں فرمايا جس نے اپنا نصرانی غلام آزاد كيا

٣٢١.٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَكِيمٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ ، فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ فِى بَيْتِ الْمَالِ.

(۳۲۱۰۷) آملعیل بن ابی حکیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پرلیٹیڈ نے اپنا ایک نصرانی غلام آزاد کیا پھروہ مرگیا تو 'پ نے اس کی میراث بیت المال میں رکھودی۔

(٩٠) الصّبِيّ يموت وأحد أبويهِ مسلِّمٌ ، لِمن مِيراثه مِنهما ؟

اس بچے کابیان جومر جائے اور اس کے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، کہ اس کی

میراث ان دونوں میں ہے کس کے لئے ہوگی ۲۲۱۰۸ ) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ : إِذَا مَاتَ الصَّبِیُّ وَأَحَدُ أَبُوَیْهِ مُسْلِمٌ ، قَالَ :

يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا ، دُونَ الْكَافِر مِنْهُمَا. ١٠٧٧ ) نسب كي تابعي جو الكي من الكيان ال

(۳۲۱۰۸) یونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن فر مایا کرتے تھے کہ جب بچہ مرجائے اور اس کے والدین میں سے کوئی ایک

سلمان ہوتو اس کا دارث مسلمان ہوگا نہ کہ کا فر۔

٣٢١.٩ ) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ ابْرَاهِيمَ. وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ. ٣٢١٠٩ ) ابرا بيم اورحجاج حضرت عطاء سے يهى روايت نِقَل كرتے ہيں۔

٣٢١١ ) حَدَّثُنَا خُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبُولِهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا :هُوَ

مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ.

· ٣٢١١) شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حماد ہے اس بچے کے بارے میں بو پھاجس کے والدین میں ہے کوئی ایک

مسلمان بو ، فرمایا که وه مسلمان کاوارث جوگااوراس کاوارث مسلمان جوگا۔

( ٣٢١١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّى ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَبَوَيْهِ الْحَتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ ، فَحَيَّرَهُ ، فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فِيهِ إِلَى النَّالُهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ ، فَحَيَّرَهُ ، فَمَالَ إِلَى الْكَافِرِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُدُهُمَا مُسْلِم ، فَقَضَى لَهُ بِهِ .

(۳۲۱۱۱) عبد الحمید بن سلمه اپنو والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے بارے میں نبی کر کیم مِنْوَفِیَ کے سامنے جھڑا کرنے لگے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کا فرتھا، آپ نے ان کوا ختیار دے دیا، اور وہ کا فرک کر کیم مِنْوِفِی کے سامنے جھڑا کرنے لگے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کا فرتھا، آپ نے ان کا طرف مائل ہو گئے ، آپ نے اس کا مسلمان کی طرف مائل ہو گئے ، آپ نے اس کا مسلمان کے لئے فیصلہ فر مادیا۔

( ٣٢١١٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ.

( ٣٢١١٢ ) حسن حضرت عمر دانية سروايت كرت بين كداولا دوالدين مين مسلمان كساتيد بهوگ -

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ ، مِثْلَهُ.

(٣٢١١٣) معنی حضرت شریح ہے یہی مضمون نقل کرتے ہیں۔

( ٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح ، قَالَ : هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ.

(۳۲۱۱۴) تعمی حضرت شریح سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کہ وہ مسلمان والدے لئے ہوگا۔

( ٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد، عَنْ حَجًّا جٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ: فِي الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ.

(۳۲۱۱۵) تجاج حضرت عطاءادر حسن بریشیو سے اس یہودی اور نصر انی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومسلمان ہوجائے ، کہان کا بیٹامسلمان کے لئے ہوگا۔

( ٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَتُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ

٢٣١٦) حمدتنا عبد الاعلى ، عن هِشَام ، عن الحسن : أنه قال : إذا ماتت يهودِيه أو نصرانِيه تحت مسلِم له مِنْهَا أُوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لَأَبِيهِمَ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ لَأُمْهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا.

(۳۲۱۱۲) ہشام حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہودی یا نصرانی عورت مرجائے اور وہ مسلمان کے نکاح میں ہوجس سے اس کی نابالغ اولا دہوتو بچدا ہے مسلمان باب کے ساتھ ہوگا، پس اگر وہ بچپن ہی میں مرجا کیں تو ان کی میراث ان کے مسلمان باب کے لئے ہوگی،اوران کی ماں کامیراث میں بچھ صنہ نہیں، جب تک وہ نابالغ ہوں۔ معنف ابن الى شيرمتر جم (جلده) كي المسلم المعنف المع

( ۹۱ ) الرّجلانِ يقعانِ على المرأةِ فِي طهرٍ واحِدٍ ويدّعِيانِ جمِيعًا ولدًا ، من يرِثه ؟ ان دوآ دميوں كابيان جوكسي عورت كے ساتھ ايك طهر ميں جماع كريں اور پھر دونوں اولا د كا دعوى

### کریں، کہاس نیچ کا وارث ان میں سے کون ہوگا؟

( ٣٣١١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ حَنَشٍ ، قَالَ : وَقَعَ رَجُلٌّ عَلَى وَلِيدَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنُ آخَرَ فَوَقَعَا عَلَيْهَا فَاجْتَمَعَا عَلَيْهَا فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتُ غُلَّامًا ، فَأَتَوُا عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لأُمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِى مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ.

(۳۲۱۷) عنش فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ایک ام ولد باندی ہے جماع کیا، پھراس کو دوسرے آ دمی کے ہاتھ نے دیا اوراس نے بھی اس کے ساتھ جماع کیا، اس طرح دونوں نے ایک ہی طہر میں جماع کرلیا، اس کے بعداس نے ایک بچے جنا، وہ حضرت علی جہائے ۔ کے پاس بیمسئلہ لے کر آئے ، حضرت علی جہائے نے فرمایا کہ وہ بچہتم دونوں کا وارث ہوگا اور اپنی ماں کے لئے نہیں ہوگا، اور تم میں سے جو باقی رہ جائے وہ ای کا بچے ہوگا، بمزلداس کی ماں کے۔

( ٣٢١١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قضَى عَلِيٌّ فِى رَجُلَيْنِ وَطِنَا امْرَأَةً فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لَأَطُولِهِمَا حَيَاةً.

(۳۲۱۱۸) شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہانٹو دوآ دمیوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا جنہوں نے ایک عورت سے ایک طبر میں جماع کیا تھا جس سے اس نے بچہ جنا ، کہاس بچے کوان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے ،اس طرح کہ وہ بچیان دونوں کا وارث ہوگا اور وہ دونوں اس بچے کے وارث ہوں گے ،اوران دونوں میں سے اس کو ملے گا جس کی عمر زیادہ کمبی ہوگی۔

( ٣٢١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : فَضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَافَّةِ.

(۳۲۱۱۹) معمی فرماتے ہیں کداس بچے کے بارے میں حضرت عمر دلاڑنے نے قیافہ شناسوں کے قول کے مطابق فیصلہ فر مایا۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيْهِمَا هُوَ؟ فَقَالَتُ : مَا أَدْرِى وَقَعَا عَلَىؓ فِي طُهُرٍ ، فَجَعَلَهُ عُمَّرُ بَيْنَهُمَا.

(۳۲۱۲۰) ابراہیم فرماتے میں کہ حضرت عمر میں ٹھڑنے نے باندی کو ہلایا اور پوچھا کہ یہ بچدان دونوں میں ہے کس کا ہے؟ وہ کہنے گلی مجھے پینہیں ،ان دونوں نے مجھ سے ایک طُہر میں جماع کیا ہے، چنانچے حضرت عمر مزینڈ نے اس کوان دونوں میں تقسیم فرمادیا۔

﴿ ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِيٌّ بِهَا فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبِرُهُ ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَهٍ كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهُرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عَلِى اَبْنَكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّى مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُنَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ ، قَالَ : فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُتَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ ، قَالَ : فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقُرِعَ أَحَدُهُمْ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ، أَوْ أَضُرَاسُهُ.

(۳۲۱۲) زید بن ارقم و و نی کریم و ایا کہ ہم رسول اللہ مؤلفے کے پاس سے کہ ایک آدی یمن ہے آیا جبکہ حَفرت علی جوائی میں ہیں ہے۔ اور وہ نی کریم مؤلفے کے باس تیں اور خبریں بتانے لگا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! علی جوائی کے پاس تین آدمی آئے اور وہ ایک بیچ کے بارے میں جھکٹر نے گئے، ہرایک یہ گمان کرتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، جبکہ انہوں نے ایک بی طبر میں ایک ورت کے ساتھ جماع کیا تھا، حضرت علی جوائی نے نی ہرایک یہ گمان کرتا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، جبکہ انہوں نے ایک بی طبر میں ایک ورت کے ساتھ جماع کیا تھا، حضرت علی جوائی نے فر مایا کہتم برابر شریک ہو، اور میں تمہارے ورمیان قرعه اندازی کرتا ہوں، جس کے نام قرعہ نگل آئے بچہاس کے لئے ویت کا دو تہائی دیت لازم ہوگا، کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ان کے درمیان قرعہ دالا، اور جس کے نام قرعہ نگل اس کو بچہ دے دیا، اور اس پر دو تہائی دیت لازم کردی ، اس پر آپ مؤلفے جنس اُ مصلے یہاں تک کہ کہ آپ کی داڑھیں یا آپ کی داڑھیں ظاہر ہوگئیں۔

( ٣٢١٢٢ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدُرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ :إِنْبُعُ أَيَّهُمَا شِئْتُ.

(۳۲۱۲۳)عبدالرحمٰن بن حاطب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر مٹاٹٹو نے دوآ دمیوں کے بارے میں فیصلہ فر مایا جنہوں نے ایک مجبول النسب آ دمی کےنسب کا دعویٰ کیا تھا ،اورآپ نے اس مجبول المنسب سے کہا ،ان دونوں میں سے جس کے ساتھ جا ہوجاؤ۔

( ٩٢ ) فِي الرَّجلِ يأسِره العدوّ فيموت له الميّت، أيرِث مِنه شيئًا ؟

اس آ دمی کا بیان جس کودیمُن قید کر لےاور پھراس کا کوئی رشتہ دارفو ت ہو جائے ، کیا وہ اس

#### ہے کسی چیز کا وارث ہوگا؟

( ٣٢١٢٣ ) حَدَّنَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرِيْحٍ، قَالَ:أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ. (٣٢١٢٣ ) شعبی روایت کرتے ہیں که حصرت شرح کے فرمایا که آ دی کومیراث کی سب سے زیادہ ضرورت قید کی حالت میں ہی ہوا کرتی ہے۔

- ( ٣٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌّ ، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :يَرِثُ.
  - (۳۲۱۲۴) قاده روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید نے فر مایا کہ وہ مخص وارث ہوگا۔

( ٣٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي مِيرَاثِ الْأسِيرِ، قَالَ: أَنَّهُ لِمُحْتَاجٍ إِلَى مِيرَاثِهِ. (٣٢١٢٥) تَنَاده حضرت صن سے روایت کرتے ہیں کہوہ تیدی اپنے رشتہ دار کی میراث کامخان ہے۔ مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده) کو ۱۳۳ کی ۱۳۳ کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده)

( ٣٢١٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يَرِثُ الْأَسِيرُ .

(۳۲۱۲۹) ابن الى ذئب روايت كرتے ہيں كه زهرى نے فرمايا كه قيدى دارث ہوگا۔

( ٣٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ الْأسِيرُ.

جائے گا۔

(۳۲۱۲۷)سفیان ایک آ دمی کے واسطے ہے روایت کرتے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کو یہ فرماتے سنا کہ قیدی وارث نہیں ہوگا۔ در معاجوں کے آئینا خوال ''مورا آئے ان میری کے ''ری مراری کا آئی کے ''ری مراری اُٹھ '' '' مناف الکوری اور کا کو

( ٣٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي الْأسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُ ، قَالَ : لاَ يَرِكُ.

۳۲۱۲۸) قادہ حضرت سعید بن میتب ہے اس قیدی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جودشنوں کے قبضے میں ہو، فرمایا کہوہ

وارثُنِيل ، وگا۔ ( ٣٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤرِّثُ الْأَسِيرَ.

, ۱۲۱۲۹) داؤ دفر ماتے ہیں کد حضرت سعید بن مستب قیدی کودارث نہیں بناتے تھے۔

( . ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا مَعُن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُوَرَّثُ مَالُ الأسِيرِ وَامْرَأَتُهُ. ( ٣٢١٣٠ ) ابن الى ذئب روايت كرتے بين كه حضرت زُبرى نے فرمايا كه تيدى اوراس كى بيوى كے مال كووراثت ميں تقسيم كيا

## ( ٩٣ ) فِي المولودِ يموت وقد مات له بعض من يرِثه

اس بچے کا بیان جواس حال میں فوت ہو کہ اس سے پہلے اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے

جس کاوہ وارث بنتا ہو سیسی میں مور و میں دور میں میں میں میں میں میں میں اور دور میں ا

- ٣٢١٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

یستھیل. (۳۲۱۳)ہشام حفرت حسن اورا بن سیرین سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کہ بچے کواسی صورت میں وارث بنایا جائے گا جبکہ وہ بیدا

ا ٢٢١٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ

عَلِیٌّ عَنِ الْمُولُودِ ؟ فَقَالَ :إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ. ٢٢١٣٢) ابن غالب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت حسن بن علی دائے ہے کی میراث کے بارے میں سوال کیا،

آپ نے فر مایا: جب وہ آواز نکا لے تو اس کو دینا اور وارث بنا تا واجب ہے۔

هِ مَعندا بَن ابْ شِيرِ تَرَجُ (طِده) ﴿ اللهِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنُ بِشُو بُنِ غَالِبٍ ، قَالَ : لَقِيَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بُنَ ( ٣١٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنُ بِشُو بُنِ غَالِبٍ ، قَالَ : لَقِيَ ابْنُ الزَّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بُنَ

عَلِيٌّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَجَبَ عَطَاء هُ وَرِزْقُهُ.

بے کے بارے میں مسئلہ بیان کریں جواسلام میں پیدا ہو،آپ نے فر مایا اس کودینا اور وارث بنانا واجب ہے۔

( ٣٢١٣٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلَّىَ عَلَيْهِ، وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُورَّثُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

(۳۲۱۳۳) ابوز بیر حضرت جابر ویافی کا فرمان تقل کرتے ہیں کہ جب بچہ بیدا ہونے کے بعد آواز نکال دے تو اس پرنماز جناز ہ پڑھی

جائے گی اوراس کو دارث بنایا جائے گا ،اورا گروہ پیدا ہونے کے بعد آ واز بھی نہ زکالے تو اس کو دار پیس بنایا جائے گا اور نہ ہی اس میں سید بھریں ہے

پرنماز جنازه پڑھی جائے گ۔

( ٣٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلْمَى عَلَيْهِ وَوَرِثَ ، وَإِذَا لَهُ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَّكُ.

(۳۲۱۳۵)مطر ف روایت کرتے ہیں کہ حضرت معمی نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکا لے تو اس پرنماز جناز و

پڑھی جائے گی اور اس کو وارث بنایا جائے گا ،اوراگروہ آ واز نہ نکالے ،تو اس پرنماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کو وارث بنایا جائے گا۔

( ٣٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقُلُهُ وَمِيرَاثُهُ.

(۳۲۱۳۲)مغیرہ حضرت ابراہیم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آ واز نکال لے تو اس کی عقل اوراس کر میراث تام ہوجاتی ہے۔

( ٣٢١٣٧ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْلُودِ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُوَرَّثُ ، وَ' تَكُمُّلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

(۳۲۱۳۷)معمرروایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری نے بیدا ہونے والے بچے کے بارے میں فر مایا کہ اس پرنماز جناز ہنیں پڑھم

جائے گی اوراس کووارث نہیں بنایا جائے گا،اوراس میں کامل دیت نہیں ہوگی یہاں تک کدوہ پیدا ہونے کے بعد آواز نکا لے۔

( ٣٦١٣٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمُ يَسْتَهِلَّ ؟ قَالَ :إذَا تَحَرَّا فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتُ مِنَ الْحَتِلَاجِ وَرِثَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ مِنَ الْحَتِلَاجِ وَلَيْسَتُ مِ حَيَاةِ لَمْ يُورَّتُ.

(۳۲۱۳۸) عمر وحضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جوعورت بچہ جنے اوروہ بچہ آ واز نکالے تو اس کا تھم یہ ہے آگر وہ حرکت کر۔

معنف ابن الي ثيبه مترجم (جلده) في المستخط المستخد المستخل المستخل المستخل المستخل المستخل المستخد المستخل المستخل المستخل المستخل المس

اوراس کے بارے میں بیمعلوم ہوکہاں کی حرکت زندگی کی وجہ سے ہےاختلاج کی وجہ سے نہیں تو اس کووارث بنایا جائے گا ،اوراگر اس کی حرکت اختلاج کی وجہ سے ہو، زندگی کی وجہ سے نہ ہوتو اس کو وارث نہیں بنایا جائے گا۔

( ٢٢١٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَلَى السَّقُطِ ، وَلاَ يُورَّثُ.

(۳۲۱۳۹)علاء بن میتب این والد کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ نامکمل اعضاءوالے بیچ پرنماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور ضاس کووارث بنایا جائے گا۔

( ٣٢١٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِثَ وَصُلِّى عَلَيْهِ.

(۳۲۱۴۰) عطاء حضرت ابن عباس چاہئے کا فرمان قل کرتے ہیں کہ جب بچہ آ واز نکال لے تو وہ وارث ہوگا اوراس کی وراثت تقسیم کی جائے گی اوراس برنماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔

( ٣٢١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ يُورَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهَلَّ.

ے۔ (۳۲۱۸۱) کیلی بن سعید حضرت قاسم کا فر مان نقل کرتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کواس وقت تک وارث نہیں بنایا جائے گا جب تک کروہ آ واز نہ نکالے۔

المَّ اللهُ عَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَذَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًّا فَشَهِدُنَ نِسُوَةٌ : أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيَّا ، وَلَمْ يَشْهَدُنَ عَلَى اسْتِهُ لِلَّهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْحَقُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لَأَنَّهُنَّ لَمْ يَشُهَدُنَ عَلَى اسْتِهُ لَالِهِ.

(۳۲۱۳۲) ابراہیم فرماتے ہیں کذا یک عورت نے ایک بچہ جنا ،اس کے بارے میں عورتوں نے گوائی دی کداس نے حرکت کی اوروہ زندہ پیدا ہوا تھا، اوراس کے آواز نکالنے پر گوائی نہیں دی، حضرت شریح نے فرمایا کہ زندہ مردے کا وارث ہوتا ہے۔ پھرآپ نے اس کی میراث کوختم فرمادیا، کیونکہ عورتوں نے اس کے آواز نکالنے پر گوائی نہیں دی تھی۔

# ( ٩٤ ) فِي الاِستِهلالِ الَّذِي يورَّث بِهِ ما هو ؟

''استہلال'' کابیان،جس کے واقع ہونے ئے بچے کو وارث بنایا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ ﴿

( ٣٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الإسْتِهْلَالُ : الصَّيَاحُ.

(٣٢١٣٣)مغيره روايت كرتے ہيں كەحفرت ابراجيم فے فرمايا كداستھلا ل كامطلب بي وچنا"۔

( ٣٢١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا إِسُوَانِيلُ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:اسُتِهُلَالُ الصَّبِيُّ:

جسكاححة

(٣٢١٣٣) عكرمدروايت كرت بي كدحفرت ابن عباس والنوف في مايا كديج كاستبلال كامفهوم باس كاجلانا ا

( ٣٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ :الإِسْتِهْلَالُ : النِّدَاءُ وَالْعُطَاسُ.

(٣٢١٣٥) يجي بن سعيد كہتے ہيں كه قاسم بن محمد نے فرما يا كه استہلال كامعنى ہے آواز نكالنااور چھينكنا۔

( ٣٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعُن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أَرَى :الْعُطاسَ :الإِسْيَهُلَال.

(٣٣١٣٦) ابن اني ذئب نقل كرتے ہيں كەز ہرى فرماتے ہيں كەمىرى رائے ميں استبلال سے مراد چھينك ہے۔

( ٣٢١٤٧ ) حَلَّائَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ وُلِلَا إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلَّ صَارِحًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةُ. (مسلم ١٨٣٨ عبدالرزاق ١١٩)

(٣٢١٣٧) حضرت ابو ہر رہ وہن فوروایت كرتے ہيں كەرسول الله مُؤفِّفَ نَظِیمَ نے فرمایا كہ جو بچہ بیدا ہوتا ہے شیطان اس كے پچوكا لگاتا ہے جس كى تكلیف سے وہ چلانے نے لگتا ہے ،سوائے ابن مريم اوران كى والدہ كے۔

## ( ٩٥ ) فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِأَخِ أُو بِأَختٍ مَا له ؟

اس وارث کابیان جو بھائی یا بہن کا اقر ارکر ہے، کہاس کوکیا ملے گا؟

( ٣٢١٤٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَ الْأَخَ ، وَيُنْكِرُهُ الآخَرُونَ ، قَالَ :يَدُخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ العَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ فَيَغْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ.

قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكُمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ.

(۳۲۱۲۸) اعمش روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی ہے بارے میں فَر مایا جس کے بھائی ہونے کا اقرار چند بھائیوں میں سے ایک نے کیا ہونے کا اقرار چند بھائیوں میں سے ایک نے کیا ہواور باقی اس کا افکار کردیں، کہوہ بھائیان کے ساتھ وراثت میں شریک ہوگا، جس طرح وہ غلام ہے جو چند بھائیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں سے ایک اپنا ھتہ آزاد کردے، فرماتے ہیں کہ حضرت عامراور تھم اور ان کے ساتھی فرماتے تھے کہ وہ اس شخص کے حصے میں داخل ہوگا جس نے اس کے نسب کا اقرار کیا ہے۔

( ٣٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءً : أَنَّ طَاوُوسًا قَضَى فِي يَنِي أَبِ أَرْبَعَةٍ شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُوسِ الْحَاقَةُ بِالنَّسَبِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَأَغْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ.

(٣٢١٣٩) ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے اہل صنعاء میں ہے ایک آ دی نے پیخبر دی کہ حضرت طاؤس نے ایک باپ کے جارمیوں



کے بارے میں جن میں سے ایک نے یہ گواہی دی تھی کہ اس کے باپ نے اپنے ایک غلام کے نسب کا اقرار کیا ہے جوان کے درمیان تھا، فیصلہ فر مایا، ملکہ غلام کومیراث کا پانچواں حقد عطافر مایا اس ورمیان تھا، فیصلہ فر مایا، ملکہ غلام کومیراث کا پانچواں حقد عطافر مایا اس آدمی کے مال میں ہے جس نے گواہی دی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے نسب کا اقرار کیا ہے، اور غلام کواس گواہی دینے والے!، کے مال سے آزاد کردیا۔

( ٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : يَدُوهُ انْهُ أَخُهُ هُ. يَنْنَهُ انْهُ أَخُهُ هُ.

(۳۲۱۵۰) ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت شریح نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جس نے ایک بھائی کے نسب کا اقر ار کیا تھا کہ اس کی گوا ہی ہیہے کہ وہ اس کا بھائی ہے۔

( ٣٢١٥١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا.

(۳۲۱۵۱) منصورروایت کرتے میں کہ حضرت ابراہیم نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جو کسی بھائی یا بہن کے نسب کا اقر ارکرے، کداس کے اقر ارکی کوئی حیثیت نہیں یہاں تک کہ سب ورٹاءاس کے بھائی ہونے کا اقر ارکریں۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِذَا كَانَا أَخَوَيُنِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكُرَهُ الآخَرُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ:هِيَ مِنْ سِتَّةٍ :لِلَّذِى لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْمُدَّعِى سَهْمَانِ ، وَلِلْمُدَّعَى سَهُمٌّ.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ سَهُمَانِ ، وَلِلْمُدَّعِي سَهُم ، وَلِلْمُدَّعَي سَهُم .

(۳۲۱۵۲) و کیع فرماتے ہیں کہ جب دو بھائی وارث ہوں اور ان میں سے ایک کس آ دمی کے بھائی ہونے کا اقر ارکر لے اور دوسرا اس کا انکارکردے، اس کے بارے ہیں حضرت ابن الی لیلی فرماتے تھے کہ بیمسئلہ چھ حقوں سے نظر گا، جس آ دمی نے نسب کا اقر ار نہیں کیا اس کے لئے تین حصے ہیں اور اس کا دعویٰ کرنے کے لئے دوھتے ہیں اور جس کے لئے دعویٰ کیا گیا ہے ایک حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو صنیف فرماتے ہیں کہ بیمسئلہ چار حقوں سے نکلے گا جس نے دعویٰ نہیں کیا اس کے لئے دوھتے اور دعویٰ

كرنے والے كے لئے ايك حقد اور جس كے لئے دعویٰ كيا گيا ہے اس كے لئے ايك حقد۔

( ۹۶ ) فِی أَمةٍ لِرجلٍ ولدت ثلاثة أولادٍ فأدّعی الأوّل والأوسط ونفی الآخر كسي آدمی كی اس باندی كے بیان میں جوتین بچے جنے اور مولی پہلے اور دوسرے كے نسب كادعوى كرے اور آخرى كے نسب كافوى كے نسب كافوى كے نسب كافوى كرے اور آخرى كے نسب كافوى كے نسب كافوى كرے اور آخرى كے نسب كافوى كے نسب كافوى كي كرے كے اور آخرى كے نسب كافوى كے نسب كافوى كي كے نسب كافوى كے نسب كے نسب كافوى كے نسب كے نسب كافوى كے نسب كے نسب كافوى كے نسب كے نسب كافوى كے نسب كافوى كے نسب كے نسب كے نسب كافرى كے نسب كے نسب كافرى كے نسب كافرى كے نسب كے ن

( ٣٢١٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي أَمَةٍ وَلَدَتُ ثَلَاثَةَ أُولَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ



وَالْأُوْسَطَ ، وَنَفَى الآخِرَ ؟ قَالَ :هُوَ كُمَا قَالَ.

(۳۲۱۵۳) ابراہیم اس باندی کے بیان میں فرماتے ہیں جو تین بیچے جنے اور اس کا مولی پہلے اور درمیانے کے نسب کا دعویٰ کرے اور آخری کے نسب کی فی کرے، کہ دوہ اس طرح ہے جس طرح وہ کہدرہاہے۔

( ٣٢١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ :فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا قَالَ :يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا.

(۳۲۱۵۴) عامراس آ دی کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے دویجے پیدا ہوں اوروہ ایک کے نسب کی نفی کردے ، فرمایا کہ یا تووہ دونوں کا اقر ارکرے یا دونوں کی نفی کرے۔

# ( ٩٧ ) فِيما يرِث النّساء مِن الولاءِ ما هو ؟

# اس ولاء کے بیان میں جس کی عورتیں وارث ہوتی ہیں ،اس کی کیا حقیقت ہے؟

( ٣٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِقٌ وَعُمَرَ وَزَيْدٍ :أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُورَّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ ، إِلَّا مَا أَعْتَفُنَ.

(۳۲۱۵۵) ابراہیم حضرت علی ،عمر اور زید ٹریکائٹیز سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کوصرف اس کی ولاء کا وارث بناتے ہے جس کووہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٦ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ إلاَّ مَا أَعْتَفْنَ أَوْ كَاتَبْنَ.

(٣٢١٥٦) ابن سيرين فرماتے ہيں كورتي صرف ان كى ولاءكى وارث ہوتى ہيں جن كووه آزادكريں۔

( ٣٢١٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ جَهُمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ ، إلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقُنَ ، أَوْ أَعْتَقْ مَنْ أَعْتَقُنَ.

(۳۲۱۵۷) ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتیں صرف ان لوگوں کی ولاء کی دارث ہوتی ہیں جن کومکا تب بنا نمیں یا آزاد کریں یاان کے آزاد شدہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ : لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعُتَقُنَ ، أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَقُنَ ، إِلَّا الْمُلاعَنَة فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنُهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ.

(۳۲۱۵۸) حسن فرماتے ہیں کہ عورتیں صرف اس کی ولاء کی وارث ہوتی ہیں جس کو وہ آزاد کریں یا ان کا آزاد شدہ کس کو آزاد کرے، سوائے لعان کرنے والی کے، کہ وہ اس کی وارث ہوتی ہے جس کے نسب کی اس کاباپ نفی کرے۔

( ٣٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النَّسَاءُ

(٣٢١٥٩) عمرين عبدالعزيز فرمات بين كرعورتس ان علوكول كى ولاء كى وارث بموتى بين جن كوه ومكاتب بنائي يا آزادكري -( ٣٢١٦) حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النَّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إلاَّ مَا كَاتَبْنَ ، بَعْ وَعُودَ مِنْ مَا لَوَلَاءِ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إلاَّ مَا كَاتَبْنَ ، بَعْ وَبُورِيْ مِنْ مَا لَوْلاَءِ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاءِ شَيْئًا إلاَّ مَا كَاتَبْنَ ،

(۳۲۱۲۰) عطاء فرماتے ہیں کہ عورتیں ولاء میں ہے کی چیز کی دارث نہیں ہوتیں سوائے ان لوگوں کے جن کووہ مکا تب بنائیں یا آزاد کریں۔

( ٣٢١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ :فِى الْمَرَأَةِ تُوَفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلاَهَا ، قَالَ : هُوَ مَوْلاَهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ.

(۳۲۱۷) خالدابوقلابہ سے اس عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوفوت ہوگئی اور اپنے مولی کوچھوڑ گئی ،فر مایا کہ وہ اس کا مونی ہے جب مرے گا ،اس کا وارث ہر وہنخص ہوگا جواس عورت کا وارث ہوگا مردوں میں ہے۔

( ٣٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِتِّى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ ، إِلَّا مَا أَعْتَقُنَ ، أَوْ كَاتَبْنَ.

(٣٢١٦٢) سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كيمورتيں صرف اس ولاء كى وارث ہوتى ہيں جن كووه آزادكريں يامكاتب بنائيں۔

( ٣٢١٦٣ ) حَلَّتُنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلاَءِ ، إلاَّ مَا أَعْتَقُنَ.

(۳۲۱۲۳) ابراہیم ایک دوسری سند ہے فرماتے ہیں کہ تورتیں صرف اس ولاء کی وارث ہوتی ہیں جن کووہ آزاد کریں۔

( ٣٢١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًّا :رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ :الْمَالُ بَيْنَهُمُ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

(۳۲۱۲۴) ابراہیم اس آ دی کے بارے میں فریاتے ہیں جواپنے غلام کومکا تب بنائے پھرمر جائے اور مذکر ومؤنث اولا دمچھوڑ

( ٣٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِى الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًّا : رِجَالًا وَنِسَاءً ، قَالَ : الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، وَالْوَلَاءُ لِلرَّجُلِ دُونَ النِّسَاءِ. (دارمی ٣١٣٣- بيهقی ١٠)

(٣٢١٧٥) ابوسلمه اورسعيد بن مستب اس آ دى كے بارے ميں فرماتے ہيں جواپ غلام كومكاتب بنائے پھر مرجائے اور نذكر و مؤنث اولا دچھوڑ جائے، كہ مال ان كے درميان صول كے مطابق تقسيم ہوگا اور ولا ءمر دول كے لئے ہوگى نہ كہ عورتوں كے لئے۔ ( ٣٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ : أَنَّ الْمُرَأَةُ أَعْتَقَتْ سَالِمًا فَوَالَى أَبَا حُدَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ

(۳۲۱۲۲) معمرز ہری ہےروایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے سالم کوآ زاد کر دیا تو انہوں نے حضرت ابوحذیف ہے موالات کرلی اورانہوں نے ان کو بیٹا بنالیا ، پھروہ نوت ہوئے تو ان کی میراث اس عورت کودی گئی۔

## ( ٩٨ ) فِي امرأةٍ اشترت أباها فأعتقته ، ثمَّر مات ولها أختُّ

اس عورت کابیان جواپنے باپ کوخریدے اور آزاد کردے ، پھر باپ مرجائے جبکہ اس کی

#### ایک بهن زنده هو

( ٣٢١٦٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنُ جَهُم ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : فِي الْمُرَأَةِ الشَّتَرَتُ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتُهُ فَمَاتَ وَلَهَا أَنْحُتُ ، قَالَ : لَهُمَا النَّكُ الْبَافِي وَلَهَا النَّكُ الْبَافِي لَآنَهَا عَصَبَتُهُ. فَالَ أَبُو بَكُو : وَهُوَعِنْدِى الْقُولُ. أَخْتُ ، قَالَ : لَهُمَا النَّكُ إِن اللهِ ، وَلَهَا النَّكُ الْبَافِي لَآنَهَا عَصَبَتُهُ. فَالَ أَبُو بَكُو : وَهُوَعِنْدِى الْقُولُ. (٣٢١٦٥) ابراجيم اسعورت كي بار عيس فرمات جي جواج باپ كوخريد له اوراس كوآزاد كرد عي بهر باپ مرجائ جبكه اس كى ايك بهن ذهه بو، كه ان دونوں كے لئے دوتهائى مال جاللہ كى كتاب ميں ، اوراس عورت كے لئے باتى ايك تبائى ہے كوئك ووقع بنا ووقع بين كمير عزوك يك بهن قول رائح ہے۔

#### ( ٩٩ ) فِي امرأةٍ أعتقت مملوكًا ثمَّ مات لِمن يكون ولاؤه ؟

اس عورت كابيان جوغلام كوآ زادكر \_ پهروه مرجائے ،كداس كى ولاءكس كے لئے ہے؟ ( ٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ الْجَعْدِ، عَنُ فَتَادَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ثُمَّ مَاتَ لِمَنُ يَكُونُ، وَلاَزُهُ لِعَصَيَتِهَا، أَوْ لِعَصَبَةِ الْنِهَا؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولانِ: هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلامِ. قَالَ قَنَادَةُ : وَحَدَّثَنِي خِلاس أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلامِ.

قَالَ : وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ الْخَلِيلِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ ذَلِكَ.

(۳۲۱۸) قادہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو آزاد کیا، پھروہ مرکیا، اس کی ولاء اس کے عصبہ کے لئے ہے یا اس کے بیٹے کے اس کے بیٹے کے فلاس نے بیٹے کے لئے ہے؟ فرمایا کہ حسن اور سعید بن سینب فرماتے تھے کہ وہ غلام کے عصبہ کے لئے ہوگی، قادہ کہتے ہیں کہ مجھے خلاس نے بیان کیا کہ حضرت علی بڑی تو نے اس کوغلام کے عصبہ کے لئے ہی بنایا ہے، اور ہمیں صالح بن الخلیل نے بیان کیا کہ ابن عباس نے بہی بات فرمائی۔

. ( ٣٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَمِغْتُهُ يَقُولُ : وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِهِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَيَتِهَا ، وَإِنْ كَانَت جِنَايَةً فَعَلَى عَصَيَتِها. هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩) كي المحاصل الفران على المحاصل الفران على المحاصل الفران على المحاصل المحاص

(٣٢١٦٩)اساعيل بن سالم فرماتے ہيں كەميى نے فعمی كوفر ماتے سنا كەمورت كى مذكراولا داس ئےموالى كى ميراث كى زياد وحق دار

ہاں کے عصبہ کی بنسبت ،اوراگر کوئی جنایت ہوتو وہ اس کے عصبہ پرہے۔

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ; فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ :الْوَلاَءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقُلُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ :وكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ :الْوَلاَءُ لِوَّلَدِهَا وَالْعَقُلُ عَلَيْهِمْ .

(۳۲۱۷) شریح اس عورت کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے کی آ دمی کوآ زاد کیا پھرمرگٹی، کہ ولاءاس کی اولا دے لئے ہے اور

ویت ان سب پر ہے، کہتے ہیں کہ عامر بھی فرماتے تھے کہ ولاءاس کی اولا دے لئے ہے اور دیت ان سب پر ہے۔

( ٣٢١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رِنَابُ بَنُ حُدَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهُمْ أَمَّ وَائِلِ ابْنَةَ مَعْمَرِ الْجُمَحِيَّةَ ، فَوَلَدُّتْ لَهُ ثَلَاثَةً ، فَتُوقِيَتْ أُمُّهُمْ ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رَبَعَها وَوَلَاءَ مَوَالِيها ، فَحَرَّجَ بِهِمْ عَمْرُ و بْنُ الْعَاصِ مَعَه إلَى الشَّامِ ، فَمَاتُوا فِي طَاعُون عَمَواسَ ، قَالَ : فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌ و ، وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌ و جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ فَخَاصَمُوهُ فِي وَلَاءِ أُخَّتِهِمْ إلَى عُمَرَ بْنِ فَوْرِثَهُمْ عَمْرٌ و ، وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌ و جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ فَخَاصَمُوهُ فِي وَلَاءِ أُخَتِهِمْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَحُرَزَ الْوَلَدُ ، أَو الْوَالِدُ فَهُو لِعَصَيَتِهِ مَنْ كَانَ ، قَالَ : فَقَضَى لَنَا بِهِ ، وَكَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ.

حَتَّى إِذَا اسْتُخُلِفَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ تُوفِّى مَوْلَى لَهَا وَتَرَك ٱلْفَى دِينَارٍ فَبَلَغَنِى أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدُ غُيْرَ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى هِشَامِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبُدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابٍ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْت غُيْرَ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى هِشَامِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبُدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابٍ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْت لَارَى أَنْ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُوا فِي هَذَا الْفَضَاءِ ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ ، فَلَمْ نَزَلُ فِيهِ بَعُدُ. (نسائى ١٣٣٥- احمد ٢٥)

(۱۲۱۳) عمرو بن شعیب اپ والد کے واسطے ہے اپ دادا ہے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رباب بن حذیفہ بن سعید بن ہم فی اس کے مال کے اس کے میں بیج ہوئے، پھر ان کی ماں فوت ہوگئ تو اس کے بیٹے اس کے مال کے وارث ہوئے اور اس کے موالی کی ولاء کے بھی، پھر عمر و بن العاص ان کوشام کی طرف لے گئے تو وہ طاعونِ تمواس میں مرگئے، کہتے ہیں کہ اس پر عمروان کے وارث ہوئے جوان کے عصبہ تھے، جب عمرو واپس آئے تو معمر کے بیٹے آئے اور اپنی بہن کی ولاء میں جھڑا اعربی خطاب زوائو کے پاس لے گئے ،حضرت عمر نے فر مایا کہ میں تمہارے درمیان وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ میڈون کے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مال لاکا یا والد جمع کر لے وہ اس کے عصبہ کے لئے ہے جو بھی ہوں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اس کا بمارے لئے فیصلہ کردیا اور بمارے لئے ایک تحریر لکھ دی جس میں عبد الرحمٰن بن عوف اور زید بن تا بت اور وصرے حضرات کی گوائی تھی۔

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده)

یہاں تک کہ جب عبدالملک بن مروان خلیفہ بنا تو اس لڑکی کا ایک مولی فوت ہوگیا،اوراس نے دو ہزار دینارچھوڑے،
پس مجھے خبر پنچی کہ وہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا، چنا نچہ وہ صفام بن اساعیل کی طرف جھٹڑا لے کر گئے تو ہم نے یہ معاملہ عبدالملک کی
طرف اٹھایا اوراس کے پاس حضرت عمر کی تحریر لائے،اس نے کہا کہ میں تو اس کوالیا فیصلہ بچھتا ہوں جس میں شک نہیں کیا جاسکا،
اور میں یہبیں سجھتا تھا کہ اہل مدینہ کا معاملہ اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ وہ اس فیصلہ میں شک کریں، پس اس نے اس کے بارے
میں ہمارے لیے فیصلہ کر دیا اور ہم بعد میں اس فیصلے پر قائم رہے۔

( ٣٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَزْهَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ فِى الْمَرْأَةِ تَعْتِقُ الرَّجُلَ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِىَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِن انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَيَتِهَا.

(۳۲۱۷۲) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی نظافیہ نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جوآ دمی کوآ زاد کرے کہ ولاءاس کی اولا د اوراولا دکی اولا دکے لئے ہے جب تک ان میں ندکر باقی رہے، جب وہ ختم ہوجا ئیں تو ولاءاس عورت کے عصبہ کی طرف لوٹ آئے گی۔

( ۱۰۰ ) رجلٌ مات وترك ابنه وأباه ومولاه، ثمّه مات المولى وترك مألًا اس آ دمى كابيان جومر جائے اور اپنے بيٹے، باپ اور مولى كوچھوڑ جائے پھر مولى مرے

#### اور مال حچھوڑ جائے

( ٣٢١٧٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَأَبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاَبْنِ.

وَقَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ : الْمَالُ لِلابْنِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءً.

(۳۲۱۷۳) قمادہ حضرت شریح اور زید بن ثابت ہے اس آومی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومر جائے اورایے بیٹے اور

باپ اور مولی کوچھوڑ جائے ، پھر مولی مرجائے اور مال چھوڑ جائے ، حضرت شریح نے فر مایا کہ اس کے باپ کے لئے مال کا چھٹا صنہ

اور باقی سنے کے لئے ہے، اور زید بن ٹابت فرماتے ہیں کہ مال سنے کے لیے ہے اور باپ کے لئے کچنہیں۔

( ٣٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ الَّذِى أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : لَأْبِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِي فَهُوَ لِإِيْنِهِ.

(۳۲۱۷۳) مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ہے اس آ دئی کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے اپنے غلام کوچھوڑا، پھروہ مرگیا اور مولی مرگیا اور جس نے آزاد کیا تھا اس نے اپنے باپ اور بیٹے کوچھوڑا، تو ابراہیم نے فرمایا کہ اس کے باپ کے لئے مال کا چھٹا حقہ اور باتی اس کے بیٹے کے لئے ہے۔ مصنف ابن الي شيد مترجم (جلده) في استال الفرائض المستادين الي شيد مترجم (جلده)

، ٢٢١٧ ) حَدَّثَنَا هُ شَدِه ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلابْنِ. ، ٢٢١٧) مضور صن سے روایت کرتے ہیں فر مایا کدوہ بیٹے کے لیے ہے۔

٣٢١٧٠) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

۳۲۱۷) محمد بن سالم معنی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ بھی یہی فر ماتے تھے۔

٣٢١٧١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَقُولَانِ: هُوَ لِلابْنِ.

٣٢١٧٧) شعيه فرماتے بين كدميں نے تھم اور حمادكوفر ماتے سنا كدوہ بيٹے كے لئے ہے۔ (٣٢١٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسَ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ

أَغْتَقَتُ غُلَامًا لَهَا ثُمَّ مَاتَتُ وَتَرَكَتُ أَبَاهَا وَابْنَهَا ، فَقَالُوا :الْوَلَاءُ لِلاِبْنِ ، وَقَالَ أَبُو إِيَاسٌ :الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا مَا رَبِّ دُودُ

۳۲۱۷۸) شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھم اور حماد اور ابوایاس معاویہ بن قرہ ہے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس نے پخ غلام کو آزاد کیا تھا، پھر وہ مرگی اور اپنے باپ اور بیٹے کو چھوڑگئ، ان سب نے فرمایا کہ ولاء بیٹے کے لئے ہے، اور ابوایاس نے مطرح فرمایا کہ ولاء اس کی اولا دکے لئے ہے جب تک ان میں باقی رہے۔

٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلرَبْنِ.

٣٢١٤ ) ابن جرت عطاء سے روایت كرتے بي كرولاء بيٹے كے كئے ہے۔ ٣٢١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلابْنِ.

۱۱۱۸ ) مفیان فرماتے ہیں کہ مجھے زید بن ثابت سے بیات پینچی ہے فرمایا کہ ولاء بیٹے کے لئے ہے۔ ۱۳۲۱۸ ) سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے زید بن ثابت سے بیاب پینچی ہے فرمایا کہ ولاء بیٹے کے لئے ہے۔

> ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلابْنِ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ.

۳۲۱۸) سفیان حماد سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ دلاء بیٹے کے لئے ہے، اور یہی سفیان کا قول ہے۔

٣٢٨٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، قَالَ :كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَقُولُ :لِلَّابِ سُدُسُ الْوَلَاءِ وَلِلابْنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلَاءِ. قَالَ شُعْبَةُ :قُلْتُ لَابِى مَعْشَرٍ :أَسَمِعْته مِنْ اِبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ :سَمِعْته مِنْ اِبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ.

٣٢١٨٢) ابومعشر فرماتے ہیں كدابراہیم فرماتے تھے كدباپ كے لئے ولاء كا چھٹا حقد اور بیٹے كے لئے بقید پانچ ھے ہیں، شعبہ ماتے ہیں كدمیں نے ابومعشر سے كہا كیا آپ نے ابراہیم كو يفر ماتے سنا ہے؟ فر مایا كدمیں نے سنا ہے، اور مغیرہ فرماتے ہیں كہ ں نے ابراہیم كو يفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هنف ابن الى تثيبه مترجم ( جلد ٩) كي المستخطر المعالم ا

( ٣٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ.

(۳۲۱۸۳) فععی روایت کرتے جی کہ شریح فر ماتے تھے کہ ولاء مال کی طرح ہے۔

( ٣٢١.٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ:أَنَّهُ كَانَ يُجْرِى الْوَلَاءَ مُجْرَى الْمَالِ

(٣٢١٨٣) شتى دوسرى سند سے شريح سے روايت كرتے ہيں كدوه ولاءكومال كے قائم مقام قرار ديتے تھے۔

( ١٠١ ) فِي رجلِ مات وترك مولًى له وجدّه وأخاه ، لِمن الولاء ؟

اس آ دمی کے بیان میں جومر جائے اور اپنے مولی اور دا دااور بھائی کوچھوڑ جائے ، ولاء

## سس کو ملے گی؟

( ٣٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِى رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلَى لَهُ وَجَ أ وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ :الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(٣٢١٨٥) ابن جریج عطاء ہے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جومر جائے اور اپنے مولی اور دادا اور بھائی کوج

جائے کہاس کے مولی کی ولاء کس کو ملے گی؟ فرمایا کہوہ ان دونوں کے درمیان آ دھی آ دھی تقسیم ہوگ۔

( ٣٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :قَالَ سُفْيَانُ :بَلَغَنِي عَنِ الزُّهُوِيِّ أَنَّهُ قَالَ :الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ.

(٣٢١٨٦) سفيان فرمات بيس كه مجھے زبرى سے يہ بات پنجى ہے كدولاء دادا كے لئے ہے۔

ر المسلم المسلم

( ٣٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ : فِى رَجُلٍ تَوَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ ، قَالَ : الْوَ

لِلْجَدِّ لَأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَخِ.

(٣٢١٨٧) ابن اني ذئب زہري سے اس آ دي كے بارے ميں روايت كرتے ہيں جوا سے داد ااور بھائي كوچھوڑ جائے ، فرما يا كه وا

دادا کے لئے ہوتی ہے، کیونکہ آ دی کی نسبت دادا کی طرف ہوتی ہے بھائی کی طرف نبیس ہوتی۔

( ١٠٢ ) مملوكٌ تزوّج حرّةً ثمّ أنّه أعتِق بعد مَا ولدت له أولادًا ، لِمن يكون ولاء ولدِهِ '

۱۱۱۰) مهنوت نرو چ حره نور انه اغیق بعن ما ونتات نه اودوا، نیمن یکون ودو ود

اس غلام کابیان جوآ زادعورت سے نکاح کرے ، پھراولا دبیدا ہونے کے بعد مرجائے تو

# اس کی اولا دکی ولاءکس کے لئے ہوگی؟

( ٣٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ :فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ أَوْلَادًا فَيُعْتَقُ ، قَالَ :يُلْحَقُ بِهِ وَلَّاءُ وَلَدِهِ.

(۳۲۱۸۸) ابراہیم حضرت عمر سے اس غلام کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوآ زادعورت سے نکاح کرے اور اس کی اولا و بر

ي ميسنف ابن البشيه مترجم ( جلد ٩) في المحالي ا كتاب الفرائض 💮 🍪 اوروہ آزاد بموجائے ،فر مایا کہ اس کے ساتھ اس کی اولا دکی ولاء ملائی جائے گی۔

٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ :أَرَاهُ عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ عُمَرُ :إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ ، فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأَمِ ، فَإِذَا أَعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

۳۲۱۸) اعمش ابراہیم سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میراخیال ہے کدانہوں نے اسے بیروایت کی ہے کہ حضرت

نے فرمایا کہ جب آزادعورت غلام کے ماتحت ہواوراولا د جنے تو اس کی اولا دکی ولاء مال کے موالی کے لئے ہے، بب باپ آزاد

٣٢٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٌّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ كَانُوا يَقُولُونَ :إذَا لَحِقَتْهُ الْعَتَاقَةُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنْ حُرَّةٍ جَرَّ وَلَانَهُمْ ، فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ :فَالْجَدُّ ، قَالَ :الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الْأَبُ.

۳۲۱۹ ) شعمی حضرت عمر ، علی ،عبدالله اورزید نتی کنتیز سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فر ماتے تھے کہ جب آ دمی کوآ زادی مل جائے اور ا کی آ زاد عورت سے اولا د ہوتو وہ ان کی ولا ء کو تھینج لےگا ،راوی کہتے ہیں کہ میں نے تعمی سے کہا کہ دادا کا کیا تھم ہے؟ فر مایا کہ دادا یای طرح ولا تھینچ لیتا ہے جس طرح باپ تھینچ لیتا ہے۔

٣٢١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِى الْآبِ إِذَا أُعْتِقَ ، وَحَدَّثَ أَنَّ عُمَّرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا بِهِ ، وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَفُضِ بِهِ ، ثُمَّ فَضَى بِهِ.

۳۲۱) حارث حضرت علی مخاتخو سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ولاء باپ کے موالی کی طرف لوئتی ہے جب کہ اس کو آزاد کیا ے ،اورانہوں نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت عمر وی فو اورعثان وی فی نے اس کا فیصلہ فر مایا ہے اورشر کے نے پہلے اس کے مطابق فیصلہ ں فر مایا تھا، پھراس کےمطابق فیصلہ فر مایا۔

٣٢١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةً ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ :فَوَلَدَتُ أُوْلَادًا ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَاخْتَصَمَ الزُّبَيْرُ وَرَافِعٌ فِي ، وَلَانِهِمْ إلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ .

٣٢١٩) صشام بن عروه النيخ والديروايت كرتي مين حضرت زبيرك ايك مكاتب في حضرت رافع بن خديج كي امّ ولد ي ح کیا ، فر مایا کہاس کے بعداس نے بہت ہے بچے جنے ، بھروہ آزاد ہو گیا ، چنانچید حضرت زبیراور رافع حضرت عثان کے پاس

لم لے كر محرة انہوں نے حضرت زبير كے لئے ولاء كافيصله فرماديا۔ ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِينِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ

عَفَّانَ قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ. ۳۲۱۹۲)محمد بن ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان نے ولاء کا حضرت زبیر کے لئے فیصلہ فر مایا۔ ٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا

مصنف ابن الي ثيبه مترجم (جلده) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٣٣٣ ﴾ ﴿ ﴿ ٣٣٨ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا كتباب الفرائض أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(٣٢١٩٣) اسود حضرت عبدالله والله على الله عند الل

( ٣٢١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُو الْحُرَّةَ ، فما جرى فِي الرَّحِمِ فَوَلَازُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۱۹۵) عکرمه حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب غلام آزاد عورت سے نکاح کرے تو جورتم سے پیدا ؟

اس کی ولا ممال کے موالی کے لئے ہوگی ، جب با پ آ زاد ہوگا ولا ء کو کینچ لے گا۔

( ٣٢١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ :إبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلِم

قَالَ :إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۱۹۲) جابرانصار کے ایک آ دی ہے روایت کرتے ہیں جس کوابراہیم کہا جاتا تھا کہ وہ حضرت علی جانو ہے روایت کرتے : فرمایا که جب باپ آزاد ہوگاولا ءکو تھینج لےگا۔

( ٣٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْضِى بِجَرِّ الْوَأ

حَتَّى حَلَّتُهُ الْأَسُورُدُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ ، فَقَضَّى شُرَيْحٌ. (٣٢١٩٤) عامر شری سے روایت کرتے ہیں کدوہ ولاء کے تھینے کے بارے میں فیصلہ نہیں فر ماتے تھے یہاں تک کداسود نے

ہے بیان فرمایا کرعبداللہ والٹونے اس کا فیصلہ فرمایا ہے، تووہ بھی اس پر فیصلہ فرمانے لگے۔

( ٣٢١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ

(٣٢١٩٨) عكرمه بن خالد حضرت عمر بن عبدالعزيز بروايت كرت بين فر مايا كه باپ اپ بينے كى ولا ء كو هينج ليتا ہے۔

( ٣٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ.

(٣٢١٩٩) صفام حفرت محمد سروايت كرت مين فرمايا كه باب اسي بيني كى ولاء كو في الما ي

( ٣٢٢. ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الآبِ إِذَا أُعْتِقَ.

(۳۲۲۰۰) پونس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فر مایا کدولاء باپ کے موالی کی طرف لوڈی ہے جب وہ آزاد ہوجاتا ہے۔

( ٢٦٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ وَخِلَاسِ : أَنَّهُمَا رَ

إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أُولَادًا ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ.

(۳۲۲۰۱) قمادہ حضرت سعیداور خلاس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ جب غلام آزاد عورت سے نکاح کرے اوروہ بہت سے ہے پھراس کوآ زاد کردیا جائے تووہ ولاء کو تھینج لیتا ہے۔

( ٣٢٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشُّغبِيِّ ، قَالَ:الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَا

(٣٢٢٠٢)عبدالله بن الي السَّفر حضرت فعني بروايت كرتے بين فرمايا كه دا داولاء كو كھنچ كيتا ہے۔

# ( ١٠٣ ) مَنْ كَانَ يقول ما ولِدت وهو مملوكٌ فولاؤه لِموالِي أُمَّهِ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ عورت شوہر کی غلامی کی حالت میں جو بچہ جنے اس

# کی ولاءاس کی مال کے موالی کے لئے ہے

( ٣٢٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَا :مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَا :مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْآبِ. فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِى الْآبِ.

ے ہے ہوں۔ ( ٣٢٢.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَجُرُّ الْوَلاَءَ ، إلاَّ مَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ . (٣٢٢٠٣)معمر روايت كرتے بين كرز برى نِ فرمايا كدولاء كوون كي شيخ سكتا ہے جس كوعورت اس حال بين جنے كه شو برآ زاد ہو۔

( ٣٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :رَجُلٌ تَزَوَّجَ حرَّةً فَوَلَدَثُ ، ثُمَّ عُتِقَ الْعَبْدُ ، لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ :وَلَاءُ وَلَدِهِ لَأَهْلِ أُمَّهِمُ.

(۳۲۲۰۵)این جریج فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء ہے کہا کہ ایک آ دمی نے ایک آ زادعورت سے نکاح کیااور بچہ جنا بھرغلام کوآ زاد کے سیک تب کردہ کے میں کہ میں اور دینے ایک دونی کے ایک آروں کے ایک آزادعورت سے نکاح کیااور بچہ جنا بھرغلام کوآ

كرديا كيا تواس كى اولا دكى ولاء كس كے لئے ہے؟ فر مايا كه اس كى اولا دكى ولاءاس كى مال كے خاندان كے لئے ہے۔

( ٣٢٢.٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلْ آخَوُ جَرَّ ، وَلاَءَ أَبِيهِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، فَقَالَ :عُمَرُ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ :نَحْنُ نَقُولُهُ.

(۳۲۲۰۱) ابن عون روایت کرتے ہیں کہ حسن فر ماتے تھے کہ جب آ دمی کو آزاد کر دیا جائے اور اس کے بیٹے کو دوسرا آ دمی آزاد کر دے تو وہ اپنے بیٹے کی ولاء کو کھنچ لیتا ہے ، چنانچہان کے پاس محمد بن سیرین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بات حضرت عمر فرماتے تھے؟فرمایا کہ یہ بات ہم کہتے ہیں۔

## ( ١٠٤ ) فِي رجلٍ أعتقه قومٌ وأعتق أباه آخرون

اس آ ومی کابیان جس کو چند آ دمیول نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کودوسروں نے آزاد کیا ہو ( ۲۲۲۰۷) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ : فِی رَجُلٍ أَعْتَقَهُ فَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ

بِالْأَرْحَامِ وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا.

(۳۲۲۰۷) مغیرہ ابراہیم سے اس آ دی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس کوایک جماعت نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کو دوسروں نے آزاد کیا ہواوراس کے باپ کو دوسروں نے آزاد کیا ہو، فرمایا کہ وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اوران کی جنایت ان کے موالی کی عاقلہ مرہوگی۔

( ٣٢٢.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزَّبَيْرُ فِى مَوْلَى لِلسَّرِيرِ فَي مَوْلَى السَّعِيرِ فَي مَوْلَى لِلسَّرِيرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ.

(۳۲۲۰۸) ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی وٹاٹوز اور زبیر وٹاٹوز حضرت صفیہ کے مولیٰ کے بارے میں حضرت عمر کے پاس فیصلہ لے کر گئے تو حضرت عمر نے میراث کا فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں اور تا وان کا حضرت علی پر فیصلہ فر مایا۔

( ١٠٥ ) مَنْ قَالَ إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بِأُمِّ فله المال

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال

#### ای کے لئے ہوگا

( ٣٢٢.٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى وَانِلٍ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ :إذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأَمْ فَأَعْطِهِ الْمَالَ.

(۳۲۲۰۹) ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ کو لکھا کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو مال اس کودو۔

( ٣٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقَ ، قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ : (مِنْ بَغْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا ، أَوْ دَيْنٍ) وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِى الْأُمْ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ :الإِخْوَةُ مِنَ الْآبِ وَالْأُمْ دُونَ الإِخُوةِ مِنَ الْآبِ.

(۳۲۲۱۰) حارث حفرت على والمينة من روايت كرت بين فرمايا كدرسول الله مِيَّافِظَةَ فِي قرض كاوصيت سے پہلے فيصله فرمايا اورتم يه آيت پڙھتے ہو (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا ، أَوْ دَيْنِ) اور هيتى بھائى وارث ہوں گے ندكه باپ شريك ـ

( ٣٢٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، قَالٌ : سَأَلْت الشَّعْبِيَّ ، عَنْ يَنِي عَمَّ لَأَبٍ وَأَمَّ إِلَى فَلَاثَةٍ ؟ وَعَنْ يَنِي

عَمُّ لَأَبِ إِلَى اثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : الْمَالُ لِينِي الْعَلَاتِ.

(٣٢٢١) ما لک بن مِغُول فرماتے ہیں کہ میں نے ضعبی سے تین حقیقی چپا زاداوردو باپ شریک چپازاد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مال باپ شریک چیازادوں کے لئے ہے۔

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقُرَبَ بِأَمْمَ ،

ان الي ثير من جم ( جلا ۹) كالم النفر النفر

فَالْمَالُ لَهُ فِي الْوَلَاءِ.

(۳۲۲۱۳)ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب عصبہ میں کوئی ماں کے زیادہ قریب ہوتو ولاء میں مال ای کے لئے ہے۔ دیسی میں کا میں ایک ایک کا جب کے ایک میں ایک جب میں کا جب کا میں میں کا ایک کے لئے ہے۔

( ١٠٦ ) فِي الولاءِ مَنْ قَالَ هو لِلكُّبُرِ يقول الأقرب مِن الميَّتِ

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ ولاء بڑے یعنی میت کے سب سے قریبی کے لئے ہے

مَّنَ اللهِ وَزَيْدًا ، قَالُوا : الْوَلَاءُ لِلكُّهُرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ وَزَيْدًا ، قَالُوا : الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ.

( ٣٢٢١٣ ) ابراہيم فر ماتے ہيں كەحضرت على دائنو ،عبدالله دائنو ،اورزيد دائنو فرماتے تھے كہ ولاء بڑے كے لئے ہے۔

٣٢٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ ، قَالُوا : الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ .

(٣٢٢١٣) ابراجيم حضرت عمر عبدالله اورزيد تفكفتن اروايت كرتے بيل كدولاء بزے كے لئے ہے۔

٣٢٢١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَضَى فِيهِ كَمَا يُقُضَى فِي الْمَالِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِهِ لِلكُبْرِ.

(۳۲۲۱۵) شعبی روایت کرتے ہیں کہ شرح نے اس کے بارے میں وہی فیصلہ فر مایا ہے جو مال میں کیا جاتا ہے،اور علی اور زید مزائنو بڑے کودیا کرتے تھے۔

٣٢٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ رِيَاحِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرُّقُ ، فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاكَ أَحْرَزَ الْوَلَاءُ

سعیوں ، عن عیبی ، کان ، ہو و ۶ شعبہ میں امری ، عمل احترز المیبیرات احترز الووء ء. ۱۳۲۶۲) عبداللہ بن معقل حضرت علی بڑا ٹیز سے روایت کرتے میں فرمایا کہ ولاءغلامی کا ایک شعبہ ہے، پس جومیراث لیتا ہے وہی دلا ء بھی لےگا۔

> ٣٢٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ دِيَاحٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ. ٣٢٢١ ) ابن دياح دوايت كرتے ہيں كدسالم بن عبدالتّذفر ماتے ہيں كدولاء بڑے كے لئے ہے۔

٣٢٢١٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ... ر ٣٢٢١٨)ليث روايت كرتے بين كه حضرت طاؤس نے فرمایا كه ولاء بڑے كے لئے ہے۔

٣٢٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْغِفَارِئَى ، قَالَ : إذَا مَاتَ الْمُعْتِقُ الْأَوَّلُ فَآيَنُكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءً مَوْلَاهُ.

[۳۲۲۱۹] قیس بن مسلم روایت کرتے ہیں کہابو ما لک غفاری نے فر مایا کہ جب پہلاآ زاد کرنے والامر جائے تو جوبھی اس کاوار ث

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ۹) کپ که ۱۳۳۸ کپی که ۱۳۳۸ کپی که ۱۳۳۸ کپی کنیاب الغرائف

ہواس کے لئے اس کےمولیٰ کی ولاء ہے۔

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاثُهُ.

(۳۲۲۲۰) بینس این سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی جماعت کا آزاد شدہ غلام مرجائے تو اس کے سب ہے قریبی مختص کو دیکھا جائے گا اور اس کو اس کی میراث دی جائے گی۔

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِى الْوَلَاءَ مُجْرَى الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ :وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ :الْوَلَاءُ لِلكُبْرِ.

(۳۲۲۲) فَعَنَى فَرِمَاتَ بِين كَهِ ثُرَاحَ وَلا ءِكُو مال كَ قائم مقام قرار دیتے تھے بُعْنی فرماتے ہیں كہ اھل مدینہ فرماتے تھے كہ ولا بڑے كے لئے ہے۔

( ٣٢٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنُ أَبِي عَوْنٍ : أَنُ شُرَيْحًا فَضَى فِي آلِ الأَشْعَثِ أَنَّ الْوَلاَءَ بَيْرَ الْعَمِّ وَيَنِى الْأَخِ.

(٣٢٢٢) ابن عون فر ماتے ہیں کہ شرح نے آل اشعث کے بارے میں فیصلہ فر مایا کہ ولاء چیااور بھیجوں کے درمیان تقسیم ہوگ۔

#### ( ١٠٧ ) في اللَّقِيط لِمن ولاؤه ؟

# لقیط کے بیان میں کہ اس کی ولاء کس کے لئے ہے؟

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ : وَجَدْت مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لِعُمَرَ فَدَعَانِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ :هُوَ حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ لَك وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ.

(۳۲۲۲۳)سئین ابو جمیلہ فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے زمانے میں ایک بچہ پڑا ہوا پایا۔ تو میرے قاصد نے اس کا ذکر حضرت عمر سے کیا، آپ نے مجھے بلایا اور مجھ سے سوال کیا میں نے بتا دیا پھرآپ نے فرمایا کہ بیآ زاد ہے اور اس کی ولا <sub>و</sub>تمہار ی

رے مراس کے دورہ یلانے کافر چہ ہم برہ۔ لئے اوراس کے دورہ یلانے کافر چہ ہم برہے۔

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِم الَّذِي الْتَقَطَهُ :وَالَاهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِمَ غَيْرَهُ :وَالَاهُ.

(۳۲۲۳)جعفراپنے والد کے واسطے سے حضرت علی چھاٹھ ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہراہتے میں پڑا ہوا بچہآ زاد ہےا گروہ بچے ریس سے میں ہے۔

اس سے موالا ۃ قائم کرنا چاہے جس نے اس کواٹھایا ہے تو کرلے ،اوراگر دوسرے سے موالا ۃ کرنا چاہے تب بھی کرسکتا ہے۔ مصد بر میں جرم و دو براو بر میں اور مورد میں قریب ہے اور کار دوسرے سے موالا ۃ کرنا چاہے تب بھی کرسکتا ہے۔

( ٣٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ.

ه مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ ) و مستف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ ) و مستف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ ) و مستف الناس النفر النف

(٣٢٢٢٥) ابن جرتج عطاء سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ راستے میں گراہوا بچہ جس سے جا ہے موالا ۃ کرے۔

( ١٠٨ ) فِي مِيراثِ اللَّقِيطِ لِمن هو ؟

رہے ہی رین رین مورد موری موری مورد اللہ ہے؟ القیط کی میراث کس کے لئے ہے؟

، ( ٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مِيرَاتُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَطَةِ.

(٣٢٢٢ )مغيره روايت كرتے ہيں كەحفرت ابراہيم نے فر مايا كەلقىط كى ميراث لقط كے حكم ميں ہے۔

( ٣٢٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ. (٣٢٢٢٤) هشام روايت كرتے بي كرت فرمايا كه اس كے ساتھ ملا بوامال بيت المال ميں اوراس كى ميراث اٹھانے والوں

ك لئے ہے۔ ( ٣٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى مِيرَاتَ الْمُنْبُوذِ

للَّذِي كَفَلَهُ.

ے۔ (۳۲۲۲۸) زہری روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب وہ اٹنو نے پڑے ہوئے بچے کی میراث اس مخص کو دی جس نے اس کی کفالت سے بتد

( ٣٢٢٦٩ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُوْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ :تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا ، وَعَتِيقَهَا ، وَالْمُلاعَنَة : ابْنَهَا.

قال : سوت المراه ملاحه : لقيطها ، وعقيقها ، والملاعنه : ابنها . (٣٢٢٢٩) عبدالواحد نفرى حفزت واثله بن التقع بروايت كرتے بين فرمايا كه عورت تين اشخاص كي وارث ہوتى ہے، اللہ ئے ۔

ہوئے بیچے کی ، آ زادشدہ کی اورلعان کرنے والی اپنے بیٹے کی۔ ` سر د سرب

( ۱۰۹ ) فِی الرّجلِ یسلِم علی یدی رجلِ ثمّه یموت مَنْ قَالَ یوِثه ؟ اس آ دمی کابیان جوکسی کے ہاتھ پراسلام لائے ، پھر مرجائے ،کون حضرات ہیں جو

#### فرماتے ہیں کہوہ اس کا دارث ہوگا

( ٣٢٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ تَعِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. (ترمذى ٢١١٢ ـ احمد ١٠٢)

(۳۲۲۳۰) حفرت تميم دارى دائو فرمات ميں كه ميں في عرض كيايارسول الله مَؤْفِظَةَ إلى كتاب كاجوآ دى مسلمانوں ميں كسى

هی مصنف این الی شیبه متر جم (جد ۹) کی هی است به ی کاف این دولگون مع مات کان نگر معی این این کی می فرک دور این است به این کان نگر معی این این کی می فرک دور این دولگون معی این این کان کار می این کار می این کار دولگون معی این کار دولگون معی این کار دولگون معی کار دولگون می کار دولگون کار

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّ رَجُلاً أَنَى عُمَرَ فَقَالَ :إنَّ رَجُلاً أَسُلَمَ عَلَى يَدَىَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَتَحَرَّجْت مِنْهَا ، فَرَفَعْتَهَا إلَيْك ؟ فَقَالَ :أَرَأَيْت لَوْ جَنَى جِنَايَةٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ قَالَ :عَلَى ٓ ، قَالَ :فَمِيرَاثُهُ لَك.

(۳۲۲۳) می ہدفر ماتے ہیں کدایک آ دمی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کدایک آ دمی میرے ہاتھ پر اسلام لایا پھر مرگیا اور اس نے ایک ہزار درہم چھوڑے، میں اس سے پریشان ہوا اور آپ کے پاس لایا ہوں، آپ نے فر مایا اگر وہ کوئی جنایت کرتا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی ؟ اس نے کہا کہ مجھ پر ، فر مایا کہ پھراس کی میراث بھی تمہارے لئے ہے۔

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ۚ :أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ.

(۳۲۲۳۲) زبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فر مایا کہ جب کوئی آ دمی کسی سے موالا ۃ کر ہے تو اس کی میراث اس کے لئے ہےاوراس کی جنایت اس پر ہے۔

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَسُلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ

وو. عَقْلُهُ

(۳۲۲۳۳)ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دی کس کے ہاتھ پراسلام لے آئے اس کی میراث اس کے لئے ہےاوراس کا تاوان بھی اس پر ہے۔

( ٣٢٢٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَضَى أَبِى فِى رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الذِّمَّةِ أَسُلَمَ عَلَى يَدَىُ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَوَكَ ابْنَةً ، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النَّصْفَ ، وَأَعْطَى الَّذِى أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النَّصْفَ.

على يَدَىٰ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتُوكَ ابْنَة ، فاعطى ابنته النصف ، واعطى الدِّى اسلم على يَدَيهِ النصف. على الدِّي (٣٢٣٣)عربن عبدالعزيز فرمات بين كرحضرت أبي نے ذميوں ميں سايك آ دمي كبارے ميں فيصله فرمايا جوكس كے ہاتھ

ر ۴۴۴۴۱) عمر بن حبراسمر یوسر مائے ہیں نہ صفرت اب نے دیوں یں سے ایک دی ہے بارے یں میصد سر مایا بو می ہے ہو پرمسلمان ہوا تھااور پھر مرگیااورایک بیٹی جھوڑ گیا،آپ نے اس کی بیٹی کونصف مال دیا،اور جس کے ہاتھ پراسلام لایا تھااس کو بھی نصف در سرو ا

( ٣٢٢٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ:

كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أَقْبَلَ مِنَ الدَّيْلَمِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثٌ مِّنَة دِرْهَمٍ ، فَأَتَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ؟ أَوْ هَلُ لَأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ؟ قُلْنَا: لَا ، قَالَ: فَهَاهُنَا وَرِثَهُ كَثِيرٌ. يَعْنِي : بَيْتَ الْمَالِ.

(۳۲۲۳۵)مسر دق فرَّ ماتے ہیں کہ ایک آ دمی ہمارے پاس دیلم ہے آ کرکھبرا ہوا تھا، وہ مرگیاا دراس نے تین سودرہم چھوڑے میں

مصنف ابن الي شيه مترجم (جلده) ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَّ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَّ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حضرت ابن مسعود کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ کیا اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ کیا تم میں سے اس کے ساتھ کسی کی موالا قربے؟ ہم نے کہانہیں، آپ نے فر مایا کہ پھر یہاں بہت سے در ثد ہیں، یعنی بیت المال میں۔

( ٣٢٣٦) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ ، عَنْ مَوْلَاهُ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَىَّ وَعَاقَدَنِى فَمَاتَ ؟ قَالَ :أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتُرُكُ وَارِثًا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ.

ر ۳۲۲۳۲) ابوالا شعث اپنے مولی ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ میں نے حضرت عمر ہے ایک آ دمی کے بارے میں سوال کیا جو میرے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھا اور اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ،اور پھر مرگیا ،فر مایا کہتم اس کے مال ہے مستحق ہوجب کہ اس نے

سیرے ہا تھا پر حکمان ہوا ھااورا ک سے سیرے ساتھ معاملہ تیا 'اور پھر سر تیا 'مر مایا گئم'ا ک سے مان سے '' کی ہوجب کدا ک۔ کوئی وارث نہ جھوڑا ہو،اگرتم انکار کر وتو یہ بیت المال ہے۔

( ٣٢٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ أَبِي صَالِحِ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ شيخ بُكنى أَبَا مُدُولِكِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهُلِ السَّوَادِ يُقَالَ لَهُ: حَبَشِيٌّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّه، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاسَ - أَو ابْنَ الْعَبَّاسِ - فَوَالاَهُ. (٣٢٣٧) رَبِيْ بَن الِي صَالِحُ أَسَلَى الكِيْخِ عِيروايت كرتِ بِن بِن كَيْتِ الودركُ فِي كَياصِ عَراق مِن عَاكَ خَص بَن

رے ۱۰۰۰) رہا ہیں ہیں ہے۔ ہیں سے رویس رہ بین میں سینہ بولدرت ورید میں ہوری ہے۔ اس میں اور است میں ہوئی ہے۔ ان کارکر دیا اور اس کولونا دیا ، کہتے ہیں کہ پھروہ حضرت عباس یا حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور ان سے موالا قرکر لی۔

( ٣٢٢٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَن يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : لَهُ مِيرَاثُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخَتَّ ، فَإِنْ كَانَتُ أُخُتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِى أَحَقُّ بِهِ.

(۳۲۲۳۸) عثمان بن غیاث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کوایک آ دمی کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا جوایک آ دمی کے ہاتھ پراسلام لا یاتھا آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے اس کی میراث ہے گرید کہ اس کی کوئی بہن ہو،اگر ہوئی تو اس کو مال معے گا اوروہ اس کی زیادہ حق دارے۔

( ٣٢٢٩) حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَأَتَى بِهَا أَبُو الهُذَيْلِ زِيَادًا ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَنْتَ أَحَقُ بِهَا ، فَقَالَ : لا حَاجَةَ لِي فَيَا ، فَقَالَ : لا حَاجَةَ لِي فِيهَا ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَنْتَ وَارِثُهُ ، فَأَبَى ، فَأَخَذَهَا زِيَادٌ ، فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.

۔ (۳۲۲۳۹)ابن سیرین فرماتے میں کہ ابوالبذیل کے ماتھ یرا یک آ دمی مسلمان ہوا اور پھرمر گیا۔اور دس ہزار درہم جھوڑ گیا،

ر ابو ہذیل اس کوزیاد کے پاس لائے ، زیاد نے فر مایا کہ آپ اس کے متحق ہیں ، انہوں نے فر مایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ، زیاد نے فر مایا کہ آپ اس کے وارث ہیں ، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ، چنانچے زیاد نے اس کولیا اور بیت المال میں ڈال دیا۔



# ( ١١٠ ) مَنْ قَالَ إذا أسلم على يديهِ فليس له مِن مِيراثِهِ شَيءً

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ پراسلام لائے اس کے لئے اس کی

#### میراث میں کچھ بھی نہیں ہے

( ٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيْ. وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمُ.

(۳۲۲۴۰)مطرف شعبی سے اور یونس حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا کہاس کی میراث مسلمانوں کے لئے ہے ،اوراس کا تاوان دان رہے ہے۔

( ٣٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَتْ لَنَا ظِنْرٌ وَلَهَا ابْنُ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا ﴿ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَسَأَلْتِ الشَّعْبِيِّ ؟ فَقَالَ :ادْفَعُهُ إِلَى أُمْهِ.

(۳۲۲۳) دا وُ دبن ابی عبدالله فرماتے ہیں کہ ہماری ایک دائی تھی جس کا ایک بیٹا ہمارے ہاتھ پراسلام لایا تھا، وہ مرگیا اور مال جھوڑ گیا، میں نے حضرت شعبی ہے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کی ماں کودے دو۔

( ٣٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ : لاولاءَ إلاَّ لِذِي نِعْمَةٍ.

(٣٢٢٣٢)مطرف تعلى بروايت كرتے بي فرمايا كدولا بيس بي كراحسان كرنے والے كے لئے۔

( ٣٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَغْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلاً فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنَهُ إِنْ شَاءَ أُوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ.

(۳۲۲۳۳) پونس حضرت حسن سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو کمی آ دمی سے مثوالد ہ کرے اور و واس کے باتھ پر اسلام لے آئے ، فرمایا کہ و ہ اس کا وارث نہیں ہوگا ، مگریہ کہ اگر و ہ جا ہے تو اس کے لئے پوزے مال کی وصیت کرسکتا ہے۔

#### ( ١١١ ) فِي الرَّجل يموت ولا يعرف له وارثٌ

# اس آمی کابیان جومر جائے اوراس کا کوئی وارث معلوم نہ ہو

( ٣٢٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرُدَان ، عَن عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، بَمْنُ عَانِشَةَ :أَنَّ مَوْلِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ نَخُلَةٍ فَمَاتَ وَنَرَكَ مَالًا وَلَه يَدَعُ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعْظُوا مِيرَاثَةُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ.

(ابوداؤد ۲۸۹۳ ترمذی ۱۰۵

(۳۲۲۳۳) عروہ بن زبیر حضرت عائشہ ٹی دونیت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلِّنْ ﷺ کا ایک مولیٰ ایک درخت ہے گر کرمر گیا

اوراس نے مال چھوڑ ااور کوئی اولا دیا دوست نہیں چھوڑا، نبی کریم مِزَائِشَکِیْجَ نے فرمایا کہاس کی میراث اس کے گاؤں والوں میں ہے۔ سریں

کسی کودے دو۔

( ٣٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثُوْبَانَ :أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُرْهُم تُوفِّى بِالسَّرَاةِ وَتَوَكَ مَالاً ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَّرَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ ، فَلَمْ يَجِدُوا بَقِى مِنْ جُرْهُمِ وَاحِدٌ ، فَقَسَمَ عُمَرُ مِيرَاثَهُ فِى الْقَوْمِ الَّذِينَ تُوفِّىَ فِيهِمْ.

(۳۲۲۵) محد بن عبد الرحمٰن بن ثو بان فر ماتے ہیں کہ قبیلہ جرهم کا ایک آ دمی مقام سراۃ میں فوت ہو گیا اور اس نے مال جھوڑا ،اس کے بارے میں حضرت عمر کولکھا گیا تو حضرت عمر ڈاٹنو نے شام کی طرف خطالکھا، کیکن قبیلہ جرهم کا کوئی آ دمی نہیں ملا ، تو حضرت عمر نے اس کی میراث ان لوگوں میں تقسیم فر مادی جن میں وہ فوت ہوا تھا۔

( ٣٢٢٤٦ ) حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَهْلِ ، قَالَ :مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَأَمَرَ عُثْمَان بِمَالِهِ فَأَدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ.

(٣٢٢٣٦)عبدالرحمٰن بن عمرو بن مهل فرمات ميں كەحضرت عثمان كے زمانے ميں ايك مخص مراجس كاكوئي مولى نہيں تھا، آپ نے

اس کی میراث کو بیت المال میں داخل فر مادیا۔

( ٣٢٢٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ مَوْلَى عَتَاقَةً وَلَا وَارِثًا ؟ قَالَ :مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَىءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(٣٢٢٣٤) تعنى فرماتے ہیں کہ سروق ہے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جومر گیا تھااور مرتے وقت اس نے ''مولی عماقہ''یا کوئی وارث نہیں جھوڑا ، آپ نے فرمایا کہ اس کا مال وہیں گلے گا جہاں اس نے لگایا ، اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی تو اس کا مال بیت المال میں جائے گا۔

( ٣٢٢٤٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عِنْدِى مِيرَاكَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ ، وَابِنِّى لَمْ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ فَالْتَمِسُ أَزْدِيًّا عَامًا - أَوْ حَوْلًا - فَادْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَالْتَمِسُ أَزْدِيًّا عَامًا - أَوْ حَوْلًا - فَادْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ ثُمَّ أَوْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَاللَّهُ عَلَى اللهِ مَا وَجَدْت أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوَّلِ خُزَاعِيً . أَتَاهُ فِى الْعَامِ اللّهِ مَا وَجَدْت أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : انْطَلِقُ إلَى أَوْلِ خُزَاعِيًّ . تَجِدُهُ فَادُفَعُهُ إلَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَفَى قَالَ : عَلَى بِهِ ، قَالَ : فَاذْهَبُ فَادُفَعُهُ إلَى أَكْبَرِ خُزَاعِيً

(ابو داؤد ۲۸۹۵ احمد ۳۴۷)

(٣٢٢٨) حضرت بريده فرمات ميں كم ميں رسول الله مُؤْفِظَة كے ياس تھا كدا يك آدمي آيا اوراس نے كہايا رسول الله! مير ب

ه مسنف ابن الى شير متر جم ( جلد ٩ ) كي مسنف ابن الى شير متر جم ( جلد ٩ ) كي مسنف ابن الى شير متر جم ( جلد ٩ ) یاس قبیلہ از د کے ایک شخص کی میراث ہے اور مجھے کوئی از دی نہیں ملاجس کو میں دے دوں۔ آپ مِرَافِظَةَ بَرَ غر مایا جاؤ اور کسی از دی کواکی سال تک تلاش کرواوراس کودے دو، چنانچہ وہ ساتویں سال آیا اوراس نے کہایا رسول اللہ مِزَفِظَةُ فَقِرَا مجھے کوئی از دی نہیں ملا جس کودے دوں ، فر مایا کہ پھرسب ہے پہلے خزا تی کے پاس جاؤ جو تمہیں ملے اس کودے دو، کہتے ہیں کہ جب وہ تخص جانے کے لے مراتو آپ نوشنے شے فرمایا کماس کومیرے پاس لاؤ،اور فرمایا کماس کوقبیلہ فراعہ کے سب سے بزے کودے دو۔

( ٣٢٢٤٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَنُوْكُ عَصَبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : يَرِثُهُ الَّذِى كَانَ يَغْضَبُ لِغَضَبِهِ وَجِيرَانُهُ.

(۳۲۲۳۹) کیچیٰ بن جعدہ حضرت تمر ہے روایت کرتے ہیں کہایک آ دمی مرگیا اوراس نے عصبنہیں جھوڑے،حضرت عمر نے فر مایا کہاس کاوارث و چخص ہوگا جس کواس کے غصہ آنے کے وقت غصہ آتا تھا،اوراس کے بڑوی ۔

( .٣٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَتَبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ ، قَالَ : أُنْظُرُوا هَلُ لَهُ وَارِثٌ ؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظُرُوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ مُسْلِمِي الْحَبَشَةِ فَادْفَعُوا اليهم مِيرَاثَهُ.

(۳۲۲۵۰) سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ حبشہ کا ایک آ دمی فوت ہو گیا تو رسول الله مُنْفِظَ کے پاس اس کی میراث لائی گنی ، آپ مِنْ اَنْ اللهُ رَايا كه ديكهوكيا اس كاكونى وارث ہے؟ لوگوں كواس كاكونى وارث نہيں ملاء رسول الله مِنْ اِنْ فَيْمَ نَا عَلَى كه ويكهو · يبال حبشه كے مسلمانوں ميں سے كون ہے؟ اس كواس كى ميراث دے دو۔

## ( ١١٢ ) فِي الَّذِي يموت ولا يدع عصبةً ولا وارِثُا، مِن يرِثه ؟

اس آ دمی کا بیان جومر جائے اور کوئی عصبہ یا وارث جیھوڑ کرنہ جائے ،اس کا وارث کون ہوگا؟

( ٣٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا تَحِبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَنَبَ إِلَى عُمَرَ فِى الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : أَنْ أَعْطِ مِيرَاثَهُ

الَّذِينَ كَانُوا يُؤَذُّونَ جزُّيَّتَهُ. (۳۲۲۵)عمرو بن شعیب اینے والد ہے اور وہ ان کے دا دا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن العاص نے حضرت عمر کو

ا یک راہب کے بارے میں لکھا جس کا کوئی وار شنہیں تھا، آپ نے فر مایا کہ اس کی میراث ان لوگوں کو دے دو جواس کا جزیہ ادا کرتے تھے۔

( ٣٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِى الَّذِى يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، قَالَ :مِيرَاثُهُ لَأَهْلِ قَرْيَتِهِ

مسنف این ابی شیرمتر جم (جلده) کی مسنف این ابی شیرمتر جم (جلده) کی مسنف این ابی شیرمتر جم (جلده) کی مسنف کی مسنف یَکستَعِینُونَ بِدِهِ فِی خَواجِهِمْ

(۳۲۲۵۲) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جومر جائے ادراس کا کوئی وارث نہ ہو، کہاس کی میراث اس کی بہتی والوں کے لئے ہے جس کے ذریعے وہا پے خراج میں مددحاصل کریں گے۔

( ٣٢٢٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُغِيرَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنُ رَجُلِ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهُلِ الذَّمَّةِ ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدُهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۳۲۲۵۳) سلیمان بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے اہل ذمہ میں ہے۔ ایک عورت میں اس کوئی چیزتھی ،اس نے اس سے معاملہ ختم کر دیا، بھروہ عورت اس کو نہ ملی ہے۔ ایک عورت ہے۔ ایک عربی ہے۔ المال میں ڈال دے؟ فرمایا جی ہاں!

#### ( ١١٣ ) فِي الكلالةِ من هم ؟

#### کلالہ کے بیان میں، کہوہ کون لوگ ہیں؟

( ٣٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَسَمِعْته يَقُولُ :الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ.

(۳۲۲۵۳) طاؤس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ میں حضرت عمر کے پاس لوگوں میں سب سے آخر میں موجودتھا، میں نے ان کوفر ماتے ہوئے سنا کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولا دنہ ہو۔

( ٣٢٢٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :رَأَيْت فِي الْكَلَالَةِ رَأَيًّا ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنُّ قِيَلِي وَالشَّيْطَانِ :الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

ر بہ میں کر موری ہے۔ (۳۲۲۵۵) شعبی فر<sub>ی</sub>اتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے فرمایا کہ میری کلالہ کے بارے میں ایک رائے ہے، اگروہ درست ہوتو اللہ کی

جانب ہے ہے،اورا گرخطاء بہوتو میری اور شیطان کی جانب ہے، کلالہ وہ رشتہ دار ہیں جواولا داور والد کے علاوہ ہوں۔

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسِ :الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَلَهُ ، وَلَا وَالِدَ

(٣٢٢٥١) حسن بن مجر فرمات بين كه حضرت ابن عباس في مجھ سے فرمايا كه كلاله وہ ب جس كى شاولا دمونه والد

( ۱۲۲۵۷ ) حَلَّثُنَا الْمُقُرِىءُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ، قَالَ: حَلَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيب، عَنْ أَبِى الْحَبْرِ، عَنْ عُقْمَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّهُ قَالَ : مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ ( ٣٢٢٥٤ ) ابوالخير دوايت كرت بي كه حضرت عقبه بن عامر في فرمايا كدر ول الله مُؤْفِظَةَ كُواتناكى اور چيز في مشقت مين نيس

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الفرائض كالم

ڈالا جتناان کوکلالہ نے مشقت میں ڈالا۔

( ٢٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ:سَأَلَتُه عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ:مَا ذُونَ الْوَلَدِ وَالْإَبِ.

وَلَهُ أَخْ ، أَوْ أُخْتُ لأم.

(٣٢٢٥٩) قاسم روايت كرتے بي كرسعد بن مالك في اس طرح قراءت كى وَلَهُ أَخْ ، أَوْ أَخْتُ لأم

( ٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.

(۳۲۲۹۰)سلیم بن عبدسلولی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ کلالہ اولا داور والد کےعلاوہ رشتہ دار ہیں۔

( ٣٢٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ

(٣٢٢٦١) مُميط فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ کلالہ اولا داور والد کے علاوہ رشتہ دار ہیں۔

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْكَلَالَةُ هُوَ الْمَيْتُ. (٣٢٢٦٢) سفیان بن حسین ایک آ دمی کے واسطے ہے ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں کہ کلالہ میت کو کہتے ہیں۔

## ( ١١٤ ) فِي بيعِ الولاءِ وهِبتِه ، من كرِهه

ولاء کے فروخت کرنے اوراس کو ہبہ کرنے کا بیان ،کون حضرات اس کونا پیند کرتے ہیں ( ٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْـَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِيَتِهِ.

(٣٢٢ ٦٣) حضرت ابن عمر فرمات بين كدرسول القد خَرِّ فَيْنَا فَيْ فِي اللهِ عَلَى بِينِي اوراس كوبهبه كرنے سے منع فر مايا۔

( ٢٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِتّى :الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

(٣٢٢٦٣) مجامد فرماتے ہیں كەحضرت على خلاف خافو نے فرمايا كەولاءمعامدے كے حكم ميں ہاس كو پيچا جاسكتا ہے نہ بهدكيا جاسكتا ہے، اس کوو بین تشهرا و جہاں اس کوانندنے رکھا ہے۔

( ٣٢٢٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَيْبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ؟.

(٣٢٢٦٥) ابراہيم روايت كرتے ہيں كەحضرت عبدالله نے فرمايا كه ولاءنسب كى طرح ہے، كيا كوئى اپنے نسب كوفر وخت كرتا ہے؟ ( ٣٢٦٦ ) حَلَمَنَنَا جَرِيرٌ وَحَفْصٌ وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ

(٣٢٢٦٦)عطاءروايت كرتے بين كەحفرت ابن عباس فے فرمايا كدولاء كو پيچاجا سكتا ہے نہ ببه كيا جاسكتا ہے۔ ( ٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يَبَاعُ ،

(٣٢٢٦٤) قماده روايت كرتے ہيں كەحفرت عمر نے فر مايا كدولاء رشته دارى كى طرح ہےاس كوفر وخت كيا جا سكتا ہے نہ به كيا جا

( ٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.

(٣٢٢١٨) سعيد بن مستب نے فر مايا كه ولاء نسب كى طرح ب نداسے بيچا جاسكتا ہے اور ند بهد كميا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : الْوَلَاءُ نَسَبٌ ، لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.

(٣٢٢٦٩) سويد بن غفله فرماتے ہيں كه ولاءنسب كى طرح بنداسے بيچا جاسكتا ہے اور ند به كيا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ. ( • ٣٢٢٧) ابرا بيم فرماتے بين كەولاءكو يبچا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا قَالاَ: الْوَلاءُ شُجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لا يَبَّاعُ، وَلا يُوهَبُ. (۳۲۲۷) حسن اورابن سيرين فرمات بي كدولاءنسب كي طرح ايك رشته دارى إس كوفرونت كياجاسكتا بند بهدكياجا سكتا ب

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ.

(٣٢٢٧٢)عامرفر ماتے ہیں كەولاءكوند ہجا جاسكتا ہے۔

( ٣٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ.

(٣٢٢٧) طاؤس فرماتے ہیں كدولا ءكونہ بيچا جاسكتا ہے، نہ بهد كيا جاسكتا ہے اور نداس كوصد قد كيا جاسكتا ہے۔

#### ( ١١٥ ) مَنْ رخَّصَ فِي هِبةِ الولاءِ

ان حضرات کابیان جوولاءکو ہبہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ٣٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ لابْنِ عَبَّاسِ. (٣٢٢٧) حفزت عمر وفر ہاتے ہیں کہ حضرت میموند نے سلیمان بن بیار کی ولا وحضرت ابن عباس کو ہبہ کر دی تھی۔ کی معنف این انی شیبرمتر جم (جلده ) کی کی در انفی کی در معنف این انی شیبرمتر جم (جلده ) کی کی در انفی کی در ان

( ٣٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَعْنَقَ رَجُلاً فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ؟ قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَاكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ.

(۳۲۲۵) منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جس نے ایک آ دمی کو آزاد کیا، پھر آزاد شدہ شخص گیا اور دوسرے آ دمی کوابناولی بنالیا بفر مایا کہ بیاس کے لئے جائز نہیں مگریہ کرنے والا اس کو ہمہ کردے۔

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِب وَهَبَتُ وَلاَءَ عَبُدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَتْهُ وَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتُ ، فَحَاصَمَ الْمَوَالِى إلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَدَعَا عُثْمَان بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَا قَالَ : قَالَ : فَأَتَاهُ بِالْبَيْنَةِ ، فَقَالَ عُثْمَان : اذْهَبُ فَوَالِ مَنْ شِئْت.

أَبُو بَكُرٍ : فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.

(۳۲۲۷) ابو بکر بن عمرو بن حزم فرماتے ہیں کہ قبیلہ محارب کی ایک عورت نے اپنے غلام کی ولا ءان کو ہبہ کردی تھی اوراس کو آزاد کر دیا اس کو ہبہ کردی ہورت مرگئی تو موالی نے دیا اوران کو بھی آزاد کر دیا ، کہتے ہیں کہ پھرانہوں نے اپنی ولا ءعبدالرحمٰن بن عمرو بن حزم کو ہبہ کردی ، اوروہ عورت مرگئی تو موالی نے حضرت عثان نے فرمایا کہ جا دُ اور حضرت عثان نے فرمایا کہ جا دُ اور حضرت عثان نے فرمایا کہ جا دُ اور جس سے جا ہوولا ءکرو، ابو بکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبدالرحمٰن بن عمرو بن حزم سے موالا ق کرلی۔

( ٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعَبِيِّ ، أَنَّهُمَا فَالَا :لَا بَأْسَ بِبَيْع ، وَلَاءِ السَّانِيَةِ وَهِيَتِهِ.

(٣٢٢٧) منصورروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور شعنی نے فر مایا کہ سائبہ کی ولاء بیچنے اور ببہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، (''سائب''جس کواللہ کے نام پرآزاد کیا گیا ہو، مترجم)

( ٣٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ الْمَرَأَةَ وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتِه إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ. لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ :هِشَامُ بُنُ هُبَيْرَةَ :أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتِه إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ.

(۳۲۲۷۸) قنادہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے موالی کی ولاءاپے شو ہر کو بہدکر دی تو ہشام بن ہمیر ہ نے کہا کہ میری رائے میں دہ اس کے شوہر کے لئے ہے جب تک وہ زندہ رہے، جب وہ مرجائے گانتو میں اس کوعورت کے در نذکی طرف لوٹاؤں گا۔

( ٣٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِي غَيْرَهُ

(٣٢٢٤٩) ابراميم فرماتے بين كداس ميں كو كى حرج نبيس كدآ دمى دوسر في تحف مالا قرك جبكه مولى في اجازت دے دى ہو۔

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ - وَجَدْته فِي مَكَان آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبَةٍ ، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عِنْقًا. مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) كي المستخطر المعربي المستخطر المعربي المستخطر المستخدر المستخطر المستخطر المستخطر المستخطر المستخطر المستخطر المستخد

( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن بَيْعِ الْوَلَاءِ ؟ فَقَالَ : هُوَ رُحْدَرَهُ

(٣٢٨١)منصور فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ہے ولا ء کو پیچنے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔

( ٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ اللَّا مَا أَعْتَقْنَ

(٣٢٢٨٢) ابراہيم ايك دوسرى سند سے فرياتے ہيں عورتيں ولاء كى دار شنبيں ہوتيں محرجن كووہ آزادكريں۔

( ١١٦ ) فِي امرأةٍ توفّيت ولها بنون وابنتانِ إحدى الإبنتينِ غائِبةٌ

اس عورت کا بیان جوفوت ہو جائے اوراس کے بیٹے اور دو بیٹیاں ہوں اورا کیک بیٹی غائب ہو ( ۳۲۶۸۲ کے کَدَّنَنَا الْفَصْلُ مُنَّ دُکُنِ ، قَالَ : حِدَّنَنَا انْکَ مَّاں سَمِعْتِ عَامِدًا بِقُولُ، فِ الْمُأَفَّةُ مُنَّ وَلَهَا ثَلَاثَةُ مَا

( ٣٢٨٣) حَدَّنَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، سَمِعْت عَامِرًا يَقُولُ ، فِي امْرَأَةٍ تُوفِيَتُ وَلَهَا ثَلاَثَةُ يَنِينَ ذُكُورٍ ، وَابْنَتَانِ ، إَحْدَاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ ، وَالْأَخْرَى عِنْدَهَا ، فَرَعَمَتُ أَنَّ لَهَا عِنْدَ ابْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالاً ، وَأَنَّهَا قَالَتُ لِيَنِيهَا : أُحِبُ أَنْ تَطُلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالَتُ : وَأَنَّهَا قَالَتُ لِيَنِيهَا أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي لَأُخْتِهَا ، فَيصِيبُهَا كُما يُصِيبُها مِنْ مِيرَاثِهَا ، فَقَالُوا : نَعَمْ ، ثُمَّ إِنَّ وَأُحِبُ أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُها مِنْ مِيرَاثِها ، فَالَّتُ : لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالُ الْمَالَ اللّهِ مِنْ مِيرَاثِهَا مَا يُصِيبُها مِنْ عِيرَاثِها ، وَقَالَ عَامِلْ : يَوْحَدُ أَحَدُ السَّهُ مَيْنِ إِللْسُويَةِ فَيْرَدُ عَلَيْها ، وَقَالَ عَامِلْ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهُ مَيْنِ إِلَيْ وَيَهُ فَيْرَدُ عَلَيْها ، وَقَالَ عَامِلْ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهُ مَيْنِ إِلَيْ وَيَةً فَيْرَدُ عَلَيْها ، وَقَالَ عَامِلْ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهُ مَيْنِ إِلَيْقِيقِةً فَيْرَةً عَلَيْها ، وَقَالَ عَامِلْ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهُ مَيْنِ إِلَيْقِيقِةً فَيْرَةً عَلَيْها ، وَقَالَ عَامِلْ : يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهُ مَيْنِ

اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيْرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا ، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهُمَّ ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمَانِ. (٣٢٨٣) ذكريا فرماتے بين كه ميں نے حضرت عامركواس عورت كے بارے مين فرماتے ہوئے ساجوفوت ہوئى تواس كے تين

بیٹے اور دویٹیاں تھیں، اور ایک شام میں غائب تھی اور دوسری اس کے پاس تھی، اس کا گمان تھا کہ اس کے پاس اس شام میں غائب ہونے والی بٹی کے لئے مال ہے، اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہتم اس کے لئے مال تلاش کر وجواس کے پاس ہے، اس کے عوض جواس کومیراٹ میں ملے گا، انہوں نے کہا جی ہاں! اور اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی میراث اس کی

بہن کودے دوں ،اس طرح اس کواتنا مال ل جائے جتنا ایک مرد کوملتا ہے،انہوں نے کہاٹھیک ہے، پھراس کی بیٹی میراث کی تقسیم کے بعد آئی ،ادراس نے اپنے تھے کی میراث کا مطالبہ کیا ،اس نے کہا کہاس کے لئے میرے پاس مال نہیں ،ٹواہرا نہیم نے فر مایا کہ کے مصنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۹ ) کی دو تھے ہوائی گئے ہوں کی ہے۔ اسفر انف کے جوائی کے ان میں سے ایک حقد لیا جائے گا ، اور حضرت عامر نے فر مایا کہ دو حقے جوائو کی نے لیے ان میں سے ایک حقد لیا جائے گا ، اور حضرت عامر نے فر مایا کہ دو حقے جوائو کی نے لیے ان میں سے ایک حقد لیا جائے گا ، اس طرح ہر ایک کو ایک ایک حقد اور ہر مر دکو دو حقے ملیں گے۔

#### ( ١١٧ ) فِي الرَّجل والمرأةِ يسلِم قبل أن يقسم المِيراث

# . اس مردوعورت کابیان جومیرات تقسیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئیں

( ٣٢٢٨٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَدْهَمَ السَّدُوسِى ، عَنُ أُنَاسِ مِنْ قَوْمِهِ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَثُ وَهِى مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَّتُ أَمَّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً ، فَأَسْلَمَتُ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُ أَبْنَتِهَا ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا مِيرَاتَ لَهَا ، ثُمَّ قَالَ :كُمْ تَرَكَتُ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ :انيلُوهَا مِنْهُ بِشَيْءٍ.

(۳۲۲۸۳) اُدهم سدوی اپنی قوم کے چند آدمیوں ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت مرگنی اور وہ مسلمان تھی اور اس نے اپنی نصرانیہ ماں چھوڑی، پھراس کی ماں بیٹی کی میراث تقسیم ہونے سے پہلے اسلام لے آئی تو ورٹاء حضرت علی تفایق کے پاس آئ نے فرمایا اس کے لئے کوئی میراث نہیں، پھر آپ نے فرمایا اس نے کتنا مال چھوڑا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کواس میں سے پچھ دے دو۔

( ٣٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْمَيِّثُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لَأَهْلِهِ.

(۳۲۲۸۵) سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جب میت مرجائے تواس کی میراث اس کے گھر والوں کودے دی جائے۔

( ٣٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِتَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَوْ أَسُلَمَ عِنْدَ الْمَوَّتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، لَأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

(۳۲۲۸۷) ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوموت کے وقت آزاد کر دیا جائے یا موت کے وقت اسلام لے آئے تو ان میں سے کسی کوکوئی حت نہیں ، کیونکہ حقوق موت کے وقت واجب ہوتے ہیں۔

( ٣٢٢٨٧ ) حَلَّتُنَا ۚ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى ، فَقِيلَ : هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ عِلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُورَّثْ.

(۳۲۲۸۷) حقین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ کو دیکھا جو لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے، لوگوں نے بتایا کہ بید حضرت صفیہ کا وارث ہے،ان کی میراث کے وقت اسلام لایا تواس کومیراث نہیں دی گئی۔

( ٢٢٢٨٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ؟ فَقَالاً: لاَ يَرِثُ.

(۳۳۲۸۸) شعبہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت حکم اور حماد ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جومیراث کی تقلیم کے وقت اسلام الایا،انہوں نے فرمایا کہ وہ وارث نہیں ہوگا۔ ۱۰ مسنف ابن ابی شیر متر جم ( جلد ۹ ) کی کسنگ این ابی شیر متر جم ( جلد ۹ ) کی کسنگ این ابی مسنف ابن ابی شیر متر جم ( جلد ۹ ) کی کسنگ این کسنگ کشتا به الفرانطن

( ٣٢٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ :فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ.

(۳۲۲۸۹) زہری اس غلام کے بارے میں فر ماتے ہیں جومیراث کے وقت آزاد کردیا جائے ، کداس کے لئے چھنیں ہے۔

#### ( ١١٨ ) مَنُ قَالَ يرِث ما لم يقسم المِيراث

ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہوہ وارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو

( ٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ قَنَادَةَ : أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّى وَهُو نَصْرَانِيٌّ ، وَيَزِيدٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخُوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُورَّثُهُ عُمَرُ مِنْهُ ، ثُمَّ تُوفِّيَتُ أُمَّ يَزِيدَ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ ، فَأَسْلَمَ إِخُوتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَطَلَبُوا الْمِيرَاتَ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُنْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَرَّنَهُمْ.

(۳۲۲۹۰) یزید بن قبادہ فرماتے ہیں کہ ان کے والدفوت ہوئے جو کہ نصرانی تتھاور یزید مسلمان تتھاوران کے نصرانی بھائی بھی تھے، تو حضرت نمر نے ان کو ان کا وارث نہیں بنایا ، پھریزید کی والدہ فوت ہو گئیں جومسلمان تھیں اور ان کی موت کے بعد ان کے بھائی اسلام لے آئے اور انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا ، اور فیصلہ حضرت عثمان کے پاس لے گئے ، انہوں نے اس بارے میں پوچھا بھران کو وارث بنادیا۔

( ٣٢٢٩١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيْتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِىَ بَغْضُهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ.

(۳۲۲۹۱) عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب نصرانی کا کوئی رشتہ دار مرجائے اور اس کی میراث تعلیم کرنے کے بعد پھھ فی جائے پھروہ اسلام لائے تواس نے یالیا۔

( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، وَفِى الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ.

غلام کی صورت میں جومیراث کے وقت آ زاد کر دیا جائے ،فر مایا کہ دہ دارث ہوگا جب تک میراث تقسیم نہ ہو۔

( ٣٢٢٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاتِهِ فَهُوَ لَهُ.

(۳۲۲۹۳) حسن فرمائے ہیں کہ حضرت علی نے فر مایا کہ جومیراث کے وقت اسلام لائے وہ اس کاحق وارہے۔

( ٣٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ :أَخَذُت هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنُ فِرَاسٍ زَعَمَ أَنَهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ :

① قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْأُخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الإِخْوَةِ مِنَ الْأُمْ فِي يَنِيهِمْ : ذَكَرِهِمْ

وَأُنْثَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌ أَنَّ لِينِي الْأُمِّ دُونَ يَنِي الْأَبِ وَالْأَمِ

- ا وَقَصَى عَلِيٌ وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبِ مَعَ النِّهَا ، وَوَرَّنَّهَا عَبْدُ اللهِ مَعَ النِّهَا السُّدُسَ.
- ﴿ اَمْوَأَةٌ تَوَكَتُ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُو كِينَ ، قَضَى عَلِنَّ وَزَيْدٌ : لَأُمِّهَا الثَّلُثُ وَلِعَصَيَهَا الثَّلُثُنِ كَانَا لَا يُورُثُنَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرِّ ، وَلَا يَخْجُبَانِ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُورَّثُهُمْ ، فَقَضَى ذِلِلاَمْ الشَّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِي.
- ﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَإِخُوتِهَا لأُمْهَا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوك : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِزَوْجِهَا النَّصْف ، وَلإِخُوتِهَا النَّصْف ، وَلإِخُوتِهَا النَّصُف ، وَلإِخُوتِهَا النَّصُف ، وَلاِخُوتِهَا النَّصُف ، وَلاَخُوتِهَا النَّصُف ، وَلاِخُوتِهَا النَّصُف ، وَلاِخُوتِهَا النَّصُف ، وَلاَحْوَتِهَا النَّصُف ، وَلاَحْوَتِهَا النَّصُف ، وَلاَحْوَتِهَا النَّصُف ، وَلاِخُوتِهَا النَّصُف ، وَلاَحْوَتِهَا النَّالُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَوَلَاللَّهُ وَلِيَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّ
- امُوَأَةٌ تَوَكَّتُ أُمَّهَا وَإِخُوتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ : قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمْهَا النَّلُث ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لأُمْهَا النَّلُث ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : لأُمْهَا السُّدُس وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِى .
- ﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَتُ زَوْجَهَا وَإِخُوتَهَا لَأُمْهَا ، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَضَى زَيْدٌ :لِلزَّوْجِ النَّصُفَ وَلِلإِخُوَةِ النَّلُثُ ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٌّ وَعَبُدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِى عَلَى الإِخُوةِ مِنَ الْأَمِّ ، لَانَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْنًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَذْنَى رَحِم يُعْلَمُ.
  - ﴾ الْمُوَأَةْ تَوَكَّتْ أُمَّهَا فَضُوا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : برَدٍّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ.
- ﴿ رَجُلْ تَرَكَ أُخْتَهُ لَابِيهِ وَأُمَّهُ ، وَأُمَّهُ ، وَأُمَّهُ ، وَأُمَّهُ ، وَأُمَّهُ ، وَأُمَّهُ ، وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبُدُ اللهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا يَقِى وَهُوَ سَهُمٌ ، عَلَيْهِما عَلَى قَدْرِ مَا وِرْثًا ، فَيَكُونُ لِلْأَخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَيَكُونُ لِلْأَمْ خُمُسَا الْمَال.
- ﴿ رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لَأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأْتَهُ ، فَضَوْا جَمِيعًا لأُخْتِهِ النَّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرَّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهُمْ ، وَرَدَّ عَلِي النَّصْفَ وَلاِمْرَأَتِهِ الرَّبُعَ ، وَلِجَدَّتِهِ سَهُمْ ، وَرَدَّ عَلَى اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لَأَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى عَلَى اللهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لَأَنَّهُ كَانَ لا يَرُدُّ عَلَى جَدَةٍ ، إلاَّ أَنْ لا يَكُونَ وَارثًا غَيْرَهَا.
- ﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَّتُ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا قَضُوا جَمِيعًا : لأُمْهَا النَّلُكُ وَلَأُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِى عَلَيْهَا عَلَى وَالْمُخْتِهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِى عَلَيْهَا عَلَى اللهُ ، لأَنَّهُ وَسُمَةٍ فَرِيضَتِهِمْ فَيَكُونُ لِلأُمْ النَّلُكُانِ ، وَلِلْأُخْتِ النَّلُكُ وَقَضَى عَبُدُ اللهِ : أَنَّ مَا بَقِى يُرَدُّ عَلَى الأَمْ ، لأَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى إِخُوةٍ لأَمْ مَعَ أُمَّ ، فَيَصِيرُ لِلأَمْ خَمْسَةُ أَسُدَاس ، وَلِلْأَخْتِ سُدُسٌ.
- الْمُوَأَةٌ تَرَكَتُ أُخْتَهَا لَأَبِيهَا وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لَأَبِيهَا قَضَوْا جَمِيعًا ، لَأُخْتِهَا لَأَبِيهَا وَأُمِّهَا النَّصْفَ ، وَلَاخْتِهَا لَأَبِيهَا النَّصْفَ ، وَلَاخْتِهَا لَأَبِيهَا النَّدُسَ ، وَرَد مَا بَقِى عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأَخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلِاللَّهُ مَا بَقِى عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأَخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمْ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَخْتِ لِللَّابِ رُبُعٌ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِى عَلَى الْأَخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمْ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ،

﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَتُ إِخُوتَهَا لَابِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُمَّهَا ، قَضُوا جَمِيعًا ۚ : لَأَمِّهَا السَّدُسَ وَلَإِخُوتِهَا النَّلُثُ ، وَرَدَّ مَا بَقِى عَلَى عَلَىٰهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ النَّلُثُ وَلِلإِخُوَةِ الثَّلُثَانِ ، وَأَمَّا عَبُدُ اللهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِى عَلَى الْأَمِ، فَيَكُونُ لِلأُمِّ الثَّلُثُ. اللهِ فَلِإِخُوةِ الثَّلُثُ.

ا الْمَرَأَةُ تَوَكَتِ الْبَنَتَهَا وَالْبَلَةَ الْبِنَهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لاِبْنَتِهَا النَّصُفَ ، وَلاِبْنَةِ الْبِنهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمُ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ خَاصَّةً.

﴿ امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا قَضَوُا جَمِيعًا لِلابْنَةِ النَّصْفَ ، وَلِلْجَدَّةِ الشُّدُسَ ، وَرَدَّ عَلِنَّ مَا بَهِىَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَهِى عَلَى الإبْنَةِ خَاصَّةً

الْمُرَأَةُ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ الْبِنَهَا وَأُمَّهَا قَضُوا جَمِيعًا : أَنَّ لابْنَتِهَا النَّصْفَ وَلابْنَةِ الْبِنَةِ الْبِنَهَ السُّدُسَ وَلَامُهَا السُّدُسَ ، وَرَدَّ عَبْدُ اللهِ مَا بَقِيَ عَلَى الابْنَةِ وَالْأَمِ ، وَأَمَّا زَيْدُ بُنُ السَّدُسَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الابْنَةِ وَالْأَمِ ، وَأَمَّا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِى بَيْتِ الْمَالِ ، لا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْنًا ، وَلا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللهِ شَيْئًا.

ا الْمُرَأَةُ تُرَكَّتُ اِخُوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا : يَقْتَسِمُونَ الثَّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثَّلُثَانِ لِللَّهُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ.

(٣٢٢٩٣) زكرياين ابي زائده فرماتے ہيں كدميں نے بيفرائض فراس سے حاصل كيے، اوروه فرماتے ہيں كديدان كوشعى نے لكھ كر

ديے ہيں:

) حضرت زید بن ثابت اورا بن مسعود رہ ہوئے نے یہ فیصلہ فر مایا کہ حقیقی بھائی مال شریک بھائیوں کے ساتھ مذکر اور مؤنث اولا د کے مال میں شریک ہیں،اور حضرت علی جھ ٹھٹے نے یہ فیصلہ فر مایا کہ مال شریک بھائیوں کے لیے مال ہے حقیقی بھائیوں کے لئے نہیں سر

) اور حضرت علی اور زید دی نیز نے یہ فیصلہ فر مایا کہ دادی اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتی اور حضرت عبداللہ نے اس کواس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مال کے چھٹے حصے کاوارث بنایا۔

© ایک عورت نے اپنی ماں اور بھائیوں کو کفراور فلامی کی حالت میں چھوڑا ،اس کے بارے میں حضرت علی دی ٹائیز اور زید زی ٹیز نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی ماں کے لئے تہائی مال اور عصبہ کے لئے دو تہائی مال ہے ، اور دونوں حضرات کا فر اور غلام کو آزاد مسلمان سے وارث نہیں بناتے تھے ،اور اس سے محروم بھی نہیں کرتے تھے ،اور حضرت ابن مسعود والٹیز ان کے ذریعے محروم تو کسی کرتے ،لیکن ان کووارث نہیں بناتے تھے ،انہوں نے مال کے لئے چھٹے حقے کا فیصلہ فر مایا اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا۔



- ایک ورٹ ہے اپنے سوہراور ہاں سریک بھا یوں و چور ااور ان 6 ایک بیا علام تھا، سرے بی دی ہو اور رید دی ہو ہے اس کشوہر کے لئے نصف بھائیوں کے لیے تہائی اور عصبہ کے لئے بقیہ کا فیصلہ فر مایا اور حضرت عبداللہ نے شوہر کے لئے چوتھائی اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا۔
- © ایک عورت نے اپنی ماں اور بھائیوں کو کفر اور غلامی کی حالت میں چھوڑا، حضرت علی جھٹے اور زید جھٹے نے اس کی ماں کے لئے ایک تہائی اور عصبہ کے لئے ہال کے چھٹے حضے اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا ، اور حضرت عبد اللہ نے اس کی ماں کے لئے مال کے چھٹے حضے اور عصبہ کے لئے بقیہ مال کا فیصلہ فر مایا۔
- ایک عورت نے اپنے شو ہراور ماں شریک بھائیوں کو چھوڑ ااور اس کا کوئی عصبہیں تھا، حضرت زید نے شو ہر کے لئے نصف اور بھائیوں کے لئے نصف اور بھائیوں کے لئے ایک تہائی کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت علی اور عبد اللہ نے سے فیصلہ فرمایا کہ بقیہ مال دوبارہ ماں شریک بھائیوں پرلوٹا دیا جائے ، کیونکہ وہ فرائض میں سے بچے ہوئے مال میں سے شو ہر پر پچھنیں لوٹا تے تھے، اور اس کوقر بی رشتہ داروں پرلوٹا تے تھے جو معلوم ہو۔
- ایک عورت نے اپنی ماں کو چھوڑا، تمام حضرات نے مال کے لئے ایک تہائی مال کا فیصلہ فر مایا، اور حضرت علی اور ابن مسعود نے بقید مال کو ماں پرلوٹا نے کا فیصلہ فر مایا۔
- ایک آدی نے اپنی حقیقی بہن اور مال کوچھوڑا، تمام حضرات نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی حقیقی بہن کے لئے نصف اور مال کے لئے ایک تہائی مال ہے، اور حضرت علی اور عبداللہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بقیہ مال جوایک حصّہ ہے ان دونوں پران کے حصے کے مطابق لوٹا دیا جائے ، اس طرح بہن کے لئے تین پانچویں حضے (۳/۵) اور مال کے لئے دویا نچویں حضے (۲/۵) ہوں گے۔
- ایک آدمی نے اپنی باپ شریک بهن اور دادی اور بیوی کو چھوڑا ، ان سب حضرات نے بہن کے لئے نصف اور بیوی کے لئے ایک چوتھائی مال اور دادی کے لئے ایک حقے کا فیصلہ فر مایا ، اور حضرت علی نے بقیہ مال اس کی بہن اور دادی پر ان کے حقے کے مطابق لوٹا دیا ، اور حضرت عبد اللہ نے مال بہن پر لوٹا دیا کیونکہ وہ دادی پر مال لوٹا نے کے قائل نہیں تھے ، الا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو۔
- ① ایک حورت نے اپنی ماں اور ماں شریک بہن کوچھوڑا، سب نے یہ فیصلہ فر مایا کہ اس کی ماں کے لیے ایک تبائی مال اوراس کی بہن کے لئے مال کا چھٹا حقہ ہے، اور حضرت علی نے بقیہ مال کا دونوں پر ان کے حقے کے مطابق لوٹانے کا فیصلہ فر مایا، پس ماں کے لئے دو تبائی مال اور بہن کے لئے ایک تبائی مال ہے، اور حضرت عبد اللہ نے یہ فیصلہ فر مایا کہ بقیہ مال ماں پر لوٹایا جائے گا، کیونکہ وہ مال کے ہوتے ہوئے ماں شریک بہن پر مال کونیس لوٹائے تھے، اس طرح ماں کے لئے پانچ چھٹے حقے اور بہن کے لئے بال کا چھٹا حقہ ہوگا۔
- ا کے عورت نے اپنی ایک حقیقی بہن اور ایک باپ شریک بہن کوچھوڑ اتو سب حضرات نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی حقیقی بہن کے

مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلده) كي المحتال الفرانعن المحتال الفرانعن المحتال الفرانعن المحتال الفرانعن المحتال ا

لئے نصف مال اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھناھتہ اور بقیہ مال ان دونوں پران کے ھفے کے مطابق لوٹا یا جائے گا، اس طرح حقیقی بہن کے لئے تین چوتھائی اور باپ شریک بہن کے لئے ایک چوتھائی ہوگا،اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال کو حقیقی بہن پرلوٹا یا،اس طرح اس کے لئے مال کے پانچ چھٹے ھفے ہوں گے،اور باپ شریک بہن کے لئے مال کا چھٹاھتہ ہو گا،اور آپ ھیقی بہن کے ہوتے ہوئے باپ شریک بہن پر مال نہیں لوٹاتے تھے۔

- ا کیک عورت نے اپنی حقیقی بہن اور ماں کو چھوڑا،سب نے اس کی مال کے لئے چھٹے حقبے اور بھائیوں کے لئے ایک تہائی کا فیصلہ فرمایا،اور بقیہ مال ان بران کے حقبے کے مطابق لوٹایا اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بٹی برلوٹایا۔
- ایک عورت نے اپنی بیٹی اور پوتی کو چھوڑا،سب نے اس کی بیٹی کے لئے نصف اور پوتی کے لئے مال کے چھٹے جھے کا فیصلہ
   فر مایا اور حضرت علی نے بقیہ مال ان پران کے حصے کے مطابق لوٹایا، اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی پراوٹا دیا۔
- ا کیے عورت نے اپنی بیٹی اور دادی کو چھوڑا ،سب نے فیصلہ فر مایا کہ اس کی بیٹی کے لئے نصف اور دادی کے لئے مال کا چھٹا حصہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال اس کے حضے کے مطابق لوٹایا ، اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال صرف بیٹی پرلوٹایا۔
- ایک عورت نے اپنی بیٹی اور پوتی اور ماں کوچھوڑا، سب نے فیصلہ کیا کہ اس کی بیٹی کے لیے نصف اور پوتی کے لئے مال کا چھنا حضہ اور مال کے لئے چھٹا حضہ ہے، اور بقیہ مال ان پران کے حضے کے مطابق لوٹایا، اور حضرت عبداللہ نے بقیہ مال بیٹی اور مال پر لوٹایا اور حضرت زید بن ثابت نے اس سے فاضل مال کو بیت المال میں ڈال دیا، کہ وارث پر پچھٹیں لوٹایا، اور اللہ کے فرائض پر بھی کچھاضا فہنیں کرتے تھے۔
- ایک عورت نے اپنے مال شریک بھائیوں کو چھوڑا جواس کے عصبہ تھے، وہ ایک تہائی کواپنے درمیان برابرتقیم کر نیس ، اور دو
   تہائی ان کے مردوں کے لئے نہ کہ عورتوں کے لئے۔
- ( ٣٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِى سَعِلِ اللهِ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ :يُعُطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِحِصَّتِهِ.
- (۳۲۲۹۵) ذکریا روایت کرتے ہیں کہ حضرت عامرے ایک آدی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے آزاد کرنے اور صدقہ کرنے اور اللہ کے رائے میں دینے کی وصیت کی تھی ،حضرت شریح نے فرمایا کہ ہر جگداس کے حصے کے مطابق دیا جائے گا۔ تم کتاب الفرائض و الحمد لله کما هو أهله

#### 

# (١) مَا أَعْطَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضِيلَتِينَ جَوَاللَّه فَعُمْ مِثَوِّالْفَظَيَّةَ كُوعِطا فرماني بين

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمن ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ :

( ٣٢٦٦) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ : إِنَّا نَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَى يَقُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ النَّاسُ ، مَنْ أَنَا ؟ قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللّهَ خَلْقَ خَلْقَ مَنْ أَنَا ؟ قَالُوا : أَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ ، ثُمَّ فَرَقَهُمْ فِرُقَيْمُ فَرُقَيْمُ فَوْقَيْنِ ، عُمْ فَرُقَهُمْ فَرُقَلُهُمْ فَالْ : أَلَا إِنَّ اللّهَ خَلَقَ خَلْقَ مُنْ كُورُ اللهِ عَلَيْكَ الْمَالَ عَنُوا كُولُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَلام ، فَقَالَ : أَلَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللّهُ خَلْقَ خَلْقَ مُ لُومُ فَرُقَهُمْ فِرُقَيْشٍ وَ مَنْ خَيْرِهُمْ قَبِيلَةً ، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا.

(ترمذی ۳۵۳۲ احمد ۱۲۱)

(۳۲۲۹) عبدالمطلب بن ربیعہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے نی کریم مُرِفِنْ اُلَّا کہ ہم آپ کی قوم سے سنتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں کہ محمد مُرفِقَظَ اُلَا کہ استان واس درخت کی ہے جوکسی میدان میں اگ جائے ، رسول الله مُرفِقَظُ اِلْ نے فر مایا الله مُرفِقَظُ اِلله مِرفَقِظُ اِلله مِرفَقِظ اِلله بن عبدالله بن قبیلے میں کو پیدا کیا اور ان کودو جماعت میں کود جماعت میں کردیا ، پھران کے قبیلے بنائے اور مجھے بہترین قبیلے میں کو پیدا کیا اور ان کودو جماعت اور مجھے بہترین قبیلے میں کہ بیدا کیا اور ان کودو جماعت اور مجھے بہترین قبیلے میں کہ بیدا کیا اور ان کودو جماعت اور مجھے بہترین قبیلے میں کہ بیدا کیا اور ان کودو جماعت اور مجھے بہترین قبیلے میں کہ بیدا کیا اور ان کودو جماعت اور مجھے بہترین قبیلے میں کہ بیدا کیا اور ان کودو جماعت میں کردیا ، پھر ان کے قبیلے بنائے اور مجھے بہترین قبیلے میں کو پیدا کیا اور ان کودو جماعت میں کردیا ، پھر ان کے قبیلے بنائے اور مجھے بہترین قبیلے میں کو بیدا کیا اور ان کودو جماعت میں کردیا ہوں کو بیدا کیا دور بیا کی بیدا کیا دور بیا دور بیا کیا کیا دور بیا کیا دور بیا کیا دور بیا کیا دور بیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا

بنایا، پس میں گھر کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں اور نفس کے اعتبار سے بھی تم ہے بہتر ہوں۔

( ٣٢٦٩ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُكْرَدُ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْت إِمَامَ النَّاسِ وَخَطِيبَهُمْ وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْت إِمَامَ النَّاسِ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ ، وَلَا فَخُورَ . (احمد ١٣٧٥ ـ ترمذي ٣١١٣)

(۳۲۲۹۷) أبی روایت كرتے ہیں كەرسول الله مُؤْفِظَةً نے فرمایا كه جب قیامت كا دن ہوگا میں لوگوں كا امام، ان كا خطیب اور ان كى سفارش كرنے والا ہوں گا اور مجھے كوئى فخرنبیں۔

( ٣٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ ، لَمْ أَخْرُجُ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَذُنْ آدَمَ ، لَمْ يُصِيْنِى سِفَاحُ الْجَاهِلِيَّةِ. (بيهقى ١٩٠)

(۳۲۲۹۸) جعفر کے والد فرماتے ہیں کہرسول اللہ مُؤْفِظَة نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، اور بدکاری سے پیدا نہیں ہوا آدم علائلا سے اب تک، جاہلیت کی بدکاری مجھ تک نہیں پنچی۔

( ٣٢٣٩٩) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُعُطِيت حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ صِرْتَ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَذُرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلِيُصلِ ، وَأُجِلَّتُ لِى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحلَّ لَأَحَدٍ قَبْلِى ، وَأُجِلِيتِ الشَّفَاعَة ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ حَاصَّةً وَبُعِثْت إلى النَّاسِ عَامَّةً .

والحقیت السفاعه ، و کان المبی یده این فرود محاصه و پیت بنی الناس محامه .

(۳۲۲۹) جابر بن عبدالله فرماتے بین که رسول الله مَوْقِعَة نفر مایا که بچھ پانچ تصلیس عطاکی ٹی بین جرکی کوئیس دی گئیس بچھ ایک مبیندی مسافت تک رعب کے ذریعے مدودی ٹی ،اورز مین میر کے لئے پاک اورنمازی جگہ بنائی گئی، پس میری امت کے جس آدمی پرنماز کا وقت جہاں بھی آ جائے پڑھ لے ،اورمیر کے لئے نیمتین طال کردی گئیس، اور بچھ سے پہلے کی کے لئے طال نہیں کی گئیس، اور بچھ شفاعت عطائی ٹی نو مان پڑھ و می کا طرف بھیج جاتے تھاور میں تمام اوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔
کئیس، اور بچھ شفاعت عطائی ٹی فرادر پہلے نی خاص اپنی قوم کی طرف بھیج جاتے تھاور میں تمام اوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔
اللّه عکیف و سکم قال : اُعْطِیت خَمْسًا ، وَ لاَ أَقُولُهُ فَعْرًا : بُعِنْت اِلَی الْاحْمُو وَ الْاَسُود ، وَ جُعِلْتُ لِی اللّهُ عَلَیْه وَ سَلّمَ قَالَ : اُعْطِیت خَمْسًا ، وَ لاَ أَقُولُهُ فَعْرًا : بُعِنْت اِلَی اللّهُ عَلَیْه وَ سَلّمَ قَالَ : اُعْظِیت خَمْسًا ، وَ لاَ أَقُولُهُ فَعْرًا : بُعِنْت اِلَی اللّه عَدْرُ اَ وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلُ لِی الصنعنم وَلَمْ یوحلؓ لاَ حَدٍ قَیْلی ، وَنُصِرْت بِالرُعْبُ ، فَهُو یَسِیر اُمَامِی صَسِیر اَ سَلَمُ قَالَ : اُنْ شَاءَ اللّهُ مَنْ لَهُ مُنْ لَهُ مُنْ لَهُ مِنْ اللّهُ مَنْ لَهُ مِنْ لَهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ لَهُ مِنْ اللّه شَیْنًا .
سُنْهُو ، وَاُعْطِیت الشّفاعَة فَاحْرُ تَهَا لاَمْتِی اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَة وَ هی نَائِلَهُ اِنْ شَاءَ اللّهُ مَنْ لَهُ مُنْ لَهُ مِنْ لَهُ بِاللهِ شَیْنًا .
سُنْهُ و مِنْ اللّهُ عَلَیْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ لَهُ مُنْ لَهُ مُنْ لَهُ مِنْ اللّهُ مَنْ لَهُ مُنْ لَهُ مِنْ اللّهُ مُولِد اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ لَهُ مُنْ لَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ لَهُ مُلْلُهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ لَهُ مُنْ لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ لَهُ مُنْ لَهُ مُنْ لَهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ لَهُ مُلْلُهُ مُنْ لَهُ مُلْلِمُ اللّهُ مُنْ لَهُ مُعْ اللّهُ اللّهُ مُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

تک چلنا ہے،اور مجھے شفاعت عطا کی گئی اور میں نے اس کواپنی امت کے لئے قیامت کے دن تک مؤخر کردیا،اوران شاءاللہ یہ ہر اس آ دمی کو حاصل ہونے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یکے نہیں تھبرایا۔

( ٣٢٣.١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نُصِرْت بِالرُّعْبِ ، وَأُغْطِيت جَوَامِعَ الْكَلِمِ ، وَأُجِلَّ لِي الْمَغْنَمُ ، وَبَيْنَما أَنَا نَائِمٌ أُتِيت بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَتُلَّتُ فِي يَذِي. (بخارى ٢٩٧٤ـ مسلم ٣٤٢)

(۳۲۳۰۱) حضرت اَبو ہریرہ دہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹِرِقْتُنَاؤَۃ نے فرمایا کہ میری رعب کے ذریعے بدد کی گئی،اور مجھے جامع کلمات عطاکیے گئے،اورمیرے لئے مالِ غنیمت کوحلال کر دیا گیا،اوراس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس زمین کے خزانوں کی سخیاں لائی گئیںاورمیرے ہاتھوں میں ڈال دی گئیں۔

( ٣٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بُنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بُنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُعُطِيت خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ كَانَ قَيْلِى :بُعِنْت إلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسُودِ ، وَنُصِرُت بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُحِلَّتُ لِى الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَوِلَّ لِنَبِيًّ كَانَ قَيْلِى ، وَأَعْطِيت الشَّفَاعَةَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ سَأَلَ شَفَاعَتَهُ وَإِنِّى الْعَرْت شَفَاعَتِى :جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ لَا يُشُورِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

(۳۲۳۰۲) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِاُفِقَائِ آنے نومایا کہ جھے پانچ خصلتیں عطا کی گئیں جو جھے ہے پہلے کی نبی کو عطانہیں کی گئیں، جھے سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، اور میری ایک مہینہ کی مسافت تک رعب کے ذریعے مدد کی گئی، اور میرے لئے زمین کو پاک اور نماز کی جگہ بنایا گیا، اور میرے لئے مال نہیں کیا گیا تھا، اور میرے لئے مال نہیں کیا گیا تھا، اور مجھے شفاعت کی دولت عطا کی گئی، کیونکہ ہر نبی نے اپنی شفاعت کی ، اور میں نے اپنی شفاعت کومؤ خرکر کے ہراس خف اور میں بے لئے کیا ہے جواس حال میں مراکہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔

( ٣٢٧.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ وَاللهِ مَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنِّى نُصِرُت بِالصَّبَا ، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ. (بخارى ١٠٣٥. مسلم ١٠) (سَعُونَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِي كَدُمُ وَلَيْ عَنْهُ فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيهُ وَمَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَمَعْمَلِهُ وَمَعْمَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمُوال اللهُ مَا عَلَيْهُ فَلَتْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمِنْ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْمِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

( ٣٢٣.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، عَنُ زُهَيْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطِيت مَا لَمْ يُغْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَبْيَاءِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا هُوَ ؟ قَالَ : نُصِرُت بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيت مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، ه معنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ٩) و ١٥٩ معنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ٩) و ١٥٩ معنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ٩)

وَسُمِّتِ أَخْمَدَ ، وَجُعِلَ التُرابُ لِي طَهُورًا ، وَجُعِلَتُ أُمَّتِي خَيْرَ الْأَمَمِ. (احمد ٩٠ ـ بزار ١٥٦)

(٣٢٣٠) حفرت على بن الى طالب فرمات بين كدر سول الله مَ الله عَلَيْ فَرَمايا كه بحصوه فوييال عطاك كئي جو جُه ہے پہلے كى بى كوعطانييں كى كئيں ، ہم نے عرض كيايار سول الله ! وه كيا بين ؟ فرمايا كه يمرى رعب ك دريع مددكى كئي ، اور جَهن بين كونيال عطاك كئيں ، اور ميرانام احمد ركھا كيا اور مي كومير بي ليك كرنے والا بناياديا كيا ، اور ميرى امت كوسب سے بهترين امت بنايا كيا۔ كي كئيں ، اور ميرانام احمد ركھا كيا اور مي كومير بي ليك كرنے والا بناياديا كيا ، اور ميرى امت كوسب سے بهترين امت بنايا كيا۔ ( ٣٢٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَة ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ : مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَرَأَ آيَةً مِنَ التَّوْرَاةِ : أخرانا قداما ، الآخِرُونَ الْأَوَلُونَ.

(٣٢٣٠٥) مصعب بن سعد كتب بين كه حصرت كعب نے فرمايا كدسب سے پہلے جو مخص جنت كے دروازے كے علقے كو پكڑے گا اوروه كھل جائے گامحمد مِئِلِينْ فَيْغَيْرَةِ بين، پھرانہوں نے توراۃ كى بيآيت تلاوت فرمائی" انحوانا فلداما ، الآخِرُونَ الْآوَلُونَ".

( ٣٢٦.٦) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتُ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَتُ لَنَا تُرْبَتُهَا إِذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ طَهُورًا ، وَأُوتِيت هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ بَيْتِ كُنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمُ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَيْلِي ، وَلَا يُعْطَى منه أَحَدٌ بَعْدِى.

(۳۲۳۰۱) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظِیَّا نے فرمایا کہ جمیں لوگوں پر تین فضیلتیں عطا کی مکئیں ہیں، ہمارے لئے پوری زمین نمازی جگہ بنادی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس کی مٹی پاک کرنے والی بنائی گئی ہے جبکہ ہم پانی کونہ پائی میں ، اور بیآیات بھے عرش کے نینچنزانے کے کمرے سے عطاکی ٹی ہیں یعنی سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اس میں سے جھے سے پہلے کی کوئیس دی گئی ، اور نہ میرے بعد کی کودی جائیں گ

( ٣٢٣.٧) حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى ذَرَّ ، قَالَ : قَالَ : خَرَجْت فِى طَلَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْته يَصُلِّى ، فَانْتَظُرْته حَتَّى صَلَّى ، فَقَالَ : أُوتِيت اللَّيْلَةَ خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِي قَلِى : نُصِرْت بِالرَّعْبِ فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، وَأُرْسِلْت إلَى أُوتِيت اللَّيْلَةَ خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِي قَلِى : نُصِرْت بِالرَّعْبِ فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ ، وَأُرْسِلْت إلَى الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُجِلَّتُ لِى الْفَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لَأَحْدٍ كَانَ قَلِى ، وَقِيلَ : سَلْ تُعْطَهُ ، فَاخْتَأْتُهَا ، فَهِى نَائِلَةٌ مِنْكُمْ مَنْ لَمْ يُشُولُ بِاللهِ.

(۳۲۳۰۷) حضرت ابوذ رفر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مُؤَفِّقَافِمَ کی تلاش میں نکلاتو میں نے آپ کونماز پڑھتے ہوئے پایا، پس میں آپ کا انتظار کرتا رہا یبال تک کہ آپ نے نماز پڑھ لی، پھر آپ نے فر مایا: مجھے اس رات پانچ فضیلتیں عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کی نبی کوعطانہیں کی گئیں،میری رعب کے ذریعے مددکی گئی، پس دشمن ایک مہینے کی مسافت پر مجھ سے مرعوب ہوجا تا ہے،اور مسنف ابن ابی شیبر سر جم ( جلر و ) کی در اس الفضائل کی مسنف ابن ابی شیبر ترجم ( جلر و ) کی درخ و سیاه کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میرے لئے زمین کو پاک کرنے والا اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے، اور میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ، جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا، اور کہا گیا کہ آپ سوال کریں آپ کوعطا کیا جائے گا، میں نے اس کو ذخیرہ کرلیا، پس بیتم میں سے ہراس شخص کو پہنچنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں کیا۔

( ٣٢٣.٨ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِى الْجَنَّةِ ، وَقَالَ : مَا صُدَّقَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقَتُ ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَنَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌّ وَاحِدٌ. (مسلم ٣٣٠ـ احمد ١٣٠)

(۳۲۳۰۸) حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی میٹون ﷺ نے فرمایا کہ میں جنت میں پہلاشفیع ہوں،اورفرمایا کہ کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں گٹی جتنی میری کی گئی،اورانبیاء میں ایسے نبی بھی ہیں جن کی تصدیق ان کی امت میں ایک سے زائد آ دمی نے نہیں کی۔

( ٣٢٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبَّكَ مَقَامًا مَحُمُودًا ﴾ قَالَ :يُفُعِدُهُ عَلَى الْعَرْش.

( ٣٢٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : ﴿وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَزُلْفَى﴾ قَالَ:ذِكْرُ الدُّنُوَّ مِنْهُ.

(٣٢٣١٠) عبيد بن عير فرمات بي كد ﴿ وَإِنَّ لَهُ عندُنَا لَوُلُفَى ﴾ مين الله ن آ ب مَرْاتَ فَعَالَمَ على الله عند الله عند ما يا ي

( ٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلْت الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ يَجْرِى ، حَافَاتُهُ خِيَامُ اللَّوْلُوِ فَضَرَبُّت بِيكَنَّ إِلَى الطَّينِ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَا هَذَا؟ قَالَ :هذا الْكُوثِرَ الَّذِى أَعْطَاكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (احمد ١٠٣ـ ابن حبان ١٣٥٢)

(۳۲۳۱) حضرت انس فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَ

( ٣٢٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إغْفَانَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : نَوَلَتُ عَلَى آنِفًا سُورَةٌ ، فَقَرَأُ بسم الله الرَّحْمَن الرحيم : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُورَ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ﴾ ثُمَّ قَالَ : أَتَذْرُونَ مَا الْكُوثُورُ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّهُ نَهُرٌّ وَعَدَنِيهِ رَبِّى ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، هُوَ معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) كي المسلام المنفسائل المن

حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّتِي ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ : رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيَقُولُ : لاَ ، إِنَّكَ لاَ تَدُرِى مَا أَحْدَتَ بَعُدَك. (مسلم ٥٣- احمد ١٠٢)

(۳۲۳۱۲) حضرت انس فرماتے ہیں اس دوران کدرسول الله عَرْفَظَةَ ہمارے درمیان بیٹے سے کہ آپ کوا یک اوگھ آئی، پھرآپ نے مسکراتے ہوئے اپناسرا ٹھایا، ہم نے عرض کیا یارسول الله عَرْفَظَةَ ہِا آپ کوکیا ہوا؟ فرمایا کہ ابھی بچھ پرایک سورت نازل ہوئی ہے، مسکراتے ہوئے اپناسرا ٹھایا، ہم نے عرض کیا یارسول الله عَرْفَظَةً اِنَّ شَانِنكَ هُو اللَّابَتُو ﴾ پھرآپ مَرِقَظَةً نے پڑھا ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُو ثُو فَصَلِّ لِو بِلِّكَ وَانْحَوْ إِنَّ شَانِنكَ هُو اللَّابَتُو ﴾ پھرآپ مَرِقَقَةً نے فرمایا کیا اللہ اوراس کارسول بہتر جانے ہیں، فرمایا کدوہ ایک نبرہ ہے جس کا میرے دب نے بچو سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت ی خیر ہے، اوروہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت ی خیر ہے، اوروہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میر سے رہ ایک بندہ اس سے روک دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ اے میرے دب! ہے شک بیمیرے ساتھیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ فرما کیں گے نہیں تم نہیں جانے کہ اس نے تمہارے بعد کیا بدعت باری کی ہے۔

( ٣٢٣١٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْيَى بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ مَحْدَدُ بُنِ يَخْيَى بُنِ حَبَّانَ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، قَالَتُ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَك حَوْضًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ مَنْ وَرَدَهُ إِلَىَّ قَوْمُك. (احمد ٢٠٩١) حَرِيمٍ، قَالَتُ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَك حَوْضًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَحَبُّ مَنْ وَرَدَهُ إِلَىَّ قَوْمُك. (احمد ٢٠٩١) (سرت عَيم مَهِي مِن كهي مِن كها يارسول الله! كياآ بِكاكوني موض ہے؟ فرما يا جي بال اوراس پرآنے والوں مِن

مجھےسب سے زیادہ محبوب تمہاری قوم ہے۔

( ٣٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ الْمِسْمَارِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَتَبْت إلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ :أُخْبِرُنِى بِشَىءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَىَّ : سَمِعْته يَقُولُ : أَنَ الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ. (مسلم ١٣٥٣ ـ احمد ٨٩)

(٣٢٣١٣)عامر بن سعد فرماتے ہیں كہ میں نے جاہر بن سمرہ كولكھا كہ مجھے الى بات بتا ہے جوآپ نے رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّالِيَلِي مُنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مِنْ الللَّهُ

( ٣٢٣١٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، غَنِ الصَّنَابِحِ ، قَالَ : سَمِعْته بَقُولُ : سَمِعْت

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا فَرَطُّكُمْ عَلَى ٱلْحَوْضِ. (بحارى ٣٣٥٥- احمد ٢٣٦) (٣٢٣١٥) صَناحَ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَا اِنْ مَا يَضَعَهُمْ كوفر ماتے سنا كہ میں تمہارے ليے حوض پر پہلے پینچنے والا ہوں۔

( ٣٢٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خبيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ

عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ قَبْرِى وَمِنبُرِى رَوْضَةٌ مِنُ دِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبُرِى عَلَى حَوْضِى.

(٣٢٣١٦) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ فرماتے ہیں که رسول الله فِراَنْتُحَجَّم نے فرمایا که میری قبراورمنبر کے درمیان جنت کے باغات میں



ے ایک باغ ہے، اور میر امنبر میرے حوض پر ہوگا۔

( ٣٢٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْض. (بخارى ١٥٧٥- مسلم ١٤٩١)

(٣٢٣١٤) حضرت عبدالله ولأفو فرمات بي كدرسول الله مَلْفَظَافَةَ في ما يا كديس حوض برتبهار بي ليتم سے بہلے سينجني والا موں۔

( ٣٢٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ :إنِّى لَكُمْ سَلَفٌ عَلَى الْكُوْثَوِ.

(مسلم 90) احمد ۲۹۷)

(۳۲۳۱۸) حضرت امسلمه فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله مَرْاَفِقَعَ فَعَرُ ماتے ہوئے سنا کہ میں حوض پرتمہارے لیے تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں۔

( ٣٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُوْثُورُ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالدُّرِ ، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْك ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْجِ. (ترمذى ٣٣١١ـ دارمى ٢٨٣٧)

(۳۲۳۱۹) حصرت ابن عمر روائی فرماتے ہیں کے رسول الله مُلِفِظَةَ نے فرمایا کہ کور جنت کی نبر ہے، اس کے تنارے سونے کے ہیں اور اس کے بہتا ہے، اور اس کے بہنے کی جگہ یا قوت اور موتی پر ہے، اس کی مثل سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ پیٹھا ہے، اور برف

( ٣٢٣٢ ) حَلَّتُنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. (مسلم ١٤٩٣ـ احمد ٣١٣)

(٣٢٣٠) حضرت جندب فرماتے ہیں کدیس نے نبی مَوْقَظَة کوفرماتے ہوئے سنا کدیس تمہارے لئے حوض پر پہلے پہنچنے والا مول۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا محمد بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ. (مُسلم ٣٣ـ ابوداؤد ٣٤١٢)

(۳۲۳۲) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْتِفَقَعْ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے سامنے ایسا حض ہے جو ہر با واور اذرح ' کی درمیانی مسافت کے برابر ہے۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَنِيس بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَنَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فِى الْمَرَضِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، فَأَهُوى قِبَلَ الْمِنْبَرِ فَاتَبْعَنَاهُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنِّى لَقَائِمٌ عَلَى الْحَوْضِ السَّاعَةَ.

(دارمی ۷۷- ابویعلی ۱۱۵۰)

مایا که اس ذات کی تشم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس وقت گویا کہ دوش پر کھڑا ہوں۔ ۲۲۲۲۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ حُصَیْنِ ، عَنْ أَبِی وَائِلِ ، عَنْ حُدِیْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَرِدَنَّ عَلَى حَوْظِي أَقُواهُ فَيُخْتَلَجُونَ دُونِي. (بخارى ١٥٧٦ ـ احمد ٣٤٣)

سیر و سام میر و سام میں در ہیں و ) یہ سام وی مربی ہیں۔ سام وی سیرے دوش پر آئیں گے کیکن مجھ سے دور ۳۲۳۲۳) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةُ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ میر سے حوض پر آئیں گے کیکن مجھ سے دور ک دیے جائیں گے۔

٣٣٣٠) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :قامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

٣٢٣٢٣) مُرِّه نبي كريم مُؤْفِظَةَ كِ الكِسحابي سے نقل فرماتے ہيں ،فرمايا كه رسول الله مِؤْفِظَةَ نے فرمايا كه بيس حوض پرتم سے لله پنجنه ملامون

٣٢٢٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْضِ، مَنْ وَرَدَّ عَلَىَّ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمُأُ أَبَدًا. (بخارى ١٥٨٥- مسلم ١٤٩٣)

٣٢٣٢٥) حفرت بهل بن سعد فرمات بي كدرسول الله فيلين في في مايا كديم وض برتم سے بيلي پيني والا بول عدومير سے سرت اس ميلي بياس نہ سكے گا۔ س آئے گااس ميں سے بي لے گا اور جواس سے بي لے گااس کو بھی بياس نہ لكے گا۔

٣٢٣٢٦) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، عَنْ أَسَيْدَ بْنِ الحُصَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ.

(بخاری ۳۵۹- احمد ۳۵۱)

٣٢٣٢٦) حفرت أسيد بن حفير فرماتے ہيں كه رسول الله مَطِّقَتَ فَي في مايا كه عنقريب تم ميرے بعد ترجيح و يكھو گے، پس صبر كرو باں تك كه حض پر مجھ سے ملو۔

٣٢٣٢٧) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى

الْحَوْضِ. (بخاری ۳۳۳۰ مسلم ۷۳۸) ۳۲۳۲۷) حضرت عبداللهٔ بن زیدفر ماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَفِّقَةً نے انصار سے فر مایا کہتم عنقریب میرے بعد ترجیح دیکھو گے،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی مستف این الی شیبه متر جم ( جد. ۹ ) کی ۱۹۳ کی ۱۳۹۳ کی ۱۳۹۳

یں صر کرویہاں تک کہ حوض پر مجھ ہے ملو۔

( ٣٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إنِّي عَلَى الْحَوْضِ ٱنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ.

(مسلم ۱۲۹۳ ابویعلی ۲۳۳۰

(٣٢٣٢٨) حفرت عائشة فرماتى بيل كه ميس في رسول الله مَؤَفَظَةَ كوفرمات سنا كه ميس حوض يربانى چينے كے لئے آنے والول منتظر ہوں گا۔

( ٢٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ ؟ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ لَانِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدٍ نُجُو السَّمَاءِ وَكُوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَا ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عُمَاد \* إِلَى أَيْلَةَ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. (مسلم ١٢٩٨- ١حمد ١٣٩)

(٣٢٣٢٩) حضرت ابوذ رفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ مَلِّ فَتَفَقَعَ إِحرض کے برتن کیسے ہوں گے؟ فر مایا اس ذات کی قت جس کے قبضے میں میری جان ہےاس کے برتن آ سان کے ستاروں سے زیادہ ہیں،اوراس کے ستاروں سے مراوصا ف آ سان وال رات کے ستارے ہیں، جس نے اس سے بی لیا وہ پیاسا نہ ہوگا،اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کی طرح ممان ہے اُیلہ کی درمیاذ مسافت جنتی ہے،اس کا یانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہدسے زیادہ میٹھا ہے۔

( .٣٢٣٠ ) حَلََّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَ الْيُعْمُرِى ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : أَنَا عِنْه عُقُرِ حَوْضِي أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ لَأَهُلِ الْيَمِينِ إنِّي لَاضُرِبُهُمْ بِعَصَاىَ حَتَّى تَوْفَضَ ، قَالَ :فَسُئِلَ نَبتُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سِعَةِ الْحَوْضِ ؟ فَقَالَ :هُوَ مَا بَيْنَ مَقَامِى هَذَا إِلَى عَمَّانَ ، مَا بَيْنَهُمَا شَهْرٌ أَوْ نَحُوُ ذَلِكَ فَسُئِلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابِهِ ؟ فَقَالَ :أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، يَصُبُّ فِيهِ مِيزَابَان مِدَادُهُ ، أَوْ مِدَادُهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا وَرِقٌ وَالآخَرُ ذَهَبٌ. (مسلم ١٤٩٩ـ ١حمد ٢٥٥٠)

( ٣٢٣٣٠) حضرت ثوبان ،رسول الله مِنْ الشَّرِينَ فَيْقَاقِيَّةِ كِآزاد كرده غلام فرمات بين كه نبي مِنْ الشِيْقَةِ في أن يين

کی جگہوں گا ،اوراہل یمن کے لیےلوگوں کو دور ہٹاؤں گا یہاں تک کہلوگ حبیث جائیں گے ،اس پررسول اللہ مِزَفِظَةِ ہے حوض کر وسعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ میری اس جگہ سے عمّان کی درمیانی مسافت تک ہے، ان دونوں علاقوں کے درمیان ایک ماہ یااس کے قریب مسافت ہے، پھرنی <u>مُؤففتہ</u> ہے اس کے یانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ وہ دودھ <del>ہ</del>

زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے،اس میں جنت ہے دو پر نالے گریں گے جن کا بہاؤ جنت سے ہوگا،ایک پر نالہ جا ندی کااو،

راسونے کا ہوگا۔

ری کی ہیں۔

٣٦٣٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ سِمَّنُ صَحِينِى وَرَ انِى حَتَّى إِذَا رُفِعُوا إِلَىَّ اخْتُلِجُوا دُونِى فَلْأَقُرلَنَّ :رَبِ أَصْحَابِى ، فَلَيُقَالُنَّ : إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَخْدَثُوا بَعْدَك. (احمد ٣٨)

٣٢٣٣) حفرت ابو بكره فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤْفِظَةُ نے فرمایا كەمىرے دوض پر بہت سے لوگ آئیں گے جو بیرے ساتھ ہے ہوں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا ، یہاں تک كہ جب وہ میرى طرف اٹھائے جائیں گے تو ان كو مجھ سے روك دیا جائ ا، میں كہوں گاكدا ہے ميرے رب ايد ميرے ساتھى ہیں ، الله فرمائيں گے كہ آپنیں جانتے كه انہوں نے آپ كے بعد كيا بدعات

٣٣٣٠) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَلَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرَفَعْت إلَيْهِ الذِّرَاعَ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآقِلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْآقِلِينَ وَالآخِرِينَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، فَيُسْمِعهُمَ الدَّاعِي وَيَنْفُدُهُمَ الْبَصَرُ ، وَتَدُنُو الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكُرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَلَا يَعْمَلُونَ ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض : أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ، أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إلَى رَبَّكُمْ. فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ ، وَنَعْرَ الْمَارِكَةَ فَسَجَدُوا لَك ، اشْفَعُ لَنَا إلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحُنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى

إِلَى مَا قَدُ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ :إِنَّ رَبِّى قَد غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْته ، نَفُسِي نَفُسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى نُوح.

فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُلِ إِلَى أَهُلِ الْأَرْضِ ، وَسَمَّاك اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَغُنَا إِلَيْهِ ؟ فَيَقُولُ لَهُمُ : إِنَّ رَبِّى قَدُ غَضِبَ الْيُومَ غَضَبًا لَهُ مَنْكُ ، وَإِنَّهُ قَدُ كَانَتُ لِى دَعُونٌ دَعَوْت بِهَا عَلَى قَوْمِى ، نَفْسِى لَمُ يَغْضَبُ الْمَا بُولُهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدُ كَانَتُ لِى دَعُونٌ ذَعَوْت بِهَا عَلَى قَوْمِى ، نَفْسِى نَفْسِى ، اذْهَبُوا إِلَى إَبْرَاهِيمَ.

فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ :يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحُنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَلْهُ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّ رَبْى قَدُ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَذَكَرَ كِذَبَاتِهِ ، نَفْسِى نَفْسِى ، اذْهَبُوا إلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إلَى مُوسَى. الناب شيرمتر جم (جلده) كي ۱۳۲۳ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي ۱۳۲۳ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده)

فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَصَّلَك اللَّهُ برسَالَتِهِ وَبتَكْلِيمِهِ ، عَلَى النَّاس ، اشْ لْنَا إِلَى رَبُّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحُنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدُ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى : إِنَّ رَبِّي فَدُ غَضِبَ الْهُ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَنْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَتَلْت نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي

اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى.

فَيَأْتُونَ عِيتَمَى ، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، وَكَلَّمْتِ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا . مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَذْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى : رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا - نَفْر

نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى ، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ :يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى مَا نَحُنُّ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَأَنْطِلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشَ فَأَقَعُ سَاء لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لَأَحَدٍ قَلِلي ، ثُمَّ قِبَ يَا مُحَمَّدُ ، ارْفَعْ رَأْسَك ، سَلْ تُعْطَهُ ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَاَقُولُ :يَا رَبّ أُمَّتِي ، يَا رَبّ أُمَّتِي مَرَّاتٍ ، فَيُقَالُ :يَا مُحَمَّدُ ، أَدْحِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبابِ الْآيْمَنِ مِنْ أَبُوَابِ الْحَ

وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبُوَابِ. ثُمَّ قَالَ :وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِع الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، كُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى. (بخارى ٣٣٣٠ مسلم ١٨٨)

(٣٢٣٣٢) حضرت ابو جريره فرمات جي كدرسول الله مَلِفَظَةَ كي بإس ايك دن كوشت لايا كيا، آپكواس كاباز وكا كوشت پيش گیا جوآ پ کو پسندتھا، آپ مِنْفِفَغَةِ نے اس میں ہے ایک مرتبہ نو چا پھر فر مایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا ،اورتم جا۔ ہو کہ یہ کس طرح ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن اولین وآخرین کوایک میدان میں جمع فرمائیں گے، پس ایک پکارنے والے کی پکاران سنوا ئیں گےاوران کی نظریں تیز ہو جا ئیں گی ،اورسورج قریب ہو جائے گااورلوگوں کواتنی تکلیفاورغم ہوگا کہ جس کی ان کے'' . طاقت نہ ہوگی ،لوگ ایک دوسرے ہے کہیں گے کہ کیاتم و تکھتے نہیں کہمہیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ کیاتم کوئی ایں مختص نہیں د

جوتمهارے دب کی طرف تمہاری سفارش کرے؟

(۲) چنانچ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہارے باپ آ دم غلامِنا کا ہیں، وہ آ دم غلامِنا کا کے پاس جائیں گے کہیں گےا ہے آ دم! آپ انسانوں کے باپ ہیں ،اللہ نے آپ کواپنے ہاتھ سے پیدا فر مایا ،اور آپ کے اندراپنی جانب ہے، پھوئی،اورملائکہ کچکم دیا کہآ پ کو تجدہ کریں،جارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش کریں،کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال جیں؟ کیا آب ہماری مصیبت کونہیں دیکھتے؟ وہ فرمائیں گے کہ میرے رب آج ایسے غصہ میں ہیں کہ اس سے پہلے بھی نہیں تھ،اور اس کے بعد بھی نہ ہول گے،اوراللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھالیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، مجھے تو اپن جان کی امان جا ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤتم نوح علائیلا کے پاس جاؤ،

(۳)چنانچہوہ حضرت نوح عَلائِمام کے پاس جائمیں گے،اورکہیں گے اے نوح! آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول میں،اوراللہ نے آپ کوشکر گزار ہندے کا نام دیا ہے، ہمارے لئے اپنے رب کی طرف سفارش سیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس

حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میں کیا مصیب آپڑی ہے؟ نوح علائل ان فرما کیں گے کہ میرے رب آج ایسے غصے میں ہیں کہ کھی اس سے پہلے نہ تھے اور کھی آج کے بعد نہ ہوں گے، اور میرے پاس ایک دعا کا اختیار تھا جو میں نے اپنی قوم کے میں ہیں کہ کھی اس سے پہلے نہ تھے اور کھی آج کے بعد نہ ہوں گے، اور میرے پاس ایک دعا کا اختیار تھا جو میں نے اپنی قوم کے

خلاف کردی، مجھے اپنی جان کی امان جا ہے، ہم کسی اور کے پاس جاؤ ہم ابراہیم عَلاِیَلاً کے پاس جاؤ۔ (۳) چنانچہ وہ ابراہیم عَلاِیْلاً کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اورز مین والوں میں سے

اس کے خلیل ہیں، ہمارے لئے اپنے رب کے ہاں سفارش فرما کمیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ ویکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ ویکھتے نہیں کہ ہم پرکیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنا نچا ابرا ہیم غلائِما ان سے کہیں گے کہ میرارب آج ایسے غصے میں ہوگا، اور وہ اپنے جھوٹ ذکر فرما کیں گے، مجھے اپنی جان کی امان چاہے، تم کسی اور کے بعداس جیسے غصے میں ہوگا، اور وہ اپنے جھوٹ ذکر فرما کیں گے، مجھے اپنی جان کی امان چاہے، تم کسی اور کے باس جاؤ۔

(۵) چنانچہ وہ مویٰ عَلِیْمَا کے پاس جائیں گے، اور کہیں گے اے مویٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کواپی رسالت اور جمکلای کے ذریعے نفسیلت بخشی، ہمارے لیے اپنے رب کی طرف سفارش کریں، کیا آپ و کھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ و کھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنانچہ مویٰ عَلِیْمَا ان سے کہیں گے کہ آج میرارب ایسے غصے میں ہیں؟ کیا آپ و کیھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنانچہ مویٰ علیا تا ایک جان کوئل کیا تھا جس کے لگا کی اس کے بعد نہ ہوگا، اور میں نے ایک ایس جان کوئل کیا تھا جس کے لگا کا مجھے کم نہیں تھا، مجھے اپی

جہت کی امان چاہیے، تم کی اور کے پاس جاؤ ہم عیسیٰ علائیلا کے پاس جاؤ۔ جان کی امان چاہیے، تم کی اور کے پاس جاؤ ہم عیسیٰ علائیلا کے پاس جاؤ۔ (۲) چنانچہ وہ عیسیٰ علائیلا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے لوگوں سے پھوڑے میں بات کی ، اور آپ اللہ کا کلمہ ہیں جواس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی روح ہیں، ہمارے لیے اسے رب

پھورے یں بات ن ،اورا پالندہ عمر ہیں جوائی ہے مریم کاطرف الفاء نیا تھا،اوران کی روح ہیں، ہمارے سے اپنے رب سے سفارش کر دیجئے ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ عَلِائِما ان سے کہیں گے کہ میرارب آج ایسے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے ایسے غصے میں نہیں تھا اور نہ اس کے بعد ایسے غصے میں ہوگا،اورآپ مِرَّافِقَعَا فَمَ نے ان کا کوئی گناہ ذکر نہیں فر مایا ، جھے اپنی جان کی امان چاہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ ہم

محمر مِنْزِفِينَ فِي إلى حِلْح جاؤ \_

(۷) چنانچہوہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمر! آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں ، اور اللہ نے آپ

هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلده ) و المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال المح

کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ہیں ، ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کیجیے ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا مصیبت آپڑی ہے؟ میں عرش کے نیچے جاؤں گااورا پنے رب کو بحدہ کرنے کے لئے گر جاؤں گا، پھر الله میراسینه کھولیں گے،اور مجھا بنی حدوثناءالقاءفر مائیں گے جومجھ ہے پہلے کسی کے لئے کسی کوالقاءنہیں فر مائی ہوگی ، پھر کہاجائے گا اے تحد! پناسراُ ٹھا ہے ،سوال بیجیے،آپ کوعطا کیا جائے گا ،سفارش بیجئے آپ کی سفارش قبول ہوگی ، میں اپناسراُ ٹھاؤں گا ،اور کہوں گا اے میرے دب! میری امت! میری امت! کی مرتبداییا کہوں گا ، پھر کہا جائے گا اے محد! آپ اپنی امت میں سے جنت میں ان لوگوں کو جنت کے درواز وں میں سے دائیں درواز ہے ہے داخل کریں جن پر کوئی حساب نہیں، اور دومرے درواز وں میں وہ دوم بےلوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہونے میں شریک ہون کیے۔

پھرآ پ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، بے شک جنت کے دوکواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکداور هُجُر کے درمیان میاجتنا مکداور بصریٰ کے درمیان۔

( ٣٢٣٣ ) حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : تُعْطَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرَّ عَشْرِ سِنِينَ ، ثُمَّ تُدُنَّى مِنْ جَمَاجِمِ النَّاسِ حَتَّى تَكُونَ قَابَ قَوْسَيْنِ فَيَعْرَقُونَ حَتَّى يَرْشَحَ الْعَرَقُ قَامَةً فِي الْأَرْض ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَّى يُعَرْغِرُ الرَّجُلُ ، قَالَ سَلْمَانُ :حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ :غَرْ غَرْ ، فَإِذَا رَأَوْا مَا هُمْ فِيهِ قَالَ بَغْضُهُمْ لِبَغْض :أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ، انْتُوا أَبَاكُمْ آدَمَ فَلْيَشْفَعُ لَكُمْ إلَى رَبَّكُمْ ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ :يَا أَبَانَا ، أَنْتَ الَّذِي خَلَقَك اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيك مِنْ رُوحِهِ وَأَسْكَنك جَنَّتُهُ ، قُمْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّنَا فَقَدْ تَرَّى مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَيَقُولُ :لَسْتُ هناك وَلَسْت بِذَاكَ فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ :إلَى مَنْ تَأْمُونَا فَيَقُولُ :انْتُوا عَبْدًا جَعَلَهُ اللَّهُ شَاكِرًا.

فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نَبَيَّ اللهِ ، أَنْتَ الَّذِي جَعَلَك اللَّهُ شَاكِرًا وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ قُمُ فَاشْفَعْ لَنَا ، فَيَقُولُ :لَسْتُ هُنَاكَ وَلَسْت بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ :إِلَى مَنْ تَأْمُونَا ؟ فَيَقُولُ :اتْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَن إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ :يَا خَلِيلَ الرَّحْمَان قَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنا ، فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكَ وَلَسْت بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُرُنَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا مُوسَى عَبْدًا اصْطَفَاهُ الله برسَالِتِهِ وَبكَلامِهِ.

فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : قَدْ تَوَى مَا نَحْن فِيهِ ، فَاشْفَع لَنَا إِلَىٰ رَبُّنَا ، فَيَقُول : لَسْتُ هُنَاكَ ، وَلَسْت بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُرُنَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا كَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ.

فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ :يَا كَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ ، قَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَاشْفَعْ لَنَا إلَى رَبُّنَا ، فَيَقُولُ :لَسْتُ هُنَاكَ ، وَلَسْت بِذَاكَ ، فَأَيْنَ الْفَعْلَةُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِلَى مَنْ تَأْمُونَا ؟ فَيَقُولُ : انْتُوا عَبْدًا فَتَحَ اللَّهُ بِهِ وَخَتَمَ ،

هي معنف ابن البشيه متر جم (جلد ٩) كي المنظم المنظم

وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَيَجِيء فِي هَذَا الْيُوْمِ آمِنًا.

فَيْأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَقُولُونَ : يَا نَبِيَّ اللّهِ أنت الذى فَتَحَ اللّه بِكَ وَخَتَمَ ، وَغَفَرَ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ، وَجِنْت فِي هَذَا الْيُوْمِ آمِنًا ، وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعُ لَنَا إلَى رَبْنَا ، فَيَقُولُ : أَنَا صَاحِبُكُمْ ، فَيَخْرُجُ يَحُوشُ النَّاسِ حَتَّى يَنْتَهِى إلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَأْخُذَ بِحَلْقَةٍ فِي الْبَابِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَيُقُلُ أَن مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ ، فَيَجِىءُ حَتَّى يَقُومَ بَيْنَ يَدَى اللهِ ، فَيَقُولُ : مَنْ هَذَا ؟ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : فَيُفْتَحُ لَهُ ، فَيَجِىءُ حَتَّى يَقُومَ بَيْنَ يَدَى اللهِ ، فَيَشَاذِنُ فِي السَّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهُ فَيَسْجُدُ ، قَلْنَادِى : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعُ رَأْسَك ، سَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعُ تُشَقَعُ ، وَاشْفَعُ تُشَقَعُ ، وَاشْفَعُ تُشَقِّعُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَآحَدٍ مِنَ الْخَلانِقِ ، قَالَ : فَيُقُولُ : رَبُ أُمْتِى أُمْتِى أُمْتِى ، ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ فِى السَّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهُ فَيَسْجُدُ فَيَقْتُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَآحَدٍ مِنَ الْنَاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاءِ وَالتَحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يُفْتَحُ لَا وَفَعُ رَأْسَكُ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَادُعُ وَامُ وَادُعُ رَأْسَلُكُ سَلَ عُمْدُ وَالْمَالُولَ اللّهُ الْعَلَمُ وَالْمَالِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْحَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ سَلْمَانُ : فَيَشْفَعُ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ حِنْطَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَانٍ ، أَوْ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إيمَان ، فَلَلِكُمَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

( ٣٢٣٣٣) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کودی سال کی گری دے دی جائے گی، پھراس کولوگوں کے سروں کے قریب کردیا جائے گا یہاں تک کہ دو کمانوں کے درمیانی فاصلے کی دوری پر ہوگا، چنانچلوگوں کو پیدنہ آئے گا یہاں تک کہ آدی '' غرغ'' کہے گا، سلمان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آدی '' غرغر' کہے گا، سلمان فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آدی غرغر کہنے لئے گا، جب وہ اپنی حالت دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کس حالت میں ہو؟ اپنے باپ آدم علائیلا کے پاس جا کی موالت میں ہو؟ اپنے باپ آدم علائیلا کے پاس جا کی کہ دو ہم تہارے دب کی طرف سفارش کرے، چنانچہ وہ آدم علائیلا کے پاس جا کی مورا پی ہوئی، اور آپ کو اپنی جنت کہیں گا اور آپ میں روح پھوئی، اور آپ کو اپنی جنت میں مورک پھوئی، اور آپ کو اپنی جا تھے اس موجہ کا نہیں ، تو ہم ایس کے کہ میرا یہ مقام نہیں ، اور میں اس مرتبہ کا نہیں ، تو میں ایسا کس طرح کروں؟ وہ کہیں گے کہ پھر آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرمائیں گا کہ باس جاؤ جس کو اللہ نے شکر گذار قرار دیا ہے۔

(۲) چنانچدوہ نوح علایقلاک پاس آئیں گے اور کہیں گے کدا اللہ کے نبی! آپ ہی ہیں جن کواللہ نے شکر گذار قرار دیا ہے، اور آپ ہماری حالت و کھیر ہے ہیں، اٹھے اور ہمارے لیے سفارش کیجئے، وہ فرمائیں گے کہ میرا بیہ مقام نہیں اور میرا بیمر تبد نہیں، پس مین نہ یہ کیے کروں، وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آپ ہمیں کس کے باس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ آپ ہمیں کا ایک کے ایس جائے۔

کے مستنہ ابن الب شیبہ ستر جم (جلدہ) کی سے اس کی سے اس کی سے اس کا بیاں الب شیبہ ستر جم (جلدہ) کی سے اس کی سے اس کی سے اس کی سے جی ، پسر سے اس کی جاری حالت و کھے رہے جی ، پسر ہمارے کے اس کے اس کی سے بیام کروں؟ ہمارے کے اس سے سفارش کر و بیجئے ، و و قرما کیں گے کہ میرا بیہ مقام نہیں ، اور میں اس مرتبے کا نہیں ، میں کیسے بیام کروں؟

، ہورے ہے، پ دہب سے معاول ورب ،وہ رہ یں سے حدیروںیا تھا |یں ،ورب کی طرب میں ہورہ ہیں۔ وہ کہیں گے کہآ پ ہمیں کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ وہ فر مائیں گے کہتم مویٰ کے پاس جاؤ ، جن کواللہ نے اپنی رسالت . اورا نی ہمکلا می کے لیے چنا تھا۔

را پی جمعلا ی کے لیے چنا تھا۔

(۷) چٹانچہ وہ موئ علایتا کے پاس جائیں گے،اور کہیں گے کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں پس ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کردیجئے ،وہ فرما ئیں گے کہ میرا میہ مقام نہیں اور میں اس مربنے کا نہیں ، میں ایسا کیسے کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کے کہ ماللہ کے کہما اور اس کی روح عیسیٰ عَلاِئِلاً ہمین مربم عَلاِئِلاً کے پاس جاؤ۔ (۵) چٹانچہ وہ عیسیٰ عَلاِئِلاً کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے کلمہ اور اے روح اللہ! آپ ہماری حالت دیکھ

رہے ہین پس ہمارے کیے اپنے رب سے سفارش کردیجئے ، وہ فرمائیں گے کہ میرایہ مقام نہیں اور میں اس مرتبے کانہیں ،ایسا کیسے کروں؟ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس جانے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہتم اس بندے کے پاس جاؤ جس کے

ذر یعے اللہ نے کھولا اور جس کے ذریعے مہرلگائی، اور اس کے اسکے بچھلے گناہ معاف فرمائے ، اور وہ اس دن امن کے ساتھ آئیں گے۔ (۲) چنانچہ وہ محمد مَلِفَظَیَّمَ کے باس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی مِیْرِفَظِیَّمَ اِ آپ ہی ہیں جس کے ذریعے اللہ نے

بی پ پ پ کے دریعے مہرلگائی ،اورآپ کے اگلے بچھلے تمام گناہ معاف فرمائے ،اوراس دن آپ امن کے ساتھ آئے ،اورآ بہ

ہماری حالت دکھےرہے ہیں، پس ہمارے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے ، آپ مِزَافِظَةَ قِرْ ما کیں گے کہ میں تمہارے ساتھ ہول۔ چنانچہ آپ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے لکلیں گے بہال تک کہ جنت کے دروازے پر آ کیں گے،ادر درواز میں لگے ہوئے سونے کے

پ پ پ پ درن د ہوں درواز ہ کھنگھنا کمیں گے ، پس کہا جائے گا بیکون ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ بیٹھر ہیں ، کہتے ہیں کہ پھر آپ کے علقے کو پکڑیں گے اور درواز ہ کھنگھنا کمیں گے ، پس کہا جائے گا بیکون ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ بیٹھر ہیں ، کہتے ہیں کہ پھر آپ کے

لئے دروازہ کھول دیا جائے گا، پھرآپ آئیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہول گے، اور تجدے کی اجازت جاہیں گے، اور آپ ک اجازت دی جائے گی تو آپ تجدہ کریں گے، چنانچہ آپ کو پکارا جائے گا اے محمد! اپنا سراٹھائے ، سوال کیجئے ، آپ کو دیا جائے گ

سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ،اور دعا کیجئے آپ کی وعاقبول کی جائے گی ، کہتے ہیں کہ پھراللہ آپ کے دل پرالیر حمد وثناء القاء فر مائیں گے جومخلوقات میں کسی کو القانیہیں ہوئی ہوگی ، آپ فرمائیں گے اے رب! میری اُمت،میری امت، بھر

تحدے کی اجازت مانٹیں گے، پھر آپ کواجازت دی جائے گی اور آپ تحدہ کریں گے، پھراللہ آپ کے ول میں الیی حمد و ثناءالقہ فر ما ئیں گے جو مخلوقات میں ہے کسی کوالقانی بیس ہوئی ہوگی ،اور پکارا جائے گا اے محمد! اپناسرا تھا ہے ، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی ،اور دعا کیجئے آپ کی وعاقبول کی جائے گی ، آپ اپناسرا تھا ئیس گے اور فر ما ئیس

ا کا مطاری بینے اپ کی مطاری ہوئی کی جانے کی اور دعا بینے اپ کی دعا ہوئی کی جانے گی اپ کیا مراتھا کی سے اور مرہا کے اے رب! میری امت، میری امت، دویا تمن مرتبہ، حضرت سلمان فر ماتے ہیں کہ آپ کی سفارش ہراس آ دمی کے بارے میر قبول کی جائے گی جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یا ایک جو کے وزن کے برابر ایمان ہوگا، یا ایک رائی کے المال المالي شير مترجم ( جلد ٩) المالي المال

وزن کے بقدرایمان ہوگا، یہی مقام محمود ہے۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٢٨٦ـ احمد ٣٨٨)

(٣٢٣٣٣) عَبْدَالله عَالَبُ رَوَايت كَرَتْ بِينَ كَهُ هُرَ الْهِ عَرُوبَة ، عَنْ فَتَادَة ، عَنْ أَنَس ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَجْتَمِعُ الْمُوْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ : لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبْنَا وَيُلْهَمُونَ ذَلِكَ فَأَرَاحَنَا مِنْ وَسَلَّمَ قَالَ : يَجْتَمِعُ الْمُوْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ : لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبْنَا وَيُلْهَمُونَ ذَلِكَ فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ، فَيَأْتُونَ آدَم فَيقُولُونَ لَهُ : يَا آدَمَ أَنْتَ أَبُو الْبَشِرِ ، وَخَلَقَك اللَّهُ بِيدِهِ ، وَنَفَخَ فِيك مِنْ رُوحِهِ ، وَعَلَمَك أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا يُرِخْنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ، قَالَ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَشْكُو إِلِيْهِمْ ، وَعَلَمْك أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا يُرِخْنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا ، قَالَ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُو النَّوا نُوطًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ أُرْسِلَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَيَأْتُونَ نُوجًا ، فَيَقُولُ : لَسْتَجِى رَبَّهُ ، وَيَذْكُو سُوالَةُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، فَيَسْتَجِى رَبَّهُ ، وَلَكِنِ النَّوا مُوسَى عَبْدًا كُلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ إِلَيْهُ مِنْ وَلَكِنِ النَّوا مُوسَى عَبْدًا كُلَمْهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ النَّوْلَ وَيُولِ النَّوْلِ الْمُوسَ بَعْيُولُ النَّولِ الْمَوسَ عَبْدًا كَلَمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ وَلَكِنِ النَّولَ عَبْدَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ :

لَسْتَ لِذَاكُمْ وَلَسْت هُنَاكُمْ ، وَلَكِنِ انْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.

قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: قَالَ: فَأَنْطَلِقُ فَأَمْشِى بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، انْقَطَعَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُوْذُذُنُ لِى ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيَدَعْنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعْنِى فَيُقَالُ أَوْ يَقُولُ : ارْفَعُ رَأْسِى فَأَخْمَدُهُ تَحْمِيدًا يُعَلِّمُنِيهِ فَأَشْفَعُ ، فَيحُدُّ إِلَيْهِ الثَّانِيَةً ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيَدَعْنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ لِى حَدًّا فَأَدْخِلُهُمَ الْجَنَّة ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةً ، فَإِذَا رَأَيْت رَبِّى وَقَعْت سَاجِدًا ، فَيَدَعْنِى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعْنِى ، ثُمَّ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوْلِ : قُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تَعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَحْمَدُهُ تَحْمِيدًا يَعْلَمُ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ ، فَلَاقَوْدُ إِلَيْهِ فِي الرَّابِعَةِ يَعْمَدُ اللَّهُ الْمُودُ إِلَيْهِ فِي الرَّابِعَةِ يَعْمَدُهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ ، فَيُحُدُّ لِى حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة ، ثُمَّ أَعُودُ إلَيْهِ فِي الرَّابِعَةِ فَلَا أَوْدُ إِلَيْهِ فِي الرَّابِعَةِ فَلَا لَهُ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَلَا لَكُولُو الْأَوْلُ : مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ .

(۳۲۳۳۵) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی میلائے نفر مایا کہ قیامت کے دن مؤمنین جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے سامنے سفارٹی پیش کریں۔'' اس بات کا ان کو القاء ہوگا'' تو اللہ ہمیں اس جگہ راحت عطا فر مادیں گے، چنا نجہ وہ آ دم علایٹلا کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے اے آ دم! آپ انسانوں کے باپ ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بیدا کیا ہے، اور آپ میں اپنی روح پھو تکی اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے ، آپ ہمارے لیے ہمارے رب سے سفارش کریں ، کہ وہ اس جگہ

هي مسنف ابن الي ثيبه مترجم ( جلد ٩) كي المسكن المس ے جمیں آ رام بخشیں ، و وفر ما کیں گے کہ میرا بیہ مقام نہیں ،اوران سے شکایت ذکر کریں گے یاا پی نفطی بیان کریں گے جوآپ سے سرز دہوئی تھی ،اوراینے رب سے شرمائیں گے،لیکن تم نوح علایتلائے پاس جاؤ کدوہ سب سے پہنے رسول ہیں جن کواہل زمین کی طرف بھیجا گیا، چنانچہوہ نوح علایا کا کے پاس جائیں گے،لیکن وہ کہیں گے کہ میرا یہ مقامنہیں ،اوروہ اینے رب سےاس سوال کا ذکر کریں گے جس کاان کوعلم نبیں تھ ،اورا بیے رب ہے شرمائیں گےلیکن تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ،وہ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میرابیہ مقام نہیں ،تم مویٰ علیفلہ کے پاس جاؤجن ہے اللہ نے کلام فرمایا اوران کوتورا ۃ عطافرمائی، وہ ان کے یاس جائیں گےلیکن وہ کہیں گئے کہ میرا بیہ مقامنہیں ،اوران ہے بغیر کسی جان کے عوض کے ایک جان گولل کرنے کا ذکر فرما کمیں گے۔ اوراس وجدےا بے رب سے شر مائمیں گے، کیکن تم املہ کے بندےاوراس کے رسول اوراس کے کلمہ اورروٹ اللہ کے باس جاؤ، وہ عیسیٰ علایٹنا کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس کام کے لئے نہیں ،اور میرا پیمقا منہیں ،کیکن تم محمد یوز پیچھ کے پاس جاؤجن کے پچھلے اور ا گلے گناہ اللہ نے معاف فرمادیے ہیں جسن فرماتے ہیں کہ آپ مِنْ الْفَصَائِ نے فرمایا کہ پھر میں مؤمنین کی دوقطاروں کے درمیان چلوں گا،''حسن کا قول ختم ہو گیا۔'' پھرا ہے رب سے اجازت ما تگوں گا اور مجھے اجازت دے دی جائے گی ، جب میں اپنے رب کودیکھوں گا تو تحدے میں کر جاؤں گا ،اللہ تعالی جتنا عرصہ جا ہیں گے مجھے اس حال میں جھوڑیں گے ، پھر کہا جائے گا ، یا پھر کہیں گے کہ اپنا سرا تھاؤ ،کبوتمباری بات سی جائے گی ،اور ما گوتمبیں دیا جائے گا ،اور شفاعت کروتمباری شفاعت قبول کی جائے گی ، میں ا پنا سراتھاؤں گا اورا منڈ کی ایس حمد کروں گا جو مجھے الند سکھا کیں گے، پس میری شفاعت قبول کی جائے گی ، اللہ مجھے ایک حدییان فر ما کمیں گےاور میں اسنے لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا ، چھر میں دو بارہ واپس آؤں گا ، جب اپنے رہ کو دیکھوں گا تجدے میں گر جاؤں گا،اللہ مجھے کافی عرصہاس حال میں تھیں گے، پھریمیلے کی طرح فر مائیں گے کہ کہوتمباری بات سی جائے گی، مانگوتمہیں عطا کیا جائے گا ،اور شفاعت کروتمباری شفاعت قبول کی جائے گی میں اپنا سرا ٹھاؤں گا ،اورالیی حمد کروں گا جوالتد مجھے سکھا نمیں گے، پھر کہا جائے گا مانگیے آپ ودیا جائے گا ،اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا ، پھراللہ میرے لئے ایک حد قائم فر ما ئیں عےاد رمیں ان کو جنت میں داخل کر وں گا ، بھر میں چوتھی مرتبہاللہ کی طرف لوٹ کرآ وُں گااور کہوں گاا ہے میرے رب!ان لوگوں کے علاوہ کوئی ہاتی نہیں رہاجن کوقر آن نے روک لیا ہے۔

وول عماده و في الله بن إسماعيل ، حَدَّثَنَا يَغْفُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُمْتَى ، عَنُ حَفْصِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّى مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ هَلُمُّوا عَنِ النَّارِ ، وَتَغْلِبُونِى تُقَاحِمُونَ فِيهَا تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ وَالْجَنَادِبِ ، وَأُوشِكُ أَنْ أُرْسِلَ بِحُجَزِكُمْ وَأَفْرُطَ لَكُمْ عَنْ - أَوْ عَلَى - الْحَوْضِ، وَتَرِدُونَ عَلَىّٰ مَعًا وَأَشْتَاتًا. (بزار ٢٠٣)

(٣٢٣٣١) حضرت عمر بن خطاب فرمات ميں كەرسول اكله مَلْفَظَةُ نے فرمايا كەمين تمهارے دامنوں كو بكرتا ہوں گا كەجبنم سے نج جاؤ ، كيكن تم مجھ يه غالب آئے ہواوراس ميں پروانوں كى طورح عصے چلے جاتے ہو، اور قريب ہے كەمين تمهارے دامنوں كوچھوڑ وول اورتمہارے لئے تم سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں ،اورتم میرے پاس استصاور گروہ ورگروہ آؤگے۔

( ٣٢٣٧) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَغُدٍ ، أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ ، عَنُ شَرِيكٍ ، عَنِ الرُّكِيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى تَارِكُ فِيكُمَ الْحَلِفَتَيْنِ مِنْ بَغْدِى : كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِى أَهْلَ بَيْتِى ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ. (احمد ١٨٢ـ طبراني ٣٩٣)

(٣٢٣٣٧) حضرت زيد بن ثابت فرمات مي كدرسول الله مُؤْفِيَة في أما يا كدمين تم مين البيخ بعد دوخليفه حجيور ربابول ،اللدكي

کتاباورمیرا خاندان اہل بیت ،اور دونوں ہرگز جدانہیں ہوں گے یہاں تک کہ دوش پرمیرے پاس آ جا کمیں۔

( ٢٢٣٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَىَّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ فَأَتَيْتُه ، فَقَالَ : مَا أَحَادِيثُ تُحَدَّثُ بِهَا بَلَغَتْنَا وَتَرُوبِهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَسْمَعُهَا فِى كِتَابِ لَهُ وَتُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حَوْظًا ، فَقَالَ : قَدُ حَدَّثَنَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ. (احمد٣٣٠ـ طبراني ٥٠٤١)

(۳۲۳۳۸) حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کے عبید القد بن زیاد نے مجھے پیغام بھیجاتو میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یکسی اصادیث ہیں۔ احادیث ہیں جن کوآپ بیان کرتے ہیں جو ہم تک پنچی ہیں اور آپ رسول القد مِنْوَظِیْنِیْ ہے۔ ان کی روایت کرتے ہیں، ہم نے ان کو کتاب القد میں نہیں پڑھا، اور آپ کہتے ہو کہ آپ کا کوئی حوض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سول القد مِنْوَظِیْفَیْمْ نے بمیں اس کا بیان بھی فرمایا ہے اور ہم سے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔

( ٣٢٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ لِى حَوْضًا طُولُهُ مَا بَيْنَ الْكُفْبَةِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبِنِ ، آنِيَّتُهُ مِثْلُ عَدَدٍ نُجُومِ السَّمَاءِ ، وَإِنِّى أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ٣٠٠١- ابويعلى ١٠٢٣)

(۳۲۳۳۹) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ نبی میلائے ہیں نے فرمایا کہ میرا ایک حوض ہے جس کی لمبائی کعبہ سے بیت المقدس کے درمیانی فاصلے جتنی ہے، وہ دودھ کی طرح سفید ہے، اس کے برتن آسان کے ستاروں کے برابر ہیں،اور میں قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ تنبعین والا ہول گا۔

( ٣٢٢٠) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيّ ، عَنْ كَعْبِ

بُنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ ، فَقَالَ :

إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمَرَاءُ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَلَيْسَ مِنْى وَلَسْت مِنْهُ ،

وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدَّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنْى وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضَ . (ترمذى ٢٢٥٩ ـ احمد ٢٣٣)

الفضائل کی مسنف ابن الی شیبرمتر جم (جلده ) کی مسنف ابن الی شیبرمتر جم (جلده ) کی مسنف ابن الی شیبرمتر جم (جلده )

(۳۲۳۴۰) حفزت کعب بن عجر وفر ماتے ہیں کدرسول اللہ مُؤَنِفَقِعَ ہمارے پاس آئے جبکہ ہم چمڑے کے تکیوں پر نیک لگائے بیٹے سے آئے ،آب نے فر مایا کو عفر یب امراء ہوں گے ، جوان کے پاس گیا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی ،اور ان کی ظلم پراعانت کی وہ جھ سے نہیں اور وہ حوض پر میرے پاس نہیں آئے گا ،اور جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ان کے ظلم پر ان کی اعانت نہ کی وہ مجھ سے ہو وہ میں اس سے ہوں ،اور وہ حوض پر میرے پاس آئے گا۔

( ٣٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ نِبِيٍّ قَدْ أُعْطِى عَطِيَّةً فَتَنَجَزَهَا وَإِنِّى أَخْتَبَأْت عَطِيَّتِي لِشَفَاعَةِ أُمَّتِي.

(احمد ۲۰ ابویعلی ۱۰۱۰)

(۳۲۳۳) حضرت ابوسعید خدری فر ماتے ہیں کہ نبی کریم میٹوشٹیٹنے نے فر مایا کہ ہر نبی کوایک تحفیدہ یا گیااس نے اس کوجلدی وصول کر لیا،اور میں نے اس کوذخیر ہ کرلیاا بنی امت کی شفاعت کے لئے۔

( ٣٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُدُعَى نُوحٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ : هَلْ بَلَغْتُ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغْكُمْ ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدُعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَسَعًا ﴾ ، قَالَ : الْوَسَطُ الْعَدُلُ ، قَالَ : فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۳۲۳۲۲) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ دسول اللہ میڈوٹی نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علایتا کا کوبلایا جائے گا اوران سے کہا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا، اور ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، نوح علایت کا کہ تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد فیلٹ نیٹ اوران کی امت، فرمایا کہ بیمعنی ہے اللہ کے فرمان ﴿ وَ كَذَيْ لِلْكُ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ کا'' الوسط'' کا معنی ہے معتدل ، فرماتے ہیں کہ وہ ان کے لیے پیغام پہنچانے کی گواہی دس گے ، فرمان کہ چرمیں اس کے بعد تمہارے لیے گواہی دوں گا۔

( ٣٢٣٤٣ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفُصٍ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، فَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ ابْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ ، إِنَّ مُحَمَّدًا أَكُرَمُ الْخَلُقِ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنُك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا﴾. (مسند ٣٣٣)

(٣٢٣٣٣) حضرت ابووائل فرماتے بیں که حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ابراہیم علینا کا کوفلیل بنایا ہے، اور تمہارے ساتھی اللہ کے فلیل بیں، بے شک کہ محمد فیلین نظافی اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے زیادہ معرَّ زبیں، پھرانہوں نے پڑھا ﴿عَسَى أَنْ بَبْعَنُك رَبُّك مَفَامًا مَحْمُودًا﴾۔ هي مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩) كي ١٥٥ كي ١٥ كي ١٥ كي ١٥٥ كي ١٥ كي ١٥٥ كي ١٥٥ كي ١٥ كي ١٥٥ كي ١٥ كي 10 كي

( ٣٢٣٤٤) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا

أَدْرِي أَرْفَعَ رَأْسَهُ قَلْلِي ، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ. (بخارى ٢٣١١ - ابن ماجه ٣٢٥٣)

الدرى ارفع راسه قبلى ، أو كان مِمنِ استثنى الله. (بحارى الهمد ابن ماجه ١٣٣٥)

(٣٢٣٣) حضرت ابو بريره والتؤو فرمات بين كدرمول الله مَافِيَّةَ فِي فرمايا ﴿ وَانْفِعَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ..... فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ كاتفيريه بهك يس سب سه يبلح ابناسرا تُعاول كاكه

مویٰ علاِئِلاً عرش کے پایوں میں سے ایک پایہ پکڑے ہوں گے، مجھے علم نہیں کہ وہ اپناسر پہلے اُٹھا ئیں گے یا ان لوگوں سے ہوں گے جن کواللہ مشتیٰ فر مائیں گے۔ ۔

( ٣٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ طَلْحَةً مَوْلَى قَرَظَةً ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِنْةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلِى الْحُوْضَ ، قُلْنَا لِزَيْدٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : مَا بَيْنَ السِّنْمِنَة إلَى السَّبْعِمِنَة. (ابوداؤد ٣١٣- احمد ٣١٩)

يويدٍ. هم حسم يوميدٍ إلى الله الله المستوحة إلى التستيعية البوداود العاد الحمد ١٠ ١١) (٣٢٣٥) حضرت زيد بن ارقم فرمات مين كدرسول الله مَرَفَظَةً في فرمايا كدجولوك مير عوض برآئيل عيم ان كالا كلوال

صة بھی نہیں ہو، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے زیدے پوچھا کہ آپ اس وقت کتنے تھفر مایا کہ چھسو سے سات سو کے درمیان۔ ( ٣٢٣٤٦) حَلَّاثُنَا حُسَیْنُ بُنُ عَلِیٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَیْفَةَ ، قَالَ : الْحَوْضُ أَبْیَضُ مِنَ اللَّبَنِ

، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَبْرَدُ مِنَ النَّلْجِ ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْك ، آنِيَتُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ ، مَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ بَعُذَ ذَلِكَ أَبَدًا. (احمد ٢٩٠)

(۳۲۳۳۱) حضرت حذیفه فرماتے ہیں کہ دوض دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ تھنڈ ااور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہیں، اوروہ ایلہ سے صنعاء تک کی مسافت جتنا ہے، جس نے اس سے لی لیا بھی پیاسانہ ہوگا۔

( ٢٢٣٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ : ﴿وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ يُقَالُ : مِمَّنُ هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيُقَالُ : مِنْ الْعَرَبِ ، فَيُقَالُ : مِنْ أَنِّى الْعَرَبِ ؟ فَيُقَالُ : مِنْ قُرَيْشٍ : ﴿وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ لَا أَذْكُرُ اللّهِ . إلاَّ ذكرتَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ .

(٣٢٣/٥) بجابدالله كفر مان ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُو كُلُ وَلِقَوْمِك ﴾ كاتفير مين قربات بين كه يوجها جائكا كه يه وى كن لوگون مين سے ہے؟ جواب ديا جائكا كه عرب مين سے، يوجها جائكا كه عرب كون سے قبيلے سے؟ جواب ديا جائكا قريش سے، ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْوَكَ ﴾ كى تفيريه ہے كہ جب بھى ميرا ذكر ہوگا تمہارا بھى ذكر ہوگا، أَشْهَدُ أَنْ لَا اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ



مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ۔

( ٣٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِى قَوْلِهِ ﴿ أَلَمْ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ : بلى ، مُلِءَ حُكُمًّا وَعِلْمًا ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِى أَنْفَضَ ظَهْرَكَ ﴾ ، قَالَ : مَا أَثْقَلَ الْحِمْلَ الظَّهْرَ ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ بَلَى ، لَا يُذْكُرُ إِلَّا ذُكِرُت مَعَهُ.

(٣٢٣٨) ابن شرمه روایت کرتے بیں كه حضرت حسن نے الله كے ارشاد ﴿ أَلَمْ مَنْسُوحُ لَك صَدُرك ﴾ كي تفسير ميں فرمايا" كيوں نہيں! بلكه آپ حكمت اور علم سے بحرے ہوئے بین"، ﴿ وَ وَضَعْنَا عَنْك وِزْرَك الَّذِى أَنْقَصَ ظَهْرَك ﴾ فرمايا كه بوجھ نے پشت كو بوجھل نہيں كيا، ﴿ وَرَفَعْنَا لَك فِي كُوك ﴾ كه جب بھى الله كاذكر ہوگا آپ كاذكر بھى ساتھ ہوگا۔"

( ٣٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حسين ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ لِى أَسْمَاءً ، أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِى الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَى، وَأَنَا الْعَاقِبُ. قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ:مَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ:لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

(بخاری ۲۵۳۳ مسلم ۱۸۲۸)

(۳۲۳۷۹) حضرت جبیر بن مطعم فرماتے بیں کہ نبی نیر فیٹی فیٹی نے فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد بہوں، اور میں ماحی بہوں، میرے ذریعے اللہ کفر کومٹا کمیں گے، اور میں حاشر ہوں، لوگوں کومیرے قدموں سے اٹھایا جائے گا، اور میں عاقب بہوں، ایک شخص نے عرض کیا کہ عاقب کا کیامعنی ہے؟ فرمایا کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔

( ٣٢٣٥١ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسه أَسْمَاءً ، فَمِنْهَا مَا حَفِظْنَا ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّى ، وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ. (احمد ٣٠٣- ابن سعد ١٠٥)

(۳۲۳۵) حضرت ابوموی فرمات بین که رسول الله مَرْفَظَةَ فِي جمين اسنة نام بيان فرمائ ان مين سے بعض بم نے يا دکر ليے، فرمايا مين محمد بون ، احمد بون ، مُقفَّى بون ، حاشر بون ، نبى التوبه بون اور نبى الملحمد بون -

( ٣٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ زَوَى لِى الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ

میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ فر مانا ،اوران پر کوئی ایساد ٹمن مسلط نہ فر مانا جواان کو جڑ سے ختم کرد ہے ،اور میرے رب نے مجھ سے فر مایا کہ اے محمد! جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ رونبیس کیا جاسکتا ،اور میں نے آپ کی سیہ دعا قبول کر لی کہ ان کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا ،اوران پرغیروں میں سے کوئی دشمن مسلط نہیں کروں گا جوان کو جڑ سے ختم کر

وے، اگر چدان پر پوری طاقت جمع کر کے حملہ آ ور ہو۔ ( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَّرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيَةَ قَالَ : دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبِّى ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِى اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً ، سَأَلْت رَبِّى أَنْ لَا يُهْلِكُ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرُدَّتَ عَلَىّٰ.

(۳۲۳۵۳) حضرت معدفر ماتے ہیں کدرمول الله مِلْوَقِقَعُ آیک دن عوالی مدینہ سے تشریف لائے یہاں تک کہ جب مجد بی معاویہ سے گزر بے تواس میں داخل ہوئے اور دور کعتیں پڑھیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھیں اور آپ نے اللہ سے طویل دعاما تگی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے تین دعا نمیں کی ، دواللہ نے قبول فر مالیں اور ایک کے قبول کرنے سے انکار فرمادیا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت وقط سے ہلاک نے فرمائے ، اللہ نے اس کوقبول فرمالیہ ، اور میں نے سے انکار فرمادیا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کوقط سے ہلاک نے فرمائے ، اللہ نے اس کوقبول فرمالیہ ، اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کوقط سے بلاک نے قبول نے ، اللہ نے اس کوقبول فرمالیہ ، اور میں ا

ے انکار کر مادیا، ین کے اپنے رب ہے سوال کیا کہ میری امت وقط ہے بلاک نیکر ماجے ،الند کے اس کو بول کر مالیے ،اورین کے اس ہے سوال کیا کہ میری امت کوڈ و بنے کے عذا ب ہے بلاک نہ فر مائے ،اس کو بھی قبول فر مالیا ،اور میں نے اس ہے سوال کیا کہ

ان كوآ بس ميں لڑنے سے بچالے، اس دعاء كور دفر ماديا۔ ( ٣٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ علِي بْنِ عَبْدِ

٢١) حَدَثُنَا عَبْدَ اللَّهِ بَنْ لَمُدَرٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَ حَرَّةِ بَنِى مُعَاوِيّةَ ، الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَ حَرَّةِ بَنِى مُعَاوِيّةَ ، هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلده) في المحتمد المعال المنفسائل المنفسائل المحتمد المعال المنفسائل المحتمد المعالم المحتمد المحتمد المحتمد المعالم المحتمد المعالم المحتمد المحتمد

وَاتَبَعْتُ أَثْرَهُ حَتَى ظَهَرَ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ طُوَّلَ فِيهِنَّ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : يَا حُذَيْفَةُ ، طُوَّلُت عَلَيْك ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إنِّى سَأَلْت اللَّهَ فَلَاثًا ، فَأَعْطانِى اثْنَتَيْنِ وَمَنعَنِى وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكُهَا بِالسِّنِينَ فَأَعْطانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ، فَمَنعَنِى .

(۳۲۳۵۳) حفرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَلِقَظَةَ بنومعاویہ کے کلہ کی طرف تشریف لے گئے اور میں آپ کے چھے چلا، یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ نے چاشت کی آٹھ رکعات پڑھیں اورطویل پڑھیں، پھرمڑے اور فرمایا اے حذیفہ! میں نے تم پرطوالت کردی؟ میں نے کہااللہ اوراس کارسول بہتر جانے ہیں، فرمایا کہ میں نے اللہ سے تین چیز وں کا سوال کیا واس نے عطاء فرمادی اورایک سے منع فرماویا، میں نے سوال کیا کہ میری امت پر غیرکو عالب نہ کرنا، اس کو قبول فرمالیا، اور میں نے سوال کیا کہ اس کو قبط سے ہلاک نہ فرمانا، اس کو بھی قبول فرمالیا، اور میں نے سوال کیا کہ ان کو آپ کی جنگ میں مبتلانہ فرمانا، اس کو منع فرمادیا۔

( ٣٢٢٥٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا أُسُوى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْتَهِى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِى فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، وَالِيْهَا يَنْتَهِى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَوَاشَى هِ مِنْ ذَهَبِ ، قَالَ : فَأَعْظِى ثَلَاثًا : أَعْظِى فَلَاثًا : أَعْظِى السَّدُرَة مَا يَغْشَى السَّدُرَة مَا يَغْشَى ﴾ ، قَالَ : فَرَاشَ بِهِ مِنْ ذَهَبِ ، قَالَ : فَأَعْظِى ثَلَاثًا : أَعْظِى السَّدُرة وَالْمَاهُ مِنْ أَمَّيْهِ الْمُقْوِمَاتُ . الصَّلُواتِ الْحَمْسَ ، وَأَعْظِى خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ مِنْ أَمَّتِهِ الْمُقْوَحِمَاتُ .

(مسلم ۲۷۹ - احمد ۲۸۷)

(۳۲۳۵۵) مُرّ ہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ مُؤَفِظَةَ کومعراج کروائی گئ تو آپ کوسدرة النتہ کی تبنیایا گیا، جو چھے آسان میں ہے، اورای تک وہ اعمال پینچتے ہیں جوز مین سے لائے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان سے لے لیے جاتے ہیں، اور ای تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں جو او پر سے اتاری جاتی ہیں اور اس جگہ لے لی جاتی ہیں، ﴿إِذْ يَغْشَى لَلْكُ مُنَا يَغُشَى ﴾ کامعنی ہے کہ سونے کی تتایاں اس کوڈ ھانپ لیتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو تین چیزیں عطاکی السّدُرکة مَا يَغُشَى ﴾ کامعنی ہے کہ سونے کی تتاياں اس کوڈ ھانپ ليتی ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو تین چیزیں عطاکی سنگیں، پانچ نمازیں، سورہ بھرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت کھرک نہ کرنے والوں کے گناہ معاف کردیے گئے۔

( ٣٢٢٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِالْبُرَاقِ وَهُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ ، يَضَعُّ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ ، قَالَ : فَلَمْ يُزَايِلُ ظَهْرَهُ هُوَ وَجِبْرِيلُ حَتَّى أَتِيَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَفُتِحَتُ لَهُمَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ ، وَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، قَالَ حَذَيفة :لَمْ يُصَلُّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ . (ترمذى ٣٤٣ ـ احمد ٣٩٣)

مصنف ابن الب شيرمتر جم (جلده) في المسلم المس

۳۲۳۵) حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شِرِ فَظِیَّا کَمَ پاس براق لایا گیا جوسفید لمباجانور ہے،اوروہ اپنی نظر کی انتہاء پر ۔ دقدم رکھتا ہے، آپ اس کی پیٹھ پر جبرئیل کے ساتھ بیٹھ رہے یہاں تک کہ بیت المقدس بین گئے،اوران کے لئے آسان درواز نے کھول دیے گئے اور آپ نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں آپ نے

٣٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : لَمَّا أُسُرِى بِالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ادرو دے دن دیے ہے ادروہ پ ک بردرووں رہا نہیں روھی۔

وَسَلَّمَ أُتِى بِدَابَةٍ دُونَ الْبَغُلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُفِهِ ، يُقَالُ لَهُ : الْبُرَاقُ ، وَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيرِ لِلْمُشْرِكِينَ فَنَفَرَتُ ، فَقَالُوا : يَا هَزُلَاءٍ ، مَا هَذَا ؟ قَالُوا : مَا نَوَى شَيْنًا ، مَا هَذِهِ إِلاَّ رِيحٌ ، حَتَى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَأْتِى بِإِنَائِينِ فِي وَاحِدٍ خَمْرٌ وَفِي الآخِرِ لَبَنٌ ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ هَذِهِ إِلاَّ رِيحٌ ، حَتَى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَأْتِي بِإِنَائِينِ فِي وَاحِدٍ خَمْرٌ وَفِي الآخِرِ لَبَنٌ ، فَأَخَذَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ لَهُ جَبُريلُ : هُدِيت وَهُدِيتُ أُمَّنُك. ثُمَّ سَارَ إلَى مِصْرَ.

٣٢٣٥) حضرت عبدالله بن شدا دفر ماتے ہیں كہ جب نبی <u>مُؤفِّفَة</u> كومعراج كروائي گئ تو آپ كے پاس ايك جانور لا يا گيا جو خچر

چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ اپنا پاؤں وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہاء ہوتی اس کا نام براق تھا، اوررسول القد نیز کھے نظر کی سے کا بین کے ایک قاف کے پاس سے گزرے، وہ اونٹ بدک گئے، وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ دوسروں نے جواب دیا کہ ہم کوتو پچھ نظر کی آر با، یہ توایک ہوا ہی تھی، یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے، پھر آپ کے پاس دو برتن لائے گئے، ایک میں شراب اور رہے میں دودھ تھا، آپ نے دودھ کولیا، جرئیل نے کہا کہ آپ کو ہدایت دی گئی اور آپ کی امت کو بھی ہدایت دی گئی، پھر آپ کی طرف چلے۔

(٣٢٢) حَدَّثَنَا هَوْذَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أُوْفَى ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسُرِى بِى ، وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ ، فَظِعْتُ بِأَمْرِى ، وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِى ، فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِءِ : هَلُ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : إِنِّى أَشِرِى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ : إلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ اظْهُرِنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمْ يُرِهِ أَنَّهُ يُكِو أَنَّهُ يُكُو أَلُهُ مَخَافَةً أَنْ يَجْحَدَ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَافَةً أَنْ يَجْحَدَ الْمَحْوَلِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلّهُ اللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ

ينى كَعْبِ بِنِ لُوى هَلَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أُسْرِى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْت بَيْنَ ظَهُرَ إِنِينَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : فَبَيْنَ مُصَفِّقٍ وَبَيْنَ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَقْدِسِ ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْت بَيْنَ ظَهُرَ إِنِينَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : فَبَيْنَ مُصَفِّقٍ وَبَيْنَ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَقْدِسِ ، قَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْت بَيْنَ ظَهُرَ إِنِينَا ؟ قَالَ : فَيَعْمَ الْمَسْجِدَ ؟ قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ مُنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى الْمَسْجِدَ ؟ قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ مُنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى

ا المناه ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَذَهَبْت أَنْعَتُ لَهُمْ ، فَمَا زِلْت أَنْعَتُ لَهُمْ وَٱنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَغْضُ النَّعْتِ ، فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا ٱنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيْلٍ -أَوْ دَارِ عِقَالْ - ، فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : الْقَوْمُ : أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ قَدْ أَصَابَ. (نساني ١١٢٨٥ ـ احمد ٣٠٩٠) (۳۲۳۵۸)حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثِرِ ﷺ نے فرمایا کہ جب معراج کی رات ہوئی اور میں نے مکہ میں ضبح کی تو میں اپنے معاطع میں حیران ہو گیا اور مجھے لگا کہلوگ مجھے جھٹلا کیں گے، چتا نچے رسول اللہ مُؤْفِظَةَ السِیع غز وہ بیٹھ گئے، چنانچہ ابوجہل آپ کے پاس سے گزراتو آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا،اورآپ سے نداق کے انداز میں کہا کہ کیا چھے ہوا ہے؟ آپ نے فر مایا جی ہاں!اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ مجھے آج رات معراج کروائی گئی ،اس نے کہا کہاں کی؟ فر مایا بیت المقدس کی ،اس نے کہا کہ پھر صبح آب ہمارے یاں پہنچ گئے؟ فر مایا جی ہاں!اس نے تکذیب ظاہر نہ کی اس خوف ہے کہا کہ وہ اپنی قوم کوآپ کے یاس بلائے گا تو نہیں آ پ انکار نہ کر دیں، چنا نچے اس نے کہاا ہے بنوکعب بن لؤی کی جماعت! آؤ، چنا نچیجلس حجیٹ گنی اور وہ ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے ،اس نے آپ ہے کہا کہا پی قوم کو بھی وہ بات بیان کیجئے جو آپ نے مجھے بیان کی تھی ، رسول الله مَنْ فَتَعَيَّمَ فِي عَلَى مِلَا كَهِ آجِ رات مجھے معراج كروائي كئي،انہوں نے كہا كہاں كى؟ آپ نے فر مايا بيت المقدس كى ،وہ كہنے كي چربر صبح کے دفت آپ ہمارے پاس پینچ گئے؟ آپ نے فر مایا جی ہاں! کہتے ہیں کہ بعض تالیاں پیٹنے لگےاور بعض نے تعجب ہےا ہے سر یر ہاتھ رکھا،اور مجھے کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں مسجد کی صفت بیان کر سکتے ہیں؟اورلوگوں میں سے بعض نے اس شہر کا سفر کیا ہوا تھا اور مسجد کو دیکھا ہوا تھا، رسول اللّٰد مَانِونَ ﷺ نے فر مایا کہ میں ان کوصفت بیان کرنے لگا، یباں تک کہ بعض صفات میں مجھے شک ہو گیا، چنانچہ مجد کومیر ےسامنے لایا گیا جبکہ میں اس کود کھے رہاتھا، اور دار عقیل یا دارعقال کے سامنے رکھ دی گئی، میں اس کود کھے کراس کی صفت بیان کرنے لگا الوگ کہنے گئے کہ صفت تو بخدا بالکل درست ہے۔

( ٢٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا جُبُرِيلُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوُقِهِ فَرَاعُتَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوُقِهِ فَرَامُ مُ مَلَكُ ، فَقَالَ : أَبُشِرُ بِنُورَيْنِ أُوتِيتِهِمَا لَمُ يَعْطَهُمَا مَنْ كَانَ قَبْلَك : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَمْ تَقُرُأُ مِنْهَا حَرُفًا إِلاَّ أَعْطِيتِهِ.

(مسلم ۵۵۳ حاکم ۵۵۸)

(۳۲۳۵۹) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ جرائیل رسول اللہ فرافظ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے او پر ٹوٹنے کی آوازئ، آپ نے سراٹھایا تو فر مایا کہ آسان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے بھی نہیں کھلاتھا، چنانچہ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو دونو روں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی کو عطانہیں کئے گئے ،سور ۃ الفاتحۃ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات، آپ ان ہیں ہے جس حرف کو پڑھیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ المن المن شيبه مترجم (جلده) كوري (جلده)

( ٣٢٦٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي بَوْدَةَ فَاتَ لَيْلَةٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا الْحَارِثُ بْنُ أَقَيْشٍ فَحَدَّثَ الْحَارِثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ.

(۳۲۳ ۲۰) عبدالله بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت ابو بردہ کے پاس تھا کہ حارث بن اُقیش ہمارے پاس آئے ،اور ن من میں بیر میں ایک ایک ایک ایک ایک میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں اور ایک میں میں میں م

انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَوْظَفَیْ آج نے فر مایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت سے قبیلہ معز کے لوگوں سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

( ٣٢٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ وَلَأَهُلِ بَيْتِهِ فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ.

(ترمذی ۲۳۳۰ احمد ۲۳)

(۳۲۳ ۱۱) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ نبی مِنْرِفْتُ فَقِیْمَ نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کس آ دمی اور اس کے اہل بیت کے لئے شفاعت کریں گے اور وہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔

( ٣٢٦٢ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدْ أُوذِيت فِى اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَد ، وَلَقَدُ أُخِفْت فِى اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَد ، وَلَقَدُ أَتَتُ عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوذِيت فِى اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَد ، وَلَقَدُ أُخِفْت فِى اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَد ، وَلَقَدُ أَتَتُ عَلَىَّ ثَالِثَةٌ

مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ مَا لِى وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلاَّ مَا وَارَادُ ابِطُ بِلاَلٍ. (ابن ماجه ١٥١ ـ احمد ١٢٠) (٣٢٣ ٦٢) حسرت انس فرمات ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رائے میں آئی اذبیتیں دی کئیں جتنی کسی ونہیں

ری گئیں،اور مجھے اللہ کے بارے میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کی اور کوئییں ڈرایا گیا،اور ہم پر تیسری رات ایسی آئی کدمیرےاور بلال کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کوکوئی کلیجرر کھنے والاقتحض کھائے،سوائے اس سے جس کو بلال کی بغل چھیا ہے۔

( ٣٢٦٣ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ ، قَالَ :حَلَّثَنِي سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى لاَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَكَ ، إنِّى لاَعْرِفُهُ الآنَ. (مسلم ١٤٨٢ـ ترمذي ٣١٣٣)

(٣٢٣ ١٣) حضرت جاً بربن سمره فرمات بين كدرسول الله مَؤْفَقَيَّةً نه فرمايا كدمين مكدمين ايسے پيقركو پېچانتا ہوں جو مجھے ميري

بعثت سے پہلے سلام کرتا تھا، میں اس کواب بھی بہچا نتا ہوں۔ ریس مردوں دو ورود کا بہت کا بہتر و رودوں مرد رود دور دوران در اور دوران کا دیار داران کا بات کا بات کا بات کا

( ٣٢٦٦) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُوسَى بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَلَّى لِى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ فَسَأَلَنِى : فِيمَ اخْتَصَمَ الْمَلَا الْأَعْلَى؟ وَالَ : فَقُلْتُ : رَبِّى لَا عِلْمَ لِى بِهِ ، قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَى حَتَّى وَجَدُّتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى ۖ ، أَوْ وَضَعَهَا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتباب الفضيائل

کی مصنف این الی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) کی کار ۱۹۸۳ کی کار ۲۸۲ کی کار بَيْنَ ثَذُيَّى حَتَّى وَجَدُتُ بَرْدَهَا بَيْنَ كَتِفَى ، فَمَا سَأَلِنِي عَنْ شَيْءٍ إلاَّ عَلِمْته.

(٣٢٣٦٣) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فر ماتے ہیں كدرسول الله شِلِنْتَظَيْحَ نے فر مایا كەبىشك الله تعالی نے ميرے ساسنے بهتر

صورت میں بخلی فر مائی اور مجھ ہے سوال کیا کہ ملاً اعلیٰ کس چیز کے بارے میں جھکڑتے ہیں، میں نے عرض کیا اے میرے دب! ـ: اس کاعلم نہیں ، کہتے ہیں کہ پھراللہ نے اپناہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اینے ت

میں یائی، یافرنا یا کہ اللہ نے اپنا ہا تھ میرے سینے پر رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی تصندک اپنے کندھوں کے درمیان پائی،اور

ہےجس چیز کے مارے میں بھی سوال کیااس کو میں نے حان لیا۔

( ٣٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ :بَعَثَنِي

طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَدْعُوهُ ، قَالَ : فَأَقْبَلُت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّاسِ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَىَّ فَاسْتَحْيَيْت فَقُلْتُ : أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ

رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا صَنَعْت شَيْئًا لَك ، قَالَ : فَمَسَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَ ـَـ

وَقَالَ :أَدْخِلُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشْرَةً ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشْرَةٌ وَيُخْرِجُ عَشْرَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكُلَ حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكُلُوا مِنْهَا.

(مسلم ۱۲۱۲\_ احمد <sup>.•</sup>

(٣٢٣١٥) حضرت انس بن ما لك فرمات بين كدحضرت ابوطلحدن مجھے رسول الله مَيْفَظَيْعَ كى طرف آپكو بلانے كے لئے

چنانچہ میں رسول اللّٰد مَیْافِفَکِیَا ﷺ کے پاس آیا جبکہ آپ لوگوں کے ساتھ تھے، آپ نے مجھے دیکھا تو میں شر مایا ،اور میں نے عرض کیا کہ

طلحہ کے پاس چلیے ،آپ نے لوگوں سے فر مایا کہ اٹھو، ابوطلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مَنْرِ النَّهِ عَنِی نِی نے تو صرف آپ کے لیے چیز

کی تھی ، کہتے ہیں کدرسول الله مُشِرِّفِنِیَجَیَّے نے اس کو ہاتھ لگا یا وراس میں برکت کی دعافر مائی ،اورفر مایا کہمیرے دس صحابہ کو بلا ؤ ،انہ نے کھایا یہاں تک کرسر ہو گئے، چنانچ آپ مسلسل دس کو بااتے اور دس کوفارغ کرتے رہے یہاں تک کہ کوئی نہ بچا جو کھانا

سیرنہ ہو گیا ہو، پھرآپ نے اس کو ہرا بر کیا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کھانے سے پہلے تھا۔

( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ سَمُرَةَ

جُندُب : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَوْضِعَتْ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ فَتَعَاقَبُوهَا الظُّهْرِ ۚ مِنْ غَدُوَةٍ ، يَقُومُ قَوْمٌ وَيَجْلِسُ آخَرُونَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا سَمُرَةُ أَكَانَتْ تُمَدُّ ؟ قَالَ سَمُرَةُ : مِنْ

شَيْءٍ كُنَّا نَعُجَبُ ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ. (ترمذى ٣٦٢٥ - احمد ١٨)

(٣٢٣٦٦) حضرت سمرہ بن جندب فریاتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِقَتَا بِمَا کہ سیال اللہ یا گیا اورلوگوں کے سامنے ر

گیا،وہ ایک دوسرے کے بعد صبح ہے دو پہرتک آ کر کھاتے رہے، ایک جماعت اٹھتی اور دوسری بیٹے جاتی ،ایک آ دمی نے پوچھاا

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كل ۱۹۸۳ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

سمرہ! کیا وہ بڑھر ہاتھا؟ سمرہ نے فرمایا کہ بھلا ہمیں کس چیز پر تعجب ہوتا، وہ تو وہاں سے بڑھر ہاتھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

( ٣٢٦٧) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ بُنِ أَيْمَنَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : قَلْت لِجَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ : حَدِّثُنِي بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُته مِنْهُ أَرْوِيهِ عَنْك ، فَقَالَ جَابِرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ فِيهِ فَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَطْعَمُ طَعَامًا ، وَلَا نَفْدِرُ عَلَيْهِ ، فَعَرَضَتْ فِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ كُذْيَةٌ قَدْ فِى الْخَنْدَقِ ، فَجَنْت إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ كُذْيَةٌ قَدْ عَرَضَتُ فِى الْخَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ مَ مَعْصُوبٌ عَرَضَتُ فِى الْخَنْدَقِ ، فَرَشَشْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ مَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ مَنْ يَلُونُ لَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ مَعْصُوبٌ بَعْتَلُمْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ مَنْ الْمُعْولُ لَ ، أَو الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ سَمَّى فَلَاثًا ، ثُمَّ ضَرَبَ ، فَعَادَتُ كَثِيبًا أَهْمَلَ .

فَلَمَّا رَأُيْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَا أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَمَا الْمَرَأَتِي ، فَقَلْتُ : ثَكِلَتُك أُمَّكِ ، قَدْ رَأَيْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا لَا أَصْبِرُ عَلَيْهِ ، فَمَا عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : عِنْدِى صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَعَنَاقٌ ، قَالَ : فَطَحَنَّا الشَّعِيرَ ، وَذَبَهُ مَنَا الْعَنَاقَ وَسَلَحْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا فِي الْبُرْمَةِ ، وَعَجَنَّا الشَّعِيرَ ، ثُمَّ رَجَعْت إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَبِثْت سَاعَةً ، وَاسْتَأْذَنْتِه فَآذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمْكَنَ ، فَأَمْرُتِهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآثَافِيّ ، ثُمَّ وَاسْتَأْذَنْته فَآذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمْكَنَ ، فَأَمْرُتِهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآثَافِيّ ، ثُمَّ وَاسْتَأْذَنْته فَآذِنَ لِى ، فَجِنْت فَإِذَا الْعَجِينُ قَدْ أَمْكَنَ ، فَأَمْرُتِهَا بِالْخَبْزِ ، وَجَعَلْت الْقِدْرَ عَلَى الْآثَافِيّ ، ثُمَّ وَجَعَلْت الْقِيدُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَوْتِه ، فَقُلْتُ : إِنَّ عِنْدُنَا طُعَيِّمًا لَنَا ، فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَقُومَ مَعِى جَنْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَوْتِه ، فَقُلْتُ : صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَعَنَاقٌ ، قَالَ : ارْجِعْ الى أَمْ النَّهُ إِلَى وَقُلْ لَهَا : لاَ تُنْزِع الْبُرْمَة مِنَ الْآلَافِي مُ وَلَا تَخْرِجِى الْخُبْرُ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِي .

ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: قُومُوا إِلَى بَيْتِ جَابِرٍ ، قَالَ: فَاسْتَخْيَيْت حَيَاءً لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ ، فَقُلْتُ لِإِمْرَأَتِي ثَكِلَتُك أَمُّك ، جَانَك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، فَقَالَتْ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، فَقَالَتْ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُك عَنِ الطَّعَامِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمُ ، فَقَالَتْ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَدْ أَخْبَرُته بِمَا كَانَ عِنْدَنَا ، قَالَ: 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُك عَنِ الطَّعَامِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمُ ، فَقَالَتْ : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَدْ أَخْبَرُته بِمَا كَانَ عِنْدَنَا ، قَالَ:

فَذَهَبَ عَنَّى بَعْضُ مَا كُنْتِ أَجِدُ ، وَقُلْت لَهَا : صَدَقُت.

قَالَ : فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ ، ثُمَّ قَالَ : لاَصْحَابِهِ : لاَ تَضَاعَطُوا ، ثُمَّ بَرَكَ عَلَى التَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثُرُدُ وَنَفْرِفُ وَنَقْرُبُ التَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَنَثُرُدُ وَنَفْرِفُ وَنَقْرُبُ التَّنُورِ وَعَلَى الْبُرْمَةِ ، فَانْدُرُدُ وَنَفْرِفُ وَنَقْرُبُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زِلِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّ الْكُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زِلِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّ الْكُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زِلِيَجْلِسُ عَلَى الصَّحْفَةِ سَبْعَةٌ ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ ، قَالَ : فَلَمَّ الْكُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أَمْلِا مَا كَانَا ، فَنَذُرُدُ وَنَغْرِفُ وَنَقْرَبُ النِّهِمُ ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلُ كَنَا التَنُورَ وَالْبُرْمَةِ وَكَاللّهُ مَا كَانَا ، حَتَّى شَبِعَ الْمُسْلِمُونَ كُلُهُمُ كَذَلُولُ ، كُلّمَا فَتَحْنَا التَّنُورَ وَالْمُرْمَةِ وَكَالَهُ اللّهُ مَا كَانَا ، حَتَّى شَبِعَ الْمُسْلِمُونَ كُلُهُمْ

وَبَقِىَ طَائِفَةٌ مِنَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ النَّاسَ قَدُ أَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا.

قَالَ : فَلَمْ نَوَلْ يَوْمَنَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانَمِنَةٍ ، أَوْ ثَلَاتُمَنَةٍ.

(بخاری ۲۱۰۲ مسلم ۱۱۰

(۳۲۳ ۱۷) ایمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ہے عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ مَیْزَافِیْکَیْمْ ہے کوئی حدیث بیان

ر کریں جوآپ نے ان سے تی ہومیں اس کوآپ کے حوالے سے روایت کروں گا، حضرت جابر نے فر مایا کہ ہم خندق کے دن رسوا

الله مُؤَنِّفَ اللهِ عَلَى الله مُؤَنِّفَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

المدروسية عن عنون وروب عنه عن إلى عن رو المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة آگئی، میں رسول الله مَوْفِظَةَ کے باس آیا اور عرض کیا یا رسول الله! بید چنان خندق میں آٹر ھے آگئی ہے، ہم نے اس پر یانی حجیز کا

جن میں میں میں میں ہوئے ہے۔ پی میں یہ میں ہوئی ہے۔ یہ میں ایک میں میں میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ جن میں ہے۔ جن میں چنانچے رسول اللہ مِنْرِفِقَعَةِ المصلے اور آپ کے پیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا، آپ نے کدال کو یا بھاوڑے کو پکڑا، بھر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھی

پھراس پرضرب لگائی تو دہ ریت کی طرح ہوگیا۔

(۲) جب میں نے رسول الله مُؤْفِظَةَ کی بیرحالت دیکھی تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے ،آپ۔ :

مجھے اجازت دی، میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے ، میں نے رسول اللہ مَؤْفِظَةَ کی ایسی حالت دیمھی

ہے جس پر مجھے صبر نہیں آتا، تہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہامیرے پاس ایک صاع جواور بکری کا چھ ماہ کا بچہ ہے، کہتے ہیں ک

ہم نے جو کوٹے اور بھری کو ذرج کیا ،اور ہم نے اس کی کھال اتاری اور اس کو ہنڈیا میں ڈال دیا اور جو کا آٹا گوندھا پھر میں رسول اللّٰد مُؤَنِّفَتِکُةَ کے پاس آیا اور ایک گھڑی تھہرا اور پھر آپ سے اجازت طلب کی آپ نے اجازت دے دی ، پھر میں آیا تو آٹا تیار تھا

الله ترون ہے ہے یا نا یا ورایک کھری مہرااور پراپ سے اجازے سلب کا پہلے کے اجازے وے دی، پریں ایا تو انا تیار کھا میں نے اس کورو ٹیاں یکانے کا کہااور ہنڈیا کو چو لہے پر چڑ ھایا اور رسول اللہ مَثِرِ فَضَّکَافِہَ کے پاس آ کرسر گوشی کی ، میں نے عرض کیا کہ

عمارے پاس تھوڑ اسا کھانا ہے،اگرآ پ اورآ پ کے ساتھ ایک یا دوآ دمی میرے ساتھ شریک آ جا کیں تو بہتر ہے، آ پ نے پوچھا کہ

وہ کتنا ہے؟ میں نے عرض کیا ایک صاع جواور ایک بکری کا بچہ ہے، آپ نے فر مایا اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں ہے کہو کہ ہنڈیا

چولیے سے ندا تاریں اورروٹیوں کوتنور سے نہ نکالیں یہاں تک کہیں آ جاؤں۔

(۳) پھرآپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جابر کے گھر کی طرف چلو، کہتے ہیں کہ مجھے الیی شرم آئی کہ اللہ کے علاوہ کو کی نہیر

جاننا، میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تیری مال تجھے روئے رسول الله مِؤْفِظَةَ تیرے گھر تمام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں،اس نے کہا کہ کیار سول الله مِؤْفِظَةِ نِے تم سے کھانے کا بوچھا تھا؟ میں نے کہا جی بال!اس نے کہا الله اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں،آپ \_

ان واپنا کھانا بتلادیہ ہے،میری پریشانی کم ہوگئ اور میں نے کہا کہتم نے بچے کہا۔

(۴) کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ مِنْرِفِظِیْج آئے اور اندر داخل ہو گئے اور آپ نے اپنے صحابہ ہے فر مایا کہ ہجوم نہ کرو، پھ

ر ۱۰) ہے یں نہ پرر وں املار کھتے ہائے اور املاؤہ کا اور ہونی ہوئے اور اپ سے اپ کا بدھے رہایا کہ ہو م نہ کروہ ب آپ نے تنوراور ہنڈیا پر برکت کی دعا فر مائی ،اور ہم تنور ہے روٹی اور ہنڈیا ہے گوشت لیتے رہے اور ٹرید بنا کرلوگوں کو پیش کر ۔ هي مسنف ابن اليشيه مترجم (جلده) کي که ۱۳۸۵ کي که ۱۳۸۵ کي کاب الفضائل

رہےاوررسول اللہ مَوْفَظَةَ نے فرمایا کہ ایک پیالے پرسات یا آٹھ آ دی بینے میں ، جب انہوں نے کھالیا تو ہم نے تنورے پر دہ ہنایا اور ہنڈیا سے ذھکن اٹھایا، تو وہ پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے تھے، پھر ہم ٹرید کرتے اور چیج بھر کراس میں ڈاکتے اور ان کے قریب کرتے اور ایساہی کرتے رہے، جب بھی تنور کھولتے اور ہنڈیا کھولتے ان کو پہلے سے زیادہ بھراہوایا تے، یہاں تک کہ تمام سلمان سیر ہوگئے ، اور کھانا بھی پچ گیا، رسول اللہ مُؤَفِظَةَ نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں کو بھوک گل ہے اس کے تم کھاؤ اور کھلاؤ ، کہتے ہیں کہ ہم سارادن کھاتے اور کھلاتے رہے، کہتے ہیں کہ ہم اس دقت آٹھ سویا تین سوتھے۔

( ٣٢٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغِيى ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : تُوُفِّى - أَوِ اسْتَشْهِدَ - عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ ، فَاسْتَعَنْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَانِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِمْ شَيْنًا ، فَأَبُوا ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ فَصَنَفْ تَمْرِكُ أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعُلِمْنِى ، قَالَ : فَفَعَلْت فَجَعَلْتُ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقَعَلْت فَجَعَلْتُ الْعَجُوةَ عَلَى حدة ، وصَنَّفته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعُلَمْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى الْعَجُوةَ عَلَى حدة ، وصَنَّفته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعُلَمْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى الْعَجُوةَ عَلَى حدة ، وصَنَّفته أَصْنَافًا ، ثُمَّ أَعْلَمْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَجَاءَ فَقَعَدَ عَلَى أَعْلَمْ مُنَافًا ، ثُولُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَكُولُتُ لَهُ مُ حَتَّى وَقَيْنَهُمْ ، وَهِى تَمْرِى ، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَعْدَى ؟ . (بخارى ٢١٢٤ احمد ٣١٣)

( ٣٢٦٩) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَالِم ، عَنْ أَبِي هُويْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ : أَدُّ عُلِى أَصْحَابَك ، يَعْنِى أَصْحَابَ الصَّفَةِ ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَعْهُمْ رَجُلاً رَجُلاً أُوقِظُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ ، فَجِنْنَا بَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَاسْتَأْذَنَا فَأَذِنَ لَنَا ، قَالَ أَبُو هُويُورَةَ : وَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ فِيهَا صَنِيعٌ قَدْرُ مُدَّ مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : خُذُوا بِسْمِ اللهِ ، فَأَكُلْنَا مَا شِنْنَا ، ثُمَّ رَفَعْنَا فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا أَيْدِينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُضِعَتِ الصَّحْفَةُ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا أَمْسَى فِى آلِ مُحَمَّدٍ طَعَامٌ غَيْرُ شَيْءٍ تَرَوْنَهُ ، فَقِيلَ لَا بِي هُرَيْرَةَ : فَذُرُ كُمْ كَانَتُ حِينَ فَرَغْتُمْ ، قَالَ : مِثْلُهَا حِينَ وُضِعَتْ إِلاَّ أَنَّ فِيهَا أَثَوَ الْأَصَابِعِ. (طبرانى ٢٩٣٨)

ه کی مسند این آبی شیرمتر جم (جده) کی پیکی کی ۱۳۸۳ کی کی کاب الفضائل کی کی مسند این آبی شیرمتر جم (جده)

(۳۲۲۹) حضرت ابو ہریرہ بینی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں والے ہیں کہ رسول اللہ میں ایک دن ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس اپنے ساتھیوں کو بلاؤیعنی استحبوں کو بلاؤیعنی استحبوں کو بلاؤیعنی استحبوں کو بلاؤیعنی استحب صفہ کو ، میں ایک ایک آئی کو ہلاش کرنے لگا ، اور ان کو بیدار کر کے جمع کرنے لگا ، پھر ہم رسول اللہ بینی کہ ہمارے سامنے ایک پیالدر کھا گیا جس میں ایک مدجو کے بقدر کھا ناتھا، رسول اللہ بینی کھی نے اس پر اپنا ہاتھ در کھا اور فرمایا کہ اللہ کہ ان ہم نے جتنا چاہا کھایا ، بھر ہم نے اپنی میں گھر کی جان ہم آل کھر ہم نے بینی کہ ہم کے بین کہ اس کے ملاوہ کوئی کھانا نہیں جو تم و کھر سے ہو، حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ جب تم فارغ ہوئے اس وقت کتنا ہی ہوا تھا؟ محمد میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں جو تم و کھر سے ہو، حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ جب تم فارغ ہوئے اس وقت کتنا ہی ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا اتنا ہی جتنا رکھتے ہوئے تھا، گراس میں انگلیوں کے نشانات تھے۔

( .٣٢٧ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ .سَمِعْته يَقُولُ .قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجُلَسَائِهِ يَوْمًا : أَيَسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا ثُلُّكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُلُثَا قَالَ: أَفِيسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ أُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُلُثَا أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِئَةً صَفَّ ، وَإِنَّ أُمَّتِى مِنْ ذَلِكَ ، ثَمَانُونَ صَفًّا.

(مسلم ۲۰۰\_ احمد ۲۵۳)

( ٣٣٣٧) حفزت معنی فرماتے ہیں کدایک دن نبی مِنْ اَسْتُ اَنْتُا اِنْداوراس کرایک دن نبی مِنْ اَسْتُ اَنْتُ اِنْت ایک تہائی ہو؟ لوگوں نے کہااللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر کیاتم اس پرخوش ہو کہتم اہل جنت کا نصف ہو؟ انہوں نے کہااللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ پھر میری امت قیامت کے دن اہل جنت کا دو تہائی ہوگی ، لوگ قیامت کے دن ایک سوئیں صفوں میں ہوں گے اور میری امت کی استی صفیں ہوں گا۔

( ٣٢٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ضِرَارِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِنَةُ صَفَّ ، هَذِهِ الْأَمَّةُ مِنْهَا ثَمَانُونَ صَفًّا. (ترمذی ٢٥٣٢۔ احمد ٣٣٧)

(۳۲۳۷) حضرت برید وفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِقِیَّ نے فر مایا کہ اہل جنت کی ایک سومیس مفیں ہوں گی ،اوراس امت کی اشی صفیر ہول گی ۔

( ٣٢٧٢) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَعَدَنِى رَبِّى أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَعَدَنِى رَبِّى أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ أَلْفًا ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ مَعْ كُلِّ أَلْفٍ سَبُعُونَ أَلْفًا ، لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا عَذَابَ، وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثِيَاتٍ رَبِّى. (ترمذى ١٣٣٤- احمد ٢٥٠٠) مَنْ رَبُولَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَمَ مَاتَ يَن كُولُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ فَمَ مَاتَ بُولَ مَا كَمِيرِ عَالَم مِن عَلَيْكُ وَلَمْ مَاتِ بُولَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ مَاتِ بُولَ مَا لَهُ مِيرِ عَرَبِ فَي مُحَمِّدِ وَعَدِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَا مَا مِنْ مُعْلَيْكُ فَلَ مَا لَهُ مِنْ مَا عَذَابَ ، وَكُلُونُ اللهُ مِنْ مَا عَذَابَ ، وَكُلُولُ اللهُ مِنْ مَا مَا مَا مَا مُعْلِيقُونَ أَلْفُلُ مَا مَا مَنْ مُ مَا عَذِي اللهِ عَلَيْهِ مَا مَا مَعْ مُنْ اللهُ مُعْمَلُونَ اللهِ مَا مَا مُولُولُ اللهُ مَا مَا مَا مُعَالِمُ اللهُ مَا مُعْ مُنْ اللهُ مُعْلِقُ مَا عَذَابَ ، وَلَا عَذَابَ مَا اللهُ مِنْ مُنْ مَا عَلَى اللهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلُقُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مَا عَلَيْهِ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ الْعَلَيْلِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلده) کی ۱۳۸۷ کی ۱۳۸۷ کی مصنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلده)

کیا ہے کہ میری امت میں ّسےا بیے ستر ہزار کو جنت میں داخل فرما ئیں گے کہ ہر ہزار کے ساتھ ایسے ستر ہزار ہوں گے جن پرَ وٹی حساب ہوگا نہ عذاب، پھرمیرے رب کی تین کپیں ہوں گی۔

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَارِمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : كُنُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَقَالُوا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : كُنُو النَّاسِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ، قَالَ : فَقَالُوا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَكُيْفَ أَنْتُمْ وَالشَّطُرُ ، قَالُوا : فَذَاكَ أَكْثَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَهُلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِئَةً صَفٍ ، أَنْتُمْ ثَمَانُونَ صَفًّا.

(احمد ۲۵۳ ابویعلی ۵۳۳۷)

(۳۲۳۷۳) حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةُ نے فرمایا کرتمہارا کیا خیال ہے جنت کے ایک چوتھائی حقے کے بارے میں، کرتمہارے لئے اس کا ایک چوتھائی اور بقیہ لوگوں کے لئے تین چوتھائی ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں، پھر فرمایا کہ پھر جنت کے ایک تبائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیتو بہت ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ تم نصف کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیتو بہت بی زیادہ ہے، رسول اللہ سُؤِفِظَةُ نے فرمایا کہ اہل جنت قیامت کے دن ایک سومیں صفوں میں ہول گے۔

( ٣٢٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَةُ صَفِّ ، ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ.

(۳۲۳۷)حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی ایک سومیں صفیں ہوں گی اور اس امت کی اتنی صفیں ہوں گی۔

( ٣٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمَّا انْتَهَيْت إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِذَا وَرَقُهَا أَمْثَالُ آذَانِ الْفِيلَّةِ وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيهَا تَحَوَّلَتْ فَذَكَرْت الْيَاقُوتَ. (بخارى ٣٢٠٤ـ احمد ١٢٨)

(۳۲۳۷) حضرت الس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةِ نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ اُمنتبیٰ تک پہنچا تو اس کے بے باتھی کے کانوں جتنے تھے،اس کا کچل بڑے منکوں کی طرح تھا، جب اس کواللہ کے تھم سے عجیب کیفیت طاری ہوئی تو وہ بدل گیا اور مجھے باتو سے باد آئیا۔ باتو سے باد آئیا۔

( ٣٢٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَا شَمَمْت رِيحًا قَطُ مِسْكًا ، وَلا عَبَرًا أَطْيَبَ مِنُ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا مَسِسْت خَزًّا ، وَلا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مخارى ٣٥١- مسلم ١٨١٣) هي مصنف ابن ابي شيبرسترجم (جلده) کي هي اسمانل کي د اسمانل کي د

(۳۲۳۷۱) حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مشک یا عنراور کوئی بھی خوشبورسول اللہ مِنْرِفِظَیَّا ہِ کی خوشبو سے زیادہ اچھی نہیں سوکھی ،اور میں نے خالص عنر یا خالص ریٹم رسول اللہ مَنْرِفِظَیَّا ہُ کہ تقبلی سے زیادہ زمنہیں پایا۔

( ٣٢٧٧) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ ذَيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ ، حَتَّى إِذَا دُفِعْنَا إِلَى حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ بَنِى النَّجَارِ إِذَا فِيهِ جَمَلٌ قَطِمٌ - يَعْنِى : هَانِجًا - لاَ يَدُخُلُ الْحَانِطُ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَتَى يَعْنِى : هَانِجًا - لاَ يَدُخُلُ الْحَانِطُ أَحَدٌ إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَمُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فُمَّ النَّقَتَ إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ شَى عُنْ عَلِمُ وَلَا إِنْسِ . (احمد ١٣٠٥ ـ دارمى ١٨)

(۳۲۳۷۷) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مِنْفِظَةِ کے ساتھ ایک سفر سے واپس آئے ، یبال تک کہ جب بنو نجار کے باغ تک پنچے تو اس میں ایک وحثی اونٹ تھا، جو بھی اس باغ میں داخل ہوتا اس پر حملہ کر دیتا، نبی کریم مِنْفِظَةِ آئے اور اونٹ کو بلایا، وہ زمین میں اپنا جبڑ انگسیٹہا ہوا آیا اور اس نے آپ کے سامنے گھنے نیک دیے ، نبی کریم مِنْفِظَةَ نِے فر مایا کہ نکیل لاؤ، آپ نے سامنے گھنے نیک دیے ، نبی کریم مِنْفِظَةَ نِے فر مایا کہ نکیل لاؤ، آپ نے سامنے گھنے نیک دیے ، نبی کریم مِنْفِظَةَ نِے فر مایا کہ نکیل لاؤ، آپ نے سامنے گھنے نیک دیے ، نبی کریم مِنْفِظَةَ نِے فر مایا کہ نکیل لاؤ، آپ نے سامن کے ماری کے درمیان کوئی ایسانہیں جو بین جو بینہ جو این اللہ کارسول ہوں ، سوائے نافر مان انسانوں اور جنوں کے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّته ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا. قَالَ وَكِيعٌ : مِنْ خِلّهِ. (مسلم ١٨٥٠ـ ترمذى ٣١٥٥)

(۳۲۳۷۸) حفرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیز کھنے نے فرمایا کہ میں ہر دوست کی دوتی سے بری ہوں، مگر اللہ نے تمہارے ساتھی کودوست بنایا ہے، وکیع کی روایت میں''من خلّہ'' ہے۔

( ٣٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن السَانب ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِى الْأَرْضِ يُسَلُّغُونَنِي عَنْ أُمَّتِى السَّلَامَ.

(٣٢٣८٩) حفرت عبدالله فرمات ہیں کہ رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَى الله کے بعض فرشتے زمین میں چکر لگانے والے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

( ٣٢٣٨) حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبراهيم ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنا مَاءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا : أَطُلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضُلُ مَاءٍ ، فَأَتِى بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ، ثُمَّ وَضَعَ كَقَّهُ فِيهِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ

مستقدا بن الي شيبرمتر جم (جلده) كي المستقدا بن الي شيبرمتر جم (جلده)

أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَىَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ ، وَالْبَرَّكَةُ مِنَ اللهِ ، قَالَ : فَشَرِبْنَا مِنْهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ وَكُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ. (بخارى ٣٥٤- احمد ٣٠١)

(۳۲۳۸) حضرَت عبدالله فر ماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم رسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَم الله الله عَلَم عَلَم الله الله عَلَم الله عَلْم الله عَلَم ا

( ٣٢٨١) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنُ نُبَيْحٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِى ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَافَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَتُواْ بَقِيَّةَ الطَّهُورِ وَقَالُوا : تَمَسَّحُوا فِي قَدَحٍ ، قَالَ : فَتَوَضَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَتُواْ بَقِيَّةَ الطَّهُورِ وَقَالُوا : تَمَسَّحُوا تَمَسَّحُوا ، قَالَ : فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسُلِكُمْ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسُلِكُمْ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسُلِكُمْ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : عَلَى رِسُلِكُمْ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَسْبِعُوا الطَّهُورَ ، قَالَ : فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَسْبِعُوا الطَّهُورَ ، قَالَ : فَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : كُنَّا مِنَتَيْنِ أَوْ زِيَادَةً .

(بخاری ۳۵۷۱ احمد ۲۹۳)

(۳۲۳۸) حفرت جابر بن عبدالله و فرات بی که بم نے رسول الله مُؤَفِّقَ کے ساتھ سفر کیا تو نماز کا وقت ہوگیا، ایک آدی ایک برتن میں بچاہوا پانی لایا، اس نے اس کوایک پیالے میں ڈال دیا، تو رسول الله مُؤفِّقَ نے وضوفر مایا پھر لوگ اپناوضو کا بچاہوا پانی لانے برتن میں بچاہوا پانی کہ کمسے کرلوم کرلو، رسول الله مُؤفِّقَ نے ان کوئ لیا، فر مایا کہ تھم جاؤ، پھر رسول الله مُؤفِّقَ نے اپناہاتھ پانی میں رکھا اور فرمایا کہ کامل وضو کرو، جابر بن عبدالله فرمات بیں کہ اس ذات کی قتم جس نے میری بصارت لے لی، میں نے پانی کو آپ مُؤفِّقَ کی انگیوں سے نکلتے ہوئے دیکھا، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا یہاں تک کہ سب نے وضو کرلیا، اسودراوی فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ میں نے آپ کوفر ماتے ساکہ بم دوسویا اس سے ذیادہ تھے۔

( ٣٢٨٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : حضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّا ، وَبَهِى نَاسٌ ، فَأْتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَا ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِى الْمِخْضَبِ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ ، أَنْ يَبْسُطَ كَفَّهُ فِيهِ ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ جَمِيعًا، قُلْنَا : كُمْ كَانُوا ؟ قَالَ : نَمَانِينَ رَجُلًا. (بخارى ٣٥٤٥ـ احمد ١٠١)

(٣٢٣٨٢) حضرت انس بن ما لك فرمات بين كه نماز كاوقت بوااور جولوگ مجد كے قريب تھے كھڑے ہوئے اور وضو كيا اور پچھ

کی مصنف ہن ابی شیبہ ستر جم ( جلد ۹ ) کی گھٹ کے اس کی مصنف ہن ابی ابی تھا ، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا وہ اتنا لوگ باتی رہ گئے ، چھررسول اللہ نیون نیون کے پاس چھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا ، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا وہ اتنا حصولات کی آپ اتھ کہ تھسان سکری آپ زانگا ان باالیس اور سے لوگوں نروضوکر لمان اوی کستر میں کی جمر نریو جھا کو وہ

جھوٹا تھا کہ آپ ہاتھ کو بھیلانہ سکے، آپ نے انگلیاں ملالیں اور سب لوگوں نے وضوکر لیا، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ وہ کتنے اگر میں مناب مناب کر بہتریت ہو

لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کہاتی آ دی۔

(٣٢٣٨٣) حضرت برا وفر مات ميں كەبم نے حديبيہ كے دن بڑاؤ كيا تو بم نے ويكھا كداس كاپانى پہلے آنے والے لوگوں نے پی لي تھا، نبی كريم سۈئينينج كنويں پر بيٹھ گئے اور ايك ڈول منگايا، اوراس ميں سے اپنے مندمبارك ميں پانی ليا اوراس ميں ڈال ديا اور القد سے دعاكى، چنانچاس كايانی زياد و بوگيا، يبال تک كدلوگ اس سے سيراب ہوگئے۔

( ٣٢٨٨) حَدَّثَنَا مَرُوانُ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَرٍ فَشَكَا النَّاسُ إلَيْهِ الْعَطْشَ، فَدَعَا فُلاَنًا وَدَعَا عَلِيًّا : فَقَالَ اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَشَكَا النَّاسُ اللّهِ الْعَطْشَ، فَلاَعًا فُلاَنًا وَدَعَا عَلِيًّا : فَقَالَ اذْهَبَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِإِنَاءٍ فَأَفْرَ عَ فِيهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَتُينِ ، أَو السّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَأَ أَفُواههُمَا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بإِنَاءٍ فَأَفْرَ عَ فِيهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَتُيْنِ ، أَو السّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَأَ أَفُواههُمَا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بإِنَاءٍ فَأَفْرَ عَ فِيهِ مِنْ أَفُواهِ الْمَزَادَتُيْنِ ، أَو السّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَأَ أَفُواههُمَا وَالسّتَقُوا ، قَلَ : فَسَفَى مَنْ سَقَى ، وَاسْتَقَى مَنِ السّتَقَى ، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي ، وَنُودِي فِي النَّاسِ : أَنَ اللهُ وَا وَاسْتَقُوا ، قَلَ : فَسَفَى مَنْ سَقَى ، وَاسْتَقَى مَنِ السّتَقَى ، وَأَطْلَقَ الْمَزَالِي ، وَنُودِي فِي النَّاسِ : أَنَ اللهُ وَا وَاسْتَقُوا ، قَلَ : فَسَفَى مَنْ سَقَى ، وَاللّهُ مَا يُخْتَلُ الْكُوالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللّهِ مَا رَزَأَنَاكُ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلَكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَاللّهِ مَا رَزَأَنَاكُ مِنْ مَائِكَ شَيْنًا وَلَكَ اللّهُ سَقَانًا. (بخارى ٣٣٣ ـ مسلم ٢٣١)

(۳۲۳۸۳) حضرت مران بن حسین فرمات بین که بهم رسول الله مِلْقَظَیْنَ کے ساتھ ایک سفر میں سے کہ اوگوں کو بیاس کی شکایت بول ، آپ نے فلال کواور علی کو با یا ، اور فر مایا کہ جاؤاور بھارے لئے پانی تاش کرو، چنا نچوہ چا اور انہیں ایک عورت کی جس کے باس دو مظلے یامشکیز ہے تھے، وہ اس عورت کو نبی مِلْقِظِیْنِ کے باس لائے ، نبی مِلْقَظِیْنِ نے ایک برتن منگایا اور اس میں مشکیز وں یا منگوں کے منہ ہے پانی و الله پھران کے منہ بند کرد ہے اور رہی چھوڑی ، اور لوگوں میں اعلان کردیا گیا کہ پانی لیا اور جس نے بینا تھا بی لیا اور وہ کھڑی و کھری تھی کہ اس کے پانی کا کیا کیا جار باہے ، کہتے بیں واللہ! اس کو جھوڑا گیا کہ بمیں گمان بور ہا تھا کہ وہ پہلے ہے زیادہ بھرا ہوا ہے ، رسول اللہ مَلْوَظِیْنِ نے فرمایا کہ واللہ! ہم نے تمہارے پانی کا کیا بیکہ بمیں اللہ بی بی بیکہ کم نہیں کیا بلکہ بمیں اللہ نے بیا بلکہ بمیں اللہ بی بیا بیکہ بمیں اللہ بیا بیکہ بمیں اللہ بی بیا بیکہ بمیں اللہ بی بیا بیکہ بمیں اللہ بیا بیکہ بی کیا بیکہ بیں کیا بیکہ بمیں اللہ بیا بیکہ بیں کیا بیکہ بیں کیا بیکہ بیس کیا بیکہ بھی کو اس بیا بیکہ بیں کیا بیکہ بیں کیا بیکہ بی کی بیکہ کی بیکہ کیا گیا ہی بیا تھا کہ بیا ہیں ہیں کیا بیکہ بیں کیا بیکہ بیں کیا بیکہ بیکہ بیا بیکہ بیکہ کی بیا بیکہ بیں کیا بیکہ بیکہ بیا ہیں بیا بیکہ بیا گیا کہ بیا ہیا ہے بیا ہیا ہی بیا ہی بیا ہیا ہو کیا ہی بیا ہی بیا ہیا ہے بیا ہیا ہی بیا ہیا ہیا ہی بیا ہیں بیا ہیکہ بیا ہیا ہو بیا ہیا ہی بیا ہیا ہو بیا ہیا ہو بیا ہیا ہو بیا ہو بیا

( ٣٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

هي مسنف ابن الي شيرم تر تم ( جلد ٩) كي المحال العضائل المحال العضائل المحال العضائل العضائل العضائل المحال العضائل المحال العلم المحال المحال

سَلِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : كُلَّ شَيْءٍ أُوتِي نَبِيُّكُمْ إلاَّ مَفَاتِيحَ الْحَمْسِ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُغَلِّمُ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُغَلِّمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا﴾ الآيَةَ كُلهَا.

(بخاري ١٠٣٩ احمد ٣٨١)

(٣٢٣٨٥) حفرت عبدالله فرمات بين كه تمبار بني كو جرچيز وي كني سوائ پانچ چيز ول كى تنجول ك، ووان الله عندة عِلْم السّاعَة وَ يُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْآرْ حَامِ وَ مَا تَدُرِى نَفُسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَ مَا تَدُرِى نَفُسٌ بِاَتِي اَرْضِ تَمُوْتُ إِنَّ اللّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ در جمد: ب شك قيامت كاعم الله ك پاس ب دي بارش برساتا ب و وي جانى ب درم مادر ميں كيا ہے ـ كوئى نفس نيس جانتا كه و وكل كيا كر ب كا اوركوئى نفس نيس جانتا كه وه كس زيين ميس مر سكا د ب شك الله جانئ والا مدور كن والا ب د

( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِیُّ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّع. (ترمذی ٣١١)

(۳۲۳۸ ) حضرت ابو ہریرہ زینو فرماتے ہیں کہ نبی میڈنفٹے نے فرمایا کہ میں اولادِ آ دم کا سردار بھوں اور مجھ سے زمین سب سے پہلے ہنے گی،اور میں پہلاسفارش کرنے والا ہوں اور پہلا شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

( ٣٢٨٧ ) حَذَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ مِنْبَرِى هَذَا لَعَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ. (احمد ٣٠٠- بيهقى ٢٣٥)

(۳۲۳۸۷) حضرت ابو ہر میہ ہوڑئو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیلائے گئے نے فرمایا کہ میرا میمنبرامید ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔

( ٣٢٣٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ سَمِعْت هِشَامًا قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ. (ابن سعد ٢١)

(٣٢٣٨٨) حضرت حسن فرمات بي كدرسول الله سَرْ النَّه مِنْ الله عَلَى عَلَى عَلَى مِن عَرِب مِين سب سيسبقت كَر في والا بموال ـ

( ٣٢٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الأُوْزَاعِیِّ ، عَنْ أَبِی عَمَّادٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ · قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ اِسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِى اِسْمَاعِيلَ بَيى كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِى كِنَانَةَ قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرِيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ

(مسلم ۱۲۸۲ ترمذی ۳۹۰۲)

(٣٢٣٨٩) حضرت واثله بن اسقع فرمات مين كدرسول الله مِنْ فِيفَيْ أَنْ غَرْمايا كدب شك الله نے ابراہيم علايتلا كى اولاد ت

هي مصنف ابن اني شيبه مترجم (جلده) کي هم ان ان شيبه مترجم (جلده)

اساعیل علایدًا کواور قریش سے بی هاشم کواور مجھے بنو ہاشم سے چن لیا ہے۔

( ٣٢٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ قَدُ ضَرَبَهُ بَغْضُ أَهُلِ مَكَّةَ ، قَالٌ : فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : فَعَلَ بِي هَوُلَاءِ وَهَوُلاَءِ ، قَالَ : أَنُودِي ، فَقَالَ : أَدُعُ تِلْكَ وَهَوُلاَءِ ، قَالَ : أَنُودِي ، فَقَالَ : أَدُعُ تِلْكَ وَهَوُلاَءِ ، قَالَ : أَنُودِي ، فَقَالَ : أَدُعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ ، فَدَعَاهَا فَجَانَتُ تَمْشِى حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ بَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ حَتَّى عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبِي حَسْبِي . (احمد ١١٣ ـ دارمي ٢٣)

(۳۲۳۹۰) ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس فرمائے ہیں کہ جریک نی مَلِقَظَةَ کے پاس آئے جبکہ آپ مُلکین بیٹے ہے،
آپ کو بعض اہل مکہ نے مارا تھا، انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ان ان لوگوں نے میرے ساتھ براسلوک کیا ہے،
انہوں نے عرض کیا کیا آپ یہ بات پندکرتے ہیں کہ ہیں آپ کونشانی و کھاؤں؟ آپ مِنطِقظَةَ نے فرمایا۔ ہاں۔ پس انہوں نے
وادی کے چھے دیکھا اور کہا کہ اس ورخت کو بلائیں، آپ نے اس کو بلایا تو وہ چلنا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا، پھر
کہا کہ واپس چلے جاؤ تو وہ واپس چلا گیا اور اپنی جگہ لوٹ گیا، نی مُلِقظَةَ نے فرمایا کہ جھے کافی ہے۔

( ٣٢٩٨) حَدَّثَنَا قُرَادُ ابو نُوحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَ أَبُو طَالِبِ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ وَأَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبُ هَبَطُوا فَحَلُوا رِحَالَهُمْ ، فَخَرَجَ إليِّهِمَ الرَّاهِبُ ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ فَلَا يَخُرُجُ إليهِمَ الرَّاهِبُ ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ فَلَا يَخُرُجُ إليهِمَ الرَّاهِبُ ، وَلاَ بَلْتَفِتُ ، قَالَ : فَهُمْ يَحِلُونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلِّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا سَيِّدُ الْعُالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هَذَا يَبْعَنُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مسنف ابن ابی شیبر متر جم ( جلد ۹ ) کی مسنف ابن ابی شیبر متر جم ( جلد ۹ ) کی مسنف ابن ابی شیبر متر جم ( جلد ۹ )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ. (احمد ٢٨٩ـ ابن حبان ٣٧٣٩)

(mrar) حفزت امسلمہ روایت کرتی ہیں کہ ہی مَزَّفِظَ فَ فِر مایا کہ میرے منبر کے پائے جنت میں گڑے ہوئے ہیں۔

( ٣٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَن بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ

(٣٢٣٩٣) حضرت ابومویٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میڑھئے نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات اور ابتداء کرنے والے اور انتہاء کرنے والے کلمات عطاکے گئے۔

( ٣٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَجَانَتِ الذِّنَابُ فَعَوَتُ خَلُفَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَذِهِ الذِّنَابُ أَتَنْكُمُّ تُخْبِرُكُمْ أَنْ تَقْسِمُوا لَهَا مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا يُصْلِحُهَا ، أَوْ تُخَلُّوهَا فَتُغِيرَ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا : دَعْهَا فَلْتَغِرْ عَلَيْنَا.

(دارمی ۲۲)

(۳۲۳۹۳) شمر فرماتے ہیں کہ رسول القد مَوْقِقَظَةِ نے ایک دن نماز پڑھی تو بھیڑیے آپ کے بیچھے آ کر بھو تکنے گئے، جب رسول الله مِوْقِظَةَ فِي سلام پھیرا تو فر مایا کہ یہ بھیڑیے تمہازے پاس یہ بتانے آئیں ہیں کہتم اپنے مالوں میں سے ان کے لئے پچھ تیار کر کے دے دیا کرو، ور نہتم اس بات کے لئے تیار رہوکہ بیتم پرحملہ آ ورہوجا کیں۔

( ٣٢٩٥) حَدَّنَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنس ، قَالَ : سُئِلَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، شَكَا النَّاسُ ذَاتَ جُمُّعَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُحِطُ الْمَطَرُ ، وَأَجُدَبَتِ اللَّرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى رَأَيْت إِبِطَيْهِ ، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابٍ ، فَمَا صَلَّيْنَا خُمُعَةً ، قَالَ : فَدَامَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : خَتَى إِنَّ الشَّابُ الْقُوِيِ الْقُويِ الْمُنْوِلِ لَيُهِمُّهُ الرُّجُوعُ إلى مَنْوِلِهِ ، فَقَالَ : فَدَامَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : فَقَالُ : فَدَامَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةً ، قَالَ : فَقَالُ : فَدَامَتُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ فَقَالُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، قَالَ : فَأَصْحَتِ السَّمَاءُ.

(۳۲۳۹۵) حمید کہتے ہیں کہ حضرت انس سے سوال پوچھا گیا کہ کیار سول اللہ مُؤَفِظَةِ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے؟ انہوں نے فر مایا بی ہاں! ایک جمعہ لوگوں نے شکایت کی اور کہایار سول الله! بارش کا قط ہوگیا ہے اور زمین خشک ہوگئی اور مال ہلاک ہوگیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ میں نے آپ کے بغل ویکھے، اور اس وقت آسان میں باول کا کوئی مکڑ انہیں تھا، ہم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی کہ جوان مضبوط جسم کے آ دمی کو بھی گھر پہنچنے کی فکر گئی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ ایک جمعہ تک ہم پر بارش ہوتی رہی، پھر لوگوں نے عرض کیایارسول الله! گھر گر گئے اور سوار مجبوس ہو گئے، راوی نے فر مایا کہ رسول الله فِیفِیفَیْظَ این آ دم کے اتنی جلدی اکتا جانے پر مسکرائے، اور فر مایا اے الله! ہمارے اردگر دیرسا سے اور ہم پر نہ برسا ہے، کہتے ہیں کہ اس پر آسان صاف ہوگیا۔

( ٣٢٩٦) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَتًى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْزِلَتُ عَلَى تَوْرَاةٌ مُحْدَثَةٌ ، فِيهَا نُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، لِتَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْنًا ، وَقُلُوبًا عُلُقًا وَآذَانًا صُمَّا ، وَهِى أَحُدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَان. (دارمی ٣٣٢٧)

بها أَعْيُنًا عُمْنًا ، وَقُلُوبًا عُلُقًا وَآذَانًا صُمَّا ، وَهِى أَحُدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَان. (دارمی ٣٣٧٥)

(٣٢٣٩٦) مغیث بن کی فرمات بین کررسول الله فِرَانِ فرمایا که مِح پری توراة نازل بهوئی ہے جس میں حکمت کا نوراور ملم کے مرجشے بین، تاکداس سے اللہ اندشی آنکھول اور بند دلول اور بہرے کا نوں کو کھول دیں ، اور وہ رحمٰن کی سب سے آخری

( ٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى فَرُوَةً ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرُورَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَأَلْتُ الشَّفَاعَةَ لَأُمَّتِى ، فَقَالَ : لَك سَبْعُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِى ، قَالَ : فَلَ يَكُو بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكُلُ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِى ، قَالَ : فَإِنَّ لَكُ مَعَ كُلُّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِى ، قَالَ : فَإِنَّ لَكُ مَعُ كُلُّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ، قُلْتُ : زِدْنِى ، قَالَ : فَإِنَّ لَكُو بَحُدْبُنَا ، فَقَالَ عُمَرُ ، يَا أَنَا بَكُو ، دَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو نَتُ خَفْنَاتِ اللهِ . (ترمذى ٢٣٣٤ ـ احمد ٢٥٠)

ر ۳۲۳۹۷) حضرت ابو ہر پرہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ فیلونے فیز مایا کہ ہیں نے اپنی امت کے لئے شفاعت کا سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہیں نے اپنی امت کے لئے شفاعت کا سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے سر ہزار ہیں، جو جنت میں بغیر حساب کے واخل ہوں گے، میں نے کہ اے میر ر ر ب اور اضافہ فرمایے ! فرمایا کہ تمہارے لئے ہرسر ہزار کے ساتھ سر ہزار ہیں، میں نے کہااور اضافہ فرمایے ، فرمایا کہ تمہارے لئے استے اور استے اور استے بین ، ابو بکر نے عرض کیا کہ بمیں کانی ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو بکر ارسول اللہ فیلی تھے کوچھوڑ و بھی ، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ایک ہی لیے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا کہ ایک ہی لیے ہیں۔

( ٢٢٩٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ نُنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ يَزِيدُ الْآسَدِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَوْنُ بُنُ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَانِيُّ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ : انْطَلَقْنَا فِي وَفْدٍ فَأَتَبُنَا رَسُ لَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ قَانِلٌ مِنَّا : بَا رَسُولَ اللهِ ، أَلا سَأَلْت رَبَّك الطَلَقْنَا فِي وَفْدٍ فَأَتَبُنَا رَسُ لَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ قَانِلٌ مِنَّا : بَا رَسُولَ اللهِ ، أَلا سَأَلْت رَبَّك مُلْكًا كُمُلُكِ سُلَيْسَانَ ، فَنَمِحِكَ وَقَالَ : لَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللهِ أَفْصَلَ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، إِنَّ اللَّهَ لَهُ مَلْكًا كَمُلُكِ سُلِيمَانَ ، فَنَمِحِكَ وَقَالَ : لَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللهِ أَفْصَلَ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، إِنَّ اللَّهَ لَهُ مَنْ كَمَا بِهَا عَلَى قَوْمِهِ إِذْ عَصَوْهُ يَبْعُ إِلَا أَعْطَاهُ دَعُولًا فِي اللّهَ الْمُنْ عَبْلُ اللهِ الْقَيَامَةِ.

(۳۲۳۹۸) عبد الرحمٰن بن ان مقبل فرماتے میں کہ ہم ایک وفد میں رسول اللہ مَؤْفَظَةِ کے پاس آئے ،ہم میں ہے ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا آپ نئے اور فرمایا شاید عرض کیایا رسول اللہ! کیا آپ نئے اور فرمایا شاید تمبارا ساتھی اللہ کے بال سلیمان علایتا ہم کی سلطنت ہے افضل ہو، بے شک اللہ نے جس نبی کومبعوث فرمایا اس کوایک دعا عطافر مائی ،

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المسلمة على المسل

بعض نے دنیا کواختیار کیا تواللہ نے ان کوعطا فر مادی ،اوربعض نے اپنی قوم کی نافر نی کے وقت اس کواپئی قوم کی بدد عامیں استعال کیا ، چنانچہوہ ہلاک کردیے گئے ،اوراللہ نے مجھے دعاعطا فر مائی تو میں نے اس کواپنے رب کے ہاں اپنی امت کی شفاعت کے لئے مذہبی .

( ٣٢٩٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبِ ، عَنِ الأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : صَدَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَقَدُ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمْتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْقًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ. (طبالسي ١٣٩١ ـ احمد ١٧)

(۳۲۳۹۹) حضرت رفاعہ جنی ہے روایت ہے فر مایا کہ ہم رسول اللہ مُؤَفِّقَ کے ساتھ اوٹے تو آپ نے فر مایا کہ میرے رب نے مجھ ہے وعد وفر مایا ہے کہ میری امت میں ہے ستر ہزار کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل فر ماکیں گے۔

وَقُوْتُ وَمُرْهُ رُوْيِ بِهِ مُدَّرُنِي عَلَيْكُ الْمَلِكِ ، قَالَ سَمِعْتَ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ( ٣٢٤.. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَهِى نَائِلَةٌ مَنْ لَمْ يُشُوِكُ بِاللهِ شَيْنًا. (۳۲۴۰-)حضرت ابوجعفرفرماتے ہیں کہ رسول اللہ شِزِ<del>فِقِیَّ نِے</del> فرمایا کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے،اوروہ میری امت میں سے ہر

( ۳۲۴٬۰۰ ) حضرت ابوبسفر فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سِرِّ مُنظِیج نے فر مایا کہ جھے شفاعت عطا کی می ہے،اور وہ میری امت میں سے ہر اس شخص کو پہنچنے والی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک ندکھبرایا ہو۔

( ٣٢٤.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عِيسَى ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَٰ بِنُ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبَى بُنُ كَعُبٍ : أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ : يَا أَبَى ، إِنَّ رَبِّى الرَّحُمَٰ بِنُ أَنْ أَفُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ : يَا أَبَى ، إِنَّ رَبِّى أَرُسُلَ إِلَى أَنُ أَفُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى حَرُفٍ ، فَرَدُوتُ اللَّهِ أَنْ هَوْنُ عَلَى أَمْتِى ، فَرَدَ إِلَى أَنُ أَقُوا اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ سَبُعَةِ أَخُرُفٍ ، وَلَكَ بِكُلُّ رَدَّةٍ وَرَدُونَكُهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُيْهِا ، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَمْتِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ الْأَمْتِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ الْمَتِى ، وَلَكَ بِكُلُّ رَدَّةٍ وَرَدُونَكُهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُيْهَا ، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأُمْتِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ اللَّهُمَّ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَلْتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَ

میری امت کی مغفرت فرما،اور میں نے تیسری دعااس دن کے لئے مؤخر کردی ہے جس میں مخلوق میری طرف رغبت کرے گی بیمال تک کدابراہیم علائیلاً بھی۔

( ٣٢٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ :يُجْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي فَيْنَادِي مُنَادٍ : يَا مُحَمَّدُ ، عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآحِرِينَ ، فَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْك ، الْمَهْدِئُ مَنْ هَدَيْت ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت ، وَمِنْك وَإِلَيْك ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا إِلاَّ إِلَيْك ، سُبُحَانَك رَبَّ الْبَيْتِ ، تَبَارَكُت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت ، قَالَ حُذَيْفَةُ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. (نسانى ١٢٩٣ طبالسى ٢١٣)

(۳۲٬۰۰۲) صلدروایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیفہ نے فر مایا کہ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا،ان کی نظر تیز ہوگی،اور ان کو یکارنے والے کی یکار سنائی دے گی، چنانچہ ایک یکارنے والا یکارے گا اولین وآخرین کے سامنے، کہ اے محمر! آپ میزیشے 🕳

فر مائیں گے لبیک وسعد یک ،تمام بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہدایت یا فتہ وہ ہے جس کو آپ ہدایت عطا فر مائیں، آپ تر مائیں سے لبیک وسعد یک ،تمام بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہدایت یا فتہ وہ ہے جس کو آپ ہدایت عطا فر مائیں، آپ

برکت اور بلندی والے ہیں،اور آپ ہی کی طرف سے ملتا ہےاور آپ ہی کی طرف پنچتا ہے، آپ سے پناہ اور نجات کی جگہنیں گر آپ کی طرف، آپ پاک ہیں، بیت اللہ کے مالک ہیں،اے ہمارے رب آپ بابرکت اور بلند ہیں، حذیفہ فرماتے ہیں کہ بج

> فی محمود ہے۔ م

( ٣٢٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ الْأُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبُولِهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنْ أَبُدُهُ وَلِهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

(٣٢٨٠٣) حفرت ابو بريره وَ الله ني مَوْفَقَعَ إِسَالله كفر مان ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُو دًا ﴾ كاتغير نقل كرت

ہیں کہاس ہے مراد شفاعت ہے۔

( ٣٢٤.٤ ) حَذَثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ فَرُقَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّ امْرَأَةً جَانَتُ بِابْنِ لَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا بِهِ جُنُونٌ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا ، فَيَخْبُثُ ، فَالَ : فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَدَعَا ، فَنَعَ ثَعَةً ، خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجِرُوِ الْأَسْوَدِ.

(٣٢٨٠٨) حضرت ابن عباس فرمات جي كدايك عورت النه جي كونجي مَرْفَقَيْقَ كهاياس لا في ، اوراس في كهايار سول الله! مير ب

اس میٹے کوجنون ہے،اوراس کو دوپہراورشام کے وقت پر طاری ہوتا ہے،اوریہ بری حرکات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ رسول القد مَلِأَتَّفَيْنِيْرَ

نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرااور دعافر مائی ،اس نے قے کی تواس کے پیٹ سے سیاہ بڑے چو ہے کی شکل کا ایک جاندار نگلا۔

( ٣٢٤.٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ وَعَقَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن عَمَّارِ بُنِ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُّبُ إلَى جِذْعٍ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إَلَيْهِ ، فَحَنَّ الْجِذُّ عُ حَتَّى أَخَذَهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ :لَوْ لَمُ أَحْتَضِنَهُ لَحَنَّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢٧٦ـ دارمي ٣٩)

مورِت علی معنان مسلمان میں میں میں میں اور ہے مصلہ میں ہی ہوہ موسور ہو مصد میں ہی ہورہ (۳۲۲۰۵) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی میر میں میں میں میں میں ہی ہی ہورہ اس میں میں ہی ہی ہی ہے ، جب آپ نے منبر بنوالیا تو

(۳۲۴۰۵) حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ بی سر تصفیح ایک هبتیر سے ملک لگا کو خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے منبر بنوالیا تو اس کی طرف منتقل ہوگئے، چنانچہوہ هبتیر رونے لگا یہاں تک کہ آپ نے اس کو پکڑ کر گلے لگا لیا تو اس کو سکون ہو گیا،تو آپ نے فر مایا کہا گر میں اس کو گلے نہ لگا تا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ ي مصنف ابن ابی شيه مترجم (جلده) کي په ۱۹۵۰ کي ۱۹۵۰ کي مصنف ابن ابی شيه مترجم (جلده)

٣٢٤.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، فَالَ أَتُوْا سَهُلَ بْنَ سَعْدِ فَقَالُوا : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْبُرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَالَ : مَا يَقِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَعُلَمُ بِهِ مِنِي ، قَالَ : هُوَ مِنْ أَثْلِ الْعَابَةِ ، وَعَمِلَهُ فُلاَنْ - مَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي فَلاَنَةَ - لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعٍ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى إِلَيْهِ إِذَا خَطَبَ ، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنبُرَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ حَنَّ الْجِذْعُ ، قَالَ : فَاتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَدَهُ ، وَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَده - حَتَّى سَكَنَ . (بخارى ٣٨٥ ـ مسلم ٣٨٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَده ، وَلَيْ مَ فِي حَدِيثٍ أَبِي حَازِم : فوطده - حَتَّى سَكَنَ . (بخارى ٣٨٥ ـ مسلم ٣٨٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَدَهُ ، وَلِيْ مَ فِي حَدِيثٍ أَبِي حَازِم : فوطده - حَتَّى سَكَنَ . (بخارى ٣٨٥ ـ مسلم ٣٨٥) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَدَهُ ، وَلِيْ مَن عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَدَهُ مَا مَن مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَدَه ، وَلِيْ مَن عَد حَدِيثٍ أَبِي عَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَدَه وَ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَطَدَهُ ، وَلَيْ مَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى الْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

ر بالت من المستحص نے رسول اللہ مَنِوْفَظَةَ کے لیے تیار کیا تھا،اور رسول اللہ مِنْوَفِظَةَ محبد کے ایک شہتیر سے فیک لگاتے اور عب خطبہ دیتے تو اس کے بعد اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ، جب منبر تیار ہوا اور آپ اس پر بیٹھ گئے تو وہ شہتیر رونے لگا،

٣٢٤.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِلَى جِذْعِ نَخُلَةٍ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِى غُلَامًا نَجَّارًا ، أَفَلَا آمُرُهُ يَصُنَعُ لَك مِنْبَرًّا ؟ قَالَ :بَلَى ، فَاتَّخَذَ مِنْبَرًّا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قَالَ : فَأَنَّ الْجِذْعُ

الَّذِى كَانَ يَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا بَإِن الصَّبِيِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذَّكْوِ.

(بخاری ۳۰۰ احمد ۳۰۰)

کیوں نہیں، چنانچداس نے منبر بنایا، جب جمعے کا دن ہوا تو آپ نے منبر پر خطبہ دیا، چنانچد وہ ہمتر رونے لگا جس سے آپ ٹیک گاتے تھے جیسے بچد دتا ہے، نبی مُؤَنِّفَ ﷺ نے فر مایا کداس کواس لئے رونا آگیا کداس کے پاس سے ذکر ختم ہوگیا۔

٣٢٤.٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِلَى جِذْعٍ ، فَأَنَاهُ رَجُلٌ رُومِيٌّ ، فَقَالَ : أَصْنَعُ لَك مِنْبَرًا تَخُطُّبُ عَلَيْهِ ، فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرَهُ هَذَا الَّذِى تَرُونَ ، فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ فَخَطَبَ حَنَّ الْجِذْعُ حُنَيْنَ النَّاقَةِ عَلَى وَلَدِهَا ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ، فَسَكَنَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُدْفَنَ ، وَيُخْفَرَ لَهُ. (دارمی ۲۵۔ ابویعلی ۱۰۹۲)

[٣٢٨٠٨] حفرت ابوسعيد فرمات بين كدرسول الله مُؤَلِفَقِيَّا أيك هبتير ع فيك لگاكر خطبه ديتے تھے، چنانچدا يك روم شخص آپ

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٩) کي ۱۹۸۸ کي ۱

كے ياس آيا وراس نے كہاكيا ميس آپ كے ليے ايك منبر بناؤں جس بر كھڑے ہوكر آپ خطبددي ؟ چنا نجياس نے آپ كے لئے يہ منبر بنایا جوآپ د کیےرہے ہو، جب آپ اس پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا تو وہ اس طرح رونے لگا جس طرح اومٹنی اپنے بچے پر روتی ہے، رسول الله مِنْوَفِقِينِ الرّكراس كے پاس آئے اوراس كوا ہے سينے سے لگايا تو وہ خاموش ہوگيا، پھر آپ نے اس كوايك جگہ كھود كر ۔ دن کرنے کا تھم فر مایا۔

( ٣٢٤.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، ِقَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ الْمَاضِي. (ابن ماجه ١٣١٥ ـ احمد ٢٣٩)

( ٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرِو الْكُلْبِيُّ وَمَالِكَ بن إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاشْجَعِيِّ ، قَالَ : عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتَرَشَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ فَانْتَبَهْتَ بَعْضَ اللَّيْلِ فَإِذَا نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ قُدَّامَهَا أَحَد، فَانْطَلَقْت أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسِ قَائِمَانِ ، قَالَ : قُلْتُ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَا : لَا نَدْرِى ، غَيْرَ أَنَّا سَمِعْنَا صَوْتًا فِي أَعْلَى الْوَادِي ، فَإذا مِنْلُ هَزِيرِ الرَّحَى ، فَلَمْ نَلْبَتْ إلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إِنَّهُ أَنَانِى اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَحَيَّرَنِي أَنْ يُدُخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَرْت الشَّفَاعَة ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْشُدُك اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، قَالَ :فَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِى ، قَالَ : فَٱقْبَلُنَا مَعَانِيقَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ :فَإِذَا هُمْ قَدْ فَزِعُوا وَفَقَدُوا نَبِيَّهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إِنَّهُ أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ إَنْ يُدُخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَإِنِّي اخْتَوْت الشَّفَاعَة ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْشُدُك اللَّهَ وَالصُّحْبَةَ ، لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، فَلَمَّا أَضَبُّوا عَلَيْهِ ، قَالَ :

فَإِنِّي أَشْهِدُ مَنْ حَضَرَ أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ مِنْأُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا. (ابن خزيمة ١٣٨٧) (۳۲۳۱۰) حضرت عوف بن ما لک اتبجی فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول الله مَلِاَ اللهُ عَارے یاس طهرے، چنانچہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی سواری کے اگلے یاؤں پرسر ہانہ لگالیا، میں رات کے کسی حقے میں بیدار ہوا تو دیکھا کدرسول الله مَافِظَ کی اوْمُنی کے سامنے کوئی نبیں، چنانچہ میں رسول الله مِنْ الله عَلَيْنَ فَعَ كُوتلاش كرنے فكلاتو معاذ بن جبل اورعبدالله بن قيس كھڑے تھے، ميں نے كہا كه رسول الله مِنْ فَصَيْحِ ہم كبال ہيں؟ كہنے كے كر ہميں اس كے علاوہ كوئى علم نہيں كہ ہم نے وادى كے اوپر كى جانب سے ايك آواز سى أو سنا کہ پن چکی جیسی آواز آر ہی تھی ، چنانچہ ہم تھوڑا ہی چلے تھے کہ رسول الله میز فیفیج تشریف لے آئے ،اور فرمایا کہ آج رات میر ب پاس میرے رب کی طرف ہے ایک آنے والا آیا،اوراس نے مجھے میری امت کے نصف لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩) كل المنظمة ال

ہاعت کے درمیان اختیار دیا اور میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے،ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ مَالِفِیکَا فَجَ ہم آپ کو اللہ کا اور آپ کی

عبت کاواسط دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اہل شفاعت ہیں ہے کر دہ بھے ، آپ نے فر مایا تم میری شفاعت کے حصہ داروں میں ا کی کہتے ہیں کہ ہم تیزی ہے لوگوں کے پاس آئے تو وہ گھرائے ہوئے سے اور نی مِزَفَظَیْ کو تلاش کررہ سے ، آپ نے فر مایا کہ ا نی رات میرے پاس میرے رب کی طرف ہے ایک آنے والا آیا، اور اس نے مجھے میری امت کے نصف لوگوں کے جنت میں اضل کیے جانے اور میری شفاعت کے درمیان اختیار دیا، اور میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے، لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ منزفظی ہم آپ کو اللہ کا اور آپ کی صحبت کا واسط دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اہل شفاعت میں کرد ہے ، آپ نے فر مایا کہ میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ الم صاضرین کو گواہ بنا تا ہوں کہ میری شفاعت میری امت کے ہرائ مخص کے لئے ہوگی جوائی حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ ا

نسی کوشر یک نه کرتا ہوگا۔

٣٢٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَرَّ بِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسُوقُ بَعِيرًا لِى وَأَنَا فِى آخِرِ النَّاسِ وَهُو يَظُلَع ، أَوْ قَدَ اعْتَلَّ ، قَالَ : وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَسُوقُ بَعِيرًا لِى وَأَنَا فِى آخِرِ النَّاسِ وَهُو يَظُلَع ، أَوْ قَدَ اعْتَلَ ، فَأَخَذَ شَيْنًا كَانَ فِى يَدِهِ فَصَرَبَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ارْكَبُ ، فَلَقَدْ كُنْتَ أَخْبِسُهُ حَتَّى يَلْحَقُونِي. (مسلم ١٣٢٣ـ نسانى ١٣٣٥)

قَالَ:وَخَرَجْتَ مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ ، حَتَّى إِذَا بَرَزْنَا قَالَ :أَنْظُرْ وَيُحَك ، هَلْ تَرَى مِنْ شَيْءٍ يُوَارِينِي؟

ه مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي هم الله الفضائل کي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرَى شَيْئًا يُوَارِيك إلاَّ شَجَرَةً مَا أَرَاهَا تُوَارِيك ، قَالَ : مَا قُرْبُهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : شَجَرَةٌ خَلْفَهَا ، وَهِيَ مِثْلُهَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا ، قَالَ : اذْهَبُ إليِّهِمَا فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ كُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فَاجْتَمَعَتَا فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : اذْهَبُ إليِّهِمَا فَقُلْ اللهِ صَلَّى اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فَاجْتَمَعَتَا فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : اذْهَبُ إليِّهِمَا فَقُلْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ تَبْدُونَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ تَدْحِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا الْ مَكَانِهَا

فَقُلُ لَهُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَرْجَعَ كُلُّ وَاَجِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا. قَالَ : وَكُنْت جَالِسًا مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَ جَمَلٌ يَخِبُّ حَتَّى ضَرَبَ بِجِرَانِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : انْظُرُ وَيُحَك لِمَنْ هَذَا الْجَمَّلُ ؟ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ، فَخَرَجْت الْتَمِسُ صَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : انْظُرُ وَيُحَك لِمَنْ هَذَا الْجَمَّلُ ؟ إِنَّ لَهُ لَشَأْنًا ، فَخَرَجْت الْتَمِسُ صَاحِبَهُ فَوَجَدْتُهُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُهُ جَمَلِكَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنَهُ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِى وَاللهِ مَا شَأْنَهُ ، عَمِلْنَا عَلَيْهِ وَنَصَحْنَا عَلَيْهِ حَتَّى عَجَزَ عَنِ السِّقَايَةِ ، فَانْتَمَرْنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ ، قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ ، هَبُهُ وَنَصَحْنَا عَلَيْهِ مَتَى عَجَزَ عَنِ السِّقَايَةِ ، فَانْتَمَرْنَا الْبَارِحَةَ أَنْ نَنْحَرَهُ وَنُقَسِّمَ لَحْمَهُ ، قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ ، هَبُهُ لِي الْهِ عَلَى الله ، فَوسَمَة سِمَةِ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَتَ بِهِ.

(۳۲۳۱) حفرت یعلی بن مر و فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِرَّفِظَةَ کی تین نشانیاں دیکھی ہیں جو نہ جھے سے پہلے کی دیکھی ہیں تھر کے بعد کوئی دیکھے گا، میں آپ کے ساتھ ایک سفر میں لکلا یہاں تک کہ ہم راستے میں ایک عورت کے پاس سے گزر کے جس کے ساتھ ایک بچوتھا، اس نے کہایارسول اللہ! میر ہاں بیٹے کوایک مصیبت آئی ہے، آپ نے فرمایا جھے دو، اس نے بچہ آپ کودیا، آپ نے اس کوانی آپ نور کہا ورکھا وراس میں تین مرتبہ ''بیشیم کودیا، آپ نے اس کوان نے اور کہا و سے کے درمیان رکھایا، پھر آپ نے اس کا منہ کھولا اور اس میں تین مرتبہ ''بیشیم الله آنا عَبْدُ اللهِ انْحَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ میدان کی طرف نکلا یہاں تک کہ جب ہم دورنکل گئتو آپ نے فر مایا دیکھوکیا ہم کوئی چیز دیکھتے ہوجو مجھے چھپا لے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ مَزَافِظَتُنَا اِللہِ عَمَافِظَتُنَا اِللہِ عَلَیْ کِیْ جِیْسِ اِللہِ مَرَافِظَتُنَا اِللہِ مَرَافِظَتُنَا اِللہِ مِلْ جَیْسِ اِللہِ مِلْ کِیْ چیز اللہ مِلِ کُلُ چیز نظر نہیں آربی سوائے ایک درخت کے جوآپ کو چھپا نہیں سکتا، آپ نے فر مایا اس کے قریب کو گئی چیز نہیں؟ میں نے عرض کیا اس کے چھپے ایک درخت ہے جوا تنابی ہے یا اس کے قریب ہے، آپ نے فر مایا ان دونوں کے پاس جا دَاوران سے کہو کہ اللہ کے رسول تنہیں تھم دیتے ہیں کہ تعریف لے گئے، ہیں کہ تم خدا کھے ہوجا و، کہتے ہیں کہ وہ دونوں درخت اس کھے ہوگئے، تو رسول اللہ مَزَافِظَتُوا آپا کی حاجت کے لئے تشریف لے گئے، گھرلوٹ آئے اور فر مایا کہ ان کے پاس جا دَاوران سے کہو کہ رسول اللہ مَزَافِظَتُوا تَمْ دونوں کو تھم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہرا یک اپنی جگہ لوٹ آئے اور فر مایا کہ ان کے پاس جا وَاوران سے کہو کہ رسول اللہ مَزَافِظَتُوا تُمْ تَمْ وَلَا کُونِ مَا ہُونِ کُمْ مِن سے ہرا یک اپنی جگہ کو صاح کے۔

کتے ہیں کدایک دن میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا کدایک اونٹ روتا ہوا آیا،اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، بھراس کی آنکھوں

هي معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩) كي مواند ابن الي شير متر جم ( جلد ٩) كي مواند الفضائل

ے آنسو بہنے گئے، آپ مِنْ الْفَصْحَةِ نے فرمایا دیمھویہ کس کا اونٹ ہے؟ اس کی بری حالت ہے، کہتے ہیں کہ میں اس کے مالک کو ڈھونڈ نے نظاتو وہ اونٹ انصار میں ہے ایک آ دمی کا پایا، میں نے اس کو آپ کے پاس بلایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس اونٹ کا کیا قصہ ہے؟ اس نے بخدا میں نہیں جانتا کہ اس کی کیا حالت ہے البتہ یہ معلوم ہے کہ ہم نے اس پر کام کیا اور پانی انھوایا، یہاں تک کہ یہ پانی اٹھانے ہے عاجز ہوگیا پھر شام کو ہمارا مضورہ ہوا کہ اس کو ذیح کر دیں اور اس کا گوشت تقسیم کر دیں، آپ نے فرمایا ایسانہ کرویہ بھے ہمہ کردویا نے دو، اس نے کہایا رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مِن اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّٰم اللّٰہ ال

( ٣٢٤١٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ مِنْ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: خَرَجْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْتِى الْبَرَازَ حَتَّى يَعَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْتِى الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلاَ يُرَى ، فَنَزَلْنَا بِفَلاقٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا شَجَرَةٌ وَلاَ عَلَمٌ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ اجْعَلُ فِي إِدَاوَتِكَ مَاء، ثُمَّ انْطَلَقَ بِنَا ، قَالَ : فَانْطَلَقْ بَنَا ، قَالَ : فَانْطَلَقْ بَنَا ، قَالَ : يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقِى بِصَاحِيَتِكَ حَتَّى أَجْلِسَ إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَقُلُ لَهَا : يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَقِى بِصَاحِيَتِكَ حَتَّى أَجْلِسَ خَلْفَهُمَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهِمَا.

فَرَكِنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا ، فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلُّنَا ، فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا عَدُو اللهِ ، أَنَ رَسُولُ اللهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا فَصَيْنَا مَرَدُنَا بِنَيْكَ الْمَوْضِعِ فَعَرَضَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيَّهَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوفُهُمَا، فَقَالَتْ : يَا رَسُولُ اللهِ ، اللهِ ، أَنَا رَسُولُ اللهِ ثَلَاثًا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اللهِ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلَّنَا ، فَإِذَا جَمَلْ نَادً اللهِ ، فَقَالَ : عُرَامَتْ لَنَا الْمَرْأَةُ مَعَهَا صَبِيَّهَا وَمَعَهَا كَبْشَانِ تَسُوفُهُمَا، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اقْبَلُ مِنْ اللّهِ مَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلَّنَا ، فَإِذَا جَمَلْ نَادً عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلَّنَا ، فَإِذَا جَمَلْ نَادً عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَنَا كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ تُظِلَّنَا ، فَإِذَا جَمَلْ نَادً عَى اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، ثُمَّ قَالُوا: سَنَيْنَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْدُ عِشُوسِ لَاللهِ ، قَالَ : فَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالُوا: سَنَيْنَا ، فَانُهُ لَتَ مَنْ مَنْ فَعَلَى وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْدُ عِلْمَانِنَا ، فَانْفَلَتَ مِنَا اللهِ ، قَالُ : فَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالُوا: سَنَيْنَا وَسُلُ اللهِ مَقَالُوا: يَلْ مَا مُؤْلُوا : هَا مُنْ اللهِ مَاللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۳۲۲۳) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول الله مِنَفِقَ کے ساتھ نکلا ،اوررسول الله مِنَفِقَ قضائے حاجت کے لئے نہ جاتے یہاں تک کہ اتن دور چلے جائیں کہ نظرنہ آئیں، چنا نچہ ہم ایک چیٹل میدان میں اترے جس میں کوئی درخت یا ٹیلہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا اے جابر! اپنے برتن میں پانی ڈالو، پھر ہمارے ساتھ چلو، کہتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم نظر نہیں آرہے تھے، وہاں آپ کودوور دخت نظر آئے جن کے درمیان چار ہاتھ کا فاصلہ تھا، آپ نے فرمایا اے جابر! اس درخت کے پاس جا واوراس کے

کہو کہ رسول اللہ مُؤَفِظَةِ تم سے فر مار ہے ہیں کہ اپنے ساتھ والے درخت کے ساتھ ال جاؤتا کہ میں تمہارے پیچھے بیٹھ سکوں، چنانچہ و درخت دوسرے سے ل گیا،اوررسول اللہ مَؤْفِظَةِ ان کے پیچھے بیٹھ گئے، پھروہ اپنی جگہ واپس چلے گئے۔

ورو عب دو سرے سے ن میں اور رسول اللہ مُؤْفِظَةُ ہمارے درمیان تھے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے سایڈ کمن ہیں، چنانچہ

(۲) چرہم سوارہوئے اور رسول القد میر النظامی ہارے درمیان سے، نویا کہ ہمارے سروں پر پرندے سابیمن ہیں، چنا بچہ ہماراا کیک عورت سے سامنا ہوا جس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اس نے کہایا رسول اللہ میر اللہ میر سے اس بیٹے کو ہرروز کی مرتبہ شیطان کیڑ لیتا ہے، آپ اس کے لئے تھہرے اور بچے کولیا اور اس کوا پنے اور کجاوے کے اس کلے حصے کے درمیان رکھا، پھر فر مایا اے اللہ کے دخمن! دفع ہوجا، میں اللہ کارسول ہوں، تین مرتبہ اس طرح فر مایا، پھر بچہ عورت کودے دیا، جب ہم اس سفر سے واپس ہوئ تو ہم اس جگہ سے گزرے وہ عورت ہمارے سامنے آئی اور اس کے پاس دومینڈ ھے تھے جن کو وہ ہا تک رہی تھی، اس نے عرض کی یارسول اللہ مجھ سے بی قبول کر لیجے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کوٹن کے ساتھ مبعوث کیا ہے وہ اس کے پاس دوبارہ نہیں آیا، آپ نے اللہ مجھ سے بی قبول کر لیجے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کوٹن کے ساتھ مبعوث کیا ہے وہ اس کے پاس دوبارہ نہیں آیا، آپ نے

فرمایاس سے ایک لے لواور دوسراوالیس کر دو۔

(٣) فرماتے ہیں کہ پھرہم چلے اور رسول الله مِلْفَظَیْجَ ہمارے ورمیان تھے، اس طرح تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے سابقگن ہیں، اچا تک ایک اونٹ دو قطاروں کے درمیان بھا گتا ہوا آیا اور سجدے ہیں گر گیا، رسول الله مِلْفَظِیْجَ بیٹے گئے اور فرمایا کہ اونٹ کامالک ہے؟ معلوم ہوا کہ انصار کے چند جوان ہیں، کہنے گئے یارسول اللہ! یہ ہمارا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے گئے کہ ہم نے ہیں سال اس سے پانی لگوایا ہے، اور اس میں پچھ چ بی ہے اس لیے ہم اس کو فرمایا کہ اس کو نیچ خن کرنا چاہتے ہیں اور اپنے غلاموں میں اس کو قسیم کرنا چاہتے ہیں، کیکن یہ ہم سے چھوٹ گیا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو نیچ ہو؟ وہ کہنے گئا ہمول الله مِلْوَلِقَائِجَ یہ آپ نے فرمایا کہ اگر بیچنانہیں جاہتے تو اس کے ساتھ حسن سوک کرویہاں تک کہ اس کی موت آجا ہے۔

( ٣٢٤١٤) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمُو و بن الأَحُوصِ ، عَنُ أُمِّهِ أُمَّ جُنْدُبِ ، قَالَتُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمُرَةَ الْمُقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى يَوْمَ النَّحُو وَهُوَ عَلَى دَائَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبِعَنَهُ امْرَأَةٌ مِنْ حَثْعَمَ ، وَمَعَهَا صَبِيَّ لَهَا بِهِ بَلاَءٌ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا انْنِي وَبَقِيَّةُ أَهْلِى ، وَإِنَّ بِهِ بَلاَءٌ لَا يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْتُونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَا أَنْ يَعْمَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ، ثُمَّ أَعْطَاهَا ، فَقَالَ : اسْقِيهِ مِنْهُ ، وَصُبِّى عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْتُونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَا أَنْ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللّهَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَصُبِّى عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللّهَ مَا إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللّهَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَصُبِّى عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللّهَ مَا لَهُ مَنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللّهَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَصُبِّى عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللّهَ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ ، وَاسْتَشْفِى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَاللّهُ عَلَقَلْ عَقْلَ عَقْلُ عَقْلُ لَلْهُ مَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا

(۳۲۳۱۳) حضرت ام جندب فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله میلائے کا کہ ایک کہ آپ نے یوم النحر کوطن الوادی ہے جمرة العقبة کی رمی کی ، جبکہ آپ سواری پر تھے، پھر آپ مڑے اور قبیلہ شعم کی ایک عورت آپ کے پیچھے ہوئی ،اس کے ساتھ اس کا ایک بچ بھی تھا جس پراٹر تھا، کہنے گئی یارسول اللہ! بیمیرابیٹا اور میراوارٹ ہے، اور اس کواکی اٹر ہے جس کی وجہ سے بولتا نہیں، رسول اللہ میر افکار نے نے فرمایا کہ میر بے پاس تھوڑا پانی لاؤ، آپ کے پاس پانی لایا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کلی کی اور اس کو پانی دے دیا، اور فرمایا کہ اس کواس سے پلاؤاور اس پراس سے چیز کو، اور اللہ سے اس کے لئے شفاء مانگو، کہتی ہیں کہ میں ایک عورت سے ملی اور اس سے کہا کہ اگر تھوڑا سا پانی اس میں سے مجھے دے دیں تو کیسا ہے، وہ کہنے گئی کہ بیتو اس آفت زدہ کے لئے ہے، پھر میں ایک سال کے بعد عورت سے ملی اور اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ صحت یاب ہوگیا اور ایساعقل مند ہوگیا کہ عام لوگ استے عقل مند نہیں ہوتے۔

( ٣٢٤١٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِر ، عَنُ مَهُدِى بُنِ مَيْمُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَرُدَفِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ حَلْفَهُ فَأَسَرَّ إِلَى جَدِينًا لَا أُحَدِّنُهُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وكانَ مِمَّا يُعْجِبُه ، يَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَسْتَتِرَ بِهِ لِعِيرًا ، فَلَمَّا رَآهُ البَعِيرُ الْفَصَاءِ حَاجِتِهِ هَدَكُ ، أَوْ حَائِشُ نَحْلِ ، فَدَحَلَ يَوْمًا حَائِشَ نَحْلِ الْأَنْصَارِ فَرَأَى فِيهِ بَعِيرًا ، فَلَمَّا رَآهُ البَعِيرُ خَوْرَ وَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ ، قَالَ : فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَذِفُواهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا الْبَعِيرُ ؟ قَالَ : فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاتَهُ وَذِفُواهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا الْبَعِيرُ ؟ أَوْ مَنْ رَبُّ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ قَالَ : فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : أَحْسِنُ إلَيْهِ فَقَدْ شَكَا إلَى اللهِ مُ فَقَالَ : أَحْسِنُ إلَيْهِ فَقَدْ شَكَا إِلَى الْحَدِيمُ وَتُدُونِهُ وَتُدُونِهُ وَتُدُونِهُ وَاللّهِ مُ فَقَالَ : أَوْمَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْبُعِيرِ ؟ قَالَ : فَقَالَ الْأَنْصَارِقُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : أَحْسِنُ إلَيْهِ فَقَدْ شَكَا إِلَى اللّهِ مُ فَقَالَ : أَوْمَا لَ الْمَارِقُ وَلَا اللّهِ مُ اللّهِ مُ فَقَالَ : أَنْ يَسُتَتِ اللّهِ مُ فَقَالَ : أَنْ يَا رَسُولَ اللهِ مُ فَقَالَ : أَنْهِ فَقَدْ شَكَا إِلَى اللّهُ مُنْ وَلَهُ مُنْ وَلَهُ إِلْمَ وَالَ دَالْعُولُ اللّهِ مُ فَقَالَ : أَوْمَا لَ اللّهُ مَا أَلْهُ مُنْ وَلَهُ اللّهُ مُنْ وَلَهُ اللّهُ اللّهِ مُسْتَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۳۲۲۱۵) حفرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مَلِفَظَوَّۃ نے جھے اپنا ردیف بنایا اور جھے راز داری ہے ایک بات بتلائی جو میں کسی کونیس بتاؤں گا، اور آپ کویے پہندتھا کہ قضاء حاجت کے لئے آپ کوکوئی ٹیلہ یا تھجور کے درخت کا جھنڈ چھپالے، ایک مرتبہ آپ انصار کے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تو اس میں ایک اونٹ دیکھا، جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو گر گیا اور اس کی آنکھیں بہنے گئیں، چنانچہ نبی مَلِفَظَیَّۃ نے اس کی بیٹھا ورگردن پر ہاتھ پھیرا تو وہ پرسکون ہوگیا، آپ نے فرمایا کہ بیا ونٹ کس کا ہے؟ یا فرمایا کہ اس کون ہے؟ تو ایک انصاری نے کہایا رسول اللہ مَلِفظِیَّۃ اللہ میں ہوں، آپ نے فرمایک کہاں کے ساتھ اچھاسلوک کرو، کونکہ یہ جھے شکایت کررہا ہے کہم اس کو بھوکار کھتے ہواور ہمیشہ کام میں لگا کرر کھتے ہو۔

( ٣٢٤١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً ، فَاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً ،

(۳۲۳۱۲) حضرت قنادہ فر ماتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی مُؤْفِقَعَ کے لیے اونٹنی کودوہا، تو آپ نے فر مایا ہے اللہ! اس کوخوبصورت فرما، چنانچہ اس کے بال سیاہ ہو گئے۔

( ٣٢٤١٧ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي ابْنِ نَهِيكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ أَبَا زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ :اسْتَسْفَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِنْتُهُ بِقَدَحٍ ، فَكَانَتُ ۱۳۰۳ کی مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلده ) کی مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلده ) کی مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلده )

فِيهِ شَعْرَةٌ فَنَزَعَهَا ، قَالَ : اللَّهُمَّ جَمُّلُهُ ، فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ ، وَمَا فِي رَأْسِهِ طَاقَةٌ بَيْضَاءُ.

(ترمذی ۳۲۲۹ احمد ۳۲۱)

(۳۲۳۱) حفرت ابن تُعيك فرماتے ہیں كدمیں نے عمرو بن اخطب ابوزید انصاری كوفر ماتے ہوئے سنا كدرسول الله مَوْفَظَةُ آنے يائی طلب كيا، تو میں آپ نے پاس ایک پیالہ لایا، اس میں ایک ہال تھا میں نے اس كو نكال دیا تو آپ نے فرمایا اے الله! اس كو خوبصورت فرما، كہتے ہیں كدمیں نے ان كوچورانوے سال كى عمر میں دیكھا كداس وقت بھی ان كے سرمیں سفید بال نہیں تھا۔

( ٣٢٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُور ، عَنُ يَحْيَى بُنِ حَمْزَةَ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنُ يُوسُفَ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَدَّتَه ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَمِقِ : أَنَّهُ سَقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُنَّا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَمْتِعُهُ بِشَبَايِهِ ، فَلَقَدْ أَتَتُ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً لَا يَرَى شَعَرَةً بَيْضَاءَ. (مسند ٨٢٣)

(۳۲۳۱۸) حضرت عمر و بن الحمق فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی مِنْ النظافیۃ کودودھ پلایا، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ! اس کواس جوانی سے فائدہ پہنچا، چنانچہ ان کی عمراتنی سال ہوگئی اور ان کے سرمیں ایک سفید بال بھی نہ تھا۔

( ٣٢٤١٩) حَدَّثُنَا ابُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّانِ ، عَنْ يَحْيَى بَنِ جَعْدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أُمْ مَالِكِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِى مَمْلُونَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالاً فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَرَجَعَتْ فَإِذَا هِى مَمْلُونَةٌ ، فَأَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَنْزَلَ فِي شَيْءٌ يَ رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ مَالِكِ ، فَالَتْ : رَدَدُت عَلَى هَدِيتِى ، فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَظَكَ بِالْحَقِ ، لَقَدُ عَصَرُتُهَا حَتَى السَّتَحْيَيْت ، فَقَالَ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَالَّذِى بَعَظَكَ بِالْحَقِ ، لَقَدُ عَصَرُتُهَا حَتَّى السَّتَحْيَيْت ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنِينًا لك يَا أُمَّ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجَلَ اللّهُ لَكِ ثَوَابَهَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنِينًا لك يَا أُمَّ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجَلَ اللّهُ لَكِ ثَوَابَهَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنِينًا لك يَا أُمَّ مَالِكَ ، هَذِهِ بَرَكَةٌ عَجَلَ اللّهُ لَكِ ثَوَابَهَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ اللهُ عَشُرًا وَالْكَهُ أَكُرُ عَشُرًا وَاللّهُ أَكْبُو عَشُرًا وَاللّهُ أَكْبُو عَشُرًا وَاللّهُ أَكُونُ عَشُولً فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاقٍ سُبْحَانَ اللهِ عَشُرًا وَالْحَمُدُ لِلّهِ عَشُرًا وَاللّهُ أَكْبُو عَشُرًا وَاللّهُ أَكُبُو عَشُولًا فَي مَا لَكَ السَارِيرِ وَلَا اللهُ عَشُرًا وَالْحَمُدُ لِلّهِ عَشُرًا وَاللّهُ مَالِكُ وَاللهُ عَلْمَ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ وَلَا عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَ

مشک بھری ہوئی ہے، چنانچہوہ نبی میر انتخافی اس آئیں اور کہایار سول اللہ! کیا میرے بارے میں کوئی تھم نازل ہواہے؟ آپ نے فرمایا اے ام مالک! کیا ہوا؟ کہنے لگیس کہ آپ نے میرا ہدیہ واپس کر دیا، آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا میں نے اس کو اتنانچوڑا کہ مجھے شرم آنے لگی،

چنانچے رسول انڈرمَائِٹُٹِکَافِ نے فرمایا کہ اے امّ مالک! تمہیں مبارک ہویہ برکت ہے جس کا تواب اللہ نے تمہیں جلدعطا کیا ہے، گھرآ ہے۔ نران کو ہرنماز کر بعد دی مرت سجان اللہ ، دی مرت الحدوثہ اور دی مرتہ اللہ اکسر کہنرکی تعلیم فرمائی

پھرآپ نے ان کو ہرنماز کے بعد دس مرتبہ سجان اللہ، دس مرتبہ الجمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی تعلیم فر مائی۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور کی میں میں میں اور کی میں میں اور اور میں اور میں میں میں میں میں میں

( ٣٢٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْفَاتشِيِّ ، عَنِ ابْنَةٍ لِخَبَّابٍ،

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) کي په مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) کي په مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده)

قَالَتُ : خَرَجَ أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا فَيَحْلِبُ عَنْزًا لَنَا ، فَكَانَ يَحْلِبُهَا فِي جَفْنَةٍ لَنَا فَتَمْتَلِءُ ، فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّابٌ كَانَ يَحْلَبَهَا فَعَادَ حِلَابُهَا. (احمد ٣٤٢ـ ابن سعد ٢٩٠)

(۳۲۲۲۰) عبدالرحمٰن بن بیزید فائثی حضرت خباب کی بیٹی سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میرے والدرسول الله مَنْوَقَقَعَ کے زمانے میں ایک لڑائی میں نکے، تو رسول الله مِنْوَقِقَعَ ہماری خبر گیری کرتے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو ہے ، اور آپ اس کوایک بڑے بیالے میں دو ہے اور وہ بحرجاتا ، جب خباب آئے اور وہ اس کا دودھ دو ہے تو اس کا دودھ کا پرانا برتن استعال ہونے لگا۔

( ٣٢٤٢١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنْكُ وَمِنْ نُوحٍ ﴾ يَقُولُ : بُدِءَ بِي فِي الْخَيْرِ ، وَكُنْت آخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ.

(احمد ١٢٤ اين حبان ١٣٠٨)

(٣٢٣٢) حضرت تاده فرماتے ہیں كه نى مَوَّفَقَا جب ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْك وَمِنْ نُوحٍ ﴾ برُحة تو فرمات كه خرى ابتداء مجھ سے كى كى اور بعثت ميں ميں ان سب سے آخرى ہوں۔

( ٣٢٤٢٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مَعْن ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُو غَضْبَانُ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ مَعَهُ جِبْرِيلَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْت يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا مُتَقَنَّعًا مِنْهُ ، قَالَ : سَلُونِي فَوَاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتَكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْت يَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا مُتَقَنَّعًا مِنْهُ ، قَالَ : سَلُونِي فَوَاللهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي الْجَنَّةِ أَنَا أَمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلُ فِي النَّارِ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوك حُذَافَةُ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ ، فَقَالَ : أَعُلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوك حُذَافَةُ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ آخَرُ ، فَقَالَ : أَعْلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ : نَوْ قُلْهُ مُنْ أَبِي ؟ قَالَ : أَبُوك حُذَافَةً ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ وَخُرُ ، فَقَالَ : أَعْلَيْنَا الْحَجُّ فِي كُلِ

قَالٌ : فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : رَضِينَا بِاللّهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا ، يَا رَسُولَ اللّهِ ، كُنَّا حَدِيثِى عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَلَا تُبُدِ سَوْآتِنَا ، وَلَا تَفْضَحُنَا لِسَرَائِرِنَا وَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْك ، قَالَ : فَسُرِّى عَنْهُ ، ثُمَّ الْتَفَتَ نَحُوَ الْحَانِطِ ، فَقَالَ : لَمْ أَرْ كَالْيُوْمِ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرِ ، رَأَيْت الْجَنَّةَ وَالنَّارَ دُونَ هَذَا الْحَانِطِ. (بخارى ٩٣ـ مسلم ١٨٣٢)

(٣٢٣٢٢) حضرت انس بن ما لك فرمات ميں كدا يك دن رسول الله مَؤْفَظَةَ غصى حالت ميں بمارے پاس آئے، اور ہم بجھتے تھ كدآ پ كے ساتھ جرائيل ميں، كہتے ہيں كہ ميں نے اس دن سے زيادہ رونے والاكوئى دن نہيں پايا، آپ نے فرمايا كہ مجھ سے سوال كرو، بخداتم مجھ سے جس چيز كا بھى سوال كرو كے ميں تمہيں اس كی خبر دوں گا، كہتے ہيں كدا يك آ دى كھڑا ہوا اور اس نے عرض كيايا رسول الله! ميں جنت ميں ہوں يا دوزخ ميں، آپ نے فرمايا كنہيں بلكد دوزخ ميں، دوسرا آ دى كھڑا ہوا اور اس نے كہايارسول الله! هي مصنف ابن الي شيه متر جم ( جلد ٩ ) في مستف ابن الي شيه متر جم ( جلد ٩ ) في مستف ابن الي شيه متر جم ( جلد ٩ )

میراوالد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہارا والد حذافہ ہے، ایک اور آ دمی کھڑا ہوا اوراس نے کہایا رسول اللہ! کیا ہم پر ہرسال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں بیے کہدوں تو واجب ہو جائے گا۔اگر واجب ہوا تو تم اس کوادانہیں کرسکو گے،اورا گرتم اس کوادا نہ کرو گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا۔

کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور عرض کیا'' رَضِینا بِاللهِ رَبَّنا وَبِالإِسْلَامِ دِیناً وَبِمُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَسُولا'' یا رسول الله! ہمارا جالجیت کا زمانہ قریب ہے، آپ ہماری برائیاں ظاہر نہ فرمائیں، اور ہمیں
ہمارے پوشیدہ کاموں کی وجہ سے رسوانہ فرمایئے، اور ہمیں معاف فرمایئے، اللہ نے آپ کومعاف فرما دیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے
بعد آپ کی بیرحالت ختم ہوگئ، پھر آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ میں نے آج کی طرح خیروشر میں کوئی چیز نہیں دیکھی،
میں نے جنت اور دوز خ کواس دیوار کے یاس یایا۔

( ٣٢٤٢٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبُطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزِعَ جَزَعًا شَدِيدًا ، فَقَالَتُ لَهُ حَدِيجَةُ : إِنِّى أَرَى رَبَّكَ قَدْ قَلَاكَ مِمَّا يَرَى مِنْ جَزُعِكَ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ : ﴿وَالصَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَذَعَك رَبُّك ، وَمَا قَلَى﴾. (بخارى ١١٣٣ـ مسلم ١٣٣١)

(۳۲۲۲۳) حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ جرائیل نے نبی مُؤْفِظَةً کے پاس آنے میں تاخیر کی تو آپ بہت گھبرائے ،حفرت خدیجہ نے کہا کہ میراخیال ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس نے آپ کی گھبراہٹ کودیکھا ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں ﴿وَالصَّحٰی وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَی مَا وَدَّعَك رَبُّك ، وَمَا فَلَی ﴾.

( ٣٢٤٢٤) حَذَّنَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتَ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ ولِذَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَذَّ أَحَدِهِمُ وَاحِدًّا وَاحِدًّا ، قَالَ : وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَذَّى ، فَوَجَدُتُ لِيَدِهِ بَرُدًّا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخُرَجَهَا مِنْ جُوْلَةٍ عَطَّادٍ. (مسلم ١٨٢٢ طبراني ١٩٣٣)

(۳۲۳۲) حفرت جابر بن سمرہ فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله مَلِفَقَائِمَ کے ساتھ صلاۃ الاَ وَکُنی پڑھی، پھر آپ اپ گھر کی طرف چلے اور میں بھی چلا، چنانچہ آپ کے باس بچے آئے تو آپ ایک ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرنے گئے، کہتے ہیں آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیراتو میں نے اس کی ٹھنڈک اورخوشبومحسوں کی گویا کہ ابھی عطر فروش کے تھیلے سے نکالا ہو۔

( ٣٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْكُوثَوِ ؟ فَقَالَ :هُوَ الْخَيْرُ الْكَتْنِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

(٣٢٣٢٥) حضرت ابوبشر فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کوثر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا وہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔ ه مستقدا بمن الى شيرمتر جم (جلد ۹) كري مستقد ابن الى شيرمتر جم (جلد ۹) كري مستقد ابن الى شيرمتر جم (جلد ۹)

( ٣٢٤٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :هُوَ النُّبُوَّةُ وَالْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ.

(٣٢٣٢) عماره روايت كرتے ميں كرحفرت عكر مفرماتے يى كداس مراد نبوت اور خير بے جوالتدنے آب وعطافر مائى۔

( ٣٢٤٢٧) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ فُلَيت ، عَنْ جَسْرَةً ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ذَلَّ بَيْكَةٍ وَهُوَ يُرَدِّدُ آيَةً حَتَّى أَصْبَحَ ، بِهَا يَرْكَعُ ، وَ بِهَا يَسُجُدُ ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمُ فَإِنَّهُمُ عَلِنَهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَإِنَّهُمُ وَاللّهِ مَا زِلْت تُرَدِّدُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحْت ، قَالَ : إِنِّى سَأَلْت رَبِّى وَلِيلهِ شَيْئًا. (بيهقى ١٣) الشَّفَاعَة لَأُمَّتِى وَهِى نَائِلَةٌ لِمَنْ لَا يُشُولُ بِاللهِ شَيْئًا. (بيهقى ١٣)

(٣٢٣٧) حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَافِقَ اَ کُوایک رات نماز میں بار بار رکوع اور تجدے میں یہ آیت دہراتے ہوئے سافر اِنْ تعدّبہ مُ فَإِنْ اِنْ تعدّبہ مُ فَإِنْهُمْ عِبَادُك مُ میں نے عرض کیا یارسول الله مِنْفَقَ اَ پُ صِح تك اس آیت کو ہراتے رہے ؟ فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لئے شفاعت کا سوال کیا ہے،اوروہ ہراس آ دمی کو حاصل ہونے والی ہے جواللہ کے ساتھ کی کوشر یک ندھ ہراتا ہو۔

( ٣٢٤٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهِ ﴾ جَاءَتِ امْرَأَةٌ أَبِي لَهَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُو ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَنَّهَا سَتُؤذيك ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ، قَالَ : فَلَمْ تَرَهُ ، فَقَالَتُ لَأْبِي بَكُو يَ هَجَانَا صَاحِبُك ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا يَنْطِقُ الشَّعُرَ وَلاَ يَقُولُهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا يَنْطِقُ الشَّعُرَ وَلاَ يَقُولُهُ ، فَقَالَ : إنَّك لَمُصَدَّقٌ ، فَالَ : فَانْدَفَعَتْ رَاجِعَةً ، فَقَالَ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَتُك ، قَالَ : فَقَالَ : إنَّك لَمُصَدَّقٌ ، فَالَ : فَانْدَفَعَتْ رَاجِعَةً ، فَقَالَ أَبُو بَكُو يَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَتُك ، قَالَ : فَقَالَ : لَمْ يَزَلُ مَلَكُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا يَشْتُرُنِي حَتَّى ذَهَبَتْ. (ابن حبان ١٥١١ ـ ابو يعلى ٢٥)

(۳۲۳۲۸) حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ﴿ تَبَّتُ یَدَا أَبِی لَهَبٍ ﴾ نازل فرمائی تو ابولہب کی بیوی نی مُؤْفِظَةُ اللہ کے بیاس آئی جبکہ آپ کے ساتھ ابو بکر سے مصرت ابو بکر نے عرض کیاا ہے اللہ کے نبی ایہ آپ کو تکلیف دے گی ، آپ نے فرمایا کہ میر ہے اور اس کے درمیان پر دہ حائل ہوجائے گا ، چنا نچہ آپ اس کونظر نہ آئے ، اس نے مصرت ابو بکر سے کہا کہ آپ کے ساتھی نے ہمیں غصے میں جتا کر دیا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ بخدا وہ نہ تو شعر بنا سکتے ہیں نہ شعر کہتے ہیں ، اس نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں ، اس کے بعدوہ چلی گئی ، حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا اس نے آپ کونیوں دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میر سے اور اس کے درمیان رہا اور مجھے چھپا تارہا۔ یہاں تک کہ وہ چلی گئی۔

( ٣٢٤٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ 'قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَٱتَمَّهَا إِلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً ، فَجِنْت أَنَا فَٱتُمَمْت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَٱتَمَّهَا إِلَّا لَبِنَةً وَاحِدَةً ، فَجِنْت أَنَا فَأَتُمَمْت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآلِبَنَةَ. (مسلم الاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

(٣٢٣٢٩) حضرت ابوسعيد فرمات بين كدرسول التد مَوْفَقَقَةً في فرمايا كدميرى اورانبياء ك مثال اس آدى كى س ب جس في كربنايا

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلده) کي په ۱۹۸۸ کې په ۱۳۰۸ کې کښد مترجم (جلده)

ہواوراس کو کمل کردیا ہواورایک اینٹ چھوڑ دی ہو، ہیں آیا اور میں نے اس اینٹ کی جگد کو پر کردیا۔

( ٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلِيمُ بُنُ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثْلِى وَمَثْلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا ، فَأَتَمَّهَا وَأَكُمَلَهَا إلاَّ مَوْضِعَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْنَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِنْت فَخَتَمْت الْأَنْبِيَاءَ . (بخارى ٣٥٣٣ ـ مسلم ١٤٩١)

(٣٢٣٠) حضرت جابر بن عبدالله فرمات بين كه بي مُنْ الله عن فرما يا كه ميرى اورانبيا على مثال ال خص كى جب في المعالية المع

رست والی ، سبزے والی ، پاکست فرمات میں کو آئی و منیس بلاتے ، آپ ہمارے لیے دعا کریں ، آپ نے فرمایا اللہ! میں ایسے قبیلے سے آیا موں جن کا چرواہا آرام نہیں پاتا اوران کے زجانو را بنی ومنیس بلاتے ، آپ ہمارے لیے دعا کریں ، آپ نے فرمایا اللہ! ہمیں خوب شہروں اور جانوروں کو پانی سے سیراب سیجھے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے ، پھر آپ نے دعا کی'' اے اللہ! ہمیں خوب برسنے والی ، سبزے والی ، پاکیزگی والی اور موٹے قطروں والی جلدی آنے والی ، نفع پہنچانے والی نہ کہ نقصان پہنچانے والی ہارش عطا فرما۔''چنانچہ آئی ہارش ہوئی اور زمین زندہ ہوگئی۔ فرما۔''چنانچہ آئی ہارش ہوئی اور زمین زندہ ہوگئی۔ اللّه عَلَنہ کے دوروں کے اللّه عَلَنہ کے دوروں کے اللّه عَلَنہ کے دوروں کے دوروں کی میں بارش ہوئی اور زمین زندہ ہوگئی۔ میں بارش ہوئی اور زمین زندہ ہوگئی۔ اللّه عَلَنہ کے دوروں کے دوروں کی بینی کے دوروں کے دوروں کی بینی کے دوروں کی میں بارش ہوئی اور نمین زندہ ہوگئی۔ اللّه عَلَنہ کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی بینی کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی د

( ٣٢٤٣٢ ) حَلَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنِّى بُعِثْت خَاتَمًا وَفَايِّحًا ، وَاخْتُصِرَ لِى الْحَذِيثُ اخْتِصَارًا ، فَلاَ يُهْلِكُكُم المشركون.

(عبدالرزاق ۲۲۰۰۲۲)

( ٣٢٣٣٣) حضرت ابوب بن موئ نبي مُؤْفِظَةَ ہے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جھے ختم کرنے والا اور شروع کرنے والا بنا کر جیجا گیا ہے،اور میرے لیے بات کو مختصر کر دیا گیا ہے،اس لئے تنہیں مشرکین ہلاک نہ کر دیں۔

( ٣٢٤٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّمَا بُعِثْت لُأَتَمَّمَ صَلاحَ الْأَخْلَاقِ. (احمد ٣٨١ ـ حاكم ١١٣) ه معنف ابن ابی شیبه ستر جم (جلده) کی معنف ابن ابی شیبه ستر جم (جلده)

(٣٢٣٣٣) حضرت زيد بن اسلم فرمات بين كدرسول الله مَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

( ٣٢٤٣٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَانِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُسْلِم ، قَالَ :قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ - : يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَوْلُنَا أَنْ نُفَارِقَك فِي الدُّنْيَا فَإِنَّك لَوْ مُتَّ رُفِعْت فَوْقَنَا فَلَمْ نَرَك ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِنِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا ﴾. (طبراني ١٢٥٥٩)

( ٣٢٤٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَنْزِلَ اللَّهِ مِنْ رَّبِّهِ ﴾ ، قَالَ جَبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ النَّنَاءَ عَلَيْك وَعَلَى أُمَّزِكَ ، سَلُ تُعْطَهُ ، قَالَ : فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى خَتَمَهَا : ﴿لَا لَكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى خَتَمَهَا : ﴿لَا لَكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى خَتَمَهَا : ﴿لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ. (طبرى ١٥٣)

(٣٢٣٣٥) حفرت عليم بن جابر فرماتے ہيں كہ جب بيآيت نازل ہوئى ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ توجر كيل في نوجر في

گا، چنانچه نِی مَلِقِظَةً نے بیآیت آخرتک پڑھی، ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ..... النح د ۲۶٬۶۳۷ حَدَّثَا لَهُ مُ أَسَامَهُ مَا قَالَ رَحَدَّثُنَا مِهُ لَهُ مَانُ الْهَلَاقُ، رَعَنُ حُرَّبَ مِنْ عَلَ

( ٣٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْعَلَافُ ، عَنْ حُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ: فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ﴾، قَالَ :هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ مِنَ اللهِ. (ابن جرير ١٣)

(٣٢٣٣١) حضرت حسين بن على الله كفر مان ﴿ وَيَعْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ ك بارے ميں فرماتے ہيں كداس برادم مر مَلِّ فَضَعَةَ مَ

( ٣٢٤٣٧) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمَا سُرَاقَّةُ بُنُ مَالِكٍ ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ : هَذَانِ فَرُّ قُرَيْشٍ لَوْ رَدَدُت عَلَى قُرَيْشٍ وَأَبُو بَكُرٍ إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمَا سُرَاقَّةُ بُنُ مَالِكٍ ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ : هَذَانِ فَرُّ قُرَيْشٍ لَوْ رَدَدُت عَلَى قُرَيْشٍ فَوَرَسُهُ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : فَلَا أَفْرَسُ ، قَالَ : فَاذُعُ اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَلاَ أَقْرَبُكُمَا ، قَالَ : فَطَفَّ فَرَسُهُ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : فَلَا أَنْ يُحْرِجَهَا ، وَلاَ أَقْرَبُكُما ، قَالَ : فَلَا اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَتُ فَعَادَتُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : ثَلَّا وَتَعْسًا ، ثُمَّ قَالَ : هَلُ لَك إِلاَّ الزَّادُ وَالْحُمُلَانِ ؟ قَالاَ : لاَ نُرِيدُ ، وَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِى ذَلِكَ ، أَغْنِ عَنَا نَفْسَك ، قَالَ : كَفَيْتُكُمَا . (ابن سعد ٢٣٢)

( ٣٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَسْأَلَةً : ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ﴾ فَأَعْطِيَهَا مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بزار ٢٢١٣)

(٣٢٣٨) سعيد بن جبير ردايت كرتے بين كه حضرت ابن عباس نے فر مايا كه حضرت موكى نے اپنے آپ سے سوال كيا ﴿ وَالْحَتَارَ مُوسَى فَوْمَهُ سَنْهِينَ رَجُلاً ..... مَكُنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ وه سوال محد مَلِفَظَيْمَ كے ليے قبول كرليا گيا۔

( ٣٢٤٣٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : كَانَ فِي تُرُسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُشٌ مُصَوَّرٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَأَصْبَحَ وَقَدُ ذَهَبَ اللَّهُ بِهِ.

(٣٢٣٣٩) حضرت كمول فرماتے ہيں كه نبي مَلِفَظَةَ مَلَ وَهال مِين ايك ميندُ ھے كى تصوير بنى ہو كى تقى ، آپ بروہ شاق ہو كى ، چنانچه صبح كووہ ختم ہوگئ \_

( ٣٢٤٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : ذُكِرَتِ الْآنْبِيَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذُكِرَ هُو قَالَ : ذَاكَ خَلِيلُ اللهِ. (مسلم ١٨٥٥- احمد ٣٧٧) (٣٢٢٠) عَرْتَ سَالُمُ بِنَ الْجَالْمُ مِنَ الْحَالَمُ مِنْ الْحَالَمُ مِنْ الْحَلَمُ مِنَ الْحَلَمُ مِنَ الْحَلَمُ مُنَا اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْحَلَمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّ

ىياللەكادوست بـ

( ٣٢٤١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ المُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلٍ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقُوَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

(مسلم ۱۸۸ ابویعلی ۳۹۳۲)

(۳۲۳۳) حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

( ٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أيهَا النَّاسُ

مصنف ابن انی شیبرمتر جم (جلده) کی اس کا است کی مصنف ابن انی شیبرمتر جم (جلده) کی مصنف اندان شیبرمتر جم (جلده)

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةً مُهْدَاةً. (ابن سعد ١٩٢ـ دارمي ١٥)

کیساہے؟ فرمایا کہ تب اللہ تمہاری دنیاوآ خرت کے تمام اھم کاموں کے لئے کافی ہوجا نیں گے۔

( ٣٢٣٣٢) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں كەرسول الله مِنْزَفْتِكَا فَرِينَا كَدائِدِيو كُوا مِين تَحْدَى موكى رحمت مول ـ

( ٣٢٤٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ طُفَيْلِ بْنِ أَبَقَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ طُفَيْلِ بْنِ أَبَقَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَكُنْ يَكُفِيكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ جَعَلْتُ صَلَابِي كُلَّهَا صَلَاةً عَلَيْك ، قَالَ : إِذَنْ يَكُفِيك اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ

ر.بن. بي رسون مو مورد ويت بن . آمر دُنْياك و آخِرتِك.

(٣٢٣٣٣) حضرت أني فرماتے ہيں كەاكى آ دى نے عرض كيايا رسول الله! اگر بيس النے تمام ذكر ميں آپ پر درود بھيجا رہوں تو

( ٣٢٤٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا عَلَى فَضِيلُ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَسَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، قَالُوا : وَمَا الْوَسِيلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟

قَالَ :أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ ، أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ.

(٣٢٣٣) حضرت ابو بريره رفق في فرمات بي كدرسول الله مَوْفَقَعَ أَن فرمايا كه مجھ پر درود بھيجو كيونكه مجھ پر درود بھيجنا تمہارى الله عند الله عند الله عند ميں اعلى درجه الله عند الله عند الله عند الله عند ميں اعلى درجه

ہے جس کوایک ہی آ دمی پاسکتا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ آ دمی میں ہوں۔

( ٣٢٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ.

وسلم : من صلی علی صلاہ و الجدہ صلی الله علیه عشر صلوات . (٣٢٣٥) حفرت علی فرماتے ہیں که رسول الله مَالِيَّ اللهُ عَلَيْهِ غَنْهِ مايا که جس نے مجھ پرايک مرتبه درود بھيجاالله اس پر دس مرتبه رحت

جَجِينِ گے۔ ( 37£17 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، غَن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشُرَ سَيْنَاتٍ.

(۳۲۳۳۲) حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِّفِیکَا فیج نے فر مایا کہ جس نے مجھ پرایک مرتبہ درو د بھیجا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجیں گے،اوراس کے دس گناہ معاف فر ما کس گے۔

( ٣٢٤٧) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ كَيْسَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ شَلَادِ بُنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً. (ترمذى ٣٨٣ ـ ابن حبان ١٩١) مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۹) کی سال ۱۳۱۳ کی سال ۱۳۱۳ کی سال کتاب الفضائل کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۹) کی سال ۱۳۳۷ کی سال ۱۳۳۷ کا دوروز می بیان که رسول الله مَرْافِقَا فَحَمْ ما یا که قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ محتمی میں میں دروز دو دبھیجتا ہوگا۔

( ٣٢٤٤٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طُلْحَة ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالسُّرُورُ فِي وَجُهِهِ ، عَنْ أَبِي طُلْحَة ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالسُّرُورُ فِي وَجُهِك ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَك ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرُضِيك فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى السُّرُورَ فِي وَجُهِك ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَك ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَمَا يُرُضِيك أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْك أَحَدٌ إِلَّا صَلَيْت عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْك أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْه عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْك أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْك أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْه عَشْرًا ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْك أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَا سَلَّمْت

( ٣٢٤٤٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّنِنِي قَيْسُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَجَدُت شُكُرًا فِيمَا أَبُلَانِي مِنْ أُمَّتِي : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيَّنَاتٍ.

(۳۲۳۷۹) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی مَرَّفَظَیَّا فِی فرمایا کہ میں نے شکر کا سجدہ کیا اس نعت پر جواللہ نے مجھے میری امت کی جانب سے عطافر مائی ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا ، اس کے لئے دس نیکیاں لکسی جا کیں گی اوراس کے دس گناہ معاف کیے جا کیں گے۔

( ٣٢٤٥ ) حَدَّثَنَا هشيم ، عن الْعَوَّامِ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر ، إِنَّهُ قَالَ :مَنْ صَلَّى عَلَى اللَّهِ عُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَر ، إِنَّهُ قَالَ :مَنْ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. وسَيَعِيلُ اللَّهِ مِن عَرَفِهِ مَا يَعِيلُ كَاوِراس كَ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ عَنْهُ مَا يَعِيلُ اللهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ وَاللهِ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ عَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ وَاللّهَ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ اللّهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ وَاللّهَ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ مَرْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْنَ لَهُ عَشْرُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتُ عَرْفَعَ لَهُ عَشْرُ وَالْمَاتِ عَلَيْكُوا لَيْنَالَ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَل

دس گناہ معاف کیے جائیں گے،اوراس کے دس درجات بلند کیے جائیں گے۔

( ٣٢٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىؓ لَمْ تَزَلَ الْمَلَاتِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى ، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ يُكُثِر.

(٣٢٣٥١) حفرت عامر بن ربيعة فرمات بي كدرسول الله مَرْ الله عَلْ الله عَلْ ما ياكه جس في مجه بردرود بهجاملا تكداس كے لئے اس وقت

ه صنف این انی شیرمتر جم (جلده) کی هم ۱۳۳ کی مصنف این انی شیرمتر جم (جلده) کی هم ۱۳۳ کی مصنف این انی شیرمتر جم

تك دعا ئين كرتے رہتے ہيں جب تك وہ مجھ پر درود بھيجتار ہتا ہے،البذا بندہ چاہے تو كم درود بھيجے يازيادہ بھيجے۔ ( ٣٢٠٥٢ ) حَدَّتُنَا هُ شُدْقٍ ، قَالَ : أَخْرَا كَا حُرُصُونَ ، عَنْ مَا ذَهِ النَّهِ قَالَ : إِنَّ مَلَكًا هُورَكُو ، مِنْ أَلَا عَلَى النَّهِ "

( ٣٢٤٥٢ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ فُلَانًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْك.

عصبی اللہ حصین روایت کرے ہیں کہ یز بدر قاشی نے فر مایا کہ ایک فرشتہ اس آ دمی پر مقرر ہوتا ہے جو نبی مِنْ اِنْ ﷺ پر درود بھیجنا ہے،

ر القا ۱۱۱) میں روایت برتے ہیں کہ تربیروہ ک سے مرہایا کہ میں مرحمہ کا دی پر سرز اوہ ہے ۔ و ہی روضے پر پر روود میں ہے۔ کہاس کا درود نبی میرافقی فیچ تک پہنچائے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود جمیجا ہے۔

( ٣٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ الْمَدُونَ مَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ الْمَدُونَ مِنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ الْمَدُونَ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ الْمَدُونَ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ

ذُكِرُت عِنْدَهُ فَنَسِى الصَّلَاةَ عَلَىَّ خَطِءَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابن ماجه ٩٠٨) (٣٢٣٥٣) حضرت جعفر كوالدفرمات بين كدرسول الله مَرَّافِيَّةَ نِقرمايا كه جس كسامن ميراذكركيا كيا اوروه مجھ پردرود بھيجنا

بھول گیاوہ قیامت کے دن جنت کے رائے ہے بھٹک جائے گا۔ مرید دریت کر تائین سے '' یا دریاد' میں موٹر دیں قال کر اور فیرو میٹر کرنے قال کرائے دہو کرائی مارو کرمی اور ال

( ٣٢٤٥٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْكُوثَرُ مَا أَعْطِيَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّبُوَّةِ وَالإِسْلَامِ.

(٣٢٣٥٣) بدر بن عثان فرمات بين كه حضرت عكر مدن فرمايا كه كوثره و بحلائى، نبوت اوراسلام بجورسول الله مِنْ الْتَحَقَّفَ كوعطاكى كلى - ( ٣٢٤٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُونَ ﴾ ، قَالَ : حوْضْ فِي الْجَنَّةِ أُعْطِيه

٣٢٤) محدث وَكِيع ، عَنْ قِطْرٍ ، عَنْ عَظَاءٍ ، قال ﴿إِنَّ اعْطَيْنَاكَ الْحَوْلُو﴾ ، قال ؛ حَوْصَ فِي الْجَنَّةِ اعْطِيبًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.

(۳۲۳۵۵) حضرت عطاء الله کے فرمان ﴿إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الْكُوْثُورَ ﴾ كى تفسير ميں فرماتے ہيں كہ كوثر جنت ميں ايك حوض ہے جو رسول الله مِلَوْنَفَيْنَ كوعطا كيا گيا۔

( ٣٢٤٥٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَمَّا أُوحِىَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ قُرَيْشٌ : بُتِرَ مُحَمَّدٌ مِنَّا ، فَنَزَلَتُ : ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ :الَّذِي رِمَاك بِهِ هُوَ الْأَبْتَرُ. (طبرى ٣٣٠)

(۳۲۳۵۲) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب نبی میڑ فقیے آئی پر وحی کی گئی تو قریش نے کہا کہ محمر ہم سے کاٹ دیے گئے ، چنانچہ آیت ﴿إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ نازل ہوئی ، کہ جس نے آپ کویہ بات کہی وھی مقطوع النسل ہے۔

( ٣٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنْيَمٍ ، قَالَ : لَا نُفَضَّلُ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًّا ، وَلَا نُفَضَّلُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ أَحَدًّا.

(٣٢٣٥٤) حضرت الويعلى حضرت رئيع بن خشيم بروايت كرتے بين كه فرمايا كه بم اپنے نبي محمد مَثَرِ الْنَفِيَةَ إِركسي وفضيات نبيس ديت ،

اور نه ابرا ہیم طیل اللہ عَالِیِّلا برکسی کوفضیلت دیتے ہیں۔

٣٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

کی مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلدو) کی کی است است این الی شیبرمتر جم (جلدو) كتباب الفضبائل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُحَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ. (بخارى ١٩١٧ ـ مسلم ١٨٣٥)

(٣٢٣٥٨) حضرت ابوسعيد فرماتے ہيں كەرسول الله مُؤلِفَقِيَّةً نے فرمایا كدانبياء كوايك دوسرے سے افضل قرار نددو۔

( ٣٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :جَاءَ جِبْرِيلُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَقْرَأَهُ آخِرَ الْبَقَرَةِ حَنَّى إِذَا حَفِظَهَا ، قَالَ :اقْرَأُهَا عَلَى ، فَقَرَأُهَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ جِبْرِيل

يَقُولُ : ذَلِكَ لَك ، ذَلِكَ لَك ﴿لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾. (ابن جرير ١٦٠)

(٣٢٣٥٩) ضحاك فرماتے ہيں كہ جرائيل نبي مُؤَفِّعَةَ م ياس آئ اور آپ كوسورة بقره كي آخرى آيات پر هائيس، يهال تك

جب آپ کو یاد ہو گئیں تو فر مایا کہ مجھے بڑھ کر سنا ہے ، چنا نچہ نبی مِؤَافِظَةَ ہڑھتے رہے اور جبر ٹیل کہتے رہے ' یہ آپ کے لیے ہے

آپ کے لئے ہے، کہ ہمارامؤاخذہ نفر مایئے اگرہمیں بھول ہوجائے یاغلطی ہوجائے۔''

( ٢٢٤٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ حَيْثُمَة ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنْ شِنْه

أَعْطَيْنَاكَ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ وَخَزَانِنَهَا ، لاَ يَنْقُصُك ذَلِكَ عِنْدَنَا شَيْئًا فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ شِنْت جَمَعْتُهَا لَك فِ

الآخِرَةِ ، قَالَ : لَا ، بَلَ اجْمَعُهَا لِي فِي الآخِرَةِ ، فَنَزَلَتُ : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا مِنْ ذَلِله

جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴾.

(٣٢٣٦٠) حفرت خيثمه فرماتے ہيں كه نبي مَلِفْظَ فِي عرض كيا گيا كها كرآپ جا ہيں تو ہم آپ كوز مين كى تنجياں اوراس كے خزاب

عطا کردیں اورآ خرت میں اس سے ہمارے ہاں کوئی کی نہ ہوگی ،اوراگرآپ جا جین تو اپنے لیے آخرت میں جمع کرلیں ،آپ \_ فرمايا بكه مين اس كوايينه ليه آخرت مين جمع كرول كا، چنانچه آيت نازل هو أن ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك حَيْرًا عِر

ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَك قُصُورًا ﴾.

( ٣٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

إِنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ

وَقَدْ فَرَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - فَقَالَا :يَا غُلَامُ ، هَلُ لَكَ مِنْ لَبَن تَسْقِينَا ؟ قُلْتُ :إنّى مُؤْتَمَنَّ وَلَسْت سَاقِيَكُمَا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لِّمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ؛ قُلْتُ :نَعَمْ ، فَٱتَيْتُهُمَا بِرَ

فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسَحَ الطَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الطَّرْعُ ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكُو بِصَحْر مُنْقَعِرَةٍ - أَوْ مُنْقَرَةٍ - فَاحْتَلَبَ فِيهَا ، فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكُرِ ، ثُمَّ شَرِبْت ، ثُمَّ قَالَ لِلطَّرْع : اقْلِصْ

فَقَلَصَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ : عَلَّمْنِي مِنْ هَذَا الْقُولِ ، قَالَ : إنَّك غُلامٌ مُعَلَّمٌ.

(٣٢٣٦١) حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نو جوان لڑ کا تھا اور عقبہ بن الی معیط کی بکریاں چراتا تھا، نبی مُؤلِنظَةً او

حضرت ابو بکرآئے جبکہ وہ دونوں مشرکین ہے فرار ہوئے تھے،اور فر مایا اے لڑکے! کیا تمہارے پاس ہمیں پلانے کے لیے کچ

ه مسنف این الی شیبه ستر جم ( جلد ۹ ) کی مسنف این الی شیبه ستر جم ( جلد ۹ ) کی کی است الفضائل

دودھ ہے؟ میں نے کہا کہ میں امین ہوں، اور آپ کو پلانہیں سکتا، نی مَرَّافَقَیَّا آج نے فر مایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چھ ماہ کی بمری ہے جس پر کوئی نرنہ کودا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! میں ان کے پاس لایا، نبی مَرَّفَقَعُ نے اس کی ٹائگیں کھولیں اور تھنوں کو ہاتھ لگا یا اور دعا فر مائی، پھر حضرت ابو بکر آپ کے پاس ایک کھدا ہوا پھر لائے، آپ نے اس میں دودھ دوہا، آپ نے دودھ بیا اور حضرت ابو بکر نے بھی پیا، پھر میں نے بیا، پھر آپ نے تھن سے فر مایا سکڑ جا، چنانچہ وہ سکر گیا، اس کے بعد میں آپ کے پاس آیا اور عض کیا کہ ان

باتوں میں ہے بھے بھی کی کھا وہ بحق بھر مایا کہ تھا تھا کہ ان حد تکنا آبُو سنان ، عَنْ عَدْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ مَكُحُول ، قَالَ : كَانَ لِعُمَر عَلَى مَكَمُ وَلَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَا وَالَّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْبَشُو ، لَا أَفَارِ قُلْكُ وَأَنَا أَطْلُبُكُ بِشَى ، فَقَالَ الْهُ وَدِيّ : مَا اصْطَفَى اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشُو ، وَسَلّمَ عَلَى الْبَشُو ، لَا أَفَارِ قُلْكُ وَأَنَا أَطْلُبُكُ بِشَى ، فَقَالَ الْهُ وَدِيّ : مَا اصْطَفَى اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشُو فَلَا : إِنَّ عُمَر قَالَ : إِنَّ عُمَر قَالَ : لاَ وَالّذِى اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشُو فَلَكَ اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشُو مَنْ لَلْهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشُو مَنْ لَكُ مُو مَلًا الله ، وموسى مَعَى اللّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَشُو مِنْ لَطْمَتِى ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا عُمُو مِن لَكُمُ مُو مَلَى اللّهُ ، والله ، والله ، وموسى نجى الله ، وعيسى فَارْضِهِ مِنْ لَطْمَتِهِ ، بَلَى يَا يَهُودِى ، آدَم صفى الله ، وابراهيم حليل الله ، وموسى نجى الله ، وعيسى وح الله ، وأنا حبيب الله ، بَلَى يَا يَهُودِى تَسَمّى اللّهُ بِاسْمَيْنِ سَمّى بِهِمَا أُمْتِى هُو السَّلَامُ ، وَسَمَّى أَمْتِى الْمُسُولِينَ ، وَهُو السَّلَامُ ، وَسَمَّى أَمْتِى الْمُورِينَ مَا الله ، وَالْمَامِينَ ، وَهُو السَّلَامُ ، وَسَمَّى أَمْتِى اللّهُ بِاسْمَيْنِ سَمَّى بِهِمَا أُمْتِى هُو السَّلَامُ ، وَسَمَّى أَمْتِى اللهُ مُورَى السَّابِقُونَ يَوْمَ الْهَوْمَ مَنَى الْهُ فَوْدِى ، أَلْتُمَ الْاَبْحِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَلَى إِنَّ الْمُعْمَ عَتَى الْاَمْ حَتَّى تَذُحُلُهَا أُوتِي وَنَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَلَى إِنْ اللهُ الْمُؤْمِنَ وَلَوْنَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْهُوكِي اللهِ الْمُؤْمِنَ وَلَوْنَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْهُوكِي اللهُ الْمُؤْمِنَ وَلَوْنَ وَنَحْنُ الْالْمَامِ حَتَى الْالْمُ مُوتَى مَلَى اللهُ الْمُؤْمِ وَاللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُومِ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُعْمِوسَى اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِلِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب الغضائل

هم معنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) کی هم کار ۱۹ معنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) کی هم منظم عند ما می می معنا کرد. دار منتقل می داد می می کارد در این هم مدافع می ما در می کارد در این هم مدافع می ما می ما

ہوجاؤں،اوروہ تمام امتوں پرحرام ہے یہاں تک کدمیری امت اس میں داخل ہوجائے۔

( ٣٢٤٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ ، قَالَ :رَأَى رَبَّةُ. (ترمذى ٣٢٨٠)

(٣٢٣٦٣) حضرت ابن عباس ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ مَزْلَةً أُخْرَى ﴾ كَاتْسِر مِين فرمات مِين كه آپ نے اپنے رب كود يكھا تھا۔

( ٣٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَامَانِ بْنِ

سَعُدٍ ، عَنُ أُمِّهِ : أَنَّ حَالَهَا حَبِيبَ بُنَ فويكٍ حَدَّنَهَا : أَنَّ أَبَاهُ حَرَجَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ مُبْيَطَّتَانِ لَا يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْئًا ، فَسَأَلَهُ : مَا أَصَابَهُ ؟ قَالَ : كُنْتُ أُمَرِّنُ خَيْلاً لِى ، فَوَقَعَتْ رِجُلِى عَلَى بَيْضِ حَيَّةٍ فَأَبْصَرَ ، فَا فَعَتْ رِجُلِى عَلَى بَيْضِ حَيَّةٍ فَأْصِيبَ بَصَرِى ، فَنَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُدُحِلُ بَيْضٍ حَيَّةٍ فَأْصِيبَ بَصَرِى ، فَنَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُدُحِلُ الْهَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُدُحِلُ الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُدُحِلُ الْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُدُحِلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يُدُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ فَأَبُصَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ يَدُولُهُ وَالْهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِى الْإِبْرَةِ وَإِنَّهُ لَابُنُ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَإِنَّ عَيْنَهُ لَاللهِ صَنْتُ اللهِ عَنْ يَهُ لِللهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمَالِعَ عَلَيْهُ لَعُهُمَانَ .

تھیں اور وہ ان سے کوئی چیز نہیں دکھ سکتے تھے ، آپ نے ان سے پوچھا کہ تہہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپ گھوڑے کوسدھار ہاتھا تو میرا پاؤں ایک سانپ کے انڈے پر پڑگیا ، جس سے میری آ کھمتاثر ہوئی ، رسول اللہ مُؤَفِّقَ ہِنَے ان کی آنکھوں میں بچوڈکا تو وہ دیکھنے گئے ، کہتے ہیں کہ میں نے ان کودیکھا کہ اتنی سال کی عمر میں سوئی میں دھا کہ ڈال رہے تھے اور ان کی

آئکھیں سفید تھیں۔

( ٣٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِمَّ ، قَالَ <sup>.</sup> كَانَ عَلِىُّ إِذَا نَعَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمْ يَكُنُ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغَّطِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّد ، كَانَ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، كَانَ جَعْدَ الشَّغْرِ ، وَلَمْ يَكُنُ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، كَانَ جَعْدًا رَجِلا ، وَلَمْ يَكُنُ بِالْمُطَهَّمِ ، وَلَا الْمُكَلِّنِمِ ، كَانَ فِي الْوَجْهِ تَدُويرٌ ، أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ،

رَجِلاً ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمَطْهُمِ ، وَلَا الْمُكَلَّمُمِ ، كَانَ فِي الْوَجِهِ تَدُويِر ، ابيضَ مَشْرَبا حَمْرَة ، ادَّعَجَ الْغَيْنِينِ ، أَهُدَبَ الْأَشْفَارِ ، جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ ، أَجْرَدَ ، ذَا مَسْرُبَةٍ ، شَثْنَ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، إذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَانَّمَا يَمُشِى فِي صَبَبِ ، إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوّةِ وَهُو خَاتَمُ النَّبِيِّنَ ، أَجُودَ النَّاسِ كُفْجَةً ، وَأَوْفَى النَّاسِ بِذِمَّةٍ ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً ، وَأَكْرَمَهُمْ كَثْرُمَهُمْ وَمُنْ خَالَطَهُ مَغْرِفَةً أَحَبَّهُ ، يَقُولُ نَاعِتُهُ : لَمْ أَرْ مِثْلُهُ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ.

(احمد ۸۹ ابن سعد ۳۱۰)

(۳۲۳۱۵) حضرت ابراہیم بن محمد جو حضرت علی کی اولا دہیں ہے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت علی جب رسول اللہ مِنْ اللَّهُ عَلَيْظَةَ لَم كَ صفت بیان فرماتے تو فرماتے کہ آپ نہ لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے قد والے، آپ متوسط قد کے مالک تھے، اور آپ ملکے تھنگر یالے بالوں کاب الفصائل کے مصف ابن ان شیبہ متر جم (جگرہ) کی کے اس کے جا کہ اور در جے بلکہ آپ بلکے خمد اربالوں والے تھے، آپ بہت کوشت والے تھے نہ گول چیرے والے ، بلکہ آپ کے چیرے میں بلکی گولائی تھی ، آپ گوری رنگت والے تھے جس میں سرخی بلی ہوئی ہوئی مقی ، آپ گوری رنگت والے تھے جس میں سرخی بلی ہوئی ہوئی مقی ، آپ گوا کہ تھی ، آپ گوا کی تھے ، مضبوط تھا ، بغیر بالوں کے تھے اور آپ کھی ، آپ گوا کی اور در میانی ھتے مضبوط تھا ، بغیر بالوں کے تھے اور آپ کے سینے پر ناف تک بالوں کی لڑی تھی ، موٹی ہوئی اور قد موں والے تھے جب چلتے تو مضبوطی سے چلتے گویا ڈھوان کی طرف جا کے سینے پر ناف تک بالوں کی لڑی تھی ، موٹی ہوئی اور قد موں والے تھے جب چلتے تو مضبوطی سے چلتے گویا ڈھوان کی طرف جا رہوں ، جب کی طرف مڑتے ، آپ کے کندھوں کے در میان نبوت کی مبرتھی ، اور آپ خاتم النہیین تھے ، سب سے زیادہ تجی اور سب سے زیادہ تی اور سب سے زیادہ تھے ، اور سب سے زیادہ تھی ، ہوآپ کو اچا تک در کھا تو ہیت زدہ ہوجا تا ، اور جوال جل کر معرفت کے ساتھ رہتا آپ سے مجبت زیادہ تھی مقد بیان کرنے والل کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔

( ٣٢٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَتُ فِى سَاقَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ ، وَكَانَ لاَ يَضْحَكُ إلَّا تَبَسُّمًا ، وَكُنْت إذَا نَظَرُت قُلْتُ : أَكُحَلَ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِأَكْحَلَ. (ابويعلى ٣٣٣٪)

(۳۲۳۷۱) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَفَظَ کی پنڈلیاں قدرے بیلی تھیں، آپ ہنتے تو صرف مسکراتے،اور جب آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آپ نے سرمہ لگایا ہوا ہے حالا نکہ آپ نے سرمنہیں لگایا ہوتا تھا۔

( ٣٢٤٦٧) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْر ، عَنْ عَلِيٍّ : إِنَّهُ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ عَظِيمَ الْهَامَةِ ، أَبْيَضَ مُشْرَبًا حُمْرَةً ، عَظِيمَ اللَّحْيَةِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ ، شَثْنَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، طَوِيلَ الْمَسْرُبَةِ ، كَثِيرَ شَعْرِ الرَّأْسِ ، رَجِلَه ، ايَتَكَفَّأُ فِي مِشْيَتِهِ كَأَنَّمَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَبٍ، لَا طُويلٌ ، وَلاَ قَصِيرٌ ، لَمَ أَرْ مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ. (ابن حبان ١٣٢١ ـ احمد ١٣٣)

(۳۲۲۷۷) حضرت نافع بن جیر حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مَرِ اَنْتُوْجَةَ کَی صفت بیان کی اور فر مایا کہ آپ برے سر والے ،سرخی ،کل گورے ، بڑی واڑھی والے ،موٹی ہٹریوں والے ،موٹی ہٹریوں اور قدموں والے ، سینے سے ناف تک کمی بالوں کی کیسر والے ،اور گھنے اور ملکے خمرار بالوں والے بھے ،اپنی چال میں مضبوطی اختیار کرتے گویا کہ ڈھلوان میں اتر رہے ہوں ،
کہ بہت لیجا ورنہ بہت چھوٹے قد والے تھے ، میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے دیکھاند آپ کے بعد۔

( ٣٢٤٦٨ ) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ : إِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا اذَّهَنَ ، ثُمَّ مَشَطَهُ لَمْ يَبِنْ ، وَكَانَ كَثِيرَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا اذَّهَنَ ، ثُمَّ مَشَطَهُ لَمْ يَبِنْ ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَجُهُهُ مِنْلُ السَّيْفِ ؟ فَقَالَ : لا ، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، مُسْتَدِيرٌ ، وَرَأَيْتَ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ تُشْبِهُ جَسَدَهُ. (مسلم ١٨٢٣ ـ احمد ١٠٠٣)

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلده ) في معنف ابن الي شير مترجم (جلده ) في معنف الده في العنف الده في العنف الده في

(۳۲۲۹۸) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةَ کے سر اور داڑھی کے اگلے تھے کے بال سفید ہو گئے تھے، جب آپ تھا گئے تے اور آپ کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، ایک آ دمی کہنے لگا کہ آپ کا چبرہ آلوار کی طرح تھا؟ فرمایان بیس، بلکہ سورج اور چاند کی طرح کول تھا، اور میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر نبوت کی مبردیمی ، جوآپ کے جسم کے مشابقی۔

ر ۲۲٤٦٩) حَلَثُنَا هُودُوَّهُ ، قَالَ: حَدَّفَا عَوْفٌ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْتَوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبْعِي عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبْسِ: إِنِّى قَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي النَّوْمِ ، قَالَ: فَهَلُ تَسْتَطِيعُ تَنْعَتُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْت ؟ قُلْتُ : نَعُم ، أَنْعَتُ لَك رَجُلاَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ جِمِيلَ دَوَانِو الْوَجُو مَنَ الرَّجُلَيْنِ جَمِيلَ دَوَانِو الْوَجُو مَنْ الرَّجُلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ جَمِيلَ دَوَانِو الْوَجُو مَلْ الْبَيْنِ الرَّجُلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ عَلَيْهِ وَلَى هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى صَدْعَيْهِ - حَتَّى كَادَتُ تَمُلاَ نَحُوهُ - قَالَ عَوْقَ : وَلاَ أَدْرِى مَا كَانَ مِنْ لَكُنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى صَدْعَيْهِ - حَتَّى كَادَتُ تَمُلاَ نَحُوهُ - قَالَ عَوْقَ : وَلاَ أَدْرِى مَا كَانَ مَعْ هَذَا مِنْ النَّعْتِ - ، فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : لَوْ رَأَيْنِهِ فِي الْيَقِظَةِ مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَنْعَتُهُ قُوْقَ هَذَا . (احمد ۱۳) مَعْ هَذَا مِن النَّعْتِ - ، فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : لَوْ رَأَيْنِه فِي الْيَقِظَةِ مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَنْعَتُهُ قُوْقَ هَذَا . (احمد ۱۳) مَعْ حَدْ الْوَبُ مِن النَّهُ تِلْ مَنْ وَلَى الْهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَلْ وَحُواب مِن و يَحَمْ مِن اللهُ مَا مَن عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله مَلَى الله صَلَى الله مَلَى الله مَلَى الله صَلَى الله صَلَى الله صَلَى اللّه صَلَى الله صَلَى اللّه صَلَى الله صَلَى اللّه صَلَى الله صَلَى اللّه صَلَى اللّه صَلَى اللّه عَلَيْه وَسَامَ شَيْنَ وَلَو الله صَلَى الله صَلَى اللّه صَلَى اللّه عَلَى اللّه صَلَى اللّه صَلَى اللّه صَلَى اللّه عَلَى اللّه صَلَى الله صَلَى اللّه عَلَى الللله عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله

(۳۲۴۷) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صَرِّفَظَ ﷺ ہے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ جس کے جواب میں آپ نے'' نہیں'' کہا ہو۔

( ٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرِضُ الْكِتَابَ عَلَى جِبْرِيلَ فِى كُلِّ رَمَضَانَ ، فَإِذَا أَصْبَحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِى يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ أَصْبَحَ وَهُوَ أَجُودُ مِنَ الرِّيعِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ شَيْنًا الَّا أَعْطَاهُ.

(٣٢٣٤١) حضرت ابن عباس فرمات بيس كدرسول الله مَالِينْ فَيَعْ جبرائيل كرساته بررمضان ميس قرآن كا دوركرت ته، جب اس

این ابی شیرمترجم (جلده) کی ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ کی در این شیرمترجم (جلده) کی در این مسئف این ابی شیرمترجم (جلده) کی در این مسئف این ابی شیرمترجم (جلده)

رات کی صبح ہوتی جس میں آپ نے دور کیا ہوتا تو آپ تیز ہوا ہے بھی زیادہ تخی ہوتے ،اور آپ ہے جس چیز کا بھی سوال کیا جا تا وہی .

( ٣٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ رَدِيفَ

٣٢٤) حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن سلمه ، قال : احبرنا نابت ، عن انس : ان ابا بحر كان رديف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكُّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُرِ يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ : وَكَانَ يُعْرَفُ وَكَانَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْرَفُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ : يَا أَبَّا بَكُرٍ ، مَنْ هَذَا الْغُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ، قَالَ : هَذَا هَادٍ يَهُدِى السَّبِيلَ ، قَالَ ، فَلَمَّا دَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ نَزَلَا الْحَرَّةَ ، وَبَعَثُوا إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَازُوا ، قَالَ : فَشَهِدْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَحْسَنَ ، وَلَا أَضُواً مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ فَشَهِدْتُهُ يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَحْسَنَ ، وَلاَ أَضُواً مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدْتُهُ يَوْمَ

مَاتَ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ ، وَلَا أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَرَحْمَتُهُ وَرِضُوانَهُ عَلَيْهِ.

(احمد ۱۲۲ ترمذی ۳۱۱۸)

(۳۲۷۲) حفرت انس فرماتے ہیں کہ حفرت ابو بکرنی مَالِفَقَاقِمَ کے ساتھ مکہ ہے دینہ تک ردیف تھے، اور حفرت ابو بکر شام میں آتے جاتے تھے، اور معروف تھے، اور نمی مَلِفَقَقَقَمُ اس قدر معروف نہ تھے، چنانچہ لوگ کہتے اے ابو بکر! تمہارے ساتھ بیاؤکا کون ہے؟ آپ فرماتے کہ بیر ہنما ہے جو مجھے راستہ بتلار ہاہے، جب وہ مدینہ کے قریب ہوئے تو ہ ہے مقام پرتھہرے اور انہوں نے انسار کے پاس پیغام بھیجا تو وہ آگئے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کواس دن دیکھا جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے، میں نے کوئی دن انسار کے پاس پیغام بھیجا تو وہ آگئے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کواس دن دیکھا جب آپ میں داخل ہوئے، میں نے کوئی دن اس دن سے اچھا اور روشن نہیں پایا جس دن آپ ہمارے پاس آئے تھے، اور میں نے آپ کواس دن دیکھا جس دن آپ فوت ہوئے، آپ پر اللہ کی رحمت اور رضا ہو۔ بوئے، تو میں نے کوئی دن اس دن سے نیادہ پر اللہ کی رحمت اور رضا ہو۔

(٢) ما ذكِر مِمَّا أعطى الله إبراهِيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وفضَّله بِهِ

وہ ضیلتیں جواللہ نے حضرت ابرا ہیم عَلاِیسًلام کوعطا فرما ئیں اوران کوان کے ذریعے فضیلت بخشی

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحُمن ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنِ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ :

( ٣٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَوَّلُ الْحَلاَثِقِ يُلْقَى بِقُوْبٍ إِبْرَاهِيمُ.

(مسلم ۲۱۹۳ ترمذی ۲۱۲۷)

(۳۲۲۷۳) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْ فَقَطَعُ فَهمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تمام مخلوقات ہیں سب سے پہلے ابراہیم عَلاِیْنَا اِ کولباس پہنایا جائے گا۔

( ٣٢٤٧٤ ) حَلَّاتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَّى﴾



قَالَ :بَلَّغَ مَا أُمِرَ بِهِ.

(٣٢٣٧ ) حفرت سعيد بن جبيرالله كفرمان ﴿ وَإِبْوَ اهِيمَ اللَّذِي وَقَى ﴾ كامعنى بيان فرماتي بين كدان كوجس چيز كاحكم ديا كيا تفااس كويبنياديا ـ

( ٣٢٤٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْأَوَّاهُ الدُّعَاءُ. يُرِيدُ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَاَوَّاهٌ﴾.

(mrra) حفرت عبدالله فرمات بيس كه الأوَّاهُ كامعنى ببهت دعاكرنے والا ،مرادا يت ﴿إِنَّ إِبْواهِيمَ لاَوَّاهُ ﴾ ب-

( ٣٢٤٧٦ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلُفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا خَيْرً الْبُوِيَّةِ ، فَقَالَ : ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ. (مسلَّم ١٨٣٩ـ ابوداؤد ٣١٣٩)

(٣٢٣٧٦) حفزت انس فرماتے ہیں کدایک آومی رسول الله مَوَّفَقَعَ اِس آیا اور اس نے کہاا مے مخلوق میں سب سے بہترین شخص! آپ نے فرمایا کدوہ تو ابراہیم ہیں۔

( ٣٢٤٧٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاةً حُفَاةً ، فَأَوَّلُ مَنْ يُلْقَى بِثَوْبِ إِبْرَاهِيمُ.

(٣٢٧٧) حفزت سعيد بن جبير فرمات بي كدلوگول كوبر منه اتھا يا جائے گا ، اور سب سے پہلے حضزت ابرا جيم عَلائِلا كوكبر ايہنا يا جائے گا۔

( ٣٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا فَرَعَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بِنَاءِ
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قِيلَ لَهُ : ﴿ أَذْنُ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ قَالَ : رَبِّ وَمَا يَبُلُغُ صَوْتِى ؟ قَالَ : أَذْنُ وَعَلَى الْبَلاعُ ،
فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمَ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَجِينُونَ مِنْ أَقَاصِى الْأَرْضِ يُلَبُّونَ.

(۳۲۲۷۸) حفرت ابن عَباس فرمات بی کہ جب ابراہیم عَلاِئلا بیت الله کی تعیر سے فارغ ہوئے تو آب ہے کہا گیا کہ لوگوں میں جج کا اعلان کردو، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! میری آواز کیے پنچ گی، الله نے فرمایا تم اعلان کردو، پنچانا میری ذمه داری ہے، چنا نچ حضرت ابراہیم علاِئلا نے فرمایا اے لوگوا تم پر بیت الله کا تج فرض کیا گیا ہے، چنا نچ اس آواز کو آسان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ لوگ اس کی طرف زمین کے دوردراز حصوں ہے لیک کی صدالگاتے ہوئے آتے ہیں۔ درمیان ہر چیز نے سنا، کیا تم دکھتے نہیں کہ لوگ اس کی طرف زمین کے دوردراز حصوں سے لیک کی صدالگاتے ہوئے آتے ہیں۔ (۲۶۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عُبَیْدَةَ بُنِ مَعُن ، قَالَ : حدَّثَنِی أَبِی ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ أَبِی صالح ، قَالَ : انطالَقَ إِبْرَاهِیمُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم یَمُنَارُ فَلَمْ یَقُدِرُ عَلَی الطَّعَامِ ، فَمَرٌ بِسِهُ لَمْ حَمُراءَ ، فَاکَ : فَکَانَ إِذَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : حِنْطَةٌ حَمُراءُ ، قَالَ : فَکَانَ إِذَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : حِنْطَةٌ حَمُراءُ ، قَالَ : فَکَانَ إِذَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : حِنْطَةٌ حَمُراءُ ، قَالَ : فَکَانَ إِذَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : حِنْطَةٌ حَمُرَاءُ ، قَالَ : فَفَتَحُوهَا فَوَ جَدُوهَا فَوَ جَدُوهَا وَا حَدُوهَا وَا حَدُولَا اللهِ الْحَالَةُ وَلَا الْحَالَةُ عَلَيْهُ وَا الْحَدَالَةُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : حِنْطَةٌ حَمُراءُ ، قَالَ : فَقَالُو اللّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : فَكَانَ إِذَا

ه مستندا بن ابی شیر مرج ( جلد ۹ ) کی کی ۱۳۳۱ کی کی است این ابی شیر مرج ( جلد ۹ ) کی کاب الفضائل

زَرَعَ مِنْهَا شَيْئًا حَرَجَ سُنْبُلَةً مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا حَبًّا مُتَرَاكِبًا.

(۳۲۲۷۹) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ ابراہیم عَلاِئلاً خوراک کی تلاش میں نکلے کیکن کھانالانے پر قادر نہ ہوئے ، چنانچہ آپ سرخ ریتانی زمین پرے گزرے تواس سے کچھ ریت لے لی،اورا پنے گھروالیس گئے،انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرخ گندم ہے،انہوں نے کہا یہ کیا دانے نکلتے۔
سرخ گندم ہے،انہوں نے اس کو کھولا تواس میں سرخ گندم تھی، چنانچہ وہ جب بھی کچھ ہوتے اس کی بالیوں سے کی دانے نکلتے۔

( ٣٢٤٨) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَمَّا أُرِى إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَأَى عَبْدًا عَلَى فَاحِشَةٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، ثُمَّ رَأَى آخَرَ فَدَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ ، فَقَالَ اللَّهُ:أَنْزِلُوا عَبْدِى ، لَا يُهْلِكُ عِبَادِى.

( ۳۲۷۸ ) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم غلائیلا) کو آسانوں اور زمین کا ملک دکھایا گیا تو انہوں نے ایک بندے کو فخش کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو بدوعا دی تو وہ بھی ہلاک ہوگیا، چردوسرے کودیکھا اور اس کو بدوعا دی تو وہ بھی ہلاک ہوگیا، چنا نچہاللہ نے فرمایا کہ میرے بندے کو اتارو، کہیں بدمیرے بندوں کو ہلاک نہ کردے۔

( ٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أُرْسِلَ عَلَى إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسَدَان مُجَوَّعَان ، قَالَ : فَلَحَسَاهُ وَسَجَدَا لَهُ.

(۳۲۲۸۱) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیفِلا پر دو بھوکے شیر چھوڑے گئے ، چنانچید وہ آپ کو چاشنے لگے اور آپ کو سجد ہ کرنے لگے۔

( ٣٢٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُليلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ :فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ قَالَ :لَوْلا أَنَهُ قَالَ ﴿ وَسَلَامًا ﴾ لَقَتَلَهُ بَرْدُهَا.

(۳۲۸۸۲)عبدالله بن مُليل حضرت على سے الله كفر مان ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَوْدٌا وَسَلَامًا عَلَى إِبْوَاهِيمَ ﴾ كتحت نقل كرتے جي ، فر مايا كه اگرالله ﴿ وَسَلَامًا ﴾ نـفر ماتے تو دواتن شخندى بوجاتى كه اس سے ان كى جان چلى جاتى ۔

( ٣٢٤٨٣ ) حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مُوسَى مَوْلَى أَبِى بَكْرَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى سُعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَمَّا أَرَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْمَنَامِ ذَبْحَ إِسْحَاقَ سَارَ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِى غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَتَى الْمَنْحَرَ بِمِنَى ، فَلَمَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الذَّبُحَ قَامَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ فِى رَوْحَةٍ وَاحِدَةٍ ، طُوِيَتُ لَهُ الأَوْدِيَةُ وَالْجِبَالُ.

(۳۲۴۸۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم عَلاِئلاً کوخواب میں حضرت اسحاق عَلاِئلاً کا ذبح ہونا دکھلایا گیا تو وہ ان کوایک دن میں ایک مبینے دور کی مسافت پر لے گئے یہاں تک کوئن میں نخر کرنے کی جگد آ گئے ، جب اللہ نے ذبح کوان سے دور فرما دیا تو انہوں نے مینڈ ھے کو ذبح کر دیا ، پھر ایک شام میں ایک مہینے کی مسافت سے واپس آ گئے ، ان کے لئے وادیوں اور كتاب الفضائل کی مصنف این الی شیبه مترجم ( جلد ۹ ) کی پیشین مستقد این الی شیبه مترجم ( جلد ۹ ) یماڑوں کولیپٹ دیا گیا۔

( ٣٢٤٨٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :مَا أَحْرَقَتِ النَّارُ مِنْ إبْرَاهِيمَ إلاَّ وِثَاقَهُ.

(٣٢٨٨) حضرت كعب فرماتے ہيں كه آگ نے حضرت ابراہيم عَلائِطا كى رتى كے علاوہ كى چيز كونہيں جلايا۔

( ٣٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ مُوسَى :يَا رَبِّ :ذَكَرْت إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَغْقُوبَ ، بِمَ أَعْطَيْتَهُمْ ذَاكَ ؟ قَالَ : إنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يُعْدَلُ بِي شَيْءٍ إلَّا اخْتَارَنِي ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِي بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَجْوَدُ ، وَإِنَّ يَعْقُوبَ لَمْ أَبْتِلِهِ بِبَلَاءٍ إِلَّا زَادَ بِي حُسْنَ ظُنَّ.

(۳۲۸۵) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت مویٰ نے فر مایا اے میرے رب! آپ نے حضرت ابراہیم ، اسحاق اور یعقوب عین لاکا و کرفر مایا ہے، آپ نے ان کو بیفنسیات کیسے عطا فر مائی ہے؟ اللہ نے فر مایا کہ ابرا ہیم کوجس چیز کے ذریعے بھی مجھ ہے پھیرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے مجھے اختیار کیا ،اوراسحاق نے اپنانس کومیرے لئے قربان کیا ،تو وہ دوسری چیزوں کوزیادہ قربان کرنے والے ہیں ،اور یعقو ب کومیں نے جس طرح بھی آ زمایا میرے ساتھان کاحسن طن بہلے سے بڑھ گیا۔

( ٣٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ ﴾ قَالَ : لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالْحَجِّ فَقَامَ ، فَقَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَجِيبُوا رَبَّكُمُ ، فَأَجَابُوهُ :لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ.

(٣٢٨٨) حضرت مجابد ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ كتحت فرمات بين ل كه جب ابرا بيم عَلِيتُهَا كوجج كااعلان كرنے كاتھم دیا گیا تو و کھڑے ہوئے اور کہااے لوگو!اپنے رب کے تھم پر لبیک کہو، چنا نچے انہوں نے جواب دیالگیٹ کا اللَّهُ مَ کَبَیْكَ.

( ٣٢٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَإِذَ ابْتَلَى ابْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمُّهُنَّ ﴾ قَالَ : أَبُنُلِيَ بِالآيَاتِ الَّتِي بَعُدَهَا.

(٣٢٨٨) مجابدايك دوسرى سندے ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْوَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ كَاتغيريس فرماتي بين العنى جبان کوان آیات کے ذریعے متلا کیا گیا جواس آیت کے بعد ہیں۔

( ٣٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ : ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قَالَ :مِنْهُنَّ الْخِتَانُ.

(٣٢٨٨) حفرت معنى في ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْوَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ كتحت فرمايا كدان كلمات مي ايك ختن بهي بـ

( ٣٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : ﴿وَإِذَ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ قَالَ : لَمْ يُبْتَلُ أَحَدٌ بِهَذَا الدِّينِ فَأَقَامَهُ إلاَّ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(۳۲۲۸۹) عکرمدحفرت ابن عباس سے ﴿ وَإِذَ ابْتَكَى إِبْوَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ ﴾ کے تحت نقل کرتے ہیں،فرمایا کہ کوئی شخص ایس

هي مستف ابن الي شيه سترجم ( جلده ) في مستف ابن الي شيه سترجم ( جلده )

نہیں جس کواس دین میں آ زمائش میں ڈالا گیا ہوا دروہ اس آ زمائش میں پوراا تر اہوسوائے حضرت ابراہیم غلابتلا کے۔

- ( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :أَوَّلُ كَلِمَةٍ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ حِينَ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ : حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ.
- (۳۲۲۹۰) شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ سب سے پہلاکلمہ جوابراہیم عَلاَیْنَا) نے آگ میں گرنے کے بعد کہاوہ حسب نکا اللّٰه وَنِعْمَ الْوَکِیلُ ہے۔
- ( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ النَّاسِ أَضَافَ الضَّيْفَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ اُخْتَتِنَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ فَلَمَ أَظْفَارَهُ ، وَجَزَّ شَارِبَهُ ، وَاسْتَحَدَّ.
- (۳۲۳۹) حضرت سعید سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علایدًلا نے مہمان کی مہمان کی ،اورسب سے پہلے ختنہ کیا ،اورسب سے پہلے ختنہ کیا ،اورسب سے پہلے ناخن تر اشے ،اورمونچیس کتر وائیس اور زیرِناف بال صاف کیے۔
- ( ٣٢٤٩٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، مَا هَذَا ؟ قَالَ : الْوَقَارُ ، قَالَ : يَا رَبِ ، ذِذْنِى وَقَارًا.
- (٣٢٣٩٢) كيني بن سعيد حضرت سعيد سے ہى روايت كرتے ہيں كه حضرت ابراہيم عَالِيْلاً نے سب سے بہلے سفيد بالوں كود يكھا،

عرض كياا بير برب ابيركيا بي الله في فرمايا بيوقار ب آپ في عرض كياا بير برب امير بيروقار مين اضافه فرما-

( ٣٢٤٩٢ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ :أنَّهُ قَالَ :أوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ عليه السلام.

(٣٢٣٩٣) سعد بن ابراہيم كہتے ہيں كەحفرت ابراہيم نے فرمايا كەسب سے پہلے منبر پرحفرت ابراہيم عَلاِيَلام نے خطبه ديا۔

## (٣) ما ذكِر فِي لوطٍ عليه السلام

## ان فضیلتوں کا ذکر جوحضرت لوط عَلایشِّلاً کے بارے میں آئی ہیں

- ( ٣٢٤٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ قَالَ :لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَانْنَتُه.
- (٣٢٣٩٣) حفرت مجامِ الله كفر مان ﴿فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ كقفير مين فرمات بين كهاس سے مرادلوط عَلَيْنَا اوران كى دوبينياں بيں۔
- ( ٣٢٤٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ جُنْدُبٌ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : لَمَّا أُرْسِلَتِ الرَّسُلُ إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ لِيُهْلِكُوهُمْ قِيلَ لَهُمْ: لَا تُهْلِكُوهُمْ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ لُوطٌ ثَلَاتَ مِرَارٍ ،

هي مسنف ابن الي شير مترجم (جلده ) في مسنف ابن الي شير مترجم (جلده )

عَمَّالَتُ : لَقَدْ تَضَيَّفَ لُوطٌ اللَّيْلَةَ رِجَالاً مَا رَأَيْت رِجَالاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُمْ وُجُوهًا ، وَلاَ أَطْيَبَ رِيحًا مِنْهُمْ. قَالَ : فَأَقْبَلُوا يُهْرَعُونَ إلَيْهِ حَتَّى دَافَعُوهُ الْبَابَ حَتَّى كَادُوا يَغْلِبُونَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَأَهُوَى مَلَكُ مِنْهُمْ بِجَنَاحِهِ ،

فَصَفَقَهُ دُونَهُمْ ، قَالَ :وَعَلاَ لُوطٌ الْبَابَ وَعَلَوْه مَعَهُ ، قَالَ :فَجَعَلَ يُخَاطِبُهُمْ :﴿هَوُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطُهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ قَالَ :فَقَالُوا :﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ

مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُوِيدُ ﴾ قَالَ : فَقَالَ : ﴿ لُوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ، أَوْ آوِى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ قَالَ : قَالُوا ;

﴿ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ قَالَ : فَذَاكَ حِينَ عَلِمَ أَنَّهُمُ رُسُلُ اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ أَلَيْسَ الصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴾ .

قَالَ : وَقَالَ مَلَكٌ : فَأَهُوى بِجَنَاحِهِ هَكَذَا - يَعْنِى : شِبْهُ الضَّرْبِ - ، فَمَا غَشِيهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ تِأْكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا عَمِى ، قَالَ : فَمَا غَشِيهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ تِأْكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا عَمِى ، قَالَ : فَبَاتُوا بِشَرِّ لَيْلَةٍ عُمْيَانًا يَنْتَظِرُونَ الْعَذَابَ ، قَالَ : وَسَارَ بِأَهْلِهِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ جَبْرِيلُ فِي هَلَكَتِهِمْ ، فَأَذُنَ لَهُ ، فَاحْتَمَلَ الْأَرْضَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قَالَ : فَالْوَى بِهَا حَتَّى سَمِعَ أَهُلُ سَمَاءِ الدَّنُيا ضُغَاءَ كَلَيْهِمْ ، فَالَ ، ثُمَّ قَلَبَهَا بِهِمْ ، قَالَ : فَسَمِعَتِ امْرَأَتَهُ - يَعْنِى : لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْوَجْبَةَ وَهِى مَعَهُ فَالْتَفَتَتُ كَالْابِهِمْ ، قَالَ : وَتَتَبَعَتُ سُقَارَهُمْ بِالْحِجَارَةِ.

(۳۲۳۹۵) جندب روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ جب قوم لوط عَلاِیْلاً کو ہلاک کرنے کے لئے دوفر شتے بھیج گئے تو ان ہے کہا گیا کہ ان کواس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک لوط عَلاِیْلاً ان پر تمین مرتبہ گواہی نہ دے دیں، کہتے ہیں کہان کا راستہ ابراہیم عَلاِئلاً ہے ہاں آئے اوران کوخوشخری سنائی، الله فرماتے ہیں ﴿ فَلَمّما ذَهَبَ مَاستہ ابراہیم عَلاِئلاً ہے ہوگر ارتا تھا، چنا نچہ وہ ابراہیم عَلاِئلاً کے پاس آئے اوران کوخوشخری سنائی، الله فرماتے ہیں ﴿ فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ ابْرُ اهِبِمَ الرَّوْعُ وَجَائَتُهُ الْبُشْرَى یُجَادِلُنا فِی قَوْمِ لُوطٍ ﴾ کہتے ہیں کہان کا ان سے جھکڑ ااس طرح ہوا کہ انہوں نے ابراہیں، آپ نے فرمایا تو پھراگر اس میں فرمایا کہ تو کہانہیں، آپ نے فرمایا تو پھراگر اس میں فرمایا کہ انہوں نے کہانہیں، آپ نے فرمایا تو پھراگر اس میں

المن المن شير مترجم (جلده) كي مستف ابن الي شير مترجم (جلده) كي مستف ابن الي شير مترجم (جلده)

چالیس مسلمان ہوں تو کیاتم ان کو ہلاک کرڈ الو گے؟انہوں نے کہانہیں ، یہاں تک کہ آپ دس یا یا نچے تک پہنچے گئے جمیدراوی کواس میں شک ہے۔ چنانچہ وہ اس کے بعد لوط علیتا کا کے پاس پہنچے جبکہ وہ اپنی زمین پر کام کررہے تھے، انہوں نے این کوانسان سمجھا، چنانچەدەان كوخفيەطورىراپے گھرلے چلے۔

(۲) اس کے بعدوہ ان کے ساتھ چلے ، تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بیلوگ کیا

كرتے ہيں؟ وہ كہنے لگے كياكرتے ہيں؟ آپ نے فرمايا كەلوگوں ميں ان سے بدترين كوئى نہيں، چنانچە انہوں نے اس يركوئى بات نہ کی ،اوران کے ساتھ چلنے گئے، پھرانہوں نے دوبارہ ایسے ہی کہا،تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا، تین مرتبہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعدوہ ان کو گھر لے کر بہنج گئے ، چنانچدان کی بڑھیا بیوی ان کی قوم کے پاس آئی اور کہنے گئی کہلوط کے پاس آج رات ایسے

آ دمی مہمان ہوئے ہیں جن سے زیادہ خوبصورت اور خوشبود ارلوگ نبیس و کیھے۔

(٣) چنانچه وه دوژتے ہوئے ان کے پاس آئے یہاں تک که درواز و دھکیلنے گلے قریب تھا کہ اس کوگرادیتے ، چنانچہا یک فر شتے نے اپنایران کو مارااوران کو ہٹا دیا،اورلوط علیلِبُلام دروازے پر چڑھ گئے اوروہ بھی چڑھ گئے،اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا'' بیمبری بیٹیاں ہیں سیتمہارے لیے زیادہ پکیز ہ ہیں۔ مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوانہ کرو۔ کیاتم میں کوئی سمجھ دارآ دی نہیں ہے۔' وہ کہنے گئے' تم جانتے ہو کہ ہماراتمہاری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں اور جو ہماراارادہ ہے وہ بھی تمہیں پت ہے۔''

آپ نے فرمایا: "كاش مجھےكوئى قوت حاصل موتى اوركاش ميں بھى كسى مضبوط مددگار سے مدد لےسكتا۔ "وہ كہنے كلے" اے لوط! ہمارے تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ ہم تک نہیں بہنچ سکتے۔''اس وقت ان کوعلم ہوا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔

چرآپ نے (أَكْيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبِ) تك تلاوت فرمائي \_ (4) كہتے ہيں كدا كي فر شختے نے اپنے ركواس طرح حركت دى جس طرح مارتے ہيں چنانچہ جہاں تك وہ پر پنجے سب

لوگ اندھے ہو گئے ، چنانچہ انہوں نے اندھے ہونے کی حالت میں بدترین رات گزاری اوروہ عذاب کا انتظار کررہے تھے، اور لوط عَلايْتِلًا﴾ پنے گھر والوں کو لے کر چلے اور جبرائیل نے ان کو ہلاک کرنے کی اجازت ما تگی اوران کواجازت دے دی گئی ،انہوں نے اس زمین کواشیایا جس پروہ تھے اوراس کو بلند کردیا یہاں تک کرآسان دنیا کے فرشتوں نے ان کے کتوں کی آوازیں سنیں ، پھرانہوں نے اس کو ملیت دیا، آپ کی بیوی نے جو آپ کے ساتھ تھی آواز سنی اور اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کو بھی عذاب نے آلیا، اور ان کے

سفیروں پربھی پتھر برہے۔

(٤) مَا ذُكِرَ فِي مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضْل وہ فضائل جومویٰ عَلایتِلا کے بارے میں نقل کیے گئے ہیں

( ٣٢٤٩٦ ) حَذَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنَادِى :

کی مصنف این ابی شیبرمترجم (جلده) کی ۱۹۸۸ کیسی مصنف این ابی شیبرمترجم (جلده) كتباب الفضبائل لَبُيْكَ ، قَالَ :وَجِبَالُ الرَّوْحَاءِ تُجيبُهُ.

(٣٢٣٩٦) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فر مایا کہ حضرت موی علائیلا پیارتے تھے 'لبیک' اور روحاء کے بہاڑان کا جواب

د بے تھے۔ ( ٣٢٤٩٧ ) حَلَّانْنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّنْنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَخْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :أَذَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَهُوَ فِي السُّوقِ وَهُوَ يَقُولُ : وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ ، وَقَالَ :أَىٰ خَبِيتُ ، أَعَلَى أَبِى الْقَاسِمِ ؟ فَانْطَلَقَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، ضَرَبَ وَجُهِى فُلَانٌ ، فَأَرْسَلَ الِّيهِ فَدَعَاهُ ، فَقَالَ :لِمَ ضَرَبْت وَجْهَهُ ، فَقَالَ إِنِّي مَرَرُت بِهِ فِي السُّوقِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَأَحَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَضَرَبْتُ وَجْهَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَاءَ ِ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَصَعِقَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَيْلِي ، أَو

حُوسِبَ بصَعْقَتِهِ الْأُولَى ، أَوَ قَالَ :كَفَنْهُ صَعْقَتُهُ الْأُولَى. (۳۲۳۹۷) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک آ دمی نے ایک یہودی کو بازار میں میہ کہتے سنا کہ'' اِس ذات کی تشم جسر نےمویٰ کوانسانوں پرفضیلت دی،اس نے اس کے منہ پڑھیٹر ماردیا،اور کہااے خبیث! کیاابوالقاسم <u>مُتَرْفَعَک</u>َ قَبْر بھی؟ چنانچہوہ یہودی رسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ أَلَا عَمَا اللهِ القاسم ! فلال هخص نے میرے چبرے پر مارا ہے، آپ نے ایک آ دمی بھیج کراس کم بلوایا اور فرمایا کتم نے اس کے چبرے پر کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ میں اس کے پاس سے بازار میں گزرر ہاتھا کہ میں نے اس کو کے ہوئے سنا کہ''اس ذات کی نتم جس نے موکیٰ کوانسانوں پرفضیلت دی'' چنانچہ مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے چہرے پر مار دیا رسول الله مَا الله مَ الله عَلَيْفَ فَعَ مَا يا كما نبياء كوايك دوسرے برتر جيح نه دو كيونك اوكوں كوقيا مت كے دن ايك جھڑكا ديا جائے گا، چنانچه ميں از سراتھاؤں گا تو مویٰ غلاِئِلاً) عرش کے پائے بکڑ ہے ہوں گے، مجھے علم نہیں کہان کولوگوں کے ساتھ جھٹکا دیا جائے گا ادر پھران کو مجھ ے يبلے افاقه موجائے كايا يبلا جماكان كوكافي موجائے گا۔

( ٣٢٤٩٨ ) حَدَّلَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كَعْب، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَسَمَ كَلَامُهُ وَرُوْيَتَهُ بَيْنَ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَّمَهُ مُوسَى مَوَّتَهْنِ، وَرَآهُ مُحَمَّدُ مَرَّتَيْنِ. (حاكم ٥٧٥)

(۳۲۳۹۸)عبدالله بن حارث روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور دیدار کومویٰ عَلاِیْا کا اور محر مَلِفَقِيَةِ كے درميان تقتيم فرما ديا ہے، چنانچه دو مرتبه موی علاِتِها نے اللہ سے ہمكل می كی اور دو مرتبہ محر مَلِفَقَقَةِ نے الله تعالی کودیکھا۔

هُ مَسْفُ اِبْنَ الْبُرْ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّليل ، عَنْ قَيْس بُنِ عُبَادٍ - وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ ( ٣٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّليل ، عَنْ قَيْس بُنِ عُبَادٍ - وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ

( ٣٢١٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي السَّليل ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ - وَكَانَ مِنْ أَكْثَوِ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ أَخْدَثِ النَّاسِ ، عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ - قَالَ : فَحَدَّثَنَا أَنَّ الشِّرْفِيْمَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ فِرْعُونُ مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ كَانُوا سِتَّمِئَةِ أَلْفٍ ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى حِصَان ، عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَةٌ وَبِيدِهِ سِتَّمِئَةِ أَلْفٍ ، وَكَانَ مُقَدَّمَةُ فِرْعُونَ سَبْعُمِئَةِ أَلْفٍ ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى حِصَان ، عَلَى رَأْسِهِ بَيْضَةٌ وَبِيدِهِ حَرْبَةٌ وَهُو خَلْفَهُمْ فِي الدُّهُمِ ، فَلَمَّا النَّهَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِينِي إِسْرَائِيلَ إلَى الْبَحْرِ ، قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ : أَيْنَ مَا وَعَدْتَنَا هَذَا الْبَحْرُ بَيْنَ أَيْدِينَا ، وَهَذَا فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ قَدْ دَهَمَنَا أَو مِنْ خَلْفِنَا ، فَقَالَ إِسْرَائِيلَ : أَيْنَ مَا وَعَدْتَنَا هَذَا الْبَحْرُ بَيْنَ أَيْدِينَا ، وَهَذَا فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ قَدْ دَهَمَنَا أَو مِنْ خَلْفِنَا ، فَقَالَ السَرَائِيلَ : أَيْنَ مَا وَعَدْتَنَا هَذَا الْبَحْرُ بَيْنَ أَيْدِينَا ، وَهَذَا فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ قَدْ دَهَمَنَا أَو مِنْ خَلْفِنَا ، فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لِلْبَحْرِ : انْفَلِقُ أَبَا خَالِدٍ ، فَقَالَ : لاَ أَنْفُلِقُ لَكَ يَا مُوسَى ، أَنَا أَقْدَمُ مِنْك خَلْقًا ، أَوْ أَشَدُ ، قَالَ : فَالَى الْفَلَقَ هُولَ الْ اللَّهُ لَهُمُ عَلَى الْمُوسَى ، أَنَا أَقْدَمُ مِنْك خَلْقًا ، أَوْ أَشَدُ ،

قَالَ الْجُورَيْرِيُّ : وَكَانُوا الْنَى عَشَرَ سِبْطًا ، وَكَانَ لِكُلِّ سِبْطٍ مِنْهُمْ طَرِيقٌ ، فَلَمَّا النَّهَى أَوَّلُ جُنُودِ فِرْعَوْنَ إِلَى الْبُحْرِ هَابَتِ الْخَيْلُ اللهب ، وَمُثْلَ لِحِصَانِ مِنْهَا فَرَسٌ وَدِيقٌ ، فَوَجَدَ رِيحَهَا ، فَابِسلَ تَتَبُعُهُ الْحَيْلُ ، فَلَمَّا تَنَامٌ آخِرُ جُنُودِ فِرْعَوْنَ فِى الْبُحْرِ خَرَجَ آُخِرُ يَنِى إِسْرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانْصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنَ الْبُحْرِ فَانَصَفَقَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ : مَا مَاتَ فِرْعَوْنُ ، وَمَا كَانَ لِيَمُوتَ أَبَدًا ، قَالَ : فَلَمْ يَعُدُ أَنْ سَمَّعَ اللَّهُ تَكُذِيبَهُمْ نَبِيَّهُ ، فَرَمَى بِهِ عَلَى السَّاحِلِ كَأَنَّهُ ثَوْرٌ أَحْمَرُ يَتَرَاء اهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ. (ابن جرير ١٩)

(۳۲۳۹۹) ابواسکیل حفرت قیس بن عباد سے روایت کرتے ہیں جو بن اسرائیل کے بارے میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ وہ جماعت جن کے نام فرعون نے لکھے ہوئے تھے چھلا کھلوگ تھے اور فرعون کا مقدمة الحیش سات لا کھا فراد پر شمتل تھا، اور ہر شخص کھوڑ ہے پر سوار ہوتا اور اس کے سر پڑھ دہوتا، اور اس کے ہاتھ میں نیز ہوتا، اور وہ ان لوگوں کے بیچھے ہوتا، جب موک غلاِئلاً بنی اسرائیل کو سمندر تک لے گئے تو بنی اسرائیل کہنے گئے کہاں ہے جس کا تم نے وعدہ کیا ہے، سمندر ہمارے سامنے ہے اور فرعون اور اس کالشکر ہم پر چڑھا آر ہا ہے، یا کہا کہ ہمارے بیچھے، موٹ غلاللہ نے فر مایا کہ اے سمندر! بھٹ جا، اس نے کہا اے موٹ میں آپ کے لیے نہیں پھٹا، میں پیدائش میں آپ سے مقدم ہوں، یا کہا مفبوط ہوں، چنا نچہ آواز دی گئی کہ سمندر پر اپنا عصار مارو، آپ نے عصا مار اتو وہ پھٹ گیا۔

نرری کہتے ہیں کہ وہ بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک راستہ جدا تھا، جب فرعون کے نشکر کا پہلا ھتے۔ سمندر تک پہنچا ج گھوڑے مشعلوں سے ڈر گئے ، اور ہر گھوڑے کے سامنے ایک مادہ گھوڑی کی شکل آگی چنا نچے گھوڑے تیزی سے ان کے پیچھے دوڑ نے لگے ، جب اشکر کا آخری ھتے۔ سمندر میں پہنچ گیا تو بنی اسرائیل سمندر سے با ہرنکل گئے ، چنا نچے سمندر ان پرل گیا ، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ فرعون نہیں مرا ، اور وہ تو بھی نہیں مرے گا ، چنا نچے ابھی اللہ نے ان کی تکذیب ان کے نبی تک بھی نہ پہنچائی تھی کے سمندر نے اس کو ساحل پرڈال دیا گویا کہ وہ سرخ رنگ کا تیل تھا ، اس کو بنی اسرائیل دیکھنے لگے۔

( ٣٢٥.٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

كَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أَسُرَى بِينِى إِسْرَائِيلَ بَلَغَ فِرْعُونَ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذَبِحَتُ، ثُمَّ قَالَ: لَا وَاللهِ لاَ يُفْرَعُ وَنُ مَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَى النَّهَى إلَى مِنْ سَلُخِهَا حَتَى يَجْتَمِعَ إلَى سِتُّمِنَةِ أَلْفٍ مِنَ الْقِبُطِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَى النَّهَى إلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ: أَفُرُقُ، فَقَالَ: الْبُحُرِ: لَقَدَ السَّكَمُبُرُت يَا مُوسَى، وَهَلَ فَرَقُت لأَحَدِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ فَأَفُرُقَ لَك؟ الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ: أَفُرُق، فَقَالَ: الْبُحُرُ: لَقَدَ السَّكَمُبُرُت يَا مُوسَى، وَهَلَ فَرَقُت لأَحَدِ مِنْ وَلَدِ آدَمَ فَأَفُرُقَ لَك؟ قَالَ: وَمَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ عَلَى حِصَان لَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَاكَ الرَّجُلُ : أَيْنَ أُمِرُت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرُت إلَّا بِهَذَا الْوَجُهِ، قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبُت، وَلا كُذَبُت، قَالَ : أَيْنَ أُمِرُت يَا نَبِيَّ اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرُت إلَّ بِهَذَا الْوَجُهِ، قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبُت، وَلا كُذَبِّت، قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت، قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت، قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت، وَلا كُذَبْت، وَلا كُذَبْت، وَلا كُذَبْت، وَلا يَكُونُ مَنْ اللهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت، وَلا يَعْفَى اللهِ ؟ قَالَ : مَا أُمِرُت إلاّ بِهَذَا الْوَجُهِ، قَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت، وَلا كُذَبْت، وَلا يُعْفِى اللهِ ؟ قَالَ : فَالْ وَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ر ۳۲۵۰۰) عمرو بن میمون حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب موٹی غلافیلا بن اسرائیل کورات کے وقت لے کر چلی تو فرعون کالشکر پہنچ گیا، آپ نے ایک بکری کو ذرج کرنے کا تھم دیا اور فر مایا کہ اس کی کھال اتر نے سے پہلے چھولا کھ بطی میرے پاس جمع ہوجا کیں، چنا نچہ موٹی غلافیلا ان کو لے کر چلے یہاں تک کہ سمندر تک پہنچ گئے تو اس سے فر مایا بھٹ جا، سمندر نے کہا اے موٹی! تم تکبر کرتے پھرتے ہو، کیا میں اولا دِ آ دم میں کسی کے لیے پھٹا ہوں کہ تبہارے لیے بھٹ جاؤں؟

کہتے ہیں کہ موئی علائدا کے ساتھ ایک آدمی گھوڑ ہے پر سوارتھا، اس نے کہا اے اللہ کے بی! آپ کو کس طرف آنے کا تھم
ہوا ہے؟ آپ نے فر مای کہ جیجے تو اس طرف ہی آنے کا تھم ہوا ہے، چنا نچہ اس نے اپنے گھوڑ ہے کو سمندر میں ڈالا اور اس پر تیرنے لگا
پھر نکلا اور بہا اے اللہ کے بی! آپ کو کہاں بانے کا تھم ہوا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ جھے تو اس طرف ہی آنے کا تھم ہوا ہے، اس نے
کہا بخد انہ آپ نے جھوٹ بولا اور نہ آپ کی تکذیب کی گئی، اس کے بعد اللہ نے موئی علایتا کی کے طرف وحی فر مائی کہ اپنی لاتھی سمندر
پر مارو، آپ نے اس پر لاتھی ماری تو وہ پھٹ گیا اور ہر راستہ بڑے میلے کی طرح ہوگیا، چنا نچہ اس میں ہارہ قبیلوں کے لئے ہارہ راستہ
بن گئے، اور ہر قبیلے کا راستہ جدا تھا اور وہ ایک دوسر ہے کو دکھ رہے تھے، جب موکی علایتا کے ساتھی نکل گئے اور فرعون کے ساتھی
سب کے سب سمندر میں پہنچ گئے تو سمندر ان برال گیا اور وہ سب ذوب گئے۔

( ٣٢٥.١ ) عن أبي نضرة ، عن جابر: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ قَالَ: موسى

(۳۲۵۰۱) حفرت جابر نے اللہ کے فرمان ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ﴾ كتحت فرمايا كرموى عليبَيْل ان لوگوں ميں سے بيں جن كواللہ نے مشتلی فرمايا ہے۔

على مصنف ابن الى شيبر مترجم ( جلد ٩ ) كي المستخط معنف ابن الى شيبر مترجم ( جلد ٩ ) كي المستخط معنف الله المستخط المست

( ٣٢٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَلِيْ ، قَالَ:انْطَلَقَ مُوسَى وَهَارُونُ عليهما السلام وَانْطَلَقَ شَبَّر وَشَبِير، فَانْتَهُواْ إِلَى جَبَلٍ فِيهِ سَرِيرٌ فَنَامَ عَلَيْهِ هَارُونُ فَقُبِضَ رُوحُهُ ، فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُوا : أَنْتَ قَتَلُته ، حَسَدُتنَا عَلَى خُلِقِهِ ، أَوْ عَلَى لِينِهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا - رُوحُهُ ، فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالُوا : أَنْتَ قَتَلُته ، حَسَدُتنَا عَلَى خُلِقِهِ ، أَوْ عَلَى لِينِهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا - الشَّكُ مِنْ سُفَيانَ - ، قَالَ : كَيْفَ أَقْتُلُهُ وَمَعِي ابْنَاهُ ؟ قَالَ : فَاخْتَارُوا مِن شنتم ، قَالَ: فَاخْتَارُوا مِن كُلِّ سِبْطٍ عَشْرَةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ فَانْتَهُواْ إِلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلَك يَا هَارُونُ ، عَشْرَةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ فَانْتَهُواْ إِلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلَك يَا هَارُونُ ، عَشْرَةً ، قَالَ : وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ﴾ فَانْتَهُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا : مَنْ قَتَلَك يَا هَارُونُ ، فَلَا نَتُهُ فَالَ : هَالَا تَهُولُ السَّفَهَاءُ مِنَا إِلَى قَتْلِكُ عَلَى السَّفَهَاءُ مِنَا إِنْ هِي إِلَا يَعْمَلُ السَّفَهَاءُ مِنَا إِنْ هِي إِلَا يَتُعْتَلُك ﴾ قَالَ : فَدَعَا اللَّهُ فَأَخْيَاهُمُ وَجَعَلَهُمْ أَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ . (ابن جرير ٣٤)

(٣٢٥٠٢) حفرت على الأو قرمات بين كدموك اور مارون عين المارون على المارون كارون على المارون كارون المارون المارون المارون كارون ك

قَالَ : مَا خَطْبُكُمَا فَحَدَّثَنَاهُ فَآتَى الْحَجَرَ فَرَفَعَهُ ، ثُمَّ لَمُ يَسْتَقُّ إِلَّا ذَنُوبًا وَاحِدًّا خَتَّى رُوبَتِ الْفَنَمُ وَرَجَعَتِ الْمَرُأْتَانِ إِلَى أَبِيهِمَا فَحَدَّثَنَاهُ ، وَتَوَلَّى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الظُّلِّ ، فَقَالَ : ﴿ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلُتَ إِلَىّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ .

قَالَ : ﴿فَجَانَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمُشِى عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ وَاضِعَةً ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا ، ﴿قَالَتُ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ قَالَ لَهَا : امْشِى خَلْفِى وَصِفِى لِى الطَّرِيقَ ، فَإِنِّى أَكُرَهُ أَنْ تُصِيبَ الرِّيحُ وَ مَسنَدَا بَنَ ابْ شِيهِ سَرَجُم (طِهِ اللَّهُ عَلَمُ النَّهُى إِلَى أَبِيهَا قَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَتُ إِخْدَاهُمَا : ﴿ يَا أَبُتِ الْسَتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اللَّهُ يَكِيهُ اللَّهُ وَلَوْتَهِ ، قَالَتُ إِخْدَاهُمَا : ﴿ يَا أَبُتِ السَتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّأَجَرُتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ قَالَ : يَا بُنَيَّةُ ، مَا عِلْمُك بِأَمَانِتِهِ وَقُوْتِهِ ، قَالَتُ : أَمَّا قُوْتُهُ فَرَفُعُهُ الْحَجَرَ ، وَلَا يُطِيفُهُ إِلَّا عَشُرَةٌ ، وَأَمَّا أَمَانَتُهُ ، فَقَالَ : لِى الْمُشِى خَلْفِى وَصِفِى لِى الطَّرِيقَ فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ تُصِيبَ الرِّيحُ تُوبَك فَيَصِفَ جَسَدَك .

ثُوْبَك فَيَصِفَ جَسَدَك .

فَقَالَ :عُمَرُ فَأَقْبَلَتُ إِلَيْهِ لَيْسَتُ بِسَلْفَعٍ مِنَ النَّسَاءِ لا خَرَّاجَةٍ وَلا وَلاَجَةٍ ، وَاضِعَةً ثَوْبُهَا عَلَى وَجْهِهَا.

مصبوط اورا مانت دار ہو،امہوں نے فرمایا اے بیمی! مہیں اس لی امانت اور طاقت کا لیے عم ہوا؟ اس نے کہا فوت کا عم اس طرح ہوا کہ انہوں نے پھڑکوا کیلے اٹھایا جبکہ اس کو دس آ دمی اٹھاتے ہیں،اور اس کی امانت کا علم اس طرح ہوا کہ اس نے جھے کہا کہ میرے پیچھے چلوا ورمجھے راستہ بتاؤ۔ کیونکہ جھے ڈرہے کہ تمہارے کپڑوں پر ہوا لگے اور مجھے تمہاراجسم نظر آئے۔

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ ان کے پاس آئی اس طرح کہ جری عورتوں کی طرح ن<mark>بیس تھی اور نہ بہت گھرسے نکلنے</mark> اور داخل ہونے والی تھی اور اپنے چبرے پر کیٹر ار <u>کھے ہوئے ت</u>ھی۔

( ٣٢٥.٢) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ ، عَزِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى مُوسَى قَوْمَهُ فَأَمَرَهُمْ بِالزَّكَاةِ ، فَجَمَعَهُمْ قَارُونٌ ، فَقَالَ : هَذَا قَدْ جَانَكُمْ بِالصَّوْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هَذَا قَدْ جَانَكُمْ بِالصَّوْرِ وَالصَّلَاةِ وَبَأَشْيَاءَ تُطِيقُونَهَا ، فَتَحْتَمِلُونَ أَنْ تُعْطُوهُ أَمُوالَكُمْ ؟ قَالُوا : مَا نَحْتَمِلُ أَنْ نُعُطِيهُ أَمُوالَنَا فَمَا تَرَى وَالصَّلَاةِ وَبَأَشْيَاءَ تُطِيقُونَهَا ، فَتَحْتَمِلُ أَنْ تُعْطِيهُ أَمُوالَنَا فَمَا تَرَى . قَالَ : أَرَى أَنْ نُرْسِلَ إِلَى بَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَأْمُرَهَا أَنْ تَرْمِيهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَحْبَالِ وَالنَّاسِ بِأَنَّهُ أَرَادَهَا عَلَي فَلَى اللهُ عَلَى إِلَى أَنْ فَرَعَتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَذَعَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَهِ الشَّلَامُ : يَامُوسَى فَلَيْهِ السَّلَامُ : خُذِيهِمْ ، فَأَخَذَتُهُمْ إِلَى أَعْقَابِهِم فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَامُوسَى النَّاسِ ، فَذَعَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُذِيهِمْ ، فَأَخَذَتُهُمْ إِلَى أَعْقَابِهم فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَامُوسَى الْأَرْضِ أَنْ أَوْلِي إِلَى أَعْقَابِهم فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَامُوسَى النَّاسِ بَالْكُولُونَ : يَامُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَخَذَتُهُمْ إِلَى أَعْقَابِهم فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَامُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاسُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاسُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْمِنِ الْمَامُ الْمَالَقِي الْمَالِيلَةُ عَلَيْهِ السَّلَةُ عَلَيْهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ

۱۳۳۱ کی مصنف ابن الی شیرم ترجم (جلده) کی ۱۳۳۱ کی کشاب الفضائل کی کشاب الفضائل کی کشاب الفضائل کی کشاب الفضائل

يَا مُوسَى فَقَالَ: خُذِيهِمْ ، فَأَحَذَتُهُمْ إِلَى رُكِبِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: خُذِيهِمْ، فَأَخَذَتُهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَالَ: خُذِيهِمْ، فَأَخَذَتُهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا مُوسَى يَا مُوسَى، قَالَ: خُذِيهِمْ، فَأَخَذَتُهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ يَا مُوسَى، قَالَ: خُذِيهِمْ، فَأَوْحَى اللّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا مُوسَى، فَالَ: فَأَخَذَتُهُمْ فَغَيَبَتْهُمْ ، فَأَوْحَى اللّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا مُوسَى، مَا لَكُ مُوسَى، مَا اللّهُ عَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا مُوسَى، مَا لَكُ مُوسَى، فَالَ : فَأَدْحَى مُوسَى، فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا مُوسَى، فَالَ اللّهُ اللّ

ر ممکد کیا ہے، چنا مجے انہا ہی گیا ، اور اس مورت نے موی علیقِلام کونو لوں نے سامنے ہمت لگانی آپ نے ان نے حلاف ہدوعا کی ، اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی فر مائی کہ ان کی اطاعت کرو، چنانچے مونیٰ عَلاِیَّلام نے اس سے کہا کہ ان کو کمٹر لے ، اس نے ان کو گھٹوں تک پکڑ لیا ، چنانچے وہ کہنے لگے اے موئی! اے موئی! آپ نے پھر فر مایا کہ ان کو پکڑ لے ، چنانچے اس نے ان کو کمٹنوں تک

پکڑلیا، وہ کہنے لگے اےمویٰ! اےمویٰ! آپ نے پھر فر مایا کہ ان کو پکڑ لے، چنا نچہ اس نے ان کو کمر تک پکڑلیا، پھروہ کہنے لگے اےمویٰ! اےمویٰ! آپ نے فر مایا ان کو پکڑ لے، چنا نچہ اس نے ان کو گردن تک پکڑلیا، وہ کہنے لگے اےمویٰ! اےمویٰ! پھرز مین نے ان کو غائب کردیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موٹ علاِئلا کی طرف وحی فر مائی کہ اےمویٰ! تم سے میرے بندوں نے سوال

کیا اورتمہارے سامنے گریزاری کی الیکن تم نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا، میری عزت کی سم اگروہ مجھے بکارتے تومیں ان

کی دعا قبول کر لیتا۔

ن ٢٢٥.٥ كَذَّنْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ مُوسَى بُنِ فَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ : ﴿وَٱلْقَيْت عَلَيْك مَحَبَّةً مِنِّى ﴾ قَالَ: حَبَّبَتُك إِلَى عِبَادِى.

(٣٢٥٠٥) حفرت سلم بن كهل الله كفر مان ﴿ وَأَلْقَيْت عَلَيْك مَعَبَّةً مِنَّى ﴾ كَاتفير مين بيان فر مات بين، يعن "مين ني آب كوايين بندول كامحبوب بناديا-

، پورپ, برول ، وب بارياد ٢٠٥٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَقَرَّبَنَاهُ

٣٢٥.٦ ) حَدَّثنا وَكِيع ، عَنَ سَفيَانَ ، عَنَ عَطاءِ بَنِ السَّائِبِ ، عَنَ سَعِيدِ بَنِ جَبَيَرٍ ، عَنِ ابَنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَقَرَّبَناهُ نَجِيًّا﴾ حَتَّى سَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَمِ.

آ وازيٰ۔ \* ٢٠٥٠ ) حَذَّلَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى مَعْشَوٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بَينِ كَعْبٍ ، فَالَ :سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَيَّ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) کي هي است کي که ۱۳۳۳ کي کشاب الغضائل کي که مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده)

الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ؟ قَالَ :أَوْفَاهُمَا وَأَتَمَّهُمَا.

(۳۲۵۰۷) حضرت محربن كعب فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِقَة عسوال كيا كيا كيموى علاينًا إف دو، مدتول ميس سے كس مدت كو يوراكيا؟ فرمايا كدان ميں سے برى اور كامل مدت كو۔

( ٣٢٥.٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :سُـْلَ أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ :أَنَمَّهُمَا وَآخِرَهُمَا. (حميدى ٥٣٥ـ بزار ٢٢٣٢)

(۸۰ ۳۲۵) حضرت ابن عباس بروایت ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ موک علائل نے دو، مدتوں میں سے س مدت کو پورا کیا؟ فرمایا کدان میں سے بڑی اور کامل مدت کو۔

( ٣٢٥.٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ: ﴿ ٢٢٥.٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ لَهُ قَوْمُهُ : إِنَّهُ آدَرُ ، ﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ قَالَ : قَالَ لَهُ قَوْمُهُ : إِنَّهُ آدَرُ ، قَالَ : فَخَرَجَ نَاكُ خُرَةً نَشْتَدُّ بِثِيَابِهِ ، وَحَرَجَ يَتَبُعُهَا قَالَ : فَخَرَجَتِ الصَّخْرَةُ تَشْتَدُ بِثِيَابِهِ ، وَخَرَجَ يَتَبُعُهَا عُرْلَانًا حَتَّى النَّهَ ثَلُ اللهِ وَجِيهًا ﴾. وَخَرَجَ يَتَبُعُهَا عُولُهُ ﴿ فَبَرَّأَهُ اللّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾. قَالَ : فَرَأُوهُ لَيْسَ بِآذَرَ ، قَالَ : فَذَاكَ قَوْلُهُ ﴿ فَبَرَّأَهُ اللّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾.

(٣٢٥٠٩) سعيد بن جبير حضرت ابن عباس سے اللہ كے فرمان ﴿لَا تَكُونُوا كَالَذِينَ آذُوُا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَا فَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كَافْسِر مِيں روايت كرتے جن كه آپك توم نے آپ سے كباكه آپ كو'' أور ہ' يہارى ہے، چنانچا يك ون آپ عسل كے لئے نظرتو آپ نے اپنے كبڑے ايك پھر پر ركھ ديے چنانچه وہ پھران كے كبڑوں كو لے كر بھا گئے لگا، اور آپ بر ہنداس كا بيچها كرنے لگے، يہاں تك كه وہ پھر آپكو بنى اسرائيل كى مجلس ميں لے كيا، چنانچه انہوں نے ديكھا كه ان كو'' أور ہ'' يَارِيٰ ہِيں، كہتے ہيں كہ يہى اللہ كے فرمان ﴿فَهَرَّ أَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ كام عنى ہے۔

يَارَىٰ يَسَ بَهِ قِيلَ لَهِ بَاللَّهُ لِكُوانَ ﴿ وَمُلَا اللهُ مِمَا قَالُوا وَ كَانَ عِندَ اللّهِ وَجِيها ﴾ كا كَلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فِي الْحَسَنِ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍ وَ وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهًا ﴾ قَالَ: كَانَ مِنْ أَذَاهُمُ إِيَّاهُ أَنَّ نَفُرًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، قَالُوا : مَا يَسْتَتِرُ مِنَّا مُوسَى هَذَا السَّتِر إلاَّ مِنْ عَيْبِ بِجِلْدِهِ : إِمَّا بَرَصْ ، وَإِمَّا آفَةً ، وَإِمَّا أَذُرَةٌ ، وَإِنَّ اللّهَ أَرَادَ أَنْ يَسُرِّئُهُ مِمَا قَالُوا : قَالَ : وَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى خَجَرٍ ، ثُمَّ ذَخَلَ يَغْتَسِلُ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى ثَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ عَدَا السَّتِر اللّهُ مِنْ بَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ عَدَا لَكُ بَرُونِهِ فَجَعَلَ يَقُولُونَ ، فَلَا الْحَجَرُ اللّهُ مِمَّا فَلُوا : فَلَ عَلَى عَجُولُ عَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ يَوْبِهِ لِيَأْخُذَهُ عَدَا السَّتِر اللّهُ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا ، فَإِذَا كَأَحْسَنِ الرِّجَالِ خَلْقًا ، فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، قَالَ السَّكِمُ وَلَى مَلا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا ، فَإِذَا كَأَحْسَنِ الرِّجَالِ خَلْقًا ، فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، قَالَ الْتَهُ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانًا ، فَإِذَا كَأَحْسَنِ الرِّجَالِ خَلْقًا ، فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، قَالَ السَّهُ الْحَجَرُ فَاكُ فَا خَذَهُ مُوسَى يَضُولُ الْحَجَرَ بِعَصَاهُ ، فَوَاللّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ الآنَ مِنْ أَنْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الْمُولِ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُولِكَ اللّهُ مُعَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلِكَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ ال

ه معنف ابن الي شير مرج ( جلد ٩) كل ١٩٠٨ كل ١٩٠٨ كل معنف ابن الي شير مرج ( جلد ٩)

ضَرْبِ مُوسَى نَكَبًا ، ذَكَرَ ثَلَاث ، أَوْ أَرْبَع ، أَوْ خَمْس. (احمد ١٥٣- طبرى ٥١١)

(۳۲۵۱) کفرت ابو ہریرہ ڈواٹن کے فرمان ﴿ یَا آیٹھا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ آذُوُا مُوسَی فَہُوَا ہُو اللَّهُ مِمَا فَالُوا وَکَانَ عِنْدُ اللهِ وَجِیهًا ﴾ کی تفیر میں روایت ہے فرمایا کہ انہوں نے آپ کواذیت اس طرح تھی کہ بنوا سرائیل کی ایک جماعت نے ان سے کہا کہ مُوکُ ہم سے اس لیے چھتے ہیں کہ ان کی جلد میں کوئی عیب ہے یا ہوس ہے یا کوئی اور بیاری یا اُ درہ بیاری ہم ہے اللہ تعالی نے آپ کوان کی اس بات سے ہری کرنے کا ارادہ فر مایا توایک ون موک علایتاً خلوت میں گے اورا ہے کپڑے ایک بخر پررکھے پھر واخل ہو کو خسل کرنے گئے، جب فارغ ہوئے تو اپنے کپڑوں کی طرف آئے تاکہ کپڑے لیس، چنانچہ پھر دوڑنے لگا، موک علایتاً اُن اُن کی کبڑی اوراس کے پیچھے بیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑنے گیا اے پھر! میرے کپڑے، اس میرے کپڑے، یہاں تک کہ جب وہ بنوا سرائیل کی مجلس میں پہنچا اور انہوں نے آپ کو بر ہند دیکھا تو آپ بہترین جسامت والے تھے، اس طرح اللہ نے آپ کوان کی باتوں سے بری فرمادیا، اور پھر تھر گیا اور آپ نے اپنے کپڑے کے کر پہنے اور موک علائیا آپی تھے، اس طرح اللہ نے آپ کوان کی باتوں سے بری فرمادیا، اور پھر تھر گیا اور آپ نے اپنے کپڑے کے کر پہنے اور موک علائیا آپی تھے، اس طرح اللہ نے آپ کوان کی باتوں سے بری فرمادیا، اور پھر تھر گیا اور آپ نے اپنے کپڑے کے کے کر پہنے اور موک علائیا آپی تھے، اس طرح اللہ نے آپ کوان کی باتوں سے بری فرمادیا، اور پھر تھر کیا اور آپ نے اپنے کپڑے کہ بخدا پھر پر اب بھی موک علائیا آپی کی ضرب کے نشانات ہیں، تین ہیں یا چاریا پائچے۔

## ( ٥ ) ما أعطى الله سليمان بن داود صَلَّى الله عليهما

## وه فضيلتين جوالله فيسليمان علايتِلاً كوعطا فرما نين

( ٣٢٥١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا سُخِّرَتَ الرِّيحُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَغْدُو مِنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقِيلُ بِفَزِيرًا ، ثُمَّ يَرُوحُ فَيَبِيتُ فِي كَابُلَ.

(۳۲۵۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب سلیمان بن داؤ دغلایٹلا کے لیے ہوا کومنٹر کیا گیا تو وہ مبح بیت المقدس سے نکلتے اور دو پہر کوفزیرامیں قبلولہ فرماتے تھے،اور پھرشام کو چلتے تو کا بل میں رات گزارتے تھے۔

( ٣٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ضِرَارِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ سُلَيْمَانُ يُوضَعُ لَهُ سِتُّمِنَةِ ٱلْفِ كُرُسِيِّ.

(٣٢٥١٢) حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كەحضرت سليمان عَلايُلا كے لئے چھالا كھ كرسياں لگائى جاتى تھيں ـ

( ٣٢٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْبِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ سُليمَان بن دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوضَعُ لَهُ سِتُمِنَةِ ٱلْفِ كُرُسِيِّ ، ثُمَّ يَجِىءُ أَشُرَافُ الإِنْسِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِى الْأَيْسَرَ ، ثُمَّ يَدُعُو الطَّيْرَ فَتُظِلُّهُمْ ، ثُمَّ يَدُعُو الرَّيْمَ وَلَمَّ يَلِى الْأَيْسَرَ ، ثُمَّ يَدُعُو الطَّيْرَ فَتُظِلُّهُمْ ، ثُمَّ يَدُعُو الرَّيْمَ فَيَعِيمُ اللَّيْسَرَ ، ثُمَّ يَدُعُو الطَّيْرَ فَتُظِلُّهُمْ ، ثُمَّ يَدُعُو الرِّيْمَ فَيَعِيمُ الْفَيْرَ فَيُظِلُّهُمْ ، ثُمَّ يَدُعُو الرَّيْمَ فَيَعِيمُ اللَّيْمَ فَي الْفَيْرَ فَيَعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي

معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ٩ ) كي المسترج ( جلد ٩ ) كي المسترك ( جلد

ذَلِكَ الْمَاءِ فَتَسْلَخُهُ كَمَا يُسْلَخُ الإِهَابُ فَيَسْتَخْرِجُوا الْمَاءَ مِنْهُ.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ نَافِعُ بُنُ الأَزُرَقِ : قِفُ يَا وَقَافُ ، أَرَأَيْت قَوْلَك الْهُدُهُدُ يَجِىءُ فَيَنْقُرُ الْأَرْضَ فَيُصِيبُ مَوْضِعَ الْمَاءِ كَيْفَ يُبْصِرُ هَذَا ، وَلَا يُبْصِرُ الْفَخَّ يَجِىءُ إِلَيْهِ حَتَّى يَقَعَ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ لَمَّهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَيُحَك ، إِنَّ الْقَدَرَ حَالَ دُونَ الْبُصَرِ.

(۳۲۵۱۳) حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حفرت سلیمان بن داؤد غلالیّنا) کے لیے چولا کھرسیاں لگائی جاتی تھیں، پھرانسانوں میں سے شرفاء آتے اور داکیں جانب بیٹے جاتے، بور پھر جنوں کے شرفاء آتے اور باکیں جانب بیٹے جاتے، پھر آپ پرندوں کو بلاتے اور وہ ان کواٹھاتی، اور آپ ایک مج میں ایک مہینے کی مسافت قطع کرتے، ایک دن آپ ای خارج ان پرسایہ کرتے، پھر ہوا کو بلاتے اور وہ ان کواٹھاتی، اور آپ ایک مج میں ایک مہینے کی مسافت قطع کرتے، ایک دن آپ ای طرح ایک میدان میں جارہ ہے تھے کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی ، آپ نے ہد ہد کو بلایا، وہ آیا اور اس نے زمین میں چونی ماری اور پانی کی جگہ بتلائی، پھر اس جگہ شیاطین آئے اور انہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ کواس طرح کھودا جس طرح بحری کی کھال اتاری جاتی ہے اور انہوں نے اس جگہ سے پانی نکالا۔

کہتے ہیں کہ اس پرنافع بن ازرق نے کہا اے ظہر نے والے ظہر جائے ،آپ کہتے ہیں کہ ہدمدنے آکرز مین میں پانی کی جگہ چونچ ماری ،اس کو یہ کیسے نظر آتا ہے جبکہ اس کو جال بھی نظر نہیں آتا جو آکراس کی گردن میں پڑجاتا نے ،حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تمہاراتا ہیں ہو، تقدیم آنکھوں کے سامنے حاکل ہوجاتی ہے۔

( ٣٢٥١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَانَ كُرْسِيُّ سُلَيْمَانَ يُوضَعُ عَلَى الرِّيحِ وَكَرَاسِيُّ مَنْ أَرَادَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ فَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَكَانِهِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّيحِ وَكَرَاسِيُّ مَنْ أَرَادَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، فَاحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ فَلَمْ يَعْلَمُوا بِمَكَانِهِ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِدَ الْهُدُهُدَ فَتَوَعَّدَهُ ، وَكَانَ عَذَابُهُ نَتْفَهُ وَتَشْمِيسَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلَهُ الطَّيْرُ فَقَالُوا : قَدْ تَوَعَدَك سُلَيْمَانُ ، فَقَالَ : الْهُدُهُدُ : اسْتَثْنَى ؟ قَالُوا : نَعْمُ ، إِلَّا أَنْ تَجَىءَ بِعُذُرٍ ، وَكَانَ عُذُرُهُ أَنْ جَاءَ بِخَبِرِ صَاحِبَةِ سَلَيْمَانُ ، فَقَالَ : الْهُدُهُدُ الشَّيْمَانُ : ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ . وَأَلُوا عَلَى وَاللّهُ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَالْتُهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَانَهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَانَهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَلَا تَعْلُوا عَلَى وَلَا عَلَى الْمُعْمِينَ ﴾ .

. قَالَ : فَأَفَّبَكَ بِلُقِيسُ ، فَلَمَّا كَانَتْ عَلَى قَدْرِ فَرْسَخِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرُشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسُلِمِينَ ، قَالَ عِفْرِيتٌ مِّن الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُومِ فَالَ : فَقَالَ سُلَيْمَانُ: أَرِيدُ أَعْجَلَ مِن ذَلِكَ، ﴿ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ ﴾ . سُلَيْمَانُ: أَرْبِدُ أَعْجَلَ مِن ذَلِكَ، ﴿ قَالَ اللّٰذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ ﴾ . قال : فَقَتْ تَحْتَ الْأَرْضِ فَجَانَهُ بِهِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : غَيِّرُوهُ ، ﴿ فَلَمَّا جَاء تُ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ﴾ ، قال : فَجَعَلَتْ تَغْرِفُ وَتُنْكِرُ ، وَعَجِبَتُ مِنْ سُرُعَتِهِ ، وَ﴿ قَالَتُ كَأَنّهُ هُو كُنْهَ فَيْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ فَإِذَا الْمُرَأَةُ شَعْرَاءُ ، قَالَ : هُوَالَ اللّٰ عَرْشُكُ } ، قَالَ : فَكَا سَاقَيْهَا ﴾ فَإِذَا الْمُرَأَةُ شَعْرَاءُ ، قَالَ : هُوَالَ اللّٰهُ مُن الْكِيْبَ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ فَإِذَا الْمُرَأَةُ شَعْرَاءُ ، قَالَ : هُوَاللّٰهُ كُولُ الْكُولُ عَلْ اللّٰهُ الْمُؤْلِقُ مُولِكُ اللّٰهُ الْمُولُ وَالْتُ كَانَهُ مُنْ الْكِيْلُ لَهَا أَدْخُلِى الطَّرْحَ فَلَمَّا رَأَنَّهُ حَسِبَتُهُ لُجَةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ فَإِذَا الْمُرَأَةُ شَعْرَاءُ ، قَالَ :

هُ مَعنف ابن البُنيبِ مَرْجِم (طِدِه) في مَعنف ابن البُنيرِ مِن الفضائل في معنف ابن البُنيرِ مَن اللهُ ورَقُ عَلَى اللهُ الل

علان سیمای بنا یداهب مده افود الدوره با می میجود الدوره یو میچود الدوره یو میچود الدوره یو میچود الدوره یو میچود الدوره با ۱۳۵۱ حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں که حضرت سیمان علایتها کی کری ہوا پررکھی جاتی ادراس کے ساتھ جن جنات اور انسانوں کو آپ چا ہے ان کی کرسیاں رکھی جاتیں ، آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی لیکن لوگوں کو اس کاعلم ندھا، چنا نچہ آپ نے اس وقت پرندوں کو تلاش کیا تو ہد ہدکونہ پایا، آپ نے اس کو دھم کی دی ، اور اس کی سزایتھی کہ اس کے پراکھی کر اس کو دھوب میں رکھا جائے ، جب وہ آیا تو پرندوں نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت سلیمان علایتها نے تمہارے لیے سزا کا اعلان کیا ہے، ہد ہدنے کہا کیا انہوں نے کوئی استثناء کیا ہے؟ وہ کہنے گئے جی ہاں! یہ کہ آپ کوئی عذر بیان کریں ، اور اس کا عذر بیتھا کہ وہ ملکہ سبا کا قصہ دکھی کر آیا تھا، چنا نچ سلیمان علایتها نے ان کو کھا ہو آئی میں سکیٹھان وَ اِنْدُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، أَلَّا تَعْلُوا عَلَیَّ وَ أَتُونِی

أَن يَوْنَدُّ إِلَيْكَ طَوْفُكَ ﴾ كَتِ بِن كه مجھ منصور نے مجاہد كے حوالے سے بيان كيا كدوہ زمين كے ينچ ايك سرنگ ميں داخل موئے اوراس كولے آئے ، حضرت سليمان عَلايتًا اس فر مايا اس كوتبديل كردو۔ ﴿فِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَافَيْهَا ﴾ چنانچه ديكھاوہ بہت بال والى عورت تھيں ، حضرت سليمان عَلايتَا الله فر مايا كداس كوكيا چيزختم كرے

( ٣٢٥١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لَمَا قَالَ : ﴿ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ إِنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ هَذَا ، قَالَ : أَنَا أُرِيدُ أَعْجَلَ مِنْ هَذَا ، ﴿ قَالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ فَبْلَ أَنْ يَوْتَدًا إِلَيْك طَرْفُك ﴾ ، قَالَ : فَخَرَجَ الْعَرْشُ مِنْ نَفَقِ مِنَ الْأَرْضِ.

(٣٢٥١٥) مجامِرْ ماتے بیں کہ جب جن نے کہا ﴿ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ أَنَ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ توانبول نے کہا کہ میں اس سے زیادہ جلدی جا ہزا ہوں، چنانچہ ﴿ قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيك بِهِ قَبْلَ أَنُ يَوْتَلَا إِلَيْك طَوْفُك ﴾ كہتے ہیں

کہاس کا تخت زمین کی سرنگ سے نکل آیا۔

گى؟لوگوں نے كہاچوناچانچاس ونت چونے كااستعال موار

( ٣٢٥١٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ قَالَ: مَجْلِسُ الرَّجُلِ الَّذِي يَجُلِسُ فِيهِ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ عِنْدِهِ.

(٣٢٥١٦) مجاہد حضرت ابن عباس سے اللہ کے فرمان ﴿ فَبُلُ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِك ﴾ كى تقبير ميں روايت كرتے ہيں كه اس كا

مفهوم بدیے که آدمی کی وه مجلس جس میں وه بیٹھے یہاں تک که حاضرین اٹھ جا کیں۔

( ٣٢٥١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتٍ بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيّ، قَالَ: لَمْ تَنْزِلُ ﴿ بسم الله الرَّحْمَن

الرحيم، فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمُلِ ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

- (٣٢٥١٧) عبدالله بن معبد زِمّانى فرمات بي كه هوبسم الله الرَّحْمَن الرحيم الله الرَّحْمَن الرحيم الله الرَّحْمَن الرحيم الله الرَّحْمَن الرَّعِيم الله الرَّعْمِيم الرَعْمِيم الله الرَّعْمِيم الله الرَّعْمِيم الله الرَعْمِيم الله الرَّعْمِيم الله الرَعْمِيم المِيم الله الرَعْمِيم الله الرَعْمِيم الله الرَعْمِيم الرّعْمِيم الرّعْم الله الرّعْمِيم الرّعْمِيم الرّعْمِيم الله الرّعْمِيم الله الرّعْمِيم الرّعْم الرّعْم الرّعْم الرّعْم الله الرّعْم المُعْمِيمُ الرّعْمِيمُ الرّعْم الرّعْم المُعْمِيمُ الرّعْم الرّعْم المُعْمِيمُ الرّعْم المُعْمِيمُ الرّعْم المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ الرّعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ الرّعْم المُعْمِيمُ المِنْمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ الرّعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمُ المُعْمِيمُ المُعْمِمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ المُعْمِيمُ ال
- ( ٣٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿ فَبُلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُك ﴾ قَالَ: رَفَعَ طَرْفَهُ فَلَمُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ طَرْفُهُ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْعَرْشِ بَيْنَ يَدَيْهِ.
- (۳۲۵۱۸) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ﴿ فَبُلَ أَنْ مَوْلَدٌ إِلَيْكَ طَوْفُك ﴾ كَاتفسىريە ہے کہ انہوں نے اپنی نظراو پراٹھائی ، ابھی نیچان کی نظر نہیں کینجی تھی کہ انہوں نے تخت کواپنے سامنے دیکھا۔
- ( ٣٢٥١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ : ﴿وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ ﴾ قَالَ : كَانَتُ هَدِيَّتُهَا لَبَنَةً مِنُ ذَهَبِ.
- (٣٢٥١٩) حفرتُ ابوصالح فرماتے ہیں کہ ﴿وَإِنِّي مُوْسِلَةٌ اللَّهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ کی تفسیریہ ہے کہانہوں نے سونے کی اینٹیں ہدیہ کی تھیں۔
- ( ٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَسُمُهَا بِلْقِيسُ بِنْتُ ذِى شَرِه ، وَكَانَتُ هَلْبَاءَ شَعْرَاءَ.
- (۳۲۵۲۰) سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا نام بلقیس بنت ذکی شرہ تھا اور وہ بہت زیادہ بالوں والی تھی۔
- ( ٣٢٥٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ صَاحِبَةَ سَبَأْ كَانَتُ جِنَيَّةً شَعُواءَ.
  - (۳۲۵۲۱) تھم حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ توم سہاکی ملکہ جدید اور بہت زیادہ بالوں والی تھی۔
- ( ٣٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ النِّهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾ ، قَالَ : أَرْسَلَتْ بِلَهَبٍ ، أَوْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَلَمَّا قَدِمُوا إذَا حِيطَانُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَهَبٍ، فَلَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ﴾ الآيَةَ.
- (٣٢٥٢٢) سعيد بن جبير حضرت ابن عباس سے ﴿ وَإِنِّى مُوْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ كتحت روايت كرتے بين فرمايا كمانہوں نے سونايا سونے كى بين، يدمنى بالله كفرمان ﴿ أَتُمِدُّو نَنِى سونے كى بين، يدمنى بالله كفرمان ﴿ أَتُمِدُّو نَنِى بِمَالِ فَمَا أَتَانِى اللَّهُ حَيْرٌ مِمَّا آمَاكُمْ ﴾ الخ.

# مستف ابن الى شير متر جم (جلد ٩) كي ١٣٧٧ كي ١٣٧٨ كي مستف ابن الى شير متر جم (جلد ٩)

# (٦) ما ذكِر فِيما فضَّل بِهِ يُونُسُ بْنِ مَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِهُ الللللَّةُ

( ٣٢٥٢٢ ) حَلَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِغْتُ حُمَيْدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمَنِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ - يَغْنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - : لَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ لِى أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى. (بخارى ٣٢١٦- مسلم ١٢١)

(۳۲۵۲۳) حضرِت ابو ہر یرہ رہ ڈیا ٹی بی بیٹر انسٹی تھی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے فر مایا کہ میرے کسی بندے کے لئے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی ہے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ - يَعْنِى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - : لَيْسَ لِعَبْدٍ لِى أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ، سَبَّحَ اللَّه فِى الظُّلُمَاتِ. (طحاوى ١٠١٣)

(۳۲۵۲۴)عبداللہ بن سلمہ حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ میرے کسی بندے کے لئے سہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متّی ہے بہتر ہوں ،انہوں نے اندھیروں میں اللہ کی یا کی بیان کی۔

( ٣٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَتَّى. (بخارى ٣٣١٣ـ احمد ٣٩٠)

(٣٢٥٢٥) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ رسول الله رَشِوَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ بے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى ابْنُ عَمْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ :أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى. (بخارى ٥٣٩هــ ابوداؤد ٣٦٣٣)

(۳۲۵۲۷) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے نبی مُلِّقَتُظُیُّے کے چھازاد حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُلِّقَتُظُیُّے کے اللہ عَلَا کہ میں اللہ مُلِّقِیُّے کے اللہ عَلَا کہ میں اللہ میں ہوں۔ نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔

( ٣٢٥٢٧) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : حَلَّتُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : إِنَّ يُونُسَ كَانَ قَدُ وَعَدَ قَوْمَهُ الْعَذَابَ وَأَخْبَرَهُمْ إِنَّهُ يَأْتِيهِمْ إِلَى تَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَفَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، ثُمَّ خَرَجُوا فَجَأَرُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفَرُوا ، فَكَفَّ اللَّهُ عَنْهُمَ الْعَذَابَ ، وَغَدًا يُونُسُ يَنْتَظِرُ الْعَذَابَ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، وَكَانَ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ قُولَ ، فَانْطَلَقَ مُعَاضِبًا من ابن البشير ترجم (طده) و المستقل ال

فَقَالَ لَهُمْ يُونُسُ : فَاقْتُرِعُوا فَمَنْ قُرِعَ فَلْيَقَعُ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ فَأَبُوا أَنْ يَدَعُوهُ ، فَقَالُوا : مَنْ قَرَعَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلْيَقَعُ ، فَقَرَعَهُمْ يُونُسُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَوَقَعَ ، وَقَدُ كَانَ وُكُلَ بِهِ الْحُوتُ ، فَلَمَّا وَقَعَ ابْتَلَعَهُ فَأَهُوى بِهِ الْمَ قَرَادِ الْأَرْضِ ، فَسَمِعَ يُونُسُ عَلَيْهُ السّلام تَسْبِيحَ الْحَصَى ﴿فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لِا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ مِنْ الظَّلِمِينَ ﴾ ظُلُمَاتُ ثَلَاثُ ، ظُلْمَهُ بَطْنِ الْحُوتِ ، وَظُلْمَةُ البُحْوِ ، وَظُلْمَةُ اللَّلْ ، سُبُحَانَك إِنِّى كُنْت مِنْ الظَّلِمِينَ ﴾ ظُلُمَاتُ ثَلَاثُ ، ظُلْمَةُ بَطْنِ الْحُوتِ ، وَظُلْمَةُ البُحْوِ ، وَظُلْمَةُ اللَّلْ ، فَالَ : ﴿فَنَادُنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ قَالَ : كَهَيْثَةِ الْفَرُخِ الْمَمْعُوطِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِيشٌ ، وَٱنْبَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرةً مِنْ يَقْطِينٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ بِهَا وَيُصِيبُ مِنْهَا ، فَيبِسَتْ فَكَى عَلَيْهَا حِينَ يَبِسَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : شَجَرةً مِنْ يَقْطِينٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ بِهَا وَيُصِيبُ مِنْهَا ، فَيبِسَتْ فَكَى عَلَيْهِ حِينَ يَبِسَتْ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : شَجَرةً يَبِسَتْ ، وَلَا تَبْكِى عَلَى مِنْهِ أَلْهِ أَوْ يَزِيدُونَ أَرَدُت أَنْ تُهْلِكُهُمْ.

فَخَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِغُلَامٍ يَرْعَى غَنَمًا ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتَ يَا عُلَامُ ، فَقَالَ : مِنْ قَوْمٍ يُونُسَ ، قَالَ : فَإِذَا رَجَعُت اللّهِمُ فَأَخْبِرُهُمُ أَنَّكُ فَدُ لِقِيت يُونُسَ ، قَالَ : فَقَالَ الْغُلَامُ : إِنْ تَكُنْ يُونُسَ فَقَدُ تَعُلَمُ أَنَّهُ مَنْ كَذَبَ وَلَمْ تَكُنْ لَا يُعِمُ فَأَخْبِرُهُمُ أَنَّهُ مَنْ يَشْهَدُ لِى ، فَقَالَ الْعُلَامُ : إِنْ مَا عَلَى اللّهُ يَونُسُ : يَشْهَدُ لِكَ هَذِهِ الشّجَرَةُ ، وَهَذِهِ البُقُعَةُ ، فَقَالَ الْعُلامُ : أَنْ يَعْمَ ، فَوَجَعَ الْعُلامُ إلى قَوْمِهِ وَكَانَ لَهُ مُرهُمَا ، فَقَالَ لَهُمَا يُونُسُ : إِنْ جَاءَ كُمَا هَذَا الْغُلامُ فَاشَهَدَا لَهُ ، قَالَتَا : نَعْمُ ، فَرَجَعَ الْعُلامُ ! إِنْ جَاءَ كُمَا هَذَا الْغُلامُ فَاشَهُدَا لَهُ ، قَالَتَا : نَعْمُ ، فَرَجَعَ الْعُلامُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : فَتَنَاوَلَهُ الْمَلِكُ فَأَحَذَ بِيَدِ الْفَكَامِ فَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ ، وَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُ بِهَذَا الْمَكَانِ مِنْي. قَالَ عَبْدُ اللهِ ، فَأَفَامَ لَهُمْ ذَلِكَ الْفُكَامُ أَمْرَهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً. \*

(٣٢٥٢٧) عمروبن ميمون فرمات بيس كه حضرت عبدالله بن معود نے جميں بيت المال ميں بيان فرمايا كه حضرت يونس علايتا ا اپن قوم سے عذاب كے آنے كا وعده كيا اوران كو بتايا كه ان پر تمين دن كے اتدر عذاب آئے گا، چنانچے انہوں نے ہر مال كواس كے نچ سے جداكيا بھر فكے اور الله سے گرية زارى اور استغفار كرنے لگے، چنانچے الله نے ان سے عذاب كوروك ليا، اور حضرت يونس عَلِيَتِلاً اللّا كے دن عذاب كا انظار كرنے لگے كيكن ان كو بچے فظر نہ آيا، اوراس زمانے ميں جو شخص جموث بولتا اس كول كرديا جاتا، چنانچے وہ غضے ميں فكے، يہاں تك كه ايك متى ميں آئے اور انہوں نے ان كو بجچان كرسواركرليا، جب آپ متى پرسوار ہوئے تو كشتى رك كئى، مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلده) کی کشتی کوکیا ہوگیا ، دوسرے جواب میں کہنے گئے کہ جمیس کچھ معلوم نہیں ، حضرت کشتیاں دائیس ایک بنده ہے جواپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے ، اور کشتی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک تم اس کو یانی میں نہیں ڈال دو گے ، انہوں نے کہاا اللہ کے نبی ابخد آپ کوتو ہم نہیں ڈال سکتے۔

(۲) چنانچہ یونس علائی اے فرمایا کہ قرعہ ڈال او، جس کے نام قرعہ آئے اس کوگرا دیا جائے ، چنانچہ یونس علائی اس کے نام قرعہ نکل انہوں نے آپ کوگرا نے سے انکار کردیا ، پھروہ کہنے گئے کہ جس کے نام قین مرتبہ قرعه نکل آئے اس کوگرا دو، چنانچہ تین مرتبہ یونس علائی اوران کو لے کرزمین کی مرتبہ یونس علائی اوران کو لے کرزمین کی جب آپ گرے واس نے آپ کونگل لیا اوران کو لے کرزمین کی تہہ تک چلی کئی چنانچہ یونس علائی ان کو کی تربیل موسی کی تبیع کی مجھلی کے بیٹ کا اندھرا ، سمندر کی تاریکی اندھرا ، الله فرماتے ہیں کہ الظّالِمِین کی انہوں نے تین تاریکیوں میں تبیح کی مجھلی کے بیٹ کا اندھرا ، سمندر کی تاریکی اور رات کا اندھرا ، الله فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کومیدان میں ڈال دیا جبہ وہ بیار تھے ، اور اس پرندے کی طرح ہوگئے تھے جس کے پہنیں ہوتے ، اور اللہ نے ان پر ایک کروکا پوداا گایا ، جس سے آپ سامیہ لیتے اور کھاتے ، چنانچہ وہ خشکہ ہوگیا تو آپ رونے گئے ، چنانچہ اللہ نے وی فرمائی کہ آپ پودے کونگر ہوئے دی کروکا پوداا گایا ، جس سے آپ سامیہ لیتے اور کھاتے ، چنانچہ وہ خشکہ ہوگیا تو آپ رونے گئے ، چنانچہ اللہ نے ادارہ کیا تھا۔

پاس پنچےاور جو کچھودیکھا تھااس کے سامنے بیان کردیا۔ (۴) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ باوشاہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ ااوراس کواپی جگہ بٹھایا اور کہا کہتم اس جگہ کے مجھ ے زیادہ حق دار ہو،حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہاس کے بعدوہ لڑکا حیالیس سال تک ان کا حاکم رہا۔

ہاں! چنانچے لوگ خوفز دہ ہو کرواپس لوٹے اور کہنے گئے بیدرخت اور زمین بھی اس لڑ کے کے لئے گواہی دیتے ہیں،اور بادشاہ کے

( ٣٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّئّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ:مَكَتْ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.



(۳۲۵۲۸) حضرت ابوما لک فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علائنا کا جا لیس سال تک مجھلی کے پیٹ میں رہے۔

( ٣٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ :﴿فَنَادَى فِي الظَّلُمَاتِ﴾ قَالَ :حوتٌ فِي حُوتٍ وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ.

(۳۲۵۲۹) منصور حفرت سالم سے ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ كَتفير ميں روايت كرتے ہيں فر مايا كه اس سے مرادمچھلى كے پيك كى تاركى اور سندركى تاركى ہے۔

( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْته يَقُولُ : ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ قَالَ :ظُلْمَةُ اللَّيْلِ ، وَظُلْمَةُ الْبُحْرِ ، وَظُلْمَةُ الْحُوتِ.

(۳۲۵۳۰) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ ہے مرادرات کا اندھیرا،سمندر کا اندھیرا،ادر مجھلی کا ان ہوا ہے۔

( ٣٢٥٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : لَمَّا الْتَقَمَّهُ الْحُوتُ فَنَبَذَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَسَمِعَهَا تُسَبِّحُ ، فَهَيَّجَنَّهُ عَلَى التَّسْبِيحِ.

(۳۲۵۳۱)عمرو بن مرّ ہ حضرت عبداللہ بن حارث ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب مچھلی کے آپ کالقمہ بنایا اور آپ کوز مین پر وُال دیا اور آپ نے اس کو تبیع پڑھتے ہوئے سنا تو اس ہے آپ کو تبیع پڑھنے کی ترغیب ہوئی۔

# (٧) ما ذكِر مِمَّا فضَّل الله بِهِ عِيسى صَلَّى الله عليه وسلم

# وه فضیلتیں جواللہ نے عیسیٰ علایتِلام کوعطا فرمائی ہیں

( ٣٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكِير ، قَالَ :حَدَّثَنَا شِبْلُ بُنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَتُ مَرْيَمُ : كُنْت إذَا خَلَوْت أَنَا وَعِيسَى حَدَّثَنِى وَحَدَّثَتُهُ ، وَإِذَا شَعَلَنِى عَنْهُ إِنْسَانٌ سَبَّحَ فِى بَطْنِى وَأَنَا أَسْمَعُ.

(٣٢٥٣٢) مجاہد فرماتے ہیں كەحفرت مريم نے فرمايا كەجب ميں خلوت ميں ہوتی توعینی مجھے ہے باتيں كرتے اور ميں ان سے باتيں كرتی ،اور جب كوئی آ دمی سامنے آتا تو وہ ميرے بيٹ ميں تنبيح كرتے اور ميں سناكرتی تھی۔

( ٣٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا بِالآيَاتِ الَّتِي تَكَلَّمَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ الصِّبْيَانِ.

(۳۲۵۳۳) مجاہدایک دوسری سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کے میسیٰ عَلاَیْلاً نے بحیین میں ان آیات کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جواللہ نے ارشاد فر مائی تھی۔

هُ مَصنف ابن النِ شَيرِ مَرْ جَلَو اللهِ الفَضائل اللهِ مَصنف ابن النِ شَيرِ مَرْ جَلُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُحَدِّدًا عَنْ مُحَدِّدًا عَنْ هَلَال لَهُ نَسَاف عَ قَالَ اللهِ لَكُوْلُهُ في عَلَيْهِ اللهِ لَلْاَ لَهُ مُعَدِّدًا اللهِ اللهِ لَلْاَ لَهُ مُعَدِّدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ٣٢٥٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ : لَمْ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَصَاحِبُ يُوسُفَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجِ

(۳۲۵۳۴) حضرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ گود میں تین مچوں کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی ،حضرت عیسیٰ غلایٹلام ،حضرت

بوسف عَلِيسِّلًا کی گواہی دینے والا بچہ ،اور جرج کے لئے گواہی دینے والا بچہ۔

( ٣٢٥٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ للسَّاعَة ﴾ قَالَ :حُرُّه حُعسَ انْ : مَرْتَهُ عليه السلام

لِلسَّاعَةِ ﴾ قَالَ : حُوُو جُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام. (٣٢٥٣٥) عجام حضرت ابن عباس سے ﴿وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ كى تفير ميں روايت كرتے ہيں فرمايا كداس سے مراد حضرت

عیسیٰ عَلایٹلا کانزول ہے۔ د جوہ جن کے ڈیکا وکر کی بر قال جسار آئیاں کو ڈیکٹر کی ڈیکٹر کی ڈیکٹر کی ڈیکٹر کی ڈیکٹر کی دیکٹر کا کا کا کا کا

( ٣٢٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ هُرْمُزَ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللّهِ مِنْ أَلِي كُلّهِ ﴾ قَالَ :خُرُوجُ عِيسَى عليه السلام.

(٣٢٥٣٢) ثابت بن بُر مزايك يَشِحُ كحوالے معفرت ابو ہریرہ وٹاٹور سے روایت كرتے ہیں فرمایا كد ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ • "

ر معرد المعرد المعرب المعربي المعربي

لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى السَّمَاءِ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ - وَهُمَ أَثَنَا عَشَرَ رَجُلاً - مِنْ عين فَي الْبَيْتِ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءً ، فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ سَيَكُفُرُ بِى اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعُدَ أَنْ آمَنَ بِى ، ثُمَّ قَالَ : أَنَّهُ مُ سَيُلُقَى عَلَيْهِ شَبَهِى فَيُقْتَلَ مَكَانِى وَيَكُونُ مَعِى فِى دَرَجَتِى ؟ فَقَامَ شَابٌ مِنْ أَحُدَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى : اجْلِسُ ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ الشَّابُ ، فَقَالَ عِيسَى .

قَالَ : وَرُفِعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ رَوْزَنَةٍ كَانَتْ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيَهُودِ فَأَخَذُوا الشَّبِيهَ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ صَلَبُوهُ ، وَكَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِهِ ، فَتَفَرَّقُوا ثَلَاثَ فِرَق ، قَالَ : فَقَالَت فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا اللَّهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ صَعِدَ إلى السَّمَاءِ ، وَهَوُلَاءِ الْيَعْقُوبِيَّةُ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا اللَّهُ مِا شَاءَ ، ثُمَّ صَعِدَ إلى السَّمَاءِ ، وَهَوُلاَءِ النَّهُ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ كَانَ فِينَا اللّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ النَّسُطُورِيَّةٌ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللّهُ اللّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ النَّسُطُورِيَّةٌ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ النَّسُطُورِيَّةٌ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ : كَانَ فِينَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللّهُ إلَيْهِ ، وَهَوُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ.

فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَقَاتَلُوهَا فَقَتَلُوهَا ، فَلَمْ يَزَلَ الإِسْلَامُ طَامِسًا حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ :﴿فَآمَنَتُ طَائِفَةٌ مِنْ يَنِي اِسْرَائِيلَ﴾ يَمْنِي :الطَّائِفَةَ الَّتِي آمَنَتُ فِي هُ مَنْ ابْن ابْ شِبْ مِرْ إَلِمُ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفَةَ الْتِي كَفَرَتُ فِي زَمَنِ عِيسَى ﴿ فَأَيَّذُنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فِي زَمَانِ عِيسَى ﴿ فَلَى عَدُوهِم ﴾ بِإِظْهَارِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَهُمْ عَلَى دِينِ الْكُفَّارِ ﴿ فَأَصْبَحُو طَاهُرِينَ ﴾ (نسانى ١٥٩١)

(٣٢٥٣٧) سعيد بن جيرروايت كرتے جي كه حضرت ابن عباس نے فرمايا كه جب الله تعالى نے حضرت عيلى عَلاِيَّام كو آسان كر طرف الله ان كا اراد ه فرمايا تو وه اپنے حواريوں كے پاس تشريف لائے ، جواس وقت باره تھے، اور آپ كے سرے اس وقت پاؤ كے قطرے فيك رہے نتے اور آپ نے فرمايا كه تم بيس بعض لوگ جھ پرايمان لانے كے بعد ميرے ساتھ باره مرتبہ كفر كرير كے، بھر آپ نے فرمايا كه تم بيس ہے كون اس كے لئے تيارہے كه اس پرميرى هييد والى جائے اور وه ميرى جگوتل ہوجائے، اور وه ميرے ساتھ ميرے درج بيس ہوگا، چنا نچه ايك نوجوان كھڑا ہوا، اور كہنے لگا بيس تيار ہوں، حضرت عيلى عَلاِئلام نے فرمايا بيٹھ جاؤ، پھر دوبارہ آپ نے سوال كيا تو وہ جوان پھر كھڑا ہوا، آپ نے فرمايا بيٹھ جاؤ، آپ نے تيسرى مرتب سوال كيا تو وہ جوان كھڑا ہوا اور كہنے لگا بيس تيار ہوں، آپ نے فرمايا ٹھيك ہے تم ہى ہو، چنا نچه اس پرحضرت عيلى عَلائِلام كی شبيد وال دی گئی۔

اور بہجالا کی تیار ہوں، ب مے سرمایا هیك ہے م، ب ہو، چها چوا س پر مصرت یک علیبالا ) صبید دان دی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ عَلایبُلام مُحمر کے ایک روش دان ہے آسان کی طرف اٹھا لیے گئے ، ادر یہود یوں کی فوج آئی اور اس نے آپ کے ہمشکل کو گرفتار کر کے قل کر دیا، پھراس کوسولی جڑھا دیا ، اور ان میں سے ایک نے آپ کے ساتھ بارہ مرتبہ کفر کیا،

اس کے بعدان کی تین جماعتیں ہوگئیں، چنانچ ایک جماعت کہنے گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک عرصے تک ہمارے درمیان رہے بھرآسان کی طرف چلے گئے، یہ یعقوبیہ ہیں، اور ایک جماعت کہنے گئی کہ اللہ کے بیٹے ہمارے درمیان تھے پھر اللہ نے ان کواٹھالیا، یہ سلوریہ ہیں، اور ایک جماعت نے کہا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ایک عرصہ ہمارے ساتھ دہے، پھر اللہ نے ان کواٹھالیا، یہ سلمان

میں، چنانچیکا فرجماعتیں مسلمانوں پرغالب آگئیں،اورانہوں نے ان سے قال کر کے ان کوتل کر دیا،اوراسلام مثار ہا یہاں تک کہ اللہ نے محمد مُلِفِقِيَّةً کومبعوث فرمایا اوراللہ نے آیت نازل فرمائی ﴿فَامَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِبِی إِسْرَاثِيلَ ﴾ لیعنی وہ جماعت ایمان ان کر حرصہ ساعت مُلائع کرنیا نے معرفتی رہاں کہ جائے ہیں۔ زکف کی رحرصہ علیمی علاق کرنیا نے معرفی ' جزانے ہمیر نہ

لائی جوحضرت عیسیٰ عَلاِیَّلاً کے زمانے میں بھی ،اورا یک جماعت نے کفر کیا ، جوحضرت عیسیٰ عَلاِیَّلاً کے زمانے میں بھی ،' چنا نچہ ہم نے ایمان لانے والی جماعت کی مدد کی' 'لیعنی جوحضرت عیسیٰ عَلاِیْلاً کے زمانے میں ایمان لائے تھے۔'' ان کے وشمنوں برمحمد مُرَاً فَضَعَةَ مَکِ دین کو کفار کے دین پر غالب کر کے' اور وہ غالب ہو گئے۔''

( ٣٢٥٣٨ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَرْفَعُ عَشَاءً لِفَدَاءٍ ، وَلَا غَدَاءً لِعَشَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ :إنَّ مَعَ كُلِّ يوم رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبُسُ الشَّعرَ ، وَيَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَيَنَامُ حَيْثُ أَمْسَى.

(۳۲۵۳۸) حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم عَلِیْنا اس اس کھانے کو شبح کے لیے اور شبح کے کھانے کو شام کے لیے نہیں بچاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ ہر دن کے ساتھ اس کا رزق ہے، اور آپ بالوان کا بنا ہوالباس پہنتے، اور درختوں معنف ابن الب شير متر جم (جلده) و المعنف المع

کے بنے کھالیتے ،اور جہال شام ہوتی سوجاتے۔

( ٣٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْنَمَة، قَالَ: مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَتْ: طُوبَى لِبَطْنِ حَمَلَك ، وَلِثَدِّي أَرْضَعَك ، فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ :طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبُعَ مَا فِيهِ.

اس پیٹ کے لیے جس نے آپ کواٹھایا،ادراس چھاتی کے لیے جس نے آپ کودودھ پلایا،حضرت عیسیٰ عَلاِینَلام نے فرمایا کہ خوتخبری ہواس مخص کے لئے جس نے قرآن پڑھااور جو پچھاس میں ہےاس پڑمل کیا۔

( ٣٢٥٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ : لاَ تُكُثِرُوا الْكَلاَمُ بِغَيْرٍ ذِكْرِ اللهِ فَتَفْسُو قُلُوبُكُمْ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِى بَعِيدٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنُ لاَ تَعْلَمُونَ ، لاَ تَنْظُرُوا فِى ذُنُوبِ الْعِبَادِ كَأَنَكُمْ أَرْبَابٌ ، وَانْظُرُوا فِى ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيد ، فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ :مُبتَلَّى وَمُعَافَّى ، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

(۳۲۵۴) حضرت محمد بن یعقوب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہ کرو کیونکہ اس ' سے تہمارے دل شخت ہوجا کمیں گے اور سخت دل اللہ سے دور ہیں لیکن تم نہیں جانتے بندوں کے گنا ہوں کو اس طرح مت دیکھو گویا کہتم ان کے رب ہو بلکہ اپنے گنا ہوں کو اس طرح دیکھو کہتم بندے ہو کیونکہ لوگ دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جوآز مائش میں مبتلا ہیں دوسرے وہ جوعافیت میں ہیں للہذاتم آز مائش میں مبتلا لوگوں پر رحم کر واور عافیت پر اللہ کی تعریف کرد۔

( ٣٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي صَالِح رَفَعَهُ إِلَى عِيسَى ، قَالَ:قَالَ: لَاصْحَابِهِ اتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ مَسَاكِنَ ، وَاتَّخِذُوا الْبُيُوتَ مَنَّازِلَ ، وَانْجُوا مِنَّ الدُّنْيَا بِسَلَامٍ ، وَكُلُوا مِنْ بَقْلِ الْبَرِيَّةِ ، وَزَادَ فِيهِ الْأَعْمَشُ : وَاشْرَبُوا مِنَ مَاءِ الْقَرَاحِ.

(۳۲۵۳) حفرت ابوصالح مرفوعاً حفرت میسی علایتاً سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت میسی علایتاً انے اپنے ساتھیوں سے فر مایا کہ مسجد د س کوٹھکا نہ بناؤ اور گھر د س کورا سے کی منزل سمجھواور دنیا سے سلامتی کے ساتھ نجات پا جاؤ اور دیہات کی سنریاں کھایا کرو،

اعمش اس میں بیاضا فہ کرتے ہیں کہ سادہ پانی پو۔

( ٣٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ مُسَيَّبِ ، عَنُ رَجُلٍ حَدَّثَةُ ، قَالَ : قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام :مَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ : خُبْزَ الشَّعِيرِ ، قَالُوا : وَمَا تَلْبَسُ ؟ قَالَ :الصُّوفَ ، قَالُوا : وَمَا تَفْتَرِشُ ؟ قَالَ :الْأَرْضَ ، قَالُوا :كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ، قَالَ :لَنُ تَنَالُوا مَلكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى تُصِيبُوا هَذَا عَلَى لَذَّةٍ. أَوْ قَالَ : عَلَى شَهُوَةٍ.

(٣٢٥٣٢)علاء بن ميتب ايك آدمي كواسط يروايت كرتے بين كه فر مايا كه حواريوں في حضرت عيسىٰ بن مريم غلايمًا الم

نہیں یا سکتے جب تک یہ چیزیں لذت کے باوجودیا فرمایا کہ شہوت کے باوجوداستعال نہ کرو۔

مسندائن ابی شیبر سرجم (جدو) کی مسند این ابی شیبر سرجم (جدو) کی مسند این ابی شیبر سرجم (جدو) کی مستد کی مستد کی مستد می کند آپ کابسر عرض کی کد آپ کیا پہنتے ہیں آپ نے فرمایا اون ، کہنے گئے کد آپ کابسر کیا ہے آپ نے فرمایا کدیم آسانوں اور زمین کی باوشا ہت اس وقت تک

( ٣٢٥٤٣ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُر ، قَالَ :حدَّنَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، قَالَ سَمِعْته يَذْكُرُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّكُمْ ، وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ قَالَ : فَذَكَرُوا عِيسَى وَعُزَيْرًا أَنَّهُمَا كَانَا يُعْبَدَانِ ، فَنزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ مِنْ بَعْدِهَا : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ قَالَ : عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه السلام.

(٣٢٥٣٣) حضرت ابوصين حضرت معيد بن جُمير ت' الله كفر مان ﴿ إِنْكُمْ ، وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ كَيْفير ميں روايت كرتے ہيں فرمايا كه انہوں نے حضرت عيلى عَلاِئِلا اور حضرت عزير كا ذكركيا كه ان كَ بَحَى عبادت كى جاتى تقى چنانچه اس كے بعد يه آيت نازل ہوئى ، (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) فرمايا كه اس سے مرادعينى بن مريم علائلا ہيں۔

# ( ٨ ) ما ذكر مِن فضلِ إدريس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفضياتيں جوحضرت ادريس عَالِيَّلاً كَي ذكر كَيَّسُي

( ٣٢٥٤٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ رَفْعِ إِذْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا ؟ فَقَالَ :أَمَّا رَفْعُ إِذْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا ، فَكَانَ عَبُدًا تَقِيًّا ، يُرُفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا يُرُفَعُ لَأَهُلِ الْأَرْضِ فِى أَهْلِ زَمَانِهِ ، قَالَ : فَعَجِبَ الْمَلَكُ الَّذِى كَانَ يَصْعَدُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ ، فَاسْتَأَذَنَ رَبَّةً إِلَيْهِ ، قَالَ : يَا إِذْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسُتَأَذَنَ رَبَّةً إِلَيْهِ ، قَالَ : يَا إِذْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسُتَأَذَنَ رَبَّةً إِلَيْهِ ، قَالَ : رَبِّ النَّذَنُ لِى إلَى عَبُدِكَ هَذَا فَأَزُورَهُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَنَزَلَ ، قَالَ : يَا إِذْرِيسُ ، أَبْشِرُ فَاسُتَأَذَنَ رَبَّةً إِلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّى مَلَكُ ، قَالَ : وَإِنْ فَعَلَيْهِ عَمَلُك ؟ قَالَ : إِنِّى مَلَكُ ، قَالَ : وَإِنْ فَالَ : وَمَا عِلْمُك ؟ قَالَ : إِنِّى مَلَكُ ، قَالَ : وَإِنْ

كُنْتُ مَلَكُ ، فَانَ الْمُوْتِ فَيُؤَخِّرَ مِنْ أَجَلِى لِأَزْدَادَ شُكُرًّا وَعِبَادَةً ؟ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : لَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ فَلَا : أَفَلَا تَشْفَعُ لِى إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ فَيُؤَخِّرَ مِنْ أَجَلِى لِأَزْدَادَ شُكُرًّا وَعِبَادَةً ؟ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : لَا يُؤخِّرُ اللَّهُ نَفُسَى ، فَحَمَلَهُ الْمَلَكُ عَلَى جَنَاحِهِ فَصَعِدَ بِهِ إلَى الشَّمَاءِ فَقَالَ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، هَذَا عَبْدٌ تَقِقَّى نَبِى ، يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا لَا يُرْفَعُ لَاهُلِ الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ أَعْجَبَنِى ذَلِكَ ، فَاسْتَأْذَنْت إلَيْهِ رَبِّى ، فَلَمَّا بَشَرْته بِذَلِكَ سَأَلَنِى لَاشْفَعَ لَهُ إلَيْكُ لِيُؤَخِّرَ مِنْ أَجَلِهِ وَإِنَّهُ أَعْجَبَنِى ذَلِكَ ، فَاسْتَأْذَنْت إلَيْهِ رَبِّى ، فَلَمَّا بَشَرْته بِذَلِكَ سَأَلَنِى لَاشْفَعَ لَهُ إلَيْكُ لِيُؤَخِّرَ مِنْ أَجَلِهِ فَقَالَ : فَيَوْدَذَادَ شُكُمًّا وَعِبَادَةً لِلَّهِ ، قَالَ : وَمَنْ هَذَا ؟ قَالَ : إِذْرِيسُ ، فَنَظَرَ فِى كِتَابٍ مَعَهُ حَتَّى مَرَّ بِاسْمِهِ ، فَقَالَ :

وَاللهِ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِ إِذْرِيسَ شَيْءٌ ، فَمَحَاهُ فَمَاتَ مَكَانَهُ.

ان کواجازت دے دی فرشتہ آیا اور اُن کو کہا کہ اے ادر لیں آپ کو بٹارت ہو کہ آپ کے اپنے نیک اعمال آسان پر پینچتے ہیں کہ جو تمام اہل زمین کے اعمال سے بڑھ کر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں ، آپ نے فرمایا کہ اگر تم فرشتے ہوتب بھی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس دروازے پرمقرر ہوں جس سے آپ کے اعمال جاتے ہیں۔

ا سرم سر سے ہوب ہی اپ ویسے معلوم ہوا؟ ان کے اہا کہ یہ ان دروار سے پر سررہوں بی سے اپ سے ابنان جانے ہیں۔

آپ نے فرمایا کیاتم ملک الموت سے میری سفارش کر سکتے ہو کہ وہ میری موت مؤخر کر دے تا کہ میں زیادہ شکر اور
عبادت کر سکول فر شتے نے کہا کہ اللہ تعالی سمی آ دمی کی موت کومؤخر نہیں کرتے جب موت کا وقت آ جا تا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے

اس کاعلم ہے کین میمرے لئے زیادہ خوشی کا باعث ہے چنانچ فرشتے نے آپ کواپنے پر پراٹھایا اور آسان پر لے گیا اور کہا اے ملک الموت میہ پر ہیز گار بندے اور نبی میں اور ان کے اسٹے نیک اعمال آسان پر جاتے ہیں جو تمام اہل زمین کے نبیس جاتے اور مجھے میہ بات بہت اچھی تکی اور میں اللہ سے اجازت لے کراس کے پاس گیا جب میں نے ان کواس کی بشارت دی تو انہوں نے مجھ سے فر مایا

کہ میں ان کے لئے سفارش کروں تا کہ ان کی موت کا وقت مؤخر ہو جائے اور بیاللہ کاشکر اور عبادت کرسکیں ، انہوں نے کہا بیکون میں؟ فرشتے نے کہا ادریس علایڈا کہ چنانچہ ملک الموت نے اپنے رجشر میں دیکھا جب ان کے نام پر بہنچا تو کہنے لگے خدا کی قتم ادریس علایڈا کی کموت میں کوئی وقت باتی نہیں اوران کے نام کومٹادیا چنانچہ وہ وہیں فوت ہوگئے۔

( ٣٢٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ فَقَالَ: فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ. (٣٢٥٢٥)منصور معرت مجامِر ہے ﴿وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ كَتحت روايت كرتے ہيں كہ اللّٰہ نے آپ و چوتھ آسان پر پنجا ديا۔

( ٣٢٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.

(٣٢٥٣١) حفرت ابوسعيد سے روايت ب فر مايا كدالله نے آپ كوچو تھے آسان پر پہنچايا۔

#### ( ٩ ) مَا ذَكِر فِي أَمرِ هُودٍ عَلَيْهُ السَّلَامُ

#### حضرت ہود غلائیًا کے معاملے کا ذکر

( ٣٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : كَانَ هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُلَد فِي قَوْمِهِ ، وَإِنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِي قَوْمِهِ ، فَجَاءَ سَحَابٌ مُكْفَهِرٌ فَقَالُوا : ﴿ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ فَقَالَ : هُودٌ عَلَيْهِ معنف ابن ابی شیرسر جم (طرو) کی کساب الفضائل کی السکاکام: ﴿ وَابِنَ فَهُ مَعْ اللَّهُ اللَّ

# (١٠) ما ذكِر مِن أمرٍ داود عَلَيْهِ السَّلاَمُ وتواضعِهِ

#### حضرت داؤد علايتلا اوران كي تواضع كاذكر

( ٣٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَخْطُبُ النَّاسَ وَفِى يَدِهِ الْقُفَّةُ مِنَ الْخُوصِ فَإِذَا فَرَغَ نَاوَلَهَا بَعْضَ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ يَبِيعُهَا.

(۳۲۵۴۸) حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علائیلاً الوگوں کوخطبہ دیتے تھے جبکہ ان کے ہاتھ میں پیوں کی بنی ہوئی ٹوکری ہوتی تھی، جب آپ فارغ ہوتے توکسی قریب ہیٹھنے والے کودے دیتے تا کہ اس کو بچھے کے۔

( ٣٢٥٤٩ ) حَدَّثَنَا اَبُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَصَابَ دَاوُد الْخَطِيئَةُ ، وَإِنَّمَا كَانَتُ خَطِيئَتُهُ إِنَّهُ لَمَّا أَبْصَرَهَا أَمَرَ بِهَا فَعَزَلَهَا ، فَلَمْ يَقُرَبُهَا ، فَآتَاهُ الْخَصْمَانِ فَتَسَوَّرُوا فِي الْمِحْرَابِ ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمَا قَامَ الْيِهِمَا ، فَقَالَ : أُخْرُجَا عَنِي ، مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَى ؟ فَقَالَا : إِنَّمَا نُكَلِّمُك بِكَلامُ يَسِيرٍ ، ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسُعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي ، قَالَ : فَقَالَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَاللّهِ إِنَّهُ

أَحَقُّ أَنْ يكسر مِنْهُ مِنْ لَدُنْ هَلِهِ إِلَى هَلِهِ - يَعْنِي مِنْ أَنْهِهِ إِلَى صَدْرِهِ - فَقَالَ الرَّجُلُ : هَذَا دَاوُد قَدُ فَعَلَهُ. فَعَرَفَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّه إِنَّمَا ، يُعْنَى بِلَلِكَ ، وَعَرَفَ ذَنْبُهُ ، فَخَرَّ سَاجِدًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ،

وَكَانَتْ خَطِيئَتُهُ مَكْتُوبَةً فِي يَدِهِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِكُنْ لاَ يَغْفُلَ حَتَّى نَبَتَ الْبَقُلُ حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ مَا غَطَّى رَأْسَهُ،

فَنَادَى بَعُدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا : قَرِحَ الْجَبِينُ وَجَمَدَتِ الْعَيْنُ ، وَدَاوُد لَمْ يُرْجَعُ اللَّهِ فِي حَطِينَةٍ بِشَيْءٌ فَنُودِى :

أَجَائِعٌ فَتُطْعَمُ ؟ أَمْ عُرْيَانُ فَتَكْسَى ؟ أَمْ مَظْلُومٌ فَتُنْصَرُ ؟ قَالَ : فَنَحَبَ نَحْبَةً هَاجَ مَا يَلِيهِ مِنَ الْبَقُلِ حِينَ لَمُ يَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ غُفِرَ لَهُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ رَبَّهُ : كُنْ أَمَامِي ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ذَنْبِي ذَنْبِي ،

فَيَقُولُ لَهُ : كُنْ مِنْ خَلْفِي ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبُّ ذَنْبِي ذَنْبِي ، فَيَقُولُ لَهُ :خُذْ بِقَدَّمِي فَيَأْخُذُ بِقَدَمِهِ.

(۳۲۵۴۹) مجاہد سے روایت ہے فر مایا کہ جب حضرت داؤد عَلاِئِما سے غلطی ہوئی ،اوران کی غلطی بیتھی کہ جب انہوں نے اس عورت کود یکھا تو اس کو دورکر دیا،اوراس کے قریب نہیں گئے چنانچہ دو جھڑنے والے آپ کے پاس آئے اورانہوں نے دیوار کو بھاندا، جب آپ نے ان کودیکھا تو کھڑے ہوکران کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ،تم یہاں کس غرض سے مصنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلد ۹ ) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم ( جلد ۹ ) کی است الغضائل

آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے تھوڑی تی بات کرنا جاہتے ہیں،میرے اس بھائی کی ننا نوے مینڈھیاں ہیں اور میری ایک میندهی ہاوریہ مجھ سے وہ ایک بھی لینا جا ہتا ہے،حضرت داؤد علائیل نے فرمایا کہ داللہ! بیاس کامستحق ہے کہ اس کا یہاں سے بہاں تک کاجسم تو رویا جائے ، یعنی ناک سے سینے تک ، وہ آدمی کہنے لگا کہ داؤد نے بیکام کردیا۔

چنانچة حضرت داؤد عَالِينًا كومعلوم مو كيا كهوه اس ي كيا مراد لے رہا ہے، اوران كواپنے گناه كاعلم مو كيا، چنانچه وه پالیس دن رات محدّے میں رہے اور ان کا گناہ ان کے ہاتھ میں لکھار ہتا تا کہ کسی وقت بھول نہ جائیں، یبال تک کہ ان کے آ نسوؤں کی وجہ سے ان کے گر دخود روسزیاں اگ گئیں، چنانچہ انہوں نے حیالیس دن کے بعد پکارا کہ پیشانی زخمی ہوگئی،ادرآ نکھ شک ہوگئی اور داؤد کی غلطی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوا، چتانچہ پکارا گیا کیا کوئی بھوکا ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے؟ یا کوئی برہنہ

ہے کہ اس کو پہنا یا جائے؟ یا کوئی مظلوم ہے کہ اس کی مدد کی جائے؟ چنا نچہ آپ اتناروئے کہ جس سے آپ کے قریب کی گھاس زرو وگئ،اس وقت الله نے آپ کومعاف فرمادیا، جب قیامت کا دن ہوگا تو الله تعالی فرمائیں گے کہ میرے سامنے آؤ، وہ عرض کریں مے کہ میرا گناہ!اللہ فرمائیں کے کہ میرے پیچھے آؤوہ کہیں گے کہ اے رب! میرا گناہ،اللہ ان سے فرمائیں گے کہ میرے قدم پکڑلو،

ہنانچہوہ اللہ کے قدموں کو پکڑلیں گے۔

. ٣٢٥٥ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ دَاوُد نَبِيَّ اللهِ جَزَّأَ الصَّلَاةَ عَلَى بُيُوتِهِ عَلَى نِسَائِهِ وَوَلَدِهِ ، فَلَمْ تَكُنُ تُأْتِي سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إلَّا وَإِنْسَانٌ قَائِمٌ مِنْ آلِ دَاوُد

يُصَلِّى ، فَعَمَّتُهُمْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ .

۰ ۳۲۵۵ ) حضرت ابت بُنانی فرماتے ہیں کہ ہمیں پی خبر پینچی ہے کہ اللہ کے نبی داؤد علایتا ہے اپنے گھر کی عورتوں اوراپی اولا دیر

ماز کو نقسیم فر مادیا تھا، چنانچے رات دن کی کوئی گھڑی ایسی نتھی کہ آل داؤد میں سے کوئی نہ کوئی محض نمازنہ پڑھ رہا ہوتا، چنانچے ان کے ارے میں بيآيت نازل موئي ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُد شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾.

٣٢٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ :أَنَّ دَاوُد النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : إلَهِي ، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنِّي لِسَانَيْنِ يُسَبِّحَانِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَا قَضَيْت حَقَّ نِعُمَةً مِنْ نِعَمِك عَلَىَّ.

'۳۲۵۵۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علایتا ان فرمایا کہ اگر میرے ہر بال کو دوز بانیں بھی عطا کر دی جائیں اور وہ ن رات آپ کشیع بیان کرتی رہیں تب بھی میں آپ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کاحق بھی اوانہیں کرسکا۔

٣٢٥٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : ذَخَلَ الْحَصْمَانِ عَلَى ذَاوُد

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا أَخَذَ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ. (٣٢٥٥٢) حضرت ابوالاً حوص فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد غلایٹلا کے پاس دو جھکڑا کرنے والے آئے ،اور ہرا کیک نے دوسرے کا

ر پکڑرکھاتھا۔

مصنف این ابی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) کیسی مستقد این ابی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) کیسی مستقد این ابی شیبرمتر جم ( جلد ۹ )

( ٣٢٥٥٢ ) حَلَّاتُنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَتُ فِتْنَةُ دَاوُد النَّظَرَ.

- (٣٢٥٥٣) حضرت سعيد بن جبير برايت بفر مايا كه حضرت داؤد عَلاينًا إلى أز ماكش ان كي نظر كايز تاتقي -
- ( ٣٢٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : مَا رَفَعَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتَ.
- (۳۲۵۵۴) عطاء بن سائب حضرت عبدالله بجل ہے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ حضرت داؤد عَلاِیَّلاً پے موت تک آسان کی طرف چیرہ نہیں اٹھایا۔
- ( ٣٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ
- قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : أَى رَبِ ، إِنَّ يَنِي إَسْرَائِيلَ يَسْأَلُونَكَ
- بِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فَاجْعَلْنِي يَا رَبِّ لَهُمْ رَابِعًا ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أَنْ يَا دَاوُد إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ فِي سَبَبِي فَصَبَرَ ، وَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلُك ، وَإِنَّ إِسْحَاقَ بَذَلَ مهجة نَفْسَهُ فِي سَبَبِي فَصَبَرَ فَتِلْكَ بَلِيَّةٌ لَمْ
- النارِ فِي سَبَبِي قَصَبَر ، وَلِنْكَ بِلِيهُ لَمْ تَنْلُكَ ، وَإِنْ إِسْجَاقَ بَدَلَ مُهْجَهُ نَفْسَهُ فِي سَبِي قَصَبَر قَبْلُكَ بِلِيهُ لَمْ تَنَلُّك ، وَإِنَّ يَغْقُربَ أَخَذُتَ حَبِيبَهُ حَتَّى ابْيَضَّتُ عَيْنَاهُ فَصَبَرَ وَتِلُكَ يَلِيَّةٌ لَمْ تَنَلُك. (بزار ١٣٠٤ـ طبرى ٢٣)
- (٣٢٥٥٥) حضرت احنف بن قيس نبي مَؤَنفَظَ أَ بي روايت كرتے ہيں كەحضرت داؤد عَلاِئلا نے فرمایا كه اے رب! بنی اسرائیل
- آپ سے حضرت ابراہیم ،اسحاق اور لیقو ب بین المالا کے واسطے سے دعا کمیں کرتے ہیں ،اےاللہ! مجھے ان میں سے جوتھا بنادیجئے ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فر مائی کہ''ابراہیم کومیری وجہ ہے آگ میں ڈالا گیا اور انہوں نے صبر کیا اور تہہیں ایسی آز مائش
- چنا بچالند تعالی نے ان می طرف وی فر ماق کہ 'ابرا ہیم کومیری وجہ ہے ایس میں ڈالا کیا اور انہوں نے صبر کیا اور ہہیں ایس از مانش نہیں آئی ،اور اسحاق نے میر بے لیے اپنی جان قربان کی ،اور صبر کیا ،اور بیآ ز مائش بھی تم پزنہیں آئی ،اور میں نے یعقو ب کے مجبوب کو
  - لے لیا یہاں تک کدان کی آئکھیں سفید ہوگئیں ،انہوں نے بھی صبر کیا ،اور بیآ ز مائش بھی تم پرنہیں آئی۔
- ( ٣٢٥٥٦ ) قَالَ عَلِيْ بْنُ زَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ دَاوُد حَدَّثَ نَفْسَهُ إِن ٱبْتِلِيَ أَنْ يَعْتَصِمَ، فَقِيلَ لَهُ · يَنْ مِعْمَ مِهِ مِهِ فِي بِرِدِي فِي مِعْمَ مِن مِهِ فِي أَنْ يَعْلِمُ أَنْ يَعْلَمُ مِنَ مِن مِعْمَ مِنْ فَقِيلَ لَهُ ·
- إِنَّكَ سَنْبَتَكَى وَتَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي تُبْتَكَى فِيهِ فَخُذُ حِذْرَك، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تُبْتَكَى فِيهِ، فَأَخَذَ الزَّبُورَ
  - . فَوَٰضَعَهُ فِي حِجْرِهِ وَأَغْلَقَ بَابَ الْمِحْرَابِ وَأَقْعَدَ مَنْصَفًا عَلَى الْبَابِ ، وَقَالَ : لَا تَأْذَنُ لَأَحَدٍ عَلَىَّ الْيَوْمَ.
- فَبَيْنَمَا هُوَ يَقُرَأُ الزَّبُورَ إِذْ جَاءَ طَائِرٌ مُذْهَبٌ كَأْخُسَنِ مَا يَكُونُ الطَّيْرُ، فِيهِ مِنْ كُلِّ لَوُن، فَجَعَلَ يَدُرُجُ بَيْنَ
- يَدَيْهِ فَدَنَا مِنْهُ ، فَأَمْكُنَ أَنْ يُأْخُذَهُ ، فَتَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَاسْتَوْفَزَهُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَأَطْبَقَ الزَّبُورَ وَقَامَ اللّهِ
- لِيَأْخُذَهُ ، فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى كُوَّةِ الْمِحْرَابِ ، فَكَنَا مِنْهُ أَيْضًا لِيَأْخُلَـهُ فَوَقَعَ عَلَى خُص ، فَأَشُرَفَ عَلَيْهِ لِيَنْظُرَ أَيْنَ وَقَعَ فَإِذَا هُوَ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ بِرْكَتِهَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ ، فَلَمَّا رَأْتُ ظِلَّهُ حَرَّكَتْ رَأْسَهَا فَغَطَّتُ
- اين وقع قادًا هو بالمراهِ عِند بِر كَتِها تَعْتَسِلُ مِن الْمَحِيضِ ، قَلْمَا رَاتَ طِلْلُهُ حَرَّ كُتَّ رَاسُها قَعَطَتُ جَسَدَهَا بِشَعْرِهَا ، فَقَالَ دَاوُد لِلْمَنْصَفِ :اذْهَبُ فَقُلْ لِفُلَانَةَ تَجِيءُ ، فَأَتَاهَا فَقَالَ لَهَا :إنَّ نَبِيَّ اللّهِ يَدْعُوكَ ،
- فَقَالَتُ : مَا لِي وَلِنَبِيِّ اللهِ ؟ إِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيُأْتِنِي ، أَمَّا أَنَا فَلَا آتِيهٍ ، فَأَتَاهُ الْمَنْصَفُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا ،

الم مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩) في المستوار الفضائل المستوار الفضائل المستوار الفضائل المستوار الفضائل المستوار المستور المستوار المستور المستوار المستور المستور

فَأَتَاهَا: وَأَغْلَقَتِ الْبَابَ دُونَهُ، فَقَالَتُ: مَا لَك يَا دَاوُد، أَمَا تَعْلَمُ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا رَجَمْتُمُوهُا وَوَعَظَنُهُ فَرَجَعَ. وَكَانَ زَوْجُهَا غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَكَتَبَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَمِيرِ الْمَغْزَى : انْظُرُ أُورِيًّا فَاجْعَلْهُ فِي حَمَلَةِ التَّابُوتِ - وَكَان حَمَلَةِ التَّابُوتِ : إِمَّا أَن يفتح عليهم ، وإمَّا أَن يقتلو - فقدمه في حَمَلَةِ التَّابُوتِ فَكَتَبُ مَلَةِ التَّابُوتِ : إِمَّا أَن يفتح عليهم أَو إِمَّا أَن يقتلو - فقدمه في حَمَلَةِ التَّابُوتِ فَقَتِلَ ، فَلَمَّا انْفَضَتُ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا فَاشْتَرَطَتُ عَلَيْهِ : إِنْ وَلَدَتُ غُلَامًا أَنْ يَجْعَلَهُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَشْهَدَتُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَتَبَتْ عَلَيْهِ بِلَيْلِكَ كِتَابًا ، فَمَا شَعَرَ لِفِتْنَتِهِ أَنَّهُ فُتِنَ ، حَتَى وَلَدَتُ مُلِيمَا مَا فَصَّ اللَّهُ وَخَرَّ دَاوُد وَلَدَتُ سُلَيْمَانَ وَشَبَ ، فَتَسَوَّرَ الْمَلكَانُ عَلَيْهِ الْمِحْرَابَ ، فكانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا فَصَّ اللَّهُ وَخَرَّ دَاوُد صَاجَدًا فَعَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَتَابَ ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

فَطَلَقَهَا وَجَفَا سُلَيْمَانَ وَأَبْعَدَهُ ، فَبَيْنَمَا هُو مَعَه فِي مَسِيرٍ لَهُ - وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْقُوْمِ - إِذْ أَتَى عَلَى غِلْمَانَ لَهُ يَلُونَ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَا لَا دِّينُ ، يَا لَا دِّينُ ، فَوَقَفَ دَاوُد ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِّينَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا يُسَمَّى لَا دِّينَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الْفَلَامِ سُمِّى لَا دِينَ ؟ فَقَالَ : سَأَعُلَمُ لَك عِلْمَ ذَلِك ، فَسَأَلَ سُلَيْمَانُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذَا الْفَلَامِ سُمِّى لَا دِينَ ؟ فَقَالَ : سَأَعُلَمُ لَك عِلْمَ ذَلِك ، فَسَأَلَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِهِ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ ؟ فَقِيلَ لَه : إِنَّ أَبَاهُ كَانَ فِي شَقِرٍ لَهُ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ وَكَانَ كِثِيرَ الْمَالِ فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَرَفَ هَالَهُ مَا أَوْدُوا فَخَلَا بِأَحَدِهِمْ فَلَمُ يَزَلُ حَتَى أَقَرُوا لَهَا تُسَمِّيهِ لَا دِينَ ، فَلَمُ يَزَلُ بِهِمْ حَتَى أَقَرُوا لَيَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَكَانَتِ امْرَأَةٌ عَابِدَةٌ مِنْ بَنِى إِسُوائِيلَ وَكَانَتُ بَنَكَتُ ، وَكَانَتُ لَهَا جَارِيَتَانِ جَمِيلَتَانِ ، وَقَدْ بَبَتَكَتِ الْمَرْأَةُ عَابِدَةٌ عَالَمَ فَقَالَتُ إِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ لِلْأَخُرَى : قَدْ طَالَ عَلَيْنَا هَذَا الْبَلَاءُ ، أَمَّا هَذِهِ فَلا تُرِيدُ الرِّجَالَ ، وَلَا نَزَالُ بِشَرَّ مَا كُنَّا لَهَا ، فَلَو أَنَّا فَصَحْنَاهَا فَرُجِمَتُ ، فَصِرْنَا إِلَى الرِّجَالِ ، فَأَخَذَتَا مَاءَ الْبَيْضِ فَاتَتَاهَا وَهَى سَاجِدَةٌ فَكَشَفَتَا عنها تُوْبَهَا وَنَصَحَتَا فِى دُبُرِهَا مَاءَ الْبَيْضِ وَصَرَخَتَا : أَنَّهَا قَدْ بَغَتُ ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنْهُمْ حَدُّهُ الرَّجُمُ فَرُفِعَتُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَاءُ الْبَيْضِ فِى ثِيَابِهَا فَأَرَادَ رَجْمَهَا ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ :أَمَا وَنَصَحَتَا فِى دُبُرِهَا وَالسَّلَامُ وَمَاءُ الْبَيْضِ وَصَرَخَتَا : أَنَّهَا قَدْ بَغَتُ ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مُنْ وَلَى مُنْ وَلَى مَا أَمُرُهَا ؟ إِنَّهُ لَوْ سَأَلِي لَا بُأْتِهِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُرُهَا ؟ إِنَّهُ لُو سَأَلِنِي لَا بُأْتِهِ ، فَقِيلَ لِدَاوُدَ : إِنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَلَكَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُرُهَا ؟ إِنَّهُ لَوْ سَأَلِنِي لَا بُأْتِهِ ، فَقِيلَ لِدَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَذَا وَكَذَا ، فَلَكَاهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ ؟ مَا أَمُرُهَا ؟ فَقَالَ : انْتُونِي بِنَارٍ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاءَ الرِّجَالِ تَفَرَّقَ ، وَإِنْ كَانَ مَاءَ الْبَيْضِ اجْتَمَعَ ، فَأَيْهِ الرَّجْمَ ، وَعَطَفَ عَلَيْهِ بَعْضَ الْعَطْفِ وَأَحَبَّهُ .

ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَرْثِ وَأَصْحَابُ الشَّاءِ ، فَقَضَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ لأَصْحَابِ الْحَرْثِ بِالْغَنَمِ ، فَخَرَجُوا وَخَرَجَتِ الرُّعَاءُ مَعَهُمَ الْكِلَابُ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ :كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : مسنداً بن البي برتر بم (طده) ﴿ مسنداً بن المنظم ال

قَالَ حَمَّادٌ : وَسَمِعْت ثَابِتًا يَقُولُ :هُوَ أُورِيًّا.

(۳۲۵۵۲) خلیفہ حضرت ابن عباس ہے روایت کر نے ہیں، فر مایا کہ حضرت داؤد علائیلا کے دل میں یہ بات آئی کہ اگروہ آز مائش میں ڈالے جائیں گے تو محفوظ رہیں گے، ان ہے کہا گیا کہ تم عنقریب آز مائش میں ڈالے جاؤ۔ گے، اور تہ ہیں اس دن کاعلم ہوجائے گاجس میں تہ ہیں آز مائش میں ڈالا جائے گا، اس لیے احتیاط رکھو، چنانچیان ہے کہا گیا کہ آئے تہ ہیں آز مایا جائے گا، چنانچ آپ نے زبور پکڑی اورانی بغل میں لی اورمحراب کا دروازہ بند کردیا اور دروازے پر خادم کو بھایا اور فرمایا کہ آج کمی کومت آنے دینا۔

ر کا کچنانچ آپ نبور ہر جب محد کہ ایک خوبصورت پرندہ آیا جس میں مختلف رنگ تھے، اور وہ آپ کے پاس آنے لگا،

اور قریب ہو گیا، اور آپ کواسے اٹھانے کی قدرت ہوگی ، آپ نے اس کو ہاتھ میں لینے کا ارادہ کیا تو وہ کود کر آپ کے بیچھیے جا گیا،

چنانچ آپ نے زبور بند کی اور اس کو پکڑنے کے لیے اٹھے ، لیکن وہ اڑ کر محراب کے روشن وان پر بیٹھ گیا، آپ اس کے قریب ہوئے تو وہ ایک گھونسلے میں واخل ہوگیا، آپ نے اس کو جھا تکا تا کہ اس کو دیکھیں کہ کہ ال گیا ہے اچا تک آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو وہ ایک گھونسلے میں واخل ہوگیا، آپ نے اس کو جھا تکا تا کہ اس کو دیکھیں کہ کہ ال گیا ہے اچا تک آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے حوض کے پاس چیفی کا عسل کر رہی تھی، جب اس نے آپ کا سامید یکھا تو اپنے سرکو حرکت دی اور اپنے جسم کو اپنے بالوں سے چھپالیا حضرت واؤد علایت اس کے باس نے جا کر اس عورت ہے کہا کہ جا کہ اسٹند کے نبی تہمیں بلار ہے ہیں، وہ کہنے گل کہ اللہ کے نبی سے جھے کو کیا کا م؟ اگر انہیں کوئی ضرورت ہے تو میرے پاس آجا میں، علی نہیں تو ان کے پاس گئے تو اس نے وروازہ بند کر لیا کس تو ان کے پاس گئے تو اس نے وروازہ بند کر لیا کہ تو آپ کی داؤد کے پاس گئے تو اس نے وروازہ بند کر لیا کہ تو آپ کی داؤد کی پار تو ہو؟ اور اس نے آپ کو تھیوت کے تو ایس کی بات بتائی، آپ اس کے پاس گئے تو اس نے وروازہ بند کر لیا کہ تو آپ کی لوٹ کے ۔

(۳) اوراس عورت کا شوہراللہ کے راستے میں مجاہد تھا، چنا نچہ حضرت داؤد علایا اللہ نے جہاد کے امیر کو تھم دیا کہ اور یا کو احتیار سے اس کو است میں مجاہد تھا، چنا نچہ حضرت داؤد علایا اللہ ہے، جہاد کے امیر کو تھم دیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوجاتے تھے، چنا نچہ اس نے اس کو اس موٹی یا دہ آل ہوجاتے تھے، چنا نچہ اس نے اس کو مسلتہ التا ہوت میں شامل کر کے آ گے بھیج دیا، اور وہ آل ہوگیا، جب اس عورت کی عدت ختم ہوئی تو آ ب نے اس کو پیغام دیا، اس نے شرط لگائی کہ اگر اس کا لڑکا ہوا تو اس کو اپنے بعد خلیفہ بنا کمیں گے، اور اس پر بنی اسرائیل کے پچاس لوگوں کو گواو بنایا، اور اس پر اسکے اس کے حضرت سلیمان علایا آل کو جنا اور وہ جوان ہوگئے، ایک کہ اس نے حضرت سلیمان علایا آل کو جنا اور وہ جوان ہوگئے، پھر دوفر شتے ان کے پاس محراب بھلانگ کرآئے اور ان کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فر مایا ہے، اور داؤد علایا آل مجدے میں گرگے

هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩ ) في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي كتباب الفضيائل

، چنانجداللہ نے ان کی مغفرت فرمادی اور ان کی توبہ قبول فرمالی۔

(٣) چنانچەانہوں نے اس کوطلاق دے دی اورسلیمان علائِلل کو دور کر دیا، چنانچەاس دوران ایک مرتبه آپ ایک میدان کرزر ہے تھے کہا بے لڑکوں کے پاس مینیے جو کہدر ہے تھے،اے لادین!اے لادین! حضرت داؤد علیمناً اس تشہر کے اور یو چھا کہ اس کا نام' الادین' کیوں رکھا گیا ہے؟ سلیمان علایتا موایک کونے میں تھے کہنے گلے کہ اگر مجھے یوچھیں تو میں ان کو بتا دول گا ، داؤد علائل سے کہا گیا کہ لیمان اس طرح کہدرہے ہیں، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کداس لڑکے کا نام' لاوین' کیوں رکھا گیاہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کواس کے بارے میں بتاتا ہوں،حضرت سلیمان نے اس سے اس کے والد کے قصے کے بارے

میں یو چھا ،تو ان کو بتایا گیا کہاس کے والداینے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر گئے تھے،اوروہ بہت مالدار تھے،لوگوں نے ان کوٹل کرنے کاارادہ کیا توانہوں نے ان کووصیت کی کہ میں نے اپنی بیوی کوحالمہ چھوڑ اہے،اگر دہ لڑ کا جنے گا تواس ہے کہنا کہاس کا نام'' لا دین' رکھ، چنانچے حضرت سلیمان نے اس کے ساتھیوں کو بلایا، وہ آئے تو انہوں نے ان میں سے ایک کے ساتھ خلوت کی ،اور

اس سے بات کرتے رہے یہاں تک کہاس نے اقرار کرلیا،اور دوسروں کے ساتھ خلوت کی توان سے باتیں کرتے رہے یہاں تک کے سب نے اقرار کرلیا، چنانچہ انہوں نے ان کو حضرت داؤد علایٹا کا ایس بھیج دیا اور انہوں نے ان کوتل کر دیا، چنانچہ آپ اس

کے بعدان پر کچھ مبر بان ہو گئے ۔

(۵)اوربی اسرائیل میں ایک عابدہ عورت تھی اوروہ رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھی ،اس کی دوخوبصورت باندیاں تھیں، اوروہ عورت مردوں سے کوئی تعلق ندر کھتی تھی ، چنانچدان میں سے ایک باندی نے دوسری سے کہا کہ ہم پر بیمصیب کمبی ہوگئ ہے، بیتو مردوں کو چانجتی نبیں ،اور ہم جب تک اس کے پاس رہیں گی بری حالت میں رہیں گی ،کیااحچھا ہوا گر ہم اس کورسوا کردیں اور اس کو

سنگسار کردیا جائے اور ہم مردوں کے پاس پہنچ جا کیں ، چنانچہ انہوں نے ایٹرے کا پانی لیا اور اس کے پاس آ کیں جبکہ وہ تجدے میں تھی اوراس کے کیڑے کو ہٹایا اوراس کی و بر میں انڈے کا پانی ڈال دیا،اور شور کر دیا کہاس نے زنا کیا ہے،اوران میں زانی کی سزا

سنگسارتھی، چنانچی حضرت داؤد علایتالا کے پاس معاملہ آیا، جبکہ اس کے کپڑوں پرانڈے کا پانی لگا ہواتھا، آپ نے اس کوسنگسار کرنے کاارادہ کیا،تو حضرت سلیمان عَلاِئِلًا نے فرمایا کہ اگریہ مجھ ہے سوال کریں تو میں ان کو بتاؤں،حضرت داؤد علائِلا ہے کہا گیا کہ حضرت سلیمان علائلا ایبا ایبا کہتے ہیں۔آب نے ان کو بلایا اور کہا کہ اس کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے یاس آگ

لا وُ،اگرىيمردوں كاپانى موكاتو جداجداموا جائے گا،اوراگراندےكاپانى مواتواكشاموجائے گا، چتانچة آگلائى گئى،آپ نے اس پر آ گ کورکھاتو وہ جمع ہوگیا ، چنانچہ آپ نے اس سے رجم کوسا قط کر دیا ،اوراس کے بعد آپ حضرت سلیمان براورمہر بان ہو گئے اوران ہے محبت کرنے لگے۔

(٢) اس كے بعد كھيت والوں اور بكريوں والوں كا قصد پيش آيا، حضرت داؤد عَلائِلاً نے كھيت والوں كے ليے بكريوں كا فیصله فرما دیا، وہ نظے اور جروا ہے بھی نظے جن کے ساتھ کتے تھے، چنا نچے حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ انہوں نے تمہارے ور مان که افعال که سروانه و این که این کار این کار معامل می رسید و و تا تو ش این کرد رمیان که فی اور فیصا کرتار

درمیان کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے کہا کہ اگر ان کا معاملہ میرے سپر دہوتا تو ہیں ان کے درمیان کوئی اور فیصلہ کرتا، حضرت داؤد علیاتیکا کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے ان کو بلا یا اور پوچھا کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں اس سال کے لئے کھیت والوں کو بکر یاں دوں گا اور ان کے بچے اور دودھا ورمنا فع اس سال ان کوملیں گے، اور یہ لوگ ان کے لئے ان کے کھیت میں جے ڈالیں گے، جب پہلے کی طرح کھیت ہوجائے تو یہ لوگ کھیت لے لیں ، اور ان کی بحریاں دے دیں ، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ان بوگے۔

حماد کہتے ہیں کہ میں نے ثابت کوفر ماتے سنا کرو چخص اور یا تھا۔

( ٣٢٥٥٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ :قُلْ لِلظَّلَمَةِ : لَا يَذْكُرُونِي ، فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَىَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ ذَكَرَيْي ، وَإِنَّ ذِكْرِى إِيَّاهُمْ أَنْ أَلْعَنْهُمْ.

(۳۲۵۵۷) عبداللہ بن حارث حضرت ابن عہاس سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ اللہ تعالی نے حضرت دِاوُد علیائیا کہ ووقی کی کہ ظالموں سے کہوکہ میرا ذکر نہ کیا کریں، کیونکہ ذکر کرنے والے کا جھے پڑتی ہے ہے کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور ظالموں کے لئے میرا ذکر ہے ہے کہ میں ان پرلعنت کرتا ہوں۔

( ٣٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شَرِيك ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَاتَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ السَّبْتِ فُجَاةً وَكَانَ يَسبِت ، فَعَكَفَتِ الطَّيْرُ عَلَيْهِ تُظِلُّهُ.

(٣٢٥٥٨) سعيد بن جبير حضرت ابن عباس بروايت كرتے جي فرمايا كه حضرت داؤد عَلَيْتَلاً احِيا نك بفتے كے دن فوت ہوگئے، اور آپ بفتے كوعبادت كيا كرتے تھے، چنانچہ پرندول نے آپ پرسايہ كيا۔

( ٣٢٥٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ ﴾ قَالَ :سَبِّحِي.

(٣٢٥٥٩) سعيد بن جير بھى حضرت ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كہ ﴿ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ ﴾ كا مطلب ہے اے بہاڑو! تنبيح كرو\_

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ﴿ يَا جِبَالُ أَوْبِى مَعَهُ ﴾ قَالَ :سَبِّحِى.

(٣٢٥٦٠) ابوصين حفرت ابوعبد الرحمان سے روایت کرتے ہیں کہ ﴿ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ ﴾ كامطلب ہے اے پہاڑو! تبیح کرو۔ ( ٣٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: بَكَى مِنْ خَطِينَتِهِ حَتَى هَا جَ مَا حَوْلَهُ مِنْ دُمُوعِهِ. (٣٢٥١١ ) مجاہد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی خلطی پراتناروئے کہ آنسووں سے آپ کے اردگردکی گھاس زردہوگئی۔ المعنف ابن الي شير متر جم (جلده ) في المحتال الفضائل المحتال الفضائل المحتال الفضائل المحتال ا

( ٣٢٥٦٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ : ﴿ أَوْبِي ﴾ قَالَ : سَبِّحِي.

(۳۲۵۶۲)ابومیسر ہفر ماتے ہیں کہ ﴿ أَوِّ بِی ﴾ کامعنی ہے بیج کرو۔ ...

# (١١) ما ذكِر فِي يحيى بنِ زكرِيّا عليه السلام

### يحيىٰ بن زكريا عَلايتِلام كاذكر

( ٣٢٥٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ قَالَ: لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَهُ يَحْيَى.

(٣٢٥ ١٣) عَرَمة حضرت ابن عباس سے روایت كرتے ہيں فر مايا ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كى تفسيريہ ب كه آپ سے پہلے كى كانام يجي نہيں ركھا۔

( ٣٢٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مِثْلَهُ.

( ۳۲۵ ۹۴ ) مجامد ہے بھی اس جیسی روایت منقول ہے۔

( ٣٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمُ يُقَالُ لَهُ :مَهْدِیٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ قَالَ :اللَّبُ.

(٣٢٥٦٥) مهدى عكرمد ع ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْمُعَكُّمُ صَبِيًّا ﴾ كامعى فقل كرتے بين كداس عمراد عقل بـ

( ٣٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿وَآتَيْنَاهُ الْمُحُكُمَ صَبِيًّا ﴾ قَالَ :الْقُرْآنَ.

(٣٢٥٦١) مجامد ﴿ وَآتَكِنَاهُ الْمُعْكُمُ صَبِيًّا ﴾ كامعن تقل كرتي بين كداس مرادقر آن بـ

( ٣٢٥٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَ : ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ وَابْنُ الزَّبُيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا :هذه أَسْمَاءُ ، قَالَ :فَأَتَاهَا فَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ لَهَا :إِنَّ الْجِيفَةَ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الْأَرُواحُ عِنْدَ اللهِ فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، قَالَتُ :وَمَا يَمْنَعنى مِنَ الصَّبْرِ وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا إلَى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسُرَائِيلَ.

(۳۲۵ ۱۷) منصور بن صفیدا پنی والدہ سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ حفزت ابن عمر مجد میں داخل ہوئے جب کدابن زبیر جانٹو کو سولی پر افکایا ہوا تھا، لوگ کہنے گئے کہ یہ حفزت اساء تشریف فرما ہیں، آب ان کے پاس گئے، ان کو وعظ ونفیحت کی اور فرمایا کہ جمم کوئی چیز نہیں بلکہ اللہ کے پاس تو روعیں پہنچتی ہیں، اس لیے تم صبر کرواور ثواب کی امیدرکھو، انہوں نے فرمایا کہ جمھے صبر سے کیا چیز روکے گی جبکہ یجی بن زکریا علیقِلاً کا سربنی اسرائیل کی زانے کو دیا گیا تھا؟

( ٣٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا قُتِلَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا إِلَّا فِي امْرَأَةٍ بَغِيٌّ ، قَالَتُ

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلاه) کي په **۳۵۳ کي کتاب الفضائل** 

لِصَاحِبهَا : لاَ أَرْضَى عَنْك حَتَّى تُأْتِينِي بِرَأْسِهِ ، قَالَ : فَذَبَحَهُ فَأَتَاهَا بِرَأْسِهِ فِي طُسْتٍ.

(۳۲۵ ۱۸) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن زکر یا علایٹلا کوایک زانیہ عورت کی خاطر قبل کیا گیاتھا جس نے اپنے ساتھی ے کہاتھا کہ میں جھے سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تو میرے پاس ان کا سر خدلائے ، کہتے ہیں کہاس نے ان کوذیج کیا

اورایک طشت میں اس کے باس ان کاسر لے آیا۔

( ٣٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلٌ سَمِيًّا ﴾ قَالَ: مِثْلُهُ فِي الْفَضْلِ.

(٣٢٥ ١٩) مجامد ع ﴿ لَمْ مَنْ حَمَلُ لَهُ مِنْ فَبْلُ سَمِيًّا ﴾ كي تفيرين منقول إلى عمرادان جيسى فضيلت بـ

( ٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِينَةٍ ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَسَيْدًا وَحَصُورًا﴾ ، ثُمَّ رَفَعَ مِنَ

الْأَرْضِ شَيْنًا ، ثُمَّ قَالَ : مَا كَانَ مَعَهُ إلَّا مِثْلُ هَذَا. (۳۲۵۷) سعید بن میتب حضرت عبدالله بن عمره سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ ہرخص نے یا تو غلطی کی یاغلطی کاارادہ کیاسوائے

يكىٰ بن ذكر ياعلينَهُ ك، پھرآپ نے پڑھا ﴿وَسَيْدًا وَحَصُورًا ﴾ پھرزمين ايك چيزا ثمانى اور فرمايا كدان كے پاس اس سے بره کریجه نین تھا۔

( ٣٢٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ قَالَ : الْحَلِيمُ.

(٣٢٥٤١) حضرت سعيد ع ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ كامعنى منقول ب، "بردبار".

( ٣٢٥٧٢ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ إلَّا يَحْيَى بُنَ زَكَرِيًّا.

(احمد ۲۹۵ ابویعلی ۲۵۳۸)

(٣٢٥٧٢) حضرت ابن عباس نبي مُشِرِّ فَيْنَا فَيْزَا عِينَ مِن مِنْ فَيْنَا فَيْنَا عِلَيْ مِن مِن مِنْ فَيْنَا فَي المُواحِدُ يجيٰ بن ز کر باغلاینا کے۔

( ٣٢٥٧٣ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ قَالَ :شِبْهًا.

(٣٢٥٤٣) مجامد ع ﴿ لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا ﴾ كتحت منقول بكاس كامعنى يه بكان جيها كولى نبيس بنايا كيا-

#### ( ۱۲ ) ما ذكر في ذي القرنين

ذ والقرنین کے بارے میں روایات کا ذکر

( ٣٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :ذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيٌّ.

( ٣٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ مَلِكَ الْأَرْضِ.

(۳۲۵۷۵) مجابدایک اورسند سے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ وہ یوری زمین کے بادشاہ تھے۔

( ٢٢٥٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَجُلًا صَالِحًا، نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ فَصُرِبَ

عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَخْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ ضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَخْيَاهُ اللَّهُ ، وَفِيكُمْ مِثْلُهُ.

(۳۲۵۷ ) ابوطفیل حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں فر مایا کہ آپ نیک آ دمی تھے، آپ نے اللہ سے خیرخوا ہی کا اظہار کیا تو اللہ نے آپ کی دشگیری فر مائی ، چنانچہان کے سرکی دائیں جانب مارا گیا اور وہ فوت ہو گئے تو اللہ نے ان کوزندگی دے دی ، پھران کے سرک

ا پ کی دهمیری فرمای، چنانچیان نے سرکی دالین جانب مارا کیااوروہ فوت ہو گئے تو القدے ان بوزند کی دے دی، پھران کے سرک بائیس جانب مارا گیااوروہ فوت ہوئے تو اللہ نے پھران کوزندگی دے دی،اورتم میں ان جیسے موجود ہیں۔

( ٣٢٥٧٧ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيُلِ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ اللهِ ذِى الْقَرْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَمُ يَكُنُ نَبِيًّا ، وَلَا مَلِكًا ، وَلَكِنَهُ كَانَ عَابِدًا نَاصَحَ اللّهَ فَنَصَحَهُ ، فَدَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللهِ

فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللهِ فَضُرِبَ عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْسَرِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ عَلَى قَرْنِهِ الْآيُسَرِ فَمَاتَ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ فَسُمِّى ذَا الْقَرْنَيْنِ.

(۳۲۵۷۷) ابوطفیل ایک دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی سے ذوالقر نین کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نبی سے نہ بادشاہ ، بلکہ وہ ایک نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ سے خیرخوائی کی تو اللہ نے ان کے ساتھ خیرخوائی کی، خرمایا کہ وہ نبی سے نہ بادشاہ کی طرف دعوت دی، اور آپ کے سرکے دائیں جانب مارا گیا اور وہ مرگئے تو اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور دوبارہ ان کے سرکی بائیں جانب مارا گیا تو وہ دوبارہ مرگئے ، چنا نجہ اللہ نے ان کو دوبارہ ذیدہ کر دیا، اس لیے ان کانام' ذو القرنین' مشہور ہوگیا۔

( ٣٢٥٧٨) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازِ ، قَالَ : قَيلَ لِعَلِقَ : كَيْفَ بَلَعَ ذُو الْقَرْنَيْنِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ ؟ قَالَ : سُخِّرَ لَهُ السَّحَابُ ، وَبُسِطَ لَهُ النُّورُ ، وَمُدَّ لَهُ الْأَسْبَابُ ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُك ؟ قَالَ : حَسْبِي.

(۳۲۵۷۸) صبیب بن حماز کہتے ہیں کہ حضرت علی ہے بوچھا گیا کہ ذوالقر نین مشرق اور مغرب تک کیے پنچے؟ آپ نے فر مایا کہ آپ کے طراب کے لئے بادل کو مخرکر دیا گیا،اور آپ کے لیے نور کو بچھادیا گیا اور اسباب وسیع کردیے گئے، بھر آپ نے فر مایا کہ اور بتاؤں؟ اس نے کہابس کا فی ہے۔

( ٣٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمْ يَمْلِكَ الْأَرْضَ كُلَّهَا إلَّا أَرْبَعَةٌ : مُسْلِمَانِ وَكَافِرَانِ ، فَأَمَّا الْمُسْلِمَانِ :فَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد ، وَذُو الْقَرْنَيْنِ ، وَأَمَّا الْكَافِرَانِ فَبُخْتَ نُصَّرَ ، وَالَّذِى حَاجَّ كشابب الفضبائل

إِبْرَاهِيمَ فِي رَبُّهِ.

(۳۲۵۷۹) مجاہد فرماتے ہیں کہ پوری سر زمین کے بادشاہ صرف چار ہوئے ہیں، دومسلمان اور دو کا فر،مسلمان تو حضرت سلیمان بن داؤ داور ذوالقرنین ہیں،اور کا فرایک تو بخت نصراور دوسراوہ ہے جس نے ابراہیم مَلاِیسًلاً سےان کے رب کے بار۔ میں جھگڑا کیا۔

#### (١٣) ما ذكِر فِي يوسف عليهِ السلامر

#### حضرت بوسف عَلاِيرًا الأك بارے میں روایات

( ٣٢٥٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:أُلْقِىَ يُوسُفُ فِي الْجُبِّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَارَ فِي الْعُبُودِيَّةِ وَفِي السِّجْنِ وَفِي الْمُلْكِ ثَمَانِينَ سَنَةً ، ثُمَّ جُمِعَ شَمْلُهُ فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(۳۲۵۸۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف عَلائِمًا استر ہ برس کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے ،اور آپ نے غلامی اور قید مصارف مصربیت سال کا بھاگئے در روز میں سرکارن میں مجتمعی میں ایس کی سرک میں میں اور ا

اور بادشاہت میں استی سال کا عرصدًر ارا، پھرآپ کا خاندان مجتمع ہوا تو اس کے بعد آپ استی سال زندہ رہے۔ ( ۲۲۵۸۱ ) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهدٍ ، عَنْ رَبیعَةَ الْجُرَشِيِّ ، قَالَ : قَسِمَ الْحُسْنُ

رِبِيع ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله نِصْفَيْنِ ، فَأَعْطِى يُوسُفُ وَأُمَّهُ نِصْفَ حُسْنِ اللَّحَلْقِ ، وَسَائِرُ الْحَلْقِ نِصْفًا.

(٣٢٥٨١) رَبيعه جرثی سے روایت ہے که دُسن کے دوصّے کئے گئے ، چنانچہ حضرت یوسف اوران کی والدہ کوآ دھا حسن عطا کیا گیا ·

اور باتی تمام مخلوق کوآ دھاعطا کیا گیا۔

( ٣٢٥٨٢ ) حَلَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ ، قَالُوا : لَيْسَ ، عَنْ هَذَا نَسْأَلُك ، قَالَ

فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ، بْنُ نَبِيُّ اللهِ ، بْنِ نَبِيِّ اللهِ ، بْنِ خَلِيلِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ.

(بخاری ۳۳۷۳ مسلم ۱۸۴۲

(٣٢٥٨٢) حضرت ابو ہريرہ <sub>(ثاثل</sub> فرماتے ہيں كەرسول الله م<u>ألفظ</u>يَّ ہے يو چھا گيا كەسب سے زيادہ كريم كون ہے؟ فرمايا جوسب

ے زیادہ متقی ہو،اس نے کہا کہ ہم آپ ہے بینہیں پو چھر ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھرسب سے کریم اللہ کے نبی یوسف علائیلا ہیں جو

الله ك نبى كے بينے اوران كے والد الله ك نبى كے بينے اوران كے والد الله كے ليل كے بينے بيں عليهم المسلام.

( ٣٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حِدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ :أُغْطِى يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ.

(٣٢٥٨٣) حضرت انس روايت كرت بي كرني مَرِّفْظَةَ فِي فرما ياكه يوسف عَالِينًا كو وهاحس عطاكيا كيا عيا

مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلده ) في مسخف ابن الي شيبر متر جم (جلده )

( ٣٢٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْاحُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أْعُطِىَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُمَّهُ ثُلُثَ حُسُنِ الْخَلْقِ.

(۳۲۵۸۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ بوسف غلایٹا اوران کی والدہ کوتلوق کے حسن کے ایک تہائی حقہ عطا کیا گیا۔

## ( ١٤ ) ما جَاءَ فِي ذكِر تبّع اليمانِيّ

# یئع ہمنی کے بارے میں روایت

( ٣٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيع ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسِ إِلَى ابْنِ سَلَامٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُك عَنْ ثَلَاثٍ ، قَالَ : تَسْأَلُنِى وَأَنْتَ تَقُرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسَلُ ، قَالُ أَخْبِرُنِى عَنْ تُبَّعِ مَا كَانَ ؟ وَعَنْ عُزَيْرٍ مَا كَانَ ؟ وَعَنْ سُلَيْمَانَ لِمَ تَفَقَّدَ الْهُدُهُدَ ؟.

فَقَالَ : أَمَّا تَبَعٌ \* فَكَانَ رَجُلاً مِنَ الْعَرَب ، فَظَهَرَ عَلَى النَّاسِ وسبى فِيْدَةً مِنَ الْأَحْبَارِ فَاسْتَدُخَلَهُمْ ، وَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ ، فَقَالَ تَبَعْ بِلَفِيْتِيةِ : فَلَا تَسْمَعُونَ مَا يُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ ، فَقَالَ تَبَعْ لِلْفِيْتِيةِ : فَلَا تَسْمَعُونَ مَا فَالَ هَوُلَاءِ ، قَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم النَّارُ الَّتِي تُحْرِقُ الْكَاذِبَ وَيَنْجُو مِنْهَا الصَّادِقُ ، قَالُوا : نَعْمُ ، قَالَ تَبَعْ لِلْفِيْتِيةِ : أَدُخُلُوهَا ، قَالُوا : نَعْمُ ، قَالَ يَقُومِهِ : لِلْفِيْتِيةِ : أَدُخُلُوهَا ، قَالَ : فَتَقَلَّدُوا مَصَاحِفَهُمْ فَدَخَلُوهَا ، فَانْفَرَجَتْ لَهُمْ حَتَّى قَطَعُوهَا ، ثُمَّ قَالَ لِقَوْمِهِ : أَدُخُلُوهَا ، فَلَمَ اللَّهُ وَمَعْمُ فَنَكُصُوا ! فَقَالَ : لَتَدْخُلُنَهَا ، قَالَ : فَدَخَلُوهَا فَانْفَرَجَتُ لَهُمْ ، حَتَّى إذَا تَوَسَّطُوهَا أَخَاطَتُ بِهِمْ فَأَخُرَقَتُهُمْ . قَالَ : فَقَالَ : لَنَدْخُلُنَهَا ، قَالَ : فَدَخَلُوهَا فَانْفَرَجَتُ لَهُمْ ، حَتَّى إذَا تَوَسَّطُوهَا أَخَاطَتُ بِهِمْ فَأَخْرَقَتُهُمْ . قَالَ : فَآسُلُمَ تُنَعْ وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا.

وَأَمَّا عُزَيْرٌ : فَإِنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَمَّا خَرِبَ وَدَرَسَ الْعِلْمُ وَمُزِّقَتَ التَّوْرَاةُ ، كَانَ يَتَوَخَّشُ فِي الْجِبَالِ ، فَكَانَ يَرِدُ عَيْنًا يَشُرَبُ مِنْهَا ، قَالَ : فَوَرَدَهَا يَوْمًا فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ تَمَثَلَتُ لَهُ ، فَلَمَّا رَآهَا نكصَ ، فَلَمَّا أَجُهَدَهُ الْعَطَشُ أَتَاهَا فَإِذَا هِي تَبْكِي ، قَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتُ : أَبْكِي عَلَى ابْنِي ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : كَانَ ابْنُك يَرُزُقُ ؟ قَالَتْ : فَمَنْ أَنْتَ ؟ أَتُرِيدُ قَوْمَك ؟ أَدُخُلُ هَذَه لا ، قَالَ : كَانَ يَكُومُ وَقَدُ اللّهُ إِنِّكَ سَتَجِدُهُمْ ، قَالَ : فَلَ : فَلَ : فَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَهَا زِيدَ فِي عِلْمِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْمِهِ ، وَقَدُ رَدَّ اللّهُ إِلَيْهِ عِلْمَهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْمِهِ ، وَقَدُ رَدَّ اللّهُ إِلَيْهِ عِلْمَهُ مَ فَالَ : فَلَ الْهُ مَا الْعُلْمَ ، قَالَ : فَهَذَا عُزَيْرٌ .

وَأَمَّا سُلَيْمَانُ : فَإِنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلاً فِي سَفَرٍ فَلَمْ يَدُرِ مَا بُعُدُ الْمَاءِ مِنْهُ ، فَسَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ؟ فَقَالُوا : الْهُدُهُدُ ، فَسَأَلَ مَنْ يَعْلَمُ عِلْمَهُ ؟ فَقَالُوا : الْهُدُهُدُ ، فَهَنَاكَ تَفَقَّدَهُ.

(٣٢٥٨٥) ابو كبر فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن سلام كے پاس آئے اور فرمايا كه ميں آپ سے تين باتيں پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے كہا كه آپ مجھ سے سوال كررہے ہيں حالانكه آپ خود قر آن پڑھتے ہيں، انہوں نے فرمايا جی مسنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٩) كي المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال المح

ہاں! حضرت نے فر مایا پوچھیے ،فر مایا کہ ایک بیٹع کے بارے میں کہ کون تھے؟ اور عزیر کے بارے میں کہ کون تھے؟ اورسلیمان عَلاِلنَّالَّا کے بارے میں کوانہوں نے مدمد کو کیوں تلاش کیا؟

انہوں نے فر مایا کہ تُبع عرب کے ایک آدمی تھے، لوگوں پر غالب آگئے اور بہت ہے عیسائی علاء کو پکڑلیا اور ان سے بات چیت کرتے ، ان کی تو م کہنے گل کہ تنج نے تہارا دین چھوڑ دیا اور غلاموں کی ا تباع کرلی، چنا نچہ تُغ نے ان غلاموں سے کہا کہ تم سن رہے ہو کہ لوگ کیا کہ درم ہے گئے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان آگ فیصلہ کرے گی اور وہ جھونے کو جلا دے گی اور چا نجات پا جائے گا، وہ کہنے گئے گئے تہ بان غلاموں سے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جا و، چنا نچہ وہ اس میں داخل ہو بائے گا، وہ کہنے گئے ، وہ کہنے لگا کہ تہمیں داخل ہونا پڑے گئے وہ اس میں داخل ہوئا پڑے گا، چنا نچہ وہ اس میں داخل ہوئا پڑے گئے تو آگ نے ان کو گھر کر جلا دیا ، اس پڑنج اسلام لے آئے اور وہ نیک آدمی تھے۔

اورغوریو ان کا قصہ بیہ کہ جب بیت المقدی ویران ہوگیا اورعلم مٹ گیا اورتورا ہ کو گلزے نکوے کردیا گیا، تو وہ پہاڑوں میں اکیے رہے تھے، اورا یک چشنے پرجا کرای سے پانی بیا کرتے تھے، ایک دن اس پر آئے تو ایک عورت ان کودکھائی دی، جب آپ نے اس کود یکھا تو واپس بلٹ گئے ، جب آپ کو بیاس نے تکلیف میں ڈالا تو آپ دوبارہ آئے ، دیکھا کہ عورت روری جب آپ نے نفر مایا کیاوہ تہ بیں رزق دیتا تھا؟ کہنے گئی میں اپنے بیٹے پرروری ہوں ، آپ نے فر مایا کیاوہ تہ بیں رزق دیتا تھا؟ کہنے گئی میں اپنے بیٹے پرروری ہوں ، آپ نے فر مایا کیاوہ تہ بیں رزق دیتا تھا؟ کہنے گئی نہیں ، آپ نے فریایا کہ پھرتم اس پرمت رو، وہ کہنے گئی آپ کون ہیں؟ کیا نہیں ، آپ نے فرمایا کیا اس نے پھر بیدا کیا تھا؟ کہنے گئی نہیں ، آپ نے فریایا کہ پھرتم اس پرمت رو، وہ کہنے گئی آپ کون ہیں؟ کیا آپ آپ تو م کے پاس جانے ہے ہیں؟ اس چشنے میں داخل ہوجائے آپ ان کے پاس جانے جا کہ بین نے آپ اس میں داخل ہوجائے آپ ان کے پاس جانے ہوگے ، آپ جنن داخل ہوتے جا ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ، یہاں تک کہ آپ آپ تی قوم کے پاس جی گئے ، اور اللہ نے آپ کا میں کہ بوع میں ان کی دوری کا علم نہ تھا، آپ نے بیا کہ اور علم کون تھ میں کہ ہوگے ۔ مربی کو گئے ۔ مربی کو گئی کی دوری کا علم نہ تھا، آپ نے بیا کہ ہو جو اک اس کا کس کو علم سے؟ لوگوں نے بتادیا کہ ہو ہو کہ اس وقت آپ نے اس کو تلاش کیا۔

# ( ١٥ ) مَا ذُكِرَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابوبکر رہائٹو کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٥٨٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى أَبُرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُو ِ خَلِيلًا ، إلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ :مِنْ خِلْهِ.

(٣٢٥٨٦) حصرت عبدالله بن مسعود ويالي فرمات بيل كه حصرت رسول الله مَ فَافَعَهُ فَ ارشاد فرمايا: يقينا مين بردوست كى دوى

ے بیزار ہوں مگریہ کہ بلاشبہ اللہ نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ اور اگر میں کسی کو دوست بنا تا تو ابو بکر دہائیں کو دوست بنایا۔اور حضرت وکیع دہائیئونے من حلہ کےالفاظ قل فرمائے ہیں۔

( ٣٢٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الجد :أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لاَتَّخَذْتُهُ ، فَقَضَاهُ أَبَّا.

(بخاری ۳۲۵۱ دارمی ۲۹۱۰)

(۳۲۵۸۷) حضرت عکرمہ چیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جیٹی نے جکڈ کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ وہ مخص جس کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ وہ مخص جس کے بارے میں رسول اللہ عَلِیْ فَقَعَ فِی ارشاد فرمایا: اگر میں اس امت میں سے کسی کو دوست بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا۔ پس حضرت ابو بکر جی ٹیز نے باپ کے حق میں فیصلہ فرمایا۔

( ٣٢٥٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهُلَ اللَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَوْنَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْكُوْكَبَ الطَّالِعَ فِي الْأَفْقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا. (ترمذى ٣١٥٨ـ احمد ٢٥)

(٣٢٥٨٨) حفرت ابوسعيد فرائن فرمات بين كدرسول الله مَلْ اللهُ عَلَيْ ارشاد فرمايا: بشك جنت مين بلند درج واليوگون كو اُن سے نچلے طبقہ والي اوگ ايسے بين ديسين عج جيسے تم لوگ آسان كے كنارے ميں طلوع ہونے واليستارے كود كيستے ہو۔ اور بلا شبه حضرت ابو بكر والله ورحضرت عمر والتي ان لوگون مين سے ہوں كے اور اليھي زندگي مين ہوں گے۔

( ٣٢٥٨٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَالِمٍ أَبِى النَّضُوِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ وَبُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ :حَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَىَّ فِى صُحْيَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لاتَّخَذُت أَبَا بَكُرٍ ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لَا يَبْقَى فِى الْمَشْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُذَ إِلاَّ بَابَ أَبِى بَكْرٍ .

(بخاری ۳۹۰۳ مسلم ۱۸۵۵)

(۳۲۵۸۹) حضرت ابوسعید خدری جن شؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَشِفَقَاقِ نے لوگوں سے خطاب فرمایا: اور کہا: یقینا لوگوں میں سے مجھ پرسب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی محبت اور مال کے اعتبار سے ابو بکر ہیں۔اگر میں لوگوں میں سے کسی کودوست بنا تا تو ابو بکر کودوست بنا تا تو الو بکر کودوست بنا تا تا تو بند کردیے جا کیں سوائے ابو بکر کے درواز سے بند کردیے جا کیں سوائے ابو بکر کے درواز سے کے۔

( .٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا نَفَعَنِي مَالٌ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ :هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا

رَسُولَ اللهِ. (ترمذي ٣١٧١ - احمد ٢٥٣)

(۳۲۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ وٹیاٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹِائِنْکَیَا آجے ارشاد فرمایا: مجھے کی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا۔راوی فرماتے ہیں: یہ بات من کر حضرت ابو بکر وٹیاٹی رو پڑے۔ پھر فرمایا: اے اللہ کے رسول مِلَّ فَقَعَیْمَ اِلْ مِیں اور میرا مال تو آپ مِلِّ فَقِیَکَةً آجے لیے ہی ہے!

( ٣٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَشْعَتَ بن أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَهُمْ قَالَ : شَهِدْتُ

صَلاَةَ الصَّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَقْلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجُهِهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت أَنَاسًا مِنُ أُمَّتِى الْبَارِحَةَ وُزِنُوا ، فَوُزِنَ أَبُو بَكُرٍ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَّرُ فَوَزَنَ. (احمد ١٣)

(۳۲۵۹۱) حضرت اسود بن هلال مرتیطین فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے ان کو بیان کیا! کہ میں نے ایک دن نبی کریم مِؤَفِّفَ کے ساتھ محتیج کی نماز پڑھی پھرآپ مُؤِفِّفَ اپنے چہرہ کے ساتھ لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں نے گزشتہ رات دیکھا کہ لوگوں کے اعمال کا وزن کیا گیا تو وہ وزن دار ہو گیا اور حضرت عمر جڑ ٹی کے اعمال کا وزن کیا گیا تو وہ بھی وزن دار ہوگیا۔ وہ بھی وزن دار ہوگیا۔

( ٣٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ :قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِي الْغَارِ :لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمُ يَنْظُرُ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ :يَا أَبَا

بَكْرِ ، مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ قَالِنُهُمَا. (ترمذى ٣٠٩٦ احمد ٣)

(۳۲۵۹۲) حضرت انس ڈٹاٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹو نے بیان کیا کہ: میں نے نبی کریم مَشِفِظَةَ ہے عرض کیااس حال میں کہ ہم غارمیں تھے۔اگران لوگوں میں ہے کوئی ایک اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں اپنے بیروں کے نیچے دیکھ لے گا! تو آپ مِشِوٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! تمہارا کیا گمان ہےان دوکے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟!

( ٣٢٥٩٣ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قلْت لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : أَبُو بَكُرٍ كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ مِمَّ عَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَبَسَقَ حَتَّى لَا يُذْكَرَ غَيْرُ أَبِى بَكْرٍ ، فَقَالَ : كَانَ أَفْضَلَهُمْ إِسْلَامًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

(۳۲۵۹۳) حضرت سالم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن حنفیہ ویشید سے پوچھا: کیا حضرت ابو بکر حافظ لوگوں میں سب سے پہلے مخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ انہوں نے کہا بنہیں! میں نے عرض کیا! کیوں پھر حضرت ابو بکر وٹائٹو بلند درجہ والے اور شہرت یا فتہ ہوگئے یہاں تک کہ ابو بکر وٹائٹو کے علاوہ کی اور ذکر ہی نہیں ہوتا؟ تو آپ پریشید نے فرمایا: جب آپ وٹائٹو اسلام لائے

تو آپ دائٹو لوگوں میں سب سے افضل تھے اسلام کے اعتبار سے بہاں تک کہ آپ زائٹو اللہ سے جالے۔

( ٣٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرْحَمُ أُمَّتِي

ه مصنف بن الی شید متر جم (جلده) کی پستان الم مصنف بن الم مصنف بن

(۳۲۵۹۳) حَضرت ابوقلا به رَقَاتُهُ فرماتے ہیں رسول الله مَلِّ فَضَعَ نَے ارشاد فرمایا: میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔

٣٢٥٩٥) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ يَوْمًا الْجَنَّةَ ، وَمَا فِيهَا يَقُولُ : إِنَّ فِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ قِيهَا لَطَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ يَلْكَ الطَّيْرَ نَاعِمَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا أَنْعُمُ مِنْهَا ، وَاللهِ يَا أَبَا

بَكْرِ ، إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَأْكُلُ مِنْهَا. (احمد ٢٢١)

(٣٢٥٩٥) حضرت حسن مِیشِید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیشِیْفَیْ ہے نے ایک دن جنت میں اوراس میں پائی جانے والی نعتوں کا ذکر قرمایا: پھرآ بِ مِیَرَفِیْفِیَّا ہِے اس کے بارے میں ارشاوفر مایا: بلاشبہاس میں پائے جانے والے پرندے قراسانی اونٹ کے مانند ہوں گے۔ اس ابو بکر جی ٹیونے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِیرِفِیْفِیَا ہِا کیا وہ پرندے موٹے بھی ہوں گے؟ تو رسول اللہ مِیرُفیفِیَا ہے نے ارشاد فرمایا: ے ابو بکر! جوان کو کھائے گا تو وہ اس سے خوش ہوگا۔ اللہ کی تئم! اے ابو بکر! میں امید کرتا ہوں کہتم ان پرندوں کے کھانے والوں

ىں سے ہوئے۔ ٢٢٥٩٦ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :مَا

رَأَيْت مِثْلُك ، قَالَ :رَأَيْتَ أَبَا بَكُرٍ ؟ قَالَ :لا ، قَالَ :لَوْ قُلْتَ نَعَمُ إِنِّي رَأَيْته ، لأو جَعْتُكَ.

٣٢٥٩٢) حفرت ميمون ريطية فرماتے ہيں كه ايك آ دى نے حضرت عمر بن خطاب واضح ہے كہا: ميں نے آپ واڻو جيسا كو كي نہيں يكھا! آپ واڻو نے فرمايا: تونے حضرت ابو بكر واڻو كوديكھا ہے؟ اس نے كہا: نہيں! آپ واڻو نے فرمايا: اگر تو كہتا: جي ہاں! ميں ت

نے ان کود یکھا ہے تو میں تخصے سزادیتا۔

٣٢٥٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِئَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَأَنْ أَقَدَّمَ فَتُضُرَبَ عُنْقِى أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَتَقَدَّمَ قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ.

٣٢٥٩٧) حفرت ابن عباس الله فرمات بي كه حضرت عمر بن خطاب والله في ارشاد فرمايا: اگرمير ، آ م چلند كي وجه م

٣٢٥٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَسِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كنا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ أَبُو بَكْرِ ، وَعُمَرُ. (احمد ٢٧)

َ ۳۲۵۹۸) حضرت ابن عمر دہاٹی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مَلِّفَظَ کِی زیانے میں کہا کرتے تھے: لوگوں میں سب سے مہترین حضرت ابو بکر جانٹے اور حضرت عمر دہاہتی ہیں۔ ﴿ معنف ابن الى شيه مترجم (طده) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُمْ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ وَمَن أَبِيهِ ، عَن أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حَتَى : أَبُو بَكُو وَعُمْرَ وَعُنْمَانَ ، ثُمَّ نَسْكُتُ. (ابوداؤد ٣٦٠٣ ـ احمد ١١)

(۳۲۵۹۹) حضرت ابن عمر ہو پیٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ مِلِفِیکَیْجَ کی زندگی میں حضرت ابو بکر جہا ہے اور حضرت عمر ہو پیٹو اور حضرت عثمان جہائے کو بہترین لوگوں میں ثمار کرتے تھے۔ پھر ہم خاموش ہوجاتے۔

( ٣٢٦. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عن مسروق ، قَالَ : حَبُّ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعْرِفَةُ فَضْلِهِمَا مِنَ السُّنَّةِ.

(۳۲۲۰۰) حضرت شعبی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق میشید نے ارشاد فرمایا: حضرت ابو بکر میشید اور حضرت عمر بڑا تی سے محبت کرنا اوران دونوں کے افضل ہونے کو پہچا نتا سنت میں ہے۔

( ٣٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ سِيَاهِ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ : عَلَى أَبِي بَكُرِ ، قَالَ : فَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ كَانَتِ السَّكِينَةُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

(۳۲۱۰) حضرت عبد العزيز بن سياه ويشيد فرمات مي كم حضرت حبيب بن الى ثابت ويشيد في الله رب العزت كاس قول في أنّوك الله سيكينته عَكَيْهِ في ترجمه: پس الله في سيكنتاز ل فرمائي - كه بار م مين فرمايا: كه حضرت ابو بكر شائند مراد مين - فرمايا: باق نبى كريم مُؤَفِينَةً برتو سكينه ورحت اس في التي بي - فرمايا: باق نبى كريم مُؤَفِئَةً برتو سكينه ورحت اس في التي بي -

( ٣٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَعْتَقَ أَبُو بَكُرٍ مِمَّا كَانَ يُعَذَّبُ فِي اللهِ سَبْعَةً :

عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ وَبِلاَلاً وَزِنَّيرَة وَأَمَّ عُبَيْسٍ وَالنَّهُدِيَّةَ وابنتها ، وَجَارِيَةِ بنى عَمُرِو بْنِ مُؤَمِّلِ. (٣٢٦٠٢) حضرت هشام بن عروه وَيْتِيَةِ فرماتِ بِين كهان كه والدحضرت عروه وَيِثْنِيْزِ نِفر مايا: حضرت الوبكر حِنْ فر ان سات

بوگوں کوآ زادفر مایا: جن کوانلہ کے راستہ میں عذاب دیاجا تا تھا۔ وہ سات لوگ یہ ہیں: حضرت عامر بن فہیر و دی ٹو، حضرت بلال ڈی ٹو، ۱ میں کوآ زادفر مایا: جن کوانلہ کے راستہ میں عذاب دیاجا تا تھا۔ وہ سات لوگ یہ ہیں: حضرت عامر بن فہیر و دی ٹو، حضرت بلال ڈی ٹو،

حضرت زنیره دایشی ،حضرت ام عبیس دلیشی ،حضرت نصدیه ،ادران کی بیٹی ادر بنوعمرو بن مومل کی ایک باندی۔

( ٣٢٦.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لَا أَسْمَعُ بِأَحَدٍ فَضَّلَنِي عَلَى أَبِي بَكُرٍ إلَّا جَلَدُته أَرْبَعِينَ

(٣٢٦٠٣) حضرت عامر بلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہائٹو نے ارشاد فرمایا: میں کسی کوبھی یوں نہ سنوں کہ اس نے مجھے حضرت ابو بکر ڈٹاٹنو پر فضیلت دی ہے در نہ میں اسے جالیس (40) کوڑے ماروں گا۔

( ٣٢٦.٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبُو مُعَاذٍ ، عَنُ حَطَّابٍ ، أَوْ أَبِى الْحَطَّابِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، فَقَالَ : يَا عَلِى ، هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا تُحْبِرُهُمَا. (ترمذى ٣٧٦ـ ابن ماجه ٩٥) معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩) كري ١٩٧٣ كي ١٩٧٣ كناب الفضائل

(۳۲۱۰۳) حضرت علی جن شخ فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ میں رسول الله میآفظیّن کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت ابو بکر مخالی اور حضرت عمر شخالیُو تشریف لائے تو آپ میآفظیّن نے ارشاد فرمایا: اے علی! بیدونوں اہل جنت میں سے بوڑھوں کے سردار ہیں ،سوائے انبیاء کے ۔ پستم ان دونوں کونبرمت دینا۔

( ٣٢٦.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِرِبْعِى بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبُعِی بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبُعِی بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رَبُعِی بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَدْرِى مَا قَدْرُ بَعَلْمِ وَعُمَرَ . (ترمذى ٣٤٨٩ـ احمد ٣٩٨٥)

(۳۲۲۰۵) حضرت ربعی بن حراش بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہ شی نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ نبی کریم میر میشید شیخ کے پاس بیشے سے پس آپ میر نیسی استان کے بیس میں تبہارے درمیان کب تک رہوں گا۔ تم لوگ میرے بعدان دونوں کی اقتدا کرنااور آپ میر شیخ نینے نے حضرت ابو بکر میں تنو اور حضرت عمر ہوں تنو کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٣٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ :مَكْتُوبٌ فِى الْكِتَابِ الْأَوَّلِ :مَثَلُ أَبِى بَكْرِ مَثَلُ الْقَطْرِ حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ.

(۳۲۷۰۱) حضرت ابوجعفر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت رہے ویشید نے ارشاد فرمایا: پہلی کتاب میں یوں لکھا ہوا تھا: ابو بکر کی مثال بارش کے قطرے کی می ہے۔ جہاں بھی گرتا ہے فائدہ دیتا ہے۔

( ٣٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ عَمْرو بْنِ الْجَمُوحِ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (ترمذى ٣٤٩هـ احمد ٣١٩)

(٣٢٦٠٤) حضرت تصل برشيد كوالد برات بين كرسول الله مَلِين في ارشاد فرمايا: ابو بمر! اليحصة وى بين عمر اليحصة وى بين بمروب بين بعروبين جموح اليحصة وى بين مروبين جموح اليحصة وى بين بعروبين جموح اليحصة وى بين بين بعروبين جموع اليحصة وي بين بين باور الوعبيده بن جراح اليحصة وى بين بين

( ٣٢٦.٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ جَامِعٍ ، عَنُ مُنْلِو ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قَلْت لَأَبِى : مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : أَبُو بَكُو ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْتَ، قَالَ :أَبُوكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (بخارى ٣١٤- أبوداؤد ٣٠٠٥)

(٣٢١٠٨) حضرت ابن حنفیہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی تفاشی سے پوچھا: رسول الله مِنَوْفَقَیْمَ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین فخص کون تھا؟ انوہس نے فرمایا: ابو بکر تھے۔ میں نے پوچھا: پھرکون تھا؟ انہوں نے فرمایا: عمر تھے۔ میں نے پوچھا: ادر آپ؟ انہوں نے فرمایا: تمہار اوالد مسلمانوں میں سے ایک عام آ دی تھا۔

( ٣٢٦.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ :سَمِعْتُ جَدْى رِيَاحَ بْنَ الْحَارِثِ يَذْكُرُ ؛

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلاه) کي په ۱۳۹۳ کي ۱۳۹۳ کي کتاب الفضائل کي کتاب الفضائل

آنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ ، وَكَانَ بِالْكُوفَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ ، وَكَانُوا أَجْمَعَ مَا كَانُوا يَحِينًا وَشِمَالًا ، فَرَجَّبَ بِهِ الْمُغِيرَةُ ، وَأَجُلَسَهُ حَتَى جَاءَ رَجُلٌ مِنُ أَهْلِ الْمَلِينَةِ ، يُدْعَى سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمرو بن نُفَيُل ، فَرَجَّبَ بِهِ الْمُغِيرَةُ ، وَأَجُلَسَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَبَيْنًا هُو عَلَى ذَلِكَ ، إذْ دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يُدْعَى فَيْسَ بْنَ عَلَقَمَةَ ، فَاسَتُ وَسَبَّ ، فَقَالَ لَهُ الْمُدَنِيُّ : لَا مُغِيرَ بْنَ شُعْبَ ، مَنْ يَسُبُّ هَذَا السَّابُ ؟ قَالَ : يَسُبُّ عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلَا تُغَيِّرُ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلَا تُغَيِّرُ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلَا تُغَيِّرُ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبُّونَ عِنْدَكَ لَا تُنْكِرُ ، وَلَا تُغَيِّرُ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَي وَسَلّمَ ، أَنَهُ قَالَ : أَبُو بَكُر فِى الْجَنَّةِ ، وَعَمْرُ فِى الْجَنّةِ ، وَعَدْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ ، وَسَعْدُ فِى الْجَنَّةِ ، وَعَلِي اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مَنِ النَّاسِعُ ؟ قَالَ : نَشَدْتُمُونِى بِاللهِ ، وَاللّهُ عَلْيهِ وَسَلّمَ ، مَنِ النَّاسِعُ ؟ قَالَ : نَشَدْتُهُ مُؤْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مَنِ النَّاسِعُ ؟ قَالَ : نَشَدُتُهُ مُؤْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، مَنِ النَّاسِعُ ؟ قَالَ : نَشَدْتُهُ مُؤْمُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ الْعَاشِرُ ، ثُمَّ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمْرَ وَسُلَمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمُولُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَ وَلَوْ عُمْرَ عُمُولَ اللهِ عَلَى الْمَدْ وَسَلّمَ ، وَلَوْ عُمْرَ عُمُولُ اللهُ عَمْرَ وَلَوْ عُمْرَ وَ وَلَوْ عُمْرَ عُمُولَ اللهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ و

(ابوداؤد ۱۳۳۸ ابن ماجه ۱۳۳۳)

مصنف ابن الي شير سرجم (جلده) كي المستخطف الله الفضائل المستفد المستقد المستقد

ہیں،علی جنت میں ہیں۔طلحہ جنت میں ہیں،زبیر جنت میں ہیں،عبدالرحمٰن بنعوف جنت میں ہیں،اورسعد جنت میں ہیں۔اور آخری نواںاگر میںاس کا نام لینا چاہوں تو میںاس کا نام لےسکتا ہوں۔

رادی کہتے ہیں: پھرمبدوالے نکلے ان کوشمیں دے کر پوچھر ہے تھے:اے رسول اللہ میز فیفی کے ساتھی!نوال کون تھا؟
انہوں نے فر مایا: تم لوگوں نے جھے تم دی اور اللہ بہت عظیم ہے۔ میں مومنوں میں نے نوال شخص ہوں۔اور اللہ کے نبی میڈ فیفی کی انہوں نے فر مایا: تم لوگوں نے جھے تم دی اور اللہ کے تم مقام جس میں صحابہ میں سے ایک آدمی اللہ کے راستہ میں ایک دن رسول اللہ میڈ فیل فیل کے بات میں ایک دون رسول اللہ میڈ فیل کے ماتھ حاضر ہوا جہاں اس کا چہرہ خاک آلود ہوا ہوتو وہ تم میں سے ہرا یک کے مل سے افضل ہوگا اگر چہاس کو حضرت نوح علایہ کا بھتی عمردے دی گئی ہو۔

( ٣٢٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ فِى الْجَنَّةِ طَيْرًا أَمْثَالَ الْبُخْتِ يَأْتِى الرَّجُلُ فَيُصِيبُ مِنْهَا ، ثُمَّ يَذُهَبُ كَأَنُ لَمْ يُنْقِصُ مِنْهَا شَيْئًا ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ تِلْكَ الطَّيْرَ نَاعِمَةٌ ، قَالَ : وَمَنْ يَأْكُلُهُ أَنْعَمُ مِنْهُ ، أَمَا إِنَّك مِمَّنْ يَأْكُلُهَا.

(۳۲۲۱۰) حضرت حسن مرشیر فرماتے ہیں کہ رسول الله نظافی آج نے ارشاد فرمایا: یقیدنا جنت میں خراسانی اونٹ کی مانندایک پرندہ ہو گا۔ ایک آ دمی آئے گا اور اس کو کھائے گا۔ پھروہ پرندہ چلا جائے گا۔ گویا کہ اس میں سے کوئی چیز بھی کم نہ ہوئی ہو، تو حضرت ابو بکر جنا تُونے نے فرمایا: اے اللہ کے رسول مُرضَّقَعَةً! بلاشبہ وہ پرندہ تو بہت موتا ہوگا؟ آپ مِرَضَّقَعَ نے فرمایا: اور جو محض اس سے کھائے گا وہ زیادہ خوشحال ہوگا۔ تم اس کے کھانے والوں میں سے ہوگے۔

(۲۲۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ هِلَالِ بَنِ يَسَافٍ، عَنْ عَنْدِ اللهِ بَنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالْ: قَالَ: قَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً عَلَيْهِ وَسَالَةً عَلَاهُ وَسَلَمَا عَلَادُهُ وَسِلَةً عَلَاهُ وَالْعَادِهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَادُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَلَادُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَلَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَلَادُهُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَادُهُ وَالْعَادُهُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَلَادُ وَالْعَادُهُ وَا

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، أَنَّ عَانِشَةَ نَظَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هي مصنف ابن الي شيرم رجر (جلده) کي ۱۲۷ کي ۱۲۷ کي مصنف ابن الي شيرم رجم (جلده)

وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ يَا سَيِّدَ الْعَرَبِ ، قَالَ : أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَلَا فَخُرَ ، وَأَبُوك سَيِّدُ كُهُولِ الْعَرَبِ.

(۳۲ ۱۱۳) حضرت اساعیل بن ابی خالد پرهیمینه فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نتی پیشان نے حضرت رسول اللہ مِیَرَفِیْفِیَجُ کی طرف دیکیے کر فرمایا: اے عرب کے سردار! اس پررسول اللہ مِیَلِفِیْجَجُ نے فرمایا: میں پوری اولا د آ دم کا سردار ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور تیرے والد جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔

( ٣٢٦١٣ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: خَيْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُرٍ، وَبَعْدَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: خَيْرٌ هَذِهِ الْأَمَّةِ بَعْدَ نَبِيَّهَا أَبُو بَكُرٍ، وَبَعْدَ أَبِي إِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَبَعْدَ أَبِي إِنْهَا أَبُو بَكُرٍ، وَكُوْ شِنْتَ أَنْ أَحَدِّثُكُمْ إِنالِيَّالِثِ فَعَلْت. (احمد ١٠١)

(۳۲۷۱۳) حضرت اَبو قیفه بینی فی ات ہیں کہ حضرت علی بین شخص نے ارشاد فر مایا: نبی کریم میر فیفی آئے کے بعداس امت کے بہترین مخص حضرت ابو بکر ڈاٹی نیس اور حضرت ابو بکر ڈاٹی کے بعد حضرت عمر ڈاٹی نیس ، اورا گرمیں جا ہوں کہ تیسر شے مخص ہے ہارے میں بتاؤں تو میں ایسا کرسکتا ہوں۔

> ( ٣٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. (ابن ابي عاصم ١٢٠٢) (٣٢ ٢١٣ ) حفرت ابو جيفه وينفيز سے حضرت على وَنْ فَرِ كاما قبل والا فرمان اس سند سے بھى منقول نے۔

( ٣٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَرَشَّتُ لَهُ أُصُولَ نَحُلٍ ، مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَرَشَّتُ لَهُ أُصُولَ نَحُلٍ ، وَذَبَحَتُ لَنَا شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَكَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَلهُ عَلَيْهُ وَلَا يَكُولُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمَا مُولَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَدْخُلَنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَلهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُمْ إِنْ شِنْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا ، فَدَخَلَ عَلِيٍّ . \*

(۳۲ ۱۱۵) حضرت جابر بن عبدالله و الله فرماتے ہیں کہ میں نبی کر یم مِنْ الله الله الله الله الله الله مِنْ الله و الله و على الله و الله و على الله و الله و على الله و الله و

( ٣٢٦١٦ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَلَّثَنَا الْحُرُّ بُنُ صَيَّاحٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَبُو بَكُرٍ بُنِ الْاَخْنَسِ النَّخَعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَبُو بَكُرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَدُ الرَّحْمَنُ فِي الْجَنَّةِ وَالزَّبُيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمْدُ الرَّحْمَنَ

ه مسنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ٩ ) كل مسنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ٩ )

بُنُ عَوْفٍ فِی الْجَنَّةِ وَسَعُدُ بُنُ أَبِی وَقَاصِ فِی الْجَنَّةِ ، وَلَوْ شِنْتُ لَسَمَّیْتُ التَّاسِعَ. (نسانی ۱۸۲۰- احمد ۱۸۸) (۳۲۲۱۲) حضرت سعید بن زید مِنْ تُو فرماتے ہِیں میں نے رسول الله مِلَوْتَفَقَعَ کوفرماتے ساکہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، بلی جنت میں ہے، عنان جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، اور عبد الرحمٰن بن عوف مِنْ تُو بنت میں ہے اور سعد بن الی وقاص جائے جنت میں ہے، اور اگر میں جا ہوں تو نویں آ دمی کا نام بھی لے سکتا ہوں۔

( ٣٢٦١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيّ ، عَنْ عَلِيًّ بُنِ أَبِي طَالِب ، قَالَ : قِيلَ لِي ، وَلَابِي بَكُرٍ الصَّدِّيقِ يَوْمَ بَدُرٍ : مَّعَ أَحَدِكُمَا جِبْرِيلُ ، وَمَّعَ الآخِرِ مِيكَانِيلُ ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَّكَ عَظِيمٌ يَشُهَدُ الْقِتَالَ ، أَوْ يَقِفُ فِي الصَّفِّ. (احمد ١٣٥ـ ابن سعد ١٤٥)

(۳۲۷۱۷) حفزت ابوصالح حنفی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانئو نے ارشاد فرمایا: مجھے اور حضرت ابو بکر جانئو سے غزوہ بدر کے دن کہا گیا: تم دونوں میں سے ایک کے ساتھ حضرت جبرائیل علایٹا کا ہیں اور دوسرے کے ساتھ حضرت میکائیل ہیں۔ اور حضرت اسرافیل عظیم فرشتہ ہیں جو قبال کے لیے حاضر ہیں یا فرمایا: کہوہ صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔

( ٣٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ السَّرِىِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ بِسُطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ ، فِيهَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا ، اشْتَكَى أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ عَمْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَتَأَمَّرُ عَلَيْكُمَا أَحَدٌ بَعْدِى.

(۳۲۲۱۸) حضرت بسطام بن مسلم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت رسول الله مَیْرُفِیْقَاقِ نے حضرت عمر و بن العاص وَلَیْوَ کوا کیک کشکر کا امیر بنا کر بھیجا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وَلِا تُونُو بھی تھے۔ پس جب وہ لوگ واپس آئے تو حضرت ابو بکر وہی فؤ اور حضرت عمر وَلَیْوَا نے حضرت عمر و دِلَا تُونُو کی شکایت کی۔ تو رسول الله مِیْرُفِیْنِیْجَ نے فرمایا: تم دونوں پرمیرے بعد کسی کو بھی امیر نہیں بنایا جائے گا۔

( ٣٢٦١٩ ) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : وَدِدْتُ أَنَّى مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ أَرَى أَبَا بَكُر.

(۳۲ ۱۱۹) حضرت حسن پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جان نے ارشاد فر مایا: میں پسند کرتا ہوں کہ میں جنت کے ایسے حصہ میں ہوں جہاں سے حضرت ابو بکر جہان نے کود کیھ سکوں۔

( ٣٢٦٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِبُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ :يَا خَيْرَ النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسْتُ بِخَيْرِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتَ قَطُّ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك ، قَالَ : مَا رَأَيْتَ أَبَا بَكُو ؟ قَالَ : لَا ، وَقَالَ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتَ قَطُّ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك ، قَالَ : مَا رَأَيْتَ أَبِى بَكُو مِنْ أَبِى بَكُو خَيْرٌ مِنْ قَالَ ، وَقَالَ عُمَرُ : (يلهم) بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكُو ، يَوْمٌ مِنْ أَبِي بَكُو خَيْرٌ مِنْ آلِ عُمَرَ . آلِ عُمَرَ .

(٣٢ ١٢٠) حضرت حسن ميشيد فرمات ميل كدايك آدى نے حضرت عمر جائو كو يول يكارا: اے لوگول ميل سے بهترين مخف إتو

کے معند این الی شیبہ سرجم (جدو) کے معند این الی شیبہ سرجم (جدو) کے معند این الی شیبہ سرجم (جدو) کے معند سے بہتر نہیں ہوں۔ پھر اس آ دمی نے کہا: اللہ کی تئم میں نے تو بھی بھی معند ت میں ہوں۔ پھر اس آ دمی نے کہا: اللہ کی تئم میں نے تو بھی بھی آپ جائیو نے ابو بکر جائیو کے نہیں ویکھا؟ اس نے کہا: نہیں! آپ جائیو نے رہایا: اگر تو کہتا: بی اور کم این اللہ کی ایک دن عمر کی فرمایا: ابو بکر کی زندگی کا ایک دن عمر کی ساری آل کے اعمال ہے بہتر ہے۔

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرٌ و : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلِمَا ؟ قَالَ : لِنُحِبُّ مَنْ تُحِبُّ ، قَالَ : أَحُبُّ النَّاسِ إِلَىَّ عَائِشَةُ ، قَالَ : لَسُتُ أَسْأَلُك عَنِ رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَلِمَا ؟ قَالَ : لَسُتُ أَسْأَلُك عَنِ اللهِ ؟ اللهِ ؟ قَالَ عَنِ الرِّجَالِ ، فَقَالَ مَرَّةً : أَبُوهَا ، وَقَالَ مَرَّةً : أَبُو بَكُو . (بخارى ٣٢٢٣ ـ حاكم ١٢)

(٣٢ ١٢١) حفرت قيس ويني فرماً تي تين كه حفرت عمر و والنو في جها: الله كرسول مَوْفَقَة الوكون مين سب يه زياده بينديده آب مَوْفَقَة الموكان على سب يه زياده بينديده آب مِوْفَقَة الموكان على الله يعلن الله على الله بينديده آب مِوْفَقَة الله كرن الله من الله من الله بينديده آب مؤافقة الله كون عن الله بينديده الله بين الله من الله بين الله من الل

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَحَدٍ أَمَنُّ عَلَيْنَا فِى ذَاتِ يَكِرِهِ مِنْ أَبِى بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذُت أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخِى وَصَاحِبِى وَعَلَى دِينِى ، وَصَاحِبُكُمْ قَدِ اتَّخِذَ خَلِيلاً ، يَعْنِى نَفْسَهُ.

(٣٢٦٢٢) حُفرت ابوالهذيل حِن اللهِ على حِن اللهِ على حِن اللهِ على اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

( ٣٢٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَغُدٍ ، عَنْ بَدُرِ بَنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ مَرُوَانَ ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَذَاتَ غَدَاةٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا كَأَنِّى أَعْطِيتُ الْمَقَالَيدَ وَالْمَوَازِينَ ، فَأَمَّا الْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ ، فَوُضِعْتُ فِى كِفَّةٍ وَوُضِعَتُ أُمَّتِى فِى كِفَّةٍ فَرَجُحَتُ بِهِمْ ، ثُمَّ جِىءَ بِغُمْمَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ رَفِعَتْ ، فَرَجَحَتُ بِهِمْ ، ثُمَّ جِىءَ بِأَبِى بَكُرٍ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جَىءَ بِعُمَو فَرَجَحَ ، ثُمَّ رَفِعَتْ ، فَلَا ذَفَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَأَيْنَ نَحْنُ ؟ قَالَ : حَيْثُ جَعَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ.

(۳۲ ۱۲۳) حضرت ابن عمر مین فو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَلِّفَ فَلَهُ ایک صبح ہمارے پاس تشریف لائے ،اور فرمایا: میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا کہ مجھے چاہیاں اور تر از ودیا گیا، بہر حال چاہیاں وہ تویہ ہیں۔ پھر مجھے تر از و کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩) کي ۱۹۳۸ کي ۱۹۳۸ کي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩)

امت کوایک پلڑے میں رکھ دیا گیا ہیں میرا پلڑا جھک گیا۔ پھرا بو بکر کولایا گیا ہیں اس کا پلڑا بھی بھاری ہوگیا۔ پھر عمر دہا تو کولایا گیا تو اس کا پلڑا بھی بھاری ہوگیا ۔ پھرعثان کولایا گیا ہیں اس کا پلڑا بھی بھاری ہوگیا۔ پھراس تراز وکواٹھالیا گیا۔ راوی فرماتے ہیں ہیں ایک آ دمی نے آپ مِنْزِفْظَةَ شِے بوچھا: ہم کہاں ہوں گے؟ آپ مِنْزِفْظَةَ شِنْے فرمایا: جہاںتم اپنے آپ کور کھو گے۔

( ٣٢٦٢٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَة ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُ بِنَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُرَة ، حَدَّثِنِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَكَانَتُ تُعْجِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنَبُونَةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : إِلَى السَّمَاءِ فَوْ إِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : إِلَى السَّمَاءِ فَوْ إِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خِلَافَةٌ وَنَبُونَةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةٌ وَنَبُونَةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَرَبُونَ أَوْ فِي أَفْفِيتِنَا فَأَخْوِجُنَا فَأَلْوَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خِلَافَةٌ وَنَبُونَةٌ ، ثُمَّ يُؤْتِى اللّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ :

(۳۲۹۲۳) حفرت ابو بکرہ و کی فو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ و فدی صورت میں حاضر ہوئے۔ آپ تواٹیو نے فرمایا: جھے کوئی و فدا تنالیند فریس آیا جتنا ہمارا و فد پیند آیا۔ پیر فرمایا: اے ابو بکرہ و فاٹیو ! مجھے کوئی ایسی بات بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ میڈو فیڈی ہے تی ہو۔ آپ جواٹیو نے فرمایا: میں نے رسول اللہ میڈو فیڈی گئے ہوئے سنا اور آپ میڈو فیڈی ہیند فرماتے تھے کہ جب ان ہے فوابوں کے بارے میں پوچھاجا تا! آپ میڈو فیڈی گئے نے فرمایا: میں نے ایک ترازود یکھا جو آسمان سے اترا، پس اس میں میرا اور ابو بکر جائو کو کا وزن کیا گیا تو میر پلز اابو بکر سے بھاری ہوگیا۔ پھر ابو بکر کا عمر کے ساتھ وزن کیا گیا تو ابو بکر کا پلز ابھاری ہوگیا۔ پھر ترازوکو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ پھر رسول اللہ میڈو فیڈی نے فرمایا: خلافت اور نبوت ہوگی کیجراللہ جس کو جائیں گئے جس انہیں ہمیں گدی سے پکڑ کرنکال دیا گیا۔

( ٣٢٦٢٥ ) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرَ رَجُلَان عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَحُدُهُمَا : فَتِلَ شَهِيدًا ، فَقَالَ : أَنَّ هُذَا يَزُعُمُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ فُتِلَ شَهِيدًا ، قَالَ : قُلْتُ ذَاكَ ؟ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهِ الآخَرُ فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَزُعُمُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ فُتِلَ شَهِيدًا ، قَالَ : قُلْتُ ذَاكَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، أَمَا تَذُكُرُ يَوْمَ أَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُمٍ ، وَعُمَرُ وَعُمْمَ وَعُثْمَان ، فَسَأَلْتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطانِى ، وَسَأَلْتِ أَبَا بَكُو فَأَعْطانِى ، وَسَأَلْت عُثْمَانَ عُثْمَانَ عُثْمَانَ عُثْمَان ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اذْعُ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لِى ، قَالَ : وَمَا لَكَ لَا يَبَارَكُ لَكَ وَقَدُ أَعُطاك نَبِي وَصِدِينٌ وَشَهِيدَان ، فَقَالَ عَلِيٌّ : دَعُهُ ، دَعُهُ ، دَعُهُ . (ابويعلى ١٥٩٨)

(۳۲۷۲۵) حضرت محمد مرتشیۂ فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے حضرت عثان مٹائٹو کا ذکر کیا پس ان میں سے ایک کہنے لگا۔ ان کوشہید کر ویا گیا ، تو دوسرااس کو پکڑ کر حضرت علی ٹائٹو کے پاس لے آیا اور کہنے لگا: بلاشیہ میخص کہنا ہے کہ بقیناً حضرت عثان ڈپٹٹو کوشہید کردیا

( ٣٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ هَذِهِ الْأَمَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ.

(٣٢٦٢٦) حفرت عبدالله بن سلمه مِرْتُنْدِ فرماتے ہیں که حضرت علی جن تُنْوَ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں رسول الله مَرْفِضَةَ آئے بعداس امت کے بہترین شخص کے متعلق خبر نہ دوں؟ پس وہ حضرت ابو بکر رہا تُنْ اور حضرت عمر بن خطاب جنافی ہیں۔

( ٣٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ عَلَى الْعَرِيشِ. (طبرى ١٩٠)

(۳۲ ۱۳۷) حضرت ابواسحاق بینیویه فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن پٹیع بینیویو فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت ابو بکر حیاتیو حجمونیز می میں رسول اللہ مَائِلِنفِیْفِیَقِ کے ساتھ تھے۔

( ٢٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبُوابٍ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَاكَ الْعَمَلِ، فَلَاهُلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَهَلُ مِنْ أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْاَبُوابِ كُلِّهَا ، قَالَ :نَعَمُ ، وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبًا بَكْرٍ.

(۳۲ ۱۲۸) حضرت ابو ہریرہ جہاؤ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ عَرِقَ نَے ارشاد فرمایا: ہر ممل والے کے لیے جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کے بیارا جائے گا؟ آپ مُرافظہ ہے۔ یان کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر جوائو نے فرمایا: کیا کوئی شخص ایسا ہوگا جوان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ مُرافظہ ہے۔ نے فرمایا: جی ہاں! اوریقینا جھے امید ہے کہ اے ابو بکرتم ان میں سے ہوگے۔

( ٣٢٦٢٩ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاجِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :أَبُو بَكُرِ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا ، يَعْنِي بِلالاً. (بخارى ٣٤٥٣) مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) كي المحال الم

(۳۲۹۲۹) حضرت جابر مخافی فرماتے ہیں کہ چضرت عمر مخافی نے ارشاد فرمایا: ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی حضرت بلال رہائی کوآزاد کروایا۔

( ٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :تَمَثَّلُتُ بهَذَا الْبَيْتِ ، وَأَبُو بَكُر يَقُضِي

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِدِ ثُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۲۱۳۰) حضرت قاسم بن محمد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ شی ہندین نے ارشاد فرمایا: میں اس شعر کوبطور نمونے کے پڑھ رہی تھی اس حال میں کہ ابو بکر فیصلہ فرمار ہے ہتھے۔

اورسفید چبرے والے جن کے چبرے کے وسلدے بادلول سے پانی طلب کیا جاتا ہے۔

تىيمول ئے فريادر ساور بيواؤں كى عصمت ہيں۔

توحضرت ابو بكر جائز نے فرمایا: وہ تورسول اللہ مَلِاَئْتَكُوْمَ ہیں۔

( ١٦ ) ما ذكِر فِي فضلِ عمر بنِ الخطَّابِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت عمر بن خطاب زانٹو کی فضیلت کے بارے میں نقل کی گئی ہیں ( ۲۲۶۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَکْحُولٍ ، عَنْ غُضَیْفِ بْنِ الْحَادِثِ رَجُلٍ مِنْ اَیْلَةَ ، عَنْ أَبِی ذَرِّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَی لِسَانِ عُمَرَ.

(ابوداؤد ۲۹۵۵\_ احمد ۱۲۵)

(٣٢٦٣) حضرت ابوذر بڑھٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِانتَظَةَ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبداللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان برحق کو جاری فرمادیا ہے۔

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ: أُرِيتُ فِى النَّوْمِ كَأَنِّى أَنْزِعُ بِدَلْهِ بَكُرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا، أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَنَزَعَ نَوْعًا ضَعِيفًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَسْقَى فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرِيَّةٌ حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِالْعَطَنِ.

(۳۲۷۳۲) حضرت عبداللہ بن عمر میں ٹیو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِاَئِفَیَّا نے ارشاد فرمایا: مجھے خواب میں دکھلایا گیا: گویا کہ میں کنویں پر چرخی سے ڈول کھنچ رہا ہوں پس ابو بمرآئے پھرانہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے اور انہوں نے بہت کمروری سے ڈول ه مسنف این انی شیبه متر جم (جلده) کی مسنف این انی شیبه متر جم (جلده) کی مسنف این انی شیبه متر جم (جلده)

کھینچا۔اللہ ان کی مغفرت کرے، پھرعمر بن خطاب آیا پس اس نے پانی نکالا یہاں تک کہ چٹڑے کا ڈول میڑ ھا ہو گیا۔ پس میس نے ایبا کوئی زور آ ورشخص نہیں دیکھا جوعمر دینٹو جیسا حیرت انگیز کام کرتا ہو۔اوروہ سب لوگ یانی کے پاس بیٹھ گئے۔

( ٣٢٦٣٠) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَا أَنَا أَسْقِى عَلَى بِنُو إِذَّ جَاءَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا ، أَوْ ذَنُوبَيْنِ فِيهِمَا ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَنزَعَ حَتَّى اسْتَحُّالَتُ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، وَضَرَبَ النَّاسُ بِالْعَطَنِ فَمَا رَأَيْت عَبْقَرِيًّا يَفُوى فَوِيَّةً. (بخارى ٣٢٣هـ مسلم ١٨٩٠)

(٣٢٦٣٣) حضرت ابو ہر پرہ وٹنا تھنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرَّا تَقَائِعَ آجَے ارشاد فرمایا: اس درمیان کہ میں کنویں پر پانی بی رہاتھا کہ ابن ابی قافہ آئے بس انہوں نے ایک یا دوڈول نکالے بڑی کمزوری ہے، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر بن خطاب نے آکر دول کھنچا یہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں چڑے کے ڈول کے نشان پڑ گئے اور لوگ پانی کے قریب بیٹھ گئے۔ پس میں نے ایسا کوئی زور آ در شخص نہیں دیکھا جوان جیسا حمرت انگیز کام کرتا ہو۔

( ٢٢٦٢٤ ) حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ هِلالٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَهُمْ ، قَالَ : شَهِدُت صَلاةَ الصَّبُحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت نَاسًا مِنْ أُمَّتِى الْبَارِحَة ، وُزِنُوا فَوُزِنَ أَبُو بَكُرٍ فَوَزَنَ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ فَوَزَنَ.

( ٣٢٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عبد اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ زَكَرِيّا ، عَنُ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ كَانَ فِيمَنُ مَضَى رِجَالٌ مُحَدَّثُون فِى غَيْرِ نُبُّوَّةٍ ، فَإِنْ يَكُنُ فِى أُمَّتِى أُحَدٌّ مِنْهُمُ فَعُمَرُ. (مسلم ١٨٧٣ـ ترمذى ٣٢٩٣)

(۳۲۷۳) حضرت ابوسلمہ وہ فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللهِ عَلَى ارشاد فرمایا: یقینا گزرے ہوئے لوگوں میں کچھآدی ایے ہوتے حصرت ابوسلمہ وہ فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللهِ ہیں۔ ہوتے تھے جن کا گمان سی جو تا تھاوہ نی نہیں ہوتے تھے۔ پس اگر میری است میں کوئی ان میں سے ہیں تو وہ حضرت عمر وہ فی ہیں۔ (۲۲۲۳) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ وَابْنُ نُمَيْوٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا زِلْنَا أَعْرَدُ أَسْلَمَ عُمَرُ. (بخاری ۳۷۸۳۔ حاکم ۸۸)

(٣٢٦٣٦) حضرت قيس بيشيد فرمات بيل كه حضرت عبدالله بن مسعود وثالثي نے ارشاد فر مايا: جب حضرت عمر جيان اسلام لائة تو جم

مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) في المستحد المس

ہمیشہ کے لیےمعزز ہو گئے۔

( ٣٢٦٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَا كُنَّا نُبُعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ بِلِسَان عُمَرَ.

(٣٢٧٣٧) امام معنی واثير؛ فرمات بين كه حضرت على ولائي نے ارشاد فرمايا: ہم اس بات كو بعيد نبيس سجھتے تھے كه بلاشبه سكيندور حمت حضرت عمر ولائي كى زبان سے بولتى ہے۔

( ٢٢٦٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ وَحَ \* هَلا رُهُدَ

فَحَیَّ هَلاَ بِعُمَرَ. (۳۲۲۳۸) حضرت اسود پیشیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے سامنے جب صلحاء کا ذکر کیا جاتا تو وہ فوراً حضرت عمر اللہ کا

( ٣٢٦٢٩ ) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَىَّ هَلاَّ بِعُمَرَ.

(۳۲۲۳۹) حضرت طارق بن مهاب براتیج فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ کے سامنے صلحاء اور نیکوکاروں کا ذکر کیا جاتا تو آپ ٹڑاٹٹو فورا سے حضرت عمر کانعرولگاتے۔

( ٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلإِسْلامِ حِصْنًا حَصِينًا ، يَدْخُلُ فِيهِ الإسلامُ ، وَلا يَخُرُجُ مِنْهُ ، فَلَمَّا فُتِلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ لِلإِسْلامِ حِصْنًا حَصِينًا ، يَدْخُلُ فِيهِ الإسلامُ ، وَلا يَخُرُجُ مِنْهُ ، فَلَمَّا فُتِلَ

عُمَرُ انْشَكَمَ الْمِحِصُنُ فَالإِسْلامُ يَخُومُ مُنهُ وَلا يَذْخُلُ فِيهِ. (۳۲۲۴۰) حضرت زید بن وهب پرتین فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعود پراتین نے ارشاد فرمایا: بلا شبه حضرت عمراسلام المرض متاک حشرت کردیں میں میں منظم میں میں میں اسلام کے اسلام کے ایک میں میں میں میں میں میں میں اسلام کے ایک م

لیے مضبوط قلعہ کی حیثیت رکھتے تھے۔جن میں اسلام داخل ہوا اور اس سے اسلام نکانہیں۔ بس جب حضرت عمر دی اُٹھُو کومل کر دیا گیا تو اس قلعہ میں شگاف پڑ گیا۔ بھراسلام اس سے نکل گیا اور اس میں دوبار ہ داخل نہیں ہوا۔

( ٣٢٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَتُ أُمَّ أَيْمَنَ لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ الْيَوْمَ وَهَى الإِسُلامُ.

(٣٢٦٣) حضرت طارق بن قصاب ولينطية فرمات بي كه جس دن حضرت عمر وفي في كوتل كيا كيا تو حضرت ام ايمن تؤه في فان فا مايا: آج اسلام ميں شكاف بيدا ہو كيا۔

( ٣٢٦٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَقِى رَجُلٌ شَيْطَانًا فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَاتِخِذَا فَصُرِعَ الشَّيْطَانَ ، فَسِنلُ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : مَنْ تظنونه إلَّا عُمَرَ. (بيهقى ١٣٣)

ه این الی شیبه مترجم (جلد ۹) کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلد ۹) کی کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلد ۹)

(۳۲۲۴۲) حضرت زر پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وڈٹٹنو نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی کومدینہ کی ایک گلی میں شیطان ملالے اور درفعاں نے ایک دور سر یکہ کیو لیا تھو شیطان کو تجہاڑ دیا گیا۔ حضہ عدعی اوڈ خاطئی سے لوجھا گیا کی وہشخص کون تھا؟

آپ زائی نے فرمایا جمہارے گمان میں حضرت عمر دوئی کے علاوہ کون ہوسکتا ہے؟!

( ٣٢٦٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وعَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ إذَا رَأَى الرَّأْىَ نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ.

(٣٢٦٨٣) حضرت ابراہيم بن مهاجر ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت مجامد ويشيد نے ارشاد فرمايا: حضرت عمر ميا فو كى جورائے ہوتى قرآن ویسے بى نازل ہوجا تا۔

( ٣٢٦٤٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا كُنَّا نَتَعَاجَمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ مَلَكًا يَنْطِقُّ بِلِسَانِ عُمَرَ.

(٣٢٦٣٣) حفرت مستب بالنيطة فرمات بين كد حفرت عبدالله بن مسعود وفي فؤن في ارشاد فرمايا: بهم لوگ محمد مَوَّفَقَيَّةً كا صحاب اس بات كوكناية نبيس لَّرت تقد كه يقيناً فرشة حفرت عمر ولائذ كى زبان كے مطابق بات كرتا ہے۔

( ٣٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ ، أَوْ كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّ اللَّمَاطِينَ كَانَتُ مُصَفَّدَةً فِي زَمَانِ عُمَرَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ بُثَّتُ.

(٣٢٧٥٥) حفرت واصل ويشيد فرمات بين كدحفرت مجابد ويشيد نے ارشاد فرمايا: جم تو آپس ميس يوں بات كرتے منھ كه يقيمنا

۔ شیطان حضرت عمر وزانٹو کے زمانے میں جھکڑیوں میں جکڑیندتھا۔ پس جب آپ دانٹو کی وفات ہوگئی تو وہ آزاد ہو گیا۔

( ٣٢٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلْ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا رَأَيْت عُمَرَ إِلَّا وَكَأَنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

(۳۲۲۳۲) حضرت ابووائل پانٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں ٹیؤ نے ارشاد فرمایا : میں حضرت عمر میں ٹیؤ کے بارے ہیں رائے نہیں رکھتا تھا مگر یہ کہ گویا فرشتہ ان کی دوآئکھوں کے درمیان ہے اوران کی راہنمائی کر کے سید ھے راستہ پر چلار ہاے۔

( ٣٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ

الْعَرَبِ لَمْ مَذْ خُلْ عَلَيْهِمْ مُصِيبَةُ عُمَرَ لَأَهْلُ بَيْتِ سُوءٍ. (٣٢٧٣) حفرت زيد بن وهب إيثين فرماتے ہيں كەحفرت عمر زانتن نے ارشاد فرمایا: بقینا غرب میں ہے وہ گھرانہ جن پرحضرت

عمر من في وفات كي آفت داخل نبين ہوئي يقيناوه براگھرانہ ہے۔

( ٣٢٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَالنَّقَفِيُّ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ -، قَالَ :قَالَ أَبُو طَلُحَةَ يَوْمَ مَاتَ عُمَرُ : مَا أَهْلُ بَيْتٍ حَاضِرٍ ، وَلا بَادٍ إِلاَّ وَقَدُ دَخَلَ عَلَيْهِمْ نَقْصٌ. مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي مسخف الله عن المنظمان ال

(۳۲۹۴۸) حضرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ٹوٹٹٹو کی وفات کے دن حضرت طلحہ ٹرٹٹٹو نے ارشاد فرمایا: کوئی شہری یا دیباتی گھر اندابیانہیں ہے مگریہ کہ ان کا نقصان ہوا۔

( ٣٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ جَهُمِ بُنِ أَبِي الْجَهُمِ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ.

(ابن حبان ۲۸۸۹)

(٣٢٦٣٩) حفرت ابو ہریرہ داننو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَرِ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

( ٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : حَدَّثَنِى قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلًا أَعُلَمَ بِاللهِ ، وَلا أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ ، وَلا أَفْقَة فِي دِينِ اللهِ مِنْ عُمَرَ.

(٣٢٦٥) حفرتَ عَبدالملك بِرَ فَي فرماتَ بَين كه حفرت قبيصة بن جابر بِرَ في في ارشاد فرمايا: مين نے كوئى شخص نهيں ديكھا جو حفرت عمر فائو سے زياده الله كو بالله والله اور كتاب الله كوسب سے زياده پڑھنے والا اور الله كو بن مين زياده بحصر كنے والا بو۔ حفرت عمر فائو سے نياده بر هنے والا اور الله كو بن مين زياده بحصر كنے والا بو۔ ( ٣٢٦٥١ ) حَدَّ ثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُب ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله : مَا أَظُنُّ الله : مَا أَظُنُ الله وَالله وَالله مِنْ لَهُ مِنْ الله وَالله وَاله وَالله و

(۳۲ ۱۵۱) حضرت زید بن وهب ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی شیر نے ارشادفر مایا: میرا گمان نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گھر اندائیا ہو جہال حضرت عمر کی وفات کے دن حضرت عمر ٹلائٹر کاغم داخل نہ ہوا ہو، مگر میہ کہ کوئی برا گھر اند ہوگا۔ یقینا حضرت عمر میں گئر ہی ہوا ہو، مگر میں نے دہ اور اللہ کے عمر میں گئر ہی میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے ، اور اللہ کی کتاب کو ہم سب میں زیادہ پڑھنے والے ، اور اللہ ک دین کے بارے میں ہم سب سے زیادہ مجھر کھنے والے تھے۔

( ٢٢٦٥٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنُ زِرِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَى هَلًا بِعُمَر ، إنَّ إسلامَهُ كَانَ نَصُرًا ، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ فَتُحًا ، وَايْمُ اللهِ ، مَا أَعْلَمُ عَلَى الْضَالِحُونَ فَحَى هَدُّ ، وَايْمُ اللهِ إِنِّي كَانَتُ فَتُحَا ، وَايْمُ اللهِ بَنْ عَيْنَهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ الأَرْضِ شَيْنًا إِلَّا وَقَدُ وَجَدَ فَقُدَ عُمَرَ حَتَّى الْعِضَاهُ ، وَايْمُ اللهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ بَيْنَ عَيْنَهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَيُرْشِدُهُ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ وَيُهُ مَلَكًا بَسُدَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي الإِسْلامِ فَيَرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ كَلُمْ أَنَّ كُلْبًا يُحِبُّ عُمَر لَا خَبَبْته.

(۳۲۷۵۲) حضرت زرمِلیٹینہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹو کے سامنے نیکو کاروں کا ذکر کیا جاتا تو وہ فوراً حضرت عمر خاٹنو کانعرہ لگاتے۔اور فرماتے! یقینان کا اسلام مسلمانوں کی مددھی اوران کی خلافت مسلمانوں کی فتح تھی۔اللہ کی قسم! میں نہیں

(٣٢٧٥٣) حفرت مصعب بن سعد ميشيد فرمات مي كه حضرت معاذ بن جبل والثير نے فرمایا: يقيينا عمر والثير جنت ميں ميں، اور

حضرت رسول الله مَلِّوْفَقَيْقَ إِن جو بِحَهِ نينداور بيداري ميں ويکھاو وسب حق ہے۔رسول الله مَلِوْفَقَ فَقِ أَعلَى بين جنت ميں تھا كہ ميں نے اس ميں ایک گھر دیکھا پس میں نے بوچھا: یکس کے لیے ہے؟ تو کہا گیا:عمر بن خطاب کے لیے۔

( ٣٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَخَلُت الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ :لِمَنْ هَذَا ؟ قَالُوا ً :لِشَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَظَنَنْت أَنِّى أَنَا هُوَ ، فَقُلْتُ :لِمَنْ هُوَ؟ قَالُوا :لِعُمَرَ. (احمد ١٤٥١ ـ ابن حبان ١٨٨٧)

(٣٢٦٥٣) حفرت انس جي نفر ماتے ہيں كه يقينا نبى كريم مُنِفِقَةَ في ارشاد فرمايا: ميں جنت ميں داخل ہوا تو ميں نے ايك خوبصورت سونے سے بناہوا كل ديكھا تو ميں نے بچ چھا: يہ كس كا گھر ہے؟ فرشتوں نے كہا: قريش كے ايك نوجوان كا ليس ميں نے گمان كيا كہ يقينا وہ ميں ہى ہوں گا، تو ميں نے يوچھا: وہ كون سانوجوان ہے؟ انہوں نے كہا: عمر بن خطاب۔

( ٣٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِتَى بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَخَلُت الْجَنَّة فَإِذَا فِيهَا فَصُرٌّ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعُجَينِى حُسُنُهُ ، فَسَأَلْت : لِمَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ لِى : لِعُمَرَ ، فَمَا مَنَعَنِى أَنْ أَدْخُلُهُ إِلَّا لِمَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ يَا أَبَا حَفْصٍ ، فَبَكَى عُمَرُ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْكَ أَبَا حَفْصٍ ، فَبَكَى عُمَرُ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْكَ أَبَا حَفْصٍ ، فَبَكَى عُمَرُ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْكَ أَبَا حَفْصٍ ، فَبَكَى عُمَرُ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْكَ أَبَا حَفْصٍ ، فَبَكَى عُمَرُ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْكَ أَغَارُ ؟!. (بخارى ٣٢٣٣ـ احمد ٣٣٩)

(٣٢٦٥٥) حضرت ابو ہر یرہ جن تیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر آئی تھے نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک سونے کا کل دیکھا جس کی خوبصورتی مجھے بہت اچھی لگی ۔ پس میں نے بوچھا: یہ کس کے لیے ہے؟ تو مجھے بتایا گیا: عمر بن خطاب کے لیے ۔ پس مجھے کسی بات نے بھی نہیں روکا اس میں داخل ہونے سے مگر یہ کہ مجھے اے ابوحفص تیری غیرت کا خیال آیا۔ تو حضرت کیے ۔ پس مجھے کسی بات نے بھی نہیں روکا اس میں داخل ہونے سے مگر یہ کہ مجھے اے ابوحفص تیری غیرت کا خیال آیا۔ تو حضرت عمر شاخ در فرد نے لگے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول مُرافِقَ فَیْرَ کیا میں آپ مِرافِقَ فِیْرِ غیرت کھا وَں گا؟!

المعنف ابن الي شيبه مترجم (جده ) رجي المعنف المالي المعنف المالي المعنف المالي المعنف المعنف

( ٣٢٦٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِ و سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَخَلْت الْجَنَةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا ، أَوْ قَصْرًا ، فَسَمِعْت صَوْتًا ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا قِيلَ : لِعُمَرَ ، فَأَرَدُت أَنْ أَدْخُلَهَا فَذَكَرُت غَيْرَتَكَ ، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعَلَيْكَ أَغَارُ ؟!. (مسلم ١٨٦٢ ـ احمد ٢٠٠٩)

( ٣٦٦٥٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَرَرُت بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ مُشْرِفٍ مُرَبع ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقِيلَ :لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقُلْتُ : أَنَا عَرَبِى ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ، قَالُوا :لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : أَنَا مُحَمَّد ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ، قَالُوا :لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (ترمذى ٣٦٨٩ ـ احمد ٣٥٣)

(۱۲۵۷) حضرت بریدہ وُڈونٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِرَافظَةِ نے ارشاد فرمایا: میرا گزرایک مربع کل پر ہے ہوا جس میں بالا خانہ تھے۔ تومیں نے پوچھا: میک کس کا ہے؟ جواب دیا گیا: اہل عرب میں سے ایک آدمی کا۔ اس پر میں نے کہا: میں بھی عربی بالا خانہ تھے۔ تومیں نے پوچھا: میک کس کا ہے؟ جواب دیا گیا: اہل عرب میں نے کہا: میں بی محمد مَرَافِظَةَ ہوں۔ میکل کس کا ہے؟ ہوں۔ میکل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا: عمر بن خطاب کا۔

( ٣٢٦٥٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّى لأَحْسَبُ الشَّيْطَانَ يَفْرَقُ مِنْك يَا عُمَرُ !. (ترمذى ٣١٩- احمد ٣٥٣)

(٣٢٦٥٨) حفرت بريده و النوط مات بي كدرسول الله و ال

( ١١٥٩ ) حدث حلف بن تحییله ، عن ابی هارسم ، عن سیدید بن جبیر و فسال المومونین ، عن عمر . ( ٢١١٥٩ ) حضرت الو باشم و الله فرمات میں كه حضرت سعيد بن جبير واثية نے قرآن كى اس آيت ﴿ وَصَالَحُ الْمُوْمِنِينَ ﴾ ك

بارے میں فرمایا:: کہ حضرت عمر ڈٹائٹھ مراد ہیں۔

( ٣٢٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ خَلَفِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، قَالَ :رُوْىَ عَلَى عَلِيٍّ بُرْدٌ كَانَ يُكْثِرُ لُبُسَهُ ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :إِنَّكَ لَتُكْثِرُ لُبُسَ هَذَا الْبُرْدِ ، فَقَالَ :إِنَّهُ كَسَانِيهِ خَلِيلِى وَصَفِيِّى وَصَدِيقِى وَخَاصَّتِى عُمَرُ ، إِنَّ عُمَرَ نَاصَحَ اللَّهَ فَنَصَحَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ بَكَى.

(٣٢١١٠) حضرت ابوالسفر بيشيد فرمات بيل كدحضرت على دانور كواكثر ايك حيادر يهنيه ويكها كيا توان سے يو جها كيا؟ بااشبه

هي معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩) كي المحال ١٤٨٨ معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩)

آپ مِنْ اَکثریہ جادر پہنتے ہیں؟ آپ دِنْ اللہ نے فرمایا: یہ میرے بہت قریبی مخلص اور خاص دوست عمر بن خطاب رہ اُلٹو نے مجھے پہنا کی تھی۔ یقینا عمر رہی ٹو نے اللہ سے خالص تو ہے کی تو اللہ نے ان کی تو ہے کو تھی قبول فرمالیا۔ پھرآپ دی ٹو

( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا زَالَ عُمَرُ جَاذًا جَوَّادًا مِنْ حِينِ قُبِضَ حَتَّى انْتَهَى.

(۳۲۹۶) حضرت ابن عمر مٹیاتیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شاخیو مسلسل سخاوت فرماتے تھے جب سے رسول القد میز کی نظافی ف ہوئی تھی یہاں تک کہ آپ مٹیاٹو کا بھی انتقال ہو گیا۔

( ٣٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَغْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَن عبد الحميد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَا سَلَكْتَ فَجَّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجَّا سِوَاهُ ، يَقُولُهُ لِعُمَرَ

(بخاری ۳۲۹۳ مسلم ۲۲)

(۳۲۹۹۳) حضرت سعد والثن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِشَيْئَةَ نے ارشاد فرمایا بشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ کدرت میں میری جان ہے تو (عمر) نہیں کسی راستہ پر چلتا مگر ہی کہ شیطان اس راستہ سے ہٹ کر کسی اور راستہ پر چلا جاتا ہے۔

( ٣٢٦٦٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَلَّتُنِي كُهُمَسٌ ، قَالَ : حَلَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَلَّثِنِي الْأَفْرَعُ شَكَّ

كَهْمَسٌ : لَا أَدْرِى الْأَقْرَعُ الْمُؤَذِّنُ هُوَ ، أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْأَسْقُفِ قَالَ : فَهُوَ يَسْأَلُهُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمَا أُظِلُّهُمَا مِنَ الشَّمْسِ، فَقَالَ لَهُ: هَلُ تَجِدُنَا فِي كِتَابِكُمْ، فَقَالَ: صِفَتَكُمْ وَأَعْمَالَكُمْ، قَالَ: فما تَجدُنِي، قَالَ :أَجِدُك قَرْنًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ : فَنَفِط عُمَرُ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ :قَرْنٌ حَدِيدٌ ؟ قَالَ :أمِينٌ شَدِيدٌ ، فَكَانَهُ فَرِحَ

عَنَ اللَّهِ عَلَى : فَمَا تَجِدُ بَغُدِى ؟ قَالَ : خَلِيفَةٌ صِدق يُؤُيِّرُ أَقْرَبِيهِ ، قَالَ :يقول عُمَرُ :يَرْحَمُ الله ابن عَفَان ، فَالَ : فَمَا تَجدُ بَغْدَهُ ؟ قَالَ :صَدَع من حَدِيد ، قَالَ :وَفِي يَدِ عُمَرَ شَيءٌ يُقَلَّبُهُ ، قَالَ :فَنبَذَهُ فَقَالَ: يَا دَفْرَاهُ -

قَالَ : فَمَا نَجِدُ بَعَدُهُ ؟ قَالَ : فَلَا تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةٌ مُسْلِمٌ وَرَجُلٌ صَالِحٌ، وَلَكِنَّهُ يُسْتَحُلَفِّ، وَالسَّيْفُ مَسْلُولٌ ، وَالدَّامُ مُهْرَاقِ ، قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى ثُمَّ قَالَ :الصَّلَاةُ. (ابوداؤدِ ١٣٥٥)

(۳۲ ۱۹۳) حضرت عبدالله بن شقیق ولینظید فرمات میں که حضرت اقرع ولینظید نے ارشاد فرمایا: حضرت تھمس ولینظید کوشک تھا فرمایا:

میں نہیں جانتا کہ اقرع سے مرادمو ذن ہیں یا کوئی اور ..... بہر حال حضرت عمر دی ٹیڈ نے قاصد بھیج کر بردے پاوری کو بلا کر پوچھااس حال میں کہ میں ان دونوں کے پاس کھڑا ہو کر ان دونوں پرسورج کی دھوپ سے سامیہ کرر ہاتھا، کیا تمہاری کتابوں میں جارا ذکر

موجود ہے؟ تواہی پا دری نے کہا: تمہارے اوصاف اور تمہارے اعمال کا ذکر ہے۔ آپ رہی تنظ نے پوچھا: میرے بارے میں تمہیں کیا کچھ پیۃ ہے؟ اس نے کہا: آپ رہی تنظی کے بارے میں لوہے کے سینگ کا ذکر یا تا ہوں۔ راوی کہتے ہیں۔حضرت عمر رہی تنڈ کے چبرے ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلده)

آپ وٹاٹو نے میری طرف متوجہ وکر فرمایا: نماز کا وقت ہے۔

لاَ آلُه إلاَّ مَا عَجَهُ تَ عَنْهُ.

( ٣٢٦٦٤) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنَ جُنْدُبِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوًا دُلِّى مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شَرَابًا وَفِيهِ ضَغُفٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عُمْرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَصَلَّعَ.

(٣٢٦٦٣) حضرت سمره بن جندب وفاق فرماتے بیں کہ بلاشبه ایک آدی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنْ فَقَعَ اَرات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک و وول کناروں سے پکڑا اور پانی پیااس حال میں کہ ان میں کمزوری تھی۔ پھر حضرت عمر والی آئ آئے انہوں نے اس کو دولوں کناروں سے پکڑ کر پانی پیا یہاں تک کہ دہ سیراب ہوگئے۔ پھر حضرت عثان پر انہوں نے بھی اس کے دولوں کناروں کو پکڑ کر پانی پیا یہاں تک کہ دہ سیراب ہوگئے۔ پھر حضرت عثان پر انہوں نے بھی اس کے دولوں کناروں کو پکڑ کر پانی پیا یہاں تک کہ دہ سیراب ہوگئے۔ پھر حضرت عثان پر انہوں نے بھی اس کے دولوں کناروں کو پکڑ کر پانی پیا یہاں تک کہ دہ سیراب ہوگئے۔ کا دو میراب ہوگئے۔ کا انکام میں عُن أبی صالح عَن مالِكِ الذّارِ ، قال : وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطّقامِ ، قَالَ : اَسُن صَلّق اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ قَالَ : اَسْتَسُقِ لَا مُتَالَى فَالَ اللّهِ ، اسْتَسُقِ لَا مُتَالَى فَالَ الْکُوسُ ، فَلَی الْکُنْ مُسَاتِقِیمُونَ وَقُلْ لَهُ : اَلْتِ عُمَرَ فَالَ نَامُ مُمَونَ وَقُلْ لَهُ : اَلْتِ عُمَرَ فَالَیْ مُکُوا ، فَاتَی الرّبُولُ فی الْمَنَامِ فَقِیلَ لَهُ : الْتِ عُمَرَ فَالَو فَدُ السّلامَ ، وَأَخْبِرُهُ السّلامَ ، وَأَخْبِرُهُ اللّهِ ، اسْتَسُقِ فَوْ وَقُلْ لَهُ : عَلَيْكِ الْکُیسُ ، فَلَيْ الْکُنْ مُ مُنَامِ فَقِیلَ لَهُ : الْتِ عُمَرَ فَالَ فَالَ : یَا رَبُ اللّهِ ، اسْتَسْقِیمُونَ وَقُلْ لَهُ : عَلَيْكِ الْکُیسُ ، فَلَيْكُ الْکَیْسُ ، فَاتَی عُمَرَ فَاتُحَیْ مُرَونَ وَقُلْ لَهُ : عَلَیْكِ الْکُیْسُ ، فَلَیْکُ الْکُیسُ ، فَاتَی عُمَرَ فَاتُحَی عُمَرُ فَاکُی عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ : یَا رَبُ

(۳۲۹۱۵) حفرت ما لک الدار برایطید حضرت عمر برایشی کشعبه طعام میں خزائجی تنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خواہی کے زمانے میں لوگ قبط سالی میں مبتلا ہو گئے بس ایک آدمی نبی کریم مُرافیکی آئی کی قبر پر حاضر ہو کریوں کہنے لگا: اے اللہ کے رسول مُرافیکی آبا بی امت کو گلے سالی میں مبتلا ہو گئے بس ایک آدمی کو خواب میں نظر آئے اور اس سے کہا: عمر وزائش کے پاس جا کر اسے میر اسلام کہواور اسے بتاؤ کہ لوگ سیر اب ہونے کی جگہ میں ہیں ، اور اس سے کہو: تم پر دانشمندی لازم ہے۔ تم پر دانشمندی لازم ہے۔ تم پر دانشمندی لازم ہے۔ بس وہ آدمی حضرت عمر وزائش رونے گئے ۔ بس وہ آدمی حضرت عمر وزائش رونے گئے ۔ بس وہ آدمی حضرت عمر وزائش رونے گئے ۔

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ ) کي په ۱۳۸۰ کي ۱۳۸۰ کي د ۱۳۸۰ کي د

پھر فر مایا:اےمیرے پروردگار! کوئی کوتائی نہیں مگر میں اس سے عاجز آگیا۔

( ٣٢٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ وُضِعَ عِلْمُ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِى كِفَّةٍ وَوُضِعَ عِلْمُ عُمَرَ فِى كِفَّةٍ لَرَجَحَ بِهِمْ عِلْمُ عُمَرَ.

(٣٢٧٦٢) حضرت شقیق واقعید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ انٹونے ارشاد فرمایا: اگر عرب کے زندہ لوگوں کا علم تراز و

کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت عمر <sub>آتا تق</sub>ؤ کاعلم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت عمر جن تھ کاعلم ان سب پر بھاری ہوگا۔

(٣٢٦٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابُك بِيَدِكَ وَشَفَاعَتُك بِلِسَانِكَ ، أَخْرَجْنَا عُمَرُ مِنْ أَرْضِنَا فَارْدُدُنَا إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ وَيُحَكُمْ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ ، وَلا أُغَيِّرُ شَيْئًا صَنَعَهُ عُمَرُ ، قَالَ الْأَعْمَشُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ :لَوْ كَانَ

فِي نَفْسِهِ عَلَى عُمَرَ شَيْءٌ لاغْتَنَمَ هَذَا عَلِيٌّ.

(٣٢٧١٤) حضرت سالم بطيعية فرمات بين كما بل نجران في حضيت على ويفو كي ضدمت مين حاضر بموكر ورخواست كي: المامير المؤمنين!

آپ بڑٹٹو کا اپنا ہاتھ سے حکم لکھنا اورا پی زبان سے شفاعت کرنا احسان :وگا۔ حضرت ممر ٹڑٹٹو نے ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا تھا۔ آپ ٹڑٹٹو ہمیں واپس وہاں بھیجے دیں۔ تو حضرت ملی ٹڑٹٹو نے اسے فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہویقینا حضرت عمر میڑٹو صحیح

تھا۔ پ ہونوں میں ہوئیاں جا دیں۔ و سرت ں دی تو ہے ، سے رہایا تھا۔ حضرت اعمش جانبیا سے است ہوئیلیاں سرت سرت سرت معاملہ پر قائم تھے۔اور میں ہرگز اس چیز کونہیں بدلوں گا جو حضرت عمر جانٹونے نے فیصلہ کمیا تھا۔حضرت آعمش جانبی نے فرمایا: پس و ولوگ

ت معند پرف است ار دین برون کی برون میرون کی دورون کی میرون کے میں اراضکی ہوتی تو و واس موقع سے ضرور فائد واٹھاتے۔ کہتے تھے۔اگران کے دل میں حضرت عمر مزی ٹیؤ کے بارے میں تھوڑی می بھی ناراضگی ہوتی تو و واس موقع سے ضرور فائد واٹھاتے۔

( ٣٢٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنُ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ حِينَ قَدِمَ الْكُوفَةَ : هَ قَدِمْت لَأَحُلَّ عُقْدَةً شَدَّهَا عُمَرُ.

(٣٢٦٦٨) اما صفحى وينظيز فرمات بين كه حضرت على والثين جب كوفد آئة قرمايا: مين اس ليرة يا كه حضرت عمر والثين في جوكره لكا أ

( ٣٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّقْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَرْ

عُرُوَّةَ بْنِ الزُّبْيُرِ ، عَنْ عَائِشَةَ :أَنَّ الْجِنَّ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَلَ بِفَلاثٍ ، فَقَالَتْ :

أَبَعْدَ قَتِيلٍ بِالْمَدِينَةِ أَصْبَحَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَهْتَزُّ الْعِضَاهُ بِأَسُوُقِ.

جَزَى اللَّهُ خَيْرًا مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتُ يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ.

فَمَنْ يَسْعَ ، أَوْ يَرْكُبْ جَنَاحَى نَعَامَةٍ لِيُدُوكَ مَا أسديت بِالْأَمْسِ يُسْبَقِ.

قَضَيْت أُمُورًا ثُمَّ غَادَرُت بَعْدَهَا بَوَائِقَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقْ.

وَمَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ بِكُفَّى سَبَنْتِي أَخْضَرِ الْعَيْنِ مُطْرِقِ

میں داخل خبیں ہوا۔

(۳۲۱۱۹) حضرت عروہ بن زبیر رہ گئو فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رہی ادشاد فرمایا: بلا شبہ جن بھی حضرت عمر رہ گئو کے شہید ہونے سے تین دن قبل رو پڑے اور بیا شعار کہے: (ترجمہ) مدینہ منورہ میں شہید ہونے والے کی جدائی پر زمین اپنے عضاء نامی درخت کے ساتھ کا نپ رہی ہے۔ اللہ تعالی امیر المونین حضرت عمر تھا تھی کو جزائے خیر عطافر مائے اور ان کے جسم میں برکت عطافر مائے ۔ اگر کوئی سواری پرسوار ہوکر آپ کے کارناموں کو دہرانا جا ہے تو ایسانہیں کرسکتا۔ آپ کے فیصلے خوشوں کے پھل کی طرح عمدہ ہیں۔ جھے اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی وفات نیلی آئے تھوں والے مکار درندے (ابولؤلؤ) کے ہاتھوں ہوگی۔

( ٣٢٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُب ، قَالَ : جَاءَ رَجُلان إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ تَقُرَأُ هَذِهِ الآيَةَ ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ : أَبُو حَكِيمِ الْمُزَنِيّ ، وَقَالَ لِلهَ عَنْ أَقْرَأْك عُمَرُ ، ثُمَّ بَكى حَتَّى سَقَطَتُ دُمُوعُهُ فِي لِلآخِرِ: مَنْ أَقْرَأَك ؟ قَالَ : أَقُرَأُنِي عُمَرٌ ، قَالَ : اقْرَأُ كَمَا أَقْرَأَك عُمَرُ ، ثُمَّ بَكى حَتَّى سَقَطَتُ دُمُوعُهُ فِي الْحَصَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا عَلَى الإسلامِ ، يَدُخُلُ فِيهِ ، وَلا يَخُرُحُ مِنْهُ ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ الْفَيْهِ ، الْحِصْنُ فَهُو يَخُرُجُ مِنْهُ وَلا يَدْخُلُ فِيهِ .

( ٣٢١٥٠) حفرت زیر بن دهب براثین فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود و افنو کی خدمت میں حاضر ہوئے بھران دونوں میں ہے ایک کہنے لگا: آپ اس آیت کو کیے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ و افنو نے اس ہے بوجھا: تمہیں یہ آیت کس نے بڑھائی ؟ اس نے کہا: حضرت ابو تکیم المزنی نے ۔ اور آپ و افنو نے دوسرے سے بوجھا: تمہیں یہ آیت کس نے پڑھائی ؟ اس نے کہا: محصرت عمر و افنو نے بڑھائی ۔ آپ و افنو نے نر مایا: تم پڑھو جسیا کہ حضرت عمر و افنو نے تمہیں پڑھایا، پھررو نے گے یہاں کہ اسلام کے مضبوط و متحکم قلعہ تھے جس میں اسلام کے مضبوط و متحکم قلعہ تھے جس میں اسلام داخل ہوا اور ان سے نکانین ۔ بس جس حضرت عمر و افنو کیا تو اس قلعہ میں شکاف پڑگیا ہیں وہ اس سے نکل گیا اور اس

( ٣٢٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَتْ فِي يَدِهِ قَنَاةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا ، وَكَانَ يُكُثِرُ أَنْ يَنُولُ وَ اللهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِي هَذِهِ لَنَطَقَتْ ، لَوْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مِيزَانًا مَا كَانَ فِيهِ مِيطُ شَعْرَةٍ. يَقُولَ : وَاللهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِي هَذِهِ لَنَطَقَتْ ، لَوْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مِيزَانًا مَا كَانَ فِيهِ مِيطُ شَعْرَةٍ. (٣٢١٤) عَرْمَ وَيَ تَصَي دِم اللهِ عَلَى مَد عن وه چلته تَصِي الدِم اللهِ عَنْ مَن مَاتِ بِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِي هَذِهِ لِنَظَقَتُ ، لَوْ كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ مِيزَانًا مَا كَانَ فِيهِ مِيطُ شَعْرَةٍ وَاللهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِي هَذِهِ لَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِي هَلِي اللهِ عَلَى اللهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِي هَالِهِ لَوْ أَسَاءً عَلَى اللهِ لَوْ أَشَاءُ أَنْ تَنْطِقَ قَنَاتِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ لَوْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ٣٢٦٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : خَطَبَ عُمَرُ وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ الْحَسَنَ يَقُولُ : خَطَبَ عُمَرُ وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ الْمَرَأَةُ ، فَأَنْكُحُوا الْمُغِيرَةَ وَتَرَكُوا عُمَرَ ، أو قَالَ : رَدُّوا عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ٩) کي په ١٩٨٣ کي کتب الغضائل کي کتب الغضائل

لَقَدُ تَرَكُوا ، أَوْ رَدُّوا خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

(٣٢٦٤٣) حضرت سليمان بيشيد فرماتے ہيں كدميں نے حضرت حسن بيشيد كويوں فرماتے ہوئے سنا كد حضرت عمر بن خطاب زائغ

اور حضرت مغیرہ بن شعبہ و ایک عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجاتواس کے اہل خانہ نے حضرت مغیرہ و ایکٹو سے اس عورت کا

نکاح کردیااور حضرت عمر وزائن کوچھوڑ دیایاراوی نے یوں کہا: کد حضرت عمر دوافؤ کے پیغام کورد کردیا۔ تواس پراللہ کے نبی مَرَافَتَ اَجْ نے

ارشادفر مایا:البست حقیق انہوں نے اس امت کے بہترین مخص کوچھوڑ ایا فر مایا:رد کیا۔

( ٣٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ رُبَّمَاْ ذُكِرَ عُمَرَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا كَانَ بِأَوَّلِهِمْ اِسُلَامًا ، وَلَا أَفْصَلِهِمْ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَلَكِنَّهُ غَلَبَ النَّاسَ بِالزُّهْدِ فِى الذُّنْيَا وَالصَّرَامَةِ فِى أَمْرِ

اللهِ ، وَلاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَنِمٍ. (٣٢٦٧) حضرت يونس بيني فرمات بين كه حضرت حسين بيني بهي حضرت عمر من في كاذكركرت تو فرمات :الله كاتم الكرچه وه يميل اسلام لانے والوں ميں سے نہيں تھے اور نہ ہى اللہ كے راستہ ميں خرج كرنے والوں ميں زيادہ افضل تھے ليكن وہ دنيا سے ب

پہ سے اوت و دی میں ہے۔ اور اللہ کے دین کے معاملہ میں سخت مزاج تھے۔ اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی رغبتی میں لوگوں پر غالب تھے۔ اور اللہ کے دین کے معاملہ میں سخت مزاج تھے۔ اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی

> ملامت ہے۔ ملامت سے ہیں ڈرتے تھے۔

( ٣٢٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ :كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنُزِلُ عَلَى لِسَان عُمَرَ. (طبرانی ٨٢٠٢)

(٣٢٦٧) حضرت قيس بن مسلّم مِرتِشِيدٌ فرمات مَين كه حضرت طارق بن شھاب مِرتِشْيدٌ نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ آپس میں یوں بات

كرتے تھے كہ بلاشبسكينه ورحمت حضرت عمر رہائي كى زبان برنازل ہوتى ہے۔

( ٣٢٦٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ، قَالَ:حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ:قَالَ سَعُدٌ:أَمَا وَاللهِ،

مَا كَانَ بِأَقْدَمِنَا إِسْلَامًا وَلَكِنْ قَدْ عَرَفْت بِأَى شَيْءٍ فَصَلَنًا، كَانَ أَزْهَدُنَا فِي الدُّنيا، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ.

(٣٢٦٧٥) حضرت ابوسلمه ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت سعد دي في نے ارشاد فرمایا: بہر حال الله كی متم ! اگر چه دہ ہم میں اسلام ك

اعتبار سے زیادہ قدیم نہیں تھے لیکن میں نے ان کو ہر چیز میں افضل پایاوہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے۔ یعنی

حضرت عمر بن خطاب منافذ -ریس دمی د

( ٣٢٦٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرٍ الْوَفَاةُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ

لِيَسْتَخْلِفَهُ ، قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : اسْتَخْلَفُت عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا ، فَلَوْ مَلَكَنَا كَانَ أَفَظَّ وَأَغْلَظَ ، مَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا أَتَيْتِه وَقَدِ اسْتَخْلَفْت عَلَيْنَا ، قَالَ : أَتُخَوِّفُونِي بِرَبِّي ، أَقُولُ : اللَّهُمَّ أَمَّرْت عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِك.

(٣٢٧٤١) حضرت اساعيل ويليمية فرماتے ہيں كەحضرت زبيد پيشيد نے ارشاد فرمايا: جب حضرت ابو بكر پياپيني كي وفات كا وقت

هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) کي هم هم الله معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده)

قریب ہوا تو آپ جن ٹونے نے قاصد بھیج کر حضرت عمر ٹراٹٹو کو بلایا تا کہ ان کوخلیفہ بنا دیں۔ تو لوگ کہنے گے! آپ جن ٹو ہم پر سخت مزاج کوخلیفہ بنا دیں گے۔ آپ جن ٹو ہم پر سخت مزاج کوخلیفہ بنا دیں گے۔ آپ جن ٹو ہو ہمارے مالک ہو گئے تو وہ مزید سخت شدید مزاج والے ہوجا کیں گے۔ آپ جن ٹو اپنے اپنے واپنے واپنے کہ آپ نے ان کوہم پر خلیفہ بنا دیا؟ آپ جن ٹونٹو نے فرمایا: کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے خوف دلاتے ہو؟! میں جواب دوں گا:اے اللہ! میں نے ان لوگوں پر تیمرے سب سے بہترین بندے کوامیر بنادیا۔

( ٣٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مَعُرُوفِ بْنِ أَبِي مَعُرُوفٍ الْمَوْصِلِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ سَمِعُنَا صَوْتًا :

لِيَبُكِ عَلَى الإسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًّا فَقَدْ أَوْشَكُوا هَلْكَى ، وَمَا قَدُمَ الْعَهْدُ وَأَدْبَرَ تِ الدُّنِيَ وَأَدْ بَرَ خَيْرُهَا وَقَدْ مَلَّهَا مَنْ كَانَ يُوقِنُ بِالْوَعْدِ

(٣٢٦٧٤) حضرت معروف بن الى معروف الموسلى بيشين فرماتے بين كه جب حضرت عمر دي نو كى وفات ہو گئ تو بم لوگوں نے ایک آواز سنی جو بیا شعار پڑھ رہی تھی: (ترجمہ) اسلام پر ہررونے والے كورونا چاہيے۔ وہ ہلا كت كے قريب بينج گئے۔ وہ ابھی بہت زمانہ نيس گزرا۔ دنیاختم ہوگئ اورونیا كا بہترین شخص چلا گیا۔ جواس كے وعدول كايفين ركھتا تھا آج پريشان ہے۔

( ٣٢٦٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ هُنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ هُنِ عُبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَوْ حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ كَانَ إسْلَامُك لَنَصْرًا ، وَإِنْ كَانَ إمَارَتُك لَفَتْحًا ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الْأَرْضَ عَدْلًا حَتَى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنْتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الْأَرْضَ عَدْلًا حَتَى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنْتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، وَاللهِ لَقَدْ مَلَاتِ الْأَرْضَ عَدْلًا حَتَى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَنَازَعَانِ فَيَنْتَهِيَانِ إِلَى أَمْرِكَ ، قَالَ عُمَرُ : أَجُلِسُونِي ، فَالَ : وَرَدَّةُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلَامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلَامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَشْهَدُ لِي بِهَذَا الْكَلَامُ يَوْمَ تَلْقَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَسْرَ ذَلِكَ عُمَرَ وَفَرَحَ.

(۳۲۷۵۸) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر ویشید فرمات بین که جب حضرت عمر ویشید کو نیزه مارا گیا تو حضرت ابن عباس ویشید آپ ویشید کی مدونا بت بوا، اور آپ ویشید کی مدونا بت بوا، اور آپ ویشید کی خلافت مسلمانوں کی مدونا بت بوا، اور آپ ویشید کے فلافت مسلمانوں کی فتح ۔ اللہ کی تشم ! آپ ویشید نے زمین کوعدل وانصاف سے بحردیا۔ یبال تک کداگر دوآ دمیوں کے درمیان بخشر ابوتا تو وہ دونوں آپ کی طرف اپنا معاملہ سونپ دیتے ۔ حضرت عمر ویشید نے فرمایا: لوگو مجھے بشمادو ۔ پس لوگوں نے ان کو بشمایا ۔ آپ جی شور دوبارہ اپنی بات و ہراؤ ۔ تو حضرت ابن عباس ویشید نے دوبارہ اپنی بات و ہرائی ۔ آپ جی نو فرمایا: کیا تم اس بات کی اس دن گواہی دو گے جب تم اپنی رب سے ملو گے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں ۔ اس بات سے حضرت عمر ویشید مسرور ہوئے اور بہت خوش ہوئے۔

﴿ مَسْنُدَ ابْنَ الْبِيسِيرَ جِمْ (جلده ) كَيْ الْمُحْسِلُ الْمُعْسَائِلُ الْمُعْسِلِيلُ الْمُعْسَائِلُ الْمُعْسَائِلُ الْمُعْسَائِلُ الْمُعْسَائِلُ الْمُعْسَائِلُ الْمُعْسَائِلُ اللَّهِ الْمُعْسَائِلُ اللّمِ

( ٣٢٦٧٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَرُدَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصْحَابِهِ :مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جَنَازَةً ، قَالَ عُمَرُ أَنَا :قَالَ :مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ، قَالَ عُمَرُ :أَنَا ، قَالَ :مَنْ تَصَدَّقَ ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا ، قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ.

(٣٢٧٧٩) حضرت انس بُراتُوْ فرماتے میں كدرسول الله مَلِّ اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ مِن اللهُ مِن عاضر ہوا؟ حصرت عمر جہن نے غرض کیا: میں ۔آپ مِنْ النَّهُ النِّهِ نَے فرمایا: تم میں ہے کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت عمر بزین نونے نے عرض كيا: مين نے - آپ مِنْ فَضَغَ فَغ مايا: كس نے صدقہ دیا؟ حضرت عمر زوائو نے عرض كيا: مين نے ، آپ مِنْ فَضَغَ فَ فرمايا: تم ميں ہے تحمل نے روزے کی حالت میں صبح کی ؟ حضرت عمر جن ٹنے نے عرض کیا: میں نے اس پررسول اللہ شِرَّفَتِیَجَ نے فرمایا: جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہوگئی۔

( .٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَرَّ عُمَرُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَعَائِشَةُ وَهُمَا يَأْكُلَان حَيْسًا ، فَدَعَّاهُ فَوَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمَا ، فَأَصَابَتْ يَدُهُ يَدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ :أَوَّهُ ، لَوْ أَطَاعُ فِي هَذِهِ وَصَوَاحِبِهَا مَا رَأَتُهُنَّ أَعْيُنٌ ، وَذَلِكَ قَبْلَ آيَةِ الْحِجَابِ ، قَالَ : فَنَزَكَتُ آيَةُ الْحِجَابِ. (بخارى ١٠٥٣ نسانى ١١٣١٩)

(۳۲۷۸۰) حضرت مجاہد بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جن تنو کا گزرایک دفعہ رسول الله مَنْ فِضَفَقَعَ کے باس سے بوااس حال میں کہ حضرت عائشہ خیاہ نیف بھی آپ مِنْ فِنْفِيْغَافِيَا کے ساتھ تھیں۔اور آپ دونوں حلوہ کھار ہے تھے۔پس آپ مِنْفِيْفَغَ فَيْرا نے حضرت عمر جارہ نے کو تھی بلالیا۔آپ بڑیٹنو نے ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ ہی اپنا ہاتھوڈ الاتو آپ بڑیٹوز کا ہاتھ حضرت عائشہ بڑیاہ بننا کے ہاتھ سے عمرا گیااس پرآ پے ڈراٹوز نے فرمایا:اوہ!اگراس کےاوراس کے ساتھیوں کے معاملہ میں میری بات مانی جاتی تواس کواوراس کے ساتھیوں کوکوئی آنکوجھی نہ دکھ سکتی۔ یہ بچاب کا حکم اتر نے سے پہلے کا واقعہ تھا۔ پس اس پر آیت تازل ہوگئی۔

( ٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ مُسَجَّى ، فَقَالَ :مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِصَحِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى.

(٣٢٦٨١) حضرت جعفر مربيني فرماتے ہيں كدان كے والد نے ارشاد فرمايا: حضرت على حافظ حضرت عمر مزابنو كے ياس تشريف لائے اس حال میں کہ وہ حیا در سے ڈھکے ہوئے تھے تو آپ ڈاٹنو نے فرمایا: اس کرہ زمین پرکوئی شخص نہیں جومیر سے نز دیک پسندیدہ ہواس ڈ ھکے ہوئے محص سے کہ میں جا ہتا ہوں کہ اللہ سے اس کے نامدا عمال کے ساتھ ملوں۔

( ٣٢٦٨٢ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيلِه بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقُرِهُ عُمَرَ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ ، أَنَّ رِضَاهُ حُكُمٌ وَغَضَبَهُ عِزٌّ. (ابن عدى ٢٦١)

هي مصنف ابن اني شير متر جم ( جلد ٩) كي مسنف ابن اني شير متر جم ( جلد ٩) كي مسنف ابن اني شير متر جم ( جلد ٩)

(۳۲۱۸۲) خصرت سعید بن جبیر مراتیع فرماتے میں کہ حضرت جبرائیل علایتاً اسے رسول الله عَلِیَقَعَ ہے ارشاد فرمایا: حضرت عمر مِثَوَفَقَعَ کَم مُتَوَفِقَ اللهُ عَلَيْقَامُ کِيدِ: اور انہیں خبرد ہجئے کہ یقینا ان کی رضائی فیصلہ ہے اور ان کا غصہ معزز ہے۔

( ٣٢٦٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الصَّلْتُ بُنُ بَهْرَامُ ، عَنُ سَيَّارٍ أَبِى الْحَكْمِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا تَقُلَ أَطْلَعَ رَئْسَهُ إِلَى الْخَكْمِ ، أَنَّ أَبُو أَبَا بَكُرٍ لَمَّا تَقُلُوا : قَدْ رَئْسَهُ إِلَى النَّاسِ مِنْ كُوَّةٍ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ عَهِدْت عَهْدًا ، أَفَتَرْضَوْنَ بِهِ فَقَامَ النَّاسُ فَقَالُوا : قَدْ رَئْسَهُ إِلَى الْخَطَّابِ ، فَكَانَ عُمَرَ. رَضِينَا ، فَقَامَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : لَا نَرْضَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ عُمَرَ.

(٣٢٦٨٣) حضرت صلت بن بجرام مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت سیار ابوالحکم مِیشِید نے ارشاد فرمایا: حضرت ابو بکر زائنو کی بیاری جب بڑھ گئی تو وہ روشن دان سے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے: اے لوگو! میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کیاتم لوگ اس سے خوش ہوں؟ پس لوگ کھڑے ہوں۔ تو وہ حضرت خوش ہوں؟ پس لوگ کھڑے ہوں۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب زائنو ہوں۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب زائنو ہوں۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب زائنو ہوں۔ تو وہ حضرت عمر خائنو ہی تھے۔

( ٣٢٦٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، قَالَ :سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : مَا كَانَ الإِسْلَامُ فِى زَمَانِ عُمَرَ إِلَّا كَالرَّجُلِ الْمُقْبِلِ مَا يَزْدَادُ إِلَّا قُرْبًا ، فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ كَانَ كَالرَّجُلِ الْمُدْبِرِ مَا يَزْدَادُ إِلَّا بُعْدًا.

(۳۲۷۸۳) حضرت ربعی براتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ دانٹی کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں تھا اسلام حضرت عمر رہ انٹو کے زمانے میں مگر پذیرائی حاصل کرنے والے آ دمی کی طرح روز بروز جس کی پذیرائی میں اضافہ ہورہا ہو۔ پس جب حضرت عمر جونٹو کوشہید کردیا گیا تو وہ ہوگیا بیچھے جانے والی آ دمی کی طرح جوروز بروز دور ہوتا جارہا ہو۔

( ٣٢٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :لَكَأَنَّ عِلْمَ النَّاسِ كَانَ مَدْسُوسًا فِي جُحْرٍ مَعَ عِلْم عُمَرَ.

(٣٢٦٨٥) حضرت اعمش جينييز فرماتے ہيں كەحضرت شمرنے ارشاد فرمايا: حضرت عمر ڈانٹور كے علم كے سامنے لوگوں كاعلم ايك سوراخ ميں چھيا ہوا تھا۔

( ١٧ ) ما ذكِر فِي فضلِ عثمان بنِ عفّان رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت عثمان طافته بن عفان کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسِ ، قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَاءَ عُثْمَان فَقِيلَ :هَذَا عُثْمَان ، فَدَخَّلَ عَلَيْهِ مُلَيَّةٌ لَهُ صَفْرًاءُ قَدْ قَنَعَ بِهَا رُأْسَهُ ، قَالَ :هَاهُنَا عَلِيٌّ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :هَاهُنَا طَلُحَةُ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ هَاهُنَا الزُّبَيْرُ ، قَالُوا :نَعَمُ ،

قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : مَنْ يَبْنَاعُ مِرْبَدَ يَنِى فُلَانَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابَتَعْته بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَاتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْته ، فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي مُسْجِدِنَا وَأَجُرُهُ لَكَ ، قَالَ : فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعُمْ ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يَبْتَاعُ رُومَةَ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، فَابَتَعْتهَا بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْته ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتهَا ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ، اللّهُ مَلْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يَبْتَاعُ رُومَة غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، فَابَتَعْتهَا بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْته ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتها ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ، وَلَا اللهِ صَلَى اللّهُ مَلْ وَالْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ مَلْ إِللهُ إِللهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ ، قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَطُرَ فِي وَجُوهِ الْقُومِ ، فَقَالَ : مَنْ جَهُزَ هَوْ لاَءِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ، يَعْنِى جَيْشَ الْعُسُرَةِ ، فَجَهَزُنُهُمْ حَتَى لَمُ يَقْتِى وَلَا عَقَالًا ، وَلا خِطَامًا ، قَالُوا : اللّهُ هُ عَهُ اللهِ اللّهُ لَهُ مَا اللّهُ لَلهُ مَا اللّهُ لَلَهُ مُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُوا : اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

آپ والتو نے فرمایا: میں تم لوگوں کو تم و بتاہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود برجی نہیں: کیاتم لوگ رسول اللہ عَرِّفَظَیَّةِ کے اس فرمان کے متعلق جانے ہوجور سول اللہ عَرِّفظَیَّةِ نے ارشاد فرمایا کہ جو محص رومہ پیٹھے پانی کا کنواں خریدے گا تو اللہ اس کی معفرت فرمان کے متعلق جانے ہوجور سول اللہ عَرِفظَیَّةِ نے ارشاد فرمایا کہ جو محص رومہ پیٹھے پانی کا کنواں خرید کا تو اللہ اس مغفرت فرماد میں گے۔ تو میں نے اس کنویں کو استے اور استے روپوں میں خریدا، پھر میں آپ مِلِفظَیَّةِ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا جھیق میں نے اس کو خرید لیا تو آپ مِلِفظَیَّةِ نے فرمایا: تم اسے مسلمانوں کے پینے کے لیے وقف کر دواور اس کا اجر حمیمیں ملے گا؟

راوی کہتے ہیں:ان سب حضرات نے یک زبان ہوکر فر مایا:اللہ کی تسم!ایسی ہی بات ہے۔ آپ بڑاٹیز نے فر مایا: میں تم لوگوں کو قسم دے کر پوچھتا ہوں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبو ونہیں کیا تم لوگ رسول

(٣٢٦٨٧) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّنَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ ، قَالَ : حَدَّنَنِي هَرَم بُنُ الْحَسِنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ ، قَالَ : حَدَّنَنِي هَوَم بُنُ الْحَارِثِ وَأَسَامَةُ بُنُ خُرِيمٍ وَكَانَا يُغَازِيَانَ فَحَدَّنَانِي حَدِيثًا ، وَلَا يَشُعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّنَنِيهِ عَنْ مُرَّةَ الْبَهُزِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بقر ، قَالُوا : فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا اللّهِ مَلَى اللّهِ قَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بقر ، قَالُوا : فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا نَبِي اللّهِ مَالَ : فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِهَذَا وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَأَسُرَعُت حَتَّى عَطَفْت عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ : هَذَا يَا نَبِي وَلِي اللّهِ ، قَالَ : هَذَا فَإِذَا هُوَ عُثْمَان . (احمد ٣٣- ابن حبان ١٩١٣)

(٣٢٦٨٧) حضرت مرة البھر کی ڈائنو فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ ہم لوگ نبی کریم مِفِقَتَ اَنْ کے ساتھ ایک دن مدین گلیوں میں ہے ایک گلی میں جھوٹ آپ مِن میں پھوٹ پڑے گا گویا ہے گلی میں جھوٹ آپ مِنوفِقَ آپ مِنوفِق آپ مِنوفِق آپ مِنوف کا کیا حال ہوگا اس فقنہ میں جواطراف زمین میں پھوٹ پڑے گا گویا کہ وہ گائے کے دوسینگوں کی طرح ہوگا۔ صحابہ ڈٹٹ کُٹٹ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِنوفِق آپ ہم لوگ اس صورت میں کیا کریں؟ آپ مِنوفِق آپ نے فرمایا: تم لوگوں پرلازم ہے اس محض کی اور اس کی جماعت کی پیروی کرنا۔ راوی کہتے ہیں: پس میں نے جلدی کی یہاں تک کہ میں اس آ دی کے پاس بینچ گیا پھر میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی مِنوفِق آپ مُنوفِق نے فرمایا: یہی شخص ہے۔ تو وہ حضرت عثمان والتی ہے تھے۔

( ٣٢٦٨ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِنْنَةً فَقَرَّبَهَا ، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ ، فَقَالَ : هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَنِذٍ عَلَى الْهُدَى فَانْطَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا ، قَالَ : نَعُمْ ، فَإِذَا الرَّجُلُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ وَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا ، قَالَ : نَعُمْ ، فَإِذَا هُوَ عُنْمَانِ. (ابن ماجه اللهِ الحمد ٣٣٣)

(۳۲۷۸۸) حضرت کعب بن مجر ہ ڈٹاٹنڈ فرماتے ہیں کہ بلاشبہرسول القد مَنْرُفَقَیَّا آجے فقند کا ذکر فرمایا: اوراس کو بہت قریب بتلایا۔ پھر ایک شخص گزرا جس کا سرچاور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ مِنْرِفَقِیَّا آجے نے فرمایا: اس دن میخفس اوراس کی جماعت ہدایت پر ہوگی۔ پس ایک آ دمی اس کے پیچھے گیا اوراس کو کندھے سے پکڑ کر اس کا چہرہ رسول اللہ مَنْرِفَقِیَّا آجی کے طرف پھیرا اور پوچھا: میخفس ؟ آپ مَنْرِفَقِیَّا نے فرمایا: جی ہاں! پس وہ حضرت عثان ڈٹاٹٹو تھے۔

( ٣٢٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان قَامَ خُطَبَاءُ بِإِيلِيَاءَ فَقَامَ أَمِنْ آخِرِهِمْ

( ٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ :سَمِعْتُ جَدِّى رِيَاحَ بُنَ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :عُثْمَان فِي الْجَنَّةِ.

(٣٢١٩٠)حضرت معيد بن زيد راي في فرمات بيل كديس في رسول الله سَلِينَ فَيَعَيْ كويدارشا وفرمات بوع سنا كدعثان جنت ميس بير ـ

( ٣٢٦٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَصْدَقُ أُمَّتِي حَمَاءً عُنْمَان.

(٣٢ ١٩١) حضرت ابو قلابه ويشيد فرمات مي كه رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

( ٣٢٦٩٢ ) حَذَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشِ يُفَالُ لَهُ ثُمَامَةٌ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَانَهُ قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ البُّكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : الْيُوْمَ انْتُزِعَتِ النَّبُوَّةُ ، أَوَ قَالَ : خِلاَفَةُ النَّبُوَّةِ وَصَارَتْ مُلُكًا وَجَبْرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.

(۳۲۹۹) حضرت ابو قلابہ مِیتنی فرماتے ہیں کہ قریش کا ایک آ دمی جس کو ثمامہ کہتے تھے؛ وہ صنعاء میں تھا جب اس کو حضرت عثمان رہی تیز کے قبل کی خبر پہنچی پس وہ رونے لگا اور کا فی دیر تک روتار ہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو کہنے لگا۔ آج نبوت یا نبوت کی خلافت چھین لی گئی۔اور ہا دشاہت اور ظلم ہوگا۔ جو جس چیزیر عالب آئے گا اس کو کھا جائے گا۔

( ٣٢٦٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنُ مِسْعَرِ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :

ه من ابن الي شيرمتر جم (جلده) كي المستخطر المعلمان المن المن شيرمتر جم (جلده)

قَالَتُ عَائِشَةُ : كَانَ عُثْمَان أَحْصَنَهُمْ فَرْجًا وَأَوْصَلَهُمْ للرَّحِمِ.

(۳۲۹۹۳) حضرت موی بن طلحه مِلِیُّمیُّ فرماتے ہیں که حضرت عائشہ تفایدینا نے ارشاد فرمایا: حضرت عثان بڑی ہے سب سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی فرمانے والے تھے۔

( ٣٢٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُثْمَانَ حَمَلَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ عَلَى أَلْفِ بَعِيرٍ إلاَّ سَبْعِينَ كَمَّلَهَا خَيْلاً.

(۳۲۱۹۳) حضرت سعید طِینی فرماتے ہیں کہ حضرت قیادہ طِینی نے ارشاد فر مایا: کہ بلاشبہ حضرت عثمان شاہنے نے غزوہ تبوک میں مجاہدین کوستر کم ایک ہزاراونٹوں پرسوار کیا۔اور ہزار کےعدد کوستر گھوڑوں سے کممل کیا۔

( ٣٢٦٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَان : مَا أَلَوْنَا عَنْ أَعْلَاها ، ذَا فُوْقُ.

(۳۲۹۹۵) حفزت عبداللہ بن سنان پیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان تڑھئو کو جب خلیفہ بنادیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود مڑھئو نے ارشادفر مایا: ہم نے اپنے میں سےسب سے بلند مرتبہ کو منتخب کرنے میں کوئی سمز میں چھوڑی۔

( ٣٢٦٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ حِينَ بُويِعَ عُثْمَان :مَا أَلُوْنَا عَنْ أَعْلَى ذَا فُوْقُ.

(٣٢٩٩) حضرت عثمان چڑھئے ہے بیعت کرلی گئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود تراثی کو میں نے یوں فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگوں نے اپنے میں سب سے بلندمرتبہ کو نتخب کرنے میں بچھ کی نہیں گی۔

( ٣٣٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوُ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ عُثْمَانَ لَرُّجِمُوا بِالْحِجَارَةِ كَمَا رُجِمَ قَوْمُ لُوطٍ.

(۳۲۶۹۷) حضرت ابوالملیح بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: اگرسب لوگ حضرت عثمان ڈاٹٹو کے قتل پر کیجا ہوجاتے تو ان پرایسے ہی پھر برسائے جاتے جیسا کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔

( ٣٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهٌ تَنَاوَلَ عَصَّى كَانَتْ فِي يَدِ عُثْمَانَ فَكَسَرَهَا بِرُكْيَتِهِ ، فَرَمَى من ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِآكِلَةٍ.

(۳۲ ۱۹۸) حضرت عبیدالند بن عمر پیشینه فرماتے میں که حضرت نافع پیشینه نے ارشاد فرمایا: بلا شبدایک آدمی جس کوجھجاہ کہا جاتا تھا۔ اس نے حضرت عثمان جھائی کے ہاتھ سے لکڑی چھین کر اس کواپنے گھٹنے کی مدد سے توڑ دیا تو اس کے اس جگد میں عضو کو کھانے والی بیاری ہوگئی۔

( ٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى هَذَا

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) في معنف ابن الي معنف ابن الي معنف الله العنف الل

وَفِى يَدِهِ شِهَابَانِ مِنْ نَارٍ ، يَعْنِى قَاتِلَ عُثْمَانَ فَقَتَلَهُ.

(۳۲ ۱۹۹) حضرت زیاد بن ابی صبیب براتیمین فر ماتے ہیں کہ حضرت کعب رہا ہوں اس کی طرف کے ارشاد فر مایا: گویا کہ بیس کہ کی کی رہا ہوں اس کی طرف کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے ہیں لیعنی حضرت عثمان جوائی کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے ہیں لیعنی حضرت عثمان جوائی کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے ہیں لیعنی حضرت عثمان جوائی کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے ہیں۔

( ٣٢٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُنْمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِى بَعْضَ أَصْحَابِى ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَالَتْ عَائِشَةُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَالَتْ عَائِشَةُ : أَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَالَتْ عَائِشَةُ : أَدْعُو لَكَ عُلَيْ وَسَلَّكَ ، فَعَرَفْت أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهُ ، قُلْتُ : فَأَدْعُو لَكَ عُنْمَانَ بُنَ عَقَانَ ؟ قَالَ : يَوْمِدُ وَلَكُ عُنْمَانَ بُنَ عَقَانَ ؟ قَالَ : نَعْمُ ، فَدَعَوْتُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ أَشَارَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَبَاعِدِى ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ وَلُونُ عُنْمَانَ يَتَعَيْرُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَأَنْ وَلُونُ عُنْمَانَ يَتَعَيْرُ ، قَالَ قَيْسٌ : فَلَا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ الْمَالِي عَهُدًا وَإِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهُدَا إِلَى الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهُدًا إِلَى الْمَاءَ وَإِنْ عَهُدًا وَإِنْ عَهُدًا وَإِنْ عَهُدًا وَإِنْ عَهُدًا وَإِنْ عَهُدًا وَإِنْ عَهُدًا وَإِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَى الْمَعْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ ع

و ۱۳۷۵) حضرت ابوسھلہ دیا ہو کہ حضرت عثان ہی ہو کہ حضرت عثان ہی ہو تو حضرت عائشہ ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّفَةِ نے اپنے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس میراا یک ساتھی ہو۔ تو حضرت عائشہ ہی ہونے عرض کیا: کیا میں ابو بکر دی ہو کو بلا دوں؟ آپ فرماتی ہیں۔ کہ آپ مُؤِفِّفَةِ خاموش رہے۔ میں بجھ گئی کہ آپ مُؤِفِّقَةِ ان کو بلا نانہیں چاہتے۔ تو میں نے عرض کیا: کہ میں عمر دی ہو کہ بلا نانہیں چاہتے۔ میں نے عرض کیا: کہ میں علی دی ہو کو بلا دوں؟ آپ مُؤِفِّقَةِ خاموش رہے۔ میں بجھ گئی کہ آپ مُؤفِّقَةِ خان کو بھی بلا نانہیں چاہتے۔ میں نے عرض کیا: میں علی دی ہو کو بلا دوں؟ آپ مُؤفِّقَةِ خاموش رہے۔ میں بجھ گئی کہ آپ مُؤفِّقَةِ ان کو بھی بلا نانہیں چاہتے۔ میں نے عرض کیا: میں عثان بن عفان دی ہو کہ بلا دوں؟ آپ مُؤفِّقَةِ نے فرمایا: بی ہاں! پس میں نے ان کو بلوادیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو نی کر یم مُؤفِّقَةَ کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ مُؤفِّقَةَ آن سے بچھ فرماتے دی جو دور ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ پس وہ آگے اور نی کر یم مُؤفِّقَةَ کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ مُؤفِّقَةَ آن سے بچھ فرماتے۔ رہونے کے لیے اشارہ کیا۔ پس وہ آگے اور نی کر یم مُؤفِّقَةَ کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ مُؤفِّقَةَ آن سے بچھ فرمات عثان کارنگ تبدیل ہور ہا تھا۔

حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سھلہ بایٹیؤ نے مجھے بتلایا: کہ جب حضرت عثمان مزینٹو گھر میں محصور تھے۔ تو ان کوکہا گیا: آپ بڑاٹٹو قبال کیوں نہیں کرتے؟! تو آپ مزیاٹٹو نے فرمایا: یقیناً رسول اللّد مَلِّوْفِظَیَّا آبِ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں اس پر صبر کرنے والا ہوں۔ '

حضرت ابو صلمه مِیشِیهُ فرماتے ہیں۔ صحابہ ٹی آئیمُ کا گمان تھا کہ وہ ای مجلس میں وعدہ ہوا تھا۔ ( ۲:۷،۱ ) حَذَثَنَا ابْنُ اِدْرِیسَ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُنْمَانَ یَقُولُ : إِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِی غَنَاءً مَنْ كَفَّ سِلاَحَهُ وَیَدَهُ.

(۳۲۷۰۱) حضرت عبدالله بن عامر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رہا پنٹو نے ارشاد فرمایا: تم میں سے میرے نز دیک مجھے سب :

ے زیاد ہ نفع بہنچانے والا وہ مخص ہوگا جوا پنے ہتھیا راور ہاتھ کو جنگ کرنے ہے روک دے۔

( ٣٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَحَمَّادٌ ، قَالَا:حَدَّثَنَا عبد اللهِ بْنُ عُنْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿هَلُ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ قَالَ :هُوَ عُنْمَان بُنُ عَفَّانَ.

(۳۲۷۰۲) حضرت ابن عباس و فافر قر آن مجيد كي آيت ﴿ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَنْ يَأْمُو ۗ بِالْعَلْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ - كي تفير مين فرماتے ہيں كماس ہے مراد حضرت عثمان بن عفان و فور تيں۔

( ٣٢٧.٣ ) حَذَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو وَانِلِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ عُثْمَان يَكُتُبُ وَصِيَّةً أَبِى بَكُرٍ ، قَالَتْ: فَأُغْمِى عَلَيْهِ فَعَجَّلَ وَكَتَبَ :عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، قَالَ :كَتَبْتَ الَّذِى أَرُدُتُ ، الَّذِى آمُرُك فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ :مَنْ كَتَبْت ، قَالَ :عُمَّر بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ :كَتَبْتَ الَّذِى أَرَدُتُ ، الَّذِى آمُرُك بِهِ ، وَلَوْ كَتَبْتَ نَفْسَك كُنْتُ لَهَا أَهْلًا.

(۳۲۷۰۳) حضرت ابوداکل جن تین فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ شی مذیر خان نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عثمان جن تین فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ شی مذیر خان نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عثمان جن تین فرمایا: کو حضرت عمر بن خطاب جن تین فرمایا: کو حضرت عثمان جن تین نے جلدی سے حضرت عمر بن خطاب جن تین کو اعاقہ ہوا تو حضرت ابو بحر شی تین نے ان سے بوجھا: تم نے کس کا نام لکھا؟ انہوں نے فرمایا: عمر بن خطاب جن تین کو اخاقہ ہوا تو حضرت ابو بحر شی تین کے باتھا کہ اس کے لکھنے کا تمہیں تھم دوں۔اوراگرتم ابنانام جھی لکھ دیتے تو تم بھی اس منصب کے اہل تھے۔

( ٣٢٧.٤ ) حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ كُلُيْ بِينِ وَائِل ، عَنْ حَبِيبِ بِنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلْ الْبَنِ عُمَرَ ، عَنْ عُنْمَان ، فَقَالَ : شَهِدَ بَدُرًا ، فَقَالَ : لاَ فَقَالَ : لاَ فَقَالَ : هَلْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضُوان ، فَقَالَ : لاَ قَالَ : فَهَلَ تَوْتُلَى يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَقِيلَ لا بْنِ عُمَرَ : إِنَّ هَذَا يَزُعُمُ أَنَك عِبْت عُنْمَان ، قَالَ : رُدُّوهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ عَقَلْت مَا قُلْتُ لَك ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : سَلَّتُنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ مُنْمَان مَلْ شَهِدَ عُنْمَان بَدُرًا ، فَقُلْتُ لَكَ : لاَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ عُنْمَان مُكَنِي وَسَلَمَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ مُنْمَان فَى حَاجِتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِك ، قَلْ : فَقُلْتُ لَك : لاَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنْهُ إِلَى الْأَحْزَابِ لِيُوادِعُونَا وَيُسَالِمُونَا فَأَبُولُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنْهُ إِلَى الْآلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنْهُ إِلَى الْأَوْدَابِ لِيُوادِعُونَا وَيُسَالِمُونَا فَأَبُولُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِكُ عَلَى يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى اللّهُ حُرَى فَايَعَ لَهُ ، وَسَأَلْتِنِى هَلْ كَانَ عُنْمَان تَوَلَى يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ ا

کی مصنف این الی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) کی کی کاب الفضائل مستف این الی شیبرمتر جم ( جلد ۹ ) کی کی کاب الفضائل کی کی کی کاب الفضائل کی کی کی کاب الفضائل کی کی کاب الفضائل کی کی کاب الفضائل کی کی کاب الفظائل کی کی کاب الفظائل کی کاب الفظائل کی کی کاب الفظائل کاب الفظائل کاب الفظائل کاب الفظائل کی کاب الفظائل کاب الفظا فَقُلْتُ :نَعَمُ ، وَإِنَّ اللَّهَ ، قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا

كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ فَاذْهَبْ فَاجْهَدْ عَلَى جَهْدِك. (ابوداؤد ٢٧٢٠ طبراني ١٢٥)

(۳۲۷۰۴) حضرت حبیب بن الی ملیکه میشند فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر نزاینو سے حضرت عثمان زائٹو کے متعلق یو حجھا: کہ کمیاو ہ غز وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے؟ آپ ڈاٹٹو نے فر مایا نہیں۔ پھراس نے یو حجھا: کیاوہ بیعت الرضوان میں حاضر ہوئے

تھے؟ تو آپ بڑائو نے فرمایا:نہیں!اس نے یو حیھا: کہ کیاوہ اس دن پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تھے جس دن دولشکرآ منے سامنے ہوئے

تھے (غزوہ احد)؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: پھروہ آ دمی چلا گیا تو حضرت ابن عمر رہ تھو سے کہا گیا: بلاشہ یہ آ دمی

سمجھا کہ آپ تڑائنو نے حضرت عثان تڑائنو کاعیب بیان کیا ہے۔ آپ مٹائنو نے فر مایا: اس کومیرے یاس واپس بلاؤ۔ پس اس شخص کو

واپس لےآئے۔ پھرآپ بڑاٹو نے فر مایا: جو میں نے مہیں کہا ہے کیاتم اے مجھے بھی ہو؟اس نے کہا: جی ہاں!

آ ب ڈاپنو نے فرمایا:تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثان ڈاپٹو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ تو میں نے تمہیں جواب دیا کتبیں ہوئے۔اس لیے کہ رسول اللہ مِنْ طَفِیْغَ ہے ارشا دفر مایا: اےاللہ! بلاشیہ عثان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں

ہے۔ اور آپ سِرِ اللہ علی اللہ علیہ ان کا حصہ بھی مقرر فرمایا: اور تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثمان مزاہو بیعت

الرضوان میں حاضر تھے؟ تو میں نے تہمیں جواب دیا کنہیں تھے۔اس لیے کہ رسول اللہ مَیْلُونِیَّیْجَ نے ان کومشرکوں کی طرف بھیجا کہ وہ لوگ ہم ہےمصالحت کرلیں مگران لوگوں نے ا نکار کر دیا۔ تو رسول اللّٰد مِثَانِیۡ فِیۡجَے نن کے لیے بیعت لی۔اورفر ماما:اےاللہ! بلاشیہ

عثان تیری اور تیرے رسول کی حاجت میں ہے۔ پھرآ پہ مِنْوَفِیَجَۃ نے اپنے ایک ہاتھ کود وسرے ہاتھ میں دے کران کی طرف ہے

بھی بیعت کی اورتم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عثمان اس دن پیٹھے پھیر کر بھاگ گئے تھے جس دن دونشکروں کا آ منا سامنا ہوا؟

تو میں نے تمہیں جواب دیا: جی ہاں!اور یقیینٰاللّٰدربالعزت نے ارشادفر مایا: ( تر جمہ: بےشک وہ لوگ جو پینچے پھیر گئےتم میں سے جس دن باہم مکرائیں دوفو جیں ۔اس کاسبب صرف بیٹھا کہ قدم ڈ گمگا دیے تھان کے شیطان نے بوجہ بعض ان حرکتوں کے جووہ کر

بیٹھے تھے۔بہرحال معاف کردیااللہ نے انہیں ) پس تم جاؤاور جومیرے خلاف کرنا ہے کرو۔

( ٣٢٧.٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِين ، عَنْ سعد بْن عُبَيْدَةَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلُّ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ أَحْسَنَ أَعْمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ :لَعَلَّ ذَلِكَ يَسُونُك ، فَقَالَ :أَجَلُ ، فَقَالَ :أَرْغَمَ اللَّهُ بأَنْفِكَ.

( ۳۲۷ ۰۵ ) حضرت سعد بن عبیدہ ہریشیز فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر دیا ٹیو ہے حضرت عثمان درینیو کے متعلق یو حیصا: تو

آب وافنونے ان کے اچھے انٹمال کا ذکر فر مایا: پھرارشاد فر مایا: شاید کہتم ان کے بارے میں برا گمان رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا: جی

ہاں! آپ مِنی تنونے فرمایا:اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔

( ٣٢٧.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ أَبِي حُمَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ

بْنُ عُكَيْمٍ :لَا أَعِينُ عَلَى قَتْلِ خَلِيفَةٍ بَعْدَ عُثْمَانَ أَبَدًا ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :وأَعَنْت عَلَى دَمِهِ ، قَالَ :ابْنَى أَعُدُّ

(۳۲۷۰۲) حضرت هلال بن الی حمید دایشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عکیم بایشین نے ارشاد فرمایا: میں حضرت عثمان کے شہید ہو جانے کے بعد بھی بھی بھی کھی جسے خلیفہ کے تل پر بدد کی جانے کے بعد بھی بھی خلیفہ کے تل پر بدد کی کہ میں ان کی برائیاں شار کرتا تھا۔
تھی ؟ انہوں نے کہا: یقینا میں نے ان کے خون براتن مدد کی کہ میں ان کی برائیاں شار کرتا تھا۔

( ٣٢٧.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : لَمَّا تشعب النَّاسُ فِى الطَّعْنِ عَلَى عُثْمَانَ قَامَ أَبِى فَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ثم نام ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : قُمْ فَاسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَك مِنَ الْفِتْنَةِ الَّتِى الطَّعْنِ عَلَى عُثْمَانَ قَامَ أَبِى فَصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ثم نام ، قَالَ : فَمَا رُئِى خَارِجًا حَتَّى مَاتَ.

عنان میں تشنیع کے بارے میں لوگوں میں آرا مختلف ہونے لگیں تو میرے والد کھڑے ہوئے اور رات کی نماز پڑھی پھروہ سو گئے۔ راوی کہتے ہیں: کہ پس ان کو کہا گیا: کھڑے ہو کرالتہ سے سوال کروکہ وہ تمہیں بھی اس فتنہ سے محفوظ رکھے جیسے اس نے اپنے نیک بندوں کو اس سے محفوظ رکھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے قیام کیا بھروہ بیار ہو گئے۔ بھران کو با ہز ہیں دیکھا گیا یہاں تک کہان کی وفات ہوگئی۔

( ۷۰ ۳۲۷ ) حفزت نیجی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت عبداللہ بن عامر جیشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت

( ٣٢٧.٨) حَدَّثَنَا وَيُدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مُعَاوِيَةٌ بُنُ أَبِى سُفْيَانَ بِكِتَابِ إِلَى عَائِشَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتُ لِى : أَمَا أَحَدَّثُك بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ : عَائِشَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتُ إِلَى عَنْدَهُ وَاتَ يَوْمٍ أَنَا وَحَفْصَةً ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدَنَا رَجُلْ يُحَدِّثُنَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْعَثُ إِلَى عُمْرَ أَبْعِ فَلَ اللهِ ، أَبْعَث إِلَى عُمْرَ أَبْعَثُ إِلَى اللهِ ، أَبْعَث إِلَى عُمْرَ أَبُع لَكُ إِلَى اللهِ ، أَبْعَث إِلَى عُمْرَ فَلَا أَنْ يَعْمَدُ أَنَا وَحَفْصَةً ، فَقَالَتْ حَفْصَةً : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْعَث إِلَى عُمْرَ أَبْعَتُ إِلَى عُمْرَ فَيَجِىءُ فَيُحَدِّثُنَا ، فَسَكَتَ ، قَالَتْ : فَقَالَتْ حَفْصَةً : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْعَث إِلَى عُمْرَ فَيَجِىءُ فَيُحَدِّثُنَا ، فَسَكَتَ ، قَالَتْ : فَقَالَتْ حَفْصَةً : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْعَث إِلَى عُمْرَ فَيُحِىءُ فَيْ مَنْ اللّه لَعَلَهُ أَنْ يُقَصَّلُ قَوْمِ لَا فَذَعَا رَجُلًا فَأَصَ إِلَيْهِ دُونَنَا فَذَهَبَ ، ثُمَّ جَاءَ عُنْمَان فَأَفْبَلَ عَلَيْهُ بِوجُهِهِ فَلَا تَخْلُعُهُ ثَلَاثًا ، فَسَكَتَ ، قَالَتْ : أَنْ اللّهُ لَعَلَهُ أَنْ يُقَمَّصَكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادُوكُ عَلَى خَلُعِهِ فَلَا تَخْلَعُهُ ثَلَاثًا ، فَسَمِعْتُهُ قَطُ

(ابن ماجه ۱۱۲ احمد ۱۳۹)

(۸۰ ۳۲۷) حضرت عبداللہ بن قیس بایٹید فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رہائٹو نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت معاویہ بن الب سفیان جہائٹو نے ان کوایک خط دے کر حضرت عاکشہ رہ تا تعدین کے پاس بھیجا تو انہوں نے وہ خط ان کودے دیا تو حضرت عاکشہ جہد فیا نے فرمایا: کیا میں تہمیں وہ صدیث بیان نہ کروں جو میں نے رسول اللہ شِلِّوْتُنْفِیجَ ہے سے بی تھی؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! ضرور سنا کمی۔ آپ جہائٹو نے فرمایا: ایک دن میں اور حضرت حفصہ جی میڈیف، حضور مِوَّنْفِیجَةِ کے پاس تھیں تو آپ نِلِوْتِعِیجَ فرمانے گے۔ کاش کہ ہمارے یاس کوئی آ دمی ہوتا تو وہ ہم ہے بات کرتا۔ میں نے کہا: اےاللہ کے رسول مِئِوْفِقِيَعَ اللہِ میں حضرت ابو بکر ڈاٹھڑ کو پیغام نہ جیج دوں کہ وہ آئیں اور ہم سے بات چیت کریں؟ لیل آپ مِلِّفْظِيَّا فَا موش رہے۔ پھر حضرت حفصہ مِن مندُ بنا نے کہا: اے اللہ کے

رسول سَرِّنْ الْحَيْفَةِ! میں حضرت عمر و النو کی طرف پیام نہ جھیج دول کہوہ ہم سے بات چیت کریں ۔ پس آپ مِرْفَقَعَةِ خاموش رہے۔

آپ ٹئ مذہ نانے فر مایا: کہآپ شِرِ اُنتِیَا ﷺ نے ایک آ دمی کو بلا کرہم ہے ہٹ کراس سے سر گوشی کی پھروہ جلا گیا پھر حضرت عثمان رہا ہے

حاضر ہوئ تو آپ مُؤْفِقَةَ أِن اپناچ بره ان كى طرف متوج كيا۔ پھر ميں نے آپ مُؤْفِقَةَ أَكوية رماتے ہوئے سنا:ا عثان: شايد الله

تعالی تمہیں ایک قیص پہنا کیں گے پس اگر پچھلوگ اس کوتم سے اتر وا ناچا ہیں تو تم ہرگز اس کومت ا تارنا۔ آپ مُؤْفِقَةَ بْنے یہ تین بار ارشادفر مایا۔راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی۔اےام المؤمنین! آپ رفاشؤ نے پہلے بیصدیث کیوں بیان نہیں کی؟ آپ دواشؤ نے

فرمایا: مجھے یہ بھلا دی گئی تھی گویا کہ میں نے اس کو بھی سناہی نہ ہو۔

( ٣٢٧.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أُخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ لِعُثْمَانَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِينًا لَأَبى عَبْدِاللهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

آمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ مَكَتَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ. (طبراني ١٣٣)

(٣٢٤٠٩) حضرت اياس بن سلمه ويشيد فرمات بي كدان ك والدحضرت سلمه وينيد في ارشاد فرمايا: بداشبدرسول الله وَالمَنْفَظَةِ في حضرت عثمان بن فن کے لیے اپنادا بنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پرر کھ کربیعت کی ،تو لوگوں نے کہا: ابوعبداللہ کے لیے تو خوش تھیبی ہے کہ وہ

امن سے بیت اللہ کا طواف کرر ہاہے۔اس پررسول اللہ مَلِفَظَةُ فِيرَ مایا:اگروہ اسنے اوراستے سال بھی تھبرتا تو طواف نہ کرتا یہاں تك كەمىل طواف كرليتا ـ

( ٣٢٧٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ :

لَقَدُ عِبْتُمْ عَلَى عُثْمَانَ أَشْيَاءَ لَوْ أَنَّ عُمَرَ فَعَلَهَا مَا عِبْتُمُوهَا.

(۳۲۷۱۰) حضرت سالم بریشیخه فرمات همین که حضرت عبدالله بن عمر دواشی نے ارشاد فرمایا: البعقیحقیق تم لوگ حضرت عثان پر چند

چیزوں کاعیب لگاتے ہو۔اگر حضرت عمر بڑٹا ٹھؤنے ان کا موں کو کمیا ہوتا تو تم مجھی بھی ان پرعیب نہ لگاتے۔

( ٣٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هِلَالِ ابْنَةِ وَكِيعٍ ،

عَنِ امْرَأَةِ عُنْمَانَ ، قَالَتُ : أَغُفَى عُنْمَان ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ ، قَالَ : إنَّ الْقَوْمَ يَفُتُلُونِي ، فَقُلْتُ : كَلَّا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ :فَقَالُوا :أَفُطِرُ عِنْدَنَا

اللَّيْلَةَ ، أَوْ قَالُوا : إنك تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ.

(۱۱۷۳۱) حضرت ام هلال بنت وکیع فرماتی ہیں کہ حضرت عثان دیافٹو کی زوجہ نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عثان تزاینو اونگھ رہے تھے جب بیدار ہوئے تو فر مانے لگے: یقیناً میری قوم مجھے قمل کردے گی ۔ تو میں نے کہا: ہرگز نہیں اے امیر المؤمنین! تو آپ جھ تھونے نے فرمایا: میں نے رسول الله یَوَیَّفَیْفِیَّ اور حضرت ابو بکر جائیٹر اور حضرت عمر جائیٹر کوخواب میں دیکھا۔راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں فرمایا: آج رات تم ہمار سے ساتھ افطار کرویایوں فرمایا: تم آج رات ہمار ہے ساتھ افطار کرو گے۔

( ٣٢٧١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي حبيبة ، قَالَ : دَخَلُت الدَّارَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَسَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِى فِيْنَةٌ وَاخْتِلَافًا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : فَمَا تَأْمُرُنِى ، فَقَالَ : عَلَى كُنْ عَلَى مَنْكِبِ عُثْمَانَ . (حاكم ٩٩)

(۳۲۷۱) حفرت ابو حبیب براتین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان دوائی کے گھر میں داخل ہوا جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ
کیا ہواتھا۔ پس میں نے وہاں حضرت ابو ہریرہ ڈوئٹو کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مَؤَفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: عنقریب میرے بعد
تم فتند اور اختلاف پاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں: کہ ایک بوچھنے والے نے بوچھا: آپ مِؤَفظَةَ ہمیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں؟
آپ مِؤْفظَةَ نے فرمایا: تم پرامیراوراس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہے۔ اور آپ مِؤفظَةَ نے حضرت عثمان دوائو کے کندھے پر
ہاتھ مارا۔

( ٣٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هريرة إذَا ذَكَرَ قَتْلَ عُثْمَانَ بَكَى فَكَانَى أَسْمَعُهُ يَقُولُ :هَاهُ هَاهُ ينتحب. (ابن سعد ٨١)

(۳۲۷۱۳) حفرت اعمش ویشید فرماتے بی که حفرت ابو صالح بیشید نے ارشاد فرمایا: که حفرت ابو بریره و الله جب حضرت عثمان وی الله می استخدی آوازس را بهول ـ عثمان وی الله می استخدی آوازس را بهول ـ

( ٣٢٧١٤) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَيْثَمَة ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَانِشَة ، قَالَ : قَالَتُ حِينَ قُتِلَ عُثْمَان تَرَكْتُمُوهُ كَالنَّوْبِ النَّقِيِّ مِنَ اللَّنَسِ ، ثُمَّ قَرَّبْتُمُوهُ فَذَبَحْتُمُوهُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ ، هلا كَانَ هَذَا قَبْلَ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ : هَذَا عَمَلَكُ أَنْتِ كَتَبْت إِلَى أَنَاسِ تَأْمُرِينَهُمْ بِالْخُرُوجِ ، قَالَ : فَقَالَتُ عَانِشَةُ: لاَ وَالَّذِى آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ ، مَا كَتَبْتُ إَلَيْهِمْ سَوْدَاءَ فِى بَيْضَاءَ حَتَى جَلَسْتُ مَجْلِسِى هَذَا ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَى لِسَانِهَا.

(۳۲۷۱۳) حفرت مسروق بالنيخ فرماتے ہيں كہ جب حفرت عثان والتي كوتى كرديا گياتواس وقت حفرت عاكشہ تؤی فئونانے ارشاد فرمایا: تم لوگوں نے اس كوچھوڑ دیا ہے جیسا كہ گندگی صاف كيڑ ہے كوچھوڑ دیتى ہے۔ پھرتم نے ان كوقر يب كر كے ذئ كر ديا جيسا كہ كسى مينڈ ھے كو ذئ كيا جاتا ہے۔ يہ بات اس سے پہلے كيوں نہيں ہوئى ؟ تو حفرت مسروق بيلي نے ان سے عرض كيا: يہ تو آپ دوائي كيا راوى كہتے ہيں: كداس بر حفرت آپ دوائي كئے كيا راوى كہتے ہيں: كداس بر حفرت عاكشہ دئا داوى كہتے ہيں: كداس بر حفرت عاكشہ دئا دركافروں نے جس كے ساتھ كفركيا۔ ميس نے كى عاكشہ دئو مايا نہيں اقتم ہے اس ذات كى جس برتمام موس ايمان لائے اوركافروں نے جس كے ساتھ كفركيا۔ ميس نے كى

سفيدى پرسيابى ئىنبىل كىھايبال تك كەيىل ابنى اس جگە بربىيھ كى \_

امام اعمش بالتينية فرماتے بيں: پس ان لوگوں كى رائے يہى تھى كەربىسبان كى زبان پراكمھەد يا كىيا تھا۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ:حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ:سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخُطُبُ يَقُولُ:﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ قَالَ عُثْمَان مِنْهُمْ.

قال: سَمِعَتَ عَلِيّا يَخطَبَ يَقُول: ﴿إِنَّ اللِّينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنا الْحَسْنِي اولَيْكُ عَنها مَبْعَدُونَ ﴾ قال عَنمان مِنهُمُ. (٣٢٧١٥) حضرت محمد بن طلب ويشيو فرمات بين كريس في حضرت على وزائز كو يه خطب ارشاد فرمات بهوت ساكم آب وزائز في

كتاب الفضائل ﴿ ﴿ ﴾

بیآیت پڑھی (بے شک وہ لوگ کہ (فیصلہ ) ہو چکا ہے پہلے ہی جن کے لیے ہماری طرف سے اچھے انجام کا بیاس نے دورر کھے۔ انٹیس علی کتر میں منت فیل میں دور میٹوں میٹوں میں ایس میں میں ہے۔

جاكيں كے) آپ ٹھاٹھ نے فرمایا: حضرت عثمان ٹھاٹھ ان ہى لوگوں میں سے تھے۔ ( ٣٢٧١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُفْبَةَ بُنِ أَوْسِ السَّدُوسِيّ ، عَنْ

عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً : أَبُو بَكُرٍ أَصَبُتُمَ اسْمَهُ ، وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ
قَرْنٌ مِنْ حَدِيدٍ أَصَبُتُمَ اسْمَهُ ، وَعُثْمَان بُنُ عَفَّانَ ذُو النَّورَيْنِ أُوتِي كِفُلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، قُتِلَ مَظُلُومًا ،

اَصَ تُتُمَ اسْمَهُ

(۳۲۷) حضرت عقبہ بن اوس السّد وی بینین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وزائین نے ارشاد فرمایا: کہ اس امت میں بارہ (12) خلیفہ ہوں گے۔ابو بکر چڑئی نئم لوگوں کوان کے نام کی تصدیق ہوچکی ۔اور عمر بن خطاب جڑئی جو بہت امانت دار ہوں گے۔تم لوگوں کوان کے نام کی تصدیق ہوچکی اور عثمان بین عفان جڑئی ذوالنورین جنہیں رحمت کی دوذ مہداریاں سونچی گئیں۔اور ظلمانی کی ایک تام کی بھی تصدیق صل ہوچکی ۔ فلمانی کی گیا۔ تم لوگوں کوان کے نام کی بھی تصدیق حاصل ہوچکی۔

( ٣٢٧١) حَذَّتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنُ مُجَمِّع ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ أَبِى لَيْلَى عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : إِذَا أَرَدُتُمُ أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى رَجُلِ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمْ ، يَغْنِى عَبْدَ الرَّحْمَن ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ إِنَّهُ لَيَحْجِزُنِي ، عَنُ ذَلِكَ آيَةٌ فِي كِتَابِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ إِنَّهُ لَيَحْجِزُنِي ، عَنُ ذَلِكَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللّهُ : ﴿ لِللّهِ اللّهِ مَن اللهِ وَرِضُوانًا وَيُنْكُمُ وَاللّهِ مَن اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللّهِ وَرَسُولَة أُولِئِكَ هُمَ الصَّادِقُونَ ﴾ ، فكانَ عُثْمَان مِنْهُمْ.

(۱۳۷۷) حضرت مجمع بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیا بیٹین تجاج بن یوسف کے پاس تشریف لے گئے تو وہ اپنے ہم نشینوں سے کہنے لگا: اگرتم ایسے شخص کو دیکھنا چاہو جو امیر المؤمنین حضرت عثان دی ٹھ کوسب وشتم کرتا ہوتو یہ شخص لعنی عبدالرحمٰن میٹینوں سے کہ میں حضرت تمہارے پاس ہیں ان کو دیکھ لو۔ اس پر حضرت عبدالرحمٰن میٹینو نے فرمایا: اے امیر! اللہ کی پناہ ، اس بات سے کہ میں حضرت عثمان دائوں میں بال جانے والی اس آیت مبار کہ نے جمعے اس کام سے روک دیا اور محفوظ رکھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: (ترجمہ: نیز وہ مال) ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو نکال باہر کیے مجھے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی

جا کدادوں ہے۔جو تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنو دی ،اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ، یبی سیچلوگ ہیں ) حضرت عثمان ان لوگوں میں سے تھے۔

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّنِي يَزِيدُ بُنُ عَمْرِ الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَوْرِ الْفَهْمِيَّ يَقُولُ : قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ وَكَانَ مِمَّنُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَصَعِدَ الْمِينُرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُنْمَانَ ، فَقَالَ أَبُو ثُورٍ : فَدَخَلُتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقُلُتُ : إِنَّ فُلانًا ذَكَرَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُنْمَان : وَمِنْ أَيْنَ وَقَدِ اخْتَبَأْتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إنِّى لَوَابِعُ فَقُلْتُ : إِنَّ فُلانًا ذَكُو كَذَا وَكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُنْمَان : وَمِنْ أَيْنَ وَقَدِ اخْتَبَأْتُ عِنْدَ اللهِ عَشْرًا : إنِّى لَوَابِعُ فَقُلْتُ : إِنَّ فُلانًا ذَكُو كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ بَايَعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ بَايَعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ بَايَعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ ، وَلَا تَمَنَيْت ، وَلَا شَوبُت خَمُرًا فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِى هَذِهِ الزَّنْفَة ، وَيَزِيدُهَا فِى الْمُسْجِدِ لَهُ بُيْتُ فِى الْجَنَّةِ ، وَلَا إَسُلامٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِى هَذِهِ الزَّنْفَة ، وَيَزِيدُهَا فِى الْمُسْجِدِ لَهُ بُيْتُ فِى الْجَنَّةِ ، فَاشْتَرَيْتَهَا وَزِدُتَهَا فِى الْمُسْجِدِ. (ابن ابى عاصم ١٣٠٥)

(۳۲۷۱۸) حضرت بزید بن عمر والمعاصری بیشین فرمات بی که حضرت ابوثو را تصمی بیشین نے ارشا وفرمایا: که عبدالرحمٰن بن عدلیں جو کہ ان لوگوں میں بیں جنہوں نے درخت کے بنچ بیعت کی تھی وہ بلوائیوں کے پاس آیا اور منبر پر چڑ ھا: حمد وثنا کے بعداس نے حضرت عثمان جی تین کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابوثو رویشین فرماتے ہیں کہ میں محاصر ہے کہ درمان حضرت عثمان جی تین کے باس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ فلال صحفی آپ جی تین کے بارے میں ایسے اور ایسے کہ درما ہے۔ بس حضرت عثمان جی تین نے فرمایا: ایسی بات کیسے ہوسکتی ہے والانکہ میں نے اللہ میں نے اللہ میں من نے اللہ میں من نے اللہ میں بیا کہ میں اسلام لانے والا چوتھا شخص ہوں۔ اور تحقیق رسول اللہ میں تو بھر بھی بھی اسلام کی اور نہ بھی کا نکاح کیا، پھر دوسری بی کا نکاح کیا اور تحقیق میں نے اس حائی باتھ ہے رسول اللہ میں تھی میں نے اس حائی بی میں ہوں۔ اور نہ بی میں نے بھی عشق و معشق و معشق تی کی اور نہ بی میں ہی میں نے بھی عش اس دار میں گھر ہوگا؟ میں اسلام میں بھی شراب پی ۔ اور رسول اللہ میں بھی میں نے بھی تمنا و آرز و کی ۔ اور میں نے نہ تو زبانہ جالمیت میں اور نہ بی نہ میں نہ میں بھی شراب پی ۔ اور رسول اللہ میں تھر بھی اس نے بھی شراب پی ۔ اور رسول اللہ میں تو میں نے بھی اس دار میں کے بیا تھی کے میں اس کے بدلہ جنت میں گھر ہوگا؟ ہیں جب میں نے اس کے بدلہ جنت میں گھر ہوگا؟ ہیں جب میں نے اس کے بدلہ جنت میں گھر ہوگا؟ ہیں میں نے اس کی کورٹے پور کی کورٹے پور کی تو سیع کی تو سید کی تو سید کی تو سیع کی تو سید کی تو سی

( ٣٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ مِلْحَانَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُنْمَان ، وَعُمَرُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ بَعِيرَانِ أَحَدُهُمَا قَوِيْ ، وَالآخَرُ ضَعِيفٌ أَكُنْتَ تَقْتُلُ الضَّعِيفَ.

(۳۲۷۱۹) حفرت مسعر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ملحان بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابن عمر بیشید کے سامنے حضرت عثمان بیشید اور حضرت عثمان بیشید اور حضرت عمر اللہ کا ذکر کیا گیا تو آپ بیشید نے ارشاد فرمایا: تیری کیارائے ہے کہ اگر تیرے یاس دواونٹ ہوں

جن میں ہے ایک قوی ہواور دوسراا کمزور ہوتو کیاتم کمزوراونٹ کوتل کردو گے؟

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَقَالَ مِسْعَرٌ : إمَا قَالَ:تَحْسَبُهُ ، أَوَ قَالَ :نَحْسَبُهُ مِنْ حِيَارِنَا.

(۳۲۷۲۰) حضرت مسعر ہولیٹیؤ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان پرلٹیؤ نے فرمایا: کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹرکٹیؤ سے حضرت عثان پرلٹیؤ کے متعلق سوال کیا۔راوی فرماتے ہیں آپ ٹرکٹوز نے یوں فرمایا: کہتم ان کوہم میں سب سے بہتر سمجھو یایوں فرمایا: ہم لوگ ان کواپنے میں سب سے بہترین اورافضل سمجھتے تتھے۔

( ٣٢٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ كُلْنُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَا أُحِبُّ أَنِّى رَمَيْت عُثْمَانَ بِسَهُمٍ ، قَالَ مسعر : أَرَاهُ أَرَادُ قَتْلَهُ ، وَلَا أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا.

(۳۲۷۲) حضرت کلثوم ﷺ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن مسعود مٹاٹٹو یوں فرماتے تھے: کہ میں پسندنہیں کرتا کہ حضرت عثمان ٹڑاٹٹو کو قتل کے ارادے ہے ایک تیربھی ماروں جس کے بدلداگر چہ مجھے احد پہاڑ کے برابربھی سونا ملے۔

( ٣٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِىُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِیَّةَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُثْمَانَ :غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا قَدَّمْت ، وَمَا أَخَرْت ، وَمَا أَسُرَرْت ، وَمَا أَعُلَنْت ، وَمَا أَخُفَيْت ، وَمَا أَبْدَیْت ، وَمَا هُوَ کَانِنْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ :

(۳۲۷۲۲) حضرت حسان بن عطید براثیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافِقَائِ آئی نے حضرت عثمان بڑائی سے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تمبارے ان گناہوں کو بخش دے جوتم نے پہلے کیے اور جوتم بعد میں کرو گے اور جوتم نے پوشیدگی میں کیے اور جوتم نے اعلانیہ طور پر کیے۔ اور جوتم نے جھیائے اور جوتم نے ظاہر کیے اور جو کچھ قیامت کے دن تک کرو گے۔

( ٣٢٧٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِب ، قَالَ : ذُكِرَ عُنْمَان ، فَقَالَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِى :هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيكُمَ الآنَ فَيُخْبِرُكُمْ ، قَالَ :فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : كَانَ عُنْمَان مِنَ الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحُسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ حَتَّى أَتَمَّ الآيَةَ.

(۳۲۷۲۳) حضرت محمد بن حاطب والتین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان ولیٹی کا ،کرکیا گیا تو حضرت حسن بن علی وہا تین فرمایا: یہ امیر المؤمنین ابھی تمہارے پاس آپیل گے تو وہ بی تم لوگوں کو ان کے بارے میں بتا کیں گے۔راوی کہتے ہیں: پس حضرت علی دہائی تشریف لائے۔اور فرمایا: کہ حضرت عثان وہائی ان لوگوں میں سے تھے بھر یہ آیت کمل حلاوت فرمائی۔ترجمہ: وہ لوگ ایمان پرقائم رہے اورا چھے کام کیے پھر حرام چیزوں سے بیچا اورا دکام البی کو مانا پھر تقوی کی اختیار کیا اورا چھے کام کیے۔اوراللہ دوست

ر کھتا ہے اچھے کا م کرنے والوں کو۔

( ٣٢٧٦٤) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنُ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ : قَالَ نَافِعُ بُنُ عَبُدِ الْحَارِثِ : دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَانِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمُدِينَةِ ، وَقَالَ لِى : أَمْسِكُ عَلَى الْبُورُ فَضُرِبَ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَبُو الْبَابُ ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْقُفْ وَدَلِّى رِجْلَيْهِ فِى الْبِيْرِ فَضُرِبَ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا أَبُو بَكُرِ ، فَقَالَ : انْذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ اللهِ عَذَا أَبُو بَكُر ، فَقَالَ : انْذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَالَ : فَالْبَعْرَ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رِجْلَيْهِ فِى الْبِيْرِ ، ثُمَّ صُرِبَ الْبَابُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَيَشَرُنُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذْنُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَيَشَرُدُهُ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : فَأَذِنْتَ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَعَاءَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَذَا عَمُو اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقُفْ وَدَلَى رِجُلَيْهِ فِى الْبِيْرِ ، فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَ

(۳۲۷۲۳) حضرت نافع بن حارث بیشین فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَرِّفَظَیْق مید کے باغات میں سے ایک باغ میں داخل ہو کے اور جھے فرمایا: کہ بچھ پر دروازہ بند کر دو۔ پھر آپ مِرِّفظیْق تشریف لائے یہاں تک کہ کویں کے گرد بنی ہوئی منڈیر پر بینے گے اورا پنی دونوں ناٹکیں کنویں میں لاکا لیں۔ پس دروازہ بجایا گیا تو ہیں نے فرمایا: ان کواجازت دے دواوران کو جنت کی خوشخری بھی سادو۔ اے اللہ کے رسول مُرِّفظیٰق بیر بینے گے اورا پر بیٹے گے اور ان کو بھی اپنی دونوں ٹائکیں کنویں میں لاکا لیس۔ پر دواور بنت کی خوشخری بھی اپنی دونوں ٹائکیں کنویں میں لاکا لیس۔ پر دروازہ بجا۔ میں نے پوچھا: کون خص ہے؟ اس نے کہا: عمر دوناؤ بھی سا دو۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان کوآنے کی اجازت دی اور بول اللہ مُرِّفِیْق نے فرمایا: ان کو بھی سادی۔ پر بیٹے گئے اور آپ جیٹی نے نے دونوں تائکیں کنویں میں لاکا لیس۔ پھر دروازہ بجا۔ میں نے پوچھا: کون خوش جری بر بیٹے گئے اور آپ جیٹی نے دونوں تائکیں کنویں میں لاکا لیس۔ پھر دروازہ بجا۔ میں نے پوچھا: کون خوش جری بر بیٹے گئے اور خوش کی اجازت دی اور جنت کی خوشخری بھی اجازت دے دو و اور جنت کی خوشخری بی بیٹے گا! عمر ان ہوں ہوں۔ تو پر بیٹے گئے اور بیلیا: ان کو بھی اجازت دے دو و اور جنت کی خوشخری بیلیا: ان کو بھی اجازت دے دو و اور جنت کی خوشخری بھی سادہ و آز مائن کے ساتھ کنویں کو بیلیا: ان کو بھی اجازت دے دو و اور جنت کی خوشخری بھی سادہ کے دونوں کا نگیں کو بی میان کا لیں۔ بیلی دونوں کا نگیں کو بی میں لاکا لیں۔ خوشخری بھی سادہ کی دونوں کا نگیں کو بی میں لاکا لیں۔ بیلی دونوں کا نگیں کو بی میں لاکا لیں۔ خوشخری بھی کی اجازت دونوں کا نگیں کو بی میں لاکا لیں۔ دونوں کا نگیں کو بی میں لاکا لیں۔

( ٣٢٧٢٥ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَمَّا عَرَضَ عُمَرُ ابْنَتَهُ عَلَى عُثْمَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَا أَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، وَأَدُلُّهَا عَلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ وَزَوَّجَ عُثْمَانَ ابْنَتَهُ. (حاكم ١٠٧)

(۳۲۷۲۵) حضرت سفیان بن حسین میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن میشید نے ارشاد فرمایا: کہ جب حضرت عمر ہوائٹھ نے اپنی بیمی کا رشتہ حضرت عثمان زینٹو پر بیش کیا تو رسول اللہ میتوشینے آئے نے ارشاد فرمایا: کیا میں راہنمائی نہ کروں اس شخص پر جوعثمان سے زیادہ بہتر

ہے۔اور میں اس کی راہنمائی نہ کروں عثان کے لئے اس عورت پرجواس عورت ہے بہتر ہو۔راوی کہتے ہیں۔ پس رسول الله مُؤفِّف ﴿

نے حضرت عمر میں نئو کی بیٹی سے خو و زکاح کر لیا۔اور حضرت عثمان وزائفو کا نکاح اپنی بیٹی سے کروادیا۔

( ٣٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُثْمَان ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّهُمْ يَسْبُونَهُ ،

فَقَالَ : وَيُحَهُمُ يَسُبُّونَ رَجُلاً دَخَلَّ عَلَى النَّجَاشِيَّ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُمُ أَعْطَى الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوهَا ، قَالَ : كَانَ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَوْمَا الِيه مِرَأْسِهِ فَأَبَى عُثْمَان ، فَقَالَ :مَا مَنعَك أَنْ تَسْجُدَ كَمَا سَجَدَ أَصْحَابُك ، فَقَالَ :مَا كُنْتُ لأسْجُدَ لأَحْدٍ دُونَ

ِرِر بَرِكِ. اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(۲۲۷) حضرت عاصم مِلِیَّیْد فرماتے میں کہ حضرت ابن سیرین مِلیٹید کے پاس حضرت عثمان جہائی کا ذکر کیا گیا تو ایک آ دمی کہنے

لگا۔ یقینا لوگ تو ان کو گالیاں ویتے ہیں!اس پر آپ مِیٹینا نے فر مایا: ہلاکت ہان لوگوں کے لیے جوا یسے تخص کو گالیاں دیتے ہیں جونجا ٹی باد شاہ پر داخل ہوامحہ مِیٹِ فِیٹیئے کچ کے اصحاب کے ایسے گروہ میں سے کہ سب ان کے علاوہ فتنہ میں پڑ گئے تھے!لوگوں نے یو جھا:

بر ب ق بور ماہ پروسی ہو سربر سے ہے؟ آپ ہوئیے: نے فر مایا: جو شخص بھی اس بادشاہ پر داخل ہوتا تو وہ سر جھکا کراس کوسلام کرتا۔ پس کہ وہ لوگ کس فتنہ میں پڑے تھے؟ آپ ہوئیئے: نے فر مایا: جو شخص بھی اس بادشاہ پر داخل ہوتا تو وہ سر جھکا کراس کوسلام کرتا۔ پس

حضرت عثمان نڑھٹو نے ایسا کرنے ہے ا نکار کر دیا ،تو اس باوشاہ نے پوچھا:تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے ہے رو کا جیسا کہ تمہارے ساتھیوں نے مجدہ کیا؟ تو آپ ڈھٹو نے ارشاد فر مایا:میں اللّٰہ عز وجل کے علاوہ کسی کوبھی سجدہ نہیں کرتا۔

( ١٨) فضائِل علِيّ بنِ أبِي طالِبٍ رضى الله عنه

## حضرت علی بن ابی طالب جانٹیئر کے فضائل کا بیان

( ٣٢٧٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِى الْأَمِّيِّ إِلَّيَ أَنَهُ لَا يُبِحَبِّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ. (احمد ٩٥- ابن حبان ١٩٣٣)

(٣٣٧٦) حفرت زربن مبیش بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی دانٹو نے ارشاد فرمایا بشم ہاں ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑ کر پیدا کیا اورانسان کو وجود بخشایقینا نبی امی مُلِفِیْفِیَا بِجَمَّع بد کیا تھا کہ صرف خلص مومن ہی مجھ سے محبت کرے گا۔اور منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ معنف ابن ابی شیرمز جم (جلده) کی هماند کا ۱۰۵ کی معنف ابن ابی شیرمز جم (جلده)

( ٣٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيَّهُ. (احمد ٣٥٠- بزار ٢٥٣٥)

(٣٢٧٦) حفرت بريده ﴿ اللهِ عَنْ مُغِيرَة ﴿ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أُمْ مُوسَى ، عَنْ أُمْ سَلَمَة ، قَالَتُ : وَالَّذِى أَخْلِفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيٌّ لِأَفُرَبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : عُدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : عُدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : عُدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُنَا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً بَعُدَ عَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَبِضَ فِى بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً بَعْدَ عَدَاةٍ يَقُولُ : جَاءَ عَلِيّ ؟ مِوَارًا ، قَالَتُ : وَأَظُنّهُ كَانَ بَعَنَهُ فِى حَاجَةٍ ، قَالَتُ : فَجَاءَ بَعُدُ فَظَنَنّا أَنَّ لَهُ إلَيْهِ حَاجَةً ، فَحَرَجْنَا مِن الْبُي عِلْمَ عَلَيْهِ عَلِيّ ؟ مِوَارًا ، قَالَتُ : وَأَظُنّهُ كَانَ بَعَنَهُ فِى حَاجَةٍ ، قَالَتُ : فَجَاءَ بَعُدُ فَظَنَنّا أَنَّ لَهُ إلَيْهِ حَاجَةً ، فَحَرَجْنَا مِن الْبُي عَلَيْهِ عَلِيٍّ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلِيٍّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَدَاةً وَيَقُولُ : جَاءَ الْبُنْ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَ

( ٣٢٧٣) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: أُخِبِرْنِى ، عَنْ عَلِيّ فَانْظُرْ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ مَنْزِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنِّى أَبْغَضُهُ ، قَالَ : فَأَبْغَضَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنِّى أَبْغَضُهُ ، قَالَ : فَأَبْغَضَكَ اللّهُ.

(۳۲۷۳) حفرت سعد بن عبیده بریشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت ابن عمر جھاٹی ہے ہو چھا: کہ آب جھاٹی بھے حضرت علی جھاٹی کے متعلق بھی پوچھنا چاہے تو پس رسول اللہ میر فرائی کے ایک جھاٹی کے متعلق بھی پوچھنا چاہے تو پس رسول اللہ میر فرائی کے گھر کے متعلق بھی بوچھنا چاہے تو پس رسول اللہ میر فرائی کھر ہے۔ اس آ دی نے کہا: میں تو ان سے بغض رکھتا ہوں! آپ جی ٹیونے نے فرمایا: پس پھر اللہ بھی تجھ سے بغض رکھتا ہیں۔

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :بَعَنْيِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ لَأَقْضِىَ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى لَا عِلْمَ لِى

بِالْقَضَاءِ ، قَالَ :فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَسَدُّدُ لِسَانَهُ ، فَمَا شَكَكُت فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا.

(٣٢٧m) حضرت علی زی تو فرمات میں كدرسول الله مِلِاَتِفَائِ نے مجھے يمن والوں كے پاس بھيجنا حيا ہا تا كه ميں ان كے درميان قيليا

كرول ـ بس ميں نے كہا: اے اللہ كے رسول مُؤلِّفَيُّةِ المجھة قضاء ہے متعلق كچھ بھى معلوم نہيں ، آپ بنا في فرماتے ہيں: آپ مُؤلِّفَيُّةً

نے میرے سینہ پراپناہاتھ مارکر بیددعافر مائی۔اےاللہ!اس کے دل کو ہدایت عطافر ما۔اوراس کی زبان کوسیدھا کر دے ۔پس مجھے مجھی بھی دو ہندوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آج میں اس جگہ پر ہیٹھا ہوا ہوں۔

( ٣٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرو بُن مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالُوا :لَهُ :أَخْبرْنَا عَنْ نَفْسِكَ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أُعْطِيت وَإِذَا سَكَّتَ ابْتُدِنْت. (نساني ٨٥٠٥)

(٣٢٧ ٣٢) حفرت عمرو بن مره ويتيد فرمات بيل كه حفرت الوالبشتر ى ويشيد نے ارشاد فرمايا: كدلوگوں نے حضرت على مباثر سے كبا:

كه آب جيءَ تو جميں اپنے بارے ميں ہلاہيے؟ آپ جي تئي نے فرمايا: جب ميں كچھ سوال كرتا تھا تو مجھے عطاء كر ديا جاتا تھا۔اور جب میں خاموش ہوتا تھا تو مجھ ہی ہےشر و عات کی حاتی تھی ۔

( ٣٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو ابْن هِنْدٍ الْجَمَلِتّي ، عَنْ عَلِتّي ، قَالَ :كُنْتُ إذًا سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي ، وَإِذَا سَكَّتْ ابْتَدَأَنِي. (ترمذى ٣٧٣- حاكم ١٣٥)

(۳۲۷ ۳۳) حضرت عبد الله بن عمرو بن هند الجملي بيشيذ فرماتے ہيں كەحضرت على وافخه نے ارشاد فرمايا: ميں جب بھي رسول اللهُ مَنْفَقَقَةَ أَبُ يَجِهِ ما نَكُمَا تَعَالَو آپ بِي ثَاتُو بِحَصِي عطافر ماديته له اور جب ميں خاموش ہوتا تھا تو مجھ ہی ہے شروعات فرماتے ۔

( ٢٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُبْشِيٌّ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ : قَلْت لَهُ : يَا أَبَا اسْحَاقَ ، أَيْنَ رَأَيْته ،

قَالَ :وَقَفَ عَلَيْنَا فِي مَجْلِسِنَا ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَلِنَّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَلَا يُؤَذِّي عُنِّي إِلَّا عَلِيٌّ. (ترمذي ٣٤١٩\_ ابن ماجه ١١٩)

(۳۲۷۳۳) حضرت ابواسحاق فر ماتے ہیں کہ حضرت حبثی بن جنادہ پیشیئے نے ارشاد فرمایا: اس پر حضرت شریک بیشیئے فرماتے ہیں کہ

میں نے ان سے یو چھا: اے ابواتخق! آپ پریشیز نے ان کو یہاں دیکھا؟ آپ پیشیز نے فرمایا: حضرت حبثی پریشیز ہماری مجلس میں

تھبرے تھاور فرمایا: کہ میں نے رسول الله مِرَافِظَةَ کَو یول فرماتے سنا علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور میری طرف سے علی منافقہ کے علاوہ کو کی بھی ادا کیگی نہیں کرے گا۔

( ٣٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ:كُنَّا بِالْجُحْفَةِ بِغَدِيرِ

خُمٌّ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ :مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

هي معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩ ) ري المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال ا

( ٣٢٧٣٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رِيَاحٍ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :بَيْنَا عَلِيٌّ جَالِسًا فِى الرَّحْبَةِ إذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا مَوْلَاىَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ، فَقَالُوا : هَذَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِتُ ، فَقَالَ :إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.

(طبرانی ۲۰۵۲)

(۳۲۷ ۳۱) حضرت ریاح بن حارث وایشین فرماتے ہیں کہ اس در میان کہ حضرت علی وہاتنو کشادہ وجگہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک آدی آیا جس پرسفر کے نشا نات واضح تھے۔ اس نے کہا: اے میرے دوست تجھ پرسلامتی ہو۔ آپ نے پوچھا: بیکون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا: یہ حضرت ابوابوب انصاری وہائٹو ہیں، پھر انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ میڈونٹی اُنٹی کو بوں فرماتے ہوئے سنا: میں جس کا دوست ہوں بس علی بھی اس کا دوست نے۔

( ٣٢٧٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصِ ، قَالَ : حَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِى طَالِبٍ فِى غَزُوةِ تَبُوكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ تُخَلِّفُنِى فِى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، فَقَالَ :أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَّنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِىَ بَعُدِى.

(بخاری ۱۳۱۲ مسلم ۳۱)

(۳۲۷۳۷) حضرت سعد بن ابی وقاص بیشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَنِّفَقَامِ نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی دیائیو کو جانشین بنایا تو آپ بڑی گئے۔ نے اللہ کے اس بھر آپ بھر کے موانشین کے رسول مُؤَنِّفَقَامِ آپ جمھے مورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارہ بیں؟ اس پر آپ مِنْفِقَامِ آب بات کے دسورت مورک میں جمھے مورتوں اور بچوں میں جھوٹ کر جارہ بھرت مورک میں میں موجیعے حضرت ہاروں علیمِثلا حضرت مورک علیمِثلا کے ارشاد فرمایا: کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہتم میرے نزد میں ایسے بی ہوجیعے حضرت ہاروں علیمِثلا حضرت مورک علیمِثلا کے نزد کی ایسے بی ہوجیعے حضرت ہاروں علیمِثلا حضرت مورک علیمِثلا کے نزد کی ایسے بی ہوجیعے حضرت ہاروں علیمِثلا منظرت مورک اللہِ تھے؟

( ٣٢٧٣ ) حَلَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ اِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ :أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى.

(بخاری ۳۷۰۲ مسلم ۱۸۷۱)

(٣٢٧٣) حفرت سعد ﴿ اللَّهُ فرمات مِين كه نبي كريم مَلِفَظَةَ في حضرت على ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ مير نزديك اليه بي موجيع حضرت بارون عَلاِئلًا حضرت موى عَلاِئلًا كنزويك تقه \_

( ٣٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيّ ، قَالَ : حَدَّثَتِنِى فَاطِمَةُ ابْنَةُ عَلِيّ ، قَالَتْ : حَدَّثَتِنِى أَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِعَلِيّ : أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِى. (نسانى ١٨٣٣ـ احمد ٣٣٨)

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) کي په الله ١٠٥٠ کي ۱۹۰۸ کي ۱۹ کي ۱۹ کي ۱۹۰۸ کي ۱۹

(۳۲۷۳۹) حضرت اساء بنت عمیس مین مندنی فرماتی میں که رسول الله مَثِلَاتِیَجَةَ نے حضرت علی ویونیو کو یوں ارشاد فرمایا: تم میرے نزدیک ایسے ہی ہوجیسے حضرت ہارون حضرت موی علاِتِما کے نزدیک تھے۔ تگریہ کہ میرے بعدکوئی نبی نہیں۔

( ٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ :أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِى.

(۳۲۷۴) حضرت زید بن ارقم دہائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِئِلِفَتِیَجَ نے حضرت علی جہائی ہے ارشاد فرمایا: تم میرے نز دیک ایسے ہی ہوجیسے حضرت بارون حضرت موکی عَلاِئلاً کے نز دیک تھے۔ مگریہ کی میرے بعد کوئی نبی ہیں۔

( ٣٢٧٤١) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِط ، عَنْ سَعْد ، قَالَ : قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ ، فَأَتَاهُ سَعْد ، فَذَكُرُوا عَلِيًّا ، فَنَالَ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ ، فَغَضِبَ سَعْد ، فَقَالَ : تَقُولُ هَذَا لِرَجُل ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ ثَلَاثُ خِصَال ، لأَنْ تَكُونَ لِي خَصْلَةٌ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا ، وَسَمِعْتُ الدَّنْيَا ، وَمَا فِيهَا : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ ثَلاثُ خِصَال ، لأَنْ تَكُونَ لِي خَصْلة مِنْهَا أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَا فِيهَا : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : هَنْ كُنْتُ مَوْلَاه ، وَسَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنْتَ مِنِي بَمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إلاّ أَنَّهُ لاَ نَبَى بَغْذِى ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنْتَ مِنِي بَمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إلاّ أَنَّهُ لاَ نَبَى بَغْذِى ، وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلْ عَطِينَ الرَّايَة رَجُلاً يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ . (مسلم ١٩٥١ ـ ترمذى ٢٩٩٩)

(۳۲۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط بیشید قرماتے ہیں کہ حضرت سعد بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت معاویہ دہائی ایک جج کے موقع پر تشریف لائے تو حضرت سعد دہائی ان کے پاس آئے تو لوگوں نے حضرت علی دہائی کا ذکر کیا اس پر حضرت معاویہ دہائی نے کہ الفاظ کے بس حضرت سعد دہائی کو عصر آگیا آپ دہائی نے فرمایا: تم یہ بات ایسے آدمی کے بارے میں کررہ بوکہ میں نے خود رسول الله مِنْ الفاظ کے بس حضرت سعد دہائی کو عصر آگیا آپ دہائی نے فرمایا: تم یہ بات ایسے آدمی کے بارے میں کر میں ایک کامل رسول الله مِنْ الفاظ کے بارے میں موجود ہے۔ اس سے بھی بسند ہے۔ میں نے سنا کہ رسول الله مِنْ الفاظ کے دنیا اور جو بھواس میں موجود ہے۔ اس سے بھی بسند ہے۔ میں نے سنا کہ رسول الله مِنْ الله مِن مُن الله مُن مِن مِن الله مِن الله مِن مِن الله مِن الله مِن مِن الله مِن

( ٣٢٧٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيُّ ، يَعْنِى زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : أَنَا عَبْدُ اللهِ ، وَأَخُو رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَقُلُهَا أَحَدٌ قَيْلِى ، وَلَا يَقُولُهَا أَحَدٌ بَعْدِى إِلَّا كَذَابٌ مُفْتَرٍ.

( ۳۲۷/۲۳ ) حضرت ابوسلیمان المجھنی بیٹنے نیو بین وهب بیٹنے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جڑا تھے کومنبر پر یوں فرماتے ہوئے ساکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول بیٹرنٹی تھی جو کے سنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول بیٹرنٹی تھی تھی ہوں ۔ کسی ایک نے بھی مجھ سے پہلے بیٹریس کہا اور نہ بی کوئی

رَ ٢٢٧٤٢) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَالْمِنْهَالِ ، وَعِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَخُوجُ فِي الشَّنَاءِ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ثَوْبَيْنِ خَفِيفَيْنِ ، وَفِي الطَّبْفِ فِي الْقَبَاءِ الْمَحْشُو وَالنَّوْبِ النَّقِيلِ ، فَقَالَ : النَّاسُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَوْ قُلْتُ لأبيك فَإِنَّ لأبيك فَإِنَّ النَّسَ فَلْ رَأُوا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا اسْتَنْكُرُوهُ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالَ : يَخُوجُ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ فِي الْقَبْنِ لا يَبْعُوبُ النَّقِيلِ ، وَلا يَبْلِى ذَلِكَ ، وَيَخُوجُ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ فِي النَّوْبِ النَّقِيلِ ، وَلا يَبْلِى ذَلِكَ مَيْئًا فَقَدُ أَمُرُونِي أَنْ أَسْأَلُك أَنْ السَّلَك أَنْ السَّكِيدِ فِي الْمَحْشُو وَ النَّوْبِ النَّقِيلِ وَيَخُوجُ فِي الْمَوْمِينَ ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَقَدُوا مِنْك شَيْئًا ، قَالَ : وَلاَ يَتَعْمِ بُودُدًا ، فَهَلْ سَمِعْت فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَقَدُ أَمُرُونِي أَنْ أَسْأَلَك أَنْ السَّلَك أَنْ السَّلَك أَنْ السَّلَك أَنْ السَّلَك أَنْ السَّلَك أَنْ اللَّه اللَّه إِنَّ اللَّه اللَّه وَمَا هُو وَ النَّوبِ النَّقِيلِ وَتَخُوجُ فِي الْبَرِدِ الشَّدِيدِ فِي الْتَوْبِ القَلْيلِ وَمَا كُنتَ مَعَكُمُ ، قَالَ : فَإِنْ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّه وَمَا الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

(۳۲۷۳) حفرت محم پر بینید اور حفرت منصال پر بینید اور حفرت عیسی پر بینید ، بیسب حفرات فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی پر بینید نے فرمایا: کہ حضرت علی بر بینی ابی پر بینید اور و باریک کپڑوں میں نکلتے تھے۔ اور گرمیوں میں گرم پوغداور بھاری کپڑوں میں نکلتے اور کو میں نکلتے اور کو بلادیں گے اس بھاری کپڑوں میں نکلتے اور کو معزت عبدالرحمٰن سے کہنے لگے: اگر آپ پر بینید اپ وجھا: کہ لوگ امیر المؤمنین میں ایس چیز دیکھتے ہیں لیے کہ وہ درات کوان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بس میں نے اپ والد سے بو چھا: کہ لوگ امیر المؤمنین میں ایس چیز دیکھتے ہیں جس کو وہ عجب جھتے ہیں؟ انہوں نے بو چھا: وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: آپ ڈواٹو خت گرمی میں گرم چوغداور بھاری کپڑوں میں نکلتے ہیں نکلتے ہیں اور آپ بواٹو کو کواس کی پروا بھی نہیں ہوتی اور خت سردی میں آپ دواٹو دوبار یک کپڑوں اور چھوٹی چا دروں میں نکلتے ہیں اور آپ دوائو کواس کی پروا بھی نہیں ہوتی اور نہیں آپ دوائو مردی سے بچتے ہیں۔ کیا آپ پر بینی نے ان سے اس بارے میں دیا تا بر بینی نے کہا ہے کہ میں آپ دیائو سردی سے بچتے ہیں۔ کیا آپ پر بینی نے ان سے اس بارے میں دیا ان کریں۔

یں جب رات کوانہوں نے حضرت علی تڑائیڑ ہے بات چیت کی تو ان ہے کہا: اے امیر المؤمنین: لوگوں نے آپ تڑائیڑ

کا ایک چیز کا جائزہ لیا ہے۔ آپ وہ ہو نے بو چھا: وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ وہ ہو خت گری میں گرم چوخہ یا بھاری کیڑوں میں لگاتے ہیں۔ اور شد یدسردی کی حالت میں آپ وہ ہو نو و جاریک کیڑوں اور جاروں میں نگلتے ہیں۔ اور آپ وہ ہو نو کو اس بات کی پروا بھی نہیں ہوتی۔ اور شد یدسردی کی حالت میں آپ وہ ہو نو و باریک کیڑوں اور جاروں میں نگلتے ہیں۔ اور آپ وہ ہو نو کو اس بات کی پروا بھی نہیں ہوتی۔ اور شد یدسردی کی حالت میں آپ وہ ہو نے کی کوشش کرتے ہیں! آپ وہ ہو نو فر مایا: اے ابولیل کیا تم غز وہ خیبر کے موقع پر ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! اللہ کی قتم میں تمہارے ساتھ تھا۔ آپ وہ ہو نو نے فر مایا: رسول اللہ مَوْفَقَا فَرِ نَا مِن اللّٰہ کی قتم میں تمہارے ساتھ تھا۔ آپ وہ ہو نو نے فر مایا: رسول اللہ مَوْفَقَا فَرْ نَا کَلُول کو لِے کر گئے ہیں وہ حکست کھا کرواہیں اوٹ آئے۔ اور حضرت عمر وہ ہو نو کو کو کیا گرواہی فکست کھا کرواہیں آئے ، بھر رسول اللہ مَوْفَقَا فِر نَا یُ مِن اللہ کو فقی علم کو ہو نی اللہ اور اس کے رسول مِوْفَقَا فِر نَا کَلُول کو اللہ مِوْفِقَا فَر نَا کَلُول کو اللہ مِوْفِقَا فَر نَا کَلُول کو کہ کے اور کو نہ کو کہ کو اور کہ کہ کا میا ہو کہ کہ کی مرسول مِوْفِقَا فَر نَا کُل کے اللہ کو نو کہ کہ کہ میں کہ کہ کی میں دی اللہ ای کو دعا فر مائی۔ اور میں آشوب پہم میں میں اور کہ کی سال تھا میں ان ہو کہ کہ کہ کی مردی اور گری نے تکلیف نہیں دیکھ کہ کی مردی اور گری نے تکلیف نہیں پہنچائی۔

( ٣٢٧٤٤ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَجُلًا مِنْكُمْ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإِيمَانِ فَيضْرِبُكُمْ ، أَوْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ ، وَكَانَ أَغْطَى عَلِيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُهَا. (ترمذى ٢٦١٠ ـ احمد ١٥٥)

(٣٢٧٣) حفرت على والمن والمن الله على ا

(احمد ۳۱ حاکم ۱۲۲)

( ٣٢٧٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَى سَلَمَةَ بْنِ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : يَا عَلِى ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِى الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلَا تُنْبِعَ النَّظُرَةَ النَّظُرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتُ لَكَ الآجِرَةُ.

(٣٢٧٣١) حفرت على روايت ہے كه رسول الله مؤلفكيّة نے حفرت على دوائن سے فرمایا كه تمهارے ليے جنت ميں ایک خزانه ہے اورتم اس كے مالك ہو۔ جب كسى پرايك نظر پڑ جائے تو دوسرى نظرمت ڈالو۔ كيونكه ايك نظرتو معاف ہے ئيسن دوسرى معاف نہيں ہے۔

(٣٢٧٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الصَّالِحِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيَّا يَقُولُهَا بَعْدِى إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ ، وَلَقَدْ صَلَّيْتَ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْع سِنِينَ.

(۳۲۷۳) حفرت عباد بن عبد القد طِیْطِی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دی ٹو نے ارشاد فرمایا: میں اللہ کا بندہ ہوں۔اوراس کے رسول مِنْطِقْتُ کَا بَعَانی ہوں۔اور عمی صدیق اکبرہوں نہیں کہ گاس بات کومیرے بعد مگر جھوٹا کذاب شخص۔اور حقیق میں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز بردھی۔

( ٢٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٣١١ ابن سعد ٢١)

(۳۲۷ ۴۸) حفزت حبۃ العرنی پریٹیلۂ قرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹٹ نے ارشاد فرمایا: میں پہلا آ دمی ہوں جس نے نبی کریم مِئرِ ﷺ کے ساتھ نماز سر ھی۔

( ٣٢٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ جَبُرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّانِفِ هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده ) في المحتمد ا

فَحَاصَرَهَا تَسَعَ عَشُرَةً ، أَوْ ثَمَانِ عَشُرَةً ، فَلَمْ يَفْتَتِحُهَا ، ثُمَّ ارْتَحَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوةً فَنَزَلَ ، ثُمَّ هَجَّرَ ، ثُمَّ فَالَمْ يَفْتِيحُهَا ، ثُمَّ ارْتَحَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوةً فَنزَلَ ، ثُمَّ هَجَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ وَأُوصِيكُمْ بِعِتْرَتِى خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَتُهِ النَّاسُ اللَّهُ مَا أَوْ لَا بُعَنَنَ اللَّكُمْ رَجُلًا مِنِّى ، أَوْ كَنَفْسِى فَلَيَضْرِبَنَ أَعْنَاقَ مُقَاتِلَتِهِمْ وَلَيْسُبِينَ ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ : فَوَأَى النَّاسُ أَنَّهُ أَبُو بَكُرٍ ، أَوْ عُمَرُ ، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : هَذَا.

(بزار ۱۰۵۰ حاکم ۱۲۰)

(۳۲۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بین گؤ قرماتے ہیں کہ جب رسول الله میز فی کے مکہ فتح کر لیا تو آپ میز فی کی قی انف کا طرف لو نے ۔ اور آپ میز فی کی قی نے اٹھارہ یا انسی ون تک طاکف کا محاصرہ کیا۔ لیکن اس کو فتح نہ کر سکے۔ پھر آپ میز فی کی قی نے صبح یا شام کے وقت کوج فرمایا: پس آپ میز فی کھی ہے آپ میز فی کھی آپ میز فی کھی ہے نے فرمایا: اے لوگو! ب شک میں تم سے پہلے جہنے والا ہوں گا، اور میں تمہیں اپن اولا د کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور تم سے وعدے کی جگہ دوش میں تم سے پہلے جہنے والا ہوں گا، اور میں تمہیں اپن اولا د کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور تم سے وعدے کی جگہ دوش کو رُخ کا مقام ہے ۔ تسم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے جا ہے کہتم ضرور بالضرور ان تم کی وجھیجوں گا۔ یا اپنے جسے ایک آ دمی کو جھیجوں گا۔ پس وہ ضرور بالضرور ان میں سے قال کر ویا پھر میں تمہاری طرف اپنے ایک آ دمی کو جھیجوں گا۔ یا اپنے جسے ایک آ دروی کو جیجوں گا۔ پس وہ ضرور بالضرور ان میں سے قال کرنے والوں کی گردنوں کو مارے گا۔ اور ان کی اولا دوں کوقیدی بنا لے گا۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شخص حضرت کی الو بکر جی ٹو یا باتھ بکر کرفر مایا: وہ مختص ہے۔

( ٣٢٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي جَعُدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيَّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ.

(٣٢٧٥) حضرت على جن النوي سے نبي كريم مِ أَلْفَظَيَّةً كَا ما قبل والا ارشاداس سے بھي منقول ہے۔

( ٣٢٧٥٢ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَلِيَّ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَمَّكُ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ ، قَالَ :فَقَالَ : انُطَلِقُ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحَدِّثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي ، قَالَ : فَوَارَيْته ، ثُمَّ أَتَيْته فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلُت ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۲۷۵۲) حَفرت ناجية بن كعب بَرِيَّتِيْ فرمات بين كه حَفرت على رَبِيَّةُ نِهِ الشَّهُ الشَّافِيَةِ إلى الشَّهِ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ الشَّهُ المَّالِيَّةِ الْمُلَالِ الْمُلَّالِ الْمُلَّالِ الْمُلَّالِ الْمُلَّالِ الْمُلَّالِ الْمُلَّالِ الْمُلِمِ الْمُلَالِيَّ الْمُلَالِ فَيَالِ الْمُلَالِ فَيَالِ الْمُلَالِ الْمُلَالِ فَيَالَ الْمُلَالِ فَيَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِولُولُ

( ٣٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيَّ ، قَالَ :قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْك. (ابوداؤد ٣٢٧٣ـ احمد ٩٩)

(٣٢٤٥٣) حضرت على من الأو فرمات بي كه بي كريم مِلَّا فَيْنَا فَي إلى الشادفر مايا: تم مجه على مواور ميس تم عيمول ـ

( ٣٢٧٥٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيًّا أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ فِيهِ ، قَالَ : فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً ، وَلا أَنْشُدُهُ إِلاَّ مِنْ أَصُّحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلاَّ قَامَ ، فَقَامَ مِمَّا يَلِيهِ سِتَّةٌ ، وَمِمَّا يَلِى سَعِيد بْنَ وَهْبٍ سِتَّةٌ فَقَالُوا : نَشُهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : نَشُهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

(احمد ۱۰۲۲ بزار ۲۵۳۱)

(۳۲۷۵۴) حضرت زید بن پینج میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈواٹی کوخبر ملی کہ چندلوگ ان کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ ڈواٹی منبر پر چڑھ کر فرمانے لگے۔ میں محمد میڈوٹیٹی کے اصحاب میں سے اس شخص کوشم دیتا ہوں۔ جس نے نبی میڈوٹیٹی کے استحاب میں سے میرے بارے میں کچھ سنا ہے۔ تو وہ کھڑا ہو جائے۔ پس چھ کے قریب لوگ کھڑے ہو گئے اور ان میں حضرت سعید بن وھب بڑا ٹی چھے مل گئے۔ پھران سب لوگوں نے فرمایا: ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ رسول اللہ میڈوٹیٹی کی فی ارشاد فرمایا: میں جس کا دوست ہوں بس علی بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ! تو بھی دوست رکھ! اس شخص کو جو اس سے دوئی رکھے۔ اور تو دشنی کر اس شخص سے جواس سے دوئی رکھے۔

( ٣٢٧٥٥ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِى يَزِيدَ الْأُوْدِيِّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ فَاجْتَمَعْنَا إلَيْهِ ، فَقَامَ إلَيْهِ شَابٌّ ، فَقَالَ : أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَسَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولٌ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، فَقَالَ الشَّابُّ : أَنَا مِنْك بَرِىءٌ ، أَشْهَدُ أَنَّك قَدْ ﴿ مُعنف ابْن الْبِ شِيرِ مَرْجُم ( طِد ٩ ) ﴾ ﴿ مَعنف ابْن الْبُ شَالِ النفائل ﴾ ﴿ مَعنف ابْن الْبُ الله وَ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ مَنْ عَادَاهُ ، قَالَ فَحَصَبُهُ النَّاسُ بِالْحَصَا. (بزار ١٣٥١ ـ ابويعلى ١٣٩٢)

عادیت من واد ما و والیت من عاداه ، فاح صحصیه الناس بول مصاد ، برارا الله الویلی اله ۱۱ الله بریده توانیخ مسورت الویر بدالا ودی بریشید فرمات بیل که ان کے والد بریشید نے ارشاد فرمایا: که حضرت الویریده توانیخ مسجد میل تشریف لاے تو جم لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے پھر ایک نو جوان نے کھڑے ہو کر ان سے کہا: میں آپ بڑا تین کو اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا آپ بڑا تین نو سول اللہ میلون کی تو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ میں جس کا دوست ہوں بس علی بڑا تین کو ہوست ہوں اللہ میلون کی توانی کو دوست ہوں اللہ میلون کو دوست بنا جوعلی بیانی کو دوست رکھتا ہو۔ اور تواس سے دشمنی کر جو خص اس سے دشمنی رکھتا ہو؟ تو آپ بڑا تین نے دولت کی بال ایکرو ہون جوان کہنے گئی میں آپ بڑا تین ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا آپ بڑا تین نے دشمنی کی اس خص سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ بس کی اس خص سے جوان سے دشمنی رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ بس کو کا س خوان کو دوست رکھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ بس کو کو ل نے اس نو جوان کو کنگریاں ماریں۔

( ٣٢٧٥٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقْيِمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُونُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُونُنَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُونُنَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُونُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ وَلَتُونُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُقْدِمُ وَلَيْسِي اللهُ اللَّهُمَّ أَنَا ، اللَّهُمَّ أَنَا ، اللَّهُمَّ أَنَا ، وَلَا يَبِي عَلِيًّ . (احمد ١٠٢٣)

(۳۲۷۵) حضرت عبدالله بن شداد براتئو فرماتے ہیں کہ یمن کے سرح قبیلہ کا ایک وفدرسول الله مَانِفَظَامِ کی خدمت میں آیا، تو رسول الله مَانِفظَ مِنْ کے خدمت میں آیا، تو رسول الله مَانِفظَ مِنْ الله مِنْ الل

( ٣٢٧٥٧) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : خَطَبَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَوْ يَا أَهُلَ الْعِرَاقِ لَقَدْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ رَجُلٌ قُتِلَ اللَّيْلَةَ ، أَوْ أَصِيبَ الْيُوْمَ لَمُ يَسْبِقُهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْمٍ ، وَلا يُدُرِكُهُ الآخِرُونَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَهُ فِي سَرِيَّةٍ كَانَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَانِيلُ ، عَنْ يَسَارِهِ ، فَلا بَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِى عَلِى ، فَقَالَ : قَدْ جَالَسْنَاهُ وَوَاكُلْنَاهُ وَشَارَبْنَاهُ وَقُمْنَا لَهُ عَلَى الْأَعْمَالِ ، فَمَا سَمِعْته يَقُولُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُونَ ، إِنَّمَا يَكُفِيكُمْ أَنْ تَقُولُوا : ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَتَنَهُ، وَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضُوان ، وَشَهِدَ بَدُرًا.

(۳۲۷۵۸) حضرت عمر و بن مر و ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیلی ولیٹی کے سامنے حضرت علی جان فو کے متعلق اوگوں کی باتیں ذکر کی کئیں تو انہوں نے فرمایا: ہم لوگ آپس میں بیٹے ہیں ہم نے اکھے کھایا بیا ہے۔ اور ہم ان کے اعمال پر رضامند ہیں پس میں نے تو کبھی بھی نہیں نی و و بات جولوگ کہتے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہتم یوں کہد دیا کرو۔ وہ رسول اللہ میر النظر میں تھے اور اور این کے داماد ہیں وہ بیعت الرضوان کے موقع پر حاضر تھے اور غروہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔

( ٣٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى مَنِينِ وَهُو يَزِيدُ بُنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَذَّفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُل يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُّولُهُ ، قَالَ : فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : أَيْنَ عَلِيٌّ فَقَالُوا : يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ ، فَذَعَاهُ فَبَزَقَ فِى كُفَّيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَى عَلِيٍّ ، ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ الرَّايَةَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ . (مسلم ١٨٥١ ـ احمد ٣٨٣)

(۳۲۷۵۹) حضرت ابو ہریرہ دولتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر النظامی کے ارشاد فرمایا: میں ضرور بالصرور آج ایسے فض کو جھنڈ ادوں گا جو اللہ اور اس کے رسول میر فی فی کرے اپنے آپ کو ظاہر کرنے گئے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول میر فی فی کرے اپنے آپ کو ظاہر کرنے گئے۔ تو آپ میر فی فی کرے اپنے آپ کو ظاہر کرنے گئے۔ تو آپ میر فی فی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ان کی دونوں آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ میر فی فی فی نے ان کو جا یا اور اپنی میں لعاب میارک ڈالا اور اس کے ساتھ حضرت علی دی ٹی ڈونوں آنکھوں کو مسلا۔ پھر آپ میر فی فی نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس اس دون اللہ نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس اس دون اللہ نے ان کو جھنڈ ادیا۔ پس

( ٣٢٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ هُمْ بِعَلِيِّ فَدُ عَمِلَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَدْ أَفْبَلَ شَعْنًا مُغْبَرًّا ، عَلَى عَاتِقِهِ قَرِيبٌ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمُو قَدْ عَمِلَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرْحَبًا بِالْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ ، ثُمَّ أَجْلَسَهُ فَنَفْضَ ، عَنْ رَأْسِهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِأَبِى تُرَابٍ ، فَقَرَبُهُ ، فَأَكُبُوا حَتَّى صَدَرُوا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَائِفَةً .

(۳۲۷ ۱۰) حفرت عبد الرحمان بن ابی لیلی بیشید فرماتے ہیں کہ اس در میان کہ نبی کریم میز شکھ آئے ہیں ان کے اصحاب کی ایک جماعت تھی آپ میز شکھ آئے اپنی بیویوں کے پاس کھانے کا پیغام بھیجالیکن کی بھی بیوی کے پاس کھانے کی کوئی چیز بھی نہ ملی ۔ تو اچا تک حضرت علی ہی تھی سامنے ہے آتے ہوئے نظر آئے جو غمار آلود اور پراگندہ حال میں تھے اور ان کے کندھے پرایک صاع کے قریب تھجوری تھیں۔جوانہوں نے مزدوری کر کے حاصل کی تھیں۔ پس نبی کریم مِرَّافِظَیَّے نَے فر مایا:خوش آمدید ہو جھا تھانے والے کو اور اٹھائے ہوئے ہوجھ کو، پھر آپ مِرَّاْفِظَیَّے نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کے سر سے مٹی جھاڑی پھر ارشاد فر مایا: خوش آمدید ابوتر اب! پھر انہوں نے تھجوروں کو قریب کیا۔ یہاں تک کہ سب نے سیر ہو کر کھا کمیں ۔ پھر آپ مِرَّاْفِظَیَّے نَا پی تمام ازواج مطہرات کو بھی اس میں سے حصہ بھیجا۔

( ٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لَأَدْفَعَنَّهَا إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : فَتَفَلَ فِى عَيْنَيْهِ وَكَانَ أَرْمَدَ ، قَالَ :وَدَعَا لَهُ فَفُتِحَتُ عَلَيْهِ خَيْبَرُ . (عبدالرزاق ١٠٣٩٥)

(۱۲ ۳۲۷) حضرت زہری میلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن سیتب میلیٹیڈ نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مَشِّرُ اَسْتُیْجَ نے جھزت علی مِنْتُورُ کو جھنڈا دیا اور فرمایا: میں ایسے شخص کو جھنڈا دی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول مَشِّرُ اَسْتَحَاجُ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول مَشِّرُ اَسْتَحَاجُ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ مِشْرِ اَسْتَحَاجُ اِسْتَحَاجُ اَسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَعَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَعَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَعَادُ اِسْتَعَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَعَادُ اِسْتَحَادُ اِسْتَعَادُ الْعَادُ اِسْتَحَادُ الْعَادُ الْعَا

(٣٢٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَسِيْدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَقَدُ أُوتِىَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلاثَ خِصَالٍ لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ :زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتُ لَهُ ، وَسَدَّ الْأَبُوَّابَ إِلَّا بَابَهُ ، وَأَعْطَاهُ الْحَرْبَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ.

(۱۲ ۲۲) حضرت عمر بن اسید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اپنے نے ارشاد فرمایا: حضرت علی وہ اپنی بن ابی طالب کو تین خصوصیات عطاکی گئیں۔ مجھے ان میں سے ایک کامل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ نیٹر سینی آئی ہیں ان کے خصوصیات عطاکی گئیں۔ مجھے ان میں سے ایک کامل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ نیٹر سینی ان کے دروازے کے ۔ اور نکاح میں دی جس سے ان کی اولا دہمی ہوئی اور آپ میٹر ان تھام دروازے بند کروا دیے سوائے ان کے دروازے کے ۔ اور آپ میٹر انسان کی جوند اعطافر مایا۔

( ٣٢٧٦٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِى ، فَقَالَ : لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا فَالَ : فَجِنْت بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ ، قَالَ : فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَهِ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ. (مسلم ١٣٣٣ـ احمد ٥١)

( ۳۲۷ ۱۳۳ ) حفرت ایاس بن سلمہ ولیٹین فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے خبر دی کہ بے شک رسول اللہ مِنْ اَفْظَیْحَ بِنَا اَنْ اَلَّهِ اَنْ اَلَّهِ وَاللهِ عَلَى اَنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ اَللّٰهِ اَوران کے رسول مِنْ اِنْ اَلْمَا اِنْ اِللّٰهِ اَوران کے رسول مِنْ اِنْ اَلْمَا اِنْ اِللّٰهِ اَوران کے رسول مِنْ اِنْ اِلْمَا اِنْ اِللّٰہِ اَوران کُلّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِلْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِلْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِلْمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِلِلْمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِم

هي مصنف ابن اني شيرمتر جم ( جلد ٩ ) کرچې هي ۵۱۳ کو ۵۱۳ کو کاب الغضائل

راستہ دکھانے کے لیے آگے چل رہا تھا کیونکہ وہ آشوب چٹم میں مبتلا تھے۔ پس رسول اللّٰد مَؤَفِظَةَ بِنے ان کی آتھوں میں لعاب مبارک ڈالا پھران کوجھنڈامرحمت فرمایا۔اوراس دن اللّٰہ نے ان کے ہاتھ یر فتح دے دی۔

( ٣٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ زَكْرِيَّا ، عَنُ مُضْعَبِ بُنِ شَيْبَةَ ، عَنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، قَالَتُ : قَالَتُ عَالِيْهُ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعُو أَسُودَ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ عَالِيْسَةُ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعُو أَسُودَ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمَ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. (مسلم ١٨٨٣ ابوداؤد ٢٠٢٨)

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده)

بِيدِهِ حتى دخل ، فَأَدْنَى عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ فَأَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمَّ لَفَ لَفَ عَلَيْهِمْ تَوْبَهُ ، أَوَ قَالَ : كِسَاء ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَ هَوُلاءِ أَهُلُ بَيْتِي ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُّ. (احمد ١٠٥ـ طبراني ١٦٠)

پُهُرَآ بِ مَا اَنْ اَلَهُ عَنْ عَوْفِ ، عَنْ عَطِيَّةً أَبِى الْمُعَذَّلِ الطَّفَارِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَ تَنِي أُمُّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةً رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا فِى بَيْتِهَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَانَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتُ : عَلِيٌّ وَفَاطِمَةً وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْ وَفَاطِمَةً وَحَسَنٌ بِالسَّدَّةِ ، فَقَالَ : تَنْحَى لِى ، عَنْ أَهْلِ بَيْتِى ، فَتَنَحَّيت فِى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةً وَحَسَنٌ وَخُرِهِ ، وَأَخَذَ عَلِيًّا بِإِحْدَى يَدَيْهِ فَضَمَّةُ إِلَيْهِ ، وَأَخَذَ فَاطِمَةَ بِالْيُدِ الْأَخْرَى فَصَمَّهُ اللهِ ، وَأَخَذَ فَاطِمَة بِالْيُدِ الْأَخْرَى فَصَمَّهُ اللهِ وَقَبَلَهَا ، وَأَخُذَ فَاطِمَة بِالْيُدِ اللّهُ مُ خَمِيصَةً سَوْدًاءَ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ الله ، وَالْعَلَ الله ، قَالَ : اللّهُمْ الله وَقَبَلَهَا ، وَأَغُدَقَ عَلَيْهِمْ خَمِيصَةً سَوْدًاءَ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمْ الله عَالَى النَّارِ ، أَنَا وَأَهُلُ بَيْتِى ، قَالَتُ : فَنَادَيْتِه ، فَقُلْتُ : وَأَنَا يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : وَأَنْتِ . (احمد ٢٩٦ عبرانى ٩٣٥)

(۳۲۷ ۲۷) حضرت امسلمہ ٹنکا ندین فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مِیَرِفَظَیَّ ہمرے گھر میں میرے پاس متھ۔ کہ خادمہ نے آکر عرض کیا: حضرت علی ٹن ٹُو اور حضرت فاطمہ ٹنکا نداؤ دروازے پر ہیں۔ آپ مِیرِفِیْنَ نِے فرمایا: میرے گھر والوں کے لیے جگہ بناؤ۔
پس میں گھر کے ایک کونے میں ہوگئی۔ تو حضرت علی ہی ٹیو ، حضرت فاطمہ بنکا ندافان، حضرت حسن بڑا ٹیو اور حضرت حسن بڑا ٹیو تشریف لائے۔ پھر دونوں بچوں کو تو آپ مِیرِفِیْنَ فَیْمَ نے اپنی گود میں بھالیا۔ اور اپنے ایک ہاتھ سے علی بڑا ٹیو کو بکڑ کر اپنے سے جمنالیا اور دوسرے ہاتھ سے فاطمہ ٹنکا ندین کو بکڑ کر اپنے سے جمنالیا اور ان کا بوسہ بھی لیا۔ اور ان سب پر اپنی کالی چا در ڈال دی۔ پھر ارشاد

فر مایا: اے اللہ! تیری طرف پناہ بکڑتے ہیں نہ کہ جہنم کی طرف میں اور میرے گھر والے۔حضرت ام سلمہ جی منتو نما فر ماتی ہیں۔ میں نے یکار کر کہا: اے اللہ کے رسول مِلَافِنْفِیۡکَةُ ﴿ مِیں بھی ؟ آپ مِلِّافِیۡکَةَ اِنے فر مایا: تو بھی۔

( ٣٢٧٦٨) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِمَّى قَامَ خَطِيبًا فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَقَدُ فَارَقَكُمُ أَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْمَبْعَثُ الْمَبْعَثُ أَمْسِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْآوَلُونَ ، وَلا يُدْرِكُهُ الآخِرُونَ وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُهُ الْمَبْعَثُ فَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، جِبُرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، مَا تَرَكَ بَيْضَاءَ ، وَلا صَفْرَاءَ إِلاَّ سَبْعَمِنَةِ دِرْهَمِ فَضَلَتُ مِنْ عَطَائِهِ ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِى بِهَا خَادِمًا. (احمد ١٩٥- بزار ٢٥٤٣)

(۱۸ کا ۲۸۸) حفرت ابواسحاق بینی فرماتے ہیں کہ حضرت همیر وہن میم بیشین نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت حسن بن علی دین فرخ خطبہ دینے کے لیے کھڑ ہوئے کی مجار ہوگیا کہ نہیں سبقت لے جا کے لیے کھڑ ہوئے کی مجار ہوگیا کہ نہیں سبقت لے جا سکے اس سے پہلے لوگ اور نہ ہی بعدوالے لوگ اس کا مقام پا سکتے ہیں۔ تحقیق رسول اللہ شِرُفِیْنَ اَن کو سکت ہوئے اور کو جھنڈ ا عطافر ماتے ہیں وہ والی نہیں لوشتے یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو فتح عطافر ما دیتے۔ جبرائیل علاقیا ان کے دائیں جانب ہوتے اور میکا سکل علاقیا ان کے بائیں جانب ہوتے ان کی سونا، جا نہ کی نہیں چھوڑ اسوائے سات در ہموں کے جو میں نے ان کی بخشش میں سے بچائے تھے۔ اس لیے کہ ان سے ایک خادم خرید نے کا ارادہ تھا۔

( ٣٢٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَفُمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، فقالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ : فَأَتَيْت إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَأَنْكُرَهُ وقال : أَبُو بَكُر . (احمد ٣١٨- طبالسي ١٤٨)

(٣٢٧ ٦٩) حضرت ابوحمز ہولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم ڈٹاٹھ نے ارشاد فرمایا: رسول اللّه مَثِرَفَتَعَیَّا کے ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے والے محض حضرت علی مٹاٹھ تھے۔

عمرو بن مرہ کہتے ہیں: میں حضرت ابراہیم واٹیٹیا کے پاس حاضر ہوااور میں نے ان سے بیہ بات ذکر کی تو انہوں نے اس کا انکار کیااور فر مایا: سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر زایٹو ہیں۔

( ٣٢٧٠ ) حذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جَبَلَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَغُزُ أَعْطَى سِلاحَهُ عَلِيًّا أَوْ أُسَامَةَ.

(۳۲۷۷) حفر ت ابواسحاق وليشير فرمات بي كه حضرت جبله وليشير في ارشاد فرمايا: نبي كريم مَيْزَفَظَيْعَ بب كسى غزوه ميس شريك نه موت توايخ بتصيار حضرت على ولائن يا حضرت اسامه ولائنو كومرحت فرمادية ـ

( ٣٢٧١ ) حُدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ، قَالَ:حدَّثَنَا مَسْعُود بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْفَضْلِ

بْنِ مَعْقِل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَاسٍ ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَدْ آذَيْتَنِي :قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أُحِبُّ أَنْ أُوذِيكَ ، قَالَ :مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي.

(بزار ۲۵۹۱ احمد ۲۸۳)

(٣٢٧١) حضرت عمروبن شاس شي فرماتے بيں كەرسول الله مَرَّالْفَظَةُ نے مجھ سے ارشاوفر مايا جھتے تو نے مجھے ايذاء پہنچائی۔ يس نے عرض كيا: اے الله كے رسول مَرَّالْفَظَةُ إلى مِي اس بات كو بھى پسندنبيں كرتا كه بيس آپ مَرَّالْفَظَةُ كوايذاء پہنچاؤں! آپ مَرَّالْفَظَةُ اِنْ فرمايا: جم شخص نے علی جائِزُو كوايذاء پہنچائی تحقیق اس نے مجھے ایذاء پہنچائی۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَلْت لِعَطَاءٍ : كَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَعْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ ، وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ !.

(٣٢٧٢) حضرت عبدالملك بن الى سليمان مِيشِيدُ فرمات بين كه مين في حضرت عطاء طِيْشِيدُ سے يو چھا: كيار سول الله مُؤْفِظَةَ ﴿ كاصحاب مُؤَكِّدُهُمْ مِينَ كُونُ خُفس ايسا بھى تھا جوحضرت على جَلَيْمُو سے زياد وعلم والا ہو؟ آپ مِيشِيدُ نے فرمايا بنبيں الله كى قتم! مين كى كو نبين جانبا۔ نبين جانبا۔

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ حُبْشِتَى ، قَالَ : حَطَبَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِمَّى بَعْدَ وَفَاةِ عَلِمٌّ ، فَقَالَ : لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ بِالْأَمْسِ لَمْ يَسْبِقْهُ الْأَوَّلُونَ بِعِلْم ، وَلا يُدُرِكُهُ الآخِرُونَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ الرَّايَةَ فَلا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (احمد ١٩٩)

(٣٢٧٤٣) حفرت عمرو بن حبثی بریشید فرماتے ہیں که حضرت حسن بن علی تفایش نے حضرت علی بیشید کی وفات کے بعد ہم سے خطاب فرمایا بتحقیق کل تم سے وہ مخص جدا ہو گیا کہ پہلے لوگ اس کے علم کونہیں پاسکے اور نہ بعد والے پاسکے ۔رسول القد نیز نیسی کی گونہیں پاسکے اور نہ بعد والے پاسکے ۔رسول القد نیز نیسی کی کے اللہ تعالی ان کو فتح عطافر مادیتا۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَعَلِنَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِى حوائط الْمَدِينَةِ ، فَمَرَرُنَا بِحَدِيقَّةٍ ، فَقَالَ عَلِىٌّ : مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَدِيقَتُك فِى الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا يَا عَلِى ، حَتَّى مَرَّ بِسَبْعِ حَدَائِقَ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ عَلِىٌ : مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَيَقُولُ : حَدِيقَتُك فِى الْجَنَّةِ أَخْسَنُ مِنْ هَذِهِ . (طبراني ١١٠٨٣)

(٣٢٧٧) حفرت انس وَرَّوُ فرماتے ہیں کہ میں اور حفرت علی وَاللهٰ رسول الله مَلِّوْفَقَعَ آجَ ساتھ مدینہ کے باغات میں آشریف لے گئے۔ پس ہم لوگ ایک باغ کے پاس سے گزرے تو حضرت علی وَلاَ تُونے فرمایا: اے اللہ کے رسول مَلِّوْفَقَعَ آبا یہ کتنا خوبصورت باغ ہے؟ اس پر رسول اللہ مَلِّوْفِقَعَ آجَ نے فرمایا: اے علی وَلاَ فِیْرا جو باغ جنت میں ہے وہ اس سے کی ورجہ زیادہ خوبصورت ہے۔ هي مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩ ) ي المحافظ المحافظ

یباں تک کدسات باغوں کے پاس سے گزرے ہر جگہ حضرت علی ٹھاٹئو نے فر مایا: اے اللہ کے رسول مُؤَلِّفَتُهُ فَیْرا بِد ہے؟ پس آپ مِنْفِیْفَیْکَوْ فرماتے جاتے: تیرا جو باغ جنت میں ہے وہ اس سے کئی ورجہ خوبصورت ہے۔

( ٣٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :إِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ وُرُودًا عَلَى نَبِيَّهَا أَوَّلُهَا إِسُلامًا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ.

(٣٢٧٥) حفرت عليم بيني فرمات بين كه حضرت سلمان بين في في في ارشاد فرمايا: بلا شبداس امت مين سب سے ببلا مخص جواب نبى مَظِرُفَقَةَ مَ كَا بِاس وارد موگا۔ وه سب سے بہلے اسلام لانے والے حضرت على بن البي طالب واپنے ميں۔

( ٣٢٧٧٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ فِطُرٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : قَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، أَيُسَبُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ ، ثُمَّ لاَ تُعَيِّرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَنْ يَحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : يُسَبُّ عَلِيٌّ وَمَنْ يُحِبُّهُ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِبُّهُ . (احمد ٣٢٣ ـ ابويعلى ١٩٤٧)

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى نَصْرٍ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا مُؤْمِنٌ ، وَلا يُحِبُّهُ مُنَافِقٌ.

(احمد ۲۹۲ طبرانی ۸۸۵)

(٣٢٧٧) حضرت امسلمہ رفتی منظافر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَثَّائِشَتَغَاتِّ کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی مومن علی جُڑنز بے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق علی جائٹی ہے محیت نہیں کرے گا۔

( ٣٢٧٧ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَمَّارٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ،

(۳۲۷۷۸) حضرت عبدالله بن حارث وليطية فرماتے ميں كه حضرت على الله في ارشاد فرمايا: ب شك جمارى مثال اس امت ميں حضرت توح غلايدًا كى كتى كى ى ب- اور بن اسرائيل ميں پائے جانے والے مغفرت كورواز كى ى ب-

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيَّ : لَا يُعِبَّنَا مُنَافِقٌ ، وَلا يُبْغِضُنَا مُؤْمِنٌ. هي مصنف ابن الباشيرمتر جم ( جلد ٩ ) ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

(۳۲۷۷) حضرت زر فرماتے ہیں کہ حضرت علی میں تھا نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی منافق ہم ہے محبت نہیں کرے گا اور کوئی بھی مومن ہم سے بغض نہیں رکھے گا۔

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَزْدِى يَرْفَعُ حَدِيثَهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِعَلِيِّ : إنك سَتَلْقَى بَغْدِى جَهْدًا، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي سَلامَةٍ مِن دِينِي، قَالَ : نَعُمْ ، فِي سَلامَةٍ مِنْ دِينِك. (حاكم ١٣٠)

(۳۲۷۸) حفرت ابوعبیدہ بن تھم الاز دی پریٹی مرفوع حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حفرت نبی کریم مُوَاَفِیْ آئے نے حفرت ملی ٹاٹٹو سے ارشاد فرمایا: عنقریب تو میرے بعد ایک جدوجہد کرے گا۔ آپ ٹوٹٹو نے دریافت فرمایا: اے اللہ کے رسول مِرْآئِفَیْجَ اِیہ جدوجہد میرے دین کی حفاظت کے بارے میں ہوگی۔ میرے دین کی سلامتی کے بارے میں ہوگی؟ آپ مُراَفِقَیْجَ نے فرمایا: ہاں! تیرے دین کی حفاظت کے بارے میں ہوگی۔

( ٣٢٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ ، قَالَ : فَنَزَلْنَا بِغَدِيرِ خُمِّ ، قَالَ : فَنُودِى : الصَّلاةُ جَامِعَةٌ ، وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُتَ شَجَرَةٍ فَصَلَّى الظَّهُرَ فَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : السَّنُمُ تَعْلَمُونَ أَنِّى أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ ، اللَّهُمَّ وَالِ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَلَقِيهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَنِينًا لَكَ يَا ابْنَ أَبِى طَالِبٍ ، أَصُبَحْت مَوْلَى كُلُّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ (نسانى ٨٢٥٣ - احمد ٢٨١)

(۳۲۷۸) حضرت عدی بن ثابت بیشیا فرماتے ہیں کہ حضرت براء ہوائی نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ مُؤفِیَ اِن سے سے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں نے غدیر فم کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ پس ندالگائی گئی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اور ایک درخت کے نیج رسول اللہ مُؤفِیَ ہے کے ساتھ تھے۔ ہم لوگوں نے غدیر فم کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ پس ندالگائی گئی کہ نماز پڑھائی۔ اور پھر حضرت علی جائیے گئی پس آپ مِؤفِیَ ہے فرم ہیں اور پھر حضرت علی جائیے گئی پس آپ مِؤفِیَ ہے فرم ہیں ؟ صحابہ شکائی ہے کون نہیں! راوی کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ ہیں سب موسین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہوں؟ صحابہ شکائی ہے اس کا دوست ہوں انہیں اور کا ماراوی فرماتے ہیں کہ آپ مِؤفِیَ ہے خضرت علی جائی گئی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اے اللہ! ہیں جس کا دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہوں ہی مارک دوست رکھے پس تو بھی اُس کے دوست رکھے ہیں تو بھی اُس کو دوست رکھے اور فرمایا: اے اللہ! بوطالب کے بیٹے! تنہیں مبارک ہو ۔ تم نے ہرمومن مرداور فرماتے ہیں: اس کے بعد حضرت عمر مؤائیو ان سے ملے اور فرمایا: اے ابوطالب کے بیٹے! تنہیں مبارک ہو ۔ تم نے ہرمومن مرداور مومن عورت کا دوست ہونے کی حالت ہیں صبح وشام کی ۔

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَلَى الآخُو ( ٣٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : ذَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَقَدُ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ، قَالَ :فَقُلْتُ :أُخْبِرُنَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : فَرَفَعَ حَاجِبَيْهِ بِيدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :ذَاكَ مِنْ خَيْرِ الْبَشَرِ.

(۳۲۷۸۳) حضرت عطیہ بن سعید برایشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ بہت بوڑھے تھے اوران کی بلکیس ان کی آنکھوں پر گری ہوئی تھیں۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا: آپ ترزیخو ہمیں اس شخص یعنی حضرت علی بڑا تھے ہیں ابی طالب ڈاٹھو کے متعلق بتلا ہے۔ پس آپ درائٹوز نے اپنے ہاتھ سے دونوں بلکوں کو اٹھا یا پھر ارشاد فرمایا: یہ تو خیر البشر ہیں۔

( ٣٢٧٨٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى يَزِيدُ الرَّشْكُ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةٌ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيًّا ، فَصَنَعَ عَلِيٌّ شَيْنًا أَنْكُرُوهُ ، فَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ بَدَوُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَى وَلَوْلَ اللهِ مَالَى اللهِ عَلَى مَا تُولِيدُونَ مِنْ عَلِى مَا تُولِيدُونَ مِنْ عَلِى مُ وَعَلِي مُ وَعَلِي وَلَى مُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مَ وَعَلِي مُولَى الْعَلَى مَا تُولِيلُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ عَلِى مَا تُولِيلُ عَلَى مَا تُولِيلُ عَلَى مَا تُولِيلُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٣٢٧٨٥) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، قَالَ : أَتَيْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : ذُكِرَ لِي أَنَكُمْ نَسُبُّونَ عَلِيًّا ، قَالَ :قَدْ فَعَلْنَا ، قَالَ : فَلَعَلَّك قَدْ سَبَتْه ، قَالَ :قُلْتُ :مَعَاذَ اللهِ ، قَالَ : فَلا تَسُبَّهُ ، فَلَوْ وُضِعَ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِى ، عَلَى أَنْ أَسُبَّ عَلِيًّا ، مَا سَبَتْه أَبَدًا ، بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَمِعْتُ. (ابويعلى ٤٢٣)

(۳۲۷۸۵) حضرت ابو بکر بن خالد بن عُرِ فط بینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن ما لک بڑا تو کے پاس مدینہ میں آیا ، تو انہوں نے کہا: جمھ سے ذکر کیا گیا ہے کہ تم لوگ حضرت علی بڑا تھ کو گالیاں دیتے ہو؟ آپ بڑا تھ نے کہا: جمی ہاں! آپ بڑا تھ نے بوجھا: شاید کہم بھی ان کو گالیاں دیتے ہو؟ آپ بھی ان کو گالیاں دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اللہ کی بناہ! آپ بڑا تھ نے فرمایا: تم بھی ان کو گالی مت دینا۔ پس اگر میرے سر کے درمیان میں آرار کھ دیا جائے کہ میں حضرت علی بڑا تھ کو گالی دوں! میں بھی بھی ان کو گالی نہیں دوں گا اس صدیث کے سننے کے بعد جو میں رسول اللہ میر کو تھی جن چکا ہوں۔

( ٣٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ حدثه عن مَيْمُونَةَ ، قَالَت :لَمَّا كَانَتِ الْفُرْقَةُ قِيلَ لِمَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتُ : عَلَيْكُمْ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَوَاللهِ مَا ضَلَّ ، وَلا ضُلَّ بِهِ. (طبراني ١٢ـ حاكم ١٣١)

(٣٢٧٨) حفرت ميمونه مين هند خواتي بين كه جب جدائى كاوقت تفاتو ميمونه بنت عارث سے كبا گيا:ا سے ام المؤمنين! آپ على بن الى طالب روائن كولازم پكڑلو ـ اللّه كى تىم نه دو مگراه بين اور نه ان كى وجه سے كوئى گمراه ہوا ـ

( ٣٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ قَالَ: نَزَلَتُ فِي عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ. (عبدالرزاق ٢٦٩)

(٣٢٧٨٥) حضرت اساعيل فَلْ يَوْ فرمات بين كدامام معنى ويشير نے ارشاد فرمايا: قرآن كى بيآيت ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ حضرت على وليُؤاور حضرت عباس وليُّز كبارے بين نازل بوكى۔ هي مصنف ابن الي شيبرستر جم (جلد ٩) کي کاب الفضائل کي مصنف ابن الي شيبرستر جم (جلد ٩) کي کاب الفضائل

( ٣٢٧٨) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّهُ لَمُ يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَيْلِي ، وَلا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ لَيْهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِى ، كَانَ لِي دِينَازٌ فَبَعْته بِعَشُرَةِ دَرَاهِمَ ، فَكُنْت إِذَا نَاجَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّفْت بِدِرْهَم حَتَّى نَفِدَتُ ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ . (ابن جرير ٢٠)

(۳۲۷۸۸) حضرت مجاہد میر بینے فرماتے ہیں کہ حضرت علی میں بینے نے ارشاد فر مایا: ایک آیت ایس ہے کہ نہ جھے سے پہلے اس پر کسی نے عمل کیا اور نہ ہی میرے بعد کوئی اس پر عمل کرے گا۔ میرے پاس ایک دینار تھا میں نے اس کودس دراہم کے عوض بھے دیا لیس جب بعض میں رسول اللہ میر بینا تھے گئے ہے گئی سرگوشی کرتا تو میں ایک درہم صدقہ کر دیتا یہاں تک کہ وہ دراہم ختم ہوگئے۔ پھر آپ ہوا تو نے یہ آپ میں بات کرنے ہے آپ تا تا والوا جب تم لوگ رسول میر انتظام کے میں بات کرنا چاہوتو تم علیحد گی میں بات کرنے سے پہلے بچھ صدقہ بیش کرو۔

( ٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ سعيد ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآية : الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآية : ﴿ الْنَهُولِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى دِينَار ، قُلْتُ : لا يُطِيقُونَهُ ، قَالَ : فَكُمْ قُلْت : شَعِيرَةٌ ، قَالَ : إنَّك لَزَهِيدٌ، قَالَ : فَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ . قَالَ : فَيَ خَوْاكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ الآيَة ، قَالَ : فبي خَفَّفَ اللّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ .

(ترمذی ۳۳۰۰ ابن حبان ۲۹۳۲)

(٣٢٧٩٠) حضرت ابو ہارون پایٹیوز فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر وزائش کے ساتھ ہیٹھا ہوا تھا کہ اجپا تک نافع بن ازرق آیا،اور

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩ ) في مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩ ) في مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٩ )

آپ نٹاٹنڈ کے سر پر کھڑا ہوکر کہنے لگا۔القد کی تیم ! میں علی نٹاٹنڈ سے بغض رکھتا ہوں۔راوی کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابن عمر نٹاٹنڈ نے اپنا سراٹھا کرارشا دفر مایا:اللہ بھی تجھ سے بغض رکھاس لیے کہ توالیے فخص سے بغض رکھتا ہے جوسبقت لے جانے والا ہے۔اور دنیا اور اس میں موجود تمام چیز وں سے بہتر ہے۔

( ٣٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَقَدْ جَاءَ فِي عَلِيًّ مِنَ الْمَنَاقِبِ مَا لَوْ أَنَّ مَنْقَاً مِنْهَا قُسِمَ بَيْنَ النَّاسِ لأوْسَعَهُمْ خَيْرًا

(۳۲۷۹) حضرت ابوالطفیل بایشیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڑافظی کچھ کے اصحاب ٹذائی میں نے ایک نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت علی وزائی میں اتنے بہترین اوصاف جمع ہیں کہ ان میں ہے اگرا یک وصف کو بھی لوگوں کے درمیان تقسیم کردیا جائے تو وہ خیر کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہو۔

( ٣٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَالْحَسَنُ جَالِسَيْنِ نَتَحَدَّثُ ، إِذْ ذَكَرَ الْحَسَنُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : أَرَاهُمَ السَّبِيلَ ، وَأَقَامَ لَهُمَ الدِّينَ إِذْ اعْوَجَّ.

(٣٢٧٩٢) حفرت معاويه بن قره ولينيون فرمات بي كه مين اور حفرت حسن ولينيون بينه بهوئ با تين كرر به بنظر كه حضرت حسن ولينيون نے حضرت علی ولائونه كا ذكر فرمایا: اور فرمایا: آب ولائولول مین سب سے زیادہ سید ھے راستے والے اور لوگوں كے دين كوسيدها فرمانے والے تھے جب اس میں نمیز ھين پيدا ہوجاتا۔

( ٣٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ. (ابوداؤد ٢٢١٥ـ احمد ١٨٨)

(٣٢٧٩٣) حضرت معيد بن زيد رخالتي فرماتے ہيں كەمىس نے رسول الله مُؤلِّفِظَةً كوميار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ علی رائٹو جنت میں ہیں۔ میں ہیں۔

( ٣٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قالَتْ فَاطِمَةُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، زَوَّجْتَنِي ٢٢٧٩٤ ) حَمْشَ السَّاقَيْنِ عَظِيمَ الْبُطُنِ أَعْمَشَ الْعَيْنِ، قَالَ :زَوَّجْتُك أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا. وَالْعَلْمَ الْمُعْنِ أَعْمَشَ الْعَيْنِ، قَالَ :زَوَّجْتُك أَقْدَمَ أُمَّتِي سِلْمًا، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا، وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا. (عبدالرزاق ٩٤٨٣)

(۳۲۷ ۹۳) حضرت ابواسحاق بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ٹنکا منین نے فرمایا: اے اللہ کے رسول مَطَّلِفَتُهُ ہِ آ پ مِیرَا نکاح ایسے محض سے کر دیا جو کمزور پنڈلیوں والا ، بڑے بیٹ والا اور کمزور نگاہ کا حامل ہے۔ آپ مِیَلِفْتُوَا ہُمَ نے فرمایا: میں نے تمہارا نکاح ایسے محض سے کیا ہے جو میری امت میں سب سے زیادہ سلم کومقدم رکھنے والا اور سب سے عظیم برد بار اور سب سے زیادہ علم والا ہے۔

( ٣٢٧٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ،

ه مسنف این الی شیبرمتر جم (جلده ) کی هی مسنف این الی شیبرمتر جم (جلده ) کی هی مسنف این الی شیبرمتر جم (جلده )

قَالَ : غزوت مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَفُوةً ، فَلَمَّا قَدِمُت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَكُرْت عَلِيًّا فَتنَقَّصُنَّهُ ، فَجَعَلَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ: أَلَسْت أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ. (احمد ٣٠٤ - حاكم ١١٠)

( ٣٢٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ لَيُحِيُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدُخُلُوا النَّارَ فِي حُبِّي وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدُخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي.

(۳۲۷۹۱) حضرت ابوالسوّ ارالعدوی وایشا فرماتے ہیں کہ حضرت علی خلافی نے ارشادفر مایا: ضرور بالضرور بھے ہے کچھ لوگ اتن محبت کریں گے یہاں کریں گے یہاں تک کہوہ لوگ میری محبت کی وجہ سے جہنم میں جا کمیں گے اور ضرور بالضرور کچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے یہاں تک کہوہ لوگ مجھ سے بغض کی وجہ سے جہنم میں جا کمیں گے۔

( ٣٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ أبى التياحِ عن أَبِى حبرة ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :يَهُلِكُ فِى رَجُلانِ :مُفْرِطٌ فِى حُبِّى وَمُفْرِطٌ فِى بُغْضِى.

(۳۲۷ ۹۷) حضرت ابوحبیر ہوئیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا : دوخض میرے بارے میں بلاکت میں پڑیں گے۔ ایک میری محبت میں حدہے بڑھنے والا ،اور دوسرامجھ سے بغض کرنے میں حدہے بڑھنے والا۔

( ٣٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِبَرَانَةٍ مَعَ أَبِى بَكُرٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَعَاهُ فَبَعَثَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : لَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي.

(ترمذی ۳۰۹۰ احمد ۲۱۲)

(۳۲۷۹۸) حفرت انس بڑائیو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِفَظِیَّا نے سورۃ تو بہ کی آیات دے کر حضرت ابو بکر جڑائو کو مکہ بھیجا۔ پھر حضرت علی بڑاٹیو کو بلا کران کو بھیجا۔اور فرمایا: بیآیات صرف میرے گھر کا ہی آ دمی پہنچائے گا۔

( ٣٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ نُعُيْمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنُ أَبِى مَوْيَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلانِ : مُفْرِطٌ فِي حُبِّى وَمُفْرِطٌ فِي بُغْضِي.

(٣٢٧٩٩) حضرت ابومريم پريشيز فرماتے ہيں كەميں نے حضرت على مخافقۇ كويوں فرماتے ہوئے سناہے كەميرے بارے ميں دو



شخص ہلاکت میں پڑیں گے۔ایک و ہمخص جومیری محبت میں حد سے بڑھے گا۔اور دوسراوہ ہمخص جو مجھے سے بغض کرنے میں حد سے مزھے گا۔۔

( ٣٢٨. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ ، عَنُ يُونُسَ بُنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ يُثَيِّع ، عَنُ أَبِى ذَرٌّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَنْتَهِيَنَّ بنو وليعة ، أَوْ لَأَبُعَثَنَّ اللّهِمْ رَجُلاً كَنَفْسِى فَيُمْضِى فِيهِمْ أَمْرِى ، فَيَقُتُلُ الْمُقَاتِلَةَ وَيَسُبِى الذُّرِيَّةَ. (نسانى ٨٣٥٧- احمد ٩٧١)

(۳۲۸ ۰۰) حضرت ابوذر وظائر فرماتے ہیں کدرسول القد فیر نظافی نے ارشاد فرمایا: ضرور بالضرور بنو ولیعہ قبیلہ رو کے گایا یوں ارشاد فرمایا: کہ میں ضرور بالضروران کی طرف ایک ایسا آدمی ہیں جول گا جوان میں میرانکم جاری کرے گا۔اور قبال کرنے والوں سے قبال کرے گا اور ان کی ذریت کو قیدی بنائے گا۔

( ٣٢٨.١ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنِ السُّدِّئِ ، قَالَ : صَعِدَ عَلِيٌّ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ الْعَنْ كُلَّ مُبُعِضٍ لَنَا ، قَالَ : وَكُلَّ مُحِبِّ لَنَا غَالِ.

(۳۲۸۰۱) حضرت سدی ہوئیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو منبر پر چڑ ھے اور ارشاد فرمایا: اے اللہ! تو لعنت کر ہراس شخص پر جوہم بے بغض رکھنے والا ہے۔اور ہراس شخص پر جوہم ہے محبت کرنے میں غلو کرنے والا ہے۔

( ٣٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ فَذَكَرَ ذُنُوبَهُ ، وَمَا يَخَافُ ، قَالَ : فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ :حَدَّثِنِى جَابِرٌّ أَنَّ عَلِيًّا حَمَلَ الْبَابَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى صَعِدَ الْمُسْلِمُونَ فَفَتَحُوهَا وَإِنَّهُ جُرِّبَ فَلَهُ يَحْمِلُهُ إِلَّا أَرْبَعُونَ رَجُلًا. (بيهقى ٢١٣)

(۳۲۸۰۲) حضرت لیف ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوجعفر ولیٹیلا کے پاس آیا لیس انہوں نے گنا ہوں کا ذکر کیا اورخوف سے رونے لگے۔ پھر ارشاد فرمایا: کہ مجھے حضرت جابر جائیلا نے بیان کیا: بلاشبہ حضرت علی جائیلا نے دن دروازے کو اٹھا لیا مہاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور انہوں نے قلعہ کو فتح کر لیا، اور بے شک آزمایا گیا پس نہیں اٹھا سکے اس دروازے وگر حالیس آدی۔

( ٣٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ وَاقِدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْقَبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. (بخارى ٣٧٥١)

(۳۲۸۰۳) حفرت ابن عمر رفاضي فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جانٹی کے ارشاد فر مایا: اے لوگو! تم محمد میکوشینی بھر والوں ک حفاظت کرو۔

( ٣٢٨.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ : أَنْتَ أَجِى وَصَاحِبِي. (۳۲۸۰۴) حضرت ابن عباس والتي فرمات ہيں كه نبى كريم مَثْلِفَقِعَةً نے حضرت على والتي سے ارشاد فرمایا: بے شک تو مير ابھائى اور ميراساتھى ہے۔

میں ایک گھرکے پاس سے گزرے جس کی تقییر جاری تھی کہ آپ ڈھٹو پرایک اینٹ کا نکڑا گر پڑا، آپ ڈھٹو نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی تقییر کمل نہ ہو، راوی فرماتے ہیں، پھراس گھر میں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی گئی۔

( ٣٢٨.٦ ) حَلَّتَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ فِي الْمَسْجِدِ وَغُلامٌ يَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَيَبْكِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ :مَا يُبْكِيك ؟ قَالَ "مِنْ حُبَّكُمْ، قَالَ :نَظَرٌت حَيْثُ نَظَرَ اللَّهُ وَاخْتَرْت مَنْ خَيَّرَهُ اللَّهُ.

(۳۲۸۰۲) حضرت جابر جن تافی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوجعفر وہ نی کے ساتھ معجد میں تھے اس حال میں کہ ایک لاکا حضرت ابوجعفر طِیشینہ کو دیکھے جارہا تھا اور رورہا تھا۔ پس ابوجعفر مِیشینہ نے اس سے فرمایا: مجھے کس چیز نے زُلا دیا۔اس نے عرض کیا۔ آپ طِیشیز لوگوں کی محبت نے۔آپ مِیشین نے فرمایا: تونے دیکھا جہاں اللہ نے دیکھا۔اور تونے چنا اسٹخص کوجس کو اللہ نے چنا۔

#### ( ١٩ ) ما جاء فِي سعدِ بنِ أبِي وقّاصٍ رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن ابی و قاص دخالتی کی فضیلت میں منقول ہیں

( ٣٢٨.٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ : أَبِي وَاللهِ الَّذِي جَمَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ. (احمد ١٣٠١)

( ٣٢٨ - ٣٢٨ ) حضرت ايوب مِيتِيدُ فرمات بين كه مين في حضرت عائشه بنت سعد هِنِيَتُ كوفر ماتے ہوئے سنا كه ميرے والد ، الله كى قتم إرسول الله مِيَلِيَّةِ فِي احد كے دن ان كے ليےائے والدين كوجع فرمايا۔

( ٣٢٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ :مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُدِى بِأَبُويْهِ أَحَدًّا إِلَّا سَعْدًا فَإِنِّى سَمِعْته يَقُولُ يَوْمَ أُحَّدٍ: ارْمِ سَعْدُ ، فِذَاك أَبِي وَأَمِّى. (بخارى ٢٩٠٥ ـ مسلم ١٨٧١)

(٣٢٨٠٨) حضرت على بن ابى طالب روائنو فرمائت ہيں كدميں نے نہيں سنا كدرسول الله فيرائنظ نَظِ نَظَيْظَة نے كسى ايك كے ليے اپ والدين كوفىدا كيا ہوسوائے حضرت سعد رفائغ كے۔ ميں نے رسول الله فيرائنظ اُلَّا اُلْكُافِيَة كوفر ماتے ہوئے سنا: غزوہ احد كے دن \_ا سعد! تم پر مير ك مال ، باپ قربان ہول متم تير چلاؤ - هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۹) کي په په ۱۳۵ کي ۱۳۵ کي کتاب الفضائل

( ٣٢٨.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ لَهُ أَبُوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

(بخاری ۳۷۲۵ ترمذی ۲۸۳۰)

(٣٢٨٠٩) حضرت سعيد بن المسيب مِيشِيدُ فرمات بين كدمين نے حضرت سعد بن ابی وقاص الله بي كوفر ماتے ہوئے سنا كد بے شک رسول اللّٰد مِثَالِفَتِيۡعَةِ نِے غز وہ احد كے دن ان كے ليے اپنے والدين كوجع فرمايا۔

( ٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ :إِنِّى لَأُوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي الْغَزُو عِنْدَ الْقِتَالِ. (بخارى ٣٢٢٨ـ مسلم ٢٢٤٨)

(۳۲۸۱۰) حضرت قیس بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد حیاتی کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ اہل عرب میں سے میں پبلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستہ میں قبال کے وقت پہلاتیر چلایا۔

( ٣٢٨١) حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بَلْج ، قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ أَنَّ سَعْدًا كَاتَبَ غُلامًا لَهُ فَأَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ : مَا عِنْدِى مَا أُغُطِيك ، وَعَمَدَ إِلَى دَنَانِيرَ فَخَصَفَهَا فِي نَعْلَيْهِ ، فَدَعَا سَعْدٌ عَلَيْهِ فَسُرِقَتْ نَعْلاهُ.

(۳۲۸۱) حضرت ابوبلی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مصعب بن سعد میشید کوفرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سعد جانی نے نے ا اپنے ایک غلام سے مکا تبت کا معالمہ کیا ہو انہوں نے اس غلام سے پھی قم کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا میر سے پاس پھی ہیں ہے جو میں آپ کو دوں۔ اور آپ جانی نے بھی دیناروں کا مطالبہ کیا تھا جو اس نے اپنی جو تیوں میں چھپالیے تھے۔ پس حضرت سعد جہنی نے اس کے لیے بددعا کی تو اس کے دونوں جو تے چوری ہوگئے۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَتَنَاوَلُ عَلِيًّا فَدَعَا عَلَيْهِ فَتَخَبَّطَتْهُ بُخْتِيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ.

(۳۲۸۱۲) حضرت مصعب بن سعد میانید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رفائیؤ نے ایک آ دمی کوسنا جو حضرت علی بزائیؤ کے بارے میں غلط بات کرر ہاتھا پس آپ بڑائیؤ نے اس کے لیے بدد عاکی ۔ تو ایک خراسانی اونٹنی نے اس کوروندااور ماردیا۔

( ٣٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا دَعَوَاتِ سَعْدٍ.

(ابن سعد ۱۳۲)

(٣٢٨١٣) حفرت قيس ويشير فرمات بين كدرسول الله مِنْ فَضَعَ أَبِ أَرشاد فرمايا: حضرت سعد ويشير كى بددعاؤں سے بچو۔ ( ٣٢٨١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحُرِّ بُنِ الصَّيَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الأَخْسَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ . ه معنف ابن الي شيبرمتر جم (جده) في معنف ابن الي شيبرمتر جم (جده)

(٣٢٨١٣) حَرَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ (٣٢٨١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُو إِلَى جَنْبِى ، قَالَتُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأَنَك ، فَقَالَ : لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أُمَّتِى يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْت صَوْتَ السِّلاحِ ، فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أُمَّتِى يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْت صَوْتَ السِّلاحِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ هَذَا ، فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت أَمُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَنْ هُذَا ، فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بُنُ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ : جِنْت شَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَوْمِهِ .

(بخاری ۲۸۸۵ مسلم ۳۰)

(٣٢٨١٥) حضرت عبدالتد مِينْ فرماتے ہيں كه حضرت عائشہ وفائن فرمايا كرتى تھيں۔ رسول الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ ا

( ٣٢٨١٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَنْ يَعِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، يَوْمَ أُحُدٍ ، رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ مَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، مَا رَأَيْتهمَا قَبْلُ ، وَلا بَعْدُ ، يَعْنِى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. (مسلم ١٨٠٢ ابن حبان ١٩٨٧)

(۳۲۸۱۲) حضرت سعد رہ ہاتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن رسول الله مَشْرِفَظَ آجَ کے دائیں اور بائیں جانب دوآ دمی دیکھے جوسفید کپٹروں میں تھے۔ میں نے ان کو نہ اس سے پہلے بھی دیکھا نہ بعد میں بھی دیکھا۔ یعنی حضرت جبرائیل علائیلا اور حضرت ممائیل علائیلا اور حضرت ممائیل علائیلا ہے۔ ممائیل علائیلا ہے۔

( ٣٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بُنِ هاشم ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصِ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۲۸۱۷) حضرت ھاشم بن ھاشم ہوٹیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میڈب برٹیٹیز نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹٹیز غزوہ احد کے دن مسلمانوں میں سب سے زیادہ بخت حملہ کرنے والے شخص تھے۔

( ٣٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصٍ رضى اللَّهُ عَنْهُ. مسنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۹) کی مسنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۹) کی مسنف اندان کی مسنف ابن ابی مسئف اندان کی مسئف اللہ کے داستہ میں سب سے کہ مسئل میں اللہ تا ہیں کہ حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن نے ارشاد فر مایا: اللہ کے داستہ میں سب سے سہلے تیر چلانے والے محض حضرت سعد بن ابی وقاص و اللہ میں۔

## (٢٠) ما حفِظت فِي طلحة بنِ عبيدِ اللهِ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جو مجھے حضرت طلحہ بن عبیداللّٰد رخالتُونہ کی فضیلت میں یا دہیں

( ٣٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ شَلاءَ ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ. (بخارى ٣٠٩٣- ابن ماجه ١٢٨)

(۳۲۸۱۹) حضرت قیس بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ دیا ٹھ کا ہاتھ دیکھا جومفلوج تھا۔اس کے ذریعہ انہوں نے غزوہ احد کے دن نبی کریم مُسَائِن ﷺ کا بچاؤ کیا تھا۔

( ٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ طَلْحَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْت بِطَلْحَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ جُرْحًا جُرِحَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

(۳۲۸۲۰) حضرت موی بن طلحہ براثیمۂ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے حضرت طلحہ ڈٹاٹنڈ کے ہاتھ پر چوہیں زخم دیکھیے جوان کورسول اللہ مِیَائِفَقِیَائِمَ کے ساتھ لگے تھے۔

( ٣٢٨٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بُنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَخْسَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :طَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ.

( ٣٢٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنُ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلُحَةَ أَنَّ أَعُرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الَّذِينَ قَضَوُا نَحْبَهُمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، قَالَ وَدَخَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ ، فَقَالَ :هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَضَوُا نَحْبَهُمْ.

الترمذي ٣٠٠٣ ابن سعد ١١٨)

(٣٢٨٢٢) حضرت عيسى بن طلحه ولا النوفر مات بين كه ايك ديباتى رسول الله مَؤْفَظَةَ كَى خدمت مين حاضر موااوراس نے ان لوگور كے متعلق دريافت كيا جنہوں نے اپنى ذمه دارى پورى كردى؟ پس آپ مَؤْفظَةَ نے اس سے اعراض فرمايا: اس نے پھر آپ مَؤفظَةَ فَ سے پوچھا آپ مَؤْفظَةَ أِنْ فِي هراس سے اعراض فرمايا: راوى كہتے ہيں ۔استے ميں حضرت طلحہ بن عبيد الله معجد كے درواز سے سے راخل ہوئے اس حال ميں كه ان پر دوسنر جا درين تھيں ۔ تو آپ مَؤْفظَةَ نے فرمايا: يدان لوگوں ميں سے ہيں جنہوں نے اپنى ذمہ

#### 

داری بوری کی ـ

- ( ٣٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا يعمر بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابن إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَنِذٍ ، يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ :أَوْجَبَ طَلْحَةُ ، يَعْنِى يَوْمَ أُحُدٍ. (نرمذى ١٢٩٢ـ حاكم ٢٥)
- (٣٢٨٢٣) حفرت زبير و الثانية فرمات ميں كه ميں نے رسول الله سَلِفَظَافَةَ كواس دن لينى غزوہ احد كے دن يوں فرماتے ہوئے سنا كه:طلحه برالله اللہ نے واجب كرلى۔ (جنت)
- ( ٣٢٨٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ طَلْحَةَ وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَضُرِبَتْ فَشَلَّتْ إصْبَعُهُ.
- (٣٢٨٢٣) حفرت عامر رَبِيَّوْ فرماتے ہيں كەحفرت طلحه رُبِيَّةُ نے اپنے ہاتھ كے ساتھ رسول الله مُلِطَّفَقَةَ كَا بَحِادُ كَيا تو ان كواتنے زخم آئے كه ان كى انگل مفلوج ہوگئ ۔

#### (٢١) ما حفِظت فِي الزّبيرِ بنِ العوّامِ رضى الله عنه

# ان روایات کابیان جو مجھے حضرت زبیر بن العق ام کی فضیلت میں حفظ ہیں

- ( ٣٢٨٢٥ ) حَلَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ :بِأَبِي وَأُمِّي. (نساني ١٠٠٣- ابن حبان ١٩٨٣)
- (٣٢٨٢٥) حضرت عبدالله من الله من الله عن كمان كه والدحضرت زبير وَ الله عن ارشاد فرمايا: كه رسول الله مَرَ الله عَنَ أَنْ عَمِر عَلَيْ اللهُ عَنْ وه بنوقر يظ كه دن الله عن كوجمع كيا اورارشا وفرمايا: مير كه مال باب تجھ پر قربان مول -
- ( ٣٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الزَّبَيْرُ ابْنُ عَمَّتِي وَحَوَارِيٌّ مِنْ أُمَّتِي. (نساني ٨٢١٢ ـ احمد ٣١٣)
- (۳۲۸۲ ) حضرت جابر بن عبد الله جائزہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْرَفِقَائِ نے ارشاد فرمایا: زبیر میری پھوپھی کے بیٹے ہیں۔اور میری امت میں سے میرے حواری ہیں۔
- ( ٣٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الزَّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ.
- (٣٢٨٢٤) حضرت سعيد بن زيد جهائز فرمات جي كه ميس نے رسول الله مَؤَلِفَظَةَ كو يوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه زبير جهائز جنت ميں بيں۔

( ٣٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :حدَّثِنِي مَنْ رَأَى الزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَصَدْرُهُ كَأَنَّهُ الْعُيُونُ مِنَ الطَّغْنِ وَالرَّمْيِ.

(۳۲۸۲۸) حضرت علی بن زید بن جدعان واثر فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخف نے بیان کیا جس نے حضرت زبیر بن عوام دہ فور کی زیارت کی کدان کا سینہ گویا کہ وہ تیروں اور نیزوں کا چشمہ ہو!۔

( ٣٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، قَالَ : إِن أَوَّل رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي اللهِ الزُّبَيْرُ ، نُفِخَتْ نَفُخَةٌ : أُخِذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ الزَّبَيْرُ يَشُقُّ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا زُبَيْرُ ، قَالَ : أُخِيرُت أَنَّك أُخِذُت ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ.

(۳۲۸۲۹) حفرت هشام بن عروه ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت عروه ویشید نے ارشاد فرمایا: بے شک سب سے پہلاآ دی جس نے اللہ کے راستہ میں تلوار سونتی وہ حفرت زبیر وی الله علی ہیں۔ بینجرا اُڑا دی گئی ، کہ رسول الله مِرَّافِقَاعَ کَو بکر لیا گیا ہے۔! پس حضرت زبیر وی الله مِرَّافِقِ ہیں۔ بینجرا اُڑا دی گئی ، کہ رسول الله مِرَّافِقَاعَ کَم کی دوہ لوگوں کو اپنی تلوار سے چیرتے ہوئے رسول الله مِرَّافِقَاعَ کَم پاس پنچے جبکہ آپ مِرَّافِقَاعَ کَم مَد کے او نچ مقام پر تھے۔ آپ مِرَافِقَاعَ کَم نے پوچھا: اے زبیر وی ٹھو! تھے کیا ہوا؟ آپ وی افر مایا: مجھے خبر ملی کہ آپ مِرَّافِقَاعَ کَم کو کی اور ان کی تلوار کے لیے بھی دعا فر مائی۔

( ٣٢٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : مَنْ رَجُلَّ يَذُهَبُ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَرَكِبَ الزُّبَيْرُ فَجَائَهُ بِخَبَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ : الْخَنْدَقِ : مَنْ رَجُلَّ يَذُهَبُ فَقَالَ : إِنَّ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ ، فَقَالَ : الزُّبَيْرُ : نَعَمُ ، قَالَ : وَجَمَعَ لِلزَّبَيْرِ أَبُويُهِ ، فَقَالَ : فِذَاك أَبِي وَأَمَّى، وَقَالَ لِلزَّبَيْرِ الْجَدِّدِ وَلِي الزَّبَيْرُ ، وَابْنُ عَمَّتِي. (ترمذى ٣٥٤- احمد ٣٠٥)

(۳۲۸۳۰) حضرتَ عروہ وَتَا اُثَّهُ فَرِماتَ بِين كدرسولَ اللهُ مَوْفَقِيَّةُ نِعْرُوه خندق كدن ارشاد فرمايا: كون مخص جائے گا اور مير ب پاس بنوقر يظه والوں كى خبر لائے گا؟ پس حضرت زبير واثينيا سوار ہوئے اور ان كى خبر لائے ۔ پھرلوٹے پس آپ مَوَفَقَعَ نَعْمَ نَعْمَ تَعْمَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت عروہ ویشید فرماتے ہیں! آپ نیوٹی کی نے حضرت زبیر جانٹو کے لیے اپنے والدین کوجمع کیا اور ارشاد فرمایا: تجھ پر میرے ماں ، باپ قربان ہوں۔ اور آپ نیوٹی کی نے حضرت زبیر جانٹو سے فرمایا: ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر جانٹو ہیں اوروہ میری پھوپھی کے بیٹے ہیں۔

( ٣٢٨٣١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ ، وَحَوَارِيٌّ الزُّبَيْرُ . (ترمذى ٣٢٣٣ـ احمد ٨٩)

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلده) كي هي المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال ا

(۳۲۸۳۱) حضرت علی و افزو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَرْاَفِظَةَ کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر ہیں۔

( ٣٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : قالَتْ لِي : كَانَ أَبُواكُ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمَ الْقَرْحُ. (مسلم ١٨٨١)

(۳۲۸۳۲) حفرت عروه والیطیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ تفاطئانے مجھ سے ارشاد فرمایا: تمہارے والدان لوگوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے اللہ ادراس کے رسول مِیَّوْفَقِیَّاقِ کی پکار پر لبیک کہا باوجود میکہ وہ زخم کھا چکے تھے۔

( ٣٢٨٣٣ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عُرُوبَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ : أَنَا ابْنُ حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ً : إِنْ كُنْتَ مِنْ آلِ الزَّبَيْرِ وَإِلَّا فَلَا. (طبرانی ٢٢٥)

(٣٢٨٣٣) حَفَرت نافع وَقِيْدُ فرماتے بيں كه حضرت ابن عمر وَلَيْ فرعات الله عَلَيْهِ فرعات الله مَلِي الله مَلِي الله عَلَيْهِ وَسَاكَم مِن رسول الله مَلَيْ فَيْ الله عَلَيْهِ وَسَاكَم مَن هُ مَلُو غَيْرُ فَو مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم يَوْمُ مَدُو غَيْرُ فَوَسَيْنِ مِهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم يَوْمُ مَدُو غَيْرُ فَوَسَيْنِ (٣٢٨٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنْ هِشَام ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ مَدُو غَيْرُ فَوَسَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ. (ابن سعد ١٠٥)

(۳۲۸۳۳) حضرت هشام چیشیدُ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن رسول اللّٰہ مَثَرِّ فَضَیَّۃَ کے ساتھ صرف دوگھوڑے تھے جن میں ہے ایک برحضرت زبیر وٹائٹو سوار تھے۔

### ( ٢٢ ) ما حفِظت فِي عبدِ الرّحمانِ بنِ عوفٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جو مجھے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رٹاٹنو کی فضیلت میں حفظ ہیں

( ٣٢٨٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صياح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ.

( ٣٨٨٥) حضرت معيد بن زيد و الني فرمات بين كه بين كه بين في رسول الله مَؤْفَظَةَ كويون فرمات بوع سنا ب كه عبدالرحمن و الني بن عوف و الني جنت مين بين -

( ٣٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا وَعَمْرَو بُنَ الْعَاصِ أَتِيَا قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ فَذَكَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ :اذُهَبَ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدْ أَدْرَكُت صَفْوَهَا وَسَبَقْت رَنْقَهَا ، وَقَالَ الآخَرُ :اذُهَبَ ابْنَ عَوْفٍ فَقَدُ ذَهَبْت بِبَطِنَتِكَ لَمْ تَتَغَضْغَضُ مِنْهَا شَيْئًا. (احمد ١٣٥٥ـ حاكم ٣٠٨) مصنف ابن الى شيبرستر تم (جلد ٩) كي مصنف ابن الى شيبرستر تم (جلد ٩)

(٣٢٨٣١) حفرت سعد بن ابراتيم ويشيئ فرمات بين كه حفرت على وي وي اور حفرت عمر وبن العاص وي وون حفرات حفرت عبد الرحمن بن عوف وي وي بن العاص وي المرحمن بن عوف وي المرحمة على المرحمة بي المرحمة بي بن برغالب آكة اور دوسر بن في يول فرمايا: ابن عوف وي المرحمة على المرحمة بي بن برغالب آكة المردوس بن يول فرمايا: ابن عوف وي المرحمة بي المرحمة بين برغالب آكة برغالب آكة بين برغالب آكة بين برغالب آكة بين برغالب آكة بين برغالب آكة برغالب آكة برغالب آكة برغالب آكة برغالب آكة بين برغالب آكة برغالب آك

( ٣٢٨٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ قَالَ : اذْهَبَ ابْنُ عَوْفٍ بِبِطْنَتَكَ لَمْ تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا شَينًا.

(٣٢٨٣٤) حفرت سعد بن ابراہيم فرماتے ہيں كه جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وُليُّوُد كا انقال ہو گيا تو حضرت عمر و بن عاص وُليُّو نے فرمايا''ابن عوف چلے گئے اورانہوں نے اپنے اجر كوحكومت يا امارت سے كمنہيں كيا۔''

#### ( ٢٣ ) ما جاء فِي الحسنِ والحسينِ رضى الله عنهما

ان روایات کابیان جوحضرت حسن و این اور حضرت حسین و این این کی فضیلت بیس منقول بیس ( ۲۲۸۲۸ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَیَاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَبْانِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ ۱۲۸۲۸ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَیْشِ وَهُوَ یُصَلِّی ، فَنَ عَصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَبْانِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو یُصَلِّی ، فَنَ أَحَیْنی فَلْیُحِبٌ هَذَیْنِ . (ابن حبان ۱۹۷۰ - طبرانی ۲۲۳۳)

(۳۲۸۳۸) حفرت زرمِیشید فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین بڑی پینا رسول اللہ کی کمر مبارک پر کھیل رہے ہوتے اس حال میں کہ آپ مِنْرِفْتِیَا اُنْمَ نَماز پڑھ رہے ہوتے۔ بس لوگ ان دونوں کو ہٹانے لگتے تو نبی کریم مِنْرِفْتِیَا اِن کو بھوڑ دو۔ ان دونوں پر میرے ماں بایے قربان ہوں۔ جو محض مجھ سے محبت کرتا ہے اس کوچا ہیے کہ دوان دونوں سے بھی محبت کرے۔

( ٣٢٨٢٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ، يَغْنِي النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا ، يَغْنِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا. (احمد ٥٣١ـ ابويعلي ١١٨٧)

(۳۲۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ ٹاپٹنو فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْفِقَتِیْجَ نے دعا فر ما کی: اے اللہ! میں ان دونوں ہے محبت کرتا ہوں ہیں تو مجھی ان دونوں سے محبت فر ماریعنی حسن بڑیٹنو اور حسین میانٹو ہے۔

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ ، يَعْنِي النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ . (ترمذى ٣٤٨٦ ـ احمد ٢٣) النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ . (ترمذى ٣٤٨٨ ـ احمد ٢٣) (٣٢٨٣٠) حفرت الوسعيد جَانَةُ فرمات بين كه نبي كريم مَوْلِفَيْفَةً في ارشاد فرمايا: حسن تَنْ تَنْ اللهُ عَنْ جنت كنوجوانول كروار بين .

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ٩) كي ١٩٥٠ كي ١٥٣٣ كي ١٥٣٣ كي ١٠١٥ كي ١٠١٥

( ٣٢٨٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمُرِو ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْش، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى حَتَّى صَلَّى الْمِشَاءَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَاتَبَعْتُهُ ، فَقَالَ : مَلَكٌ عَرَضَ لِى اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىَّ وَيُبَشِّرَنِى أَنَّ الْحَسَنَ وَالْمُصَيْنَ سَيِّدًا شَبَابٍ أَهُلِ الْجَنَّةِ.

(۳۲۸۳۱) حفرت زرّبن حمیش وایشیا فرماتے میں که حضرت حذیفه وائی نے ارشاد فرمایا: که میں نبی کریم میز انتخافی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میں نے آپ میز انتخافی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میں نے آپ میز انتخافی کی کہ عشاء کی نماز پڑھی ۔ پھر آپ میز انتخافی کی نماز پڑھی اور آپ میز انتخافی کی اور آپ میز انتخافی کی کہ است میں آپ میز انتخافی کی کہ وہ مجھ پر درود وسلام سمیح اور اس نے مجھے خوشخری سائل کے حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

( ٣٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَعَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ :إِنَّ ايْنِي هَذَا سَيِّد ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(بخاری ۲۷۰۳)

(۳۲۸ ۴۲) حضرت حسن جہائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِقَظَعَ نے اپنے ساتھ منبر پر حضرت حسن بن علی جہائی کو بلند کر کے فرمایا: ب شک میرایہ بیٹا سردار ہے۔اورعنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان صلح کروائیس گے۔

( ٣٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (طبرانى ٢٥٩٩)

(۳۲۸ ۳۳) حضرت علی جی اُن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَرَاللَّفِيَّةِ نے ارشاد فرمایا: حسن جی اُن فی اور حسین جی نو جوانوں کے سردار ہیں۔

( ٣٢٨٤٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ ؛ أَنَّهُ جَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَسْعَيَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ :إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ. (ابن ماجه ٣٢٦ـ احمد ١٤٢)

(۳۲۸۴۴) حضرت یعلی العامری رہی تھی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رہاتھ اور حضرت حسین دہاتھ دونوں دوڑتے ہوئے رسول اللہ مَاِلْفَظَةَ ہِمَا کے یاس آئے اور آپ مِرَافِظَةَ ہِنے ان دونوں کوایے سینہ سے لگالیا اور فرمایا: اولا دیجل اور ہز دلی کا باعث ہے۔

( ٣٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مَالِكَ بن إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بُنِ نَصْرٍ ، عَنِ السَّدِّيِّ ، عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمْ سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بَرِ السَّدِّيِّ ، وَحَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ : أَنَا حَرُبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ، ثِنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ ، وَعَلِيٍّ ، وَحَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ : أَنَا حَرُبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ ،

وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمُ. (ابن ماجه ١٣٥ ابن حبان ٢٩٧٧)

(۳۲۸۴۵) حفرت زید بن ارقم و این فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر فیقی آئے نے حضرت فاطمہ ٹن مینی فائد من حیاتی و این و مسلم میں میں کہ اس کے ساتھ اور حضرت حسین واٹو کی سے جنگ ہے، اور تمہاری جس کے ساتھ صلح تو میری بھی اس سے جنگ ہے، اور تمہاری جس کے ساتھ صلح تو میری بھی اس سے صلح ہے۔

( ٣٢٨٤٦) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِیُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِی بَكُرِ بُنِ زَیْدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی مُسُلِمُ بُنُ أَبِی سَهُلٍ النَّبَالُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی حَسَنُ بُنُ أَسَامَةَ بُنِ زَیْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی أَسَامَةُ ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَیْ وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةُ ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَیْ وَهُو مُشْتَمِلُ أَسَامَةُ ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَیْ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ لِبُعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَیْ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَیْلَةٍ لِبُعْضِ الْحَاجَةِ ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَیْ وَهُو مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُ : مَا هَذَا اللّهِ عَلَيْهِ ، فَكَشَفَ فَإِذَا عَلَيْهِ ، فَكَشَفَ فَإِذَا عَلَيْهِ ، فَكَشَفَ فَإِذَا عَلَيْهِ ، فَكَشَفَ فَإِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنَا ابْنَتِی ، اللّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّی أُحِبُهُمَا فَأَحِبَهُمَا .

(ترمذی ۳۷۲۹ ابن حبان ۲۹۲۷)

كتاب الفضائل كتا

(۳۲۸ ۳۲) حضرت اسامہ بن زید ہی تا فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کی حاجت کے لیے نکلاتو میں نے رسول اللہ مَلِفَظَیَّم کو پایا۔
پس آپ مِلِفظَیَّم میری طرف تشریف لائے اس حال میں کہ آپ مَلِفظَیَّم نے بچھاٹھایا ہوا تھا بچھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا ہے؟ جب
میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا! تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ مِلِفظِیَّم نے نے اٹھایا ہوا ہے؟ پس آپ مِلِفظِیَّم نے جو در
ہٹائی تو وہ حضرت حسن جی ٹھڑ اور حضرت حسین جی ٹھڑ جو آپ مِلِفظِیَم کی ران پر تھے۔ پھر آپ مِلِفظِیَم نے فرمایا: یہ دونوں میرے بیٹے
ہیں اور میر نے واسے ہیں۔ اے اللہ! تو جانا ہے کہ میں ان دونوں سے مجت کرتا ہوں۔ پس تو بھی ان دونوں سے مجت فرما۔
ہیں اور میر رے نواسے ہیں۔ اے اللہ! تو جانا ہے کہ میں ان دونوں سے مجت کرتا ہوں۔ پس تو بھی ان دونوں سے مجت فرما۔

( ٣٢٨٤٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبَّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا (بخارى ٣٢٣٥ـ طبراني ٢٢٣٢)

(۳۲۸٬۷۷) حفزت اسامه بن زید ژبی تو قوق فر ماتے ہیں که رسول الله مَیلَافِقِیَّا بیجھے اور حضرت حسن جلائی کو بکٹر کریوں دعا فر مایا کرتے تھے:اےاللہ! میں ان دونوں ہے محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان دونوں ہے محبت فر ما۔

( ٣٢٨٤٨ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلاَعِنَ أَهْلَ نَجْرَانَ أَخَذَ بِيَلِهِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَمْشِى خَلْفَهُ. (حاكم ٥٩٣)

(٣٢٨٥٨) حفرت مغيره وينيط فرمات مين كه حضرت معنى بينيل نے ارشاد فرمايا: كه جب رسول الله مِنْ اَفْتَاعَ فَي ابل نجران سے مباهله كرنے كا اراده فرمايا تو آپ مِنْ افْقَعَ فَي نے حضرت حسن والله اور حضرت حسين والله كا اراده فرمايا تو آپ مِنْ افقَعَ فَي نے حضرت حسن والله اور حضرت حسين والله كا اراده فرمايا تو آپ مِنْ افقَعَ فَي خَدَاء اور حضرت الله عندان الله عندان الله من الله عندان الله مندان الله عندان الله

( ٣٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّى سَمَّيْتُ

ابْنَي هَذَيْنِ بِاسْمِ ابْنَيْ هَارُونَ :شَبُّرٌ ، وَشَبِّيرًا. (حاكم ١٦٨ طبراني ٢٧٥٨)

(٣٢٨٣٩) حضرت سالم بيضي فرمات بين كدرسول الله مِنْ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمايا: مين نے اپنے ان دو بيوں كا نام فَيْرَ اورشبير حضرت ہارون عَلاِیٹَلام کے دوبیٹوں کے ناموں پررکھا ہے۔

( ٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بُكَاءَ الْحَسَنِ ، أَوِ الْحُسَيْنِ فَقَامَ فَزِعًا ، فَقَالَ :إنَّ الْوَلَدَ لَفِتْنَةٌ ، لَقَدْ قُمْت إلَيْهِ ، وَمَا أَعْقِلُ.

(۳۲۸۵۰) حضرت کیچیٰ بن ابی کمثیر میشید قرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِفِیفَائِمَ نے حضرت حسن دافٹو یا حضرت حسین زاہٹو کے رونے کی آوازی بتو آپ مَنْ اَنْتَهُ ﷺ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ پھرارشادفر مایا: بے شک اولا دہمی فتنہ ہے تحقیق میں ان کے لیے کھڑا ہوا اور مجھے سمجھ بھی نہیں آئی۔

( ٣٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا.

(۳۲۸۵۱) حضرت اسامہ جانٹو قرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِقَةَ فَج مجھے اور حضرت حسن جانٹو کو پکڑ کریوں دعا فر ماہا کرتے تھے۔اے الله! میںان دونوں ہے محبت کرتا ہوں پس تو بھی ان دونوں ہے محت فر ما۔

( ٣٢٨٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : بَيْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ يَخْطُبُ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَسْدِ آدَم طِوَالٌ ، فَقَالَ : لقد رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعَهُ فِي حبوته يَقُولُ : مَنْ أَحَيَّنِي فَلْيُحِبَّهُ ، فَلْيَبُلِّغَ الشَّاهِدُ الْقَائِبَ. (بخاري ٣١٣ـ احمد ٣١٢) (۳۲۸۵۲) حضرت زہیر بن اقمر پیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی دہنی خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ قبیلہ از د کا ایک شخص بہت لم قد والاتھا کھڑا ہوکر کہنے لگا جھیق میں نے رسول اللہ مَلِيُفِيَا يَجَمَّ كود يكھا ہے كہوہ اپناہاتھ اس محض كى كو كھ ميں ركھ كرارشاد فرمار ہے تھے: جو تحص مجھ سے محبت کرتا ہے ہیں جا ہے کہ وہ اس سے محبت کرے اور جا ہے کہ حاضر شخص اس بات کو غائب شخص تک پہنچا دے۔ ( ٣٢٨٥٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَأَقْبَلَ حَسَنٌ وَخُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا قَمِيصَان أَحْمَرَان يَمْشِيَان وَيَغُثُرَان وَيَقُومَان فَنَوَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ :(إنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتَنَدٌّ) رَأَيْت هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ ، ثُمَّ أَحَذَ فِي خُطْيَتِهِ.

(۳۲۸۵۳) حضرت بریده دیانو فرماتے ہیں که رسول الله مَلِفَقِیَغَ جمیں خطبہ ارشادفر مار ہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن جانونہ اور حفزت حسین جانٹی سامنے سے تشریف لائے اس حال میں کہان دونوں نے سرخ قبیصیں پہنی ہوئی تھیں۔وہ دونوں چلتے پھرٹھو کرکھا کر گر جاتے پھر کھڑے ہوتے ۔تورسول اللہ مُؤْفِقَعُ تَم منبرے اترے اوران دونوں کو بکڑ کراینے سامنے بٹھالیا پھرارشا دفر مایا: اللہ اور

اس کے رسول مَثِلِّنْتَکَافِیْ نے بیچ ارشاد فرمایا: بقینا تمہارے اموال اور تمہاری اولا دیں فتنہ ہیں۔ میں نے ان دوونوں کو دیکھالیں مجھ ہے صبر نہیں ہوا۔ پھرآپ مِثِلِفِنِکَافِیْ نے خطبہ شروع فرمادیا۔

( ٣٢٨٥٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنِى مَهْدِى بُنُ مَيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَعْمٍ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ ؟ فقال له ابن عمر :ممن أنت ؟ فقال : رجل مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَا انْظُرُوا هَذَا يَسْأَلُنِى عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَهُمْ قَتَلُوا ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : هُمَا رَيْحَانِتِى مِنَ الدُّنْيَا. (بخارى 294° ـ احمد 9٣)

(۳۲۸۵۴) حضرت ابن الی تعیم میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر بڑا ٹیٹو کے پاس بیٹھا ہوا تھا استے میں ایک آوراس نے مجھر کے خون سے متعلق سوال کیا۔ تو حضرت ابن عمر جڑا ٹیٹو نے اس سے ارشاد فر مایا: تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا: کہ میں اہل عراق میں سے ہوں۔ اس پر حضرت ابن عمر جڑا ٹیٹو نے فر مایا: اوہ! لوگواس کی طرف دیکھو یہ ایک مجھر کے خون کے متعلق مجھ سے سوال کررہا ہے حالا تکہ ان لوگوں نے رسول اللہ مَرَافِقَ ہِجَے ہیں گوتل کردیا! اور میں نے رسول اللہ مِرَفِقَ ہِجَے کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سا تھا کہ: وہ دونوں میری دنیا کی بہاریں ہیں۔

( ٣٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاةٍ ، فَخَرَجَ وَهُو حَامِلٌ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دُعِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُالَ فِيهَا ، قَالَ أَبِى : فَرَفَعْت حَسَنًا ، أَوْ حُسَيْنًا فَوَصَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَى صَلابِهِ سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا ، قَالَ أَبِى : فَرَفَعْت رَأْسِى هِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَإِذَا الْغُلامُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَدُت رَأْسِى فَسَجَدُت ، وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَدُت رَأْسِى فَسَجَدُت ، وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ لَقَدُ سَجَدُت فِى صَلابِكَ هَذِهِ فَلَمَّا سَلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْقُومُ : يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدُ سَجَدُت فِى صَلابِكَ هَذِهِ سَجُدَةً مَا كُنْت تَسْجُدُهَا ، أَفَكَانَ يُوحَى إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِى فَكْرِهُت أَنْ أُعَجِّلُهُ حَتَى يَقْضِى حَاجَتَهُ. (احمد ٣٣٣ ـ حاكم ٢٣١)

(٣٢٨٥٥) حفرت عبدالله بن شداد وليشيئ فرمات بين كدان كروالد حفرت شداد وليشيئ في ارشاد فرمايا: كدرسول الله مَلِيَفَيْنَا كَوَ اللهُ مَلَوْفَقَعَ فَي اللهُ اللهُ مَلَوْفَقَعَ فَي اللهُ مَلَوْفَقَعَ فَي اللهُ اللهُ مَلَوْفَقَعَ فَي اللهُ اللهُ مَلَوْفَقَعَ فَي اللهُ ال

وحی کی جار ہی تھی؟ آپ مَالِنظَعَ ﷺ نے فر مایا نہیں! بلکہ میرا بیٹا مجھ پرسوار ہو گیا تھا۔ تو میں نے ناپسند کیا کہ میں جلدی ہے اٹھ جاؤں یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔

( ٣٢٨٥٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ عَلَى عَاتِقِهِ ، وَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ ، قَالَ شُعْبَةُ :فَقُلْتُ لِعَدِيِّ : حَسَنٌ، قَالَ :نَعَمْ. (بخارى ٣٤٣٩ـ احمد ٢٨٣)

(۳۲۸۵۲) حضرت براء بن عازب والنفر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَلِاتَفَظِیم کو دیکھا۔ آپ مَلِقظَیم نے حضرت حسن بن علی والنفر کو ایک علی والنفر کا بعد اللہ است محبت فرما۔ شعبہ بالنبر است محبت فرما۔ تعبہ بالنبر النبر النبر

( ٣٢٨٥٧) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ الْمَدِينِيُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُوَيَقُولُ : بَصُرَ عَيْنَاى هَاتَانِ وَسَمِعَ أَذُنَاى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو آخِذُ بِيدِ حَسَنِ ، أَوْ حُسَيْنِ وَهُو يَقُولُ : لَكَ مَ يَنُ مَقَةٍ ، قَالَ : فَيَضَعُ الْغُلامُ قَدَمَهُ عَلَى قَلَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوُفَعُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى قَلَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوُفُهُ فَيَضَعُهُ عَلَى صَدْرِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوْفِهُ فَيَضَعُهُ عَلَى صَدْرِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَجِهُ فَأَحِبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَوْفِلُ الْعَالَمُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِي أَجِهُ فَأَحِبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمْ يَقُولُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمِا وَالْعَالَ وَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلْ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَي اللللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُوالِ اللهُ اللهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

( ٣٢٨٥٨ ) حَلَّنَنَا مُطَّلِبُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَوِ ، قَالَ : اصْطَرَعَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَى خُسَيْنٌ ، فَقَالَتُ فَاطِمَةً : كَأَنَّهُ أَحَبُ إِلَيْك ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنَّ جِبُرِيلَ يَقُولُ : هَى حُسَيْنٌ . (ابن عدى ١٢٤٨)

( ٣٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهُوَ حَامِلُهُمَا عَلَى مُجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ نَعِمَتِ الْمَطِيَّةُ ، معنف ابن اليشير مترجم (جلده) كي معنف ابن اليشير مترجم (جلده)

قَالَ : وَيَغْمَ الرَّاكِبَانِ. (طبراني ٣٩٩٩)

(۳۲۸۵۹) حفرت ابوجعفر فران فرماتے ہیں کہرسول الله مِزَفِقَعَ خضرت حسن والله اور حضرت حسین والله کوا تھائے ہوئے انسار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس پر گزر ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ۔ کتنی اچھی سواری ہے۔ آپ مِزَفِقَعَ فَرَ مایا: دونوں سوار بھی بہت انجھے ہیں۔

( ٣٢٨٦) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَذَّنَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِى أَنَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَى طَعَامٍ دَعُوا لَهُ ، فَإِذَا حُسَيْنَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فِي الطَّرِيقِ فاستمثل أَمَامَ الْقَوْمِ ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ وَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ إَحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ فَقَالُ ، حُسَيْنَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَي فِيهِ فَقَبَلَهُ ، وَشَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالُ :حُسَيْنٌ مِنْ عُلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالُ :حُسَيْنٌ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالُ :حُسَيْنٌ مِنْ مِنْ عَنْ وَاللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالَ :حُسَيْنٌ مِنْ عَنْ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالُ :حُسَيْنٌ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مِنْ الْالْمُ مَنْ أَحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَقَبَلَهُ ، فَقَالً :حُسَيْنٌ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَاهُ مِنْ الْاسَاعُ مِنَ الْاسَاعُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَحْبَ حُسَيْنًا ، حُسَيْنٌ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا الْأَسْبَاطِ.

(ترمذی ۳۷۷۵ ابن حبان ۸۰۷)

(۳۲۸ ۱۰) حفرت بعلی یعمری ہون فر ماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ مِنْ فَتَحَافِ کے ساتھ کھانے کی وعوت میں جانے کے لیے نکلے ، تو راستہ میں حفرت سین ہون فر بحق بچرا ہے میاتھ کھیل رہے تھے۔ تو وہ لوگوں کے ساسنے کھڑے ہوگئے بھرا ہے مِنْ فَقَعَ فَعَ ہِرا ہے مِنْ اللہ مِنْ فَقَعَ فَعَ ہے اور ہول اللہ مِنْ فَقَعَ فَعَ ہے اس کو بگر ااور اپنا دوسرا ہاتھ ان کی گدی کے نیچے رکھا پھر رسول اللہ مِنْ فَقَعَ فَعَ اپنا سر نیچے جھا کرا ہے منہ کو ان کے منہ پر رکھ کران کا بوسہ لیا اور ارشاد فر مایا: حسین مجھ سے ہے اور ہیں حسین ہون ہے ہوں۔ اور حسین ہون ہے ہوں۔ اور حسین ہون ہوں میں سب سے بہتر نواسے ہیں۔

#### ( ٢٤ ) ما ذكِر فِي جعفرِ بنِ أبِي طالِبٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت جعفر رضائی بن ابی طالب کی فضیلت میں منقول ہیں البی صَلَّی (۲۲۸۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِیمِ بْنُ سُلِیْمَانَ ، عَنُ اِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَی امْرَأَةِ جَعْفَرٍ أَنِ ابْعَیْی إِلَیْ یَنی جَعْفَرٍ ، قَالَ : فَأَیْنی بِهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُ جَعْفَر اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَی امْرَأَةِ جَعْفَرٍ أَنِ ابْعَیْی إِلَیْ یَنی جَعْفَرٍ ، قَالَ : فَأَیْنی بِهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُ الْ جَعْفَر اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَی امْرَأَةِ جَعْفَرٍ أَنِ ابْعَیْنِ مِلَی یَنی جَعْفَر ، قَالَ : فَأَیْتَ عِبْدِکَ الصَّالِحِینَ (احمد ۱۹۹۰) قَدُ قَدِمَ إِلْیَ أَحْسَنِ النَّوَابِ فَاخْلُفُهُ فِی ذُرْیَّتِهِ بِخَیْرِ مَا خَلُفُت عَبْدًا مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ (احمد ۱۹۷۰) قَدْمُ اللَّهُ عَلَی مُورِی کی طرف قاصد بھیجا کہ وہ حضرت عامر بِیٹِی فرماتے ہیں کہ بی کریم مَافِیْکَ فَی نَا حَدَیْتُ الْمَالِدِینَ کَ اللَّهُ الْمُورِیْنَ الْمُورِیْنَ اللَّهُ مَالِیْکَ الْمُورِیْنَ الْمُعْلِی کُلُورِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُعَیْمَ مِیْنَا عَبْدُ الْمِیْمِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُعَلِی اللَّهُ عَلَیْهُ مِی مُورِیْنَ الْمُیْ مُنْ الْمُورِیْنَ مِیْ الْمُسَلِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُی الْمُیْ الْمُورِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُی الْمُی مُورِیْنِ اللَّهُ الْمُورِیْنَ الْمُورِیْنِ اللَّهُ الْمُورِیْنَ الْمُی الْمُورِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُورِیْنَ الْمُعْمِی الْمُورِیْنَ الْمُی الْمُی الْمُورِیْنِ اللَّهُ الْمُی الْمُورِیْنِ الْمُی الْمُی الْمُی الْمُی الْمُی الْمُورِیْنَ الْمُی الْمُورِیْنِ الْمُورِیْنَ الْمُی الْمُی الْمُی الْمُی الْمُی الْمُی الْمُی الْمُورِی الْمُورِی الْمُی الْمُی الْمُی الْمُی الْمُورِیْنَ الْمُی الْمُی الْمُیْرِ الْمُی الْمُی مُنْ الْمُی الْمُورِی اللَّامِی الْمُی الْمِی الْمُی الْمُی الْمُی الْمُی الْمُی اللَّامِی اللَّامِ

جعفر دہنو کے بیٹوں کو نبی کریم مِنْوَفِقِکَامَ کے پاس بھیج دیں۔پس ان بچوں کوآپ مِنْوَفِقِکَمَ کَمَ پاس لایا گیا۔تو آپ مِنْوَفِقِکَمْ نے یوں دعا

فر مائی۔اےاللہ!یقیناً جعفر تیرے پاس آعمیا اچھے ثواب کی طرف بہی تواس کی اولا دمیں سب سے بہتر محف کو جانشین بنا۔ جیسے تو نے اپنے نیک بندوں میں سے ایک بندے کو جانشین بنایا۔

( ٣٢٨٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشِ لَقِي عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَبَقْنَا كُمْ بِالْهِجْرَةِ وَنَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ ، فَقَالَتْ : لاَ لَيْحَ حَتَّى آتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيت عُمَرَ فَرَحَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَّا وَأَنَّهُمْ سَبَقُونَا بِالْهِجُرَةِ ، فَقَالَ : بَيِّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَوَّلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَوْ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَتَيْنِ فَوَالَ اللهِ مَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُطُعِمُ جَائِعَكُمُ وَيُطُعِمُ جَائِعَكُمُ وَيُطُعِمُ جَائِعَكُمُ وَيُطُعِمُ جَائِعَكُمُ وَيُعْمَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُطُعُمُ وَيُعْمَلُومُ وَالْعِمْ مُ جَائِعَكُمُ وَيُعْمَلُومُ وَالْحَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْظُ جَاهِلَكُمْ وَيُطُعِمُ جَائِعَكُمُ وَيُعْتَعِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْقَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعُمْ عَلَيْهِ وَسُلَعْمُ عَلَيْهِ وَسُلَعْمُ عَلَيْهِ وَسُلَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعْمُ عَلَيْهِ وَسُلَعْمُ عَلَيْهِ وَسُلَعُمْ عَلَيْهِ وَالْمَعُمْ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَعْمُ عَلَيْهِ وَلَعْمُ عَلَيْهِ وَلَعْمُ عَلَيْهِ وَلَعْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْمُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَعْمُ عَلَيْهُ وَلَعُلَعُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(۳۲۸ ۱۲) حضرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رہ ہنے و حشہ ہے آئے تو حضرت عمر بن خطاب رہ ہنے حضرت اساء بنت عمیس می منتئی ہے اور ہم ہم ہے اور ان سے فرمایا: ہم لوگ ہجرت میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہم ہم سے افضل ہیں۔ تو وہ کہنے گئیں۔
میں واپس نہیں لوٹوں گی یہاں تک کہ میں رسول اللہ مَلِ اُلْتَا اَلْتُ اَلَٰ اَلْتَ اَلَٰ اللّٰهِ مَلِ اَلْتَ اَلَٰ اللّٰهِ مَلِ اَلْتُ اَلَٰ اللّٰهِ مَلِ اَللّٰهِ مَلِ اللّٰهِ مَلِ اللّٰهِ مَلِ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلِ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

حضرت اساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن ابی بردہ دوہ فیٹو نے بیان فرمایا: اس دن حضرت اساء دیکٹونے نے حضرت سے یوں فرمایا: ایسی بات نہیں۔ ہم لوگ تو دشمنوں اور نسب سے دور لوگوں کی زمین میں تھے۔اور تم لوگ رسول اللّه مَرِّفْظَةً بِجَارِ کے ساتھ تھے۔ جوتمہارے جاہلوں کونسےت فرمادیتے اور تم میں سے بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے۔

( ٣٢٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ أَنَهُ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرٍ وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ ثَلاثًا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَعْفَرٍ وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً.

فرمايا: اكالله اجتفرك مغفرت فرما اورعبد الله بن رواحه كي بحى -( ٣٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا يَكْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا قُطْبَةُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَدِى بُنِ ثَامِتٍ ، عَنُ

سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ : أُرِيَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ فَرَأَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَناحَيْنِ مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسًا مَعَهُمْ كَأَنَّهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ.



(۳۲۸ ۲۳) حضرت سالم بن ابی الجعد دواژو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میکن فیکھ کو یہ مینوں خواب میں دکھلائے گئے۔ پس آپ میکن فیکھنے کے اور ابن نے حضرت جعفر کو دو پروں والے فرشتہ کی صورت میں دیکھا جوخون میں ات بت متھے۔اور زیدان کے سامنے تخت پر متھے اور ابن

رواحه ولي من ان كى ماته بينه موئ تنه ـ كويا كه وه ان سے اعراض كرنے والے تنه ـ ( ٣٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَوِيمَ ، وهانِ ، عَنْ علِيٍّ ،

فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَعْفَوٍ : أَشْبَهُت خَلْقِي وَخُلُقِي. (٣٢٨ ١٥) حضرت على حِيْثُةِ فرمات جِي كدر سول الله مَا فِيْنَا أَيْ عَصرت جعفر حِيْثَةِ السارشاد فرمايا: تم تخليق اورا خلاق ميس مير ب

، ﴿ ٣٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد الله بن نُمَيْر ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرٍ :أَشُبَهْت خَلْقِى وَخُلُقِى.

(۳۲۸ ۲۲) حضرت ابن عباس مِنْ اللهُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ النظافیۃ نے حضرت جعفر جالیہ نے ارشاد فرمایا: تم تخلیق اورا خلاق میں میرے مشاسہ ہو۔

( ٣٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرِ ۚ :أَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلُقِي. (بخارى ٢٢٩٩ـ ترمذي ٣٧٦٥)

(۳۲۸ ۲۷) حضرت براء بن عاز ب دائن فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِفَظِیَّا نے حضرت جعفر دو تیز ہے ارشادفر مایا: تم تخلیق اور اخلاق میں میں میں شاہرین

( ٣٢٨٦٨ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَاثِدَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَر فَأَشْبَهْت خَلْقِي وَخُلُقِي.

(٣٢٨ ٦٨) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليلي ولا في فرمات بيس كه نبي كريم مَؤْفِظَةً نے ارشا دفر مایا: تم اے جعفر اتخلیق اور اخلاق میں

( ٣٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ بِالْبُلُقَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفُرًا فِي أَهْلِهِ بِأَفْضَلِ مَا خَلَفُت عَبْدًا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

(٣٢٨ ١٩) حضرت عامر پڑھٹو فرماتے ہیں کہ غزوہ موتہ کے دن بلقاءمقام پرحضرت جعفر وہاتئو کوتل کر دیا گیا تو رسول اللہ مَرْاَئِشَيْجَةَ

نے دعافر مائی: اے اللہ! توجعفر کے اہل خانہ میں اس مخص کو جانشین بنا جس کوتو نے اپنے نیک بندوں میں ہے جانشین بنایا ہو۔

( ٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَنَحَ خَيْبَرَ فَقِيلَ لَهُ : قَدِمَ جَعْفَرْ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى بِأَيْهِمَا أَنَا أَفْرَحُ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ هُ مَعنف ابن الب شير سرجم (جلده) كُول هُ مَا يَدُن عَيْنَيْهِ. بفَتْح خَيْسَرَ ، ثُمَّ تَكَفَّاهُ وَالْتُزَمَّهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

درميان والى جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ عَلِيًّا تَزَوَّ جَ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ فَتَفَاحَوَ ابْنَاهَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حدَّثَنَا زَكْرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ عَلِيًّا تَزَوَّ جَ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ فَتَفَاحَوَ ابْنَاهَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو ، فَقَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا أَكُومُ مِنْك ، وَأَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَقَالَ تُعَالَتُ عَمَا رَأَيْت شَابًا مِنَ الْعَرَبِ خَيْرًا مِنْ جَعْفَو ، وَمَا رَأَيْت كَهُلاً كَانَ خَيْرًا مِنْ جَعْفَو ، وَمَا رَأَيْت كَهُلاً كَانَ خَيْرًا مِنْ جَعْفَو ، فَقَالَتُ : وَاللهِ إِنَّ ثَلاثَةً خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكُو ، فَقَالَتُ : وَاللهِ إِنَّ ثَلاثَةً خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكُو ، فَقَالَتُ : وَاللهِ إِنَّ ثَلاثَةً أَوْلُو قُلْت غَيْرَ هَذَا لَمَقَتَّك ، فَقَالَتُ : وَاللهِ إِنَّ ثَلاثَةً أَنْتَ أَخَسُهُمُ لَخِياً (. (ابن سعد ۲۵۵)

(۳۲۸۷) حضرت عامر مریشین فرماتے ہیں کہ حضرت الماء بنت عمیس مین میشن کی کہا: ہو حضرت اساء بنت عمیس مین میشن کے بیٹے محمد بن بعنم اور محمد بن ابی بکرآ پس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا: میں تجھ سے زیادہ معزز ہوں اور میر اباب تیرے باپ سے افضل ہے اس پر حضرت علی جہائے نے فرمایا: میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا۔ است میں حضرت اساء شی مذین نے فرمایا: میں نے عرب کا کوئی جوان جعفر دوائے سے بہتر نہیں دیکھا۔ اور میں نے کوئی بوڑ ھا ابو بکر دو آتی سے بہتر نہیں چھوڑی۔ اگرتم اس کے علاوہ بجھا اور جواب بہتر نہیں چھوڑی۔ اگرتم اس کے علاوہ بجھا اور جواب

( ٢٥ ) فضل حمزة بنِ عبدِ المطّلِبِ أسدِ اللهِ رضى الله عنه

## حضرت حمزه بن عبدالمطلب اسدالله کے فضائل کا بیان

٬ ٣٢٨٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ حَمْزَةَ كَانَ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَيْفَيْنِ وَيَقُولُ :أَنَا أَسَدُّ اللهِ وَأَسَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ١٩٢)

(٣٢٨٧٢) حضرت ابن عون بليتين فرمات بين كه حضرت عمير بن اسحاق بيتييز نے ارشاد فرمايا: كه حضرت حمز و دري فور تبي كريم مِنْ النظيمة

کے آگے دوبلواروں سے اڑا کرتے تھے اور فرماتے جاتے! میں اللّٰد کا شیر ہوں اور رسول اللّٰه مِنْرَفِقَ فَيْ کاشیر ہوں۔

دیتی تو میں تم سے بہت بخت نا راض ہوتا۔حضرت اساء ٹی ہذی نے فرمایا: اورتم ان تینوں میں سب ہے کم بہتر ہو۔

، ٣٢٨٧٣ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، فَالَ :قِتِلَ حَمْزَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ وَقُتِلَ حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ الَّذِى طَهَّرَتُهُ الْمَلائِكَةُ يَوْمَ أُحُدٍ. (بيهقى ١٥) ٣٨٧٤) حدثنا و كِيع ، عن سفيان ، عن سالِم ، عن سعِيدِ بن جبير ، قال :لما اصِيب حمزه بن عبدِ المطلِبِ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَرَأُوْا مِنَ الْحَيْرِ مَا رَأُوْا ، قَالُوا :يَا لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبَنَا مِنَ الْخَيْرِ كَى يَزُدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللَّهُ :أَنَا أَبَلِغُ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَلا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

(۳۲۸۷) حضرت سالم ویشید فرماتے بین که حضرت سعید بن جبیر ویشید نے ارشاد فرمایا: جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت مصعب بن عمیسر ویشید غزوہ احد کے دن شہید ہوگئے اور انہوں نے جو ثواب و انعام دیکھنا تھا دیکھ لیا تو کہنے لگے۔ کاش مارے بھائی بھی اس کے بارے میں جان لیتے جو ہمیں ثواب و انعام ملا ہے تا کہ ان کے شوق میں حزید اضافہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا: میں تمہاری طرف سے یہ پیغام ان کو پہنچاؤںگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات تا زل فرما کمیں! ترجمہ: اور تم برگز گمان مت کروان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستہ میں قبل کردیے گئے بلکہ وہ این دیدہ بیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے اس قول تک سے اور یقینا اللہ مونین کا اجرضا کے نہیں کرتا۔

# ( ٢٦ ) ما ذكِر فِي العبَّاسِ رضى الله عنه عمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روا یات کا بیان جو نبی کریم مِرِّانْظَیَّمَ آبِ کی پیچا حضرت عباس والنو کی بارے میں منقول ہیں ( ۳۲۸۷۰ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فَصَیْل ، عَنْ یَزِیدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّنِی عَبْدُ الْمُطَلِبِ بْنُ رَبِیعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ وَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانا عنده ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّ وَجُهُهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرٌ وَجُهُهُ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرٌ وَجُهُهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، وَكَانَ إِذَا غَضِبَ اسْتَدَرَّ ، فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ ، قَالَ : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِیكِدِ وَحَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلِلَّهِ مَلْ وَلَوْسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرٌ وَجُهُهُ وَحَتَّى اسْتَدَرَّ عَرَقٌ بَیْنَ عَیْنَهُ ، وَکَانَ إِذَا غَضِبَ اسْتَدَرَّ ، فَلَمَّا سُرِّی عَنْهُ ، قَالَ : وَالَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدِ بِیكِدِ وَ لَا یَدُخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإِیمَانُ حَتَّی یُحِبَکُمْ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَیُّهَا النَّاسُ ، مَنْ آذَی الْعَبَّاسَ فَقَد آذَانِی، إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِیهِ . (ترمذی ۳۵۵ - احمد ۲۰۵)

(٣٢٨٤٥) حضرت عبدالمطب بن ربيد بن حارث بن عبدالمطلب ويشيئ فرمات بي كه حضرت عباس والمؤون رسول الله مَوْفَقَعَ في كالله مَا كالله مَوْفَقَعَ في كالله مَا كالله مَا كالله مَا كالله مَا كالله كالله من كالله كالله

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی معنف این ابی شید متر جم ( جلده ) کی کی کا معنف ان ابی شید متر جم ( جلده ) کی کا ساب الفضائل کی معنف این ابی شید متر جم ( جلده ) کی کا بیرات وه وه اس طرح نہیں ہوتے؟ راوی کہتے ہیں: یہ بات من کررسول الله مَلْوَقَعَ کَمُ کُومُ مَا اور جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہوتے؟ راوی کہتے ہیں: یہ بات من کررسول الله مَلْوَقَعَ فَا چیرہ غصہ سے سرخ ہوگیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان موجود رَگ پھڑ کے گئی۔ اور جب آب مِلْوَقَعَ فَا خَصَه ہوت تو یہ رگ پھڑ کی تھی۔ بس جب آب والی خوا کے تو آب مِلْوَقَعَ فَا فَا مِا اِ اِسْ مَا مُنْ اِللهُ مِلْ کَا اِللهُ مِلْ اِللهُ اِللهُ اور اس کے تو آب مِلْوَقَعَ فَا فَا مِل یہاں تک کہ وہ آب لوگوں سے الله اور اس کے رسول مِلْوَقَعَ فَا کی وجہ سے محبت کرے ، پھر ارشاد فر مایا: اے لوگو! جس نے حضرت عباس واللهٔ کواذیت پہنچائی ، تحقیق اس نے محب کے رسول مِلْوَقَعَ کی وجہ سے محبت کرے ، پھر ارشاد فر مایا: اے لوگو! جس نے حضرت عباس واللهٔ کواذیت پہنچائی ، تحقیق اس نے محصاید ایہ بینچائی ۔ بے شک آدمی کا چھال کے باب کی ما نند ہوتا ہے۔

( ٣٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْفَظُونِي فِي الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ آبَاثِي ، وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ.

(٣٢٨٧٦) حضرت مجامد مرات مين كرسول الله مَا الله مِن عباس وه بي باقي ميں اور بيتك آدمي كا چياباب كي ما تند موتا ہے۔

( ٣٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى مُسُلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : قَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَرَى وُجُوهَ قَوْمٍ وَقَائِعَ أَوْقَعْتُهَا فِيهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يُصِيبُوا خَيْرًا

رَسُولُ اللَّهِ إِنْ لَكُونَ وَجُولُ قُومُ وَقَالِعَ الْوَقِعَةِ فِيهِم ، قَفَالَ النِّبِي صَلَى الله عليهِ واستم . لَنْ يَقِيبُوا -حَتَّى يُحِبُّو كُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَايَتِي ، أَتُرُجُو سَلْهَبٌ شَفَاعَتِي ، وَلا يَرُجُوهَا بَنُو عَبْدِ الْمُطّلِبِ. (طبراني ١٣٢٢م)

(٣٢٨٧٨) حضرت الواضحى مسلم بن سبح يشيط فرمات بي كه حضرت عباس والنور والنور في ايا: احالله كرسول مَلْفَظَةُ إنهم لوگول كے چرول بين نا گواريان و يكھتے بين ، تو نبى كريم مُلِّفَظَةُ في ارشاد فرمايا: يدلوگ برگز بھلائى نہيں پاكتے يہاں تك كه يہتم سے محبت كريں ميرى قرابت كى وجہ سے ، اے بوسلب والوكياتم ميرى شفاعت كى اميدكرتے بواور بنوعبد المطلب والنيس كرتے۔ ( ٣٢٨٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهُدِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ : هَلُمَّ هَاهُنَا فَإِنَّك صِنُوى . (ابن سعد ٢٧)

( ٣٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ ذَا رَأْيٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَىْ عَمِّ إِذَا رَأَيْت لِى خَطَا فَمُرْنِى بِهِ.

(ابن ابی عاصم ۳۳۹)

(٣٢٨٧٩) حفرت عامر والتي فرماتے بين كه نبى كريم مُطِلِقَظَةَ تشريف لے جارے تصاور حضرت عباس والتي بھى آپ مَطِلَقظَةَ كَثَر يف لے جارے تصاور حضرت عباس والتي اللہ على آپ والتي مجھ ميں كوئى ساتھ تتھ -حضرت عباس والتي نے كوئى بات ديكھى ۔ تو نبى كريم مِلِقظَةَ فِي ارشاد فرمايا: اے چيا جان! جب آپ والتي مجھ ميں كوئى



غلطی دیکھیں تو مجھےاس بارے میں بتلادیں۔

# ( ٢٧ ) ما ذكِر فِي ابنِ عبّاسٍ رضى الله عنهما

# ان روایات کابیان جوحضرت ابن عباس ریناتین کی فضیلت میں منقول ہیں

- ( ٣٢٨٨ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوِ ، قَالَ : حَدَّنِنِى إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَجُلَسَهُ فِى حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَدَعَا لَهُ بِالْعِلْمِ. (ابن ابى عاصم ٢٤٩)
- (۳۲۸۰) حضرت عکرمہ پیٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے حضرت ابن عباس دی فوے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پس ان کواپئی گود میں بٹھایا اوران کے سریر ہاتھ پھیرا اور علم کی دعا فرمائی۔
- ( ٣٢٨٨ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَلَّنْنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :جَاءَ طَيْرٌ أَبْيَضُ فَدَخَلَ فِي كَفَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ أُذْرِجَ ، ثُمَّ مَا رُئِي بَعْدُ. (طبرانی ١٠٥٨١ـ حاکم ٥٣٣)
- (۳۲۸۸۱) حضرت اساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب بن بیار بیشید نے ارشاد فرمایا: جب حضرت ابن عباس دی آفد کو کفن میں رکھا گیا توایک سفید برندہ آیا اوران کے کفن میں داخل ہوگیا پھراس کے بعد بھی اس پرندے کوئیس دیکھا گیا۔
- ( ٣٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو كُلْنُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِي جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسِ :الْيَوْمَ مَاتَ رَبَّانِيُّ الْعِلْمِ.
- (۳۲۸۸۲) حضزت ابو کلثو م ہایٹید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن حنفیہ جیٹید کو حضرت ابن عباس ڈوٹیٹو کے جنازہ میں یوں فرماتے سا: آج کامل علم والافوت ہو گیا۔
- ( ٣٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَدْرَكَ ابْنُ عَبَّاسِ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا رَجُلٌ.
- (۳۲۸۸۳) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں کہ حضزت عبداللہ دلاٹو نے ارشاد فرمایا:اگراہن عباس دلاٹو ہماراز مانہ پاتے تو ہم میں سے کوئی آ دمی ان کے علم کے دسویں حصہ تک نہ پہنچا۔
- ( ٣٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :نِعْمَ تُرُجُمَانُ الْقُرْآن ابْنُ عَبَّاس.
- (٣٢٨٨٣) حفرت مسروق ويشيد فرمات بي كدحفرت عبدالله بن مسعود والثي نے ارشاد فرمایا: ابن عباس والتي بهترين ترجمان القرآن بس۔

هي معنف ابن اني شيه مترجم (جلده) کي که هناس که کاب الفضائل کي که معنف ابن اني شيه مترجم (جلده)

( ٣٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ حَاتِمٍ بْنِ أَبِى صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَعَا لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزِيدَنِى الله عِلْمًا وَفَهُمًا. (احمد ٣٣٠)

(٣٢٨٨٥) حضرت ابن عباس رفائي فرمات بي كدرسول الله مِنْ النَّهُ عَيْر م ليه وعا فرما أي كدالله مير عمم اور مجه مين مزيد ترتی فرمائے۔

( ٣٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عن زكريا ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ : دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ عِنْدَهُ أَحَدًا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ :لَقَدْ رَأَيْت عِنْدَهُ رَجُلًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ عَمِّكَ أَنَّهُ رَأَى عِنْدَكَ رَجُلًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :نَعَمْ وَالَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْك الْكِتَابَ ، قَالَ :ذَاكَ جِبْرِيلُ.

(طیالسی ۲۷۰۸ احمد ۲۹۳)

(٣٢٨٨١) حضرت عامر و التي فرمات مين كه حضرت عباس والتي نبي كريم مِرَافِقَةَ كي باس آئة وانهول في آپ مِرَافِقَةَ عَكَ باس کسی بھی مختص کونہیں دیکھا حالانکہ ان کے بیٹے نے ان سے کہا تھا کہ تحقیق میں نے آپ ڈٹٹٹو کے پاس ایک آ دمی کو دیکھا۔اس پر حضرت عباس ولا تُون فرمايا: اے اللہ كرسول مُلِفَقَعَة ؟ آپ كا جي زاد بھائى كہتا ہے كداس نے آپ مِنْفِقَة بَ ك ياس كسي آدى كو د يكها ہے۔ تو حضرت عبدالله بن مسعود جوالني فرمانے لگے۔ جي بان اقتم ہاس ذات كى جس نے آپ مِنْ النظيمَةُ بركتاب أتارى۔ وه جبرائیل تھے۔

( ٣٢٨٨٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ فَوَضَعْت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ طَهُورَهُ ، فَقَالَ : مَنْ وَضَعَ هَذَا ، فَقَالَتُ مَيْمُونَةُ : عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فَقُهْهُ فِى الدِّينِ وَعَلَّمْهُ التّأويلُ. (احمد ٢٣٨)

(٣٢٨٨٧) حضرت سعيد بن جبير ويشيز فرمات بي كه حضرت ابن عباس والفؤين في ارشاد فرمايا: مين ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت الحارث كے گھر ميں تھا كەميں نے رسول الله مِرَافِقَةَ كے ليے وضوكا بإنى ركھ ديا۔ آپ مِرَافِقَةَ نِي حِيمانيد بإنى كس نے ركھا ہے؟ حضرت میمونه بنی نفانے عرض کیاعبداللہ نے تو آپ مِئِلْفَقِیَّةِ نے دعا فرمائی۔اےاللہ!اس کودین کی سمجھ عطافر مااوراس کوتفسیر سکھا۔ ( ٣٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شَيْءٍ ، قَالَ :فَسَأَلِنِي فَأَخْبَرْته ، فَقَالَ :أغْيَيتمُونِي أَنْ تَأْتُوا بِمِثْلِ مَا أَتَى بِهِ هَذَا الْغُلامُ الَّذِي لَمْ تَجْتَمِعُ شؤن رَأْسِهِ.

(٣٢٨٨٨) حضرت ابن عباس خانفه فرماتے ہیں كەحضرت عمر حانفه نے رسول الله مَلِفَظَيَّةَ كِاصحاب سے كسى شے كے بارے ميں

هي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩ ) ي معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٩ ) ي معنف ابن الي الفضائل

سوال کیا۔ بھرانہوں نے وہ بات مجھ سے پوچھی تو میں نے ان کو بتلا دی پھروہ کہنے لگے۔تم لوگ مجھ پرعیب پرعیب لگاتے ہو کہ تم لاتے ہواس جیسے بچیکوجس کی ابھی تک سرکی ہڈیاں بھی مجتمع نہیں ہو کمیں۔

## ( ٢٨ ) ما ذكِر فِي عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضى الله عنه

# ان روایات کابیان جوحضرت عبدالله بن مسعود طالبین کی فضیلت میں نقل کی گئی ہیں

( ٣٢٨٨٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنَ الْحَجَابَ ، وَأَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ إِنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذْنُك عَلَى أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ ، وَأَنْ تَرْفَعَ سُوَادِى حَتَّى أَنْهَاك . (مسلم ١٤٠٨- ابن ماجه ١٣٩)

(۳۲۸۹) حضرت عبدالله بن مسعود رہ فن فر ماتے ہیں کدرسول الله مَنْفَظَةُ نے مجھ سے ارشاد فر مایا: تمہاری اجازت گھر میں آنے کے لیے اتن ہے کہ پر دہ اٹھایا جائے ،اور میری آواز سنواور چلے آؤجب تک کہ میں تمہیں منع ندکروں۔

( ٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَسْتُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ ، وَيُوقِظُهُ إِذَا نَامَ ، وَيَمُشِى مَعَهُ فِى الْأَرْضِ وَخُشًّا. (ابن سعد ١٥٣)

(٣٢٨٩٠) حفرت ابواكمين الهند لى بليني فرمات بي كه حفرت عبد الله بن مسعود ولائن برده كيا كرتے تھے جب آپ مَزْفَظَةُ فِعْسَلَ فرماتے ادر نبى كريم مَنْوَفَظَةَ كو بيدار كرتے تھے جب آپ مِزْفَظَةَ مُوجاتے اور آپ مِنْوَفَظَةَ كے ساتھ زمين ميں اكيا چلتے تھے۔

( ٣٢٨٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِتُّى ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ الْكِنَانِيِّى ، قَالَ : كَانَ ابْنَ مَسْعُودٍ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَالسَّوَاكِ. (ابن سعد ١٥٣)

(۳۲۸۹۱) حضرت عبدالله بن شداد کناً فی مبتنیهٔ فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعود حافظه ، نبی کریم مَیَرَ اَنْفَظَیْمَ کے تکبیا تھانے والے راز دار تھے۔۔

( ٣٢٨٩٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَذَّثَنَا الْمَسْعُودِتُّ ، عَنِ القاسم ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُلْبِسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْهِ وَيَمْشِي أَمَامَهُ. (ابن سعد ١٥٣)

(٣٢٨ ٩٢) حضرت قاسم براتين فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود والنو نبي كريم مَنْفِظَةُ كوجوت ببنات تصاور آپ مِنْفظَةُ كآ م حلت تعد

( ٣٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيًّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ كُنْتُ مُسْتَخُلِفًا عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ لاسْتَخْلَفُت ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ. (ترمذى ٣٨٠٩ـ احمد ٤٧)

(٣٢٨٩٣) حضرت على جن في فرمات ميں كدرسول القد مَنْ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا: اگر میں کسی کو بغیر مشورے كے ضيف بناتا تو ابن ام عمد حاتف كو بنا ٢۔

( ٣٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثِنِي زَانِدَةً ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ : جَعَلَ الْقَوْمُ يَضْحَكُونَ مِمَّا تَصْنَعُ الرِّيحُ بِعَبْدِ اللهِ تكفته ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَهُوَ أَثْقُلُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِيزَانًا مِنْ أُحُدٍ. (ابوداؤد ٣٥٥۔ احمد ٣٠٠)

(۳۲۸۹۳) حضرت عاصم بن الی النجو د میشید فرماتے ہیں که حضرت زر بن حمیش میشید نے ارشاد فرمایا: که لوگ ہنسا کرتے تھے اس بات ہے کہ جب ہوا چیز چلتی تو حضرت عبداللہ کو اُلٹ پلٹ کرتی ۔ تو رسول الله مَیْرِانْتِیَکَیْنِ نے ارشاد فرمایا: بے شک بیر قیامت کے دن اللہ کے نزد یک تر از ومیں احدیماڑ ہے بھی زیادہ بھاری ہوں گے۔

( ٣٢٨٩٥) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عُبَيْدَةً ، قَالَ : حَلَّنْنَا أَبِى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ بَدُرٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بُنِ حَذْلَمَ ، قَالَ : قَذْ جَالَسُتَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ فَمَا رَأَيْتَ أَحدا أَزْهَدَ فِى الدُّنْيَا، وَلا أَرْغَبَ فِى الآخِرَةِ، وَلا أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ فِى مِسْلَاخِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْك يَا عَبُدَاللهِ بُنَ مَسْعُودٍ.

(۳۲۸ ۹۵) حضرت میم بن حذکم بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے اصحاب محمد تذائین کی کیلسیں اختیار کی ہیں۔حضرت ابو بکر ڈنڈنو کی ،حضرت عمر ڈنٹٹو کی ، پس میں نے سی ایک کو بھی ابن مسعود ڈنٹٹو سے زیادہ دنیا سے اعراض کرنے والا اور آخرت میں رغبت رکھنے والانہیں ویکھا۔اے عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو نہ ہی مجھے پہند ہے کہ میں قیامت کے دن آپ ڈیٹٹو کوچھوڑ کران کے ساتھ ہوں۔

( ٣٢٨٩٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيت لا مَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا أَبُن أُمْ عَبْدٍ. (حاكم ٣١٨- طبراني ٨٣٥٨)

(۳۲۸۹۲) حضرت قاسم بن عبد الرحمن ولي فرمات ميں كدرسول الله مَؤَفِظَةَ في ارشاد فرمایا: ميں نے اپنی امت کے ليے وہي بات پند كى جس كوابن ام عبد نے پيند كيا ہو۔

( ٣٢٨٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أُمْ مُوسَى ، قَالَتُ :سَمِعْت عَلِيًّا يَقُولُ :أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَصْعَدَ شَجَرَةً فَيَأْتِيَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ، فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. فَضَحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. فَضَحِكُوا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكُمْ لَرِجُلُ عَبْدِاللهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أَحُدٍ. هَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهِ فِي الْمِالِقُولُ اللّهِ فَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّه

(۳۲۸۹۷) حضرت علی جہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اَفْتَاعَ ہُنِ کہ دور دورت پر چڑھیں اور پھھ پھل لے کرآئیس۔ پس رسول اللہ مَنْ اَفْتَاعَ اَسْحَاب مِنْ مُنْ اِنْ اِللّٰ مِنْ اَلْمَانِ کَلَّ عَلَمْ اِللّٰ مِنْ اَلْمَانِ کَلّٰ عَلَمْ اِللّٰہ مِنْ اَلْمَانِ اللّٰهِ مِنْ اَلْمَانِ اللّٰهِ مِنْ اَلْمَانِ مُنْ اَلْمَانِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ اِلْمَانِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِينَ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْمُ مِنْ اللّٰمِيْمِ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمُ مِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ



( ٣٢٨٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبِى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى سَادِسَ سِتَّةٍ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(ابن حبان ۹۲ حاکم ۳۱۳)

- ( ۳۲۸ ۹۸ ) حضرت عبدالرحمٰن میزائز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹو نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے آپ کو چھ میں سے چھٹاد یکھا ہے۔زمین کی پشت پر ہمارے علاوہ کو کی بھی مسلمان نہیں تھا۔
- ( ٣٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ رَطُبًا كَمَا أَنْزِلَ ، فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَانَةِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ.
- (۳۲۸ ۹۹) حضرت عمر جڑ نئو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْافِظَةِ نے ارشاد فرمایا: جو مخف جاہتا ہے کہ قر آن پاک کوتر و تازہ پڑھے جیبا کہ وہ نازل کیا گیا ہے پس اس کوجا۔ ہے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت پراس کو پڑھے۔
- ( ٣٢٩.) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَقَدْ عَلِمَ الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَفْرَبُّهُمْ عِنْدَ اللهِ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٣٩٥)
- (۳۲۹۰۰) حضرت شقیق بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ وہ اور ناد فرمایا جمعیق محمد میز فین کھی میز فین قصمت اصحاب جانتے میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ کڑتو تیا مت کے دن مرتبہ میں اللہ کے سب سے زیادہ فرد یک ہول گے۔
- (٣٢٩.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :وَفَدُت إِلَى عُمَرَ فَفَضَّلَ أَهُلَ الشَّامِ عَلَيْنَا فِى الْجَائِزَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ أَجَزِعْتُمْ أَنْ فَضَّلْت أَهُلَ الشَّامِ عَلَيْكُمْ فِى الْجَائِزَةِ لِبُعْدِ شُقَّتِهِمْ ، فَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبْدٍ.
- (۳۲۹۰۱) حضرت ما لک بن حارث بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوخالد بریشید نے ارشاد فرمایا: کہ میں وفد لے کر حضرت عمر جی شوکے پاس آیا تو انہوں نے شام والوں کو انعام دیے میں ہم نے ان سے بوجھا: تو انہوں نے فرمایا: اے کوفہ والو! کیا تم گھراتے ہواس بات سے کہ میں نے انعام دیے میں شام والوں کوتم پر فضیلت دی تمہاری روزی کی وجہ سے تحقیق میں نے ام عبد کے مقابلہ میں خود رہتم کوتر جے دی ہے۔
- ( ٣٢٩.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :أَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَعُمَرُ جَالِسٌ ، فَقَالَ :كَنِيفٌ مُلِيء فِقْهًا.
- (٣٢٩٠٢) حضرت زيد بن وهب ويشيرُ فرمات ميں كه ايك دن حضرت عمر دلي في بيٹھے ہوئے تھے كەحضرت عبدالله بن مسعود جائي كو سامنے ہے آتا ہواد كيچ كرفر مايا: '' داڑھى والافقە ہے بھرا ہوا ہے۔''
- ( ٣٢٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ :قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ :أَمَّا

بَعْدُ فإنى قَدْ بَعَثْت إِلَيْكُمْ عَمَّارَ بُنَ يَاسِرٍ أَمِيرًا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ مُؤَذَّبًا وَوَزِيرًا وَهُمَا مِنَ النَّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آثَرُتُكُمْ بِابْنِ أَمْ عَبْدٍ عَلَى نَفْسِى.

(۳۲۹۰۳) حضرت ابو اسحاق پرشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن مضرب برشیخ نے ارشاد فرمایا: ہم لوگوں کو حضرت عمر ہون ٹو کا خط پڑھ کر سنایا گیا۔ جس میں لکھا تھا: حمد وصلوۃ کے بعد ، پس تحقیق میں نے حضرت عمار بن یائم روز ٹوٹو کو تمہاری طرف امیر بنا کر جمیجا اور حضرت عبد اللہ بن مسعود ہون ٹو کو استاذ اور وزیر بنا کر۔ بیدونوں نبی کریم مَلِفَظَ کَ شریف ساتھیوں میں سے ہیں۔ اور میں نے حضرت ابن ام عبد روز ٹوز کے معاملہ میں خود پر دوسروں کو ترجیج دے دی۔

( ٣٢٩.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو معاوية ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِي ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالُوا : أَخْبِرُنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :عَلِمَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَةَ ، وَكَفَى بِذَلِكَ عِلْمًا.

(۳۲۹۰۳) حفزت ابوالبختر ک مِیْتَفِیْهٔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی جائیٹی ہے عرض کیا: آپ جہائیٹی ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود جہائی کے بارے میں بتلائیے۔ آپ برٹیٹیڈ نے فر مایا: انہوں نے قر آن و صدیث کوسیکھا۔ اور ان کو یہ چیز علم کے اعتبار سے کانی تھی۔

( ٣٢٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا) هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ.

(٣٢٩٠٥) حفرت صالح بن حيان ويشيد فرمات بي حضرت ابن بريده وي ثن في ارشاد فرمايا: قرآن كي اس آيت (قَالُو اللَّذِينَ أُو تُو ا الْيعلُمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا) وه لوگ يو چھتے بي ان لوگوں ہے جن كونلم ديا كيا كہار سول الله مَرَّفَقَفَةَ نے ابھى ابھى ؟اس سے حضرت عبدالله بن مسعود جل ثن مراد بيں۔

( ٣٢٩.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَبَّهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَدُيهِ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ.

(٣٢٩٠١) حضرت ابراہيم پيشين فرماتے ہيں كەحضرت علقمه بيشين نے ارشاد فرمايا: كەحضرت عبدالله بن مسعود ولائن چلنے ميں، بدايت اور طريقه ميں نبي كريم مِينَّا فِينْ فَيْجَةِ كِمشا به تھے۔

( ٣٢٩.٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُويْنٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَلِمَّ فَذَكَرْنَا بَعْضَ فَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَأَثْنَى الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَا رَجُلاً أَحْسَنَ خُلُقًا ، وَلا أَرْفَقَ تَعْلِيمًا ، وَلا أَشَدَّ وَرَعًا ، وَلا أَحْسَنَ مُجَالَسَةً مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : نَشَدْتُكُمَ اللّهَ إِنَّهُ لَلصَّدْقُ مِنْ قُلُوبِكُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَشْهِدُك أَنَّى أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالُوا ، وَأَفْضَلُ.

(٣٢٩٠٤) حضرت اعمش بالينطية فرمات بين كد حضرت حبه بن بُوين بيت على ارشاد فرمايا: بهم لوگ حضرت على من النو ك ياس بيشے

ه معنف ابن الى شيبه ترجم ( جلد ٩ ) كري معنف ابن الى شيبه ترجم ( جلد ٩ ) كري معنف ابن الى شيبه ترجم ( جلد ٩ )

( ٣٢٩.٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ:حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَمَجْلِسٌ كُنْتُ أُجَالِسُهُ عَبْدَ اللهِ أَوْنَقُ مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ.

(۳۲۹۰۸) حضرت ابوعبیدہ مِلِیْمِلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ مِلِیٹیلا نے ارشاد فرمایا: کہ وہ کبلسیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود میں بینے کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا۔ وہ سنت برعمل کرنے کے اعتبار سے بہت مضبوط تھیں۔

# ( ٢٩ ) ما ذكِر فِي عمّارِ بنِ ياسِرٍ رضى الله عنه

#### ان روایات کابیان جوحضرت عمارین یاسر دناننو سے منقول ہیں

( ٣٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانٍ ، عَنْ عَلِيَّ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَمَّارٌ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ :انْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ.

(ابن حبان ۲۰۷۵ احمد ۱۳۰)

- (۳۲۹۰۹) حضرت علی بڑی فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مَلِفَظَةَ کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ حضرت عمار بن یاسر جی ٹو نے آنے کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ مِلِفَظَةَ نِے فر مایا: ان کواجازت دو، خوش آمدیدیا کیز ہ فطرت محض کے لیے۔
- ( ٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عِمار ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمَّارٌ مُلِءَ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.
- (۳۲۹۱۰) حضرت عمرو بن شرحبیل جن اُثرُ فرماتے میں که رسول الله مَثَرِّ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا: عمار جن اُثر ب کے پورے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ بھرے ہوئے ہیں۔
- ( ٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِى ، قَالَ :جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :ادُنُهُ فَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْك إِلَّا عَمَّارٌ فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَبَهُ الْمُشْرِكُونَ.
- (٣٢٩١١) حضرت ابوليلي كندى ويشيئ فرماتے بي كه حضرت خباب ولائد حضرت عمر دلاؤد كے پاس تشريف لائے۔ آپ ولائو نے

مستف ابن الي شير مترجم (جلده) ﴿ العضائل ﴿ مستف ابن الي شير مترجم (جلده ) ﴿ العضائل ﴾ العضائل

فر مایا: قریب ہو جاؤلیس کوئی مختص بھی اس مجلس کا زیادہ حقد ارنہیں ہے سوائے حضرت عمار تذایخو کے۔ پھر حضرت خباب جاپڑو نے اپنی کمریر مشرکین کی تکلیفوں کے نشان دکھلائے ۔

( ٣٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابْنُ سُمَيَّةَ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا. (احمد ٣٨٩ـ حاكم ٣٨٨)

(۳۲۹۱۲) حضرت عبدالله بن مسعود هو في فرمات ميں كه رسول الله مَلِينَ فَيْ نِهِ ارشاد فرمایا: سمیه دو في که بينی معزت عمار زار في که و ۱۳۹۱۲) حضرت عبد الله منظم الله الله منظم الله الله منظم الله منظم الله منظم الله منظم الله منظم الله منظم الله الله الله منظم الله منظم الله منظم الله الله منظم الله الله منظم الله الله منظم الله الله منظم الله منظم الله منظم الله منظم ال

( ٣٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لَهُمْ وَلِعَمَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ ، وَكَذَّلِكَ دَأْبُ الأَشْقِيَاءِ الْفُجَّارِ.

(٣٢٩١٣) حفرت مجاهر مِينَيْن فرماتے بي كه رسول الله مِنْ فَقَفَعَ نَهِ ارشاد فرمايا: ان لوگول كو ممار حِنْ فَر ك بار سه مي كيا بوا؟ عمار حِنْ فَوْ ان كو جنت كى طرف بلا تا جاوروه لوگ اس جنم كى طرف بلات بي اور يبى عادت وطريقه به بخت اور فاجرون كار (٣٢٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِيِّ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِيِّ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبُحْتَرِي ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى اللهُ عَلِيْ ، وَلَا كَرُ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَى سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ ، وَ ذَكَرَ مَا شَاءَ اللّهُ مِنْ جَسَدِهِ .

(٣٢٩١٣) حضرت ابوالبختر کی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈوٹیو سے حضرت عمار ٹراٹیو کے متعلق پو چھا گیا: آپ بڑاٹیو نے فرمایا: بھو لنے والے مومن تھے۔ جبتم ان کو یا دکراتے تو ان کو یا دآ جا تا۔اور تحقیق ایمان ان کے کان اوران کی آنکو میں داخل ہوا۔اور آپ ٹراٹیو نے ان کے جسم کے اس حصہ کوذکر کیا جوالقہ نے جا ہا۔

( ٣٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالُوا لَهُ : أَخْبِرُنَا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : أَخْبِرُنَا عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : مُؤْمِنْ نَسِتَى وَإِنْ ذَكُوْتِه ذَكَرَ

(۳۲۹۱۵) حضرت علی دونو سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عمار دوناتو کے بارے میں بتا کمیں۔انہوں نے فر مایا کہ وہ ایک ایسے مومن تھے جنسیں بھلادیا گیا۔اگریا دکروتویا وآجا کمیں۔

( ٣٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، قَالَ :أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ : إنَّ عَمَّارًا وَقَعَ عَلَيْهِ جَبَلٌ فَمَاتَ ، قَالَ :مَا مَاتَ عَمَّارٌ. (ابن سعد ٢٥٣ـ احمد ١٥٩٤)

(٣٢٩١٦) حضرت حد يل ميشيد فرمات ميس كه نبى كريم مُؤْفِظَةَ ك ياس كوئى مخص آيا اور نبى كريم مَؤَفظَةَ كو بتلايا كيا كه حضرت

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) كي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده)

عمار حیاتی پرد بوار گرگی جس سے ان کی موت واقع ہوگئی۔آپ مَرانشَنج اَ نے فرمایا: عمار حیاتی نہیں مرے۔

( ٣٢٩١٧ ) حَذَّنَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَذَّنَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى زَانِدَةَ ، عَنْ وَرُدَانَ الْمُؤَذِّنِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُلِءَ عَمَّارٌ إيمَانًا إِلَى الْمُشَاشِ وَهُوَ مِمَّنُ حُرَّمَ عَلَى النَّارِ. (ابن عـاكر ٣٣)

(٣٢٩١٧) حضرت قاسم بن مخيمر و وزاينو فرمات بي كدرسول الله مَيْلِفَضَةَ نه ارشاد فرمايا: عمار وزاينو پورے بورے ايمان سے بھرے ہوئے ہيں۔ بيان لوگوں ميں سے بيں جن پرجہنم كوحرام كرديا گياہے۔

( ٣٢٩١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْمُوَّامُ بُنُ حُوشَبِ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ حَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ كَلاَمْ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَعْلَقُ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَشْكُونِي ، فَجَعَلَ عَمَّارٌ لاَ يَزِيدُهُ إلاَّ عِلْظَةً ، وَرَسُولُ اللهِ فَآتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتٌ فَبَكَى عَمَّارٌ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَسْمَعُهُ قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى رَأُسَهُ ، فَقَالَ : مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللّهُ وَمَنْ أَبُعُضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللّهُ ، قَالَ : فَرَحْمَ وَسَلَّمَ إلَى مَنْ عَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى شَنْءَ أَبُغَضُ إلَى مَنْ عَضَبِ عَمَّارًا عَادَاهُ اللّهُ وَمَنْ أَبُعُضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللّهُ ، قَالَ : فَحَرَجْت فَمَا كَانَ شَنْءٌ أَبُغُضُ إلَى عَنْ خَصَبِ عَمَّارٍ ، فَلَقِيته فَرَضِى. (احمد ٨٩ - حاكم ٣٥٠)

(۳۲۹۱۸) حضرت علقمہ ولیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت فالد بن ولید ولیٹی نے ارشاد فرمایا: کہ میرے اور عمار ولیٹین کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوگئی۔ پس عمار ولیٹی گئے اور جا کررسول اللہ مَوَّفِیْکَیْجَ کومیری شکایت کرنے گئے۔ تو میں بھی رسول اللہ مِوَّفِیْکَیْجَ کی فدمت میں آیا اس حال میں کہ وہ میری شکایت کررہے تھے۔ گفتگو کے دوران حضرت عمار ولیٹی کا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اور رسول اللہ مُؤِفِیْکِیْجَ فاموش تھے۔ پھر عمار ولیٹی رونے گئے اور کہا: اے اللہ کے رسول مَوِّفِیْکَیْجَ اِکیا آپ ولیٹی نہیں سن رہے؟ اس پر رسول اللہ مُؤِفِیْکِیْجَ فی میری طرف اپنا سراٹھایا اور ارشاد فرمایا: جو عمارے وشنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس محض سے وشنی کریں گے ، اور جو عمار ولیٹی سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس محض سے بغض رکھیں گے۔ حضرت فالد بن ولید ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں گھرے نکلا تھا اس حال میں کہ حضرت عمار ولیٹی سے زیادہ کوئی چیز مجھے مبغوض نہیں تھی۔ پھر میں ان سے ملائیں وہ راضی ہو گئے۔

( ٣٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُصَلِّى فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ . (ابن ابي عاصم ١١)

(۳۲۹۱۹) حضرت مسعودی رمیشید فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن رمیشید نے ارشاد فرمایا: بیبلی مبحد جس میں نماز پڑھی گئی اس کے بنانے والے حضرت ممار بن یاسر وی شفر تھے۔

( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ﴾ قَالَ :نَزَلَتْ فِي عَمَّارٍ. (ابن جرير ١٨٢) معنف ابن الى شيرمتر مجم (جلده) كي معنف ابن الى شيرمتر مجم (جلده)

(۳۲۹۲۰) حفرت حصین بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابو ما لک بیشید نے ارشاد فرمایا: قرآن کی آیت ﴿ إِلَا مَنْ أَنْحُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِیمَانِ ﴾ (گروہ خض جس کومجور کیا گیااس حال میں کہ اس کا دل ایمان پرمطمئن تھا) یہ آیت حضرت عمار جی شوے بارے میں نازل ہوئی۔

( ٣٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ سَمِعُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مُلِءَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ.

(٣٢٩٢١) حضرت َ حانی بن حانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمار شائینو نے حضرت علی جانئیو سے آنے کے لیے اجازت ما تکی تو آپ جانٹیو نے فرمایا: خوش آمدید پا کیزہ فطرت محض کے لیے۔ میں نے رسول اللہ مَشَافِظَیَّا کَو یوں فرماتے ہوئے سنا: عمار جانئو پورے کے پورے ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔

ُ ٣٢٩٢٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : (إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنِنٌ بِالإِيمَانِ) قَالَ : نَزَلَتُ فِي عَمَّارٍ.

(۳۲۹۲۲) حضرت جابر طِیشیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت تھم طِینید نے قرآن کی اس آیت: ترجمہ: مگر وہ مخص جس کومجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پرمطمئن تھا۔ کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ بیآ بیت حضرت عمار ڈٹائٹو کے بارے میں نازل ہوئی۔

## (٣٠) ما ذكِر فِي أَبِي موسى رضي الله عنه

## ان روایات کابیان جوحضرت ابوموسی جناشی کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٢٩٢٣ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَقُدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ هُمْ أَرَقُ أَفْنِدَةً ، قَالَ : فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ وَفِيهِمْ أَبُو مُوسَى ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ وَيَقُولُونَ : غَدًّا نَلْقَى الْأَجِبَّة مُحَمَّدًا وَجِزْبَهُ. (احمد ١٠٥)

(۳۲۹۲۳) حفرت انس بن ما لک جنافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنِلَقَظَمَ نے ارشاد فرمایا: پیچھلوگ تمبارے پاس آئیں گے جودل کے بہت زیادہ زم ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس قبیلہ اشعر کے لوگ آئے جن میں حضرت ابوموی جنافی بھی تھے۔ وہ لوگ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے: ترجمہ: کل ہم مجوب لوگوں ہے لیس گے جمھ مِنْلِفَتِیْنَ فِیسَان کے گروہ ہے۔

( ٣٢٩٢٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُول ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدْ أُوتِىَ الْأَشْعَرِىُّ مِزْمَارًا مِنْ مَزَّامِيرِ آلِ دَاوُد.

(٣٢٩٢٣) حضرت بريده والله فرمات بي كدرسول الله مَرَافِينَ فَعَلَيْنَام كالمجول مي



ہے ایک لہجد و ما گیا۔

- ( ٣٢٩٢٥ ) حُدِّثُت عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لقد أُوتِي الْأَشْعَرِيُّ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.
- (٣٢٩٢٥) حضرت عا كشه ﴿ وَمُعْدُمُ عَلَى مِن كه رسول الله مَلِ فَتَعَلَيْهِ إِنْ ارشا وفر ما يا جَعَيْن قبيله اشعر والوں كوآل واؤ و عَلايلِاً كليجوں میں ہے ایک لبحہ دیا گیا۔
- ( ٣٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ محمد بن عمرو ، عَنْ أبي سلمة ، عن أبي هريرة قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.
- (٣٢٩٢٦) حضرت ابو ہریرہ و واقع فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَوْفَقَعَ في ارشاد فر مایا بحقیق ابوموق اشعری کوحضرت واؤ و علایلاً کا تھرانے کے کبجوں میں سے ایک لہجہ دیا گیا۔
- ( ٣٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِيَاضِ الْأَشْعَرِى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لابِي مُوسَى :هُمْ قَوْمُ هَذَا ، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ : ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ قَوْمُ هَذَا. (ابن سعد ١٠٤ حاكم ٣١٣)
- (٣٢٩٢٧) حضرت عياض اشعری ميتيد فرياتے ہيں كه نبي كريم مُؤَفِّفَكُ فَهَانے حضرت ابومویٰ اشعری وَاثَوْ ہے ارشا دفر مايا: بيلوگ و ہي قوم بیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ' پس عنقریب اللہ ایسی قوم کولائیں مے جن ہے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔''کے بارے میں فر مایا: رسول اللہ مَثِلَّفَظَةَ نے فر مایا: پیدہ ہی قوم ہیں۔

# ( ٣١ ) ما ذكِر فِي خالِدِ بنِ الولِيدِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت خالد بن ولید و اینی کی بارے میں مذکور ہیں

- ( ٣٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْل ، عَنْ بيان ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مُحَاوَرَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لَكُمْ وَلِسَيْفٍ مِنْ سُيُوفِ اللهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ. (ابن سعد ٣٩٥ ـ احمد ١٣٤٩)
- (٣٢٩٢٨) حضرت قيس مِينْييز فر ماتے ہيں كەحضرت خالد بن وليد رِيْنَيْز اور نبي كريم مِلْوَفْظَةَ كَاصحاب ميں كى ايك كے درميان كچھ تکنح کلامی ہوگئی ،اس پررسول الله مَنْوَنْتَ عَنْفِينَ نِهِ ارشاد فر مایا:تم لوگوں کو کیا ہوا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے بارے میں جس کو التدني كفار يرمونتا ي؟
- ( ٣٢٩٢٩ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ،

مَّنَ اَبَنَ الْمُ شَبِرَ مِ (طِده) كُوْ هَا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ هَرُشَى فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ فَنَاوَلَتُهُ نَعْلِى فَأَبَى أَنُ قَالَ : هَبَطْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ هَرُشَى فَانْقَطَعَ شِسْعُهُ فَنَاوَلَتُهُ نَعْلِى فَأَبَى أَنُ يَقْبَلَهَا وَجَلَسَ فِى ظِلِّ شَجَرَةٍ لِيُصُلِحَ نَعْلَهُ فَقَالَ لِى : انْظُرْ مَنْ تَرَى قُلْتُ : هَذَا فُلانٌ ، قَالَ : بِنُسَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، ثُمَّ قَالَ لِى : انْظُرْ إِلَى مَنْ تَرَى قُلْتُ ، هَذَا فُلانٌ ، قَالَ : نِعْمَ عَبُدُ اللهِ فُلانٌ ، وَأَلَذِى قَالَ لَهُ :

نِعْمَ عَبْدُ اللهِ فُلانٌ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. (ترمذى ٣٨٣١)

(٣٢٩٢٩) حضرت ابو ہر رہ بڑاؤ فرماتے ہیں کہ میں رسول الله فِلْفَضَافِع کے ساتھ کسی بخت گھائی میں اتر رہاتھا کہ رسول الله فِلْفَضَافِع کے جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا جوتا رسول الله فِلْفَضَافِع کے جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنا جوتا رسول الله فِلْفَضَافِع نے جو سے کہا: تم کس کود کھی رہے ہو؟ میں نے کہا: فلال بن فلال بن فلال کو، آپ فِلْاَ فلال الله کا بندہ بُر اہے۔ پھر مجھ نے فرمایا: تم کس کود کھی رہے ہو؟ میں نے کہا: بولال شخص ہے۔ قلال کو، آپ فِلْاَ فلال الله کا بندہ بہت اچھا ہے۔ اور آپ فِلْاَ فَالَى بَعْمَ فَر مایا: فلال الله کا بندہ بہت اچھا ہے۔ اور آپ فِلْاَ فَالَى بَعْمَ فَر مایا: کہ فلال الله کا بندہ بہت اچھا ہے۔ اور آپ فِلْاَ فَالَى بَعْمَ فَر مایا: کہ فلال الله کا بندہ بہت اچھا ہے۔ یعنی خطرت فالد بن ولید تؤری ہے۔

( ٣٢٩٣ ) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الشَّامِ وَعَزَلَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : بُعِثَ عَلَيْكُمْ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَالِد سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ وَنِعُمَ فَنَى الْعَشِيرَةِ. (احمد ٩٠)

(۳۲۹۳) حضرت عبد الملک بن عمير مِيَّفَيْ فرماتے بيں كه حضرت عمر ﴿ اللَّهُ فِي حَضرت ابوعبيده ﴿ اللَّهِ كُوشام والوں پرامير بنا كر بھيج اور حضرت فالد بن وليد مِنْ فِي في ارشاوفر مايا: تم لوگوں پراس امت كے المِن شخص كوامير بنا كر بھيجا گيا۔ حضرت ابوعبيده ﴿ اللّٰهِ فَي ارشاوفر مايا: مِن في رسول اللّٰه مَرِّ اللَّهُ فَيَا اللّٰهُ مَرِّ اللّٰهُ فَي وَارشاوفر ماتے ہوئے سنا كه خالدالله كوامير بنا كر بھيجا گيا۔ حضرت ابوعبيده ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَرِّ اللّٰهُ مَرِّ اللّٰهُ مَرَّ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

# ( ٣٢ ) ما جاء فِي أَبِي ذُرُّ الغِفارِيُّ رضي الله عنه

# ان روایات کابیان جوحضرت ابوذ رغفاری ڈنٹئؤ کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِى الْيَقْظَانِ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسُوَدِ الدَّيلِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يقول .سَمِعْت رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : مَا أَقَلَتِ الْغَبْرَاءُ ، وَلا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلِ أَصْدَقَ مِنْ أَبِى ذَرِّ. (ترمذى ٣٨٠١ـ احمد ١٦٢١)

(۳۲۹۳) حضرت عبدالله بن عمرو دان فرمات بین که میں نے رسول الله مَرَّفَظَة کومیار شاوفر ماتے ہوئے سنا که ندز مین پناہ دیق ہاور نہ ہی آسان سامیکر تا ہے ابوذ رہے زیادہ کسی سے انسان پر۔ ﴿ مَعْنَ ابْنَ الْمُسِيمِّرِ مِ ( طِلَا ٩) ﴾ ﴿ مَعْنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٣٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ ، عَنْ بِلالِ بْنِ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَظُلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهُجَةٍ أَصُدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ. (احمد ٣٣٢- ابن سعد ٢٢٨)

(٣٢٩٣٢) حضرت ابوالدرداء دفاظ فرمات ہیں کہ نبی کریم مِنْ النظافَة نے ارشاد فرمایا: ندا آسان سامیہ کرتا ہے اور ندہی زمین پناہ ویق ہے ابوذ ر دفاظ ہے زیادہ لہجہ کے اعتبار سے کسی سیجے انسان کو۔

( ٣٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، عَنْ أَبِى أُمَيَّةَ بُنِ يَعْلَى النَّقَفِى ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَظَلَّتِ الْخَصْرَاءُ ، وَلا أَقَلَّتِ الْعُبْرَاءُ مِنْ ذِى لَهُجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِى ذَرٍّ ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى تَوَاضُع عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِى ذَرٍّ . (ابن سعد ٢٢٨)

(۳۲۹۳۳) حضرت ابو ہر مرہ و ہن تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَتَعَ نَے ارشاد فرمایا: ندآ سان سایہ کرتا ہے اور ندز مین پناہ ویت ہے ابو ذر سے زیادہ لہجہ کے اعتبار سے سیچے انسان کو۔اور جو شخص جا ہتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ بن مریم عَلِیتِنَامُ کی عاجزی وانکساری کود کھیے تو اس کو جا ہے کہ وہ ابو ذر مرافق کی طرف دکھے لے۔

( ٣٢٩٣٤ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرَّ : إِنِّى لَأَقُرَبُكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَرَجَ مِنَ الذُّنِيَا كَهَيْئَةِ مَا تَرَكْتُهُ فِيهَا ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ تَشَبَّتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ غَيْرِى.

(احمد ۱۲۵ ابن سعد ۲۲۸)

(۳۲۹۳۳) حفرت عراک بن ما لک من الله فن فخ فرماتے میں که حضرت ابوذر حقیق نے ارشاد فرمایا: یقینا میں تم سب میں قیامت کے دن رسول الله مَلِّ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٣٣ ) ما ذكِر فِي فضلِ فاطِمة رضى الله عنها ابنةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جوحضرت فاطمه بنت رسول الله مَرَافِیْ اَنْ کَ بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنْى ، فَمَنْ أَغْضَبَهًا أَغْضَينى.

(٣٢٩٣٥) حفرت محد بن على مِيشِيدُ فرمات بين كدرسول الله مَرْفَقَعَ فَي ارشاد فرمايا: فاطمه مير يجسم كالكزا ب\_بين جس نے اس

کوغصہ دلایااس نے مجھےغصہ دلایا۔

( ٣٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنُ عَائِشَةَ ، فَالَتُ : قَلْت لِفَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُك حِيْنَ أَكْبَثْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيْتِ، ثُمَّ أَكْبَبْتِ.عَلَيْهِ ثَانِيَةً فَضَحِكْتِ ، قَالَتُ : أَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَنِي إِنَّهُ مَيِّتٌ فَبَكَتُ ، ثُمَّ أَكْبَتُتُ عَلَيْهِ النَّانِيَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنِّى أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، وَأَنِّى سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ ، فَضَحِكْتُ.

(بخاری ۳۲۲۳ مسلم ۹۹)

( ٣٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ النَّهُدِى ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ زِرْ بْنِ حُبَيْشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَاتَبَعْتَه ، فَقَالَ : مَلَكُ عَرَضَ لِى اسْتَأْذَّنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى وَيُخْبِرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

( ٣٢٩٣٨) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَيْتِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشُهُر إِذَا خَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ : الصَّلاةَ يَا أَهُلَ الْبَيْتِ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. (ترمذى ٣٠٥١ـ ابويعنى ٣٩١١)

(۳۲۹۳۸) حفرت انس بن ما لک رُن اُن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَفَقَائِ جَبْ مَبِح فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو چہ مہینے تک حضرت فاطمہ رُون اُنٹو کے گھرے گزرتے رہے اور فرماتے!اے گھر والو! نماز کا وقت ہے۔ پس اللہ تو بھی جا بتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو!تم ہے گندگی کو دور کردے۔اور تمہیں پوری طرح پاک کردے۔

( ٣٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيُلَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَاطِمَةُ سَيَّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ مَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ وَخَدِيجَةَ ابْنَةِ خُويُلِدٍ. (ترمذى ٣٨٧٨ نسانى ٨٣٥٥) (۳۲۹۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن الى يلى دائي فرماتے ہيں كەرسول الله مَؤْتَظَةَ نے ارشاد فرمایا: فاطمه جن هذافاتمام جبان كى عورتو ل كى سردار بيں \_مريم بنت عمران ،فرعون كى بيوى آسيه،اورخد يجه بنت خويلد كے بعد\_

( . ٣٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِنْتَ أَبِى جَهُلٍ إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ ، فَاسْتَأْمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِيهَا ، فَقَالَ : عَنْ حَسَبِهَا تَسْأَلُنِى ، قَالَ عَلِيٌّ : قَدُ أَعْلَمُ مَا خُسَبُهَا وَلَكِنْ تَأْمُرُنِى بِهَا ؟ قَالَ : لَا فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ مِنِّى ، وَلا أُحِبُّ أَنْ تَجْزَعَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا آتِى شَيْنًا تَكْرَهُهُ. (حاكم ١٥٨)

(۳۲۹٬۰) حفزت عامر مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضزت علی جن تو نے ابوجہل کی بیٹی کے لیے اس کے چچا حارث بن هشام کو پیام نکا آ بھیجا بھر آپ رہی تھونے نے رسول اللہ مَنْوَفَظَ آئے ہے بھی اس ہارے میں مشورہ ما نگا۔ آپ مِنْوَفِظَ آغے نے بوچھا: کیا تم اس کے حسب ونسب کی بارے میں مجھ سے بوچھ رہے ہو؟ حضرت علی جن ٹوٹو نے عرض کیا: میں جانتا ہوں اس کا حسب ونسب کیا ہے۔لیکن کیا آپ مِنْوَفِظَ اِنْ اِللہِ مِنْ اِللہِ اِللہِ مِنْ اِللہِ اللہِ ا

#### ( ٣٤ ) ما ذكِر فِي عائِشة رضي الله عنها

# ان روایات کابیان جوحضرت عا کشہ خنی اللہ غنیا کے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَائِشَةُ زَوْجِى فِى الْجَنَّةِ. (ابن سعد ٢١)

(٣٢٩٣١) حضرت مسلم بطين بإيتري فرمات بين كدرسول الله مَلِين فَيْنَ فَيْ إِنْ ارشاد قرمايا: عا الدّي ها والله على ميري بيوي بين -

( ٣٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَفَضُلُ عَانِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ. (مسلم ١٨٨٦ ـ ترمذى ١٨٣٣)

(۳۲۹۳۲) حفرت ابوموی طابع فرماتے ہیں کدر سول الله مَلِّ الفَظِيَّةِ نَے ارشاد فرمایا: بہت ہے آدمی کامل ہوئے اورعورتوں میں کامل نہیں ہوئیں مُکرآ سیہ فرعون کی بیوی ،اور مریم بنت عمران شاخ اور عائشہ میزید فیا کی فضیلت عورتوں پرایسی ہے جیسے شید کی فضیلت سب کھانوں بر۔

( ٣٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَائِشَةُ تَفْضُلُ النَّسَاءَ كَمَا يُفَضَّلُ الثَّرِيدُ سَائِرِ الطَّعَامِ. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

(mram) حضرت مصعب بن سعد والين فرمات ميس كدرسول الله مَ الشَّعَيَّم في ارشاد فرمايا: عا كشر عورتون برايي بن فضيلت ركفتي ہں جیبا کہ ٹرید کھانوں پرفضیلت رکھتا ہے۔

( ٣٢٩٤٤ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِى الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ :حُدَّثْنَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ وَآخَرَ مَعَهُ أَتَيَا عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا فُلانُ هَلْ سَمِعْت حَدِيثَ حَفْصَةَ ، فَقَالَ : نَعَمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفُوانَ : وَمَا ذَاكَ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : خِلالٌ فِي تِسْعٌ لَمْ تَكُنُ فِي أَحَدٍ مِنَ النَّاس إلاَّ مَا آتَى اللَّهُ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ ، وَاللهِ مَا أَقُولُ هَذَا أَنِّي أَفْتَخِرُ عَلَى صَوَاحِبى ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ : وَمَا هِيَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : نَزَلَ الْمَلَكُ بِصُورَتِي ، وَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْع سِنِينَ ، وَأَهْدِيتِ الِّيهِ لِتِسْعِ سِنِينَ ، وَتَزَوَّجَنِي بِكُرًا لَمْ يُشْرِكُهُ فِيَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَأَتَاهُ الْوَحْيُ وَأَنَا وَإِيَّاهُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَكُنْت مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيْهِ ، وَنَزَلَ فِى آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَادَتِ الْأَمَّةُ تَهْلِكُ فِيهِنَ ، وَرَأَيْت جِبْرِيلَ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي ، وَقُبِضَ فِي بَيْتِي لَمْ يكن أَحَدٌ غَيْرُ الْمَلَكِ وَأَنَا.

(بخاری ۱۰۹۲ حاکم ۱۰)

( mram ) حضرت عبدالرحمٰن بن محمد بن زید فر ماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن صفوان اوران کے ساتھ ایک دوسرا آ دمی به دونوں حضرت عائشہ بنزومذنو کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضرت عائشہ بنزومذنو نے فرمایا: اے فلاں! کیا تو نے حضرت حفصہ منی مذعف کی حدیث سن؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں! ام المؤمنین ، اس پر حضرت عبداللہ بن صفوان پریٹیمیز نے ان سے یو چھا: اے ام المؤمنین! وہ حدیث کیا ہے؟ آپ ٹئینڈ ٹھانے فرمایا: مجھ میں نوخصلتیں ایسی ہیں جولوگوں میں ہے کسی میں بھی نہیں ہیں ۔سوائے ان کے جواللہ نے حضرت مریم بنت عمران کوعطا فرما ئیں۔اللہ کی قتم! میں پنہیں کہتی کہ میں اپنی ساتھیوں پرفخر کرتی مول عبدالله بن صفوان نے پوچھا:اے ام المؤمنین! وہ خصلتیں کیا ہیں؟

آب جلافو نے فرمایا: فرشته میری تصویر لے کرانز ا،اور رسول الله مِنَّاتِنَعَافِیْ نے مجھ سے شادی کی جب کہ میں سات سال کی تھی اور مجھے آپ مِنْائِفَتِیَجَ کے سامنے بیش کیا گیا نوسال کی عمر میں۔اور آپ مِنْائِفِتِجَ نے صرف مجھ باکرہ سے شادی کی۔اوراس میں میرا کوئی بھی شریک نہیں۔اورآ پ مِنْوَفِیْغَ فِجَے یاس وحی آتی اس حال میں کہ میں اورآ پ مِنْوَفِیْغَ فِجَ ایک ہی بستر میں ہوتے۔اور میں آپ مِنْ النَّحَةُ اللهِ كُولوگول ميں سب سے زيادہ محبوب تھی۔ اور مير ہے بارے ميں قرآن کی چندآيات اتريں۔ اور قريب تھا كه امت ان کے بارے میں ہلاک کردی جاتی ۔اور میں نے حضرت جبرائیل غلائیلا کودیکھ اور میرے علاوہ کسی عورت نے بھی ان کوئییں دیکھا۔ اورآپ مَلِفَظَةُ إِلَا وصال مير ع گفريين مواجبال مير عاورفرشته ك سواكو كي نبيس تعاب

( ٣٢٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مجالد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ، قَالَتْ :بَيْنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِى الْبَيْتِ إِذْ ذَخَلَ الْحُجْرَةَ عَلَيْنَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَقَامَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَعْرَفَةِ الْفَرَسِ فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ ، قَالَتْ : ثُمَّ رَجُعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَنْ هَذَا الّذِى كُنْتَ تُنَاجِى ، قَالَ : وَهَلُ رَأَيْتَ أَخَدًا ، إللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَيْتَ رَجُلاً عَلَى فَرَسٍ ، قَالَ : بِمَنْ شَبَهْته ، قَالَتْ : بِدِحْيَةَ الْكَلْبِيّ ، قَالَ : وَهَلْ رَأَيْتَ أَوْلِ لَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةٌ ، قُلْتُ : الْبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَا عَائِشَةٌ ، قُلْتُ : الْبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَا عَائِشَةٌ ، قُلْتُ : الْبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : يَا عَائِشَةٌ ، قُلْتُ : الْبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَا وَلُولَ اللهِ مَا يَعْرِيلُ وَيَعْلُ وَسَعْدَيْكَ يَا وَسُولُ اللهِ وَمَرَكَاتِهِ ، جَزَاكَ اللّهُ مِنْ وَحِيلٍ خَيْرَ مَا يَجْزِى اللّهُ حَلَيْهُ وَسَلّمَ وَأَنَا وَهُو فِى لِحَافٍ وَاحِدٍ . (طبرانى ٥٥ ـ حميدى ٢٤٤)

(۳۲۹۳۵) حفرت مسروق بریشی فرمات بین که حفرت عاکشه فری افتان نیخ جردی کداس در میان که درسول الله میزانی گریس بیشی بوع بیشی بوع برداخل بوا - رسول الله میزانی گی گرف گئے اور ابنا با تحد گوڑ ۔

بیشی بوع بی تصایک گھوڑ بی برسوار آ دمی جمرے میں بم پرداخل بوا - رسول الله میزانی گئے اٹھ کراس کی طرف گئے اور ابنا با تحد گوڑ ۔

کی گردن پر رکھا ۔ پھر آ پ میزانی گئی نے اس محض سے بات کرنا شروع کردی - حضرت عاکشہ فری ماتی بیر رسول الله میزانی گئی الله میزانی گئی الله میزانی گئی بال ایس الله میزاند کے دسول میزانی گئی ایک والی میزاند کے دسول میزاند کی موال میزاند گئی بال ایس نے ایک آ دمی کو گھوڑ سے برسوار دیا جمارت دور کابی جائے گئی ہیں ایس کے مشاب بہ بایا ؟ آپ جائے گئی بال! میں نے ایک آ دمی کابی جائے گئی ہے۔

در کھا ۔ آپ میزاند کی میزاند و نے اس محض کو کس کے مشاب بہ بایا ؟ آپ جائے گئی نے جواب دیا : حضرت دور کابی جائے گئی ہے۔

آپ میزاند کے فرمایا: وہ جرائیل مالینا کا می میں تونے فیر کی بات دیکھی ۔

حضرت عائشہ شی مذمن فر ماتی ہیں۔ پھر وہ مخبرے جب تک اللہ نے چاہا کہ وہ مخبریں۔ پس حضرت جبرائیل علیفالا داخل ہوئ کہ درسول اللہ میافیقی جبرے ہیں سے۔ رسول اللہ میافیقی نے فر مایا: اے عائشہ جبی ہوں: اے اللہ کے رسول اللہ میافیقی نے جبرائیل میلائلا ہیں، تحقیق انہوں نے ججھے تھم دیا ہے کہ میں تنہیں ان کی ہوں: اے اللہ کے رسول میافیقی نے فر مایا: یہ جبرائیل میلائلا ہیں، تحقیق انہوں نے ججھے تھم دیا ہے کہ میں تنہیں ان کی طرف سے سلام کہوں۔ میں نے کہا: آپ بھی میری طرف سے ان کو کہد دیں، اللہ کی سلامتی، رحمت ہواور برکتیں ہوں۔ اللہ میافیقی ہوں۔ اللہ میافیقی نے فر مایا: رسول اللہ میافیقی ہیں ہوئے۔ جو تمام داخل ہونے والے مہمانوں میں سب سے بہتر مہمان ہے بہترین بدلہ عطافر مائے۔ آپ جی ٹی شونے نے فر مایا: رسول اللہ میافیقی ہیں ہوئے۔

( ٣٢٩٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ ، قَالَ : حدَّثَنِى مُصُعَبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَدُ أُرِيتُ عَائِشَةَ فِى الْجَنَّةِ لِيَهُونَ عَلَىّ بِذَلِكَ مَوْتِى كَأَنِّى أَرَى كَفَّهَا. (ابن سعد ٢٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَدُ أُرِيتُ عَائِشَةً فِى الْجَنَّةِ لِيَهُونَ عَلَى بِذَلِكَ مَوْتِى كَأَنِّى أَرَى كَفَّهَا. (ابن سعد ٢٥) مَرْت مَعِب بن اسحاق بن طلح وَيُ فَرَات مِن كرمول الله مَوْقَظَةً فِي ارشاد فراليا : فَقِلْ جنت مِن مَجِهِ عَاكشِهُ

د کھلائی گئی، تا کداس کی وجہ ہے جھ پرمیری موت آسان ہوجائے۔ گویا کہ میں نے اس کا ہاتھ ویکھا۔

( ٣٢٩٤٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

(بخاری ۵۳۱۹ ترمذی ۲۸۸۷)

(۳۲۹۴۷) حضرت انس بن ما لک زراین فرماتے ہیں که رسول الله سُؤُفِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: عا کشہ زی دینی کی فضیلت عورتوں پرایسی بی ہے جیسا کہ ٹرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔

( ٣٢٩٤٨ ) حَدَّثُنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :قَالَتُ عَانِشَةُ :تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى. (بخارى ٣١٠٠ـ احمد ٣٨)

(۳۲۹۴۸) حضرت ابن ابی ملیکه میشید فرمات بین که حضرت عائشه شی منافظ نے ارشاد فر مایا: که رسول الله میتونینی نے میرے گھر میں میرے سینداور پیٹ کے درمیان وفات یائی۔

( ٣٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى وَانِل أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ يَسْتَنْفِرَانِ النَّاسَ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِى عَانِشَةَ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : إِنَّهَا لَزَوْجَةٌ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ابْتَلَانَا بِهَا لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيعُ ، أَوْ إِيَّاهَا. (بخارى ٣٧٤- احمد ٢٦٥)

(۳۲۹۴۹) حصنرت ابو وائل ہوٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہوٹیٹو نے حصنرت عمار ہوٹیٹو اور حصنرت حسین ہوٹیٹو کو بھیجا کہ یہ دونوں لوگوں سے مد د طلب کریں۔ایک آ دمی کھٹر اہوااور حصنرت عاکشہ ٹٹی منٹرٹٹ میں عیب نکالنے لگا ، تو حصنرت عمار ہوٹیٹو نے فرمایا: یقیینا وہ نبی کریم منٹرٹٹ نیک زوجہ مطہرہ ٹٹی منٹرٹنا ہیں و نیامیں بھی اور آخرت میں بھی لیکن اللہ نے ہمیں ان کے ذریعہ آز مائش میں ڈالا ہے کہ ہم اس کی (حصنرت نبلی ہوٹیٹو) فرما نبرداری کرتے ہیں یاان کی۔

( ٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :إنَّ عَانِشَةَ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۲۹۵۰) حضرت عمار من النون نے فرمایا: که یقینا عائشہ نی مند نام منت میں بھی نبی کریم مَرَافِنْ فَائِمَ کَی زوجہ ہیں۔

( ٣٢٩٥١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ :جَانَتُ أُمُّ رُومَانَ وَهِىَ أُمُّ عَانِشَةَ ، وَأَبُو بَكُرٍ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا :يَا رَسُولَ اللهِ اذْعُ اللَّهَ لِعَانِشَةَ دَعُوةً نَسْمَعُهَا ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِعَائِشَةَ ابْنَةٍ أَبِى بَكْرٍ مَغْفِرَةً وَاجِبَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. (حاكم ١٢)

(٣٢٩٥١) حضرت ابو بكر بن حفص فرماتے ہيں كه حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ بنی مذعف كى والدہ بيں بياور حضرت ابو بكر طائق نبى كريم شير المفيقي كے پاس آئے ، ان دونول نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول شير تفقيق أ آپ مِير اللہ سے عائشہ كے ليدوعا ها معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٩) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٩)

فرمائيس جس كوہم بھى سن ليس \_اس وقت آپ مِيَّرِ فَيْنَ فَيَعَ فِي دعا فرمائى \_ا \_الله! تو عائشه بنت الى بكر والنو كى مغفرت فرماضرورى، ظاہرى طور يربھى اور باطنى طور يربھى \_

( ٣٢٩٥٢ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَانِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُرَأُ عَلَيْك السَّلَامَ ، قَالَتْ عَانِشَةُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(٣٢٩٥٢) حضرت عائشہ ٹنی مذین فرماتی ہیں کہ نبی کریم مِلِّنظِینَ شِنے ان مے فرمایا: بے شک جبرائیل علینِاً ہم کوسلام کہدرہے ہیں۔حضرت عائشہ بنی مذینانے فرمایا: ان پر بھی سلامتی ہو۔اورائند کی رحمت اور برکتیں ہوں۔

#### ( ٣٥ ) ما جاء فِي فضلِ خدِيجة رضي الله عنها

# ان روایات کابیان جوحضرت خدیجه منافزه کی فضیلت میں آئی ہیں

( ٣٢٩٥٣ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُويْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ: أَنَى جِبُرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْك ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ ، أَوُ طَعَامٌ، أَوْ شَرَابٌ ، فَإِذَا هِى أَتَتْك فَاقُرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَبَشُرُهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ ، وَلاَ نَصَبَ (بَخارى ٣٨٢٠ـ مسلم ١٨٨٤)

(٣٢٩٥٣) حضرت الوزرعه مِيشِيدُ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت الو بريره وَيَشُونُ كو يوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه حضرت المو بريره وَيَشُونُ كَا يِسَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

( ٣٢٩٥٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْته يَقُولُ : بَشَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ.

(مسلم ۱۸۸۸ بخاری ۱۷۹۲)

(۳۲۹۵۳) حضرت ابن الی اونی و و فرماتے ہیں که رسول الله مِلْوَتَظِیَّا نِی خصرت خدیجہ و و بنت میں موتوں ہے ہے ۔ ہوئے گھر کی بشارت سنائی جس میں مذتو شور وغل ہوگا اور نہ ہی تھا وٹ ہوگی۔

( ٣٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ

عَلِيٌّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةَ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ. (بخارى ٣٣٣٢ـ مسلم ١٩)

(۳۲۹۵۵) حضرت علی ٹڑنٹو فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَرْفِظَافِیَّۃ کو یوں ارشاد فر ماتے ہوئے سنا کہ عورتوں میں سب سے بہتر صریم بنت عمران عِنْمَا ہیں۔ اورعورتوں میں سب سے بہتر ضدیجہ ٹڑنا نیٹنا ہیں۔

( ٣٢٩٥٦) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ : بَشُّرُ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ فَصَبٍ لَا صَخَبَ فَالَ : بَشُّرُ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ فَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ.

(۳۲۹۵۲) جھنرت ابوصالح دلینو نبی کریم مُوَّائِفَیَّ آبے اصحاب نتی مینی میں سے کسی ایک سے نقل فر ماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علایہ بلا نبی کریم مِوَّائِفَیْکَ آبِ کیاں آئے اور فر مایا: حضرت خدیجہ نتد کا گئٹن کو جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گھرکی خوشخبری سناویں جس میں نہ تو شور وغل ہوگا اور نہ بی کسی می تھکا وٹ ہوگی۔

( ٣٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبُك مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بِأَرْبَعِ : خَدِيجُةَ ابْنَةٍ خُويْلِدٍ وَفَاطِمَةَ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ ابْنَةِ عِمْرَانَ. (ترمذى ٣٨٤٨ـ احمد ١٣٣٨)

(۳۲۹۵۷) حضرت حسن میشید فرمات میں که رسول الله مُؤفِظِفَة نے ارشاد فرمایا: تحقیم تمام جبان کی عورتوں میں سے جارہی کافی جیں۔ خدیجہ بنت خوید جی مذہبا، فاطمہ بنت محمد جی مذہبا، آسیہ مینظام فرعون کی بیوی، اور مریم بنت عمران مینظام۔

( ٣٢٩٥٨ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْبَمِنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَهُ جِبْرِيلُ إِذْ أَقْبَلَتُ خَدِيجَةُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ خَدِيجَةُ فَأَقْرِنْهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى السَّلَامَ وَمِنِّى.

(۳۲۹۵۸) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیل دی نئو فرماتے ہیں کہ اس درمیان کہ رسول الله مِثَّاِفِیْفَیْمَ تشریف فرما تھے اور حضرت جبرائیل عَلاِئِمَا کَ بِ مِنْفِقِیْفَیْمَ کے ساتھ تھے کہ حضرت خدیجہ جی مذمی آئیں۔ تو حضرت جبرائیل علاِئِما نے فرمایا: اے اللہ کے رسول مِثَّقِفَیْمَ الیہ ضدیجہ ٹفاعیْما ہیں۔ پس آپ ان کواللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہددیں۔

#### ( ٣٨ ) فضل معاذٍ رضى الله عنه

## حضرت معاذ رنانؤنه كى فضيلت كابيان

( ٣٢٩٥٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) کي که کي ۱۹۳۳ کي که کي ۱۹۳۳ کي که کاب الفضائل کي که که در الفضائل کي که که در الفضائل کي که که در الفضائل کي که در الفضائل کي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُعَاذٌّ بَيْنَ يَدَي الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَتُوةٌ. (طبراني ٣١)

(٣٢٩٥٩) حضرت محمد بن عبيدالله التقل بليتي فرمات بين كه رسول الله مُؤَفِظَةَ في ارشاد فرمايا: معاذر في في قيامت كه دن علاء ك سامنے بڑے مرتبدوالے ہوں گے۔

( .٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُعَاذٌ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُبُذَةٌ.

(۳۲۹۱۰) حضرت حسن مِلِیَّندِ فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَفِّقَ فِي ارشاد فرمایا: معافر حِلَیْ قیامت کے دن علماء کے سامنے بڑے مرتبہ والے ہوں گے۔

# ( ٣٧ ) فضل أبِي عبيدة رضي الله عنه

## حضرت ابوعبيده مناتئن كي فضيلت كابيان

( ٣٢٩٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا ، وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (مسلم ١٨٨١ ـ ابويعلى ٢٨٠٠)

(۳۲۹۲۱) حضرت ابوقلا بہ پیٹین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیز نظیجے نے ارشاد فرمایا: یقیناً ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے۔اور بے شک ہماری امت کا مین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔

( ٣٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَصْحَابِى أَحَدٌ إِلَّا لَوُ شِنْت اتَّخَذْت عَلَيْهِ بَعْضَ خُلُقِهِ غَيْرَ أَبِى عُبَيْدَةَ.

(۳۲۹۱۲) حَضرت حسن مِیشِیدُ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِنْزَفِینَیْجَ نے ارشادفر مایا: میرے صحابہ حِیَالَتُنظِیمِ سے کوئی ایک بھی نہیں ہے مگر بیر کہ میں جا ہتا ہوں اس کے اخلاق کوتبدیل کردوں سوائے ابونسیدہ ڈاٹنو کے۔

( ٣٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُقُفُ نَجْرَانَ الْعَاقِبُ وَالسَّيْدُ فَقَالَا : ابْعَثُ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينِ ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ.

(بخاری ۲۵۲۵ مسلم ۱۸۸۲)

(۳۲۹۱۳) حضرت حذیفہ خاتی فرماتے ہیں کہ بی کریم میٹر نصفی ہے پاس نجران کے دوپا دری آئے عاقب اورسید۔ان دونوں نے کہا: آپ میٹر نصفی ہمارے ساتھ ایسے محض کو بھیجیں جو پوری طرح امانت دار ہو۔ تو نبی کریم میٹر نصفی ہے صحابہن خواہش کرنے گئے۔ آپ میٹر نیر بیٹر نے فرمایا:اے ابونسیدہ! تم کھڑے ہوجاؤ۔ هي مصنف ابن ابي شير متر جم (جلده) كي المحالي الفضائل المحالي الفضائل المحالي الفضائل المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

( ٣٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوِهِ. (مسلم ١٨٨٢ ـ ترمذي ٣٧٩٧)

(۳۲۹۲۳) حضرت حذیفہ ڈاٹٹو سے نبی کریم مِنْلِشْنِیَقِافِر کا ماقبل والا ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٣٢٩٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ :مَنْ أَسْتَخْلِفُ لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَوَّاحِ.

(٣٢٩٦٥) حضرَّت ابرا ہیم ہوشیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شاتنی کہنے گئے۔ میں کس کوخلیفہ بناؤں؟! کاش کہ ابونبیدہ ہن جراح ہوتی۔

( ٣٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

(٣٢٩٦٢) حضرت ابوصالح بني فنرهات بين كه نبي كريم مَلِّنْفَيْعَ في ارشاد فرمايا: ابوعبيده بن جراح من في التحصيحف مين -

#### ( ٣٨ ) عبادة بن الصّامِتِ رضى الله عنه

#### حضرت عباوه بن صامت خالفنهٔ کی فضیلت کابیان

( ٣٢٩٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَوَالِيَ مِنَ الْيَهُودِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ حاضر نصرهم ، وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ وِ لَا يَةِ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ وِ لَا يَةِ يَهُودٍ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ فِي عُبَادَةً : ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآيَةَ إلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآيَةَ إلَى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْفِقُلُونَ ﴾.

## ( ٣٩ ) أبو مسعودٍ الأنصارِيّ رضي الله عنه

#### حضرت ابومسعودانصاري وثانثن كابيان

( ٣٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : لَمَّا سَارَ عَلِنَّ إِلَى صِفْينَ اسْتَخْلَفَ أَبَا

هي مصنف ابن ابي شير متر جم (جلده) و المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال الفضائل المحال المح

مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ، قَالَ لَهُ : أَنْتَ الْقَائِلُ مَا بَلَغَنِي عَنْك يَا فَرُّوخُ ، إنَّك شَيْخٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُك ، قَالَ : أَذَهَبَ عَقْلِي وَقَدْ وَجَبَتْ لِي الْجَنَّةُ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ ، أَنْتَ تَعْلَمُهُ.

## ( ٤٠ ) ما جاء فِي أسامة وأبِيهِ رضى الله عنهما

# ان روایات کابیان جوحضرت اسامہ رہا ہے اور ان کے والد کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِبِىّ ، قَالَ :قَالَتُ عَائِشَةُ :مَا يَنْبَغِى لَاَحَدِ أَنْ يُبْغِضَ أَسَامَةَ بَغْدَ مَا سَمِغْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيُحِبَّ أَسَامَةَ. (احمد ١٥٦)

(۳۲۹۱۹) حضرت عائشہ جنی منڈ ٹافر ماتی ہیں کہ کس ایک کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اسامہ جن ٹنو سے بغض رکھے۔ مجھ رسول اللہ مُؤافِظَةً کی اس بات کوئ لینے کے بعد۔ آپ مِئِلْفَیْجَةً نے فر مایا: جو شخص اللہ اور اس کے رسول مُؤفِظَةً ہے محبت کرتا ہے پُس اس کوچا میئے کہ وہ اسامہ سے بھی محبت کرے۔

( ٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ ، عَنُ قَيْسِ أَنَّ أُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ لَمَّا قُتِلَ أَبُوهُ قَامَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتُ عَيْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ فَقَامَ مَقَامَهُ بِالأَمْسِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُلَاقِى مِنْك الْيَوْمَ مَا لَاقَيْت مِنْك أَمْسِ. (احمد ١٥٣٠)

(۳۲۹۷) حضرت قیس بینی فی فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید روز تنو کے والد کو جب قبل کر دیا گیا تو یہ رسول اللہ میز تنظیم کے سامنے کھڑے تھے۔ اور نبی کر یم میز تنظیم کی آنسو بہدر ہے تھے۔ بھرا گلا دن آیا اور بی آپ میز تنظیم کی جگہ پر کھڑے تھے۔ تو رسول اللہ میز تنظیم کی جگہ پر کھڑے تھے۔ تو رسول اللہ میز تنظیم کی خان سے فر مایا: آج میں تم سے اس جگہ ل رہا ہوں جہاں میں تم سے کل ملاتھا؟

( ٣٢٩٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَطَعَ بَعْنًا قِبَلَ مُؤْتَةَ وَأَهَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، وَفِى ذَلِكَ الْبَعْثِ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَ : فَكَأْنَّ نَاسًا مِنَ النَّاسِ طَعَنُوا فِى ذَلِكَ لِتَأْمِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً عَلَيْهِمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَنَاسًا مِنْكُمْ قَدْ طَعَنُوا عَلَى فِى تَأْمِيرِ أُسَامَةً ، وَإِنَّمَا طَعَنُوا فِى معنف ابن ابی شیرمتر مجم (جلده) کی کاک کی کاک کی کاف این ابی شیرمتر مجم (جلده)

تُأْمِيرِ أُسَامَةَ كَمَا طَعَنُوا فِي تُأْمِيرِ أَبِيهِ ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ ، وَإِنَّ ابْنَهُ لَاحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ مِنْ بَغُدِهِ ، وَإِنِّى لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا.

(بخاری ۳۷۳۰ مسلم ۱۸۸۳)

( ٣٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ وَائِلِ بُنِ دَاوُد ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَهِيَّ يُحَدُّثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ :مَا بَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ حَيًّا بَعْدَهُ اسْتَخْلَقَهُ. (احمد ٣٢٤)

یبال تک که میں اس کوفر وخت کردیتا۔

(٣٢٩٤٣) حضرت عائشہ جن فر ماتی ہیں كدرسول الله مِلَا اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ ال

( ٣٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرُآنُ :﴿وَدُعُوهُمْ لَآبَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾. (بخارى ٣٧٨٣ مسلم ١٨٨٣) (۳۲۹۷) حضرت سالم بن عبدالله بيشين فرمات بين كه حضرت عبدالله بن عمر رفائق نه ارشاد فرمايا: جم لوگ ان كونيس پكارت تنه مگرزيد بن محمد مُنوَّقَقَعَةَ كه نام سے يبال تک كه قر آن كى آيت اترى (ترجمه) تم پكاروانبيس ان كوبابوں كے نام سے سيالله ك نزد بك زياده انصاف كى بات ہے۔

( ٣٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدٍ :أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَأَخُونَا وَمَوْلَانَا.

(۳۲۹۷۵) حضرت براء بن عاز ب ژائیو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میلائینی نے زید دی ٹو سے ارشا دفر مایا: تم اے زید ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو۔

( ٣٢٩٧٦ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بْنِ هَانِءٍ ، عن على ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(٣٢٩٤٦) حضرت على جائز سي بهي نبي كريم مِلْ السَّفِينَة في ما قبل حديث منقول ب\_

# ( ٤١ ) ما جاء فِي أبِي بنِ كعبٍ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت اُبیٰ بن کعب شائن کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٢٩٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى خَالِدُ بُنُ أَبِى كَرِيمَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ أَن يَسَارًا السَّدُوسِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبَى بُنِ كَعْبِ : إِنِّى أُمِرُت أَنْ أُقُرِنَك الْقُرُ آنَ ، قَالَ : وَذَكَرَنِى رَبِّى ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَما أَقْرَأَنِى آيَةً فَأَعَدُتهَا عَلَيْهِ ثَانِيَةً . (بخارى ٣٨٠٩ ـ مسلم ٥٥٠)

(۳۲۹۷۷) حضرت عکرمہ دیشیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّنْ شَفِیْمَ نے حضرت الی بن کعب رُدُنُون سے ارشاد فرمایا: بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھاؤں۔ آپ بڑاٹھ نے بوچھا: میرے رب نے میرا ذکر کیا؟ آپ مِلِنْ نَفِیْمَ نَفِ فرمایا: بی ہاں! آپ بڑاٹھ فرماتے ہیں، آپ مِلِنْ فَنِیْمَ جھے جو بھی آیت پڑھاتے تو میں دوبارہ اس کوآپ مِنْرِنْفِیْمَ اِنْ سِرا تا۔

( ٣٢٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى ، وَ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى ، وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أُمِرْتَ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكِ اللّهُ وَيَرَحْمَتِهِ فَيِلَاكَ اللّهُ وَيَرَحْمَتِهِ فَيِلَاكَ فَلْيَفْرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى : فَلْتَفْرَحُوا. وَذُكِرْتُ ثَمَّ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ أَبَى : فَيْفَضُلِ اللهِ وَيِرَحْمَتِهِ فَيِلَاكَ فَلْيَفْرَحُوا فِي قِرَائَةِ أَبَى : فَلْتَفْرَحُوا.

(۳۲۹۷۸) حضرت الی ڈاٹنو فرماتے میں کہ رسول اللہ سَؤَنفَیَجَ نے ارشاد فرمایا: مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں تم کوفر آن پڑھاؤں۔ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول مُؤَنفِیَجَۃَ امیرا ذکر کیا گیا؟ آپ مِئِنفِیَجَۃ نے فرمایا: بی باللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ، پس اس وجہ سے چاہیئے کہ وہ خوش ہوں۔اور حضرت اُلی کی قراءت میں ہے کہ پس تم خوش ہو۔ فلیفو



# ( ٤٢ ) ما ذكِر فِي سعدِ بنِ معاذٍ رضى الله عنه

# ان روایات کابیان جوحضرت سعد بن معاذ رخانؤ کی فضیلت میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. (بخارى ٣٨٠٣ـ مسلَّم ١٩١٥)

(۳۲۹۷۹) حضرت جابر بنائن فرمات بین که رسول الله مَثَرِ فَتَصَفَحَ فَ ارشاد فرمایا: حضرت سعد بن معاذ و فافن کی موت کی وجہ ہے عرش مجھی حرکت میں آگیا۔

( .٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ أُسَيْدَ بْنِ حُضَيْرٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(طبرانی ۵۵۳ ابن ابی عاصم ۱۹۲۷)

(۳۲۹۸۰) حضرت أسيد بن حفير بيشين فرمات مين كدرسول الله مَيْلَ فَيْفَيْنَ فِي ارشاد فرمايا: سعد بن معاذ فيْنَ فو كل موت سے عرش بھى حركت ميں آگيا۔

( ٣٢٩٨١ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ . (احمد ٣٣ ـ ابويعلى ١٢٥٥)

(۳۲۹۸۱) حضرت ابوسعید جانونه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّنْتَظَیَّم نے ارشاد فر مایا جَحقیق سعد بن معاذ مِنْ الله کی موت سے مرش بھی حرکت میں آگیا۔

: ( ٣٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ سَعُدًا ، قَالَ : الْمَتَنَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ سَعُدًا ، قَالَ : اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهُ فَاحْتَسَ ، إنَّمَا ، يَعْنِى السَّرِيرَ ، قَالَ : تَفَسَّخَتُ أَعُوادُهُ ، قَالَ : ضَمَّ سَعْدُ فِى الْقَبْرِ ضَمَّةً فَدَعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ. فَلَمَّا حَرَجَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَبَسَك ، قَالَ : ضَمَّ سَعْدُ فِى الْقَبْرِ ضَمَّةً فَدَعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ. فَلَمَّا حَرَجَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَبَسَك ، قَالَ : ضَمَّ سَعْدُ فِى الْقَبْرِ ضَمَّةً فَدَعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ. (٢٠٠٤ حاكم ٢٠٥٢)

(٣٢٩٨٢) حفرت مجاہد مِلِيَّن فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُنٹو نے ارشاد فرمایا: حضرت سعد موبان کے ساتات کی محبت میں عرش بھی جھوم اٹھا۔ اور اس کی لکڑیاں ککڑے ککڑے ہو گئیں۔ آپ وہ نٹو نے نو مایا: رسول اللہ مَلِّنْفَظَةً ان کی قبر میں داخل ہوئے تو آپ مِلِّنْفِظَةً کا فی دیرز کے رہے۔ جب آپ مِلِفظَفَةً فِی اُنٹو یو چھا گیا: اے اللہ کے رسول مِلِفظَفَةً اِس کی قبر میں بالکل جوڑ دیا گیا تھر میں نے اللہ سے دعاکی تو قبر کشادہ ہوگئی۔

معن ابن ابی شیرستر جم (طره) کی معن استرانیل ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَّنَهُ ، عَنْ حُذَيْفَة ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ سَعْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَانِيلَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَّنَهُ ، عَنْ حُذَيْفَة ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ سَعْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُوح سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ . (ابن سعد ۱۳۳۸) الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُوح سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ . (ابن سعد ۱۳۳۸) منزت من معاذ جن في وفات بوئي تو رسول الله مِرَافِينَ فَي ارشاد فرانا: سعد بن معاذ جن في وفات بوئي تو رسول الله مِرَافِينَ فَي ارشاد فرانا: سعد بن معاذ جن في وفات بوئي تو رسول الله مِرَافِينَ فَي اللهُ عَنْ رَبُولِ الله مِرَافِقَ فَي اللهُ عَنْ رَبُولُ الله مِرَافِقَ فَي الله مِرافِق الله مُرافِق الله مِرافق الله مُرافق الله مُرافق الله مُرافق الله مِرافق الله مِرافق الله مِرافق الله مُرافق الله مُرافق الله مِرافق الله مُرافق الله مُرافق الله مُرافق الله مِرافق الله مُرافق الله مِرافق الله مُرافق الله مِرافق الله مُرافق الله مِرافق الله مُرافق الله مُ

( ٣٢٩٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْمَرَأَةِ مِنَ الْمُرَأَةِ مِنَ الْمُرَأَةِ مِنَ الْمُرَأَةِ مِنَ اللّهِ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ ابْنَةُ يَزِيدَ ، قَالَتُ : لَمَّا أُخْرِجَ بِجِنَازَةِ سَغْدِ بْنِ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأَمَّ سَغْدٍ : أَلَا يَرُقَأُ دَمْعُكَ وَيَذْهَبُ حُزْنُكَ فَإِنَّ ابْنَكَ أُوَّلُ مَنْ ضَحِكَ لَهُ اللّهُ وَاهْتَزَ لَهُ الْعَرْشُ. (احمد ٣٥٦ـ طبراني ٣٦٤)

(۳۲۹۸۳) حضرت اسحاق بن راشد ویشین فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت جس کا نام اساء بنت بزید ہے انہوں نے فرمایا: جب حضرت سعد بن معاذ جن کی والدہ ہے اس کی والدہ چینیں۔ اس پر رسول القد مَرَّفَتُ اِنْ کی والدہ ہے ارشاوفر مایا جمہار ۔ مضرت سعد بن معاذ جن کی والدہ ہے ان کی والدہ ہے ورشم کی اللہ مسکرائے اور عرش بھی آنسو کیوں خشک نہیں ہور ہا ایقینا تمہار اہیٹا وہ پہلا شخص ہے جس کے لیے اللہ مسکرائے اور عرش بھی اس کی وجہ ہے حرکت میں آگیا۔

 مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٩ ) كري مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٩ ) كري مصنف الله على المحالي المناسلة ا

ے احپھا اور خوبصورت کوئی کپڑ انہیں دیکھا۔رسول اللّٰدیمَاِلْشَکھَیَّا آغِر مایا: سعد وَنالِیْوَ کے رومال جنت میں اس سے بھی خوبصورت ہیں جو کیڑ اتم دیکھ رہے ہو۔

( ٣٢٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : أُهْدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَلْيَنُ مِنْ هَذَا. (بخارى ٢٢٣٠- ابن ماجه ١٥٤)

(٣٢٩٨٦) حفرت براء بن عازب والله فرماتے بین كه نبى كريم مُنِرِّتُنَافِعَ كُواكِ ريش كاجوڑا ہديد يا گيا۔ تولوگ اس كى ملائمت سے تعجب كرنے لگے۔ اس پررسول الله مِنِرِّنَافِيَ فَيْ نے ارشاد فرمایا: جنت میں سعد كے رومال اس سے كہيں زياد و فرم بیں۔

( ٣٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَغْدٍ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ :جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا مِنْ سَيِّدِ قَوْمٍ فَقَدْ صَدَقْت اللَّهَ مَا وَعَدْته وَهُوَ صَادِقٌ مَا وَعَدَك.

(۳۲۹۸۷) حضرت عبدائلہ بن شداد بڑا ٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِئلِ اَنْکُیْجَ نے حضرت سعد بڑا ٹو سے فرمایا: جبکہ وہ جان کنی کی حالت

میں تھے۔اللہ تہمیں قوم کے سردار کو بہترین بدلہ عطافر مائے۔ پس تم نے جواللہ سے وعدہ کیا تھا تو نے وہ چ کر دکھا یا اور وہ بھی اپنے وعدہ کو پورا کرنے میں بچاہے جواس نے تم سے وعدہ کیا۔

( ٣٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيلَ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ سَعُدُ بْنُ مُعَاذٍ بِالرَّمْيَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ دَمُهُ يَسِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكُرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ : وَانْقِطَاعَ ظَهْرَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَالَاللَهُ عَلَالَالْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَالَالِهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالْهُ عَلَيْهُ وَالَوْلَعَالَ عَلَالَالَهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَالَالِهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَالَالِهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَالِهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالِهُ وَالْعَلَالَ

(۳۲۹۸۸) حفرت عمرو بن شرحمیل بیشید فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے دن حفرت سعد بن معاذ دی ٹیز کو تیرانگا تو ان کا خون > نبی کریم مِئِزِیْنَیْنَیْزَ کِرْرِہا تھا: پس ابو بکر دی ٹیز آئے اور کہنے لگے: اس کی کمرٹوٹے! اس پر نبی کریم مِئِزِیْنِیْزَ نے فرمایا: اے ابو بکر! پھر حفزت عمر دی ٹیڈ آئے اورانالقدواناالیہ راجعون پڑھی۔

## ( ٤٣ ) ما ذكِر فِي أَبِي النَّدداءِ رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابوالدرداء و نافینی کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٨٩ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ مِسْعَوٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: كَانَ أَبُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. (٣٢٩٨٩ ) حضرت معرويَّيْ فرمات بين كه حضرت قاسم بن عبدالرحمن ويَيْعِ نَ ارشاد فرمايا: حضرت ابوالدردا ووَانْ الوالونُ ميں سے بين جن وَعُم عطاكيا گياتھا۔ ( ٣٢٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَدِمَتُ عَلَى عُمَرَ حُلَلٌ ، فَجَعَلَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَمَرَّتُ بِهِ حُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ جَيِّدَةٌ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ فَجِذِهِ قَدِمَتُ عَلَى عُمَرَ حُلَلٌ ، فَجَعَلَ يُقَسِّمُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَمَرَّتُ بِهِ حُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ جَيِّدَةٌ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ فَجِذِهِ حَتَّى مَرَّ عَلَى اسْمِى ، فَقُلْتُ : اكْسُنِيهَا ، فَقَالَ : أَكْسُوهَا وَاللهِ رَجُلاً خَيْرًا مِنْك وَأَبُوهُ حَيْرٌ مِنْ أَبِيك ، فَكَسَاهُ إِيَّاهَا.

فَدَعَا عَبْدَ اللهِ بن حنظلة بْنَ الرَّاهِبِ ، فَكَسَاهُ إِيَّاهَا.

(۳۲۹۰) حضرت اعمش مریشیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جھاٹی نے ارشاد فر مایا: حضرت عمر بنائی کے پاس چند جوڑے آئے۔ تو وہ ان جوڑوں کے درمیان تقییم فرمار ہے تھے۔ اتنے میں ایک نجرا آیا جوقیتی تھاوہ آپ جھاٹی نے اپنی ران کے نیچے رکھ لیا: یہاں تک کہ میرانام آگیا۔ میں نے کہا: مجھے یہ جوڑا بہنا دیں آپ جھاٹی نے فرمایا: اللہ کی تیم ایہ جوڑا میں ایسے آوی کو بہناؤں گا جو تجھ سے بہتر ہے۔ پھر آپ میرانی کے حضرت عبداللہ بن راھب ہوتین کو بلایا۔ اور یہ جوڑا اس کو بہنا دیا۔

( ٤٤ ) ما ذكر من شبه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِبرِيل وعِيسى صلى الله

#### عليهما وسلمر

ان لوگوں کا بیان جن کو نبی کریم مِیلِّنْفِیْغَ اِنْ خِصْرت جبرا ئیل عَلاِیَّلاً اور حضرت عیسیٰ عَلایِیَّلاً ا بن مریم عَلاییِّلاً سے تشبیہ دی

( ٣٢٩٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكُوِيًا ، قَالَ :سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ :شَبَهَ النَّبَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ نَفَو مِنْ أُنَّتِهِ ، قَالَ :دِحْيَةُ الْكُلْبِيُّ يُشْبِهُ جِبْرِيلَ ، وَعُرُوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ يُشْبِهُ عِيسَى ابْنَ-مَرْيَمَ ، وَعَبْدُ الْعُزَّى يُشْبِهُ الدَّجَّالَ. (ابن سعد ٢٥٠)

#### ( ٤٥ ) ما ذكِر فِي ابنِ رواحة رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابن رواحہ خاتیجۂ کے بارے میں مذکور ہیں

( ٣٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ :اللَّهُمَّ زِدْهُ طَاعَةً إلَى طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٩) كي المحالي الفضائل العضائل الع

رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بيهنى ٢٥٧)

(٣٢٩٩٢) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی میشید فرماتے ہیں که رسول الله مِیَوَّفِیْکُیْمُ نے حضرت عبدالله بن رواحه دی و علیہ دعا فرمائی! اے الله! تو اس کی فرما نبر داری میں مزید اضافه فرما اپنی فرما نبر داری کی طرف اور اپنے رسول مِیَوْفِیکَمْ کی فرما نبر داری کی طرف۔۔

( ٣٢٩٩٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ رَوَاحَةَ :أَلَا تُحَرُّكُ بِنَا الرِّكَابَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :إنِّى قَدْ تَرَكْت قَوْلِى ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ :اسْمَعُ وَأَطِعُ فَنَزَلَ يَسُوقُ نَبَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوُلاَ أَنْتَ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّفُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَالْوَلَا مَصَلَّفُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتُثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَغَوُّا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ :وَجَبَتْ.

(٣٢٩٩٣) حضرت قيس طِينيد فرمات بين كدرسول الله مِنْ النَّه مِنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَل مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ

اطاعت کرو۔ پس آپ جائن اترے اور اللہ کے نی نیز این کے کی سواری کو ہا تک رہے تھے اور بیا شعار پڑھ رہے تھے۔

اے اللہ! اگرآپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت نہلتی،

اورنه بم صدقه دیتے اور نه بم نمازیر هتے ،

پس تو ہم پرسکینه ورحمت نازل فرما،

اور بمارے قدموں کو ثبات مطافر مااگر بماری وشمن سے ملاقات بوجائے۔

بے شک کا فروں نے ہم پرسر شی کی۔

اس پررسول الله مُؤَفِّقَةُ أِنْ فَايا: الله الله الواس پررهم فرما حضرت عمر مِنْ تَوْ نَا فا اجنت واجب بوَّنَي -

( ٤٦ ) ما ذكر في سلمان مِن الفضلِ رضي الله عنه

ان روایات کا بیان جن میں حضرت سلمان خلافی کی فضیلت ذکر کی گئی ہے

( ٣٢٩٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا بَلَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ سَلْمَانَ لَاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ سَلْمَانَ لَاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ سَلْمَانَ لَاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلُ سَلْمَانَ لَاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلُ سَلْمَانَ لَاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ سَلْمَانَ أَمَّهُ ، لَقَدِ اتَسَعَ مَن

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



الْعِلْمِ. (ابن سعد ٨٥٠)

(۳۲۹۹۳) حضرت ابوصالح ولی فو فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم مَلِّنظِیَنے کو وہ بات بینجی جوحضرت سلمان ڈٹیٹو نے حضرت ابو الدرداء وٹائٹو سے کہی تھی۔ کہ یقینا تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پرحق ہے۔اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پرحق ہے۔ تو آپ مِلِنظَیْنَے فَفِر مایا: سلمان کواس کی ماں گم یائے تحقیق اس کاعلم بہت وسیع ہے۔

( ٣٢٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلْمَانُ سَابِقُ فَارِسَ.

(٣٢٩٩٥) حضرت حسن بينيد فرمات بين كدرسول الله مَيْنَفَقَعَ في ارشاد فرمايا: سلمان دان الريان والول مين سبقت لے جانے والے ہیں۔

والے آیں۔
( ۲۲۹۹۲) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِیَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِی الْبَحْتَرِیّ ، قَالَ : قالُوا لِعَلِیؓ : أَخْبِرْنَا عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَذْرَكَ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ وَالْعِلْمَ الْآخِرَ ، بَحْرٌ لَا ينزع قَعْرُهُ ، هُوَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ. (حاكم ۵۹۸) عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَذْرَكَ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ وَالْعِلْمَ الآخِرَ ، بَحْرٌ لَا ينزع قَعْرُهُ ، هُو مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ. (حاكم ۵۹۸) (سَرَعِلِ فَرَاتِ بِي جِهَا: آبِ دِيْ فِي مَي حضرت المان فِي فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

## ( ٤٧ ) ما ذكِر فِي ابنِ عمر رضي الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت ابن عمر شانٹی کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں

( ٣٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَإِنَّا لَمُتَوَافِرُونَ ، وَمَا فِينَا أَحَدٌ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِّ عُمَرَ.

(۳۲۹۹۷) حضرت ابراہیم ہلیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مٹیٹٹو نے ارشاد فرمایا: تحقیق میں نے ہمارے لوگوں کو دیکھ ۔ بے شک ہم سب وافر مال والے تھے۔اور ہم میں کوئی شخص ایسانہیں تھا۔ جواپنے ننس پر حضرت عبداللہ بن عمرے زیادہ مالک ہو۔

( ٣٢٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا مِنَّا أَحَدٌ أَدُرَكَ الدُّنْيَا إِلَّا وَقَدْ مَالَ بِهَا ، أَوْ مَالَتُ بِهِ إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ.

(۳۲۹۹۸)حفرت ساکم مِنَّيِّةِ فرمات مِیں که حضرت جابر حاقف نے ارشاد فرمایا: ہم میں سے کو کی شخص بھی نہیں جس نے دنیا کو پایا مگر بید کہ وہ اس کی طرف ماکل ہو گیا سوائے حضرت عبدالقد بن عمر نظافاہ کے۔ كتاب الغضائل كثي

مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) در مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۹ ) در مصنف ابن ابی شیبه متر جم

#### ( ٤٨ ) فِي بِلالٍ رضى الله عنه وفضلِهِ

# حضرت بلال جنائني اوران كى فضيلت كابيان

( ۱۲۹۹۹) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ أَبِي بُكَيْوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَانِدَهُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسَلَامُهُ سَبَعَةٌ وَسُقَةً وَسُلَّمَ وَالْمُو بَعْرِ وَعَمَّلًا وَأَمَّهُ سُمَيَةٌ وَصُهَبُ وَبِلاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمْهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُو فَصَنَعَهُ اللّهُ بِعَمْهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُو فَصَنَعَهُ اللّهُ بِعَمْهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُو فَصَنعَهُ اللّهُ بِعَمْهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا اللهِ صَلَى اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَنعَهُ اللّهُ بِعَمْهِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَّا اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُمُ أَذُو اللهِ وَهَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهُ وَمُنَى اللّهُ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهُ وَمُ فَاعَوْهُ وَهُ فَأَعْطُوهُ اللّهُ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهِ وَمَانَ عَلَيْهُ وَلَا بَكُو اللهِ وَهَانَ عَلَيْهُ وَلَا بَرَكُوهُ وَلَا بَرَكُ وَاللّهُ وَمِانَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَانَ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَكُونَ مِعْ فَلْ بَرُولُ اللّهُ مَعْتَوْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَانَ عَلَيْهُ وَلَا بَعْدَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَانَ عَلَيْهُ وَلَا بَعْرَاتُ عَلَيْهُ وَلَا بَرَكُ مِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا بَعْلَ مَعْتَلَعُلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ مَا مُؤْلًا اللللهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللله

.٣٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَظُهَرَ الإِسْلَامَ سَبُعَةٌ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ وَحُمَّقَيْبُ وَعُمَّارٌ وَسُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارٍ ، قَالَ : فَأَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ عَمَّهُ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ قَوْمُهُ وَأَخِذَ الآخَرُونَ فَٱلْبَسُوهُمْ أَذُراعَ الْحَدِيدِ ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى بَلَغَ الْجُهُدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعْطُوهُمْ كُلَّ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إلَى كُلِّ رَجُلٍ مَنْهُمْ قَوْمُهُ بِأَنْطَاعِ الْآدَمِ فِيهَا الْمَاءُ فَٱلْقُوهُمْ فِيهِ ، ثُمَّ حُمِلُوا بِجَوَانِيهِ إلاَّ بِلَالا ، فَجَعَلُوا فِى عُنُقِهِ حَبُلاً ، ثُمَّ مُولُوا فِي عُنُقِهِ حَبُلاً ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ يَشْتَدُونَ بِهِ بَيْنَ أَخْشَبَى مَكَةً وَجَعَلَ يَقُولُ :أَحَدٌ أَحَدٌ (احمد ٢٨٢)

(۳۳۰۰۰) حضرت منصور بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد میشین نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے والے سات لوگ تھے۔ حضرت رسول اللّٰہ سَیْلِ اللّٰهِ عَضرت ابو بکر رہی تین ، حضرت بلال رہی تئی ، حضرت خباب جی تئی ، حضرت عمار جی تین ، حضرت عمار جی تین کے جیانے کی ، اور ابو بکر جی تین کے حضرت سمید جی دفیرت عمار حی اور ابو بکر جی تین کے جیانے کی ، اور ابو بکر جی تین کی دھنرت سمید جی دوحضرت عمار حی اور ابو بکر جی تین کے بیارے کی ، اور ابو بکر جی تین کے جی تیا ہے گئی ہور ابو بکر جی تین کی دھنرت سمید جی دوحضرت عمار حی تین کے بیارے کی ، اور ابو بکر جی تین کی میں میں کے جی بیا ہے کی ، اور ابو بکر جی تین کی دھنرت سمید جی دوحضرت عمار حیات کی بین کی دور اللہ میں کے جی بین کی دور اللہ میں کے جی بین کی دور اللہ میں کے جی دور کی دور اللہ میں کے جی بین کی دور اللہ میں کی جی بین کی دور اللہ میں کے جی بین کی دور اللہ میں کی دور اللہ میں کی دور اللہ میں کی جی بین کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور هي معنف ابن الي ثير مترجم (جلده) كي معنف ابن الي ثير مترجم (جلده)

حفاظت ان کی قوم نے کی ، باقی سب لوگوں کو بکر لیا گیا اور پھر کا فروں نے انہیں لو ہے کی زر ہیں پہنا کیں پھران کوسورج کی تپش میں ڈال دیا۔ یہاں تک کدان میں سے ایک کوانتہاء کی مشقتیں برداشت کر تا پڑیں پس ان لوگوں نے ان کو ہر چیز دی جوانہوں نے ما تکی۔ ان میں سے ہرا یک آ دمی کی طرف قوم کے افراد چیڑ ہے کے بڑے مشکیز سے میں پانی لاتے اوران کواس میں ڈال دیے۔ پھر ان کو پہلوؤں سے اٹھا لیتے ، سوائے حضرت بلال جائے ڈو کے۔ کفار نے ان کی گردن میں رسی ڈالی بھر بچوں کو تھم دیا کہ وہ ان کو کمد کے دو بہاڑوں کے درمیان تھسیٹیں۔ اس حال میں بھی آپ ڈائوز کہ در ہوتے۔ اُحَد اُحَد ، اللّٰدا کیہ ہے۔

( ٣٣.٠١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَشُخَشَةٌ أَمَامِي فَقُلْت ، مَنْ هَذَا ، قَالُوا : بِالَالِّ ، فَأَخْبَرَهُ، وَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثُتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلَا تَوَضَّأْت ، إلاَّ رَأَيْت أَنَّ لِلَهِ عَلَى رَسُولَ اللهِ مَا أَحْدَثُتُ إلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْت ، إلاَّ رَأَيْت أَنَّ لِلَهِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ أُصَلِّهِمَا قَالَ : بِهَا. (ابن حبان ١٠٥٠ - ابن خزيمة ١٥٠٥)

(۳۳۰۰۱) حضرت بریده دین فرماتے ہیں که رسول الله فرخ فرخ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے آگے آہٹ کی آواز تی تو میں نے پوچھا: یکون ہے؟ فرشتوں نے کہا: بلال دین ہیں۔ پھرآپ فرخ فرخ نے اس بات کی خبر حضرت بلال دین کو دی اور پوچھا: کس ممل کی وجہ ہے تم مجھ پر سبقت لے گئے؟ آپ جی تو فرمایا: اے اللہ کے رسول میر فرف کی حدث لاحق نہیں ہوا مگر میں نے وضو کی وجہ ہے تک اللہ کا مجھ پر حق ہو دو کعتوں کا، میں نے ان کو پڑھا، آپ فیون کے فرمایا: اس وجہ ہے۔

( ٢٣٠.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : اشْتَرَى أَبُو بَكُو بِلَالًا بِخَمْسِ أَوَاقِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ بِلَالًا بِخَمْسِ أَوَاقِ ، ثُمَّ أَعْتَقُنِى لِتَتَخِذَنِى خَازِنًا ، فَاتَّحِذُنِى خَازِنًا وَإِنْ كُنْت إِنَّمَا أَعْتَقُنِى لِتَتَخِذَنِى خَازِنًا ، فَاتَّحِذُنِى خَازِنًا وَإِنْ كُنْت إِنَّمَا أَعْتَقُنِى لِلَّهِ فَدَعَنَى فَأَعْمَلُ لِلَّهِ ، قَالَ : فَكَى أَبُو بَكُو ، ثُمَّ قَالَ : بَلُ أَعْتَقُتُك لِلَّهِ. (بخارى ٣٥٥٥)

(۳۳۰۰۲) حضرت قیس پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بڑا تو نے حضرت بلال کو پانچ اوقیہ چاندی کے عض خریدا پھر آزاد کر دیا۔ اس پر حضرت بال بڑتنو نے ان سے کہا: اگرتم نے مجھے اس لیے آزاد کیا کہتم مجھے اپنا خزانچی بنالو، پس تم مجھے چا بوتو خزانچی بنالو، اور اگرتم نے مجھے آزاد کیا ہے اللہ کے لیے تو مجھے فارغ مجھوڑ دو تا کہ میں اللہ کے لیے عمل کروں۔ راوی کہتے ہیں پس حضرت ابو بکر بڑا تو میں کررویزے چرفر میں ابلکہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔

( ٣٣٠.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَاحِشُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :أَبُو بَكُرِ سَيْدُنَا وَأَعْتَقَ سَيْدَنَا ، يَغْنِي بِلاَلاً .

( ٣٣٠٠٣) حضرت جابر ميشيز فرمات بيل كه حضرت عمر جنيؤ نے ارشاد فره يا او بكر تؤنيؤ بهارے آقا بيں راورانبول نے بهارے آقا كو آزاد كيا يعنى حضرت بلال شائيو كور ( ٣٣..٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حدَّثَنَا .. كَانَ بِلَالٌ خَازِنَ أَبِي بَكُرٍ وَمُؤَذِّنَ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۰۰۳) حفرت هشام طِیشْید فرماتے ہیں کدان کے والد حفزت عروہ طِیشید نے ارشاد فرمایا: کد حضرت بلال اٹناٹنو حفزت ابو بکر کے خزانچی تصاور نبی کریم مِرَائِنْ فَیْجَائِ کے مؤون تھے۔

( ٣٣..٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ هِشَامًا ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بِلَالٌ سَابِقٌ الْحَبَشَ.

(٣٣٠٠٥) حضرت حسن بيتيد فرمات بين كدرسول الله يَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ عَبِي كدرسول الله مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَبِيهُ والول سے سبقت لے گئے۔

#### ( ٤٩ ) ما ذكِر فِي جريرٍ بنِ عبدِ اللهِ رضى الله عنه

ان روایات کابیان جوحضرت جریر بن عبدالله جرایشی کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٢..٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا حَجَيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْت ، وَلَا رَآنِي قَطُّ إِلَّا تَبَسَّمَ.

(مسلم ۱۹۲۵ طبر انی ۱۲۲۱)

(٣٣٠٠٦) حفزت قیس بن ابی حازم مِیشید فرماتے ہیں کہ حفزت جریر بن عبدالله والله و ارشاد فرمایا: جب سے میں اسلام لایا ہوں رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ ا

( ٣٢..٧) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبُلِ بُنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : لَمَّا دَنَوْت مِنَ الْمَدِينَةِ أَنَخْت رَاحِلَتِي ، ثُمَّ حَلَلْت عَيْتِي وَلَبِسْت حُلَّتِي ، قَالَ : فَدَخَلْت وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدُقِ ، اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَانِي النَّاسُ بِالْحَدُقِ ، وَقُلْتُ لِجَلِيسِي : يَا عَبْدَ اللهِ أَذَكُرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوِى شَيْنًا ، قَالَ : نَعُمُ ذَكَرَك فَقُلْتُ لِجَلِيسِي : يَا عَبْدَ اللهِ أَذَكُرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوِى شَيْنًا ، قَالَ : نَعُمُ ذَكَرَك بِأَخْسَنِ الذِّكُو ، فَقَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْيَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ سَيْدَخُلُ عَلَيْهُ مِنْ هَذَا الْهُجَ ، أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ خَيْرِ ذِى يَمَنٍ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَكٍ ، قَالَ جَرِيرٌ : فَعَرَا اللّهُ عَلَى مَا أَبْلَانِي. (نساني ٣٥٠٥ - احمد ٣٥٥)

(٣٣٠٠٥) حفرت مغيره بن حبل بن عوف بيني فرمات بن كد حفرت جرير بن عبدالله دي نوف ارشاد فرمايا: جب مين مدينه منوره ك قريب مواتو مين نے اپني سواري كو بنھايا پھريين نے اپنا گندا جوڑاا تارا۔اور صاف جوڑا پيبنا۔ پھريين مدينه مين داخل موااس هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلده) کي هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلده)

( ٣٣..٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَنْعَمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى الْكُعُبَةَ الْيَمَانِيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى رَجُلٌ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ ، قَالَ : فَمَسَحَ فِى صَدْرِى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهُدِيًّا حَتَّى وَجَدُّت بَرُدَهَا. (مسلم ١٩٢٢ - احمد ٣٠٠)

(۳۳۰۰۸) حفرت جریر و النو فرماتے بین که رسول الله مُؤَنِّفَتُ فَهِ نے مجھے ارشاد فرمایا: کیاتم مجھے ذی الخلصہ سے راحت ولا سکتے ہو؟ ذی الخلصہ زمانہ جا بلیت میں شخصم کا گھرتھا جے کعبہ بمانیہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مُؤَنِّفُ فَقَا اِبِ شَلَّا اِن الله الله کے رسول مُؤَنِّفُ فَقَا اِبِ مُؤَنِّفُ فَعَ مِی ایسا تھے کہ میں ایسا تھے مہارک پھیرااور دعا فرمائی ، اے اللہ! میں ایسا فتہ اور مدایت دیے والا بنادے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شعندک محسوس کی۔

#### (٥٠) أويس القرنيّ رحمه الله

#### حضرت اوليس قرنى منطانيني كابيان

( ٣٢٠.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَذُخُلُ الْجَنَّةَ بِشُفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى مِثْلُ رَبِيعَةً وَمُضَرَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى حَوْشَبٌ :قَالَ : فَقُلْنَا لِلْحَسَنِ : هَلْ سَمَّى لَكُمْ ، قَالَ : حَدَّثِنِى حَوْشَبٌ :قَالَ : فَقُلْنَا لِلْحَسَنِ : هَلْ سَمَّى لَكُمْ ، قَالَ : نَعُمْ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ. (ترمذى ٢٣٣٨ ـ احمد ٢٩٩)

(٣٣٠٠٩) حفرت حسن رق قُورُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِ الله مَل الله مَل الله مَل الله معن الله

( ٣٣.١. ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَصِرَةَ ، عَنْ أُسَيْرِ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :سَيَقُدَمُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌّ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ كَانَ بِهِ هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩) ﴿ الله عليه على الله عليه الله عليه الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه الله على الله عليه على الله عليه على الله على الله

َ بَيَاضٌ ، فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرُ لِي ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. (مسلم ١٩٢٨ - احمد ٣٨)

(۳۳۰۱) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم میل الفظائی آئے ارشاد فرمایا: عنقریب تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اولیس موگا۔اس کے چبرے پرایک سفیدنشان ہوگا۔ پس وہ اللہ سے دعا کرے گاتو اللہ اس کو ختم فرمادیں گے۔تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے تو وہ اس کواپنے لیے استغفار کرنے کا تھم دے۔راوی کہتے ہیں: حضرت عمر ڈٹاٹٹو ان سے ملے اور فرمایا: میرے لیے استغفار کرو۔ تو آپ رٹاٹٹو نے ان کے لیے استغفار فرمایا۔

# ( ٥١ ) ما جاء فِي أهلِ بدرٍ مِن الفضلِ

# ان روایات کابیان جواہل بدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٣.١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ مَلَكًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :كَيْفَ أَصْحَابُ بَدْرٍ فِيكُمْ ، فَقَالَ :أَفْضُلُ النَّاسِ ، فَقَالَ الْمَلَكُ :وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ. (بخارى ٣٩٩٣)

(۳۳۰۱) حضرت یجی بن سعید بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاذین رفاعہ وہ اُوٹو نے فرمایا: بے شک ایک فرشتہ رسول اللہ میٹر فیضیج کی خدمت میں حاضر ہوااور پوچھا: تمہارے میں اصحاب بدر کی کیا شان ہے؟ اس پر آپ مِئرِ فیفیج آئے فرمایا: لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ تو فرشتہ نے عرض کیا: اس طریقہ سے ہم میں بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جوغز وہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔

( ٣٣.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَاللهِ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا يُدُرِيك لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ غَفَرْت لَكُمْ. (بخارى ٣٠٠٠ مسلم ١٩٣١)

(۳۳۰۱۲) حضرت علی دی فر ماتے ہیں کدرسول الله مَرَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا جمہیں کیا معلوم یقینا الله تعالی بدر میں شرکت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا جم جو جا ہے مل کر وحقیق میں نے تمہاری مغفرت فر مادی ہے۔

( ٣٣.١٣ ) حَلَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَذُرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ. (ابوداؤد ٣١٢٣ـ احمد ٢٩٢)

(۳۳۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ روائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْرِفْظِیَّة نے ارشاد فر مایا: یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ بدروالوں کی طرف متوجہ ہوااورارشاد فرمایا:تم جوجا ہے عمل کرو تحقیق میں نے تمہاری مغفرت کردی۔ هي مسنف ابن ابي شير متر جم ( جلد ٩ ) کي کاب الفضائل کي کاب الفضائل کي کاب الفضائل کي کاب الفضائل کي کاب الفضائل

( ٣٢.١٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنُ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عَبْدَ حَاطِبِ بْنَ أَبِى بَلْتَعَةَ أَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْتَكِى حَاطِبًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيَذْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَذَبْت لَا يَذْخُلُهَا إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

(٣٣٠١٣) حضرت جابر وزائف فرمات جي كه حضرت حاطب بن الى بلتعد ولائش كا غلام رسول الله مِنْ اللهُ عَلَى خدمت مين آيا تا كه وه حضرت حاطب وزائف كا غلام رسول الله مِنْ اللهُ عَلَى خدمت مين آيا تا كه وه حضرت حاطب وزائف كي شكايت كرے اور كہنے لگا: اے الله كرسول الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الل

# (٥٢) فِي الْمُهَاجِرِينَ رضي الله عنهم

#### مهاجرين شأنته كي فضيلت كابيان

( ٣٢.١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ﴾ قَالَ:الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(۳۳۰۱۵) حضرت سعید بن جبیر میشید فرمات ہیں کہ حضرت ابن عباس جہائی نے قر آن کی اس آیت (تم بہترین امت ہولوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ) کے بارے میں ارشاد فرمایا: وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے محمد میز شفی کے ساتھ مدینہ کی طرف بجرت کی۔

# ( ٥٣ ) فِي فَضْلِ الأَنْصَادِ انصار كى فضيلت كابيان

( ٣٢.١٦ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نِسَاءً وَصِبْيَانًا مِنَ الْأَنْصَارِ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتُمُ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَىَّ.

(بخاری ۳۷۸۵ مسلم ۱۹۳۸)

(۳۳۰۱۲) حضرت انس جھٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّ

( ٣٢.١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْأَنْصَارِ وَعَلَى ذُرَّيَّةِ الْأَنْصَارِ



وَعَلَى ذُرِيَّةِ ذُرِّيَّةِ الْأَنْصَارِ. (طبراني ٨٩٠)

- (۳۳۰۱۷) حضرت قیس بن سعد بن عبادہ جانٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْرِفِنْکَا آخِ نے ارشاد قرمایا: اے اللہ! تو انصار پر رحمت فرما، اور انصار کے بچوں پر بھی اور انصار کے بچوں کے بچوں پر بھی۔
- ( ٣٢.١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَشِعْبًا وَسُلَكُتُمُ وَشِعْبًا وَسُلَكُتُم وَشِعْبًا وَسُلَكُتُم وَادِيًّا وَشِعْبًا وَسُلَكُتُم وَادِيًّا وَسُلَكُتُ وَادِيًّا وَشِعْبًا لَسَلَكُت وَادِيكُمْ وَشِعْبَكُمْ أَنْتُم شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَلَوْلَا الْهِجُورَةُ كُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْلَا الْهِجُورَةُ كُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَالْمُنْ وَشِعْبًا لَسَلَكُت وَادِيكُمْ وَشِعْبُكُمْ أَنْتُم شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَلَوْلَا الْهِجُورَةُ كُنْتُ امْرَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَا بُنَاءِ الْإَنْمَارِ وَلَا بُنَاءِ اللَّهُ مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلَا بُنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلَا بُنَاءِ الْإَنْ الْعَامِ الْعَلَى عَلَى اللهِ مِنْ اللَّهُ مَا تُحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلَا بُنَاءِ اللَّهُ مَا تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُ مَا يَنْ مُنْكُمُ اللّهُ اللَّهُ مَا تُحْتَ مَنْكِبَيْهِ ، فَقَالَ : اللّهُ مَا اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- (۳۳۰۱۸) حضرت ابوسعید خدری بزانو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میزانی نے ارشاد فرمایا: اگر لوگ ایک وادی اور گھائی ہیں چلیں اور اسے انسار! تم دوسری وادی اور گھائی ہیں چلوں قادی اور گھائی ہیں چلوں گا۔تم لوگ میرے لیے ایے ہی ہوجیسے کپڑے کا تدرونی حصہ اور اگر ججرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں انسار کا ایک آدمی ہوتا۔ پھر کپڑے کا تدرونی حصہ اور اگر ججرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں انسار کا ایک آدمی ہوتا۔ پھر آپ میزانی خواجہ نے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ میزانی خواجہ کے کندھوں کے نیچ بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ میزانی خواجہ کی معفرت فرما۔
- ( ٣٢.١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَدِىٌ بُنُ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، وَمَّنْ أَحَبَّهُمْ أَخَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ. (بخارى ٣٤٨٣ ـ مسلم ٨٥)
- (۳۳۰۱۹) حضرت براء بن عازب ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُطِلِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: انصار سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے ،اوران سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے ۔اور جوخض ان سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے ۔اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے ،اللہ بھی ان سے بغض رکھتا ہے ۔
- ( ٣٢.٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُت وَادِى الْأَنْصَارِ ، أَوْ شِعْبَهُمْ ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتِ امْرَتًا مِنَ الْأَنْصَادِ . (دارمی ۲۵۱۳)
- (۳۳۰۲۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹانٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤانٹھ کِنج نے ارشاد فرمایا: اگر لوگ کسی ایک وادی یا گھائی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں ضرور انصاری کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا۔اور اگر ہجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار کاا کیک آ دمی ہوتا۔

ه معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٩ ) ي المحال المحا

( ٣٣.٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ ؛ أَحَبُّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبُغَضَ الْأَنْصَارَ ؛ أَبْغَضَهُ اللَّهُ.

(احمد ۵۰۱ ابو يعلى ۲۳۲۹)

(۳۳۰۲۱) حضرت ابو ہریرہ دہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میڑ فیٹیٹی نے ارشاد فرمایا: جوشخص انصار سے محبت کرے گا تو اللہ بھی اس ہے محبت کرے گا اور جوشخص انصار سے بغض رکھے گا تو اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔

( ٢٢.٢٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْوِ وَقَالَ: حَلَّثَنَا سَعُدُ بُنُ الْمُنْدِرِ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ أَبِي أُسَيْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ الأَنْصَارِ فَى عَنِ الْحَارِثِ بُنِ زِيَادٍ مِنْ أَصْحَابِ بَدُرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ الأَنْصَارَ أَجْبَةُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ الأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ . (احمد ٢٢١ ـ طبراني ٣٣٥٧) الأَنْصَارَ أَجْبَةُ اللَّهُ حِينَ يَلْقَاهُ . (احمد ٢٢١ ـ طبراني ٣٣٥٧) حضرت حارث بن زياد وَ التَّرَيُّةُ جَوكَ بِرَى صَحَالِي بِينَ فَرَاتَ مِينَ كَرَسُولَ اللّهُ مِلْوَقَيْنَ مِنْ فَرَايا : جَوْضَ انصارت عن زياد وَ التَّذَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَكُلُهُ بَيْنَ فَرَاتُ بِينَ فَرَاتُ عَنْ كَاللَهُ عَلَيْهِ وَكُولُونَ اللّهُ مِلْوَقَالًا مُعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ مَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَمُنْ أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُونَا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّه

محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس ہے محبت کریں گے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملا قات کرے اور جو شخص انصار ہے بغض رکھے گا تو اللہ بھی اس ہے بغض رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملا قات کرے۔

( ٣٣.٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مِينَاء، عَنْ يَزِيدَ بُنِ جَارِيَةَ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّ عَلَيْهِمْ مُعَاوِيَةً فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَدِيثِهِمْ ، فَقَالُوا : كُنَّا فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُ مُعَاوِيَةً : أَفَلا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحَبُ اللّهُ مَوَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللّهُ . (احمد ٩٤ ـ ابويعلى ٢٣٠٥)

(۳۳۰۲۳) حفرت علم بن میناء پیشیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت بزید بن جاریہ دخاتی نے ارشاد فرمایا: کہ میں انصار کے ایک گروہ میں بیٹے اہوا تھا کہ ہم پر حضرت معاویہ زخائی کا گزر ہوا تو انہوں نے لوگوں سے ان کی گفتگو کے متعلق پوچھا؟ لوگوں نے عرض کیا: کہ ہم لوگ انصار کے بارے میں گفتگو کرر ہے تھے۔ اس پر حضرت معاویہ وزائی نے ارشاد فرمایا: کیا میں بھی تہمیں الی حدیث نہ سناؤں جو میں نے خودرسول اللہ مِرْفِقَ کَمَ کُوفر ماتے ہوئے سنا؟ لوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین: کیون نہیں! ضرور! آپ دِراہُوف نے فرمایا: میں نے دورسول اللہ مِرْفِقَ کَمَ کُوفر ماتے ہوئے سنا جُوفس انصار سے محبت کریں گے۔ اور جومُخص انصار سے بغض رکھے گاتو اللہ بھی اس سے محبت کریں گے۔ اور جومُخص انصار سے بغض رکھے گاتو اللہ بھی اس سے بخض رکھے گاتو اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔

( ٣٢.٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ زَكِرِيًّا ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ عَيْبَتِي الَّتِي آوِي إِلَيْهَا أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّ كَرِشِي الْأَنْصَارُ ، فَاعْفُوا عَنْ مُسِينِهِمْ وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ. (تر مذي ٣٩٠٣ ـ احمد ٨٩) مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلده) كي هي العضائل ال

(۳۳۰۲۳) حضرت ابوسعید خدری رفت فی فرماتے ہیں که رسول الله مِلْفَظَیَّ نے ارشاد فرمایا: خبر دار میرے خاص لوگ جن کی طرف میں نے بناہ پکڑی وہ میرے گھر کے لوگ ہیں۔اور یقینا میرے راز دارانصار ہیں۔پستم لوگ ان کی برائیوں سے درگز رکر داوران کی نیکیوں کو بہند کرو۔

( ٣٣.٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِى ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِينِهِمْ ، يَغْنِي الْأَنْصَارَ.

(٣٣٠٢٥) حضرت براء بن عازب روائي فرمات بيس كه رسول الله مَؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: ان كى نيكيوں كو پيند كرو اور ان كى برائيوں سے درگز ركرو \_ يعنی انصار كے لوگوں كى \_

( ٣٣.٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى شُمَيْلَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الصَّرَّافِ - عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ ، حُبَّهُمْ إِيمَانٌ ، وَبُغُضُهُمْ نِفَاقٌ. (احمد ٤)

(۳۳۰۲۷) حضرت سعد بن عبادہ وہ اُنٹی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرِّفَظَیَّا اُنٹی ارشاد فرمایا: یقیناً میانصار کا قبیلیہ آزمائش ہیں۔ان سے محبت ایمان کی علامت ہے اوران سے بغض نفاق کی علامت ہے۔

( ٣٣.٢٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الطُّفَيْلِ بُنِ أُبَىِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْت مَعَ الْأَنْصَادِ. (ترمذى ٣٨٩٩ـ احمد١٣٤)

(۳۳۰۲۷) حضرت اُبی دی نی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَوْفَقِیَا آج کوفر ماتے ہوئے سنا کداگر بجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار ہی میں سے ایک آ دمی ہوتا ،اوراگر انصار کی ایک وادی یا گھاٹی میں چلیس تو میں بھی انصار کے ساتھ چلوں گا۔

( ٣٣.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ دِثَارٌ وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْمَتِي ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتِ امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ.

(نسائی ۸۳۲۲ احمد ۲۰۱)

(۳۳۰۲۸) حفرت انس وٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَنِّفَظَةِ نے ارشاد فرمایا: لوگ میرے لیے کپڑے کے بیرونی حصہ کی طرح ہیں۔اور انصار میرے لیے کپڑے کے اندرونی حصہ کی طرح ہیں۔اور انصار میرے خاص راز دارلوگ ہیں۔اگر ہجرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک آ دمی ہوتا۔

( ٣٣.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إِلَى أَنَسٍ يُعَزِّيهِ بِوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ أَصِيبُوا يَوْمَ الْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ فِي كِتَابِهِ : وَإِنِّى مُبَشِّرُك بِبُشْرَى مِنَ الله ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلَابْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيْسَاءِ الْبَنَاءِ الْفَارِ وَلِيْسَاءِ الْبَنَاءِ الْفَارِقِي وَلَيْسَاءِ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

( ٣٢.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ الْأَنْصَارَ ، قَالَ : أَعِقَّهُ صُبُرٌ . (ترمذى ٣٩٠٣ ـ احمد ١٥٠)

(۳۳۰۳۰) حضرت عاصم بن عمر دی فو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شِؤْفِی جب بھی انصار کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ پاک دامنی اورصبر مے لبریز ہیں۔

( ٣٣.٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَنَادَةَ أَنَّ قَنَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ سَقَطَتُ عَيْنُهُ عَلَى وَجُنَيِّهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا.

(ابن سعد ۵۳۳ ابویعلی ۱۵۳۷)

. (۳۳۰۳۱) حضرت عاصم بن عمر بن قماره ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت قماره بن نعمان داپٹی کی آنکھ غزوہ احد کے دن ان کے رخسار سے گرگئی تھی ۔ پس رسول الله مِزَائِفَ ﷺ نے دوبارہ اس کواس کی جگہ پرلوٹا دیا تو آپ دیٹٹی کی آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی تھی۔

( ٣٣.٣٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ يَدَ خَبِيبِ بْنِ يَسَافٍ ، ضُرِبَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى حَبُلِ الْعَاتِقِ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَ مِنْهَا إِلَّا مِثْلُ خَطَّ. (بيهقى ١٤٨ـ احمد ٣٥٣)

(۳۳۰۳۲) حضرت محمد بن اسحاق وبشير فرماتے ہيں كه رسول الله مَلِقَظَةَ في حضرت خبيب بن إساف جن في كا ہاتھ ان كى جگه پرلوثا ديا، جوغز وہ بدر كے دن گردن اور موغر ھے كے درميان ہے كٹ گيا تھا۔ پس رسول الله مَلِقَظَةَ في اسے لوثا ديا۔ وہ جگه يوں معلوم ہوتی تھی جيسے كوكى بلكا سانشان ہو۔

( ٣٣.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ قُرَيْشًا ، وَمَا جَمَعَتْ وَجَعَلَ يَتُوَعَّدُهُ بِهِمْ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْك بَنُو قَيْلَةَ ، إِنَّهُمْ قَوْمٌ فِي حَدِّهِمْ فَرْطٌ.

(۳۳۰۳) حفرت عاصم بن عمر حیافی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول الله مینونی فیج کے پاس آیا۔اور قریش اوران کی جمعیت کا ذکر کر کے ان کی طرف سے دھمکیاں دینے لگا۔اس پر رسول الله مینونی کیج نے اسے ارشاد فرمایا: فلبلہ اوس اور خزرج والے تیرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور بے شک بدایسی قوم ہیں کہ جن کے غصہ کے سامنے کوئی تھم نہیں سکتا۔

راوی کہتے ہیں: میں نے اس کی سند حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیلی جھٹھ کے سامنے بیان کی تو آپ جھٹھ نے فر مایا: بیہ حضرت زیر جھٹٹو نے فر مایا۔

( ٣٣.٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُسَيْدَ بُنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةً ، قَالُوا : فَمَا تَأْمُونَا ، قَالَ : تَصْبِرُونَ حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ.

(۳۳۰۳۵) حفرت اُسید بن حفیر باین فر ماتے ہیں کہ رسول الله مِنْزِقَتَا آ نے انصار سے فرمایا: عنقریب میرے بعدتم پاؤ گے کہ دوسروں کوتم پرتر جبے دی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا: آپ مِنْزِقَقَا آ بِمُنْزِقَةً بِنَا مُنْ مَبرکو افتدار کرنا یہاں تک کہ مجھے دوض کوثر برآ ملو۔

( ٣٣.٣٦) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّتُنَا وُهُيْبٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْت امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِغْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِى الْأَنْصَارِ وَشِغْبَهُمْ ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، وَإِنَّكُمْ سَـَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ.

(۳۳۰۳۱) حضرت عبدالله بن زید و النه فر ماتے میں که رسول الله مَرْافِظَةَ نے ارشاد فر مایا: اگر بجرت اہم معاملہ نه بوتا تو میں بھی انصار بی میں سے ایک شخص ہوتا۔ اگر لوگ کسی ایک وادی یا گھائی میں چلوں گا۔انصار میرے

ه مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلده ) و مسنف ابن المفسائل مسنف ابن الم المفسائل مسنف ابن المفسائل المفسائل المفسائل

لیے کپڑے کے اندرونی حصہ کی طرح ہیں۔اور باقی لوگ میرے لیے کپڑے کے بیرونی حصہ کی طرح ہیں۔اوربے شک عنقریب تم لوگ دیکھو گے کہ دوسروں کوتم پرتر جیح دی جائے گی۔ بیستم صبر کرنا یہاں تک کہتم مجھ سے حوض کوثر پر ملا قات کرو۔

( ٣٣.٣٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَرَيْشٌ ، وَالْأَنْصَارُ ، وَجُهَيْنَةُ ، وَمُزَيْنَةُ ، وَأَسْلَمُ ، وَغِفَارٌ ، مُوَالِى اللهِ وَرَسُولِهِ ، لاَ مَوْلَى لَهُمْ غَيْرَةُ. (بخارى ٣٥٠٣ـ مسلم ١٩٥٣)

(۳۳۰۳۷) حضرت ابو ہریرہ دی فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڑی فی فی آن ارشاد فرمایا: قریش ، انصار ، فلبیلہ جھیند ، فلبیلہ منرینہ اور فلبیلہ اسلم اور غفار والے ، اللہ اور اس کے رسول میلی فی فی فی کے دوست ہیں۔ ان کے سواان کا کوئی دوست نہیں۔

( ٣٣.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَارِدَةً وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْانْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمُ ، قَالَ :

أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة.

فَأَجَابُوه :نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُو! مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا. (نساني ٨٣٣٣)

(۳۳۰۳۸) حضرت انس جائزہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِوْفِقِکَمَ صبح سویرے نظے اس حال میں کہ مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے۔ جب آپ مِلِفِقِکَمَ نِے ان کی طرف دیکھا تو ہیشعر پڑھا: ترجمہ:

خبردار!اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

اے اللہ! تو انصار اورمہاجرین کی مغفرت فرما۔

يں صحابہ من اللہ نے جوا بایہ شعر پڑھا:

ہم تووہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مَلِفَظَيَّمْ ہے بیعت کی،

جہاد پر جب تک ہم لوگ باقی ہیں۔

( ٣٣.٣٩ ) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِيًّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِوِ.
(٣٣٠٣٩) حضرت ابن عباس وَلَيْ فرمات بِي كرسول الله مَأْفَظَةُ فَ ارشاد فرمایا: انصار بغض نبیس ر كے گا ایسا شخص جوالله براورآ خرت كدن برايمان ركھتا ہو۔

( ٣٢.٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلَّ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ . (مسلم ٨٦- احمد ٣٣)

(٣٣٠٠) حفرت ابوسعيد خدرى تَنْ فَرْ مَاتْ بِين كرسول اللهُ مَؤْفَظَةَ فَرَ مَانِ الْحَارَبُ بِعَضَ نَبِينَ ركح كَا اليَا شَحْصَ جَو

هم مسنف ابن الى شير مترجم ( جلد ٩ ) كل مسنف ابن الى شير مترجم ( جلد ٩ )

الله براورآ خرت کے دن برایمان رکھتا ہو۔

(٣٣.٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : وَفُودًا لِمُعَاوِيَةَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَلَا أُعَلَّمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : اللهِ ، قَالَ : اللهِ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ ، قَالَ : قَالَ كَلَّ إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرُت إِلَيْكُمْ ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : إِنَّ اللّهِ وَرَسُولُه ، هَاجَرُت إِلَيْكُمْ ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ اللهِ وَرَسُولِه ، قَالَ : إِنَّ اللّهِ وَرَسُولُه ، هَاجَرُت إلَيْكُمْ ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قَالَ : فَالَ اللهِ وَرَسُولِه ، قَالَ : إِنَّ اللّهِ وَرَسُولُه ، هَاجَرُت إلَيْكُمْ ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ ، قَالَ : إِنَّ اللّهِ وَرَسُولُه ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُه ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُه ، قَالَ : إِنَّ اللّهُ وَرَسُولُه ، قَالَ : إِنَّ اللّه وَرَسُولُه ، قَالَ : إِنَّ اللّه وَرَسُولُه مُ وَيَعْذِرَانِكُمْ . (مسلم ١٥٠٥ الله ، مَا قُلْنَا الذِي قُلْنَا إِلَّ الصَّنَّ بِاللهِ وَرَسُولُه ، قَالَ : إِنَّ اللّه وَرَسُولُه مُ وَيَعْذِرَانِكُمْ . (مسلم ١٥٠٥ البر حبان ٢٧٠٠)

(۳۳۰ ۲۳) حفرت عبداللہ بن رباح برات الله عبل کہ ہم لوگ وفد کی صورت میں آئے ، اس حال میں کہ ہم میں حفرت ابو ہریاہ واللہ بھی موجود تھے۔ اور بدرمضان کا مبینہ تھا۔ آپ والٹو نے فر مایا: اے گروو انصار! کیا میں تہہیں تمہارے متعلق ایک حدیث نہ سناؤں؟ رسول اللہ میر فرقی آئے ارشاد فر مایا: اے گروو انصار! لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میر فرقی آئے ہم حاضر ہیں۔ آپ میر فرقی آئے نے فر مایا: تم لوگ کہتے ہو: ایک آدی کو اپنے علاقہ میں رغبت ہوگئی اور اس کو اپنے قبیلہ سے مجت ہے! ہم نے یہ ہاہے! اے اللہ کے رسول میر فرقی آئے آئے اور کہتے ہو: ایک آدی کو اپنے علاقہ میں رغبت ہوگئی اور اس کو اپنے قبیلہ سے جہت ہے! ہم نے یہ ہماند کا بندہ اور اس کا رسول میر فرقی آئے آئے اللہ کے رسول میر فرقی آئے آئے اس مقصد سے کہ اللہ اور اس کے صحابہ رونے گئے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول میر فرقی آئے آئے اس مقصد سے کہ اللہ اور اس کے رسول میر فرقی آئے ورفوں تمہاری تھد ہیں کرتے ہیں اور رسول میر فرقی آئے کہ اللہ اور اس کا رسول میر فرقی آئے ورفوں تمہاری تھد ہیں کرتے ہیں اور رسول میر فرقی آئے کہ کہاری تھد ہیں کرتے ہیں اور سول میر فرقی آئے کے دول کرتے ہیں۔

( ٣٣.٤٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ :أُخْبِرُت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْت امْرَنًا مِنَ الْأَنْصَارِ.

(۳۳۰٬۳۲۳) حفزت عبدالله بن ابی قماده ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ رسول اللہ مَیَوَافِیَکَیْ نے ارشاد فرمایا: اگر ججرت اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں ہے ایک فخص ہوتا۔

( ٣٣.٤٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حباب ، عَنْ هِشَامِ بُنِ هَارُونَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مُعَاذُ بُنُ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ ذَرَارِيَّهِمْ وَلِمَوَالِيهِمْ وَجِيرَانِهِمْ. (مسند ٣١٣٧ـ ابن حبان ٤٢٨٣)

(٣٣٠ ٣٣٠) حضرت رفاعه بن رافع وبالثو فرمات بي كه رسول الله مَرَافِقَةَ فِي وعا فرما كي: اسه الله! تو انصار كي مغفرت فرما، اور

ه مسنف ابن الي شير متر تم (جلده) كي المحال ا

انصار کی اولا د کی بھی ،اوران کی اولا د کی اولا د کی بھی ،اوران کے غلاموں کی بھی اوران کے بڑوسیوں کی بھی ۔

( ٣٣.٤٤) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْمِ مِلْحَفَةٌ مُتَوَشِّحًا بِهَا عَاصِبٌ رَأْسَةً بِعِصَابَةٍ خَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فَى الطَّعَامِ ، فَمَنْ وَلِى مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَلَيْتَجَاوَزْ عَنْ مُسِينِهِمْ.

(بخاری ۱۹۲۷ احمد ۲۸۹)

(۳۳۰ ۳۳) حضرت ابن عباس بڑا نئے فرماتے ہیں کدایک دن رسول اللہ مَثِلِ نَصَحَفَحَ منبر پر بیٹھے۔ آپ مِثِلِفَظَعَ نے جادر کواحرام کی می حالت میں لیا ہوا تھا اور آپ مِثِلِفظَعَ نے اپنے سر پر کالی پٹی باندھی ہوئی تھی ، آپ مِثِلِفظَة نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی بھرار شاد فرمایا: اے لوگو! تم لوگ زیادہ ہواور انصار تھوڑے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ کھانے میں نمک کی مقدار کے برابر ہوجا نمیں گے۔ پس جس شخص کو ان سے کوئی واسط پڑنے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے اور ان کی برائیوں سے درگز رکرے۔

( ٣٣.٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ : بُغُضُ الْأَنْصَارِ نِفَاقٌ.

(بخاری ۳۷۸۳ مسلم ۱۲۹)

(۳۳۰ ۳۵) حفزت طلحه بیشیا فرماتے ہیں کہ یوں کہاجا تاتھا کہانصارے بغض رکھنا نفاق ہے۔

( ٣٣.٤٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اللَّهُمُّ أَصْلِح الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ. (احمد ١٤٢)

(۳۳۰ ۳۲) حضرت انس وافغ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّفَظَةَ فِي ارشاد فرمایا: اے الله! تو انصار اورمہاجرین کی اصلاح فرما۔

( ٣٣.٤٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَسَاءً وَصِبْيَانًا مِنَ الْأَنْصَارِ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَحَبُّ النَّاسِ إلَىَّ.

(مسلم ۱۹۳۹ ابن حبان ۲۲۵۰)

(۳۳۰۴۷) حضرت انس بڑیٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةَ نے انصار کی عورتوں اور بچوں کو شادی کی ایک تقریب ہے آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: اے اللہ! لوگوں میں میرے سب سے عزیز ترین لوگ یہ ہیں۔

( ٥٤ ) ما ذكِر فِي فضلِ قريشٍ

ان روایات کابیان جوقریش کی فضیلت میں ذکر کی گئیں

( ٣٣.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

هي مسنف ابن ابي شيه متر جم ( طله ٩) كي مسنف ابن ابي شيه متر جم ( طله ٩)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا قُرَيْشًا فَتَضِلُّوا ، وَلَا تَأَخَّرُوا عنها فَتَضِلُّوا ، خِيَارُ قُرَيْشٍ خِيَارُ النَّاسِ ، وَشِرَارُ قُرَيْشٍ شِرَارُ النَّاسِ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَاخْبَرْتُهَا مَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ ، أَوْ مَا · لَهَا عِنْدَ اللهِ.

(۳۳۰۴۸) حضرت ابوجعفر میشین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر النظافی آنے ارشاد فرمایا : ہم قریش ہے آ گے مت برهوورنہ کمراہ ہو جاؤگ اور قریش ہے آ گے مت برهوورنہ کمراہ ہو جاؤگ اور قریش سے پیچھے مت رہوورنہ کمراہ ہو جاؤگے برترین لوگ ہم کے بہترین لوگ تمام لوگوں میں بہترین ہیں، اور قریش آپ سے بابر نہ تمام لوگوں میں بدترین لوگ ہیں۔ جسم سے بہترین ہیں۔ ہوجاتے تو میں ان کو بتلا تا کہ وہ اللہ کے فزو کے سب سے بہترین ہیں۔

( ٣٣.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى سفيان ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِى الْحَيْرِ وَالشَّرُّ. (مسلم ١٣٥١۔ احمد ٣٤٩)

(٣٣٠٣٩) حضرت جابر رون فر ات بي كدرسول الله مَيْرَفَيْنَ فَي إن الشاء فرمايا: لوك بحلائي اور برائي مين قريش كيتا بع بير

( .٣٢.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُفْيِم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا ، فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ ، فقَالُوا : لاَ إلاَّ ابْنَ أُخْتِنَا وَمَوْلَانَا وَحَلِيفَنَا ، فَقَالَ ابْنُ أُخْتِكُمْ مِنْكُمْ ، وَحَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ ، وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ، إنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ صِدُقٍ وَأَمَانَةٍ ، فَمَنْ بَغَى لَهُمَ الْعَوَاثِرَ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ

(۳۳۰۵) حضرت رفاعہ جائزہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّوْتَ عَیْمَ نِیْنَ کوجع کیا اور فرمایا: کیاتم میں کوئی غیر تونہیں؟ لوگوں نے کہا: نہیں سوائے ہمارے بھانجوں کے اور ہمارے فلاموں اور حلیفوں کے ۔ آپ مِلِّوْتُ عَیْمَ نِیْنَ اللہ عِلَیْ مِیں سے ہیں اور تمہارے بھانجی میں سے ہیں ۔ بیشک قریش سے اور دیانت دار ہیں۔ جوشخص ان کی فلطیاں اور لغزشیں تلاش کرے گا تو التداس کواوند مصرمنہ گرائمیں گے۔

( ٣٢٠٥١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، خِيَارُهُمْ تَبَعْ لِخِيَارِهِمْ وَشِرَارُهُمْ تَبَعْ لِشِرَارِهِمْ. (بخارى ٣٣٩٥ ـ مسلم ١٣٥١)

(٣٣٠٥١) حضرت ابو ہر يره و الله فرماتے ہيں كدر سول الله مَنْ اِنْ اَللهُ عَلَيْهِ اَللهُ اَللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : إِنَّ اللهُ ا

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده ) د المحال العضائل المحال العضائل المحال العضائل المحال العضائل المحال الم

رَجُكَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشِ ، قِيلَ لِلزُّهُرِى : مَا عَنَى بِذَلِكَ ، قَالَ فِى نَبُلِ الرَّأَى. (احمد ۱۸- ابن حبان ۱۲۱۵)
(۳۳۰۵۲) حفرت جبير بن مظعم بيني فرمات بين كدرسول الله مَنْ فَقَاقَ فَي ارشاد فرمايا: بِشك ايك قريش كوغير قريش آوميوں كى قوت حاصل بوتى ہے - امام زمرى بيني اسے بوچھا گيا: اسے كيام اوہ ؟ آپ بيني نے فرمايا: رائے كى پختى مراوہ - وتت حاصل بوتى ہے دُو مَايا: رائے كى پختى مراوہ - ( ۲۲.۵۳ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزَّهُرِى ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلَا تُعَلِّمُوهَا ، وَقَدِّمُوا قُرَيْشًا ، وَلَا تُؤَخِّرُوهَا ، فَإِنَّ لِلْقُرَشِى قُوّةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ فُرَيْشٍ . (عبدالرزاق ۱۹۸۳ - بيه قى ۱۱۱)

(٣٣٠٥٣) حضرت تصل بن ابی حتمه وافتو فرماتے ہیں که رسول الله مِیلَّفِیْکَا فی ارشاد فرمایا: تم لوگ قریش ہے سیکھو۔ ان کوسکھاؤ مت، اور قریش کو آ کے کروادر تم ان کو ہیچھے مت کرو۔ یقینا ایک قریش کودوغیر قریش آ دمیوں جتنی طاقت حاصل ہوتی ہے۔

( ٣٣.٥٤) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى عَتَّابٍ ، قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشِ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِى الإسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا ، وَاللهِ لَوْ لَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَأَخْبَرُتُهُا بِمَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللهِ. (طبراني ٤٩٢)

(۱۳۰۵۳) حضرت زید بن الی عمّاب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ دی شئے نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: کہ بی کریم مُؤَفِّفَةِ نے ارشاد فرمایا: لوگ قریش کے جولوگ جا بلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی ارشاد فرمایا: لوگ قریش کے جولوگ جا بلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں جبکہ ان کو جھادی گئی ہو۔ اللہ کی فتم اگر قریش آپے سے با ہر نہ ہو جاتے تو میں ان کو بتلا تا کہ وہ اللہ کے نزویک کتنے بہترین آ دمی ہیں!

( ٣٢.٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سهل أبو الأسود ، عَنْ بُكْيُر الْجَزَرِ تَى ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بِعِصَادَتَى الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ : الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشِ. (بخارى ١٨٧٥ ـ احمد ١٨٣)

(۳۳۰۵۵) حضرت انس والنو فرماتے ہیں کدرسول الله مَرَّافَظَةَ ہمارے پاس تشریف لاے اس حال میں کہ ہم لوگ ایک انصاری آدمی کے گھر میں تھے آپ مَرِّفظَةَ اِن وروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازو پکڑے بھرار شادفر مایا: اسم قریش میں ہوں گے۔ ( ۲۲۰۵۶) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زِیادِ بُنِ مِنْحُرَاقِ ، عَنْ أَبِی کِنَانَةَ ، عَنْ أَبِی مُوسَی ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی بَابِ فِیهِ نَفَوْ مِنْ قُرَیْشِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْأَمُرَ فِی قُرَیْشِ .

(۳۳۰۵۱) حضرت ابوموی و افزو فرمات بین که رسول الله فرفز فی آیک دروازے پر کھڑے ہوئے جہاں قریش کا گردہ تھا اور آپ فِرَفْظَةَ نِهِ فَرمایا: بِشک بیرخلافت کا معاملہ قریش میں ہی ہوگا۔

( ٣٢.٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنُنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ :إنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ. (طبرانی ۲۲۰)

(۳۳۰۵۷) حضرت ابومسعود من في فرمات بي كدرسول الله مَلِقَقِيَّةً في قريش مع فرمايا: ب شك بيخلافت كامعامله تمهار به درميان بي موگااورتم بي محران موگه-

( ٣٣.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِى قُرَيْشٍ مَا بَقِى مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.

قَالَ عَاصِمٌ فِي حَدِيثِهِ :وَحَرَّكَ إصْبَعَيْهِ. (بخاري ٣٥٠١ـ احمد ٢٩)

(۳۳۰۵۸) حضرت ابن عمر جائز فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَفِّقَةِ نے ارشاد فرمایا: خلافت کا معاملہ قریش میں رہے گا جب تک دو ولوگ بھی باتی ہوں۔حضرت عاصم ویشیز نے اپنی صدیث میں بیان کیا۔ آپ مُؤَفِّقَةِ نے اپنی دوانگلیوں کو حرکت بھی دی۔

( ٣٣.٥٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْهَادِ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَيْشٍ يُهِنْهُ اللَّهُ. (ترمذى ٣٠٥٥ ـ احمد ١٢١)

(۳۳۰۵۹) حضرت سعد مختاتی فرماتے ہیں کہ نبی کرئیم میٹیٹیٹیٹی نے ارشاد فرمایا: جوشخص قریش کی اہانت کا ارادہ کرتا ہے تو التدا ہے ذلیل کردیتے ہیں۔

( ٣٣.٦٠ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قرَيْشٌ أَئِمَّةُ الْعَرَبِ ، أَبْرَارُهَا أَئِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أَئِمَّةٍ فُجَّارِهَا.

(۳۳۰ ۱۰) حضرت ابوصادق ویشید فر مات میں کہ حضرت علی جائی نے ارشاد فر مایا: قریش عرب سے سردار ہیں۔ان کے نیک لوگ نیکو کاروں کے سردار ہیں ،اوران کے فاسق و فاجر لوگ فساق و فجار کے سردار ہیں۔

( ٣٣.٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِى صَادِق ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ قُرِيْشًا هُمُ أَنِكَّةُ الْعَرَبِ أَبْرَارُهَا أَنِمَّةُ أَبْرَارِهَا ، وَقُجَّارُهَا أَنِمَّةُ فُجَّارِهَا ، وَلِكُلِّ حَقٌّ فَأَذُّوا إِلَى كُلِّ ذِى حَقِّ حَقِّهُ. (بزار 209۔ حاكم 20)

(۳۳۰ ۱۱) حضرت رہید بن نا جدوائیلیا فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جھاٹیؤ نے ارشاد فر مایا: بےشک قریش عرب کے سر دار ہیں۔اور ان کے ٹیک لوگ ٹیکوکاروں کے سر دار ہیں۔اور ان کے بدلوگ بدکاروں کے سر دار ہیں۔اور ہرایک کاحق ہوتا ہے۔ پس تم ہر تق دار کو اس کاحق ادا کرو۔

( ٣٣.٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا

عنف ابن ابی شیبرمتر جم (جلده) کی کاب الفضائل کی کاب

هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ : الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالْآَوُانُ فِي الْحَبَشَةِ وَالشُّرُعَةُ فِي الْيَمَنِ. (احمد ٣٦٣ـ ترمذي ٣٩٣٦)

(۳۳۰ ۹۲) حفرت ابو ہریرہ و وافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَانِیْتَ فَیْکَ ارشاد فرمایا: خلافت قریش میں ہوگی۔اور قضاءانصار میں ہوگی۔ گی۔اوراذ ان کا شعبہ عبشہ میں ہوگا اور جلدی یمن میں ہوگی۔

: ٣٢.٦٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ كَمَا أَذَفَّت أَوَّلَهُمُ عَذَابًا فَأَذِقُ آخِرَهُمْ نَوَالاً. (احمد ٢٣٠ـ نرمذي ٣٩٠٨)

(۳۳۰ ۱۳۳) حضرت عبید بن عمیر ویشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْرِفَتِیْنَا آئے نیش کے لیے یوں دعا فرمائی۔اے اللہ! جیسے تو نے پہلے لوگوں کوعذاب چکھایا ایسے ہی توان کے آخری لوگوں کواپن نعمت اور عطاء چکھادے۔

( ٣٣.٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يزيد ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمِّى أَبُو صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الأَئِيمَّةُ مِنْ قُرَيْش.

(۳۳۰ ۱۳۳) حضرت ابوصادق بیشید فرماتے میں کہ حضرت علی جناشو نے ارشادفر مایا: ائمہ قریش میں ہے ہوں گے۔

( ٣٣.٦٥) حَلَثْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعِ بْنِ الْاَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيُوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (احمد ٣١٣- ابن حبان ٣٤١٨)

( ۳۳۰ ۲۵) حفرت مطیع بن اسود میں تو فرماتے ہیں کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول الله مَیَلِفَتَیْکَیْمَ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا کہ آج کے دن کے بعد قیامت کے دن تک کسی قریثی کونشانہ لے کرقل نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٣.٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ ، فَقِيلَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَبُعَدَهُ اللَّهُ ، إِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ قُرَيْشًا. (برار ١٨٣ـ طبرانى ٨٩٥)

(۳۳۰ ۱۶۱) حضرت سعد بن الی وقاص مزاین فر ماتے میں کہ ایک آ دمی قبل ہو گیا پس اس کے بارے میں نبی کریم میر فیفیز آ اس پر آپ میر آفیز نے فر مایا: النداس کواپنی رحمت ہے دور کرے۔ بے شک وہ قریش سے بغض رکھتا تھا۔

( ٣٣.٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَوِيًّا ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :النَّاسُ تَبَعَ لِقُرَيْشِ ، بَرُّهُمْ لِبَرْهِمْ وَفَاجِرُهُمْ لِفَاجِرِهِمْ.

(٣٣٠١٤) حضرت سعيد بن ابرا بيم ريشيد فرمات بي كدان كوفريني به كدنى كريم مَوْفَظَةَ في ارشادفر مايا: لوك قريش كتا بع

ہیں، نیکوکارنیکوکاروں کے تابع میں،اور بد کردار بدکاروں کے تابع ہیں۔

#### ( ٥٥ ) ما ذكِر فِي نِساءِ قريشِ

# ان روایات کابیان جوقریش کی عورتوں کے بارے میں ذکر کی گئیں

( ٣٢.٦٨ ) حَذَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعُلٍ فِى كَلَيْهِ وَسَلّمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعُلٍ فِى ذَاتٍ يَدِهِ. (احمد ٥٠٢)

(۳۳۰ ۱۸) حضّرت ابو ہریرہ دینٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللّه نیز النظافیۃ نے ارشاد فرمایا: اونٹول پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔ جوابیے بچہ پراس کی کم سن میں بہت شفقت والی ہوتی ہیں۔ اور اپنے خاوند کے بارے میں بہت اتھی مگران ہوتی ہیں۔

( ٣٣.٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِّغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ، وَلَوْ عَلِمْت أَنَّ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ رَكِبَتْ بَعِيرًا مَا فَضَّلْت عَلَيْهَا أَحَدًا. (ابن سعد ١٤٣)

(۳۳۰ ۲۹) حضرت کمحول مِیشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْوَفِیْ آغیز ارشاد فرمایا :اونٹو ال پرسوار ہونے والی عورتو ل ہیں سب ہے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔ جواپنے بچہ پراس کی کم من میں بہت شفقت کرتی ہیں۔اور پنے خاوند کے بارے میں بہت انجھی تگران ہوتی ہیں۔اوراگر مجھے معلوم ہوتا کہ حضرت مریم ہنت عمران اونٹ پرسوار ہو کیں تو میں ان پرکسی کوبھی فضیات نہ بخشا۔

( ٣٣.٧.) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ ، وَأَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ.

(۳۳۰۷) حضرت عُروه بن زبیر ڈیٹی فرماتے میں کہ رسول اللہ مُنِرِفَقِیجَ نے ارشاد فرمایا: اونٹوں پرسوار ہونے والی عورتوں میں سب بہترین اور نیک قریش کی عورتیں ہیں۔ جواپنے خاوند کے بارے میں بہت اچھی گمران ہوتی ہیں۔ اور اپنے بچہ پراس کی کم کن کی حالت میں بہت شفقت کرتی ہیں۔

# (٥٦) ما ذكِر فِي الكفِّ عن أصحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان روایات کابیان جو نبی کریم مُسَرِّلْنَیْنَغَ بِیَ کے اصحاب نری الله کے متعلق بازر ہے ہے متعلق ذکر کی گئیں ( ۳۲.۷۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً وَوَکِیعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِی صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، فَالَ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی هي مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ ) في مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ ) في مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۹ )

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهمُ ، وَلَا نَصِيفَهُ. (مسلم 1912 ابن حبان 199۳)

(۳۳۰۷) حضرت ابوسعید جائز فرماتے ہیں کدرسول القد مِنْزَفَظَةَ فِی ارشاد فرمایا: تم میرے اصحاب کوگالی مت دو۔ پس تسم ہاس ذات کی جس کے قبضہ کہ ترجی جائز کے برابرسونا بھی خرج کرے تو ان کے خرج خرات کی جس کے قبضہ کہ میں جائز کے برابرسونا بھی خرج کرے تو ان کے خرج کے بوئے ایک مدکواور ندجی اس کے نصف کو پہنچ سکتا ہے۔

( ٣٣.٧٢ ) حَذَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصْحَابِهِ : أَنْتُمُ فِى النَّاسِ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ : وَلَا يَطِيبُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ ، ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : كَيْفَ بِقَوْمٍ ذَهَبَ مِلْحُهُمُ. (ابويعلى ٢٥٥٣ عبدالرزاق ٢٠٣٧)

(٣٣٠٤٢) حفرت حسن ولینی فر ائتے ہیں کہ رسول الله میز انتخابے نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا: تم لوگوں میں ایسے ہی ہو جیسے کھانے میں نمک: راوی کہتے ہیں: پھر حضرت حسن ولینی نے فرمایا: کھانا بغیر نمک کے اچھانبیں ہوتا ، پھر اس کے بعد حضرت حسن ولینی نے فرمایا: کھانا بغیر نمک کے اچھانبیں ہوتا ، پھر اس کے بعد حضرت حسن ولینی نے فرمایا: اس قوم کا کیا ہوگا جس کا نمک جاتارہے؟

( ٣٣.٧٣ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ يَخْيَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَصْحَابِى أَمَنَةٌ لأَمَّتِى ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِى أَنَى أُمَّتِى مَا يُوعَدُونَ. (مسلم ١٩١١ ـ احمد ٣٩٩)

( ٣٣٠٧٣) حضرت ابو بردہ ہایٹی کے والد فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا: میرے صحابہ میری امت کے بھرو ہے کے لوگ ہیں۔ پس جب میرے صحابہ چلے جا کمیں گے تو میری امت کوجن چیز وں سے ڈرایا گیا ہے وہ واقع ہو جا کمیں گی۔

( ٢٣.٧٤) حَلَّثُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ مَنْصُورِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبِيد اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَيْرٌ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ. (بخارى ٢٩٥٢۔ مسلم ١٩٦٢)

(٣٣٠٤٣) حفرت عبدالله بن مسعود وقطة فرماتے بین کدرسول الله فرات ارشادفر مایا: میری امت کابہترین زماندوہ ہے جو میر سساتھ ملا ہوا ہے۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پھرایک میر سساتھ ملا ہوا ہے۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پھرایک قوم آئے گی جس میں ایک شخص کی گواہی اس کی شم سیسبقت لے جائے گی اور اس کی شم اس کی گواہی سیقت لے جائے گی۔ ( ٣٣٠٧٥) حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَدْرُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّ

(طبرانی ۲۱۸۸ حاکم ۱۹۱)

(۳۳۰۷۵) حضرت جعد بن هبیر ہ جائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤافقہ آئے نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں سب سے بہترین میر زمانے کے لوگ ہیں۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ، پھروہ لوگ جن کا زماندان کے ساتھ ملا ہوا ہو، پھر دوسرے لوگ ردی ہیں۔

( ٣٣٠٧٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِى ، عَنْ عَافِشَةَ ، قَالَتُ :سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرْنُ الَّذِى أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ النَّانِي ، ثُمَّ النَّالِثُ . (مسلم ١٩٦٥) رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : الْقَرْنُ الَّذِى أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ النَّانِي ، ثُمَّ النَّالِثُ . (مسلم ١٩٦٥) (مسلم ١٩٦٥) حضرت عاكث تَنْ فَنْ مَنْ فَرَمَا فَي بيل كه ايك آدى في رسول الله مَنْ النَّيْنَ فَيْنَ فَي بيل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّاسِ خَيْرٌ ، قَالَ : اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

( ٣٣.٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ يَسَافَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِمْوَانَ بْنَ حُصَيْنِ يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ

(۳۳۰۷۷) حضرت عمران بن حصین جی ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول الله شَوْئِنْ فَغَیْجَ نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر وولوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے پھر وہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے ، پھر وہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔

( ٣٣.٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي زَهْدَمُ بُنُ مُضَرِّب ، قَالَ :سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :إنَّ خَيْرَكُمْ قُرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ :فَلَا أَدْرِى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(مسلم ۱۹۲۳ طبرانی ۵۸۲)

(۳۳۰۷۸) حضرت عمران بن حصین و گئو فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ میناً فیٹھنے کا فرمایا کرتے تھے۔ بے شک تم میں بہترین لوگ میرے زمانہ کے لوگ ہیں۔ پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں پھروہ لوگ جواُن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں: کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ مینائے تھی آئے اپنے زمانہ کے بعدد ومرتبہ یہ جملہ ارشاوفر مایایا تین مرتبہ؟

( ٣٣.٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ فَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِبَابِ الْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامٌ فِينَا كَمَقَامِى فِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ : اتَّقُوا اللَّهَ فِى أَصْحَابِى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.

(ابن ماجه ۲۳۹۲ طبر انی ۲۳۵)

(۳۳۰۷۹) حضرت قبیصہ بن جابر طیثین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دنائٹنے نے ہمیں جابیہ کے درواز سے پر کھڑے ہوکر خطاب کیا اور

ارشاد فرمایا: بے شک رسول اللہ مِنْزِفِیْفِیْمَ ہمارے درمیان ایسے کھڑے ہوئے جیسا کہ آج میں تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہوں۔ پھر آپ مِنْزِفِیْمَ نِیْمَ مایا: اے لوگو! میرے صحابہ نِیَ مُنْزُم کے بارے میں اللہ سے ڈرو، پھران لوگوں کے بارے میں جوان سے ملے ہوئے ہیں،اور پھران لوگوں کے بارے میں بھی جوان ہے ملے ہوئے ہوں۔ پھرجھوٹ اور جھوٹی شہادت پھیل جائے گی۔

( ٣٢.٨٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَلُونَهُمْ وَأَيْمَانَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ . (احمد ٢٧٦- بزار ٢٧٦٤)

(۳۳۰۸۰) حضرت نعمان بن بشیر مین فیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم مینوٹی فیئے نے ارشاد فر مایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں پھرو دلوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے پھرو دلوگ جوان کے ساتھ ملے ہوں گے۔پھرا میک قوم آئے گی جس کی گواہی ان کی قسمول پر سبقت لے جے گئی۔اوران کی قسمیس ان کی گواہیوں پر سبقت لے جائیمں گی۔

( ٢٣.٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنِ الْجَرِيرِ فَى ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَوَلَةً ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِي ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتَ فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَنُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَنْ مَانَهُمُ شَهَادَتَهُمْ . (احمد ٢٥٠)

(۳۳۰۸۱) حضرت عبدالقد بن مَولد بنيَّين فرمات بين كديس في حضرت بريده اللمي بنايي كي ساتھ چل رہا تھا كدآپ بنويو ف فرمايا: ميں نے رسول القد يَشُونيَّ يَجَدُ كو يول ارشاوفر مائت : و ئ سنا: اس امت كے بہتر بين افراداس زمانے كے لوگ بيس جس بيس مجھے مبعوث كيا گيا چرو دلوگ بيس جوان كساتھ ہے ، و ئے بيس چروه لوگ جوان كے ساتھ ہے ببوئے بهوں كے چروه اوگ جو ان كے ساتھ ملے ہوئے بول \_ چراكيك الى قوم : و گي جن كي گوابيال ان كي قسموں پر سبقت لے جائيں گي اوران كي قسميں ان كي قوابيوں برسبقت لے جائيں گي اوران كي قسميں ان كي قوابيوں برسبقت لے جائيں گي وران كي قسميں ان كي قوابيوں برسبقت لے جائيں گي اوران كي قسميں ان كي قوابيوں برسبقت لے جائيں گي وران كي قسميں ان كي قوابيوں برسبقت سے جائيں گي اوران كي قسميں ان كي قوابيوں برسبقت سے جائيں گي اوران كي قسميں ان كي قوابيوں برسبقت اللہ جائيں گي ۔

( ٣٣.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُسَرَ يَقُولُ : لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ غُمْرَهُ.

(۳۳۰۸۲) حضرت نسیر بن ذعلوق بیشیز فرماتے بین که میں نے حضرت ابن تمریز پینو کو یوں فرماتے ہوئے سنا: که تم لوگ محمد مُنْزِیْجَیْج کے اصحاب کوگالیاں مت دو۔ کیونکہ ان میں ہے کسی ایک کا املہ کی راہ میں ایک گھڑی کھڑا ہونا تمہارے میں سے ایک ک عمر تجرکی عودت ہے کہیں بہتر ہے۔

( ٣٣.٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقُوامٌ يُعْطُونَ

کی مصنف ابن ابی شیبه متر ممر ( جلد ۹ ) کین کی کافی کی مصنف ابن ابی شیبه متر ممر ( جلد ۹ ) كتاب الفضائل كالمنتخ

الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا.

(۳۳۰۸۳) حضرت عمرو بن شرصیل ولائذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بہترین لوگ میرے زمانے کے اوگ ہیں، پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہول گے، پھروہ لوگ جوان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، پھرا یسےلوگ آئیں گ جوسوال کرنے سے پہلے ہی گوامیاں دے دیا کریں گے۔

( ٣٣.٨٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو الزَّبْرِ الدَّمَشْقِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَزَالُونَ بِخَيْرِ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَآنِي وَصَاحَيَنِي ، وَاللَّهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ ، مَا ذَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَيَنِي ، وَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ ، مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِى ، وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِى .

(طبرانی ۲۰۷)

(٣٣٠٨٣) حضرت واهله بن اسقع بن وقو فرمات بين كدرسول الله مُؤَلِينَ فَيْ في ارشاد فرمايا : تم لوگ بميشه خير مين ربو كے جب تك تم میں مجھے دیکھنے والا اور میری صحبت اختیار کرنے والاموجود ہو۔اللہ کی قتم!تم لوگ ہمیشہ خیر میں رہو گے جب تک تم میں وہ مخص ہو جس نے میری زیارت کرنے وائے کودیکھااورمیری صحبت اختیار کرنے والے کی صحبت اختیار کی ،اوراللہ کی قسم!تم لوگ ہمیشہ خیر میں رہو گے جب تک تمہارے میں وہ تحض موجود ہوجس نے زیارت کی میرے صحابی کود کھنے والے کی اور میرے صحابی کی صحبت اختیارکرنے والے کی صحبت اختیار کی۔

( ٣٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ ، أُمِرُوا بِالاِسْتِغْفَارِ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبُّوهُمْ.

(٣٣٠٨٥) حضرت عائشہ ﴿ مَعْنَعْفَا فرماتی میں كەلوگوں كواسحاب ﴿ إِنْ مُعْمِدُ مِنْزِنْتَكَفَّةَ كِي لِيهِ استغفار كاتھم دیا گیا تھا اورتم لوگ ان كو گاليان ديتے ہو!!!

( ٣٣٠٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَالِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَبُّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللهِ. (احمد ١٢٣٣)

(٣٣٠٨٦) حضرت عطاء بيتنيو فرمات بين كدرسول الله مَرَافِظَةَ أِن ارشاد فرمايا: جس شخص نے مير صحابي و گالي دي پس اس پر الله

( ٣٣٠٨٧ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، قَالَ : إِنِّي لَقَائِمٌ مَعَ الشَّعْبِيّ ذَاتَ يَوْمِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي عَلِيٌّ وَعُثْمَانَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَعَنِيٌّ أَنْ يَطْلُكِنِي عَلِيٌّ وَعُثْمَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَظْلِمَةٍ.

(٣٣٠٨٤) حضرت عمر بن ذر جينيو فرماتے ہيں كەميں ايك دن امام تعلى جينيون كے ساتھ كھڑا تھا كدان كے بياس ايك آ دمي آيا اور

# وهي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩) في مستخد ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩) في مستخد ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٩)

اس نے بوجھا: آپ مِیشِید حضرت علی جن تنو اور حضرت عثمان جن تنو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس پرآپ جن تنو نے جواب دیا: میں اس بات سے لا پرواہوں کہ قیامت کے دن حضرت علی جن تنو اور حضرت عثمان جن تنو مجھے سے شکو وظلم کریں۔

#### ( ٥٧ ) ما ذكِر فِي المدِينةِ وفضلِها

# ان روایات کابیان جومدینداوراس کی فضیلت کے بارے میں ذکر کی تنین

( ٣٣.٨٨ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عن أيوب ، قَالَ نُبُنْت عَنْ نَافِع أَنَّهُ حَدَّثَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتُ بِهَا ، فَإِنِّى أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

(ترمذی ۲۹۱۷ ابن حبان ۲۷۳۱)

(٣٣٠٨٨) حضرت نافع مِینی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُنْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: جوشخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ

میں مرجائے تواس کو چاہیئے کہ وہ دینہ میں مرے ۔ پس بے شک میں اس شخص کے لیے شفاعت کروں گا جواس میں مرے گا۔

( ٣٣٠٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ. (مسلم ١٠٠٤- احمد ١٠١)

(٣٣٠٨٩) حضرت جابر بن سمرہ جن اُنٹر فرماتے ہیں كەرسول القد مَلِّفْظَةَ أَكومِس نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا كەيقىينا اللہ نے مدينه كا نام طابہ (یا كیز و) رکھاہے۔

( ٣٢.٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ابى يَحْيَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِى يَزِيدَ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. (احمد ٣٨٥)

(۳۳۰۹۰) حضرت جابر بن عبدالله جل فرماتے ہیں کدرسول الله مِلَِّ فَقَعَ نے ارشاد فرمایا: مدیند وہاری دھوکئی کی طرح ہے یہ برائی کوایسے بی دورکرتا ہے جیسا کددھوکئی لو ہے کامیل دورکردیتی ہے۔

( ٣٣.٩١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :هَذِهِ طِيبَةُ ، يَعْنِى الْمَدِينَةَ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا فِيهَا طَرِيقٌ وَاسِعٌ ، وَلاَ ضَيَّقٌ إلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌّ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (ابوداؤد ٣٣٢٥- احمد ٣٢٣)

(۳۳۰۹۱) حضرَت فاطمہ بنت قیس فی منظف فرماتی ہیں کہ بی کریم میل فی فی ارشاد فرمایا: پیطیبہ (پاکیزہ) ہے بعنی مدینه منورہ قسم ہم استفادہ اور نگ راستہ نہیں ہے مگر بید کہ اس میں ہوئی کشادہ اور نگ راستہ نہیں ہے مگر بید کہ اس میں قیامت تک کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جو تلوار سونتے ہوئے کھڑا ہے۔

مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) كي المسلمة عليه الفضائل المستفد المستفد

( ٣٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يَدُخُلَ الْمَدِينَةَ رُغْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، لَهَا يَوْمَنِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابِ، لِكُلِّ بَابِ مَلَكَانِ. (بخارى ١٨٧٩- احمد ٣٠)

(٣٣٠٩٢) حضرت ابوبگره جلائو فرماتے ہیں کدرسول الله مِؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: ہرگزیدیند میں کانے دحال کا خوف داخل نہ ہو سکے گا۔اس دن مدینہ کے سات درواز ہے ہوں گے،اور ہر دروازے پر دوفر شتے مقرر ہوں گے۔

( ٣٣.٩٣ ) حَلَّاثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِر بن عبد الله يحدث عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتُنْصِعُ طَيْبَهَا.

(احمد ۳۹۳ بخاری ۱۸۸۳)

(۳۳۰۹۳) حضرت جابر بن عبدالله بن الله بن الله عن كريم مُثِلِفَ فَعَ ارشاد فرمايا: مدينه او بارى دهوَ كَن كى طرح بجو گندگ كو ختم كرتا ہے۔ اوراس كى يا كيزگى ميں كھار پيدا كرتا ہے۔

( ٣٣.٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هَاشِمُ بُنِ هَاشِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ نسطاس عُن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَعَلَيْهِ لَعَنْةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلاَ عَدُلا ، مَنْ أَخَافَهَا فَقَدُ أَخَافَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ :مَا بَيْنَ جَنْبَيْهِ

(ابوداؤد ٢٠١٠ احمد ٣٥٧)

(۳۳۰۹۳) حضرت جابر بن عبدالله من في فرماتے ہيں كه رسول الله مُؤَلِّفَةَ فَي ارشاد فرمایا: جس شخص نے مدینه والوں کو ڈرایا پس اس پرالله كى ،اس كے فرشتوں كى ادرتمام لوگوں كى لعنت ہو،اس سے نہ كو كى نيكى قبول كى جائے گى ادر نه بى كو كى فديه، جس نے ان كو ڈرایا اس نے ان كے دونوں گوشوں والوں كو ڈرایا لیعنی دونوں كناروں كے لوگوں كو۔

( ٣٣.٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بن أبى طلحة ، عَنْ أَنُسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الدَّجَّالُ يَطُوى الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَيُأْتِى الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، فَيَأْتِى سَبْحَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، فَيَأْتِى سَبْحَةَ الْجُرُفِ فَيضْرِبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجُفَاتٍ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ. (بخارى ١٨٨١ ـ مسلم ٢٢٦٢)

(۳۳۰۹۵) حضرت الس بڑاٹیو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَوِّنَفِیْجَ نے ارشاد فرمایا: د جال ساری زمین کو مطے کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ پس جب وہ مدینہ کے پاس آئے گا تو دہ اس کی د بواروں میں سے ہر د بوار پر فرشتوں کی شفیں پائے گا بھر دہ پانی کی کھو کھل جگہ پر آ کراس کی بنیاد کو پکڑے گا اور تین مرتبہ بلائے گا، پس ہر منافق مرداور منافقہ عورت اس کی طرف نکل کر آ جائے گی۔

( ٣٣.٩٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلده ) في الله الفضائد التعلق المنظمة المن

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الإِيمَانَ لَيُأْرِزُ إلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تُأْرِزُ الْحَيَّةُ إلَى جُحْرِهَا. (بخارى ١٨٧٦ مسلم ٢٣٣)

(٣٣٠٩٦) حضرت ابو ہریرہ وڑا تُن فرماتے ہیں که رسول الله مَانِفَقَاقِ نے ارشاد فرمایا: بے شک ایمان مدید کی طرف ایسے ہی سمٹ جائے گا جیما کہ سانت این بل کی طرف سمٹ آتا ہے۔

( ٣٣.٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّهَا طَابَةُ وَإِنَّهَا تَنْفِى الْحَبَثَ ، يَغْنِى الْمَدِينَةَ.

(بخاری ۱۸۸۳ مسلم ۱۰۰۱)

(۳۳۰ ۹۷) حضرت زید بن ثابت دی نی فرماتے ہیں که رسول الله مِنْوَقِیْجَ نے ارشاد فرمایا: بے شک بیطا به ( پا کیزه ) ہے ،اور ہر برائی کودورکردیتا ہے یعنی مدینه منوره۔

( ٣٣.٩٨ ) حَذَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :أَهْوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ. (مسلم ١٠٠٣ ـ احمد ٣٨١)

(۳۳۰۹۸) حضرت تھل بن صنیف کڑھٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ مَٹِرِ اُنْتُے ہِ آئے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: بے شک بیامن والاحرم ہے۔

#### ( ٥٨ ) ما جاء فِي اليمنِ وفضلِها

# ان روایات کابیان جویمن اوراس کی فضیلت کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْنِدَةً ، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ ، وَرَأْسُ الْكُفُرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. (مسلم ٤٣- احمد ٢٥٢)

(۳۳۰۹۹) حضرت ابو ہرریرہ دین فیر ماتے ہیں کدرسول اللہ مَلِّنْ فَنَیْجَ نے ارشاد فر مایا: تمبارے پاس یمن والے آئیں گے۔ وہ دل کے اعتبارے بہت نرم ہیں۔ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے اور کفر کی بنیاد مشرق کی جانب ہے ہے۔

( ٣٢١٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ الإيمان هَاهُنَا ، وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِى الْفَدَادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذُنَابِ الإِبلِ فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ. (بخارى ٣٣٠٢ـ مسلم ٤١)

(۳۳۱۰۰) حضرت ابومسعود خلائمۂ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَؤْمَنْکِيَّ فَمَ اے ہاتھ ہے یمن کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا: یقینا

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جده) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جده)

ا بمان يهال موجود ہے۔ بے شک دلول کی تختی قبيلدر بيعدا ورقبيله مفتر کے اونٹول کے متنگر مالکول ميں ہے۔

- ( ٣٣١.١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ فِى أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالْقَسُوَةُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فِى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ. (مسلم 2-احمد ٣٣٥)
- (۳۳۱۰۱) حضرت جابر ﴿ تَعْنُونُو فرماتِ مِيں كەرسول اللّه مَيْزَفِظَيْعَ ﴿ نَهِ ارشاد فرمايا: ايمان تو حجاز والوں ميں ہےاور دلوں كَيْ مشرق كَى جانب قبيله ربيعه اور قبيله مضروالوں ميں ہے۔
- ( ٣٣١.٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَهُمْ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيَاءٌ وَضَعْفٌ وربما قَالَ :عِي. (بخارى ٣٣٩٩ ـ مسلم ٨٢) الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانِيَّةٌ وَهُمْ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيَاءٌ وَضَعْفٌ وربما قَالَ :عِي. (بخارى ٣٣١٠ ـ مسلم ٨٢) (٣٣١٠٢) حفرت ايوسلم بن في فرمات بين كرسول الله مُؤَفِّقَ فَي ارشاد فرمايا: ايمان تو يمنى جاور حكمت بحى يمنى جدوه الوَّس بين جن مين حيا اور كمزورى جداور بحى ارشاد فرمايا: جن مين عاجزى جد
- ( ٣٣١.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَمَٰنِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ ، فَقَالَ : يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْيَمَٰنِ كَأَنَّهُمَ السَّحَابُ ، هُمُ خَيْرُ مَنْ فِى الْأَرْضِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ۖ : إلَّا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ كَلِمَةً ضَعِيفَةً : إلَّا أَنْتُمْ. (ابوداؤد ٩٣٥ـ احمد ٨٢)
- ( ٣٣١٠٣) حضرت جبير بن مطعم خلي فرماتے بيس كه بم لوگ ايك سفر ميں رسول الله مِنْ الفَضْحَةِ كے ساتھ تھے۔ آپ مِنْ الفَضْحَةِ نے ارشاد فرمايا: تمبارے پاس يمن والے آئيں گے گويا كه وہ با دلوں كى ما نند بوں گے ، وہ زمين ميں سب سے بہترين لوگ بين اس پرايك انسارى سحانى خلائق نے غرض كيا: اے الله كے رسول مِنْ الفَضْعَةَ فَا الله كرم لوگ تو آپ مِنْ الفَضْعَةَ فَا نَان مِن الله كرم لوگ تو آپ مِنْ الفَضْعَةُ فَا نَان مُرام الله عَان مُرتم لوگ۔
- ( ٣٣١.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ الدَّمَشُقِىِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِيمَانُ يَمَانِ فِي خندف وَجُذَامَ. (طبراني ٨٥٧)
- (٣٣١٠ ٣) حضرت عبدالله بن عوف دشقی واژن فرمات میں که رسول الله مُؤَنِّفَ ﴿ نِهِ ارشاد فرمایا: ایمان تو یمنی ہے، خندف اور جذام کے لوگوں میں۔
- ( ٣٣١٠٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ إِمَامِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَمْرِ وَبُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَمْرِ وَبُنِ مُرَّقَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ، فَقَالَ : أَهُلُ الْيَمَنِ . (احمد ١٦٥١) خَرْت خَيْرُ مَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَنِي اللهِ عَمْرِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْم

ارشادفر مایا: یمن کےلوگ ۔

هي مصنف اَبن ابي شير مترجم (جلد ٩) کي که ۱۰۲ کي کاب الغضائل

( ٣٣١.٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَارِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الإيمَانُ يَمَانٌ.

(٣٣١٠٦) حضرت تيس بن ابي حازم بيشية فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود والتي نف ارشادفر مايا: ايمان تو يمني ب-

( ٣٣١.٧ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكُرِ مَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَانِشَةَ ، فَقَالَ : رَأْسُ الْكُفْرِ من هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ، يَغْنِى الْمَشْرِقَ.

(مسلم ۲۲۲۹ احمد ۲۳)

(۱۳۳۱۰۷) حضرت عبدالله بن عمر ولي تنو فرمات بي كدرسول الله مَلِوْتَ فَيْ حضرت عائشه تِفاهنه ما المومنين كر هوت فكاورارشاد فرمايا: كفرى بنيادتو يبال سے بے جہال شيطان كے سينگ طلوع ہوتے ہيں، يعنى مشرق ميں ہے۔

#### ( ٥٩ ) ما ذكِر فِي فضلِ الكوفةِ

# ان روایات کابیان جوکوفه والول کی فضیلت میں ذکر کی گئیں

( ٣٣١.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنُدُبِ الْأَزْدِى ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ سَلُمَانَ إِلَى الْمُحِيرَةِ فَالْتَفَتَ إِلَى الْمُحُوفَةِ ، فَقَالَ : قُبَّةُ الإسْلامِ ، مَا مِنْ أَخْصَاصٍ يُدُفَعُ عنها مَا يُدُفَعُ ، عَنْ هَذِهِ الأحصاص إلاَّ أَخْصَاص كَانَ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَجْتَمِعَ كُلُّ هُوْهِ إِلاَّ مَا أَوْ رَجُلٌ هَوَاهُ إِلَيْهَا.

(۳۳۱۰۸) حضرت جندب از دی پیشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان جی ٹو کے ساتھ حیرہ مقام کی طرف نکلے۔ پھر آپ جی ٹو کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اسلام کا خیمہ ہے۔اس کے گھر دل میں سے کوئی گھر بھی افضل نہیں ہے سوائے محمد میر شکھ ٹیجھے۔ کے گھروں کے ،اور دنیاختم نہیں ہوگی یہاں تک کدمؤمن اس میں جمع ہوگایا اس میں آنے کی خواہش کرے گا۔

( ٣٣١.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى جُنْدُبٌ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ وَنَحُنُ جَاؤُونَ مِنَ الْجِيرَةِ ، فَقَالَ :الْكُوفَةُ قُبَّةُ الإسْلَامِ مَرَّتَيْنِ.

(۳۳۱۰۹) حضرت جندب بریشیز فرماتے بیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان جی بنو کے ساتھ تھے ، اور ہم حیرہ مقام ہے آئے تھے ، آپ جی بنونے دومرتبے فرمایا: کوفیا سلام کا خیمہ ہے۔

( ٣٣١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَا يُدْفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ مَا يَدُفَعُ عَنْ أَخْبِيَةٍ كَانَتُ بِالْكُوفَةِ لَبْسَ أَخْبِيَةٌ كَانَتُ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٣١١٠) حضرت مر مُريِّيْلِ فرمات بي كه حضرت حديفه ويونو في ارشادفر مايا: كوئي گفر بھي اہل كوف كے گفروں سے افضل نبيس ب

مصنف ابن الب شيبه متر جم (جلد ۹) کی است الفضائل کی مصنف ابن الب شيبه متر جم (جلد ۹) کی مصنف الله کی مصنف الل

( ٣٢١١١ ) حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : الْحَتَلَفَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَتَفَاخُوا ، فَقَالَ الْكُوفِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ يَوْمِ الْقَادِسِيَّةِ، وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، وَقَالَ الشَّامِيُّ : نَحْنُ أَصْحَابُ الْيَرْمُوكِ وَيَوْمِ كَذَا وَيَوْمِ كَذَا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : كِلَاهُمَا لَمْ يَشْهَدُهُ اللَّهُ ، هُلُكَ عَادٌ وَثَمُودُ لَمْ يُؤَامِرُهُ اللَّهُ فِيهِمَا لَمَّا أَهْلَكُهُمَا ، وَمَا مِنْ قَرْيَةٍ

أَحْرَى أَنْ تدفع عنها عَظِيمَةً ، يَعْنِي الْكُوفَةَ.

(۳۳۱۱) حضرت رئیج بن عُمیلہ مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے ایک آ دمی اور شام کے ایک آ دمی کے درمیان جھٹڑا ہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں فخر کرنے گئے۔ کوفی نے کہا: ہم تو جنگ قادسیہ کے دن والے لوگ ہیں۔ اور شامی کہنے لگا: ہم تو جنگ برموک والے ہیں اور فلاں فلاں دن والے لوگ ہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ ٹواٹو نو نے ارشاد فر مایا: اللہ نے عاد اور شمود کی ہلاکت میں ان دونوں کو گواہ نہیں بنایا تھا اور نہ ہی ان دونوں سے اس بارے میں مشورہ کیا تھا اور کوئی بہتی بھی اس لاکت نہیں کہ اس شہر جتنی اس کی فضیلت بیان کی جائے ، لیعنی کوفہ جتنی ۔

( ٣٢١١٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّة الْعُرَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَظَّابِ ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ رَأْسُ الْعَرَبِ وَجُمْجُمَتُهَا وَسَهْمِى الَّذِى أَرْمِى بِهِ إِنْ أَتَانِى شَيْءٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، وَإِنِّى بَعَثْت إِلَيْكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاخْتَرْته لَكُمْ وَآثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِى إثْرَةً

(۳۳۱۱۲) حضرت حبالغرنی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی پنونے ارشاد فرمایا: اے کوفہ والو اہم عرب کی بنیا دہو،
اور میراشہر ہوجس کے ذریعہ میں مقابلہ کرتا ہوں اگر کوئی چیز میرے پاس ادھراُ دھر ہے آجائے ، اور بے شک میں نے تمہاری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود ٹائی کو بھیجا ہے اور میں نے ان کو تمہارے لیے چنا۔ اور ان کے معاملہ میں تم لوگوں کواپنے آپ پر ترجیح دی۔

( ٣٣١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى وُجُوهِ النَّاسِ.

(۳۳۱۱۳) حضرت نافع بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب زنتی نے کوفیہ والوں کی طرف خط لکھا: تو ان کواس لقب نے نوازا۔معز زلوگوں کی طرف۔

( ٣٢١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إلَى رَأْسِ الْعَرَبِ.

(۳۳۱۱۳) امام شعمی مینتو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نزائی نے کوفہ والوں کی طرف خط لکھا: تو انہیں اس لقب سے نوازا۔ عرب کی بنیاد کی طرف۔



- ( ٣٣١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِمْ : إلَى رَأْسِ أَهْلِ الإِسْلَامِ.
- (۳۳۱۱۵) حضرت عامر جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کن خطاب جی نے نوف والوں کی طرف خط لکھا تو ان کواس لقب سے نو آزا۔ اسلام کی بنیاد کی طرف۔
- ( ٣٣١١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ : يُأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُحَيِّمُ كُلُّ مُؤْمِنِ بِالْكُوفَةِ.
- (٣٣١١٦) حضرت الجلح طِینَّینه فرماتے ہیں که حضرت عبداللہ ابوالھذیل طِینٹیز نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر مومن کوفی میں پڑاؤ ڈالےگا۔
- ( ٣٣١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :الْكُوفَةُ رُمْحُ اللهِ وَكُنْزُ الإِيمَانِ وَجُمْجُمَةُ الْعَرَبِ يجزون تُغُورَهُمْ وَيَمُذُونَ الْأَمْصَارَ.
- (۳۳۱۷) حضرت شِمر مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دینٹو نے ارشاد فرمایا: کوفداللہ کا نیزہ ہے۔اسلام کا فزانہ ہے۔اور عرب کا معزز قبیلہ ہے۔ بیلوگ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور شہروں کو بڑھاتے ہیں۔
- ( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أَخْبِيَةٍ بَعْدَ أَخْبِيَةٍ كَانَتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ يُدُفَعُ عنها مَا يُدْفَعُ عَنْ هَذِهِ ، يَعْنِى الْكُوفَةَ.
- (۳۳۱۱۸) حضرت رئی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیف می تئو نے ارشاد فر مایا: نبی کریم میر میں میں اور اصحاب بدر کے گھروں کے بعد کوئی گھر ایہ انہیں جس کی فضیلت اس سے زیادہ ہو یعنی کوفہ ہے۔
- ( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :الْكُوفَةُ قُبَّةُ الإسْلَامِ ، يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْقَى فِيهَا مُؤْمِنٌ إلَّا بِهَا ، أَوْ قَلْبُهُ يَهُوَى ۖ إلَيْهَا.
- (۳۳۱۹) حضرت جندب مینی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان جی نے ارشاد فرمایا: کوف اسلام کا خیمہ ہے۔لوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا جس میں کوئی مومن باتی نہیں رے گا مگروہ اس میں جمع ہوگایا اس کا دل اس میں جمع ہونے کی خواہش کرے گا۔
- ( ٣٣١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ :أَهْلُ الْكُوفَةِ أَشْرَفُ ، أَوْ أَهْلُ الْبُصْرَةِ ، قَالَ :كَانَ يُبْدَأُ بِأَهْلِ الْكُوفَةِ.
- (۳۳۱۲۰) حضرت ابورجاء مِلِیْمینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن مِلِیْمینہ سے بو چھا: اہل کوفیهٔ زیادہ شریف ہیں یا اہل بصرہ؟ آپ پِلِیٹینے نے فرمایا: ابتداءتو کوفیہ سے کی جاتی تھی۔
- ( ٣٣١٢١ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْمَهْدِيِّ.

هي مصنف ابن الي شير برج ( جلد ٩) کچپ کې کې ۱۰۵ کچپ ۲۰۵ کې کې کې کې کاب العضائل

(۳۳۱۲۱) حضرت سالم بن انی الجعد طبیعیز فرماتے بیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نزائیڈ نے ارش دفر مایا: اے کوف والواتم سب اوگوں میں مدایت یا فتہ ہونے کے اعتبار سے زیادہ خوش بخت ہو۔

( ٣٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ ، قَالَ :قَالَ لِى :مِمَّنُ أَنْتَ ، فَقُلْتُ :مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَبُسَافَرُ مِنْهَا إلَى أَرْضِ الْعَرَبِ لَا تَمْلِكُونَ قَفِيزًا ، وَلَا دِرْهَمًّا ، ثُمَّ لَا يُنْجِيكُمْ.

(۳۳۱۲۲) حضرت ابن سائب ولیتی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن عمرو ڈوائٹونے مجھے پوچھا:تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا: کوفدوالوں میں سے ہوں۔اس پرآپ ڈواٹٹونے فرمایا جشم ہاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ انہوں نے سفر کیا عرب کی ایسی زمین کی طرف جہاں ندتم ایک قفیز کے مالک ہوگے نہ ہی ایک درہم کے۔اور تہہیں نجات بھی نہیں ملے گ۔

#### (٦٠) ما جاء فِي البصرةِ

#### ان روایات کابیان جوبھرہ کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْبَصْرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْكُوفَةِ.

(۳۳۱۲۳) حصرت عبدر بدبن ابوراشد مِلِیْمیهٔ فرماتے ہیں کہ حصرت ابن عمر جن کدنے ارشاد فرمایا: بصرہ کوف ہے بہتر ہے۔

( ٣٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : طُفْت الْأَمْصَارَ فَمَا رَأَيْت مِصْرًا أكثر مُتَهَجَّدًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

(۳۳۱۲۴) حضرت ثابت برٹیمیز فرہ تے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بین الی کیلی ڈوٹیز نے ارشاد فرمایا: میں بہت سے شہروں میں پھرا ہوں پس میں نے وکی شہراییانہیں دیکھا جوبصرہ ہے زیادہ تبجد گز ارلو ًوں والا ہو۔

( ٣٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَسَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ قَالَ حُدَيْفَةُ :إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَفْتَحُونَ بَابَ هُدَى ، وَلَا يَتر كون بَابَ ضَلَالَةٍ ، وَإِنَّ الطُّوفَانَ قَدْ رُفِعَ عَنِ الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْبَصْرَةَ .

(۳۳۱۶ ) حضرت محمد بن منتشر بریتیهٔ فرمات میں که حضرت حدیفه دی نے ارشاد فرمایا: بقینا بھرہ والے نہ بدایت کا درواز و کھو گئے میں نه صلالت و گمرابی کا درواز و چھوڑتے میں ،اوریقینا طوفان ساری زمین والوں ہے دور ہو گیا سوائے بھر و کے۔

( ٣٣١٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، فَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُدَيْفَةَ ، فَفَالَ · انَّى أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْبُصُوةِ ، فَقَالَ : لَا تَخُورُجُ إِلَيْهَا ، قَالَ : إِنَّ لِي بِهَا قَرَابَةً ؟ قَالَ : لَا تَخُرُجُ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنَ مصنف ابن الی شیبه متر جم ( جده ) کی است الغضائل ۲۰۲۳ کی کتاب الغضائل

الْخُرُوجِ قَالَ : فَانْزِلْ عَدْوَتَهَا ، وَلَا تَنْزِلْ سُرَّتَها.

(۳۳۱۲۷) حفرت ابوعثان مبینی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت حذیفہ بڑیٹن کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میر ابھرہ جانے کا ارادہ ہے۔ تو آپ ڈاٹٹن نے فرمایا: مت جاؤ۔ اس شخص نے کہا: بے شک وہاں میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ ڈاٹٹنو نے فرمایا: مت جاؤ۔ اس شخص نے کہا: جاتا ضروری ہے۔ آپ ڈاٹٹنو نے فرمایا: اس کے کناروں پر ہی اتر نا، اس کے درمیان میں مت اُتر نا۔

# ( ٦١ ) ما جاء فِي أهلِ الشَّامِ

# ان روایات کابیان جوشام والوں کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ. (ابن حبان ٢٣٠٣ـ احمد ٣٣٢)

(۳۳۱۲۷) حضرت قره جلی فرماتے میں کدرسول الله مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جب شام والے مجز جا کیں تو تمہارے لیے کوئی محلائی نبیس ہوگی۔

( ٣٣١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ يَوِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى زيد عن أبى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِى ، قَالَ : لَيُّهَاجِرَنَّ الرَّعْدُ وَالْبَرْقُ والبركات إلَى الشَّامِ.

(۳۳۱۲۸) حضرت ابوزید براتیمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹنو نے ارشاد فرمایا: ضرور بالضرور گرج ، بحلی اور بارش شام کی طرف آئے گی۔

( ٣٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَذَّ الفُرات عَلَى عَهُدِ عَبُدِ اللهِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَكْرَهُوا مَدَّهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُلْمَسَ فِيهِ طَسُتٌ مِنْ مَاءٍ فَلَا يُوجَدُ ، وَذَاكَ حِينَ يَرْجِعُ كُلُّ مَاءٍ إِلَى عُنْصُرِهِ ، فَيَكُونُ الْمَاءُ وَبَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَنِذٍ بِالشَّامِ.

(۳۳۱۲۹) حضرت مسعود و النو فر ماتے ہیں که حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ولیٹینے نے ارشاد فر مایا: که حضرت عَبداللّه بَن مسعود و پیٹنو کے زمانہ میں فرات دریا بہت زیادہ مجر گیا ، تو لوگوں نے اسے براسمجھا۔ اس پرآپ ڈاٹنو نے فر مایا: اے لوگو! اس کے بڑھنے کو مُرامت مسمجھو۔ بے شک وہ وقت قریب ہے کہ اس میں پانی کی میلنی تلاش کی جائے گی تو وہ بھی نہیں ملے گی۔اور یہ اس وقت ہوگا جب سارا

بإنى اين اصلى كلرف اوت جائ كاراوراس دن بإنى اور بقيه مونين صرف شام مين هوس كر. ( ٣٢١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، فَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : ﴿ وَ آوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ هَ فَالَ : فِمَشْقُ

( ٣٣١٣٠ ) حضرت يحيٰ بن سعيد بينيز فر مات مين كه حضرت سعيد بن مستب بينين نه اس آيت كي تغيير يول بيان كي:

آيت ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى زَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينٍ ﴾ السيس دشش شهرمراد بـ

( ٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ الْفَسَّانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ :قَالَ كَفْ : أَحَبُّ الْبِلَادِ إلَى اللهِ الشَّامُ وَأَحَبُّ الشَّامِ إلَيْهِ الْقُدْسُ ، وَأَحَبُّ الْقُدْسِ إلَيْهِ جَبَلٌ بِنَابُلُسَ ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانَّ يَتَمَاسُّونَهُ ، أَوْ يَتَمَاسَحُونَهُ بِالْحِبَالِ بَيْنَهُمْ.

(۳۳۱۳) حضرت ابو بگرغسانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب بیشید نے ارشاد فرمایا: شبروں میں محبوب ترین شبراللہ کے نزدیک شام ہے۔اور شام میں محبوب ترین جگہ مقام قدس ہے،اور مقام قدس میں محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک نابلس کا پہاڑ ہے۔ضرور بالصرورلوگوں پرایک زماندا پیا آئے گا کہ وہ اس کے درمیان رسی ڈال کراس کوچھوئیں گے۔

( ٣٢١٣٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنُ أَبِى بَكُو ، عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَغْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ دِمَشْقُ ، وَمَغْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَغْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ بَيْتُ الطُّورِ.

(۳۳۱۳۲) حضرت ابوالزاهر میہ میڑتنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیؤٹٹٹٹٹٹٹ ارشادفر مایا جنگوں کے دوران دمشق مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا۔اور د جال ہے جنگ کی صورت میں بیت المقدس مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا اور یا جوج ماجوج ہے جنگ کے وقت بیت الطّور مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا۔

( ٣٣١٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ شِمَاسَةَ الْمُهُوِيِّ أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُولِّكُ الْقُورِيِّ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُولِكُ اللهُ أَنْ مِنَ الرِّقَاعِ إِذْ قَالَ : طُوبَى لِلشَّامِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وبم ذَاكَ وَلِمَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَن بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا.

(٣٣١٣٣) حفرت زيد بن ثابت ولي فرمات بي كداس درميان كه بم رسول الله يَوْلَيْنَ فَيْ كِدار دَّر دَبَعَ سَے اور قرآن كو بَعَ كر رہے تھے چمڑوں ہے۔اچا تک آپ مَوْلَفَظُ فِی فرمایا: شام كے ليے خوشخری ہے۔ پوچھا گیا:اے الله كے رسول مَوْلَفِظَ فَ ہے اور كيوں؟ آپ مَوْلَفَظُ فَعَ فِرمایا: يقينارحمت كے فرشتوں نے ان يراہے پُر پھيلائے ہوئے ہيں۔

( ۲۲۱۳۴ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ﴿ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا ﴾ قَالَ :الشَّامُ. ( ۳۳۱۳۳ ) حضرت حصين في فوات ميں كه حضرت ابو مالك مِيشِيدُ نے قرآن كى اس آيت ﴿ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا ، ترجمہ: ووز مین جس کوہم نے بابر کمت بنادیا۔' کے بارے میں فرمایا: که اس میں شام مراد ہے

#### ( ٦٢ ) فِي فضلِ العربِ

#### عرب کی فضیلت کے بیان میں

( ٣٣١٣٥ ) حَذَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىًّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصْرِى ، قَالَ :لَمَّا وَرَدَ عَلَيْنَا سَلْمَانُ أَتَيْنَاهُ لِنَسْتَفُولَهُ ، فَقَالَ :إِنَّ الْقُرْآنَ عَرَبِيٌّ فَاسْتَقُرِئُوهُ عَرَبِيًّا ، فَكَانَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يُقُرِئُنَا ، فَإِذَا أَحَطَأَ أَخَذَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ ، وَإِذَا أَصَابَ ، قَالَ :أَيْمُ اللهِ.

( ٣٣١٣٥) حفرت خليد العصرى بيشيز فرماتے بين كه جب حفرت سلمان جي في بمارے بال تشريف لائے تو بم لوگ ان كى خدمت ميں آئے تا كہ بم ان سے قرآن مجيد پر هيں۔ آپ جي في نے فرمايا: يقينا قرآن عربی ہے۔ پس تم لوگ اس كو كسى عربی سے پڑھو۔ تو حضرت زيد بن صوحان بيشيز بميں پڑھايا كرتے تھے۔ جب وہ كوئى غلطى كرتے تو حضرت سلمان جي في ان كو غلطى پر بكر ليتے۔ اور جب وہ دوہ درست كر ليتے تو آپ جي في فرماتے: التدكي قسم إلى سے بى ہے۔

( ٣٣١٣٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاءَ الْعَرَبِيِّ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، وَجَعَلَ فِذَاءَ الْمَوْلَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةٌ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرُهَمَّا.

(٣٣١٣٦) حضرت مغيره فرمات بين كه حضرت ابرائيم مِيتَّين نے ارشاد فرمايا: كهرسول الله سَيْنِ النَّهُ غَرْده بدرك دن ايك عربي كا فديه چاليس او قيه مقرر فرمايا: اوراكي غلام كافديه بيس او قيه مقرر فرمايا \_ اوراكي او قيه چاليس درجم كابوتا ہے \_

؛ ٣٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ خَرَضَةَ، قَالَ:قَالَ عُمَرٌ :هَلَاكُ الْعَرَبِ إِذَا بَلَغَ أَبْنَاءُ بَنَاتِ فَارِسَ. (٣٣١٣ ) حضرت خرشه بلتْية فرمات مِي كه حضرت عمر تَنْ تَوْمَ في ارشاد فرمايا: عرب كي بلاكت بوكي جب فارس كي لا كيول كي اولاد ما لغ بوجائ كي \_

( ٣٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَارِق ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ غَشَّ الْعَرَّبَ لَمْ يَدُخُلُ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَلُهُ مَوَدَّتِي. (ترمذي ٣٩٢٨)

(۳۳۱۳۸) حضرت عثمان بن عفان بڑیڑو فرماتے ہیں کدرسول الله میر نظیم نے ارشاد فرمایا: جو محض اہل عرب کودھوکہ دے گاوہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا۔اور نہ بی میری محبت یائے گا۔

( ٣٣١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بُنِ حُصَيْنٍ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْت وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَتَى تَهْلِكُ الْعَرَبُ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : مَتَى يَهْلِكُونَ يَا أَمِيرَ الْمُذْرِمِينَ، قَالَ حِينَ يَسُوسُ أَمَرَهُمْ مَنْ لَمْ يُعَالِجُ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۳۳۱۳۹) حفرت متطل بن حصین براین فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب دوائو ہم سے خطاب فرما رہے تھے آپ دوائو نے فرمایا: رہے کعبہ کافتہ ہم سے خطاب فرمایا: رہے کہ اہل عرب کہ ہلاک ہوں گے؟ مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے کھڑ ہے ہو کر پوچھا: اے امیر المؤمنین: یہ لوگ کب ہلاک ہوں گے؟ آپ دوائو نے نے فرمایا: جب اس کا معاملہ وہ مخص سنجا لے گا جس نے نہ جاہلیت میں کبھی کوئی تد ہیروغیرہ کی اور نہ ہی رسول اللہ فیائو نے فیجے کے صحبت اختیار کی ہو۔

( ٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ حُصَيْنِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : إنَّمَا مَثَلُ الْعَرَبِ مِثْلُ جَمَلِ أَنِفٍ اتَّبَعَ قَالِدَهُ فَلَيَنْظُرُ قَالِيُّدُهُ حَيْثُ يَقُودُ ، فَأَمَّا أَنَا فَوَرَبُّ الْكَعْبَةِ لَأَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ.

(۳۳۱۴) حفر تصین مزنی بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب میں تئو نے ارشاد فرمایا: بے شک اہل عرب کی مثال اس اونٹ کی ہے جو شریف ہواور اپنے چلانے والے کا تابع ہو۔ پس ان کے قائد کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ ان کی کس طرف را ہنمائی کررہا ہے۔ باتی رہا میں تورب کعبہ کی تنم ایمی ضرور بالضرور ان کوسید ھے داستہ پرڈالوں گا۔

( ٣٦١٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بُنُ مَعْدِى كَرِبَ يَمُرُّ عَلَيْنَا أَيَّامَ الْقَادِسِيَّةِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ فَيَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُوَّنُوا أسودا أشداء ، فإنما الأسد من أَغْنَى شَأْنَهُ ، إِنَّمَا الْفَارِسِيُّ تَيْسٌ بَعْدَ أَنْ يَلْقَى نَيْزَكَهُ.

(۳۳۱۳) حفرت قیس بیتید فرماتے ہیں کہ حفرت عمرو بن معدیکرب بیتید قادیہ کے دن ہمارے پاس سے گزرے اس حال میں کہ ہم صفوں میں نقے ، آپ بڑائٹونے نے فرمایا: اے گرو وعرب! تم لوگ سخت عملہ کرنے والے شیر بن جاؤ۔ بے شک شیر تو اپنی حالت سے بے برواہوتا ہے۔ بے شک ایرانی تو اس ہرن کی طرح ہیں جس کو نیز ولگ چکا ہو۔

( ٣٣١٤٢ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد الْكَلْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن كَثِيرَ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :نكح مَوْلَى لَنَا عَرَبِيَّةٌ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ :وَاللهِ قَدْ عَدَا مَوْلَى آلِ كَثِيرِ طَوْرَهُ.

(۳۳۱۴۲) حفرت محمد بن عبداالله بن كثير بن الصلت بيشين فرمات بين كه بهار ايك آزاد كرده غلام في ايك عربي عورت سے نكاح كرليا۔ تواس كوحفرت مربن عبدالعزيز بيشين فرمايا: الله كي تمال الله كاتم الله الله كاتم الله كاتم الله كاتم الله كاتم كاتم كاتم كاتم كاتم كاتم كاتم كيا۔

( ٣٣١٤٣ ) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الْأَمَةَ ، وَأَنَّهُ قَضَى فِى الْقَرَبِ يَتَزَوَّجُونَ الإِمَاءَ وَأَوْلاَدُهُمُّ بِالْفِدَاءِ :سِتُّ قَلانِصَ ، الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ سَوَاءٌ ، وَالْمَوَالِى مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ ، قَالَ الزَّهْرِئُ : الْعَرَبِيُّ وَالْمَوْلَى لاَ يَسْتَوِيَانِ فِى النَّسَبِ. منف ابر، الى شيه متر جم (جلد ٩) كي منف الله عند الله منف الله عند الله عند

(۳۳۱۳۳) حفرت سعید بن سیتب فرماتے ہیں کہ حفرت عمر دوائٹو نے حربی کو باندی کے ساتھ شادی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے باندیوں کے ساتھ شادی کرنے والے عربوں کے بارے میں چھ قلائص کا فیصلہ فرمایا مردوعورت اس میں برابر ہیں اورموالی کا بھی یہ تھم ہے جبکہ معلوم نہ ہو۔حضرت زہری فرماتے ہیں کہ عربی اورموالی نسب میں برابرنہیں۔

( ٣٣١٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى رَذِينِ ، قَالَ حَدَّثَنِى أُمِّى ، قَالَتُ : كَانَتُ أُمُّ الْحُرَيْرِ ، قَالَ حَدَّثَنِى أُمِّى ، قَالَتُ : كَانَتُ أُمُّ الْحُرَيْرِ ، إِنَّا نَوَاكَ إِذَا مَاتَ رَجُلَّ مِنَ الْحُرَيْرِ اللّهِ مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرَبِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ مِنَ الْحُتِورَابِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ مِنَ الْحُتِورَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعُرَبِ الْمُعَرِبِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ مِنَ الْحُتِورَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ.

وَكَانَ مَوْلَاهَا طُلْحَةُ بْنُ مَالِكٍ. (ترمذي ٣٩٢٩)

(۳۳۱۳۳) حفرت محر بن الى رزين ويشيخ اپنى والده سے قتل كرتے بين كه حفرت ام جرير فين پر بهت بى تخت ہوتى بيات كه جب عرب كاكوئى آ دى مرجا تا ، تو ان سے اس بارے ميں يو چھا گيا: اے ام جرير فين ايقينا ہم نے آپ فين كود يكھا كه جب عرب كا كوئى آ دى مرجا تا ہے تو آپ فين پريہ بات بہت بى شخت گزرتى ہے۔ آپ فين نے فرمايا: ميں نے اپنے آ قاكويوں فرماتے ہوئ سنا: كه رسول الله مُؤففظَةُ نے ارشاد فرمايا: ب شك عرب كا ہلاك ہوتا قيا مت كے قريب ہونے كى نشانى ہے۔ اور ان ك آ قاحضرت طلح بن مالك جن شخوشے۔

# ( ٦٣ ) من فضّل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّالِ وَسَلَّمَ مِن النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّالِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّاسِ بعضهم على النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّاسِ بعضهم على بعضٍ النَّاسِ بعضهم على النَّاسِ بعضهم على النَّامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِي الْعَلَيْكِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

( ٣٣١٤٥) حَذَّثَنَا عُنُدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، قَالَ سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكُرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنُ أَبِيهِ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّمَا بَايَعَك سُرَّاقُ الْحَاجُ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفارٍ وَمُزَيْنَةَ وَأَخُسِبُ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْت إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارٍ وَمُزَيْنَةَ وَأَخُسِبُ جُهَيْنَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْت إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيِّنَةَ وَأَخُسِبُ جُهَيْنَة عَيْرًا مِنْ يَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ يَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَعَطَفَانَ اخَابُوا وَحَسِرُوا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ إِنَّهُمْ لَا خُيَرُ مِنْهُمْ . (بخارى ٣٥١٦ مسلم ١٩٥٥)

(۳۳۱۴۵) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمره طِینُین اپ والدے بیان کرتے ہیں کدان کے والد حضرت ابو بکره برائین نے ارشاد فرمایا: که حضرت اقرع بن حابس میں فی فیر رسول الله مَؤَفِظَةَ کے پاس آئے اور عرض کیا: بے شک آپ مَؤفظَةَ ہے قبیلہ اسلم ،غفار، مزینہ ..... راوی کہتے ہیں .....میرا گمان ہے کہ قبیلہ جھید بھی کہا ..... کے چوروں نے بیعت کی ۔اس پررسول الله مِؤفظةَ نے ارشاد فرمایا: تیری کیا رائے ہے اگر قبیلہ اسلم ، اور غفار ، اور جھینہ والے قبیلہ بنوتمیم اور بنوعامر ، اسد اور غطفان والوں سے بہتر ہوں تو کیا وہ لوگ مسنف ابن الي شير متر جم (جلاه) كي مسنف ابن الي شير متر جم (جلاه)

خسارے اور نقصان میں نہیں؟ آپ جا آئو نے کہا: جی ہاں! آپ مِنْ اَنْتَحَاقِ نے فرمایا: پس قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے یقینا نیان سے بہتر ہیں۔

( ٣٣١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَّتُ جُهَيْنَةُ وَأَسُلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ يَنِى تَجِيهِ وَمِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ بْنِ خَطَفَانَ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَةُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَدْ خَابُوا وَخَيْرُوا ، فَالَ : فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ . (بخارى ٣٥١٥ ـ مسلم ١٩٥٦)

(۳۳۱۴۲) حضرت ابو بکره من شخفه فرماتے ہیں که رسول الله مَرْ فَضَحَةً نے ارشاد فرمایا: تمہاری کیارائے ہے اگر قبیلہ جھینہ ،اسلم ،اور قبیلہ عفاروالے اللہ بختی ہے اسلم ،اور قبیلہ عفاروالے قبیلہ بنوسمیا اللہ بختی ہوئے اپنی آواز کو عفاروالے قبیلہ بنوسمیا اللہ بنوسکی بنوسکی بنوسکی اللہ بنوسکی بردند ب

( ٣٦١٤٧) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَسْلَمُ وَغِفَارٌ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ ، أَوْ جُهَيْنَةُ ، خَيْرٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِى عَامِرٍ وَالْحَلِيفَيْنِ :أَسَدٍ وَخَطَفَانَ. (مسلم ١٩٥٥ـ احمد ٣١٨)

(۳۳۱۴۷) حفرت أبو ہریرہ ڈاپٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرافِظَةِ نے ارشاد فرمایا: قبیله اسلم، قبیلہ غفار، قبیلہ مزینہ اور جولوگ قبیلہ جھینہ میں سے ہیں یا یوں فرمایا کہ قبیلہ جھینہ والے قبیلہ بنوتم ہم اور قبیلہ بنوعا مراوران دونوں کے حلیف قبیلہ اسداور قبیلہ غطفان سے بہتر ہیں۔

( ٣٣١٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ ِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :قَرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ مَوَالٍ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلَا مَوْلَى لَهُمْ غَيْرَهُ.

· (۳۳۱۲۸) حضرت ابو ہر برہ ڈوٹوٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِّفِظَةِ نے ارشاد فرمایا: قبیلہ قریش ، انصار ، قبیلہ اسلم ، اور قبیلہ غفار والے اللہ اور اس کے رسول مِلْوَفِظَةِ کے دوست ہیں۔ ان لوگوں کا اِن کے سواکوئی دوست نہیں۔

( ٣٢١٤٩ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ إياسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا. (احمد ٣٨)

(۳۳۱۳۹) حضرت سلمہ دی شئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ شَقِعَ نَجَ ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم والے اللہ اُن کی حفاظت فرمائے اور قبیلہ غفار والے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ۔

( ٣٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ

الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ خُفَافِ بُنِ إِيمَاءِ بُنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الوَّكُعَةِ الآخِرَةِ ، قَالَ : أَسُلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَسْتُ أَنَا قُلُهُ مَ اللَّهُ قَالَ : إِنِّى لَسْتُ أَنَا قُلْلُهُ مَذَا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَالَهُ.

(۱۳۵۰) حضرت خفاف بن ایماء بن رصنه غفاری دیاؤ فرماتے بیں کدرسول الله مَلِاتَ بَمِی نماز پڑھائی جب آپ مَلِوَقَعَ اَ نے دوسری رکعت سے اپناسر اتھایا تو ارشاد فرمایا: قبیلہ اسلم والے الله ان کوسلامت رکھے۔ اور قبیلہ غفار والے الله ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ مَلِقَظَةَ اَمَاری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: یقیناً میں نے یہ بات نہیں کی لیکن الله تعالی نے ارشاد فرمایا۔

### ( ٦٤ ) ما جاء فِي قيسٍ

### ان روایات کابیان جوقبیلہ قیس والوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِىُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكِرِيَّا ، عَنْ سَغُدِ بُنِ طَارِقِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَالِمُ بُنُ أَبِى الْجَعْدِ أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ كَانَ يَخْلِفُ بِاللهِ :لاَ تَبْقَى قَبِيلَةٌ إِلَّا ضَارَعَتِ النَّصْرَانِيَّةَ غَيْرَ قَيْسٍ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَأَحِبُّوا قَيْسًا ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فَأَحِبُّوا قَيْسًا.

(۳۳۱۵۱) حفرت سالم بن الی الجعد میشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء والی اللہ کا قسم اٹھا کرفر ماتے تھے کہ کوئی قبیلہ بھی باقی نہیں رہے گامگریہ کہ سب نصرانیوں کے مشابہ ہوجا کیں گے۔ سوائے قبیلہ قیس والوں کے۔ائے کروہ مسلمین! قیس والوں سے مجت کرو،ائے گروہ مسلمین! قیس والوں سے محبت کرو۔

( ٣٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْحريشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كُنْتُ فِى غَزَاةٍ مَعَ مَسْلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالتَّرُك فَهَدَّدَهُ رَسُولُ خَاقَانَ وَكَتَبَ الِيهِ : لِأَلْقَيَنَكَ بِحَزَاوَرَةِ التَّرُك ، فَكَتَبَ اللّهِ مَسْلَمَةُ :إنَّك تَلْقَانِي بِحَزَاوَرَةِ التَّرُكِ وَأَنَا أَلْقَاكِ بِحَزَاوَرَةِ الْعَرَبِ ، يَعْنِي قَيْسًا.

(۳۳۱۵۲) حفرت زید بن محمد میشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسلمہ بن عبدالملک بیشین کے ساتھ ترک کے کسی غزوہ میں تھا۔ تو خاقان بادشاہ کے قاصد نے ان کو بہت دھمکیاں دیں اوران کو خط لکھا۔ میں تمہارے ساتھ ملوں گاترک کے طاقتورنو جوانوں ک ساتھ۔ تو اس کے جواب میں حضرت مسلمہ میشین نے اس کو خط لکھا: بے شک تم ہم مے ملو گے ترک کے طاقتوروں کے ساتھ ، میں تم سے ملوں گاعرب کے طاقتوروں کے ساتھ یعنی قبیلہ قیس والوں کے ساتھ۔

( ٣٣١٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ: حَدَّثِنِى مَنْصُورٌ ، عَنْ رِبُعِثَى بُنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :اذُنُوا يَا مَعْشَرَ مُضَرَ إِنَّ مِنْكُمْ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ ، وَمِنْكُمْ سَوَابِقُ كَسَوَابِقِ الْخَيْلِ .

(٣٣١٥٣) حضرت ربعي بن حراش مِينَيْد فرمات بين كه حضرت حذيف والفي في ارشاد فرمايا: احرَّر و ومضر! قريب بوجاؤ، ب شك

اولا دِآ دم کے سردارتم میں سے بیں ،اورتم لوگوں میں ہی سبقت لے جانے والے ہوں گے جیسا کہ گھوڑ دں کی دوڑ میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔

( ٣٣١٥٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فَالْحَقُّ فِي مُضَرَ. (ابو يعلى ٢٥١٣ طبراني ١٣١٨) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فَالْحَقُّ فِي مُضَرَ. (ابو يعلى ٢٥١٣ طبراني ١٣١٨) حضرت ابن عباس واللهِ فرمات بي كرسول الله مَا فَيْنَا فَيْ ارشاد قرمايا: جب لوگ اختلاف كرنے لكيس كة وحق قبيل مضرين بوگا۔

( ٣٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : قَيْسٌ مَلَاحِمُ الْعَرَبِ.

(٣٣١٥٥) حضرت سفيان يشيط فرمات بي كحضرت عمر والنفون في ارشاد فرمايا: قبيلي قيس عرب حجم مجمع مين -

### ( ٦٥ ) ما جاء فِي بنِي عامِرٍ

### ان روایات کابیان جوقبیلہ بنوعامر کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمْ قُلْنَا : بَنُو عَامِرٍ ، قَالَ : مَرْحَبًا أَنْتُمْ مِنْي.

(طبرانی ۲۲۳ بزار ۲۸۳۱)

(٣٣١٥٦) حضرت ابو حيف و واتنهُ فرماتے بين كه رسول الله مُؤَلِفَقَاعَ أبطح مقام پر جمارے پاس تشريف لائے اس حال مين كه آپ مُؤِلْفَقَاعَ مِن حِوفه مِن تقے۔آپ مِؤَلِفَقَعَ فِي جِها:تم كون لوگ ہو؟ جم نے عرض كيا: قبيله بنوعام كوگ بيں۔آپ مُؤلِفَقَعَ فِي نے فرمایا: خوش آمدیدے تم لوگ مجھ میں سے ہو۔

( ٣٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا كُنَّا وَأَنْتُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنِي عَبُدِ مَنَافٍ فَنَحْنُ الْيُوْمَ بَنُو عَبْدِ اللهِ وأنتم بنو عبد الله.

(بخاری ۱۳)

(۳۳۱۵۷) حضرت نزال ویشید فرمات بین که رسول الله مَرْافَظَیّاهٔ نے ارشاد فرمایا: یقیناً ہم لوگ اورتم لوگ زمانہ جاہلیت میں بنوعبد مناف کہلاتے تھے۔پس آج کے دن ہم بھی بنوعبداللہ ہیں اورتم بھی بنوعبداللہ ہو۔

( ٣٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أبى هِلَالٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اكْفِنِى عَامِرًا وَاهْدِ يَنِى عَامِرٍ. (عبدالرزاق ١٩٨٨٣)

(٣٣١٥٨) حضرت قاده وفات فرمات مي كدرسول الله مُؤَلِّفَ فَجَ في ارشاد فرمايا: الداتوميري كفايت فرما: عامر بن طفيل ساور

ه مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۹) كي مسنف ابن الي شير متر جم (جلد ۹)

تومدايت عطافر ماقبيله بنوعا مربن صعصعه كوبه

( ٣٣١٥٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَشْرَمِ الْجَعْفَرِى ۚ أَنَّ مُلاَعِبَ الْاسِنَّةِ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ بَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الدَّوَاءَ أو الشُّفَاءَ مِنْ دَاءٍ نَوْلَ بِهِ فَبَعَثَ الِّيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلِ، أَوْ بِعُكَّةٍ مِنْ عَسَلِ.

(۳۳۱۵۹) مخضرت خشرم جعفری بیشیء فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن ما لک بیٹید نے نبی کریم مِیَلِفَضِیَّا آج کی طرف ایک قاصد دوا ما تکئے کے لیے یاکسی بیاری سے شفاء کے لیے بھیجا۔ تو نبی کریم مِیلِفِضِیَّا آج نے ان کی طرف شہدیا شہد کامشکیزہ بھیج دیا۔

### ( ٦٦ ) ما جاء فِي بنِي عبسٍ

### ان روایات کابیان جوقبیلہ ہنوعیس کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :جَانَتِ ابْنَةُ خَالِدِ بُنِ سِنَانِ الْعَبْسِىِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَرْحَبًا بِابْنَةِ أَخِى مَرْحَبًا بِابْنَةِ نَبِيٍّ ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ.

(بزار ۲۳۷۱ طبرانی ۱۲۲۵۰)

(۳۳۱۷) حفرت معید بن جیر و افخو فرماتے ہیں کہ حفرت خالد بن سنان العبسی کی بیٹی رسول الله مِیَوَفِیْفَقِ کی خدمت میں آئی تو رسول الله مِیَوَفِیْفَیَّ نِیْ اس کوفر مایا: خوش آ مدید میرے بھائی کی بیٹی کوخش آ مدید ، نبی کی بیٹی کوجس کواس کی قوم نے ضائع کردیا تھا۔ ( ۲۲۱۲۱) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیْمٍ ، عَنْ شَوِیكٍ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : یَا یَنِی عَبْسٍ ، مَا شِعَارُکُمْ ، قَالُوا : حَرَامٌ ، قَالَ : بَلُ شِعَارُکُمْ حَلَالٌ.

ِ (۳۳۱۱) حضرت ابواسحاق طِیٹی؛ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِٹِٹیٹیٹی نے فرمایا: اے بنوعبس والو! تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا:حرام۔آپ مِلِٹٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹرمای: بلکہ تمہاری نشانی تو''حلال' ہے۔

( ٣٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الضَّرِيسِ عُقْبَةُ بُنُ عَمَّارِ الْعَبْسِتَّى ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ أَخِ لِرِبْعِتَى بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ : أَيُّ الْخَيْلِ وَجُدْتُمُوهُ أَصْبَرُ فِي حَرْبِكُمْ ، قَالُوا : الْكُمَيْتُ

(٣٣١٦٢) حضرت مسعود بن حراش بيطيع جوحضرت ربعی بن جراش بيطيد کے بھائی بين فرماتے بيں كه حضرت عمر بن خطاب روائنونے قبيلہ بنوئيس والوں سے پوچھا: تم لوگ جنگوں ميں كون ساگھوڑا زيادہ صابر پاتے ہو؟ انہوں نے عرض كيا: سياہ وسرخ رنگ ك گھوڑ ہے و۔



#### ( ٦٧ ) ما جاء فِي ثقِيفٍ

### ان روایات کابیان جوقبیلہ ثقیف والوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنْيِم ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكَ الْكَافِي فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحُرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاصَرَ أَهُلَ الطَّائِفِ فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحُرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا. (احمد ٣٣٣)

(٣٣١٦٣) حفرت جابر ولا تفرماتے ہیں کہ جب رسول الله مَلِّلْفَقَعَ فِي طائف والوں کا محاصرہ کیا تو آپ مَلِلْفَقَعَ کَ صحابہ مُکَالِّتُهُمُ آپ مُرِّلْفَقَعَ فَعَمَ مِیں آئے اور کہنے گئے: اے الله کے رسول مِلِلْفَقِعَ فَا الله کے تیروں نے ہمیں جلادیا۔ پس آپ مِلْلِفَقِعَ فَا الله على مائل الله على الله على

( ٣٣١٦٤ ) حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَقْبَلَ إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِتِي ، أَوْ ثَقَفِيًّ .

(عبدالرزاق ١٦٥٢١ ابن حبان ٦٣٨٨)

(۳۳۱۹۴) حضرت طاوَس مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مِیشِفِینَهُ نے ارشاد فرمایا بتحقیق میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ میں کسی ہے ہدیے چول نہیں کروں گاسوائے قریش سے یاانصاری سے یا ثقفی ہے۔

( ٣٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ هُمَمْت أَنُ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِىٍّ ، أَوُ أَنْصَارِىٍّ ، أَوْ تَقَفِى ، أَوْ دَوْسِیٍّ. (ترمذی ٣٩٣٢)

(۳۳۱۷۵) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّافِیْکَا آغیار شادفر مایا جمعیق میں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ میں کسی سے بھی ہدیے تبول نہیں کروں گا مگر قرلیثی سے یا انصاری سے یا ثقفی سے یا دوس سے۔

### ( ٦٨ ) فِي عبدِ القيسِ وفدعبدالقيس كابيان

( ٣٣١٦ ) حَلَّثُنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ الْوَفُدُ ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ ، قَالَ :قَالُوا :رَبِيعَةُ ، قَالَ :مَرْحَبًا بِالْوَفُدِ ، أَوْ بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا ، وَلَا النَّذَامَى. المن الم شيرمتر جم (جلده) في المناس المفعان المناس المفعان المناس المعفان المناس المعفان المناس المعفان المناس المعلن المناس المعلن المناس المعلن المناس الم

(٣٣١٦٦) حضرت ابن عباس و الله مَ أَنْ فرمات بين كه قبيله عبد القيس كا وفدرسول اللهُ مَ أَنْفَظَةُ كَ بِاس آيا- تورسول اللهُ مَ أَنْفَظَةُ فَهُ فَيْ اللهُ مَ أَنْفَظَةُ فَهُ فَيْ اللهُ مَ أَنْفَظَةُ فَيْ اللهُ مَ أَنْفَظَةُ فَيْ اللهُ مَ أَنْفَظَةً فَيْ اللهُ مَ أَنْفَظَةً فَيْ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ مَ اللهُ ا

(٣٣١٧) حفرت عبدالرحمن بن انى بكره بالتطية فرمات بين كه حفرت الشج بنوع صرفرمات بين كدرسول الله مَلِّ الفَيْفَةَ فِي مجھ ارشاد فرمایا: یقیناً تم میں دوخصلتیں ایسی بین کہ اللہ ان کو پہند کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا: وہ دونوں کون بی بین؟ آپ مِلَّ برد باری اور حیاء۔ میں نے پوچھا: یہ مجھ میں پرانی بین یا جدید؟ آپ مَلِّ اَنْفَیْمَ نَا فَارْمایا: نبیس بلکه پرانی بین میں مے کہا: اللہ کاشکر ہے جس نے میری جبلت میں دوخصلتیں پیدا کیں جن کوہ و پہند کرتا ہے۔

### ( ٦٩ ) فِی بنِی تبِیمِ قبیلہ بنوتمیم کابیان

( ٣٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحُوزٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : جَانَتُ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَبْشِرُوا يَا بَنِى تَمِيمٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا. (بخارى ٣١٩- احمد ٣٣٣)

( ٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، عَنِ ابْنِ فَاتِكٍ ، قَالَ :قَالَ

لِي كُعُبٌ : إِنَّ أَشَدَّ أُحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى الدَّجَّالِ لَقَوْمُك ، يَعْنِي يَنِي تَمِيمٍ.

(۳۳۱۷) حضرت ابن فا تک ولیتین فر مائتے ہیں کہ حضرت کعب دلائن نے مجھ سے ارشاد فر مایا: بے شک عرب کے زندہ لوگوں میں سے د جال پرسب سے زیادہ بخت تہباری قوم ہوگی یعنی قبیلہ بنوتمیم۔

( ٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُكَيْمٍ ، عَنْ مُسَافِرٍ الْجَصَّاصِ ، عَنْ فَصِيلِ بُنِ عَمْرٍو ، وَقَالَ : ذَكَرُوا يَنِي تَمِيمٍ عِنْدَ حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ ۚ إِنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الدَّجَّالِ.

(۱۷۳۱۷) حضرت نصیل بن عمر و پالیلا فرماتے میں کہ لوگوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹٹو کے پاس قبیلہ بنوتمیم کا ذکر فرمایا: تو آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: بے شک بنوتیم والے لوگوں میں سب سے زیادہ بخت ہوں گے د جال کے مقابلہ میں۔

( ٣٣١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ الْمَرَأَةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَضُرُّك إِذَا كَانَتُ ذَاتَ دِينٍ وَجَمَالٍ أَنْ لَا تَكُونَ مِنْ آلِ حَاجِبِ بُنِ زُرَارَةً.

(۳۳۱۷۲) حفرت تور ویشید ایک آدمی نقل فر ماتے ہیں کہ انصار کے ایک مخص نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس پررسول الله مَنْ اَنْ اَلَيْنَ مَنْ اِنْ اِلْمَانَ اِلْمَانِ اللّٰمِی کے خاندان میں سے ہو۔

( ٣٢١٧٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ أَبِي حَلْدَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ حَمْسٍ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَفُّوا فِي اللَّغَةِ فَرَضِيَ قِرَائَتَهُمْ كُلَّهُمْ ، فَكَانَ بَنُو تَمِيمٍ أَعْرَبَ الْقَوْمِ . (ابن جرير ١٩) مِنْ كُلِّ حَمْسٍ رَجُلٌ ، فَاخْتَلَفُوا فِي اللَّغَةِ فَرَضِيَ قِرَائَتَهُمْ كُلَّهُمْ ، فَكَانَ بَنُو تَمِيمٍ أَعْرَبَ الْقَوْمِ . (ابن جرير ١٩) (٣٣١٤٣) حضرتُ ابوالعاليه ويتيا فرات بيل جربي في من الله على الله على

( ٣٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ ضَعْهَا فِى أَشْجَعِ حَتَّى مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ ضَعْهَا فِى أَشْجَعِ حَتَّى مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا فِى يَنِى رِيَاحٍ حَتَّى مِنْ الْعَرَبِ ، قَالَ :

(۳۳۱۷) حضرت ابن سیر مین واشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی ویشید نے حضرت عمر وزائی سے خطالکھ کر دریافت کیا اُن اٹھارہ زرہوں کے بارے میں جوان کو ملی تھیں ۔ تو حضرت عمر وہائی نے ان کوجواب میں لکھا: کہان زرہوں کوعرب کے سب سے بہا در قبیلہ والوں کے دے دو۔ راوی فرماتے ہیں: کہ آپ وہائی نے بیزر ہیں بنوریاح جو بنوتمیم کی ایک شاخ ہےان کومرحمت فرمادیں۔



### ( ۷۰ ) ما جاء فِي بنِي أسرٍ

#### ان روایات کابیان جو بنواسد کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٧٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَبُو سِنَانٍ الْأَسَدِيُّ. (ابن سعد ١٠٠)

(۳۳۱۷۵) حضرت اساعیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی میشید نے ارشاد فرمایا: غزوہ حدیبیہ والے دن سب سے پہلے ہیعت کرنے والے فخص حضرت ابوسنان اسدی دومٹھ تھے۔

( ٢٢١٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ بَهْدَلَةَ ، عَنُ ابِي وَائِلٍ أَنَّ وَفُدَ

يَنِي أَسَدٍ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ فَقَالُوا: نَحْنُ بَنُو زِنْيَةَ ، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو رِشُدَةَ.

(٣٣١٤٦) حفرت ابو واكل ويشي فرمات بين كقبيله بنواسدكا وفدر سول الله مَنْ فَقَالُوا: نَحْن مِينَ آياتُو آب مَنْ فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو رِشُدَة .

بوجها: تم كون لوگ بو؟ انهول نع مض كيا: بمار العلق قبيله بنوزئية سے بداس پرآب وَ اللهِ عَنْ مايا: تم تو بنور شده بور زنيه سے زناكي طرف ذبئ نتقل بون كي وجه سے بنور شده لقب عطافر مايا )۔

( ٣٣١٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، قَالَ أَدْرَكُت ٱلْفَيْنِ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَدْ شَهِدُوا الْقَادِسِيَّةَ فِي ٱلْفَيْنِ ، وَكَانَتُ رَايَاتُهَا فِي يَدِ سِمَاكٍ صَاحِبِ ٱلْمَسْجِدِ.

(۳۳۱۷۷) حضرت ولید بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ساک بن حرب بیٹید نے ارشاد فرمایا: میں نے بی اسد کے دو ہزار آ دمیوں کو پایا جوقاد سید کی جنگ میں شریک ہوئے تصاوران کے جھنڈ ہے ساک صاحب مبجد کے ہاتھ میں تھے۔

( ٣٣١٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنِنَةَ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : جَاءَ عَلِى بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : خُذِيهِ حَمِيدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْت الْقِتَالَ الْيُوْمَ فَقَدْ أَحْسَنَهُ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْحَارِثُ بْنُ صِمَّةَ ، وَأَبُو دُجَانَةَ ، وعن عكرمة قَالَ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أحد : مَنْ يُأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا وَأَخَذَ السَّيْفَ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى جَاءَ بِهِ قَدْ حَنَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطَيْتُهُ حَقَّهُ ، قَالَ نَعَمْ. (طبراني ٢٥٠٤ ـ حاكم ٢٣)

(۳۳۱۷۸) حفرت عکرمہ بریٹی فرماتے ہیں کہ حفرت علی میں تو اپنی تلوارلائے اور حفرت فاطمہ میں مذہرفائے فرمایا: اس تعریف شدہ کو کیا اس تعریف شدہ کو کیا ۔ اس پر نبی کریم مَلِقَتْ فَیْ فَر مایا: آج کے دن تم نے شاندار قبال نبیس کیا تحقیق شاندار لڑائی تو سمل بن حنیف، عاصم بن ثابت ، حارث بن الصمیہ اور ابود جاند میں کیٹے کے لڑی۔

اور حضرت عکرمہ چاہیے؛ فرماتے ہیں: کہ رسول اللّٰہ مَیا ﷺ نے غز وہ احد کے دن ارشاد فرمایا: کون مخص اس تلوار کواس کے

ت كى ساتھ پكڑے گا؟ حضرت ابود جاند روائٹو نے عرض كيا: ميں پكڑوں گا۔اور آلموار پكڑى پھراس كے ساتھ لڑے يہاں تك كه آلوار كو واپس لائے اس حال ميں كه و ه شير هى ہو چكى تقى۔اور فرمايا: اے اللہ كے رسول مِنْرِ اَفْظَةَ عَجَا كيا ميں نے اس كاحق اداكر ديا؟ آپ مِنْرِ اِنْفَظَةَ فِي فرمايا: ہاں!۔

# (۷۱) فِي بَجِيلة

# قبيله بجيله كابيان

( ٣٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالِ : مَا صَنَعْت فِي رَكْبِ الْبَجَلِيِّينَ ابْدَأُ بِالْأَحْمَسِيِّينَ قَبْلُ الْقَسُرِيِّينَ. (احمد ١٦٦٨)

(۳۳۱۷) حَفَرتُ قِيس بِيشِيْ فرمات بين كَررسول الله مَأْفَقَيْعَ أَنْ حفرت بلال جَنْفُو سے اُرشاد فرمایا: تم نے بجلیوں كی سوار يوں كا كيا كيا؟ تم تسر يوں سے پہلے اتمسيو ل سے شروع كرو۔

( ٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، قَالَ :جَانَتُ وُفُودُ قَسْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣١٥ـ ٣١١)

(۳۳۱۸۰) حضرت مخارق ویشید فرماتے ہیں کدحضرت طارق ویشید نے ارشاد فرمایا: که قسر کے وفد نبی کریم میر فیشی کی خدمت میں آئے۔

### ( ٧٢ ) ما جاء فِي العجمِ

# ان روایات کابیان جوعجمیوں کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَافِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِدَ بَدُرًّا سِتَةٌ مِنَ الأَعَاجِمِ مِنْهُمْ بِلَالْ وَتَمِيمٌ. (٣٣١٨١ ) حفرت جابر بِيشْيُا فرماتے بيں كه حفرت عامر وَالْجُونِ فِي ارشاد فرمايا: غزوه بدر مِين چِهِ جميوں في بھي شركت كى ـ ان مِين ہے حضرت بلال وَنْ فَوْ اور حضرت تميم بھى تھے۔

( ٣٣١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عن ابيه ، عَنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رِوَايَةٌ ، قَالَ :لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ. (ابويعلى ١٣٣٣ـ طبرانى ٩٠١)

(۳۳۱۸۲) حفرت ابونچی ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت قیس بن سعد دیشید سے مروی ہے آپ دیشید نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریا ستارے پر بھی معلق ہوتا تو اہل فارس میں سے پچھلوگ ضرور وہاں سے اس کو حاصل کرتے۔

( ٣٣١٨٣ ) حَلَّاتُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَقًا بِالثَّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ. (بخاری ۳۸۹۷۔ مسلم ۲۳۱) (۳۳۱۸۳) حضرت ابو ہربرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول الله سُؤِشْنَ فَحَ نے ارشاد فرمایا: اگر دین ثریاستارے پر بھی معلق ہوتا تو اہل فارس کے پچھلوگ ضرورو ہاں سے اس کو حاصل کرتے۔

( ٣٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لَأَهُلِ بَدْرٍ للعربيهم وَمَوْلَاهُمْ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ ، وَقَالَ : لَأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

(٣٣١٨٣) حفرت قيس بيني؛ فرماتے بيں كەحفرت عمر دين في نه بدر ميں شريك عربی اوراس كے غلام كے ليے پانچ پانچ بزار كا حصه مقرر فرمایا اور فرمایا: میں ضرور بالصر وراہل عرب کوان کے سوایر فضیلت دول گا۔

# ( ٧٣ ) ما جاء فِي بِلالٍ وصهيبٍ وخبّابٍ

ان روایات کابیان جوحضرت بلال،حضرت صهیب اورحضرت خباب ریا تی ارے

#### میں منقول ہیں

( ٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَصَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْوٍ ، عَنِ السُّدِّ يَ ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْأَزْدِيّ ، عَنُ أَبِي الْمُدَوْدِ ، عَنُ حَبَّابِ بْنِ الْأَرَثِّ : (وَلَا تَطُودُ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُويدُونَ وَجُهَهُ) قَالَ : جَاءَ الْأَفْرَ عُنُ حَبِسِ التَّمِيمِيُّ وَعُيَنَهُ بُنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيّ فَوَجَدُوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا مَعَ بِلَالِ وَعَمَّارٍ وَصُهَيْبُ وَحَبَّابِ بْنِ الْأَرَثِ فِي نَاسٍ مِنَ الضَّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَأُوهُمْ حَقَرُوهُمْ فَاتَوْهُ فَكَلُوا بِهِ فَقَالُوا : إِنَا نَجْعَلَ لَنَا مِنْكُ مَجْلِسًا تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضَلَنَا ، فَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيك فَنَسْتَجِى أَنْ تَرَانَا مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُد ، فَإِذَا نَحْنُ جِنَاكَ فَأَقِمُهُمْ عَنَّا ، وَإِذَا نَحْنُ فَرَغُنَا فَافُعُدُ مَعَهُمْ إِنْ شِنْتَ ، فَلَمَّ اللهَ يَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَضَلَنَا ، فَإِنَّ وَنُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيك فَنَسْتَجِى أَنْ تَرَانَا مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُد ، فَإِذَا نَحْنُ جِنَاكَ فَأَقِمُهُمْ عَنَّا ، وَإِذَا نَحْنُ فَرَغُنَا فَافُعُدُ مَعَهُمْ إِنْ شِنْتَ ، فَلَمَّا أَرَادَ ذَلِكَ وَنَحْنُ فَالْ : هُولًا تَطُرُدُ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَمُ الظَّلِمِينَ ﴾ . (ابن ماجه ١٣٤٤ طبراني ٣٣٩٣)

### ( ٧٤ ) فِي مسجدِ الكوفةِ وفضلِهِ

### كوفه كي مسجد اوراس كي فضيلت كابيان

( ٣٦١٨٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقُدَامِ ، عَنْ حَبَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِى بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : بِعُ بَعِيرَك وَصَلِّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، قَالَ أَبُو فَقَالَ : بِعُ بَعِيرَك وَصَلِّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ، قَالَ أَبُو بَكُو يَعُونَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ أَحَبُّ إلَى مِنْهُ ، لَقَدُ نَقَصَ مِمَّا أُسْسَ خَمْسُ مِنْ فَرَاع. مِنْةٍ ذِرَاع.

(۳۳۱۸۲) حفر تحب بیشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی بیشین بن ابی طالب کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: بے شک میں فے ایک اونٹ خریدا ہے اور میں نے سامان سفر تیار کرلیا ہے اور میر ابیت المقدس جانے کا ارادہ ہے۔ اس پر آپ بڑا تین نے فرمایا:
اپنے اونٹ کو بی دواوراس مجد میں نماز پڑھا کرو۔ امام ابو بمر جن فرماتے ہیں: یعنی کوفہ کی مجد میں .....اس لیے کہ مجد حرام کے بعد کوئی بھی مجد مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔

( ٣٦١٨٧ ) حَذَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَذَّنَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ، قَالَ :لَقِيَنِي كَغُبٌّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ جِنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : لأَنْ أَكُونَ جِنْتُ مِنْ حَيْثُ جِنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَلْفَى دِينَارٍ ، أَضَعُ كُلَّ دِينَارٍ مِنْهَا فِي يَدِ كُلِّ مِسْكِينِ ، ثُمَّ حَلَفَ : إِنَّهُ لَوَسَطُ الْأَرْضِ كَقَعُرِ الطَّسْتِ.

(mmina) خطرت اسود ويشيد فرمات بي كدحفرت كعب وفافر مجه بيت المقدى مي طحاور يو جها بتم كهال س آئ مو؟ مين

هي معنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٩ ) و المحال المحا

نے کہا: کوفہ کی جامع متجد ہے۔ آپ رہ اُٹیز نے فرمایا: میں بھی وہاں ہے آیا ہوں۔ جہاں سے تم آئے ہو۔اوروہ جگہ جھے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں دو ہزار دینار صدقہ کروں اور ان میں سے ہرا یک دینار کو ہر سکین کے ہاتھ میں دوں۔ بھرقتم اٹھا کر ارشاد فرمایا: بےشک وہ مجدز مین کے بالکل درمیان میں ہے جیسا کہ تھال کا بینیدا ہوتا ہے۔

### ( ٧٥ ) فِي مسجِدِ المدِينةِ

#### مسجد نبوى مَلِّالنَّفَيْنَامَةَ كابيان

( ٣٣١٨) حَدَّثَنَا حَاتِمْ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِىِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يَغْنِى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يُعْلَى مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يُعْلَمُهُ ، أَوْ يَتَعَلَّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنَاعَ غَيْرِهِ. مَنَاعَ غَيْرِهِ.

(۳۳۱۸۸) حسِّرت ابو ہریرہ رہی ہوئی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَتَ کَیْجَ نے ارشاد فرمایا: جو مخص میری اس مبحد میں آیا ۔۔۔۔ام ابو کم حرفی فرماتے ہیں بعنی مدینہ منورہ کی مبحد میں ۔۔۔۔۔ اورہ وہ میں آیا گمرکوئی خیر کی بات سکھانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے ۔ تو وہ مخص اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے۔ اور جو مخص اس کے علاوہ کی اور مقصد کے لیے آیا تو وہ اس مخص کے درجہ میں ہوگا جو کمی دوسرے کا سامان دیکھتا ہے۔

( ٣٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنُ نَافِع ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عن بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتُ :سَمِعُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :صَلَاةٌ فِيهِ ، يَعْنِى مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ مَكَّةَ.

قَالَ أَبُو بَكُرٍ :وَرُوَاةُ أَهْلِ مِصْرَ لَا يُدْخِلُونَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

(۳۳۱۸۹) حفرت میمونه بی مینفام المؤمنین فرماتی بین که میں نے رسول الله میرافتی آج کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: میری اس مجد میں سیعن معجد نبوی میرافتی آج میں سیایک نماز کا پڑھنا اس کے علاوہ کسی اور معجد میں ہزار نمازوں سے افضل ہے۔ سوائے مکہ کی محد کے۔

امام ابو بکر دیشینه فرماتے ہیں : کہ اہل مصر والوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر ان لوگوں کی سند میں ابن عباس مین نظر کاذکرنہیں کیا۔

( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبَى أَنَسٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبَى بُنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَسُجِدُ الَّذِي أَسْسَ عَلَى النَّقُوى هُوَ مَسْجِدِي.

(۳۳۱۹۰) حضرت أبی بن کعب جن الله فرماتے ہیں کہ بی کریم مَؤَفِظَ نے ارشاد فرمایا: وہ مجدجس کی بنیاد تقوے پر رکھی گئی ہےوہ میری مجدہے۔

### ( ۷۶ ) فِی مسجِدِ قباء مسجد قباء کابیان

( ٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِى خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظَهِيرٍ الْأَنْصَارِكَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :صَلَاةً فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ.

(۳۳۱۹۱) حفرت اُسید بن ظہیرانصاری دہاؤہ جونبی کریم مِنَافِظَةَ کے اصحاب میں سے بیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنَافظَةَ نے ارشاد فرمایا بمجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔

( ٣٣١٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِى يُوسُفُ بْنُ طَهُمَانَ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَشَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُونَهُ ، ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَرَكَعَ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ ذَلِكَ كَعَدْلِ عُمْرَةٍ.

(۳۳۱۹۲) حفرت محل بن صنیف واژو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِرَّافِقَعَ آنے ارشاد فرمایا: جو تحض وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے۔ پھرمجد قباء میں آئے اور اس میں جارر کعات نماز اوا کرے تو اس کا تو اب عمرہ کے برابر ہوگا۔

( ٣٣١٩٣ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًّا.

(٣٣١٩٣) حضرت ابن عمر ولا فتي فرمات بين كه نبي كريم مِيلَ فَفَيْكَ فَيْ مَجِد قباء بيدل بهي آت تصاور سوار بهوكر بهي \_

# ( ۷۷ ) فِي مسجِدِ الحرامِ

#### مسجد حرام كابيان

( ٣٣١٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبَىّ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ صَلَاةً فِى مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً فِيمَا سِوَّاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(٣٣١٩٨) حفرت جبير بن مطعم ولأثر فرمات بي كدرسول الله مَوْفَقَعَ في ارشا دفر مايا: ب شك ميرى اس مجد مين ايك نماز بره هنا



اس کے علاوہ دیگر مجدمیں ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے سوائے مجدحرام کے۔

( ٣٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةً فِي مَسْجِدِى هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامَ. سِوَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْآ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(۳۳۱۹۵) حضرت عائشہ تفاین فرماتی ہیں کہرسول اللہ مَا فِیْقَائِمَ نے ارشاد فرمایا: میری اس مجدمیں ایک نماز کا پڑھنااس کے علاوہ دوسری مساجد میں ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔

> آخر كتاب الفضائل والحمد لله رب العالمين.



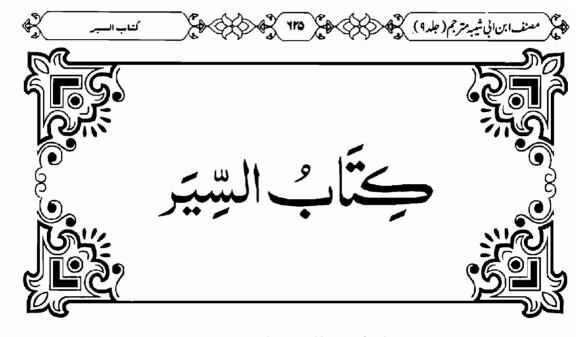

# (۱) ما جاء نِی طاعةِ الإِمامِ والخِلافِ عنه وہروایات جوامام کی اطاعت اوراس کی نافر مانی کے بارے میں منقول ہیں

حدثنا أبو عبد الرحمن قَالَ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:

( ٣٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الإِمَامَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ عَصَى الإِمَامَ فَقَدُ عَصَانِى. (ابن ماجه ٢٨٥٩ ـ احمد ٢٥٢)

(۳۳۱۹۲) حضرت ابو ہریرہ وہ وہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله مُؤْفِقَةً نے ارشاد فر مایا: جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافر مانی کی تحقیق اس نے اللہ کی اور جس نے میری نافر مانی کی تحقیق اس نے اللہ کی نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی۔ اور جس نے امیر کی نافر مانی کی تحقیق اس نے میری نافر مانی کی۔

( ٣٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. (بخارى ٢٩٥٧\_مسلم ٣٢)

(۳۳۱۹۷) حفزت ابو ہریرہ ٹٹاٹنو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْوَفِیْکَا آبِ ارشاد فر مایا: جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔اور جس نے میرےامیر کی اطاعت کی تحقیق اس نے میری اطاعت کی۔

( ٣٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ :الْأَمَرَاءُ.

# است این الی شیبه ستر جم (جلده ) کی کاب السیر کاب السید کاب الید کاب السید کاب السید کاب السید کاب السید کاب السید کاب السید کا

(٣٣١٩٨) حفرت ابوصالح ميشيو فرمات بيس كه حضرت ابو جريره وافو نه اس آيت كي تفسير يول بيان فرما كي: آيت:

ترجمہ:اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی ،اورصاحبان اقتدارواختیار کی ۔فرمایا:اس عمراوامراء ہیں۔

( ٣٣١٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ : قَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : كَلِمَاتٌ أَصَابَ فِيهِنَّ : حَقَّ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَنْ يُؤَدِّى الْأَمَانَةُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْمَعُوا وَيُطِيعُوا وَيُجِيبُوا إِذَا دُعُوا.

(۳۳۱۹۹) حفرت مصعب بن سعد مِرتَّفِيْ فرماتے جِن كه حضرت على دائثُو بن ابى طالب نے چند كلمات ارشاد فرمائے اور بالكل درست فرمایا: وہ یہ كدامام پرلازم ہے كہ وہ اللہ كے تازل كردہ قرآن كے مطابق فيصله كرے۔ اورامانت كوادا كرے۔ اوراس نے ایسا كرديا تو پھرمسلمانوں پرلازم ہے كہ وہ اس كى بات نيس اورا طاعت كريں۔ اور جب ان كو پكارا جائے تو وہ پكار كا جواب ديں۔

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : ﴿وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ :أُولُوا الْفِقْهِ أُولُو الْخَيْرِ .

(۳۳۲۰۰) حضرت عبدالله بن محمد بن عقيل ويطيع فرمات بي كه آيت مين : ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ سےمراد فقهاءادراصحاب خير مراد بيں۔

( ٣٣٢.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا قَالَ : أُولُو الْعَقْلِ وَالْفِقْهِ فِي دِينِ اللهِ:

(۳۳۲۰) حفرت ابن الی مجیم ویشین فرمات میں كدحفرت مجامد ویشین نے اس آیت كی تفسیر یوں بیان فرمائی: آیت ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ حفرت مجامد ویشین فرماتے تھے كەمحد مُؤَفِّقَةً كے صحابہ مُؤكثُرُا كثر فرماتے تھے كدار بابِ عقل ودانش اوراللہ كے دين ميں مجھ بوجھ ركھنے والے لوگ مراد ہیں۔

( ٣٣٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :الْعُلَمَاءُ.

(٣٣٢٠٢) حضرت الربيع بن انس جن الله فرمات بين كه حضرت ابوالعاليد بيشين في ارشاد فرمايا: او لوا الامو سے مرادعام عرام ميں۔

( ٣٣٢.٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَبُدِ رَبِّ الْكَفْيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ. (مسلم ١٣٧٣ـ احمد١٢١)

(۳۳۲۰۳) حفر تعبدالله بن عمر و مزایخ فرماتے ہیں که رسول الله میزائش نے ارشاد فرمایا: جس محف نے امام سے بیعت کی تو اس نے اپنے ہاتھ کا قبضداور دل کی محبت اس کوعطا کر دی۔ پس اس کو چاہیئے کہ وہ اپنی طاقت کے بقدراس کی اطاعت کرے۔ هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلده) کي مسال ۱۱/۷ کي ۱۱/۷ کي مسال السبد

( ٣٢٢.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمُّ الْحُصَيْنِ ، قَالَتْ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. (مسلم ١٣٦٨ـ احمد ٤٠)

(۳۳۲۰۳) حفزت ام حصین نئی منطق فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مَلِفْظَةُ نے میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: اگرتم پر کسی حبثی غلام کوبھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات سنواور اس کی اطاعت کروجب تک وہ کتاب اللہ شریف کی ردثنی میں تمہاری قیادت کرے۔

( ٣٣٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِى ، عَنْ أَمَّ الْحُصَيْنِ الْاَحْمَسِيَّةِ ، قَالَتُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُّبُ بِعَرَفَةَ وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفَّعًا بِهِ وَهُوَ يَخُطُّبُ بِعَرَفَةَ وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفَّعًا بِهِ وَهُوَ يَخُطُّبُ بِعَرَفَةَ وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفِّعًا بِهِ وَهُوَ يَخُطُّبُ بِعَرَفَةً وَعَلَيه بُرُدٍ مُتَلَفِّعًا بِهِ وَهُو يَخُولُ : إِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ. (احمد ٢٠٠٣)

(۳۳۲۰۵) حضرت ام حصین احمیه منی پذین فرماتی جیں کہ نبی کریم میر انتظامی نے میدان عرفات میں خطبہ دیا اس حال میں که آپ میر انتظامی است کر و نے چا در کو کپیٹا ہوا تھا اور ارشاد فرمایا: اگرتم پر ناک کے جبٹی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بات کوسنو اور اس کی اطاعت کر و جب تک کہ وہ قرآن مجید کی روشنی میں تمہاری قیادت کرے۔

( ٣٣٢.٦ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ، قَالَ :أَمَرَاءُ السَّرَايَا.

(٣٣٢٠١) حفرت ابوصالح مِيْتِي فرماتے بين كه حفرت ابو بريره وليَّوْ نے اس آيت كي تفير يوں بيان فرما كى: آيت ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ كداس سے لشكروں كے امير مراد بيں۔

### (٢) فِي الإِمارةِ

#### امارت كابيان

( ٣٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّك ضَعِيفٌ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إنَّك ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَذَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

(مسلم ۱۳۵۷ طیالسی ۳۸۵)

(۳۳۲۰ ) حفرت حارث بن بزیدالخفر می جیش فرماتے بیں که حضرت ابو دَر بی الله میر الله الله میر الله میرد الله میر

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلده) کي هي مالا کي هي مالا کي هي اي السير متر جم (جلده) کي هي مالا کي م

ذلت اورشرمندگی کا سبب ہوگی ۔ سوائے اس مخف کے لیے جس نے اس کوخت کے ساتھ پکڑ ااوراس بارے میں جواس پرلا زم تھا وہ حق ادا کیا۔

( ٣٣٢.٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُرَيُدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِى عَمِّى ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمُّرْنَا عَلَى بَعُضِ مَا وَلَاكَ اللَّهُ ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِّى هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًّا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًّا حَرَصَ عَلَيْهِ. (بخارى ١٣٩٣ـ ابوداؤد ٢٩٣٣)

(۱۳۲۰۸) حفرت ابوموی والی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے دو چھاڑا و بھائی رسول الله میر فائی فرمت میں حاضر ہوئے ،ان دونوں آ دمیوں میں سے ایک نے کہا: اے اللہ کے رسول میر فیٹھ اللہ نے جو آپ میر فیٹھ کے کوسلطنت عطافر مائی ہے اس میں ہے کی حصہ پر ہمیں بھی امیر بنا دیں۔ اور دوسر شخص نے بھی یہی بات کہی۔ آپ میر فیٹھ نے فرمایا: یقینا اللہ کی تتم اہم یہ عہدہ اس محض کو سر نہیں کرتے جو اس کا سوال کرے اور نداس محض کو جو اس برلا کچی ہو۔

( ٣٢٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ ، وَسَتَصِيرُ حَسُرَةً وَنَدَامَةً ، فَنِعْمَت الْمُرْضِعَةُ وَبِنُسَتِ الْفَاطِمَةُ. (بخارى ١٢٨هـ احمد ٣٢٨)

(٣٣٢٩) حفرت ابو بريره و وَالْمَوْ فَرَمَاتَ بِينَ كَرَسُولَ اللهُ مِلْ الْمَصْلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

(بخاری ۲۹۲۲ ابو داؤد ۲۹۲۲)

(۳۳۲۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ حیاتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میؤٹٹی کی مجھ سے ارشاد فرمایا: تم بھی بھی منصب حکومت کا سوال مت کرنا۔ بے شک اگر تہمیں مید مانگنے سے دی گئی تو تہمیں اس کی طرف سپر دکر دیا جائے گا۔اور اگر تہمیں بغیر مانگے دیے دی گئی تو پھراس برتمہاری مدد کی جائے گی۔

( ٣٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا تَسْتَغْمِلُنِي ، فَقَالَ : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ نَفْسٌ تُنْجُيهَا خَيْرٌ مِنْ إمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا.

(ابن سعد ۲۵۔ بیهقی ۹۲)

(٣٣٢١١) حفزت محدين منكدر ويشيء فرمات بيل كه حفزت عباس وللفي في فرمايا: احالله كرسول مُؤْفِقَةً إلى مجهدامير كيول

نہیں بناتے؟اس پرآپ مِنْفِظَةُ نے فرمایا:اےعباس!اے رسول الله مِنْفِظَةُ کے چھا! جس نفس کوامارت سے نجات دی جائے وہ امارت سے بہت بہتر ہے آپ دی نی اس کی طاقت نہیں رکھتے۔

( ٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ عامر ، عن مَسْرُوق ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: مَا مِنْ حَكَم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكَ آخِذَ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ : اطْرَحْهُ ، طَرَحَهُ فِى مَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا ، قَالَ : وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَأَنْ أَفْضِى يَوْمًا وَاحِدًا بِعَدْلِ وَحَقِّ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ سَنَةٍ أَغُزُوهَا فِى سَبِيلِ اللهِ.

(۳۳۲۱) حضرت مسروق بیشید فرماتے میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹی نے ارشاد فرمایا: کوئی فیصلہ کرنے والا لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرتا گرید کے دن اس کا ایسا حشر کیا جائے گا کہ ایک فرشته اس کوگردن سے پکڑے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم کے کنارے لاکر کھڑا کر دے گا۔ پھرا پنا سروحمٰن کی طرف اٹھائے گا۔ اگر دحمٰن اس کو کہدد ہے اس کوجہنم میں ڈال دو۔ تو وہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ اس کو جانب سال کی مسافت کے برابر جہنم کی گہرائی میں ڈال دے گا۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت مسروق بیٹے نے ارشاد فرمایا: ممبرے نز دیک ایک دن عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اللہ کے راستہ میں ایک سال جہاد کروں۔

( ٣٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ الرَّاسِبِيّ ، عَنْ بِشُر بْنِ عَاصِم ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَهْدَهُ ، فَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِى فِيهِ ، إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَاءُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقِفُونَ عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِلَّهِ تَنَاوَلَهُ اللَّهُ بِيمِينِهِ يَقُولُ : إِنَّ الْوُلَاةَ يُجَدِّ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيقِفُونَ عَلَى شَفِيرٍ جَهَنَّمَ ، فَمَنْ كَانَ مِطُواعًا لِلَّهِ تَنَاوَلَهُ اللَّهُ بِيمِينِهِ حَتَّى يُنَجِّيهُ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهُ انْخَرَقَ بِهِ الْجِسْرُ إلَى وَادٍ مِنْ نَارٍ يَلْتَهِبُ الْبِهَابًا قَالَ : فَأَرْسَلَ عُمَرُ إلَى أَبِى خَرِّ وَإِلْ مَنْ مَسُلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَا يَعْمُ وَاللهِ ، وَبَعْدَ الْوَادِى وَادٍ آخَرُ مِنْ نَارٍ ، قَالَ : وَسَأَلَ سَلْمَانَ فَكُرِهَ أَنْ يُخْبِرَ بِشَىءٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ ، وَأَضُرَعَ خَدَّهُ إِلَى الْأَرْضِ. (مسند ١٨٥) يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : مَنْ سَلَتَ اللَّهُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ ، وَأَضْرَعَ خَدَّهُ إِلَى الْأَرْضِ. (مسند ١٨٥)

(سه ۲۱۳) حفرت بشربن عاصم مریقید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دیا ہے ۔ ان کی طرف ایک عبدہ سپرد کرنا چاہا۔ تو انہوں نے فرمایا: جھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیشک میں نے رسول الله مَرَافِیْکَافَۃ کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ عبد یداران سلطنت کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اوران کو جہنم کے کنار بر کھڑ اکر دیا جائے گا۔ پس ان میں سے جواللہ کا فرما نم روارہوگا تو اللہ اس کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اوران کو جہنم کائل اس ایخ داہنے ہاتھ سے پکڑلیں گے بہال تک کہ اس کہ جہنم سے نجات ویں گے، اور جس نے اللہ کی نافر مانی کی ہوگی تو جہنم کائل اس کو وادی میں بھینے گا جہاں آگ اس کو لیب لے گی۔ رادی کہتے ہیں حضرت عمر واٹھ نے خصرت ابوذر واٹھ اور حضرت سلمان واٹھ کی طرف قاصد بھیجا۔ اور حضرت ابوذر واٹھ نے سے دیے ایک کے اس کی طرف قاصد بھیجا۔ اور حضرت ابوذر واٹھ نے سے دیے اکہ کیا آپ دیا ہے نہ ہوگی تو نے مایا:

مصنف ابن الي شيه سرجم (جلده) في مسنف ابن الي شيه سرجم (جلده)

جی ہاں۔اللہ کی قتم! اور فرمایا: اس دادی کے بعد جہنم کی ایک اور دادی ہوگی۔اور حضرت سلمان بڑا ٹیؤ سے پوچھا: تو انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی بتانا ناپسند کیا۔اس پر حضرت عمر جڑا ٹیؤ نے فرمایا: جب اُس بارے میں ایسی بات ہے تو اس کوکون شخص لے گا؟ تو حضرت ابوذر جہانٹو نے فرمایا: جس شخص کے اللہ ناک ادرآ کھے کا نے اور جس کوذلیل کرنا جا ہے۔

- ( ٣٣٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِمَارَةُ بَابُ ، عَتٍ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ. (طبرانی ٣٦٠٣)
- (٣٣٢١٣) حفزت خيثمه دي وُن فرمات بين كدرسول الله مَرْفَقَعَةً نه ارشاد فرمايا: امارت مشقت كا دروازه ہے مگر جس پر الله رحم فرمادیں۔
- ( ٣٢٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَا حَرَصَ رَجُلٌ كُلَّ الْبِحرْصِ عَلَى الإِمَارَةِ فَعَدَلَ فِيهَا.
- (۳۳۲۱۵) حضرت عروہ بن زبیر دی تی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹونے ارشاد فرمایا :کسی آ دمی نے امارت پر بالکل بھی حرص نہیں کی تو اس نے اس معاملہ میں انصاف کیا۔
- ( ٣٣٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هَارُونَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَشر عَلَىَّ ، قَالَ :اجْلِسُ وَاكْتُمُ عَلَىَّ.
- (٣٣٢١٦) حضرت ابو بكر بن حفص بيشيّة فرمات بين كه حضرت عمر بن خطاب جي ثيّة نے ايک آ دمی کو حاکم بنايا، تو وہ کہنے لگا:اے امير المؤمنين! مجھے مشورہ دیجئے ۔ آپ ڈی ٹیڈنے نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔اور مجھ پریہ بات چھپاؤ۔
  - ( ٣٣٢١٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خِرْ لِي ، قَالَ :اجْلِسُّ. (طبراني ٣٩٣)
  - (٣٣٢١٧) حضرت حسن بيشيد فرمات بين كه نبي كريم مِنْ فَضَيْعَ في أيك آدمي كوامير بنايا تووه كينج لگا: اے الله كےرسول مِنْ فَضَيْعَ إلى مجھے كوئى بھلائى والامشوره ديجئے۔ آپ مِنْ فَضَيْعَ فِي في مايا: بيٹھ جاؤ۔
- ( ٣٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ الْيَامِيِّ ، قَالَ :قَالَ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ : لَا تَرُزَأَنَّ مُعَاهِدًا إبرة ، وَلَا تَمُشِ ثَلَاتَ خُطَّى تَتَأَمَّرُ عَلَى رَجُلَيْنِ ، وَلَا تَبْغ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ غَانِلَةً.
- (۳۳۲۱۸) حفرت طلحہ بن مصرف الیامی جیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید دائٹو نے ارشاد فرمایا: تم مجھی بھی کیے ہوئے
- معابدے میں سے ایک سوئی بھی کم مت کرو۔اورتم تین قدم بھی نہ چلو کتم دوآ دمیوں پرامیر ہو،اورمسلمانوں کے امیر کودھوکدمت دو۔
- ( ٣٣٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِى مَرُزوق ، عَنْ مَيْمُون ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَلْمَانَ عَلَى حِمَارٍ فِى سَرِيَّةٍ هُوَ أَمِيرُهَا وَخَدَمَتَاهُ تُذَبْذِبَانِ وَالْجُنَّدُ يَقُولُونَ :جَاءَ

الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ ، قَالَ : فَقَالَ سَلْمَانُ : إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَإِنَ اسْتَطَعْت أَنْ تَأْكُلَ مِنَ التُّرَابِ ، وَلاَ تُؤَمَّرَ عَلَى رَجُلَيْنِ فَافْعَلْ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لاَ تُحْجَبُ.

(۳۳۲۹) ایک آدمی جن کاتعلق قبیله عبدالقیس سے ہے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان دیاؤ کو گدھے پردیکھاایک لشکر میں جس کے وہ امیر آتھے۔امیر آگئے!اس پر حضرت جس کے وہ امیر آگئے!اس پر حضرت سلمان دی وہ امیر آگئے!اس پر حضرت سلمان دی وہ نے فر مایا: اگرتم طانت رکھتے ہو سلمان دی تھے امیر آدمیوں پر امیر نہ بنوتو ایسا کرلو۔اور مظلوم کی بدد عاسے بچو کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔

( ٣٣٢٦) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عِيسَى بُنِ فَائِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي فُلَانْ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَقُكُمُهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا الْعَدُلُ. (احمد ٢٨٣ـ طبراني ٥٣٨٨)

(۳۳۲۰) حضرت سعدین عبادہ جھٹٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِطَّفِیکَۃ نے ارشاد فرمایا:نہیں ہے کوئی دس لوگوں کا امیر گمریہ کہ قیامت کے دن اس شخص کولایا جائے گا اس حال میں کہ اس کے ملکے میں طوق ہوگا۔اس کونجات نہیں مل سکتی اس طوق سے سوائے عدل کرنے کی صورت میں۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ أَمِيرِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ ، أَوْ أَوْثَقَهُ. (أحمد ٣٣١ـ دار مي ٢٥١٥)

(۳۳۲۲) حضرت ابو ہریرہ خاتیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظَیۡعَ نِے ارشاد فرمایا بنہیں ہے کوئی تین آ دمیوں کا امیر مگریہ کہ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گااس حال میں کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بند ھے ہوئے ہوں گے۔انصاف کرنااس سے آزاد کرا دےگا۔ یاانصاف نہ کرنااس کومضبوط باند ھےگا۔

( ٣٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأُوْدِىِّ ، قَالَ أَخْبَرَتْنِى بِنْتُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَاهَا ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لَيْسَ مِنْ وَالٍ يَلِى أُمَّةً قَلَّتُ ، أَوْ كَثُرَّتُ لَا يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِى النَّارِ. (بخارى ١٠٤٢ـ احمد ٢٥)

( ٣٣٢٢٢ ) حضرت معقل بن بيار و الني فرماتے ہيں كه رسول الله مِيَّا فَضَائِيَّ نے ارشاد فرمايا بنہيں ہے كى بھى رعايا كا حاكم جا ہے رعايا تھوڑى ہويازياد ہ اور وہ ان ميں عدل وانصاف نه كرتا ہوگريد كه الله تعالى اس كواوند ھے منہ جہنم ميں ڈال ديتے ہيں۔

( ٣٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ :مَا مِنْ أَمِيرِ عَشُرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْلَقَهُ الْحَقُّ ، أَوْ أَوْثَقَهُ.

هي معنف ابن اني شير متر جم (جلده ) في محمد ابن اني شير متر جم (جلده ) في محمد ابن اني شير متر جم (جلده )

(۳۳۲۲۳) حضرت ابن عمر مناطق فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وٹاٹیز نے ارشادفر مایا نہیں ہےکوئی بھی تین آ دمیوں کا امیر مگریہ کہ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔انصاف کرنا اس کو آزاد کرادے گایا انصاف نہ کرنا اس کو بائد ھ دےگا۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُنْمَان بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْأَخْسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ سَعْدٌ : كفيتم إنَّ الإِمْرَةَ لَا تَزِيدُ الإِنْسَانُ فِي دِينِهِ خَيْرًا.

(۳۳۲۲۳) حفزت اساعیل بن محمد بن سعد بیشیون فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رہا تھے ارشاد فرمایا جمہیں بیہ بات کافی ہے کہ منصب حکومت انسان کے دین میں کسی بھلائی کا اضافہ نہیں کرتی۔

# (٣) ما جاء في الإمام العَدْلِ

### ان روایات کابیان جوامام عادل کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الإِمَامُ الْعَادِلُ لَا تُرَدُّ دَعُوتُهُ.

(٣٣٢٢٥) حضرت ابو بريره تؤاتف فرمات بي كدرسول الله مَا فَيْفَعَ فَي ارشاد فرمايا: منصف حكمران كي دعار ذبيس كي جاتى ـ

( ٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ :لَعَمَلُ إمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَل أَحَدِكُمْ سِتَينَ سَنَةً.

(٣٣٢٢٦) حفزت حسن بيٹيل فرماتے ہیں كەحفزت قيس بن عباد ميتيلانے ارشادفر مايا: منصف حكمران كاايك دن كامل تم ميں سے كسى ايك كے ساٹھ سال كے ممل سے بہتر ہے۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو ، قَالَ فِى الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدَنًا حَوْلَهُ الْمُرُوجُ الْبُرُوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلَافِ بَابٍ لَا يَسْكُنُهُ ، أَوْ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَادِلٌ.

(٣٣٢٢) حفرت ابن سابط براتين فرماتے ہيں كەحفرت عبدالله بن عمرو فراتين نے ارشاد فرمایا: جنت ميں ايكے كل ہے جس كانام عدن ہے۔اس كے اردگرداس كے پانچ بزار دروازے ہيں۔اس ميں سكونت اختيار نہيں كرے گايا اس ميں داخل نہيں ہوسكے گا سوائے نبی كے ياصد بق كے ياشہيد كے يا منصف حكمران كے۔

( ٣٣٢٢٨ ) حَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ مِخْرَاقٍ ، عَنُ أَبِى كِنَانَةَ ، عَنُ أَبِى مُوسَى ، قَالَ:إِنَّ مِنُ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرٍ الْغَالِى فِيهِ ، وَلَا الْجَافِى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السُّلُطَانِ الْمُقْسِطِ. هي معنف اين الي شيبرمتر جم (جلده) کي ۱۳۳ کي ۱۳۳ کي کتاب السبر

(۳۳۲۸) حضرت ابو کنانہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی دائٹونے نے ارشاد فرمایا: بےشک اللہ کے احترام میں سے ہے ک بوڑھے مسلمان کا اکرام کرنا اور حامل قرآن جو نہ اس میں غلو کرتا ہواور نہ اس سے خفلت برتنا ہواس کا اکرام کرنا ،عدل وانصاف کرنے والے بادشاہ کا اکرام کرنا۔

( ٣٣٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ :ثَلَاثٌ لَا يَسْتَخِفُ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نِفَاقُهُ :الإِمَامُ الْمُقْسِطُ وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَذُو الشَّيْبَةِ فِي الإِسْلَامِ.

(٣٣٢٩) حضرت مجاہد جینی نفر ماتے ہیں کہ حضرت عمار جونی نے ارشاد فر مایا: تین صحف ایسے ہیں کہ کوئی ان کے حق سے استحفاف نہیں برت سکتا سوائے اس منافق کے جس کا نفاق بالکل ظاہر ہو۔ پہلا منصف حکمران، دوسرا بھلائی کی بات سکھلانے والا، اور اسلام میں بڑھائے کو پہنچنے والا۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَسُلَمَ يَقُولُ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ ﴾ ، قَالَ :أُنْزِلَتْ فِي وُلَاةِ الْأَمْرِ.

(۳۳۲۳) حفرت ابوكسن ويشيخ فرمات بين كه حفرت زيد بن اسلم ويشيخ في اس آيت كاشان نزول يون فرمايا: آيت: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنُ تُؤَدُّوا الْإَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ ﴾ آپ بيشيز فرمايا: يه آيت اميرون كي معاملات كي بارك مين نازل موكى ـ

( ٣٣٢٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤَذُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ ، قَالَ :هَذِهِ مُنْهَمَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ.

(٣٣٢٣) حفرت ابن الى ليلى ويطين ايك آدى في قل كرتے بين كه حفرت ابن عباس وي في نے قرآن كى اس آيت كے بارے ميں ارشاد فرمایا: آیت هوان اللّه يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ بيآيت مبهم بي نيوكار اور بركار دونوں كے ليے ہے۔

### (٤) ما يكرة أن ينتفع بهِ مِن المغنمِ

ان روایات کا بیان جواس بارے میں بیں کہ مال غنیمت سے نقع اُٹھاٹا اپنی وَات کے لیے کروہ ہے ( ۳۲۲۲) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِیمِ بُنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى مَرُزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبِ ، فَالَ : غَزُوْنَا مَعَ رُويُفِع بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِ فَى نَحُو الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْیَةً ، یُقَالَ لَهَا جَرْبَةً ، قَالَ : فَقَالَ : إِنِّى لَا أَفُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِينَا عَوْمَ خَيْبَرَ : مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا يَوْمَ خَيْبَرَ : مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلده) کي په ۱۳۳ کي کاب السبر

فِيهِ، وَلَا يَلْبُسُ ثُوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.

(۳۳۲۳۲) حضرت ابومرز وق برایسی فرماتے بیں جو حضرت نجیب برایسی کے آزاد کردہ غلام بیں۔ کہ ہم لوگ حضرت رویفع بن ثابت انساری جائی کے ساتھ مغرب کی جانب جہاد کے لیے گئے۔ پس ہم نے ایک بستی فتح کی جس کا نام جربتھا تو آپ جائی ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: بے شک میں نہیں کہوں گا تمہارے حق میں کوئی بات مگر جو میں نے رسول اللہ میں نہیں کہوں گا تمہارے حق میں کوئی بات مگر جو میں نے رسول اللہ میں نہیں کہوں گا تمہارے حق میں کوئی بات مگر جو میں نے رسول اللہ میں نہیں کہوں گا تمہارے حق میں کوئی بات مگر جو میں نے رسول اللہ میں نہیں نہوں کے دن ہمار نے بارے میں فرمائی۔ فرمایا: جو خص ایمان رکھتا ہواللہ پراور آخرت کے دن پر تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کئی جانور پر سوار مت ہو یہاں تک کہ جب اس کو پرانا کر دیا تو اس کو مال غنیمت میں لونا دیا۔ اور نہی مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی کیڑ ایپنے۔ یہاں تک کہ جب اس کو پرانا کر دیا تو اس کو مال غنیمت میں لونا دیا۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ قَابُوسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ عَلَى قَبْضِ مِنْ قَبْضِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَجَاءَ اللّهِ رَجُلٌ بِقَبْضِ كَانَ مَعَهُ فَدَفَعَهُ اللّهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَرَجَعَ اللّهِ فَقَالَ : يَا سَلْمَانٌ ، إِنَّهُ كَانَ فِي ثَوْبِي خَرْقٌ فَأَخَذُت خَيْطًا مِنْ هَذَا الْقَبْضِ فَخِطْت بِهِ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ وَقَدُرُهُ ، قَالَ : فَجَاءَ الرَّجُلُ فَنَشَرَ الْخَيْطَ مِنْ تَوْبِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اِنِّي غَنِي عَنْ هَذَا.

(۳۳۲۳۳) حفرت قابوس بیشین کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان بڑا تی مہاجرین کے مال مقبوض میں ہے جو کے نتیمت ہے حاصل ہوا تھا اس کے بچھ حصہ پرنگران تھے۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا جس کے پاس بچھ مال غنیمت کا مال تھا اس نے وہ مال آپ بڑا تین کو دیا بھرواپس جلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بھرواپس لوٹا اور کہنے لگا: اے سلمان! یقیناً میر ہے کپڑے میں تھوڑی کی بھٹن تھی تو میں نے اس غنیمت کے مال میں سے سوئی لے کراس ہے اس کپڑے کوی لیا۔ انہوں نے کہا: ہر چیز کی بچھ قدرو قیمت ہے ہیں وہ آدمی آیا اور اس نے اپنے کپڑوں سے ایک سوئی نکالی بھر کہا: میں اس سے بھی بے نیاز ہوں۔

( ٣٣٢٣٤ ) حَلَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِى ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إيَّاىَ وَرِبَا الْغُلُولِ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ حَتَّى تُحْسَرَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى الْمَغْنَمِ ، أَوْ يَلْبَسَ النَّوْبَ حَتَّى يَخْلَق قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى إِلَى الْمَغْنَمِ.

(۳۳۲۳۳) امام اوزا کی ویشید نبی کریم مُنِلِفَتِیَمَ کِسی صحابی دیاؤ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنِلِفَتِیَمَ فَ ارشاد فر مایا: مال نغیمت میں خیانت سے بچو، وہ یہ کہ کوئی آ دمی سواری پر سوار ہواور پھر مال نغیمت میں دینے سے پہلے ہی اس کو کمز وراور لاغر کر دے۔ یا کوئی کپڑا پہن لے یہاں تک کہ اسے مال نغیمت میں دینے سے پہلے ہی پرانا کردے۔

( ٣٣٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بَلَنْجَرَ فَكَ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِلَ عَلَى ذُوابِّ الْغَنِيمَةِ ، وَرَخَّصَ لَنَا فِي ٱلْغِرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ وَالْحَبُلِ.

(۳۳۲۳۵) حضرت ابو واکل پریشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان بن ربیعہ پریشینے کے ساتھ لنجر مقام پر جہاد کرنے گئے تو آپ پریشین نے ہم پرحرام وممنوع قرار دیا کہ ہم مال غنیمت کے جانوروں پرسوار ہوں۔اور ہمیں رخصت دی چھلنی، چھانن اورری استعمال کرنے کی۔

# (٥) ما يستحبّ مِن الخيلِ وما يكرة مِنها

### ببنديده اورنا پبنديده گھوڑوں کابيان

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحَعِيِّ ، عَنْ أَبِى زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو بن جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الشَّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

(مسلم ۱۳۹۳ - ابوداؤد ۲۵۳۰)

(۳۳۲۳۱) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةَ اسْ گھوڑے کو ناپسند کرتے تھے جس کے تین پاؤں تو سفید ہوں اورا یک یاؤں نہ ہویااس کے برعکس ہو۔

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الضَّرَيْسِ عُقْبَةُ بْنُ عَمَّارِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشِ أَحِى رِبْعِيٍّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ الْعَبْسِيِّينَ : أَيُّ الْخَيْلِ وَجَدْتُهُوهُ أَصْبَرَ فِي حَرْبِكُمْ ، قَالُوا : الْكُمَيْتُ.

(۳۳۲۳) حضرت مسعود بن حراش بیشید جو که حضرت ربعی بن حراش بیشید کے بھائی ہیں فُر ماتے ہیں که حضرت عمر دیا تھونے نے قبیلہ عبس کے لوگوں سے بوچھا:تم اپنی جنگوں میں کون سے گھوڑ اسرخ اور کا لے رنگ کا مورا کتھی رنگ کا گھوڑا۔
کا لے رنگ کا ہو ماکتھی رنگ کا گھوڑا۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا طَلْحَةُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ الْخَيْلِ الْحُوُّ.

(۳۳۲۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت رسول الله مَؤْفِقَعَ نے ارشاد فرمایا: بہترین گھوڑ انتھی رنگ کا ہے جس میں سرخ رنگ حاوی ہو۔

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَىّ ، قَالَ سَمِعْت أَبِى يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُقَيْدَ فَرَسًا ، أَوْ أَبْتَاعَ فَرَسًا ، قَالَ :فَقَالَ :فَعَلَيْك بِهِ أَقُرَحَ أَرْثُمَ كُمَيْتًا ، أَوْ أَدْهَمَ مُحَجَّلًا طَلْقَ الْيُمْنَى. (ترمذى ١٩٥٤ـ ابن حبان ٣١٤٣)

(٣٣٢٣٩) حضرت مویٰ بن علی بیٹیو کے والد فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی رسول اللہ مُؤَلِّفَتُوَجَ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: میں جاہتا موں کہ میں گھوڑے کے پاؤں میں بیڑی ڈالوں یا کہا کہ میں گھوڑ اخرید نا جاہتا ہوں۔ آپ مُؤلِّفَتِکَ جَرَا یا: اس ہارے میں تم پر هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده ) في حاص ١٣٦ في ١٣٦ في مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده )

لازم ہے وہ گھوڑا جس کے چبرے میں سفیدی ہواوراس کی تاک اوراوپر والا ہونٹ بھی سفید ہواور تحقی رنگ کا ہویا ایسا گھوڑا جوسیاہ و سفیدرنگ کا ہواوراس کا دایاں بالکل صاف ہو۔

### (٦) ما ذكِر فِي حذفِ أذنابِ الخيلِ

ان روایات کابیان جوگھوڑ ہے کی دم تر اشنے کے بارے میں منقول ہیں

( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَوْرٌ الشَّامِيُّ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحْدِفُوا أَذْنَابَ الْخَيْلِ فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا ، وَلَا تَقُصُّوا أَعْرَافَهَا فَإِنَّهَا دِفَاؤُهَا.

(٣٣٢٧٠) حضرت وضين بن عطاء وليُتُو فرمات مي كدرسول الله مَؤْفَقَةَ في ارشاد فرمايا: ثم لوگ محورٌ ول كي وُمين نه تراشا كرو \_

بس بے شک میکھیاں اڑانے کا آلہ ہیں اور نہ ہی ان کے گردن کے بال کا ٹاکرویدان کے لیے گر ماکش کا سبب بنتے ہیں۔

( ٣٣٢٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْنَحْيُلِ ، قَالَ :وَأَرَاهُ قَالَ : وَعَنْ حَذْفِ أَذْنَابِهَا.

(۳۳۲۳) حضرت ابراہیم بریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹونے تھوڑے کونسی کرنے سے منع فرمایا: آپ بریشید نے فرمایا: میری رائے ہے کہ ان کی دم کوتر اشنے سے بھی منع فرمایا۔

( ٣٣٢٤٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تُهْلَبَ الْخَيْلُ.

(٣٣٢٨٢) حفرت يُر د ويشيِّهُ فرماتے ہيں كه حضرت محول ويشير مكروه قرارديتے تقے گھوڑے كے بالوں كواكھيڑے جانے كو۔

( ٣٣٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَهُ قَالَ :لَا تَحْذِفُوا أَذُنَابَ الْخَيْلِ.

(٣٣٢٨٣) حضرت ابراميم وينطيخ فرماتے ہيں كەحضرت عمر بن خطاب وافتونے ارشادفر مايا بتم لوگ محورث كى دم كومت تراشو۔

### (٧) ما قالوا فِي خِصاءِ الخيلِ والدُّوابُّ من كرِهه؟

گھوڑے اور جانوروں کوحسی کرنے کے بارے میں جن حفرات نے اس کومکروہ قرار دیا ہے ( ۲۳۲۶۶ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ خِصَاءِ الْنَحَیْلِ وَالْبَهَانِمِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِیهِ نَمَاءُ الْنَحَلُقِ. (احمد ۲۳)

(۳۳۲۴۴) حضرت ابن عمر ہوائی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَیْرَافِیکَا بِھے گھوڑے اور دوسرے جانو روں کوخصی کرنے ہے منع فر مایا۔ اور حضرت ابن عمر ہوٹائیڈ نے فر مایا: ان میں مخلوق کی بڑھوتر کی ہے۔

# هي مصنف اين الي شيرمترجم (جلده ) في مسخف اين الي شيرمترجم (جلده )

- ( ٣٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ يَنْهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ.
  - (٣٣٢٥) حضرت ابراہيم مِيشيد فرماتے ہيں كەحضرت عمر دائشۇنے خطالكھ كرگھوڑے كوفسى كرنے سے منع كيا۔
- ( ٣٣٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ أَنْ لَا يُخْصَى فَرَسٌ ، وَلَا يَجُرِى مِن أَكْثَرَ مِنْ مِنَتَيْنِ.
- (۳۳۲۴۷) حضرت ابراہیم بن مہا جرانجلی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دانٹو نے خطاکھا: کہ گھوڑوں کوفھی مت کیا جائے اوران کو دوسوے زیادہ نیدوڑایا جائے۔
- ( ٣٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مِصْرَ يَنْهَاهُمْ عَنُ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، وَأَنْ يُجْرِى الصَّبْيَانُ الْخَيْلَ.
- (۳۳۲۴۷) حضرت یزید بن الی حبیب ویشیز فرماتے بیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیز نے خط لکھ کرمصر والوں کومنع کیا کہ وہ محوڑے کونصی نہ کریں۔اور بچوں کو کھوڑوں پر نہ دوڑا کیں۔
- ( ٣٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : ﴿وَلَآمُرَنَهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ حَلْقَ اللهِ﴾ قَالَ :الْخِصَّاءُ.
- (٣٣٢٨) حضرت رئيج بن انس ثالث فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت انس ثابتُهُ كوفر ماتے ہوئے سنا كداس آيت: ﴿ وَ لاَ مُو نَقُهُمُ فَلَيْفِيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ مين ضمى كرنا مراوب\_
  - ( ٣٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ :الْخِصَاءُ.
  - (٣٣٢٨٩) حضرت اساعيل ويثييز فرماتے ہيں كەحضرت ابوصالے ويثير نے بھی يمي ارشادفر مايا: كەخصى كرنامراد ہے۔
    - ( ٣٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو مَكِين ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَرِهَ خِصَاءَ الدَّوَابِّ.
    - (۳۳۲۵۰) حضرت ابوکمین ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عکر مہ بیشید جانوروں کے فصی کرنے کو کمروہ سمجھتے ہتھے۔
  - ( ٣٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَارُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَشَهْرِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْحِصَاءَ.
- (۳۳۲۵) حضرت لیٹ پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء،حضرت طاؤس،حضرت مجام پریشینهٔ ،حضرت حسن اور حضرت شہر پریشینہ بیہ سے حضرات خصی کرنے کومکروہ سجھتے تھے۔
- ( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْحِصَاءِ ، وَقَالَ : النَّمَاءُ مَعَ الذَّكرِ.
- (۳۳۲۵۲) حضرت ابن عمر رقایخو فرماتے میں کد حضرت عمر رفایٹو نے جانوروں کوخسی کرنے ہے منع فرمایا: اورارشاوفر مایا: کونسل میں اضافہ تو آکۂ تناسل کے ساتھ ہوتا ہے۔

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي هي ۱۳۸ کي ۱۳۸ کي کناب السبر

( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَابُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خِصَاءُ الْبَهَائِمِ مُثْلَةٌ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿وَلاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾.

(٣٣٢٥٣) حضرت مطرف بليفيد ايك آدى مفل كرتے بين كه حضرت ابن عباس واليئ في ارشاد فريايا: جانوروں كوخسى كرنا تو مثله بـــاور بھرآپ واليئونے بيآيت تلاوت فرمائى: ﴿ وَلاّ مُونَيَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾

# ( ٨ ) مَنْ رخَّصَ فِي خِصاءِ الدَّوابِّ

جن لوگوں نے جانوروں کوخصی کرنے میں رخصت دی

( ٢٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَاهُ خَصَى بَغُلًّا لَهُ.

(۳۳۲۵۳) حضرت هشام ميشيد فرمات بيل كدان كوالدحضرت عروه ميشيد ناي اي فجركوتصى كروايا-

( ٣٣٢٥٥ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ ، قَالَ :مَا خِيفَ عَضَاضُهُ وَسُوءُ خُلُقِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۳۲۵۵) حضرت مالک بن مغول برهیمیز فرماتے بین که میں نے حضرت عطاء پر اللہ است کھوڑے کو خصی کرنے کے متعلق بو چھا: آپ براٹھیز نے فرمایا: اس کے کاشنے اور مارنے کا خوف نہ ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں۔

( ٣٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي بَشِيرٍ الْمَدَانِنِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخِصَاءِ الدَّوَابِّ.

(۳۳۲۵ ۲) حضرت عبدالملک بن الی بشیرالمدینی میشید فرماتے میں کہ حضرت حسن میشید نے ارشاد فرمایا: جانوروں کو فصی کرنے میں کوئی حرج کی مات نہیں ۔

( ٣٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْخَيْلِ ، لَوْ تَرَكْت الْفُحُولَ لَأَكُلَ بَعْضُهَا بَعْضًا.

(۳۳۲۵۷) حضرت ایوب پیتین فرماتے ہیں کہ حضرت این سیرین پیٹینڈ نے ارشاد فرمایا: گھوڑے کوخصی کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر طاقتو رنز کوچھوڑ دیا جائے تو ان میں ہے بعض بعض کو کھا جا ئمیں۔

# ( ٩ ) ما قالوا فِي الأجراسِ لِلدُّوابِّ

جن لوگوں نے جانوروں کے لیے گھنٹی بجانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، عَنْ

# هُ مَعنف ابن الباشيه مرتم ( جلد ه ) في معنف ابن الباشيه مرتم ( جلد ه ) في معنف ابن الباشيه مرتم ( جلد ه ) في معنف الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَصْحَبُ الْمَلَادِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ.

(احمد ۳۲۷ دارمی ۲۹۷۵)

(۳۳۲۵۸) حضرت ام حبیبہ ٹنکھیوٹھ فرماتی ہیں کہ نبی کریم مِنْفِظِیَّةً نے ارشاد فرمایا: ملائکہ اس جماعت کی صحبت اختیار نہیں کرتے جن کے پاس گھنٹی ہو۔

( ٢٣٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُرَسٌ ، وَلَا كُلْبٌ.

(احمد ۲۲۲\_ مسلم ۱۲۲۲)

(۳۳۲۵۹) حفرت ابو ہریرہ ڈیٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفَظَ نے ارشاد فرمایا: ملا نکداس محف کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس مھنٹی ہواور نداس محف کی جس کے پاس کتا ہو۔

( ٣٢٢٦ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : الْمَلَائِكَةُ لَا تَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ. (طبراني ٢٣)

(۳۳۲۲۰) حفرت ٹابت حفرت امسلمہ ٹھ میڈھ کا زاد کردہ غلام فرماتے ہیں کدام المؤمنین حفرت امسلمہ ٹھ میڈھ نے ارشاد فرمایا: ملائکداس کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس تھنگر وہوں۔

( ٣٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ تَكُرَهُ صَوْتَ الْجَرَس.

(٣٣٢٦١) حضرت يزيد بن الاصم طِينْظِ فرمات بن كه حضرت عائشه مُفَاهَٰءُ عَنْ كَيْ آواز كونا بيندكر تي تقيس \_

( ٣٣٦٦ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى يِتِبْرٍ ، فَقَالَ:هَلْ عَسَيْت أَنْ تَجْعَلَهَا أَجْرَاسًا فَإِنَّهَا تُكْرَهُ.

(۳۳۲ ۱۲) حضرت مجابد میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی پیشید کے پاس سونے کا بغیر ڈ ھلا ہوا ڈلا لے کر آیا تو آپ پیشید نے فرمایا: شاید کہ تو اس کی گھنٹیاں بنائے گابے شک میتو تھروہ ہے۔

( ٣٢٦٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : لِكُلِّ جَرَسِ تَبَعْ مِنَ الْجِنِّ.

(٣٣٢٦٣) حفرت عاصم بن الي النحو و ميشين فرمات مي كه حضرت عبد الرحمٰن بن الي ليلي ميشين نے ارشاد فرمایا: ہر گھنٹی شیطان کے چيلوں ميں سے ہے۔

( ٣٣٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

هي مصنف ابن الى شيرمتر جم ( طده ) في هي المسبر الله السبر المسبر الله السبر السبر المسبر المسبر المسبر المسبر المسكرة كما له المسكرة كما المسكرة كما المسكرة المستراكة المستركة المستراكة المستراكة المستراكة المستركة المستراكة المستركة المستراكة المستركة ال

(۳۳۲ ۶۳ ) حضرت زرارۃ بن او فی ڈھٹنو فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہے ڈھٹنو نے ارشاد فر مایا: ملائکہ اس مخص کی صحبت اختیار نہیں کرتے جس کے پاس کھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْاسْلَمِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ :إنَّ الْمَلَائِكَةَ تَمْسَحُ دَوَابَّ الْغُزَاةِ إِلَّا دَابَّةً عَلَيْهَا جَرَسٌ.

(۳۳۲۷۵) حضرت عبداللہ بن عامر الاسلمی ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت کمول ولیٹی نے ارشاد فرمایا: بے شک ملائکہ مجاہرین کے جانوروں کوصاف کرتے ہیں سوائے اس کے گھوڑ ہے کوجس پر تھنٹی ہو۔

( ٣٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ثَوْرٌ ، عَنُ حَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَاقَةٍ فِي عُنُقِهَا جَرَسٌ ، قَالَ :هَذِهِ مَطِيَّةُ شَيْطَانِ.

(٣٣٢٦٦) حضرت خالد بن معدان وليني فرمات بي كه بحد لوگ ايك او فني رسول الله مَلِفَظَةَ ك باس سے كرگزر برس كى كردن ميں كھنى تھي تاكان ميں الله عند الله مين الله عند الله مين الله عند الله عند الله مين الله عند ال

# ( ۱۰ ) ما رخّص فِيهِ مِن لِباسِ الحريدِ جنجَهوں مِيں ريثم كےلباس كى رخصت دى گئ

( ٣٣٢٦٧ ) حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ عُمْرٍ و ، قَالَ :قَالَ أَبُو فَرْقَدٍ :رَأَيْت عَلَى تَجَافِيفِ أَبِى مُوسَى الديباج والْحَرِيرَ.

(٣٣٢٦٤) حفرت مرزوق بن عمروم يفيد فرمات بي كه حفرت ابوفر قدم يفيد في ارشاد فرمايا: ميس في حضرت ابوموي كي زربول پرديباج اورديشم ديكها-

( ٣٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَهُ يَلْمَقُ مِنْ دِيبَاجٍ يَلْبَسُهُ فِي الْحَرْبِ.

(۳۳۲۸) حضرت هشام مِلِیَّنْ فرماتے ہیں که حضرت میرے والد حضرت عروہ بن زبیر پالیُّینے کے پاس ریشم کا ایک بھراؤ دار چوغہ تھا جے وہ جنگ میں بینتے تھے۔

( ٣٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ جُبَّةً ، أَوْ سِلاَحًا.

(٣٣٢ ٢٩) حضرت ليك ويشيد فرمات جي كه حضرت عطاء ويشيد نے ارشاد فرمایا: كوئى حرج كى بات نبيس جبكه وہ جبديا ہتھيار ہو۔

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِلْبُسِ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ.

( · ٣٣٢٧) حضرت حجاج بيشيد فرمات بيل كه حضرت عطاء بيشيد فرمايا: جنك ميس ريشم بين مين ميل كوئي حرج نهيس -

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلده) کي هي ۱۳۱ کي هي ۱۳۱ کي د السير

( ٣٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ ثَعْلَبَةَ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عِلْبَاءَ بُنِ أَحْمَرَ الْيَشْكِرِيِّ ، أَوِ ابْنِ بُرَيْدَةَ شَكَّ الْمُنْذِرُ ، قَالَ :قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لِعُمَرَ :إذَا رَأَيْنَا الْعَدُوَّ وَرَأَيْنَاهُمْ قَدْ كَفَّرُوا سِلاَحَهُمْ بِالْحَرِيرِ فَرَأَيْنَا لِذَلِكَ هَيْبَةً ، فَقَالَ عُمَرُ :أنْتُمْ إِنْ شِنْتُمْ فَكُفِّرُوا عَلَى سِلاَحِكُمْ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ.

(۳۳۲۷) حضرت منذر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علیاء بن احمرالیشکری یا حضرت اُبن بریدہ وبیشید ان دونوں میں سے کسی ایک نے ارشاد فر مایا: کہ مہاجرین میں سے چندلوگوں نے حضرت عمر دائٹی سے کہا: جب ہم نے دشمن کو دیکھا تو ہم نے ان کواس حال میں دیکھا کہ انہوں نے اپ ہتھیا رریشم میں چھپائے ہوئے تھے۔ تو ہم یدد کھے کر تھبرا گئے؟ اس پر حضرت عمر جھٹی نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگ جا ہوتو تم بھی اپنے ہتھیاروں کوریشم اور دیباج سے چھیا لو۔

( ٣٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَجِدُونَ الدِّيبَاجَ.

(۳۳۲۷) حفرت ابن عون وایشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت محمہ ویشینا سے جنگ میں ریشم پہننے کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ ویشینا نے فرمایا: وہ لوگ کہاں ریشم یاتے تھے؟

# ( ۱۱ ) من کو هه فی الحوبِ جنہوں نے جنگ میں بھی ریثم کومکروہ قرار دیا

( ٣٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينِ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِى الْحَرْبِ ، وَقَالَ :أَرْجَى مَا يَكُونُ لِلشَّهَادَةِ يَلْبَسُهُ.

(۳۳۲۷۳) حضرت ابومکین بن ابان مِرتِیمَا فرماتے ہیں که حضرت عکرمہ بیٹیل بیش ریشم اور دیباج پہننے کو مکر وہ سیجھتے تھے۔اور فرماتے تھے: جوخص شہادت کی امیدر کھتا ہو کیاوہ یہ پہنے گا؟!۔

( ٣٣٢٧٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كُوهَ كُبْسَ الْحَوِيرِ فِي الْحَوْبِ. (٣٣٢٧ه) حفرت يونس بن ببير يِشِيَّةِ فرمات بين كه حفرت حن يِشِيَّةٍ جَنَّك مِين رَيْم بِينِيْ كوكروه بجھتے تھے۔

( ٣٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِیِّ ، عَنِ الْوَلِیدِ بُنِ هِشَامٍ ، قَالَ : کَتَبْتُ إِلَى ابْنِ مُحَبُرِیزٍ أَسُأَلُهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِیرِ وَالْیَلَامِقِ فِی دَارِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : فَکَتَبَ : أَنْ كُنْ أَشَدَّ مَا كُنْتَ كَرَاهَةً لِمَا يُكُرُّهُ عِنْدَ الْقِتَالِ حِینَ تَغْرِضُ نَفْسُك لِلشَّهَادَةِ.

(٣٣٢٤٥) حفرت وليد بن هشام ويشيط فرمات بي كديس في حفرت ابن محيريز ويشيط كو خط لكيوكر بوجها: كيا دارالحرب من ريشم اور لمب كوث بهن سكته بير؟ آپ وافرة في في اس خط كاجواب لكها: جبتم في خودكوشهادت كي ليے بيش كرديا تو تم اس چيز كوزياده هي مدن رابن الي شيه مترجم ( جلد ۹ ) ي من الي شيه مترجم ( جلد ۹ ) ي من الي من الي من الي من الي من الي من الي م من الي من ال

ناپند کروجو قال کے وقت بھی مکروہ ہے۔

( ٣٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍ وِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَهُ فِي الْحَرْبِ.

(٣٣٢٧) حَفَرَتُ وليد بَن هشام مِلِيَّيْ فرماتُ بِين كه حضرت ابن محير يز بِلِيَّيْ بَنَّك بين بَصِ رَيْم پِنِنے وَمَروه بَحِقَت شخے۔ ( ٣٣٢٧) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : شَهِدْنَا الْيُومُوكَ ، قَالَ : فَاسْتَقْبَكَنَا عُمَرُ وَعَكَيْنَا الدِّيبَاجُ و الحرير ، فَأَمَرَ فَرُمِينَا بِالْحِجَارَةِ.

(۳۳۷۷) حضرت موید بن غفلہ مِیْتِیْ فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ سرموک میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر مِن تُنٹو نے ہماراا سنقبال کیا اس حال میں کہ ہم نے دیباج اور پیٹم پہنا ہوا تھا۔ تو آپ جائٹو کے حکم سے ہمیں پیھر مارے گئے۔

# ( ١٢ ) ما قالوا فِيمن استعان بِالسِّلاحِ مِن الغنِيمةِ

اس شخص کے بارے میں جوغنیمت کے اسلحہ سے مددلیں بعض لوگوں نے یوں کہا

( ٣٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ : قَلْتَ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : الرَّجُلُ يَكُونُ عَارِيًّا يَلْبَسُ مِنَ السَّلَاحِ ، قَالَ : يَفْعَلُ ، فَإِذَا حَضَرَ الْقَسُمُ فَلْيُحْضِرُهُ.

(۳۳۷۷) حضرت ابوالا تھب مِلِیَّیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن مِلِیُّین نے بوچھا: اے ابوسعید! جوآ دمی کپڑوں سے نگا ہو کیا وہ نخیمت کے کپڑے پہن سکتا ہے؟ یا وہ نہتا ہوتو اسلحہ لے سکتا ہے؟ آپ ہِلِیُّین نے فرمایا: وہ ایسا کر لے اور پھر جب مال نخیمت تقسیم ہونے لگے ۔ تو وہ چیز حاضر کردے ۔

( ٣٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ السِّلاَحَ وَالدَّوَابَّ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَعِينُوا بِهِ وَاحْتَاجُوا فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَلو لَمْ يَسْتَأْذِنُوا الإِمَامَ.

(۳۳۲۷۹) حضرت وکیج طِیْتُینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان طِیٹینهٔ کو یوں فرماتے ہوئے سنا: جب مسلمان اسلحہ اور جانور پالیں غنیمت کے مال سے۔ اور وہ ان سے مدوحاصل کرنا چاہیں اور وہ اس کے متاج بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر چہ انہوں نے امیز سے اجازت نہ لی ہو۔

( ٣٢٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُبَيُّ وَإِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْتَهَيْت إلَى أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفِهِ ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، فَقَالَ : هَلْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌّ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِى غَيْرٍ طَائِلِ ، فَاصِبت يَدهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ فَأَخَذْتِه فَضَرَبْتِه بِهِ حَتَّى بَرَدَ. هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

( ۳۳۲۸ ) حضرت ابوعبیدہ و قاشخہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و قاشخہ نے ارشاد فرمایا: میں غزوہ بدر کے دن ابوجہل ملعون کے پاس پہنچا اس حال میں کہ اس کی ٹا نگ کئی ہوئی تھی اوروہ نیم مردہ تھا۔اوروہ خودکولوگوں سے بچار ہا تھا اپنی تلوار کے ذریعے پس میں نے کہا: سب تعریف اس اللہ کے بیں جس نے بچھے ذکیل ورسوا کیا اے اللہ کے دشمن ۔وہ کہنے لگا: کوئی آ دی نہیں ہے مگریہ کہا سب تعریف اس اللہ کے بین جس نے بین جس نے اپنی چھوٹی می تلوار کے ذریعہ اس کوشول نا شروع کیا تو میں نے اس کہ ہاتھ کو ہلایا اور اس کی تلوار کے ذریعہ اس کی تلوار کے فرماتے ہیں: میں نے اس کی تلوار کے ذریعہ اس کوشند ابوگیا۔

### ( ١٣ ) ما قالوا فِي الجبنِ والشَّجاعةِ

# بعض لوگوں نے بز دلی اور شجاعت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُوُّ ، وَكَانَ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا. (احمد ١٣١ـ ابويعلى ٢٩٤)

(۳۳۲۸) حفرت حارثہ بن مفرب براٹیلا فرماتے ہیں کہ حفرت علی ہی ہو تا نے ارشاد فرمایا: کہ جنگ بدر کے دن میں نے اپ آپ کو ویکھا کہ ہم رسول اللّٰہ مُؤَلِّفِظَةً ہم کی ذات سے حفاظت حاصل کررہے ہیں۔اور آپ مِؤلِفظة ہم لوگوں میں سب سے زیادہ وشمن کے قریب ہیں۔اور آپ مِؤلِفظةً ہم اس سے زیادہ سخت جنگہو تھے۔

( ٣٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبُأْسُ نَتَقِى بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لَلَذِى يُحَاذِى بِهِ. (مسلم ١٣٠١)

(۳۳۲۸۲) حفزت ابوا سحاق پیشید فرماتے ہیں کہ حفزت براء بن عازب بڑھٹونے ارشاد فرمایا: جب جنگ بہت زیادہ سخت ہو جاتی تو ہم لوگ آپ مِنْزِنْسِیَکَوَ ہُمَ کی ذات سے حفاظت حاصل کرتے تھے۔اور یقیباً بہا درتو وہ بی شخص ہوتا ہے جو مدمقابل ہوتا ہے۔

( ٣٣٢٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ فَائِدِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ ، فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنُ يَعْرِفُ وَمَنْ لَا يَعْرِف أبيه وَأُمْهِ.

(٣٣٢٨٣) حضرت حسان بن فائدالعبسى مِيشِية فرماتے ہيں كه حضرت عمر هائية نے ارشاد فرمايا: بهادرى اور بزدلى مردوں ميں پائى جانے والى خصالتيں ہيں۔ بہادر خص تو اس خص سے لڑتا ہے جا ہے وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اور بزدل تو اپنے ماں، باپ سے بحا گتا ہے۔

( ٣٣٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

قَالَ عُمَرُ :الشَّجَاعَةُ وَالْجُبُنُ شِيمَةٌ ، أَوْ خُلُقٌ فِي الرِّجَالِ فَيْقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنُ لَا يَبَالِي أَنْ لَا يَوُوبَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَهْرُّ الْجَبَانُ ، عَنِ ابن أَبِيهِ وَأُمِّهِ.

(۳۳۲۸ ) حضرت قبیصہ بن جابر پر فیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ فیٹوز نے ارشاد فرمایا: بہادری اور بزولی مردوں میں پائی جانے والی عادت یا خصلت ہے۔ بہادرتواس بات سے بے پرواہو کرلڑتا ہے کہ وہ اپنے کھروالوں کی طرف لوٹے گا،اور بزول فخص تو اپنے ماں ، باپ کے بیٹے سے بھا گتا ہے۔

( ٣٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَشُعَثُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَأَسْخَى النَّاسِ. (بخارى ٢٨٢٠ مسلم ٣٨)

(۳۳۲۸۵) حفرت عبدالعزیز بن صحیب دی فی فرماتے ہیں که رسول الله مَرَافِظَةَ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہا دراور سب سے زیادہ مخی تھے۔

( ٣٣٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْبُطْشِ. (ابن سعد ٣١٩)

(٣٣٨٨) حضرت الوجعفر والشيط فرمات بين كدرسول الله مَلِنْ فَيْكَا بَهِ بهت زياده طاقتو رضف تعد

( ٣٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ :سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ :لَقَدِ انْقَطَعَ فِي يَدِى يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتُ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ.

(۳۳۲۸۷) حضرت قیس پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید دوائی کو بوں فرماتے ہوئے سنا کہ غز وہ مؤتہ کے دن میرے ہاتھ سے نوملواریں ٹوٹیس آخر کارمیں نے ایک یمنی چوڑی ملوار پرصبر کیا۔

( ٣٢٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هَاشِمِ بن هَاشِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۳۲۸) حضرت هاشم بن هاشم بینظیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بیشیز کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ: حضرت سعد بن مالک دلینٹیز غزوہ احد کے دن مسلمانوں میں سب سے زیادہ تخت جنگجو تھے۔

( ١٤ ) ما قالوا فِي الخيلِ ترسل فيجلب عليها

بعض لوگوں نے یوں کہااس گھوڑ ہے کے بارے میں جس کوچھوڑ دیا جائے اوراس کو دوڑانے کے لیے آوازیں لگائی جائیں

( ٣٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ :

هي معنف ابن الى شيد متر جم ( جلد ٩ ) في هي ١٣٥ كي ١٣٥ کتاب السیر 💮 💸

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ.

(٣٣٢٨٩) حضرت عمران بن حسين وي في فرمات بي كدرسول الله مَرْفَظَيْجَ في ارشاد قرمايا: كهور ي ودور ان كي لي شور ميانا درست نہیں اور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلو میں گھوڑ ار کھنا کہ جب بیست پڑ جائے تو دوسرے پرسوار ہو جائے بی بھی درست

( ٣٣٢٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمِيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۳۳۲۹۰) حضرت عمران بن حصین ریشی؛ سے ماقبل حدیث موقو فاس سند سے بھی منقول ہے۔

( ٣٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَفْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ فِي الإِسْلَامِ.

(٣٣٢٩١) حضرت عطاء پر بين فرماتے بين كدرسول الله مُؤَلِّفَتِكَمَّ نے ارشاد فرمایا: اسلام میں نہ تو گھوڑے كودوڑانے كے لےشور مجانا درست ہے۔اور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلومیں دوسرا گھوڑ ار کھنا تا کہ پہلے گھوڑے کےست ہونے کی صورت میں دوسرے پر سوار ہوجائے یہ بھی درست نہیں ہے۔

( ٣٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ جَلَبَ ، وَلاَ جَنَبَ. (ابوداؤد ١٥٨٥ ـ احمد ١٥٠٠)

(٣٣٢٩٢) حضرت عبدالله بن عمرو والتلق فرمات بين كدرسول الله مَالْفَيْفَةَ في ارشاد فرمايا: كهوز يكو دوزان كي ليے شور مجانا درست نہیں ہےاور گھوڑ دوڑ کے دوران اپنے پہلومیں دوسرا گھوڑ ارکھنا تا کہ پہلے گھوڑ ہے کے ست ہونے کی صورت میں دوسرے پر سوار ہو جائے یہ بھی درست نہیں ہے۔

### ( ١٥ ) ما قالوا فِي الجبنِ وما يـذكر فِيهِ

بزدلی کے بارے میں لوگوں کی آراءاوراس کے بارے میں چندروایات کابیان

( ٣٣٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا همام ، عَنُ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِلُجَبَانِ أَجُوَانِ.

(٣٣٢٩٣) حضرت أبوعمران ألجوني والثو فرمات مي كدرسول الله مَرْالْفَيْكَةَ في ارشاد فرمايا: برول كے ليے دواجر ميں \_

( ٣٣٢٩٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : قَالَتْ عَانِشَةَ : إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ جُبْنًا ؛

(۳۳۲۹۴) حضرت عبدالكريم ويطيط فرماتے ہيں كەحصرت عائشہ تفاحذ خانے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے كوئی ایک اپنے دل میں

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) کي هي ۱۳۷ کي هي ۱۳۷۷ کي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده)

بزد لی محسوس کرے تواس کو چاہیئے کہ وہ جہادیس شریک مت ہو۔

( ٣٢٢٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : لَا نَامَتُ عُيُونُ الْجُبَاءِ.

(٣٣٢٩٥) حفزت نضيل بن فضاله ويشيخ فرمات ميں كەحفزت ابوالدرداء را شادفر مايا: بز دلول كى آئىكھيىن بيس سوتيں ــ

### ( ١٦ ) ما قالوا فِي سبي الجاهِلِيّةِ والقرابةِ

بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے قیدا ورقریبی رشتہ داروں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِى الْغُلَامِ ثَمَانِيًّا مِنَ الإِبِلِ ، وَفِى الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ غُرَّةَ عَبْدِ ، أَوْ أَمَةٍ.

(٣٣٢٩٦) حفرت عامر جانئ فرماتے ہیں کدرسول الله مَانِعَتَا فَعَمْ نے زمانہ جالمیت کے قید یوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا: بچہ کے بارے میں فیصلہ فرمایا: بچہ کے بارے میں دس اونوں کا یا ایک غروکا عزوے مرادغلام یابا ندی ہے۔

( ٣٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَوُ : لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْك ، وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ للملة : خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ .

(٣٣٢٩٤) اَمَا مُتَعَى مِلِيَّظِ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر چھٹے نے ارشاد فرمایا: عربی پرکسی کوبھی ملکیت حاصل نہیں۔ اور ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے ذرا سابھی کہ وہ اسلام قبول کرے۔ لیکن ہم اس کومسلمان کے حق میں حصد مقرر کردیں گے۔ کہ پانچ پانچ اونٹ دیے جائیں۔

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُضِى فِيمَا سَبَتِ الْعَرَبُ بَعْضُهَا على بَعْضِ قَبْلَ الإِسْلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَمْلُوكًا مِنْ حَتَّى مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَفِدَاهُ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَالْآمَةِ بِالْآمَتَيْنِ.

## مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده) کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلده)

#### ( ١٧ ) ما قالوا فِي وضعِ الجزيةِ والقِتال عليها

## جن لوگوں نے کہا کہ جزیہ نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف قبال ہوگا

( ٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ ، قَالَ : لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ ، قَالَ : كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ ، فَأَتَاهُمْ ، فَقَالَ : إنِّى رَجُلٌّ مِنْكُمْ وقَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِى مِنْ هَوُّلَاءِ الْقَوْمِ ، وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ اللَّى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا ، وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْنَا ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعُطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ ، وَإِنْ أَبْيَتُمْ فَاتَلْنَاكُمْ فَأَبُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :انْهَدُوا الْيَهِمْ. (احمد ٣٠٠)

(۳۳۲۹۹) حضرت الوالبختر ی ویشی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان والخو اہل فارس سے جنگ میں شریک ہوئے تو فرمایا: رکو یہاں تک کہ میں ان کودعوت دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ میز فضی فی کھنا کہ آپ میز فیضی فی نے کفار کودعوت دی۔ پس آپ ویشی ان کہ اس تھی ہوں۔ اور تحقیق تم نے ان لوگوں میں میرے مرتب کو جان لیا ہے۔ اور میں تمہارے میں ایک آدمی ہوں۔ اور تحقیق تم نے ان لوگوں میں میرے مرتب کو جان لیا ہے۔ اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اسلام قبول کرلیا تو تمہیں بھی وہی ملے گا جو ہمارے لیے ہیں۔ اور تم پر بھی وہی کا ملازم ہوں گے جو بم پر لازم ہیں۔ اور اگر تم ان کار کرتے ہوتو تم جزیدادا کروہا تھ سے اور تجھوٹے بن کر رہواور اگر تم اس کا بھی انکار کرو گئو جم تم سے قبال کریں گے۔ پس ان لوگوں نے سب باتوں کا انکار کر دیا۔ تو آپ وی فول سے کہا: دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤادر لڑائی شروع کردو۔

( ٣٢٢٠) حَدَّنَنَ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْنَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ ، أَوْ جَيْشِ أَوْصَاهُ فَقَالَ : إِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمُ إِلَى إَحْدَى ثَلَاثِ خِصَالِ ، أَوْ خِلَالٍ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ الْمُسُلِمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَأَنْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنْ اللهِ الَّذِى يَجْرِى الْمُهْ وَيُعْفِى الْمُهُمْ وَالْمُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۳۳۳۰) حضرت بریده دیا فی فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّاتِیَا جب کسی مخص کو کسی سرید یالشکر پرامیر بنا کر بھیجے تھے تو آپ مَلِّاتِیَا اِ اس کو وصیت فرماتے کہ جب تم اپنے دغمن مشرکین سے ملو۔ تو تم ان کو تین با توں یاعا دتوں میں سے ایک کی طرف دعوت دو\_پس وہ کوگ ان میں ہے جس بات کو بھی مان لیس تم اس کو قبول کر واور ان ہے لا ان کی کرنے ہے دک جاؤے سب سے پہلے ان کو اسلام کی لوگ ان میں ہے جس بات کو بھی مان لیس تم اس کو قبول کر واور ان سے لا ان کی کرنے ہے دک جاؤے سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاؤ ۔ اگر وہ قبول کر لیس تو ان سے لڑائی کرنے ہے دک جاؤاور ان کا اسلام قبول کرو۔ پھر ان کو اس بات کی طرف دعوت دو کہ وہ اپنے علاقہ کو چھوڑ کر مہاجرین کے علاقہ میں آ جا نمیں اور ان کو بتلا دو بے شک اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے وہی اجر تو اب ہوگا جو مہاجرین پر لازم ہیں اگر وہ اس بات سے انکار کر دیں ۔ اور اپنے شہرہی کا انتخاب کریں تو پھر بھی ان کو بتلا دو کہ وہ لوگ مسلمان دیہا تیوں کی طرح ہوں گے۔ ان پر اللہ کا وہ ی تھم جاری ہوگا جوموثین پر جاری ہوتا ہے۔ اور ان کا مال فئی اور مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا تکریہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ل کر جہاد کریں ۔ پس اگر وہ اس بات کا بھی انکار کر دیں تو ان کو جزیہ دینے کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ مان جا نمیں تو ان کی طرف سے یہ قول کرو

( ٣٣٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَّبِ عَلَى الإِسْلَامِ وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُمْ غَيْرَهُ ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْجِهَاد ، وَكَانَ بَعْدَهُ جِهَادٌ آخَرُ عَلَى هَذِهِ الطُّغْمَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ :﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ الْحَسَنُ :مَا سِوَاهُمَا بِدُعَةٌ وَضَلَالَةٌ.

(۳۳۳۰) حضرت حسن براین فرماتے ہیں کدرسول الله مُؤَنِّفَ فَقَافَ جزیرہ عرب کے لوگوں سے اسلام پر جہاد کیا اور اسلام کے علاوہ ان سے کوئی دوسری بات قبول نہیں کی۔ اور بیافضل ترین جہادتھا اور اس کے بعددوسرا جہادا بل کتاب کے ذکیل ترین لوگوں سے کیا جس کا آیت میں ذکر ہے: ﴿فَاتِلُو اللّٰذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيُومِ الآخِو ﴾ سے آیت کے آخر تک رتر جمہ: جنگ کروان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حضرت حسن برایجی نے فرمایا: ان دونوں کے سواجو بھی صورت ہوگی وہ بدعت اور گراہی ہوگی۔

( ٣٣٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهُلِ الْيَمَنِ :مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَلَالِكُمَ الْمُسْلِمُ ، لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ. (بخارى ٣٩١)

(۳۳۳۰۲) حفرت حسن راتین فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرِّانْفَعَاَمَّ نے یمن والوں کی طرف خطاکھا: کہ جو محض ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف استقبال کرے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، پس وہ مسلمان ہے۔ اس کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور اس کے لیے رسول مِرْافِظَةِ کاذمہ ہے۔ اور جوان باتوں کا اٹکار کر ہے تو اس پر جزیدلازم ہے۔

( ٣٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ خَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِذْلَهُ مَعَافِرَ.



(۳۳۳۰ )حضرت ابودائل بلیٹیز اورحضرت ابراہیم برایٹیز دونوں حضرات فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِفَظَفَا بَا عَصرت معاذ رَبِّا فَيْ كُو یمن كا حاکم بنا كر بھیجااوران كوتھم دیا كدوہ ہر بالغ ہےا بیك دیناریا اس كے برابرمعافرلیں۔

- ( ٣٣٣.٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ نَافِعِ ، عَنْ أَسُلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لَا تَصَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَة عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَان ، قَالَ :وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ.
- (۳۳۳۰) حضرت اسلم بریشید جو که حضرت عمر دی بینی کے آزاد کردہ غلام بیں فرماتے بیں که حضرت عمر دی بینی جزید وصول کرنے والے امیروں کی طرف خطاکھا: تم جزید مقرر مذکر و مگر اس شخص پر جو بالغ ہواور تم بچوں اورعورتوں پر بھی جزید مقرر مت کرو۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی بینی دینے والوں کی گردنوں میں مہر لگاتے تھے۔
- ( ٣٣٣.٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يُقَاتَلُ أَهْلُ الأَوْيَانِ عَلَى الإِسُلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ.
- (۳۳۳۰۵) حضرت لیٹ بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہم بیٹیو نے ارشاد فرمایا: بتوں کے پجاریوں سے اسلام کی بنیاد پر قال کیا جاتا تھا،اوراہل کتاب سے جزید کی بنیاد پر قبال کیا جاتا تھا۔
- ( ٣٣٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَذُلَةً مَعَافِرَ. (ابوداؤد٣٠٣٣)
- (۳۳۳۰۱) حضرت مسروق پیشید فرماتے ہیں کہ جب رسول الله مَاَفِظَیَّا نے حضرت معاذ دیا تئے کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ وہ ہر بالغ سے ایک دیناریا اس کے برابر معافرلیں۔
- ( ٣٣٣.٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ.
- (۳۳۳۰۷) حضرت ابونجلز پیشیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر «واثنو نے ہرشخص پرسال میں چوہیں درہم مقرر فرمائے۔اورعورتوں اور بچوں سے ہٹا دیا۔
- ( ٣٣٦.٨) حَلَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَيَخْتِمُ فِى أَعْنَاقِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُوْوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهِبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّى حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ وَلِكَ أَرْزَاقُ النَّسَامِ مِنْهُمْ مُدَّى حِنْطَةٍ وَكَسُوهٌ وَعَسَلٌ لَا يَخْفَظُ نَافِعٌ كُمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْفَع كُمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ

خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً ، قَالَ :قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :وَذَكَرَ كِسُوةً لاَ أَحْفَظُهَا. (بيهقي ١٩٥)

(۱۳۳۸) حضرت اسلم پیتین جو که حضرت عمر وزایش کے آزاد کردہ غلام بین فرماتے بین که حضرت عمر وزایش نے اپنے تمام گورنروں کو خط کتھا: کہ عورتوں ادر بچوں سے جزید وصول نہ کرو،اور نہ وصول کرو گر بالغ شخص ہے، اوران کی گردنوں پرمبر لگا دو۔اور جزیدان لوگوں کے بیشہ کے اعتبار سے مقرر کرو۔ چاندی والوں پر چالیس درہم لازم بیں۔اوراس کے ساتھ مسلمانوں کی تخوابیں بھی۔اور سونے والوں پر چارد ینارلازم بیں۔اور شام والوں پر دو مدگندم، اور تین قسط دومن زیتون، اور مصروالوں پر چوبیس صاع گندم، کپڑوں کے جوڑے، اور شہد سے حضرت نافع بیٹیوان کی مقدار محفوظ نہ رکھ سکے کہ مقدار کتنی مقرر فرمائی۔اور عراق والوں پر پندرہ صاع گندم: راوی کہتے ہیں:حضرت عبیداللہ نے جوڑے بھی ذکر فرمائے اور میں اس کو یا دندر کھ سکے کہ

( ٣٣٣.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ :مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، قَالَ :الْعَفْوُ.

(۳۳۳۰۹) حضرت طاوُس بلیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن سعد بیٹین نے حضرت ابن عباس ٹواٹی سے ذمیوں سے لیے جانے والے اموال کے متعلق پوچھا؟ آپ جھٹی نے فرمایا: ضرورت سے زائد۔

( ٣٣٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سِنَانِ أَبُو سِنَانِ ، عَنْ عَنْتَرَةَ أَبِى وَكِيعِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ ، مِنْ أَهُلِ الإِبَرِ الإِبَرِ ، وَمِنْ أَهُلِ الْمَسَالُّ الْمَسَالُّ وَمِنْ أَهُلِ الْحِبَالِ.

(۳۳۳۱۰) حضرت عنتز ہ ابو وکتے ویشیۂ فر مائتے ہیں کہ حضرت علی جائٹو جزیہ میں سامان دسول کرتے تھے بھیتی والوں ہے کیتی ، کھجور والوں ہے کھجور ،اور ری ساز ہے ری وصول کرتے تھے۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَلِىَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِى عَوْن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يعنى فِى الْجِزْيَةِ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ :عَلَى الْغَنِىَّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، دِرْهَمًّا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَىُ عَشَرَ دِرْهَمًّا.

(۳۳۳۱) حضرت ابوعون محمد بن عبیدالله التفلی مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت عمرنے آ دمیوں کی حالت کے اعتبارے ان پر جزیہ مقرر فرمایا: مالدار پراڑتالیس درہم ،متوسط آ دمی پر چوہیں درہم اور فقیر پر بارہ درہم۔

( ٣٢٦١٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِئُ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا صلب الْجِزْيَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارٌ ، وَلَا مِنْ مَيِّتٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الأرْضِ بِالْفَارِّ.

(۳۳۳۱۲) حفرت معقل مِلِیُّی فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز ولیٹی نے اپنے عمال کی طرف خطالکھا۔ اہل کتاب سے صرف اصل جزید وصول کیا جائے گا۔اور راوفرار اختیار کرنے والے کی طرف سے اور مردے کی طرف سے بچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔اور زمین والوں کے بھاگنے کی صورت میں بچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔

## مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلده) كي المحالي المح

# ( ١٨ ) ما قالوا فِي المجوسِ تكون عليهِم جِزيةٌ ؟

### جن لوگوں نے کہا: کہ مجوسیوں پر بھی جزیدلا گو ہے

( ٣٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَ رَبِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَغْرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ ، وَلَا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ.

(۳۳۳۱۳) حضرت حسن بن محمد بن علی بلینیلا فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ الفَظَامِ کے بحوسیوں کوخط لکھا اور ان پراسلام پیش کیا جو تو اسلام لے آیا آپ مِنْ الفَظَامُ فَظِی اس کے اسلام کو قبول کرلیا۔ اور جس نے انکار کر دیا۔ آپ مِنْ الفَظَامُ ن شرائط کے ساتھ کہ ان کا ذبیح نہیں کھاما جائے گا اور نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا۔

( ٣٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَذَ الْجزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبُحُرَيْنِ. (ابن زنجويه ١٣۵)

(۱۳۳۳) حضرت عکرمہ ویفی فرماتے ہیں کہ رسول الله مِرَافِقَ فِجَ نے بحرین کے بحوسیوں ہے جزیدلیا۔

( ٣٣٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهُوِىِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ مَجُوسٍ أَهْلِ فَارِسَ ، وَأَخَذَهَا عُثْمَان مِنْ مَجُوسِ بَرْبَرَ.

(مانك ۲۷۸ بيهقى ۱۹۵)

(۳۳۳۱۵) امام زہری مایٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَ نَظِينَا نَے بحرین کے بحوسیوں ہے جزید ایا۔ اور حضرت عمر شائن نے ایران کے بحوسیوں سے جزید لیا۔ اور حضرت عثمان نے بربر کے بحوسیوں ہے جزید لیا۔

( ٣٣٣١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ بَجَالَةَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

(بخاری ۱۵۵۲ ابوداؤد ۲۰۲۸)

(۳۳۳۱۲) حفزت بجالہ پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حفزت عمر ہی تی ہوسیوں سے جزیہ بیں لیتے تھے یہاں تک کہ حفزت عبدالرحمٰن بن عوف میں تی نے اس بات کی گواہی دی کہ رسول اللہ مِیَلِفَظَیَّے نے هجر کے بحوسیوں سے جزیہ لیا۔

( ٣٣٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسٍ أَهْلِ هَجَرَ وَمِنْ يَهُودِ الْيَمَّنِ وَنَصَارَاهُمْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، وَأَخَذَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ ، وَأَخَذَ عُثْمَان مِنْ مَجُوسِ مِصْرَ الْبَرْبَرِ الْجِزْيَةَ. هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده) کي هي ۱۵۲ کي هي ۱۵۲ کي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلده)

(۳۳۳۱۷) امام زہری واٹین فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَفِّقَ نے اہل حجر کے جوسیوں سے جزید لیا۔ اور یمن کے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہر بالغ سے ایک دیتار جزید لیا۔ اور حفزت عمر دیا تھ نے سواد کے مجوسیوں سے جزید لیا۔ اور حفزت عمّان نے مصر میں بربری مجوسیوں سے جزید لیا۔ ورحفزت عمّان نے مصر میں بربری مجوسیوں سے جزید لیا۔

( ٣٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ جِزْيَةِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۳۳۳۱۸) حفرت جعفر کے والد پر بیٹے فر ماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب چھٹو نے مجوسیوں سے جزید لینے کے متعلق سوال کیا: تو حفرت عبدالرحمٰن بن عوف جھٹو نے ارشا دفر مایا: کہ میں نے رسول اللّٰد مَلِّفَظَیَّ اَ کُوفر ماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا طریقہ جاری کرو۔

( ٣٣٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَس ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِى الْمَجُوسِ فِى الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(۳۳۳۱۹) حفرت جعفر دہائی کے والدفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دہائی نے مجوسیوں سے جزید لینے کے بارے میں اوگوں سے مشورہ طلب کیا۔ تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دہائی نے ارشاد فر مایا: کہ میں نے رسول الله مِرَافِظَةَ کَا کُو یوں فر ماتے ہوئے سنا کہ ان کے ساتھ والل کتاب واللطریقہ جاری کرو۔

ٔ ( ۱۹ ) ما قالوا فی المجوسِ أیفرق بینهم وبین المحرّمِ مِنهم جنلوگوں نے مجوس کے درمیان جنلوگوں نے مجرم کے درمیان تفریق کردی جائے گی؟

( .٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّعْفَاءِ ، قَالَ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :فَآتَانَا كِتَابُ عُمَرَ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرُّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَانْهَوْهُمْ ، عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللهِ.

(۳۳۳۰) حضرت عمرو بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت بجالہ پر بین اوس اور ابوالشعشاء کو بیان فر مارے تھے کہ میں حضرت جزء بن معاویہ پر بیٹین کا کا تب تھا۔ تو ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب دیا تین کا خط آیا کہ تم ہر جاد وگر اور جادوگر نی کوتل کر دو۔ اور مجوسیوں میں ہرذی محرم کے درمیان تفریق کر دو، اور ان کو کھانے کے دور ان بات کرنے سے روک دو۔ حضرت بجالہ پر بیٹین فرماتے هُ مَسْفُ اَبِنَ الْبَشِبَرِمِ ( الله و ) وَ الله فَعُمُ اوراس كَي يوى كورميان كَيّاب الله كِمطالِق تفريق كردى - بيل كه بم في تين جادوگروں تول كيا، اور بم في ايك خف اوراس كي يوى كورميان كيّاب الله كِمطالِق تفريق كردى - ( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ فَشَيْرِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ بَجَالَةَ بُنِ عَبْدَةَ الْعَنْبِي ، وَكَانَ كَاتِبًا لَجَزُءِ بُنِ مُعَاوِيَةً وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهْوَاذِ فَحَدَّثُ أَنَّ أَبًا مُوسَى وَهُو أَمِيرُ الْبُصُرةِ الْعَنْبِي ، وَكَانَ كَاتِبًا لَجَزُءِ بُنِ مُعَاوِيَةً وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهُواذِ فَحَدَّثُ أَنَّ أَبًا مُوسَى وَهُو أَمِيرُ الْبُصُرةِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَاذِمَةِ حَتَى يَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ الْمُواقِ مِنْ حَرِيمِها ، وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَبَ بِهَذَا أَبُو مُوسَى إلَى جَزُءِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، فَذَعَا الزَّمَاذِمَة فَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ يُقْتَلُ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَبَ بِهَذَا أَبُو مُوسَى إلَى جَزُءِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، فَذَعَا الزَّمَاذِمَة فَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ يُقْتَلُ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَبَ بِهَذَا أَبُو مُوسَى إلَى جَزُء بُنِ مُعَاوِيَةَ ، فَذَعَا الزَّمَاذِ مَة فَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ يُقْتَلُ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَبَ بِهَذَا أَبُو مُوسَى إلَى جَزُء بُنِ مُعَاوِيَةَ ، فَذَعَا الزَّمَاذِ مَة فَتَكَلَّمُوا ، وَأَنْ يُقْتَلُ كُلُّ سَاحِرٍ ، فَكَتَبَ بِهَذَا مَنْ حَرِيمِها وَأَنْكُخْنَاهَا آخَرَ ، وَإِذَا كَانَتُ عَجُوزًا نَهَيْنَا عنها فَلَا الْتَكُونَةُ الْمُولَاءَ وَالْمَالِيَ الْمُولِيَةِ وَلَا كَانَتُ عَالَا اللَّهُ مُؤْمَا وَالْمُ مُوسَى الْمَالِقُ مَا الْمَالِقُولَا الْهُولَاء عَنَالَ الْتَلُولُولَ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمَثَى الْمُلَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

(۳۳۳۲) حفرت بجالہ بن عبدة العنم کی پر شیخ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت جزء بن معاویہ پر شیخ کا تب تھا اور آپ پر شیخ اھواز کے لوگوں پر امیر مقرر تھے۔ اس دوران حضرت ابوموی پر شیخ جو کہ بھرہ کے امیر تھے انہوں نے ہماری طرف خط لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب والتی نو نہیں خطاکھ کر تھے کہ دہ کھا نے کہ دہ کہ اور ہم جاد گر کو تل کر دیا جائے ۔ تو حضرت ابوموی بر شیخ نے یہ خط دہ کر کو تل کر دیا جائے ۔ تو حضرت ابوموی بر شیخ نے یہ خط حضرت جزء بن معاویہ کو بھی لکھ بھیجا۔ تو آپ بر شیخ نے زماز مہ کو بلایا ، پس انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی ۔ اور راوی کہتے مضرت جزء بن معاویہ کو بھی لکھ بھیجا۔ تو آپ بر شیخ نے زماز مہ کو بلایا ، پس انہوں نے اس بارے میں بات چیت کی ۔ اور راوی کہتے ہیں جب کوئی عورت جوان ہو جاتی تو ہم اس کے مرم سے اس کو چھین لیتے اور کی دوسرے سے اس کا نکاح کروا دیتے ۔ اور اگر عورت بوڑھی ہوتی تو ہم اس کے مرم سے اس کو چھین لیتے اور کی دوسرے سے اس کا نکاح کروا دیتے ۔ اور اگر عورت بوڑھی ہوتی تو ہم اس کے مرم سے اس کو چھین گیتے اور کسی دوسرے سے اس کا نکاح کروا دیتے ۔ اور اگر عورت بوڑھی ہوتی تو ہم اس کورت کر انٹ ڈیٹ کرتے ۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَوْفَ قَالَ :حَدَّنِنِي عَبَّادٌ ، عَنُ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنَ اعْرِضُوا عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِٰنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ وَيَأْكُلُوا جَمِيعًا كيما يَلْحَقُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنِ.

(۳۳۳۲۲) حضرت بجاله ابن عبدہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مین نونے نے حضرت ابومویٰ بیشین کموخط لکھا: جوتم ہاری طرف بجوی ہیں ان پر سہ بات پیش کرو کہ دوہ اپنی ماؤں ، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح چھوڑ دیں۔اور وہ سب خاموش ہوکر کھا کیں اور سہ کہ انہیں اہل کتاب سے ملادیا جائے۔اور ہر جادوگر اور جادوگر نی کوئل کردو۔

### ( ٢٠ ) ما قالوا فِي المجوسِيّةِ تسبى وتوطأ

### جن لوگوں نے قیدی مجوسیہ مورت سے وطی کرنے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبِهِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَانِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى ، أَوُ يَسْبِى الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُعَلَّمَ الإِسْلَامَ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ ، قَالَ : وَسَأَلْت سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ،



فَقَالَ :مَا هُوَ بِخَيْرِ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ.

(۳۳۳۲) حفرت موی بن ابی عائشہ ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مرہ ویشین سے ایسے آدمی کے متعلق سوال کیا جس نے کسی مجوی عورت کوخریدایا قیدی بنایا ہو پھروہ اس سے وطی کر لے اسلام کی تعلیم دینے سے پہلے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ ہوئین نے فرمایا: جب اس فرمایا: یدرست کامنہیں ہے۔ اور رادی کہتے ہیں: میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشین سے یا وی بیاتی نے فرمایا: جب اس نے اس کے ساتھ بھلائی نہیں کی۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ الْهَمُدَانِيَّ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ يُصِيبُهَا الرَّجُلُ ، أَيَطَوُهَا ؟ قَالَ :لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تُسُلِمَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، إِنْ عَادَ النِّهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنْهَا.

(۳۳۳۳۳) حضرت موی بن الی عائشہ بیٹیونے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مرہ بن شراحیل الھمد انی اور حضرت سعید بن جمیر بریٹیونہ سے مجوی باندی کے متعلق سوال کیا کہ آ دمی جب اسے بالے تو کیا اس سے وطی کرسکتا ہے؟ حضرت مرہ نے فرمایا: وہ اس سے جماع نہ کرے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے۔ اور حضرت سعید بن جبیر بیٹیونٹ نے فرمایا: اگروہ اس کی طرف دوبارہ لونے گا توبیاس کے حق میں برائی کی بات ہے۔

( ٣٣٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ:إِذَا كَانَتُ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.

(۳۳۳۲۵) حضرت مکول نوشید فرماتے ہیں کہ جب لڑکی مجو سیہ ہوتو وہ اس سے نکاح نہ کرے بیبال تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔

( ٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عن الأوزاعي عَنِ الزُّهْرِكَ سَمِعَهُ يَقُولُ :لَا تَقْرَبُ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَتُ ذَلِكَ فَهُو مِنْهَا إِسُلَامٌ.

(۳۳۳۲۱) امام اوزاعی مِنتِینهٔ فرماتے ہیں که حضرت زہری مِینٹین نے ارشادفر مایا جم مجوی کے قریب مت جاؤیباں تک که وولا الدالا اللّٰد کہد لے ۔ پس جب وہ یہ پڑھے تو اس کی جانب سے اسلام سمجھا جائے گا۔

( ٣٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَا يَطَوُٰهَا حَتَّى تُسُلِهَ.

(٣٣٣٢٤) حضرت ماک پيتيوز فرماتے جي که حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن پيتيوز نے ارشاد فرمایا: اس سے وطی مت کرويبال تک که و واسلام قبول کرلے۔

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعُرِضُ عَلَيْهِمَ الإِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ منهم قَبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ غَيْرَ أَنْ لَا يُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةً ، وَلَا تُنْكَحَ لهم امْرَأَةً. مسنف ابن الي شيه مترجم (جلده) كي مسنف ابن الي شيه مترجم (جلده)

(۳۳۳۸) حضرت حسن بن محمد میشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ فَقَاعَ بِان حَجُوسِیوں کی طرف خطاکھ کران پراسلام بیش کیا۔ پس ان لوگوں میں سے جواسلام لے آیا تو اس کے اسلام کو قبول کر لیا گیا۔اور جس نے انکار کر دیا تو اس پر جزیہ مقرر کر دیا گیا۔ سوائے یہ کہان کا ذبح نہیں کھایا جائے گا اوران کی عورتوں ہے نکاح نہیں کہا جائے گا۔

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : لَا يَتَطِيهَا.

(۳۳۳۲۹) حصرت یونس پیشین فرماتے میں کہ حصرت حسن پیشین نے اس آ دی کے بارے میں یول فرمایا: جس کے پاس مجوسیہ باندی ہو۔اس کوجا ہے کہ وہ اس سے وطی مت کرے۔

( ٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الْأُوثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وَجُبِرُنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسُلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ ، وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمُنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطُأُنَ.

(۳۳۳۳)حفرت حماد مِیشِینِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشین نے ارشاد فرمایا: جب بحوسیے ورتوں یابت برست عورتوں کوقید کرلیا جائے تو ان پراسلام پیش کیا جائے گا اور ان کواسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گالیں اً سروہ اسلام لے آئیں تو ان جائے گی اور ان سے خدمت کروائی جائے گی۔اور اگروہ اسلام لانے سے انکار کردیں تو ان سے خدمت تو لی جائے گی لیکن ان سے ولمی نہیں کی جائے گی۔

( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنِّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا.

(٣٣٣٣) حضرت عمرو بن شعیب بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب بریشید نے ارشاد فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہآ دمی مجوسیہ باندی خریدے اور اس سے جماع کرے۔

#### ( ٢١ ) ما قالوا فِي اليهودِيّاتِ والنّصرانِيّات إذا سُبين

## جن لوگوں نے یوں کہا: یہودی اور نصر انی عور توں کو جب قیدی بنالیا جائے

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصُرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلَامُ وَأُجُبِرُنَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمُنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخُدِمْنَ.

(٣٣٣٣٢) حفرت حماد ميشيد فرماتے ہيں كەحفرت ابراہيم ميشيد نے ارشاد فرمايا: جب يہودى اور نصرانى عورتوں كوقيدى بناليا جائے توان پراسلام كو پیش كيا جائے گا۔ پھراگروہ اسلام قبول كريں يا نه كريں ۔ان سے وطی بھى كى جاسكتى ہے اور خدمت بھى لى ھی مصنف ابن ابی شیبہ متر جم ( جلد ۹ ) کے پہلے کا اسبد کے پہلے کا اسبد کیا ہے۔ عامکتی ہے۔

( ٣٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا. فَلْيُقُورُهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.

(سسسس) حفرت لیٹ ویٹیز فرمائے ہیں کہ حفرت مجاہد ویٹیز نے ارشاد فرمایا: جو خص مشرکہ باندی پالے۔اس کو چاہیئے کہ وہ اس اللہ الا اللہ کا اقرار کروائے۔ پس اگر وہ اقرار کرنے ہا نکار کردے، تو یہ بات اس کے لیے وطی کرنے ہے مانع نہیں ہے۔ ( ۲۲۲۲۶ ) حَدَّنَا عَبْدُ الْاَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَکْحُول؛ فِی الرَّجُلِ إِذَا کَانَتْ لَهُ أَمَّهُ یَهُودِیَّةٌ، أَوْ نَصْرَائِیَّةٌ فَإِنَّهُ یَعَطِیها. ( ۳۳۳۳) حضرت بردویٹین فرماتے ہیں کہ حضرت محول ویٹین نے اس آ دی کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ جب اس کے پاس یہودی یا نصرانی باندی ہوتو وہ اس سے وطی کرسکتا ہے۔

( ٣٣٣٥ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :إذَا كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكُرِهَهَا عَلَى الْغُسُلِ.

(۳۳۳۳۵) حضرت معمر ویشید فرماتے میں کہ امام زہری ویشید نے ارشاد فرمایا: جب کمی شخص کی باندی کتابیہ ہوتو اے اختیار ہے کہ وہ اس سے جماع کرے اور وہ اس کونہانے برمجبور کرسکتا ہے۔

( ٢٢٢٢٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة يَتطِيهُمَا.

(۳۳۳۳ ۲) حضرت یونس بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشین نے ارشاد فرمایا: یہودی اورنصرانی باندی ہے وطی کی جاسکتی ہے۔

### ( ٢٢ ) من كرة وطىء المشرِكةِ حتى تسلِم

جس شخص نے مشر کہ باندی سے وطی کرنے کو مکروہ تمجھا یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کرلے ( ۲۲۲۲۷ ) حَدَّثَا عَبْدَةُ بْنُ سُکِیْمَانَ، عَنْ سَعِیدٍ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِیّةَ بْنِ فُرَّةَ، فَالَ: کَانَ عَبْدُاللهِ یَکُرَهُ أَمَنه مُشْرِ کَةً. ( ۳۳۳۳ ) حضرت قادہ بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قرہ بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ ہی ابنی مشرکہ باندی کو نایند کرتے تھے۔

( ٣٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَكُرَهُ أَنْ أَطَأَ امَة مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ.

( ۳۳۳۳۸ ) حضرت معاویہ بن قر ہ ویشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود حق نے ارشاد فرمایا: میں نابیند کرتا ہوں کہ میں مشر کہ باند ئی ہے وطی کروں یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔

( ٣٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الرَّجُلِ

هي معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٩ ) و المحاص المعامل المعامل

يَشْتَرِى الجَارِيَة مِنَ السَّبِي فَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: لاَ ، حَتَّى يُعَلِّمَهَا الصَّلاَةَ وَالْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ.
(٣٣٣٣٩) حفرت عمره بن هرم بيَّيْ فرمات بي كه حفرت جابر بن زيد جيُّ شيء ايسة دى كمتعلق بوچها كيا: جوقيد يول مِن پهلے كوئى باندى خريد كياده اس موطى كرسكتا ہے؟ آپ بيشيز نے فرمايا نبيں! يہاں تك كداس كونماز سكھائ، اور ناپاكى كائسل اور زيرناف بال كا شاسكھائے۔

( ٣٣٢٤ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكُرِ بُنِ مَاعِزٍ ، عَنْ رَبِيعِ بُنِ خُتَيْمٍ قَالَ :إذَا أَصَبُت الْأَمَةَ الْمُشُوكَةَ فَلَا تَأْتِهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ.

(۳۳۳۴) حضرت بكرين ماعز بيشيد فرماتے بيں كەحضرت ربيج بن خشيم ويشيد نے ارشاد فرمايا: جبتم كسى مشركه باندى كو حاصل كرو\_توتم اس كے قريب مت جاؤيهال تك كه دواسلام قبول كرلے اور عسل كرلے۔

#### ( ٢٣ ) ما قالوا فِي طعامِ المجوسِ وفواكِهِهِم

#### جن لوگوں نے مجوسیوں کے کھانے اور پھلوں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٣١ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ :إنَّ لَنَا أَظَارًا مِنَ الْمَجُوسِ وَإِنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمَ الْهِيدُ فَيُهْدُونَ لَنَا ، فَقَالَتْ :أَمَّا مَا ذُبِحَ لِلْدَلِكَ الْيَوْمِ فَلاَ تَأْكُلُوا ، وَلَكِنْ كُلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمُ.

(٣٣٣٨) حفرت قابوس كے والدريشيد فرماتے ہيں كه أيك عورت نے حضرت عائشہ نؤی ہذاف سے سوال كيا: كه ہمارے پاس مجوسيوں كى عورتيں ہيں ان كى عيد ہوتى ہے تو وہ ہميں كھانے كى اشياء مديدكرتى ہيں۔

آبِ تَنَا مَتُنَا مَنْ فَمُ مَا يَا: بهر حال وه اشياء جواس دن ذرَح كى جاتى بين تم ان كوند كلاو كين تم ان كدر فتول سے كھاليا كرو۔ ( ٣٣٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الأسْلَمِي ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ سُكَّانٌ مَجُوسٌ فَكَانُوا يُهُدُونَ لَهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهُرَجَانِ ، فَهِقُولُ لَأَهْلِهِ : مَا كَانَ مِنْ فَاكِهَةٍ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَرُقُوهُ.

(۳۳۳۴۲) حضرت ابو ہرز ہ اسلمی پرفیٹینے فر ماتے ہیں کہ ان کے پاس پچھیجو تی آباد تھے۔توبیلوگ نیروز اورمہر جان والے دن ہمیں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔تو آپ پرفیٹینڈاپنے گھر والوں ہے فر ماتے: جو پھل وغیرہ میں ہے ہواس کوتو قبول کرلیا کر داور جو چیز اس کے علاوہ ہواس کولوٹا دیا کرو۔

( ٣٣٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَرُزَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةِ لَنَا فَلَقِينَا أَنَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجْهَضْنَاهُمْ عَنْ مَلَّةٍ لَهُمْ ، فَوَقَعْنَا فِيهَا فَجَعَلْنَا نَاْكُلُ مِنْهَا وَكُنَّا نَسْمَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ انَّهُ مَنْ أَكَلَ الْخُبُزُ سَمِنَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَكُلُنَا تِلْكَ الْخُبْزَةَ جَعَلَ أَحَدُنَا يَنْظُرُ فِي عِطْفَيْهِ هَلْ سَمِنَ. ه این الی شیرمتر جم ( جلد ۹ ) کی مسائد سر مسائد سر مسائد کی مسائد سر مسائد سر مسائد کی مسائد سر مسائد کی مسائد کرد کی مسائد کر

(٣٣٣٣) حفرت حسن ويشين فرماتے ہيں كەحفرت ابو برز ورفاق نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ كسى غزوہ ميں شريك سے بمارى ملاقات مشركيين كے چندلوگوں ہے ہوئى ۔ تو ہم نے ان كوگرم راكھ پر بنى ہوئى رو فى كھانے ہدوك دیا پھر ہم بھى اس ميں پڑ گئے اور ہم نے بھى اس كوكھانا شروع كر دیا۔ اور ہم زمانہ جاہليت ميں سنتے تھے۔ جو محض رو فى كھاتا ہوہ فر بدہوجاتا ہے۔ پس جب ہم نے بيرو فى كھائى تو ہم ميں سے ہرايك ا ہے كويوں ديكھا تھا كہ كياوہ فر بہوگيا؟

( ٣٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :لَمَّا قَدِمَ الْمُسْلِمُونَ أَصَابُوا مِنْ أَطْعِمَةِ الْمَجُوسِ مِنْ جُيْنِهِمْ وَخُبُزِهِمْ فَأَكَلُوا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

(۳۳۳۳۳) حَفَرت مغیرہ مِیْتِیْ فرمات بیں کہ حضرت ابو واکل بیٹیٹ اور حضرت ابراہیم بیٹیٹ دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جب مسلمان آئے اورانہوں نے بیر چیزیں کھالیں اورانہوں نے ان مسلمان آئے اورانہوں نے بیر چیزیں کھالیں اورانہوں نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا۔

( ٢٣٢٤٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا طَبَحَ الْمَجُوسُ فِي قُدُورِهِمُ، وَلَمْ يَكُنُ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوْكُلَ مِنْ طَعَامِهِمْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ سَمْنٌ ، أَوْ جَبن ، أَوْ كَامَحْ ، أَوْ شيراز ، أَوْلَبُنْ. ( ٣٣٣٨٥ ) حفرت هنام بِيَّيْ فرمات مِين كه حفرت من بيَّيْ اس كھانے كونا پندكرتے تھے جو جُوسيوں كے برتن ميں پكايا كيا مورادوه ان كے كھانوں كوتناول فرمانے ميں كوئى حرج نہيں بجھتے تھے سوائے ان چيزوں كے ۔ كَلَى، پنير، ياشور بديا كھن يا دودھ وغيرہ كو۔

( ٢٢٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِحَلِّهِمْ وَكَامَخِهِمْ وَأَلْبَانِهِمْ. (٣٣٣٨) حفرت هشام بينين فرمات مين كه حضرت حسن بينين في ارشاد فرمايا: كوئى حرج نبيس مجوسيوں كي مركه ميں اور ان ك شور بے ميں اور ان كے دودھ وغيرہ ميں ـ

( ٢٢٢٤٧ ) حَدِّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدِّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْفَاكِهَةَ ( ٢٣٣٣ ) حَفرت لِيثَ إِلَّا الْفَاكِهَةَ فَارشَا وَفر ما يا: تم مُحَوى كَ هَانُول مِن سَ يَهِل كَ مُوا لَجُهِ مِنْ مَا اللهِ عَلَا مَا اللهِ عَلَا مَا اللهِ عَلَا عَمْ مَا اللهِ عَلَا مَا اللهِ عَلَا مَا اللهِ عَلَا مَا اللهِ عَلَا مَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ٣٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَآ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجِينُونَ بالسَّمْنِ فِي ظُرُوفِهِمْ فَيَشْتَرِيه أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَيَأْكُلُونَهُ وَنَحْنُ نَّاكُلُهُ.

 ( ٣٣٣٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ السَّمْنَ ، وَلاَ نَأْكُلُ الْوَدَكَ ، وَلاَ نَسْأَلُ عَنِ الظُّرُوفِ.

(۳۳۳۷۹) حضرت عاصم مِیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعثان مِیٹینڈ نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ تھی کھاتے تھے اور چر بی و چکٹا ہٹ نہیں کھاتے تھے۔اور نہ ہی ہم برتنوں ہے متعلق یو چھتے تھے۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّمْنِ الْجَيَلِيِّ ، فَقَالَ : الْعَرَبِيُّ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْهُ ، وَإِنِّي لاَّكُلُ مِنَ الْجَيَلِيِّ.

(۳۳۳۵۰) حضرت منصور مِلِیَّدِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِیْدِ سے بہاڑی تھی کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ مِیٹین نے فرمایا: عربی مجھے زیادہ ببند ہیں کھا تا پہاڑی تھی ہوں۔

## ( ٢٤ ) مَا قَالُوا فِي آنِيةِ المجوسِيُّ والمشرِكِ

#### جن لوگوں نے مجوی اور مشرکوں کے برتنوں کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٥١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَمَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : قَلْت : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَغُزُو أَرْضَ الْعَدُّوِّ فَنَحْتَاجُ إِلَى آنِيَتِهِمْ ، فَقَالَ : اسْتَغُنُوا عنها مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا.

(۳۳۳۵) حضرت ابو تعلبہ الخشنی وہنٹو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَوَّافِظَةَ ہِا ہم لوگ وثمن کی سرز مین میں جہاد کرتے ہیں۔ پس ہمیں ان کے برتنوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ مَلِافِظَةَ نِفَرَمایا: تم اپنی طاقت کے بقدران سے بچو۔اورا گران کے علاوہ کوئی اور چیزنہ یا دُتُوان کودھولو۔ پھران میں کھائی لیا کرو۔

( ٣٣٢٥٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغُزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَا نَمْتَنِعُ أَنْ نَأْكُلَ فِي آنِيَتِهِمْ وَنَشُرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ

(۳۳۳۵۲) حضرت جابر جن ٹی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مَثِلِ اَنْتَحَافِی کے ساتھ مشرکوں کی زمین میں جہاد کرتے تھے اور ہم نہیں رکے ان کے برتنوں میں کھانے سے اور نہ ہی ان کے برتنوں میں پینے ہے۔

( ٣٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَى الْحَضْرَمِى أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَآتَاهُ دِهْقَانُ بِبَاطِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ فَعَسَلَهَا حُذَيْفَةُ ، ثُمَّ شَرِبَ فِيهَا.

(٣٣٣٥٣) حضرت عبدالله بن تجي الحضر مي بيتي فرمات بي كد حضرت حديفه وينون في باني ما نكار توجا كيردارايك بواشيشه كابرتن



جس میں شراب تھی لے آیا۔ یس حضرت حذیفہ دینو نے اس کودھولیا پھراس میں پانی بیا۔

- ( ٣٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قُشَيْرِ أَبِى الْمُهَلِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُهَرُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَيَأْكُلُونَ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَيَشْرَبُونَ فِي أَسْقِيَتِهِمْ.
- (۳۳۳۵۳) حفرت ابن سیر ین پیشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظِیَّا کَصَابِہ ٹُوکُٹینِ مشرکین پر عالب آ جاتے تھے۔ پھران کے برتنوں میں کھاتے تھے۔اوران کے برتنوں میں ہی پیتے تھے۔
- ( ٣٣٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :كُنَّا نَأْكُلُ مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَنَشُرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ.
- (۳۳۳۵۵) حفرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت جابر دلاٹو نے ارشاد فرمایا: ہم لوگ ان کے برتنوں میں کھاتے تھے اور ان کے پینے کے برتنوں سے ہی پیتے تھے۔
- ( ٣٣٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَكْرَهُونَ آنِيَةَ الْكُفَّارِ ، فَإِنْ لَمْ يَجدُوا مِنْهَا بُدَّا غَسَلُوهَا وَطَبَخُوا فِيهَا.
- (۳۳۳۵۱) حضرت ابن عون ولیٹیلڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ولیٹیلڈ نے ارشاد فر مایا: صحابہ تذکیشنر کفار کے برتنوں کو استعمال کرنا مکر دہ سجھتے تھے۔ پس اگروہ ان کے بغیر کوئی چارہ کا رئیس یا تے تو دہ ان کودھوتے ادر پھران میں پکاتے تھے۔
- ( ٣٣٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَى قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ وَآنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُوهَا وَاطْبُخُوا فِيهَا.
- (۳۳۳۵۷) حضرت هشام ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ولیٹی نے ارشاد فرمایا: جب تم لوگ مشرکیین کی ہانڈ یوں اور ان کے برتنوں کے متاج ہوتو ان کودھولیا کر د کچران میں پکایا کرو۔
- ( ٣٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْوَلِيدِ الشَّنِّيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ :اغْسِلْهَا وَاطْبُحْ فِيهَا.
- (۳۳۳۵۸) حضرت عمر بن دلیدالشنی پرتیمانه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پرتیٹیانہ سے مجوی کے برتن کے متعلق پو چھا؟ آپ پرتیٹیانے فرمایا: تم ان کو دھولوا دران میں پکالو۔
- ( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي بُرَمهم وصحافهم :اغْسِلُهَا ، وَاطْبُخْ فِيهَا، وَانْتَذِهُ.
- (۳۳۳۵۹) حضرت ربیع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیشید نے ان کی پیقر کی ہانڈیوں اور پلیٹوں کے بارے میں فر مایا: ان کو دھو



## ( ۲۵ ) ما قالوا فِی طعامِ الیھودِیِّ والنّصرانِیِّ جن لوگوں نے یہودی اورنصرانی کے کھانے کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٣٠) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ طَعَامِ النَّصَارَّى ، فَقَالَ : لَا يَخْتَلِجَنَّ فِى صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتُ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً. (ابن ماجه ٢٨٣٠ـ مسند ٨٥٩)

(٣٣٣٦٠) حفرت هُلب ثناثُوْ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ مَلِّفَظَیَّا ہے نصاریٰ کے کھانوں کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ مِلِّفظیَّا ہِ نے فرمایا: ہرگزشک مت ڈالے تیرے دل میں وہ کھانا جس کوتم عیسائیوں کے مشابہ یاؤ۔

( ٢٢٣٦١ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِطَعَامِهِمْ بَأْسًا.

(٣٣٣١) حفرت نافع بيشير فرماتے ہيں كەحفرت ابن عمر دافتو يېودونصاري كے كھانے ميں كوئي حرج نہيں سمجھتے تھے۔

( ٢٢٣٦٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ الأَسَدِىّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ بَيْنَ فَارِسَ وَالنَّبَطِ ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًّا ، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ ، وَإِنْ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ فَلَا تَأْكُلُوهُ.

(۳۱۳ ۳۱۲) حضرت قیس بن سکن الاسدی پرایین فرماتے ہیں که حضرت عبداللہ بن مسعود وہا ٹیو نے ارشاد فرمایا: بے شک تم لوگ امرانی اور بطی لوگوں کے درمیان امتر تے ہو۔ پس جب تم ان سے گوشت خرید وتو اگروہ یہودی یا نصرانی کا ذرح شدہ ہوتو اس کو کھالیا کرو۔اوراگراس کوکسی مجوی نے ذریح کیا ہوتو اس کومت کھایا کرو۔

( ٣٣٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ﴾ قَالَا :الذَّبَائِيعُ.

(۳۳۳۷۳) حضرت مجاہد بیٹیویا اور حضرت ابراہیم پیٹیویان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: قر آن کی آیت: ترجمہ: اوراہل کتاب کا کھانا تنہار ہے لیے حلال ہے۔اس میں اہل کتاب کے ذبح شدہ جانو رمراد ہیں۔

( ٦٣٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الصُّرَيْسِ الْآسَدِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْيِّ ، قُلْتُ :إنَّا نَغْزُو أَرْضَ أَرْمِينِيَةَ أَرُضَ نَصْرَانِيَّةَ ، فَمَا تَرَى فِي ذَبَائِحِهِمْ وَطَعَامِهِمْ ؟ قَالَ :كُنَّا إذَا غَزَوْنَا أَرُضًا سَأَلْنَا عَنْ أَهْلِهَا ، فَإذَ قَالُوا :يَهُودٌ ، أَوْ نَصَارَى ، أَكَلْنَا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وطعامهم وَطَبَخْنَا فِي آنِيَتِهِمْ.

(٣٣٣١٣) حفزت عمرو بن ضريس اسدى بيشيد فرمات بيس كديس في حفزت فعلى بيشيد سے يو چها: كدبم لوگ آرمينيديس جهاد

٠ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ ) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٩ )

کرنے جارہے ہیں جو کہ عیسائیوں کا علاقہ ہے۔ آپ رہیٹین کی ان کے ذبیحوں اور کھانے کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ ہوٹین نے فرمایا: جب ہم کسی جگہ میں جہاد کرتے تھے تو ہم وہاں کے لوگوں کے متعلق پوچھ لیا کرتے تھے۔ اگروہ کہتے: ہم یہود ہیں یا عیسائی ہیں۔ تو ہم ان کا ذبیحہ اور کھانا کھالیتے تھے، اور ہم ان کے ہرتنوں میں پکالیتے تھے۔

## ( ٢٦ ) ما قالوا فِي الكنز يوجد فِي أرضِ العدوِّ

جن لوگوں نے یوں کہا: اس خزانہ کے بارے میں جو دشمن کی زمین میں پایا گیا ہو

( ٣٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْحُمُسُ ، وَإِذَا وُجِدَ فِى أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۳۳ mm) حضرت عاصم براتیج فر مات میں که حضرت حسن بیتیج نے ارشاد فر مایا: جوفز اندوشمن کی زمین میں پایا گیا ہوتو اس میں شمس واجب ہوگا۔اور جوفر اندار ضِ عرب میں پایا گیا ہوتو اس میں زکوۃ واجب ہوگی۔

( ٣٣٦٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلْ يَغْتَسِلُ إِذَا فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبِ ، فَأَتَى سَعْدَ بُنَ أَبِى وَقَاصِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ :اجْعَلْهَا فِى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۳۷۷) حفرت حسین بیشین فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک آ دمی تھااس نے منسل کیا تو اچا تک مٹی پر پانی پڑنے کی وجہ ہے اسے سونے کی اینٹ لمی تو وہ حضرت سعد بن الی وقاص جی پیٹو کے پاس آیا اور انہیں اس بارے میں بتلایا۔ آپ جی پڑے نے ارشا دفر مایا: اس کومسلمانوں کے مال غنیمت میں ڈال دو۔

( ٣٣٣٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنِّى وَجَدْت مِنتَى دِرْهَم ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنِّى لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بلَغت أَمْوَالُهُمْ هَذَا ، أَرَاهُ زَكَاةَ مَالِ عادِيٍّ ، فَأَدِّ خُمُسَه فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَك مَا بَقِيَ.

(۳۳۳۷) حضرت طُخز مِل مِرْشِيْةِ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود دہانٹو کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: بےشک مجھے دوسود رہم ملے ہیں۔ آپ رہانٹو نے فرمایا: میرا خیال نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مال اس مقدار تک پہنچا ہے۔ میرے خیال میں عام مدفون مال ہے۔ پس تم اس میں ہے ٹمس بیت المال کوادا کرو۔اور جو باقی بچے گاوہ تمہارا ہوگا۔

( ٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٨) حَفرتَ عبدالله بن عمرو ولي فؤ فرمات بيس كه بي كريم مُؤَفِّقَةَ في ارشاد فرمايا: مدفون فزانه بين فمس واجب بـ ـ ( ٣٣٣٩ ) حَدَّنْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



(۳۳۳ ۱۹) امام شعبی میشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: مدفون خزانہ میں نمس واجب ہے۔

( .٣٣٧ ) حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(۳۳۳۷۰) حضرت ابو ہریرہ دی تنافہ ہے بھی نبی کریم مِنْ النظافیۃ کا نہ کورہ ارشاد منقول ہے۔

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ وَوَكِيعٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كِلاَهُمَا، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

(mmm2) حفزت ابو ہریرہ دی نیٹ سے موقو فا فد گورہ ارشاداس سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔

( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُّوقَةً فِيهَا عَشْرَةُ آلافِ دِرْهَمِ، فَأَنَى بِهَا عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمُسَهَا ٱلْفَيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانيَةَ آلافٍ.

حضرت عمر دن ٹنے کے پاس لے آیا۔ آپ دن ٹنے نے اس میں ہے تمس بعنی دو ہزار لے لیےادر آٹھ ہزاراس کوعطا کردیے۔ میں میں میں میں میں میں دیں میں میں سے دیو کئیں وہ کو میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں

( ٣٣٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ فِي خَوِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَمِنَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ :أَدِّ خُمُسَهَا وَلَك ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا وَسَنُطَيْبُ لَكَ الْخُمُسَ الْبَاقِيَ.

(۳۳۳۷۳) امام معنی میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کو دیران جگہ میں پندرہ سودرہم ملے۔وہ حضرت علی جلائی کی خدمت میں آیا۔ تو آپ ڈٹائٹو نے فرمایا: تم اس کاخس ادا کرو۔اور اس کےخس کا تیسرا حصہ تیرے لیے ہوگا۔اور باتی خمس کو عنقریب ہم تیرے لیے یا کیزہ کردیں ہے۔

( ٣٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِي ، وفِيهِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧ ) حفرت هشام بريطية فرمائت بين كه حضرت حسن بريطية في ارشا دفر مايا: ركاز يعني مدفون فزان مين فمس واجب ب

( ٣٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا رِجَالٌ بسابور يلينون ، أَوْ يُثِيرُونَ الأَرْضَ إِذْ أَصَابُوا كُنْزًا وَعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ الرَّاسِبِي ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عَدِثٌ فَكَتَبَ عَدِثٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خُذُوا مِنْهُ الْخُمُسِ.

( ٣٣٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

(٣٣٣٧) حضرت ابو بريره والثيرة فرمات بي كه ني كريم مَ المُفَقَعَ في ارشاد فرمايا: مدفون فزانه مي فم واجب ٢-

( ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

(٣٣٣٧٤) حضرت عبداللداي والدي قل فرمات بي كه ني كريم مُطْفِقَةَ في ارشاد فرمايا : مرفون خزان مين فمس واجب ٢٠

( ٣٣٣٧ ) حَذَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي الرَّكَازِ الْخُمُسَ.

(٣٣٣٥٨) حضرت ابن عباس ولينو فرمات بي كدرسول الله مَوْفَظَةُ في مدفون فز اندك بار عين فمس كافيصله فرمايا ـ

( ٣٣٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكَازِ الْخُمُسُ. (بخَّارى ١٣٩١ـمـــلم ١٣٣٢)

(٣٣٣٤٩) حضرت ابو بريره جنافو فرمات بي كدرسول الله مَلِفَظَةَ في ارشادفر مايا: مدفون خزانه مي ثمس واجب بـ

### ( ۲۷ ) ما قالوا فِي الخمسِ والخراجِ كيف يوضع خمس اورخراج كيے مقرركيا جائے گا؟

( ٣٣٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرُهَمَّا.

(۳۳۳۸۰) حضرت عمر و بن میمون پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تفایشو نے کھیتی والوں پر ہر کھیتی میں ایک قفیز اور ایک در ہم مقرر فرمایا۔

( ٣٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ عَلَى أَهُلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًّا ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبٍ الشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخُلِ.

(۳۳۳۸) حفرت ابوعون محمد بن عبیدالله التفى ولیطید فرماتے ہیں كه حفرت عمر ولی فی الل سواد پر برآبادیا غیرآبادز مین میں ایک قفیز اور ایک درہم مقرر فرمایا: اور سبزى كى مجیتی پر پانچ ورہم اور پانچ قفیز مقرر فرمائے۔اور درختوں كى مجیتی پردس درہم اور دس تفیز مقرر فرمائے اور انگور كى مجیتی پر بھى دس درہم اور دس تفیز مقرر فرمائے۔اور مجمور كاذكر نہیں فرمایا۔ ( ٣٣٨٨) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْن مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَى السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضِ يَبُلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمَّا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ وعَلَى الْحَطَّابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الرِّطَابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ خَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً خَمْسَةً أَقْفِزَةٍ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً وَمِنْ طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشُرَةً وَمِنْ طَعَامٍ وَعَلَى اللَّرْضِ.

(۳۳۸۲) حضرت ابو کون محمہ بن عبداللہ التفلی پر پیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب سواد والوں پر ہر کھیتی ہیں جس کی زمین پانی سے سیراب ہوتی ہو چاہے آباد ہویا غیر آباد الیک درہم اور کھانے کا ایک تفیز مقرر فرمایا: اور باغات کی تمام کھیتیوں پر دس درہم اور کھانے کے دس تفیز مقرر فرمائے۔ اور سبزیوں کی تمام کھیتیوں پر پانچ درہم اور کھانے کے دس تفیز مقرر فرمائے۔ اور انگور کی مکمل کھیتی پر جہم مقرز نہیں فرمایا۔ اسے زمین کے تابع قرار دیا۔

( ٣٢٢٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عُثْمَانَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرُّمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ، ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ، ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّرِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّرِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّرِ فَمَنْنِ.

( ۲۲۲۸٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ ذَرَاهِمَ.

(٣٣٣٨٣) حفرت ابوكبلو ويشير فرمات بي كه حفرت عمر ولاثن نے مجور كي هيتى برآ ٹھ در ہم مقرر فرمائے۔

( ٣٣٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَاد ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ ، أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمَّا وَقَفِيزًا ، يَغْنِى الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ ، وَعَلَى كُل جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشْرَةً وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً.

(۳۳۳۸) حضرت تمکم بریشید فرمائے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی تھ نے عثان بن صنیف بریشید کو مالدارلوگوں کے پاس جیجا۔ تو انہوں نے ہرآ با داور غیرآ بادز مین کی کھیتی پر جو پانی سے سیراب ہوتی ہوا کی درہم اور گندم یا جو کا ایک قفیز مقرر فر مایا۔ اور ہرا گور کی تھیتی پردس دس مقرر فرمائے۔اور سبزی کی کھیتی پر پانچ مقرر فرمائے۔ هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم ( جلد ٩ ) کي مسخف ابن ابي شيبرمتر جم ( جلد ٩ ) کي است.

( ٣٣٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ عُمَرَ أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخُلِ عَلَى الرِّقَلَتَيْنِ دِرُهَمًا ، وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرُهَمًا.

(۳۳۳۸۱) حضرت ابان بن تغلب والتي ايك آدمى في الكرت بيل كه حضرت عمر و فالله في مجور كه دو لمبه درخول برايك درېم مقررفر مايا: اور برفاري يرجمي ايك درېم مقررفر مايا -

( ٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : جِنْت وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفَّ عَلَى حُذَيْفَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : تَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَّ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَوْ شِئْت لَأَضْعَفْت أَرْضِى ، قَالَ : وَقَالَ عُثْمَان بْنُ حُنَيْفٍ : لَقَدُ حَمَّلْت أَرْضِى أَمْرًا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضْل ، فَقَالَ : انْظُرا مَا لَدَيْكُمَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ. (بخارى ٣٤٠٠)

(۳۳۳۸۷) حضرت عمر و بن میمون فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رہا ہو حضرت حذیف اور حضرت عثمان بن حنیف کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت عمر دہا ہو فر مارہ ہے تھے کہ تم دونوں کواس بات کا خوف ہے کہ تم زمین والوں کواس چیز کا مکلف بناؤ گے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ میں نے اپنی زمین کوالی چیز کا مکلف بنایا ہے جس کی وہ طاقت رکھتی ہاور اس میں بہت فضل ہے۔ حضرت عمر جہ ہونے نے مایا کہ تم دونوں سوج کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ذمین کواس چیز کا مکلف بنایا ہے جس کی وہ طاقت رکھتی ہاور اس میں بہت فضل ہے۔ حضرت عمر جہ ہونے نے فرمایا کہ تم دونوں سوج کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ذمین کواس چیز کا مکلف بناؤ جس کی اس میں طاقت نہیں ہے۔

( ٣٣٨٨ ) حَذَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ سَمِعْت عَمْرَو بُنَ مَيْمُون ، قَالَ : ذَخَلَ عُثْمَان بُنُ حُنَيْفٍ عَلَى عُمَرَ فَسَمِعْته يَقُولُ : لَأَنْ زِدْت عَلَى كُلِّ رَأْسٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ دِرْهَمًّا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ لَا يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ ، وَلَا يُجْهِدُهُمْ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَانَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ.

(۳۳۸۸) حفرت عمرو بن میمون فر ماتے ہیں کہ حفرت عثان بن صنیف حفرت عمر جائنو کی خدمت میں حاضر ہوئے، حفرت عمر نے ان سے فر مایا کہ اگرتم ہرا یک پر دوور ہم کا اضافہ کر دواور ہر جریب زمین پرایک درہم اورایک تفیز غلے کا اضافہ کر دوتو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثان بن حنیف نے اس کی تائید کی ۔ پہلے ایک محض کے ذمے اڑتالیس تھااب بچاس کردیا گیا۔

( ٣٣٨٨ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنِنٍ ، قَالَ :حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الِى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : آمُوُك أَنْ تُطَوِّزَ أَرْضَهُمْ ، يَغْنِى أَهْلَ الْكُوفَةِ ، وَلاَ تَحْمِلُ خَرَابًا عَلَى عَامِرٍ ، وَلاَ عَامِرًا عَلَى خَرَابٍ ، وَانْظُرَ الْخَرَابَ فَخُذُ مِنْهُ مَا أَطَاقَ وَأَصْلِحُهُ حَتَّى يَعْمُرَ ، وَلاَ تَأْخُذُ مِنَ الْعَامِرِ إِلاَّ وَظِيفَةَ الْخَرَاجِ فِي رِقْقٍ وَتَسْكِينٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ، وَآمُوك أَنْ لاَ تَأْخُذَ فِي الْخَرَاجِ إِلاَّ وَزْنَ سَبْعَةٍ لَيْسَ لَهَا آس ، وَلاَ أَجُورَ الضَّرَّابِينَ ، وَلاَ إذابة الْفِضَّةَ ، وَلاَ هَدِيَّةَ النَيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَان ، وَلا

هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلده) کچھ کھي کا کا کھي کا کا کھي کا ابنائي شيرمترجم (جلده) ثَمَنَ الْصُحُفِ ، وَلَا أَجُورَ الْفُسُوحِ ، وَلَا أَجُورَ الْبُيُوتِ ، وَلَا دِرْهَمَ النِّكَاحِ ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَنْ أَسُلَمَ مِنْ

أَهُل الْأَرُضِ.

(٣٣٣٨٩) حضرت داؤد بن سليمان فرماتے بيل كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے عبدالحميد بن عبدالرحمٰن كو خط لكھا كه ميں تمہيں تقلم ديتامول كهابل كوفه كي زمين برغور كريسي بنجرز مين برآ با دزمين كاحتم نه لگاؤاوركسي آباد زمين ير بنجرزمين كاحتم نه لگاؤ\_بنجرزمين كوآباد كرنے كى بورى كوشش كرو\_ز مين كوآ بادكرنے والے سے صرف خراج لوتا كدان كے ساتھ زى ہواورانبيں سہولت لے\_ميں تہميں تحكم دیتا ہوں كەخراج میں صرف سات كاوزن لوہ ضرابین كی اجرت نەلو بے ندى پکھلی ہوئی نەلوپە نیروز اورمر جان كابديه نەلوپ سحف کی قیت نەلو\_فسوح کی اجرت نەلو، کمروں کا کرایەنەلو، نکاح کادرہم نەلوادر جومسلمان ہوجائے اس ہےخراج نەلوپ

## ( ٢٨ ) ما قالوا فِي التَّسوِيمِ فِي الحربِ والتعلِيم لِيعرف جنگ میں نشانی اور علامت لگانے کا بیان تا کہوہ پہیانے جاشیں

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شِبْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ مُعَلَّمِينَ مجزوزة أَذْنَابُ خُيُولِهِمْ عَلَيْهَا الْعِهْنُ وَالصُّوفُ.

(٣٣٣٩٠) حضرت ابن الى بيح بيشيد قرمات مي كد حضرت مجابد بيشيد نے الله رب العزت ك اس قول ﴿ مُسَوَّمِينَ ﴾ ك بارے میں فرمایا: کہنشان گئے ہوئے تھے۔ یعنی ان کے گھوڑ وں کی ؤمیس کئی ہوئی تھیں اوران براون تھی۔

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِئًى ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرِ تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ ، قَالُوا : فَأَوَّلُ مَا جُعِلَ الصُّوفُ لَيَوْمَنِدٍ.

(٣٣٣٩١) حضرت ابن عون ولينيو فرمات بين كه حضرت عمير بن اسحاق ولينيوني في ارشا د فرمايا: غز وه بدر كے دن صحابه وَيُأْتِيمُ سے كها سی بتم کوئی نشانی اورعلامت بنالو۔پس بے شک ملائکہ نے بھی نشانی لگائی ہوئی ہے۔انہوں نے فرمایا:سب سے پہلے اس ون اون كونشاني بنايا كمياب

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :كَانَ سِيمَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرِ الصُّوفُ الأَبْيَضُ.

(٣٣٣٩٢) حضرت حارثه بن مصرب العبدي ويفيخ فرمات بي كدحضرت على والتي في ارشاد فرمايا: غزوه بدر ك ون رسول الله مُؤْتِنَكُ فَيْ كَاصِحاب كَي نشاني سفيداون تقي .

( ٣٣٣٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ ، يُفَالَ لَهُ : يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى الزُّبُيْرِ يَوْمَ بَدُرٍ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ مُعْتَجِرًا بِهَا فَنزَلَتِ الْمَلَارْكَةُ عَلَيْهِمْ عَمَانِمُ صُفْرٌ.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلده) کي هي ۱۹۸۸ کي ۱۹۸۸ کي مصنف ابن الي شير مترجم (جلده)

(۳۳۳۹۳) حضرت هشام بن عروہ پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن عباد پیشین نے ارشاد فرمایا: غزوہ بدر کے دن حضرت زبیر دہاننو کے سر پرزردرنگ کا عمامہ تھا جس کے پلہ کوآپ ڈاٹنو نے اپنے منہ سے لپیٹا ہوا تھا۔ پس ملائکہ اتر سے اس حال میں کہ ان کے سروں ربھی زردعمامے تھے۔

> ( ٣٢٦٩٤ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةً ، عَنِ الزَّبَيْرِ بِنَحُو مِنْهُ. (٣٣٣٩٣) حضرت زبير رَنْ فَرْكَ بارے مِن خَرُوه ارشاداس سندے بھی منقول ہے۔

### ( ٢٩ ) مَا قالوا فِي الرَّجلِ يسلِم ، ثمَّ يرتد ما يصنع بِهِ

اس آدمی کابیان جواسلام لے آئے پھر مرتد ہوجائے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا

( ٣٢٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْب ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشُرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا ، قَالَ : فَمَالُوا عَلَى الرُّاعَاء فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ فَتَشُرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا وَاسْتَصَحُّوا ، قَالَ : فَمَالُوا عَلَى الرُّاعَاء فَقَتَلُوهُمْ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرُوا بَعُدَ إِسْلَامِهِمْ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَيْتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمَلَ أَعْيَنَهُمْ وَتُوكُوا بِالْحَرَّةِ حَتَى مَاتُوا. (مسلم ١٣٩١- ابويعلى ٣٩٨٢)

(۳۳۳۹۵) حضرت انس بن ما لک والی فرماتے ہیں کو قبیلہ عرید کے بچولوگ مدید منورہ آئے توان کو مدید کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ رسول اللہ مَوْفَقَعَ آغ نے ان نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو صدقے کے اونٹوں کی طرف نکل جاؤ۔ اور ان کے دودھاور پیشاب میں سے پچھے ہیو پس انہوں نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: پھروہ لوگ چروا ہوں کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے ان کوئل کردیا اور رسول اللہ مَوْفَقَعَ آغ کے چندمولی ہا کک کرلے گئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا تو رسول اللہ مَوْفَقَعَ آغ کے اور ان کی آگھوں کو داغا گیا اور ان کے بیچھے ایک جماعت کو بھیجا پس ان کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کے ہاتھا ور پاؤں کا دیے گئے اور ان کی آگھوں کو داغا گیا اور ان کے مقام پر چھوڑ دیا گیا ہماں تک کہ بیلوگ مرکئے۔

( ٣٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(مسلم ۱۲۹۲ ترمذی ۲۲)

(٣٣٣٩٦) حفرت انس دافر سے بي كريم مِنْ النظام كاندكور وارشاداس سند ي بھي منقول بـ

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقَتُلُوهُ.

(٣٣٣٩٤) حضرت ابن عباس والثيرة فرمات بين كدرسول الله يَطْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: جوابية وين كوتبديل كري توتم اس كو

( ٣٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَى أَبَا مُوسَى ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ اَسُلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَ ، وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْنِ ، وَعَلِدَ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْنِ ، وَعَلَدَهُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَسُلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَ ، وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْنِ ، وَعَلَدُهُ وَسَلَمَ . فَقَالَ مُعَاذً : لاَ أَجُلِسُ حَتَّى أَضُرِبَ عُنُقَهُ قَضَاء اللَّهُ وَفَضَاء رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۳۳۹) حفرت جمید بن هلال بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل بیشید حضرت ابوموی حق کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ ہوتی کے باس ایک یہودی آدی تھا۔ تو آپ ہوتی نے پوچھا: اس کا کیا معالمہ ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ یہودی اس حال میں کہ آپ ہوتی نے باس ایک یہودی آدی تھا۔ تو آپ ہوتی نے دومہینہ اس کوتو بہ کے لیے مہلت دی۔ اس برحضرت معاذ مونی نو نو نوائد نے فرمایا: میں ہرگرنہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ میں اس کی گردن نداڑ ادوں۔ اللہ اور اس کے رسول مُرافین کے کا یہ فیصلہ ہے۔

( ٣٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : ارْتَلَا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَائَةَ ، عَنْ دِينِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : فَآبَى أَنْ يَجْنَحَ لِلسَّلْمِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ : لَا يُقْبَلُ مِنْكَ إِلَّا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، أَوْ حَرْبٌ مُجْلِيَةٌ ، قَالَ ، فَقَالَ : وَمَا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، قَالَ : وَمَا سَلْمٌ مُخْزِيَةٌ ، قَالَ : تَشْهَدُونَ عَلَى قَتْلَانَا ، وَلَا نَدِى قَتْلَاكُمْ ،

(۳۳۹۹) حضرت عاصم بن قرہ مراتے ہیں کہ علقہ بن علاقہ نبی کریم میں ایک و بعد ، اپ دین سے مرقہ ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے اس سے قبال کیا۔ راوی کہتے ہیں: اس نے سلم کے لیے جھکتے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر وہ انٹیز نے اس سے فر مایا:
تم سے پھے قبول نہیں کیا جائے گا سوائے رسوا کر دینے والی صلح کے یا سخت جنگ کے۔ اس نے بو چھا: رسوا کر دینے والی صلح سے کیا مراد ہے؟ آپ وہ نے فر مایا: یہ کہتم ہمارے مردوں کے بارے ہیں اس بات کی گوائی دو کہ بے شک وہ جنت ہیں ہیں۔ اور یقینا تمہارے مردے جہنم میں ہیں۔ اور تم ہمارے مقتولین کی دیت اوا کرو گے اور ہم تمہارے مقتولین کی دیت اوانہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں نے رسوائی والی صلح کا انتخاب کرلیا۔

( ٣٣٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسْلِم ، عُن طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ، قَالَ :جَاءَ وَفُدُ بُزَاحَة أَسَدٍ وَغَطَفَانَ إِلَى أَبِى بَكُو يَسْأَلُونَهُ الصُّلُح ، فَخَيَّرَهُمْ أَبُو بَكُو بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجُلِيَةِ ، وَالسَّلُمِ الْمُخْزِيَةِ ، قَالَ :فَقَالُوا :هَذَا الْحَرُبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا السَّلُمُ الْمُخْزِيَةُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُو :تُؤَدُّونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ ، وَتَتُرُكُونَ أَقْوَامًا يَتْبِعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِى اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكُرَاعَ ، وَتَتُرُكُونَ أَقْوَامًا يَتْبِعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِى اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَمْرًا يَغُذِرُونَكُمْ بِهِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا ، وَلَا نَذِى قَتْلَاكُمْ ، وَقَتْلَانَ فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِى النَّارِ ، وَلَا نَذِى ذَا أَصَبْتُمْ مِنَّا وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ :قَدْ رَأَيْت رَأْيًا ، وَسَنُشِيرُ عَلَيْك ، أَمَّا أَنْ يُؤَدُّوا الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ فِنِعُمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَتُرُكُوا أَقْوَامًا يَتَبِعُونَ أَذْنَابَ الإبلِ حَتَّى يَرَى اللَّهُ حَلِيفَةَ وَلَكُرَاعَ فِيعُمَ مَا رَأَيْت وَأَمَّا أَنْ نَعْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ وَيَهُمْ بِهِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت وَأَمَّا أَنْ نَعْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ وَيَرُدُّونَ مَا أَصَابُوا مِنَّا فَيَعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ فَنِعْمَ مَا رَأَيْت ، وَأَمَّا أَنْ يَدُوا قَتْلَانَا فَلا ، قَتْلَانَا قَيْلُوا عَنْ أَمْرِ اللهِ فَلا دِيَاتٍ لَهُمْ ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ.

(۱۳۳۴۰) حضرت طارق بن ضحاب ہیلی فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسداور غطفان کے بڑے لوگوں کا وفد حضرت ابو بکر مزافق کے پاس
آیااوران لوگوں نے آپ جزائی ہے سلح کا سوال کیا۔ تو حضرت ابو بکر جزائی نے نے ان سے رسوا کردینے والی سلح یا ہے تہ جنگ کے درمیان
اختیار دیا۔ تو وہ لوگ کہنے گئے۔ اس شخت اور صفایا کردینے والی جنگ کو تو ہم نے پہچان لیا۔ بیرسوا کردینے والی سلم کیا ہے؟ حضرت
ابو بکر جزائی نے فرمایا: تم تمام اسلحہ اور گھوڑے دو گے ، اور تم لوگوں کو چھوڑ دو گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں۔ یعنی جس کی مرضی
پیروی کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مُؤسِّ فَقَاور مسلمانوں کو ایس بات دکھا ویں جس کی وجہ ہے وہ تم لوگوں کو معذور
پیروی کریں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی مُؤسِّ فَقَاور مسلمانوں کو ایس بات دکھا ویں جس کی وجہ ہے وہ تم لوگوں کو معذور
سمجھیں اور تم ہمارے مقتولین کی دیت اوا کرو گے۔ اور ہم تمہارے مقتولین کی دیت اوانہیں کریں گے اور ہمارے مقتولین جنت
میں جیں اور تمہارے مقتولین جنم میں جیں۔ اور جو چیز تم نے ہماری لی ہے وہ تم واپس لوٹا و گے اور ہم نے جو تمہارا مال لیا ہے وہ مال

اس پرحضرت عمر شاہنے کھڑے ہوئے اور فر مایا: تحقیق یہ آپ کی رائے ہے۔ اور عنقریب ہم آپ کو ایک مشورہ ویں گے۔ بہر حال وہ اسلحہ اور گھوڑ دیں گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں بہر حال وہ اسلحہ اور گھوڑ دیں گے تو یہ بہت اچھی رائے ہے۔ اور یہ کہ وہ لوگوں کو چھوڑ ویں گے کہ وہ اونٹ کی دم کی پیروی کریں بہال تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مُرِفَقَعَ ہُے خلیفہ اور مسلمانوں کو کوئی ایسی بات دکھلا دے جس کی وجہ ہے وہ ان کو معذور سمجھیں ہی بہت اچھی رائے ہے۔ اور ہم نے جو امارا مال لیاوہ ہمیں واپس لوٹا کمیں گے۔ تو یہ بہت اچھی رائے ہے۔ اور بہر کہ ان کے مقتولین جہم میں ہیں اور ہمارے مقتولین جنت میں ہیں تو یہ بھی بہت اچھی رائے ہے۔ اور یہ کہ وہ مارے مقتولین کی دیت اوا کریں اور ہمارے مقتولین کی دیت اوا کریں گے تو یہ درست نہیں ۔ کیونکہ ہمارے مقتولین اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں قل کیے گئے تو ان کے لیے کوئی دیتی نہیں ہوں گی۔ تو لوگوں نے اس بات یران کی موافقت کی۔

( ٣٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ارْتَدَّ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاتَةَ فَبَعَثَ أَبُو بَكُرٍ إِلَى امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ ، فَقَالَتُ : إِنْ كَانَ عَلْقَمَةُ كَفَرَ فَإِنِّى لَمْ أَكُفُرُ أَنَا ، وَلَا وَلَدِى ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِى ، فَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ بِهِمْ ، يَعْنِى بِأَهْلِ الرِّدَّةِ.

(٣٣٣٠١) حضرت ابن سيرين بين بين في أمات بين كه علقمه بن عُلا شمر مد بهو كيا - تو حضرت الوبكر بين في اس كي بيوي اور ميني كي

کی مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلده) کی کی مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلده)

کھڑے ہو گئے اوراس کو مارنے کئے پہال تک کماس قبل کردیا۔

( ٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُر أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ فَكَتَبَ إِلَى عَلِيٌّ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ ، مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ ۚ ذَٰلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِى الإِسْلَامَ فَكَتَبَ إلَيْهِ وَأَمَرَهُ فِي الزَّنَادِقَةِ أَنْ يَفْتُلَ مَنْ كَانَ يَدَّعِى الإِسْلَامَ ، وَيَتُرُكُ سَائِرَهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا.

(۳۳۳۱۰) حضرت مخارق ميتيد فرمات بي كه حضرت على تين في بن ابي طالب نے محمد بن ابي بكر كومصر والول ير امير بنا كر بهيجا ـ تو انہوں نے حضرت علی بڑاؤنو سے خطالکھ کرز ناوقہ کے بارے میں سوال کیا۔ جن میں سے پچھسورج اور جاپند کی پرستش کرتے تھے۔ اوران میں ہے کچھاس کے علاوہ چیزوں کی برشش کرتے تھے اور کچھاسلام کا دعویٰ کرتے تھے؟ حضرت علی پڑاٹو نے ان کو خط کھاارز نا دقہ کے بارے میں ان کو تھم دیا کہ جوتو اسلام کا دعویٰ کرے اس کو تل کردو،اور باقی سب کو چھوڑ دوو ہ جس کی جا ہیں۔ عمادت کریں۔

( ٣٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ يَطُرُقُ فَرَسًا لَهُ فَمَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَصَلَّى فِيهِ فَقَرّاً لَهُمْ إمّامُهُمْ بِكَلَامٍ مُسَيْلِمَةً الْكَذَّابِ ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ فَجَاءَ بِهِمْ ، فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوا إِلَّا عَبْدَ اللهِ ابْنَ النَّوَّاحَةِ فَأَنَّهُ قَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ لولا أنَّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْت عُنْقَك ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَكَسْت بِرَسُولِ ، يَا خَرَشَةُ قُمْ فَاضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَامَ فَضَرَبَ عُنْقَهُ. (ابوداؤد ٢٧٥٦ - احمد ٣٨٣)

(٣٣٨١) حضرت حارثه بن مضرب بياتي فرمات بين كها يك آدمي فكلا اورايخ گھوڑے پرسوار موا پھروہ بنوحنيف قبيله كي محدك پاس ہے گز را۔اوراس میں نماز ادا کی ۔ تو ان لوگوں کے امام نے مسلمہ کذاب کے کلام کی تلاوت کی! میخض حضرت ابن مسعود جاپٹوز کی ضدمت میں آیا اور آپ ڈٹٹٹو کواس بات کی خبر دی۔ آپ ڈٹٹٹو نے قاصد بھیج کران لوگوں کو بلایا۔ان سب لوگوں کولایا گیا۔ پھر آپ منافؤ نے ان سب سے تو بہ کروائی۔ان سب نے تو بہ کرلی سوائے عبداللہ بن تو احد کے۔ آپ منافؤ نے اس سے فر مایا: اے عبد الله! الرمين نے رسول الله مَوْفَقَعَة كويوں فرماتے ہوئے نه سنا ہوتا كه "اگرتو قاصد نه ہوتا تو میں تیری گردن ماردیتا۔ "ليكن آج تو قاصرنہیں ہے۔اے کُڑ شہ!اٹھواوراس کی گردن ماردو۔ پس خرشہا تھےاورانہوں نے اس کی گردن ماردی۔

( ٣٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: إِنِّي مَرَرُت بِمَسْجِدِ يَنِي حَنِيفَةَ فَسَمِعْت إمَامَهُمْ يَقُرَأُ بِقِرَائَةٍ مَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْته يَقُولُ : الطَّاحِنَاتُ طَحْنًا فَالْعَاجِنَاتُ عَجْنًا فَالْخَابِزَاتُ خَبْزًا فَالنَّارِدَاتُ ثَرْدًا فَاللَاقِمَاتُ لَقُمًا قَالَ : فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى بِهِمْ سَبْعِينَ وَمِنَةَ رَجُلٍ عَلَى دِينِ مُسَيْلِمَةَ إِمَامُهُمْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدو) کي په ۱۷۳ کي کاب السير

امیر نے ان کے ایک گروہ سے پوچھا: تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم عیسائی تتھاور ہم نے اسلام قبول کیا اورخود کو اسلام پر ثابت قدم رکھا۔امیر نے کہا: تم الگ ہو جاؤ۔ پھرامیر نے دوسرے گروہ سے پوچھا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا: ہم عیسائی لوگ تتھے۔ہم نے اپنے دین سے افضل کسی دین کونہیں سمجھالہذا ہم نے خود کواپنے دین پر ثابت قدم رکھا تو امیر نے کہا: تم بھی الگ ہوجاؤ۔

پھرامیر نے آخری گروہ ہے پوچھا: تمبارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم لوگ عیسائی تھی پس ہم نے اسلام ہول کیا پھر
ہم اسلام ہے پھر گئے کیونکہ ہم نے اپنے دین ہے افضل کوئی دین ہیں سمجھا اور ہم عیسائی ہو گئے۔ امیر نے ان ہے کہا: تم اسلام لے
آؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو امیر نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: جب میں تین مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ پھیروں تو تم ان پر تملہ کر دیا پس
لوگوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے لڑنے والوں گؤتل کر دیا اور ان کی اولا دکوقیدی بنالیا۔ پھر میں قیدی لے کر حضرت علی ہوئائن کی خدمت
میں آگیا۔ اور معقلہ بن صبیر ہ آیا اور اس نے ان قید یوں کو دولا کھ میں خرید لیا پھروہ ایک لاکھ لے کر حضرت علی ہوئائن کے پاس آیا تو
آزاد کر دیا اور حضرت معاویہ ہوئائن ہے جا ملا۔ پھر حضرت علی ہوئائن سے بوچھا گیا؟ آپ ہوئائن نے وہ اولا دکیوں نہ لے لی؟
آپ ہوئائن نے فرمایا نہیں۔ پھرآپ ہوئائن نے ان ہے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔

( ٣٣٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَوٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ ، عَنْ أَبِى عُلاَقَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَتْ سَرِيَّةً فَوَجَدُوا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَتَلُّوهُ ، فَأُخْبِرَ عُمَرٌ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلْ دَعَوْتُمُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَالُوا : لَا قَالَ : فَإِنِّى أَبْرَأُ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِهِ.

(۱۳۳۷۸) حفرت ابوعلاقہ بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہی ہونے ایک کشکر بھیجا بس ان لوگوں نے مسلمانوں میں سے ایک آدمی پایا جو اسلام لانے کے بعد عیسائی ہوگیا۔ تو انہوں نے اس مخص کوفتل کر دیا۔ پھر حضرت عمر رہی ہونے کو اس کی خبر دی گئی آپ رہی ہونے نے بوجھا: کیا تم لوگوں نے اِس کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا بنہیں! آپ میں ہونے نے فرمایا: یقینا پھر تو میں اللہ کی طرف اس کے خون سے بری ہوں۔

( ٣٣٤.٩ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ابن عَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ أَتَى بِرَجُلِهِ ، بِرَجُلِ كَانَ نَصْرَائِيًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ ، فَسَأَلَهُ عُمَرٌ عَنْ كَلِمَةٍ ، فَقَالَ لَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجُلِهِ ، قَالَ لَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَهُ بِرِجُلِهِ ، قَالَ نَهُ ، فَقَامَ النَّهِ فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۳۳۷۰) حضرت ابن عبید بن ابرص مینید؛ فرمات بین که حضرت علی دانیند بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا: بے شک ایک آدمی کولایا گیا جونصرانی تھالیس اس نے اسلام قبول کرلیا بھروہ دوبارہ نصرانی ہوگیا۔حضرت عمر رہی نیند نے اس سے اس بات کے تعلق بوجھا: تو اس نے آپ ڈٹائٹو، کو بتا دیا۔ بھر حضرت علی ٹرائٹو، اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کے سینہ پراپی لات ماری۔ بھرلوگ بھی عَنْ ذِكْرِهِمُ ، قَالَ : مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بُنِ وَائِلٍ، قَالَ: قُلْتُ: قُتِلُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَخَذُتهم سِلْمًا كَانَ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمُسُ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانَ سَبِيلُهُمْ لَوْ أَخَذُتهم إِلاَّ الْقَتْلَ، قَوْمٌ ارْتَذُوا عَنِ الإِسُلامِ وَلَحِقُوا بِالشَّرْكِ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِضُ أَنْ يَدُخُلُوا فِي الْبَاسِ وَلَيْ وَالْمَا اللَّهُونَ عَلَمُ السَّجْنَ. يَذْخُلُوا فِي الْبَابِ الَّذِى خَرَجُوا مِنْهُ، فَإِنْ فَعَلُوا قِبْلُت ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا اسْتَوْدَعْتهمَ السِّجْنَ.

(۳۳۳۸) حضرت عامر دافی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک دافی نے ارشاد فرمایا: قبیلہ بکر بن وائل کے پھے افراداسلام سے مرتد ہو گئے اور مشرکین سے جالے۔ پھر ان کو جنگ میں قبل کردیا گیا۔ پھر جب میں حضرت عمر بن خطاب دافی کے پاس تسترکی فتح کی خبر لے کر آیا۔ تو آپ وزائی نے فرمایا: قبیلہ بکر بن وائل کے لوگوں کا کیا محاملہ ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ وزائی کے خبر سامنے دوسری بات شروع کردی تا کہ میں آپ وزائی کو ان کے ذکر سے ہٹا دوں الیکن آپ وزائی نے فیر پوچھا: قبیلہ بکر بن وائل کے گروہ کا کیا معاملہ سامنے دوسری بات شروع کردی تا کہ میں آپ وزائی کو ان کے ذکر سے ہٹا دوں الیکن آپ وزائی نے فرمایا: اگر میں ان سے سلے کا معاملہ کر ماتو سے بات میر سے زد کے اس سونا، چاندی سے زیادہ مجبوب ہوتی جس پرسورج طلوع ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے کہا: اے امیر المؤمنین! اگر آپ وزائی ان کول کو کول کو کول لیتے جو اسلام سے مرتد ہوئے اور مشرکیین سے جاسے تو ان کے قبل کے سوا کیا راستہ ہوسکا تھا؟ آپ وزائی نے فرمایا: میں ان کے سامنے یہ بات بیش کرتا کہ وہ ای درواز سے میں واضل ہو جا کمیں جس سے وہ میں ان کی طرف سے یہ چیزیں قبول کر لیتا اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا تو میں ان کو میں میں جیلوں میں قبیل کرنے سے انکار کر دیتا۔ جیلوں میں قبیل کر دیتا۔

( ٢٣٤.٧ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِيِّ ، قَالَ : فَالنَّهُ الْفَهِمْ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى يَنِي نَاجِيَةً ، فَانْتَهَيْنَا إليِّهِمْ فَوَجَدُنَاهُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ ، قَالَ : فَقَالَ : أَمِيرُنَا لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ : مَا أَنْتُمْ ؟ فَالُوا : نَحْنُ قَوْمُ مَن النصارى وَأَسْلَمُنَا ، فَقَالَ اعْتِزلُوا ، ثم قَالَ للثانية : مَا أَنتم ؟ قالوا نحن قوم من النصارى لم نر دينا أَفْصَلَ مِنْ دِينِنَا فَنْبَنَا عليه فقال اعتزلُو ، ثم قَالَ لفرقة أخرى : مَا أَنتم ؟ قالوا نحن قوم من النصارى فَأَبُوا ، فَقَالَ مِنْ دِينِنَا فَنْبَنَا عليه فقال اعتزلُو ، ثم قَالَ لفرقة أخرى : مَا أَنتم ؟ قالوا نحن قوم من النصارى فَأْبُوا ، فَقَالَ لَاصْحَابِهِ : إِذَا مَسَحْت رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشُدُّوا عَلَيْهِمْ فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَوُا اللَّرَارِي ، فَلَى لَا اللَّرَارِي اللهِ عَلَى وَجَاءَ مِصْقَلَةُ بُنُ هُبَيْرَةً فَاشْتَرَاهُمْ بِمِائِتَى أَلْفٍ فَجَاءَ بِمِنَةٍ أَلْفٍ إِلَى عَلِى ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلُ ، فَانْطَلَقَ مِصْقَلَةً بِلَوَا هِمْ مَصْقَلَةً فَأَعْتَقَهُمْ وَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةً فَقِيلَ لِعَلِقًى : إِلاَ تَأْخُذُ اللّهُ مُنْ يَعْرَضُ لَهُمْ . وَعَمَدَ النِّهُمْ مِصْقَلَةً فَأَعْتَقَهُمْ وَلَحِقَ بِمُعَاوِيَةً فَقِيلَ لِعَلِقًى : إِلاَ تَأْخُذُ اللّهُ مُنْهُمْ مُنْ لَنْهُمْ وَلَوْقَ بِمُعَاوِيَةً فَقِيلَ لِعَلِقًى : إِلاَ تَأْخُدُ اللّذُرِيَّةَ ، فَقَالَ : لا ، فَلَمْ يَعْرَضُ لَهُمْ.

(۳۳۴۷) حفرت ممارالدهنی ویشید فرمات میں که حضرت ابوالطفیل ویشید نے ارشادفر مایا: میں اس تشکر میں موجود تھا جس کو حضرت علی ویشید نے ان اوگوں کو تمن گروموں میں تقسیم یا یا۔ پس ہمارے علی ویشید نے بنونا جید کی طرف بھیجا تھا۔ جب ہم ان کے یاس بہنچ تو ہم نے ان لوگوں کو تمن گروموں میں تقسیم یا یا۔ پس ہمارے

هي معنف ا تن الي شيبه مترجم (جلده) کي هي اعالي معنف اتن الي شيبه مترجم (جلده)

طرف قاصد بھیجا۔اس کی بیوی نے کہا:اگر چہ علقمہ نے کفر کیا ہے کیکن میں نے کفرنہیں کیااور نہ بی میرے بیٹے نے۔آپ ہیٹیز نے یہ بات اما شعبی بیٹین کے سامنے ذکر فر مائی۔تو آپ دائٹو نے فر مایا:ای طرح مرتدین کے ساتھ معاملہ ہوگا۔

( ٣٣٤.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ :ثُمَّ إِنَّهُ جَنَحَ لِلسَّلْمِ فِي زَمَان عُمَرَ فَأَسُلَمَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ كَمَا كَانَ.

(٣٣٠٠٢) حفرت ابن سرين بينية سے فدكوره ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔ اس میں اتنا اضافہ ہے۔ پھر علقہ بن غلاثہ حضرت عمر وفاف کے دمانے میں سلح کے لیے جھک گیا اور اسلام لے آیا۔ پھراس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کرلیا جیسا کہ وہ تھا۔ (٣٣٠٠٣) حَدَّثُنَا شَرِیكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بُنِ مُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ أَنَّ أَبَا بَكُرِ ، قَالَ : لَوْ مَنَعُونِی عَقَالًا مِمَّا أَعُطُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدُتُهُمْ ، ثُمَّ تَلا : (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَتُ مِنْ قَلِلِهِ الرَّسُلُ) إلَى آخِر الآية.

(۳۳۴۰۳) حَضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ ابو بکر دی ٹی نے فرمایا اگر بیلوگ مجھے اونٹ کی رہی دینے سے بھی رکیس کے جووہ رسول اللہ مَؤَفِظَةُ کودیا کرتے ہے تھی رکیس کے جواہ کہ اللہ مَؤَفِظَةُ کودیا کرتے ہے تھی رکیس کے جہاد کروں گا۔ پھر آپ دی ٹیٹو نے بیا وت فرمائی۔ جمہۃ اور نہیں ہیں محمد مَؤَفِظَةُ اللہ مَؤَفِظَةُ اللہ مَول کے۔ اور تحقیق ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ آیت کے آخر تک آپ دی ٹوٹو نے تلاوت فرمائی۔ (۲۲٤.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضِیْلٍ ، عَنُ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَیْكَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَر اللهِ عَمَلُ اللهِ عَنْ أَبِیهِ مَوْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وقالَ : لَوْ مَنْعُونِي عَقَالًا اللهُ عَلَيْهِمْ ، وقالَ : لَوْ مَنْعُونِي عَقَالًا اللهُ عَلَيْهِمْ ، وقالَ : لَوْ مَنْعُونِي عَقَالًا اللهُ ا

(۳۳۴۰۳) حضرت ابن الى مليكه مريشين فرماتے بيں كه حضرت عمر من شي نے ارشاد فرمایا: اگر ابو بكر دی شي بماری اطاعت كرتے تو بم ایک صبح میں كفر كر لیتے - كيونكه جب لوگوں نے ان سے زكوۃ میں كمی كرنے كاسوال كيا تو انہوں نے ان كی بات مانے سے ا نكار كرديا اور فرمایا: اگروہ مجھے ایک اونٹ كی رسى دینے سے بھی ركے تو میں ضروران سے جباد كروں گا۔

( ٣٣٤.٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَا يُسَاكِنُكُمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِى أَمْصَارِكُمُ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَا تَضُرِبُوا إِلَّا عُنْقَهُ.

(۳۳۴۰۵) حضرت طاؤس ہوتیجۂ فرماتے ہیں کہ حضرت این عباس ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: یبود ونصاریٰ تم اوگوں کواپے شبروں میں نہیں بسائمیں گے۔پس ان میں ہے جواسلام لایا بھروہ مرتد ہوگیا تو تم اس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤.٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَامِرٌ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَكْرِ بُنِ وَائِلٍ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ فَقُتِلُوا فِى الْقِتَالِ ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ بِفَتْح تُسْتَرَ ، قَالَ :مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بُنِ وَائِلِ ، قَالَ :قُلْتُ عَرَضْت فِى حَدِيثٍ آخَرَ لَاشْغَلَهُ المعنف اتن الي شيبه مترجم (جلوه) كي المسيد ا

النَّوَّاحَةِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى بَقِيَّتِهِمْ ، فَقَالَ : مَا نَحْنُ بِمُجْزِرِى الشَّيْطَانِ هَوُّلَاءِ ، سَائِرُ الْقَوْمِ رَحْلُوهُمْ إِلَى الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يفنيهم بِالطَّاعُونِ. (عبدالرزاق ١٨٧٠٨)

(۳۳۲۱) حفرت قیس برایشی فرماتے بین کہ ایک آ دی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تو کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ب شک میں بنو حنیفہ قبیلہ والوں کی مسجد کے قریب سے گزرا۔ تو میں نے ان کے امام کو سنا کہ اس نے اس قر آن میں تلاوت کی جواللہ تعالی نے حضرت محمد سَرِّ فَنْ فَافَعَا جِنَاتُ عَجْمًا حضرت محمد سَرِّ فَنْ فَافَعَا جِنَاتُ عَجْمًا حضرت محمد سَرِّ فَنْ فَافَعَا جِنَاتُ عَجْمًا وَ مِن کے اس کو سنا کہ وہ یہ کلمات پڑھ رہا ہے: الطّاحِناتُ طحنًا فَافَعَا جِنَاتُ عَجْمًا فَالْحَابِوَ اَتُ حَبُوا فَالنَّارِ وَاتُ فَرْدًا فَاللَّا قِمَاتُ لَقُمَّا اللهِ راوی کہتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود جُنَافُونے نے ان کی طرف قاصد بھیجا۔ پھران لوگوں کو لایا گیا۔ ایک سوسر آ دی مسیلہ کے دین پر تھے۔ اور ان کا امام عبداللہ بن النواحة تھا۔ آ پ جَنَافُونے نے اس کے متعلق حَمْ دیا اور اے قل کر دیا گیا۔ پھرآ پ جُنَافُونے ناقی لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا: ہم ان کوقل کر کے شیطان کوخوش نہیں کریں گے۔ ان سب لوگوں کوشام کی طرف لے جاؤ۔ شایداللہ تعالیٰ ان کوطاعون کے ذریعے ختم فرمادیں۔

( ٣٣٤١٣ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَبَدَّلَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَانِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرٌ :اسْتَتِبُهُ ، فَإِنْ تَابَ فَاقْبَلْ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَاضُرِبُ عُنْقَهُ.

(۳۳۲۱۳) حضرت عبداللہ بن عمرو من تأثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص جانٹی نے حضرت عمر بن خطاب ٹرانٹیز کو خطاکھا کہ یقینا ایک آ دمی نے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت عمر جانٹیز نے اس کے جواب میں خطاکھ کر فرمایا: اس سے تو بہ طلب کروپس اگروہ اس سے تو بہ کر لے تو اس کی طرف سے تو بہ قبول کرلو، ورنداس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤١٤) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِ ، فَآتَى بِهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمُسْجِدِ ، أَوَ قَالَ فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوْنَ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ مَعَكُمَ الْعَطَاءَ وَالرَّزْقَ وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ؟ قَالَ النَّاسُ : اقْتُلْهُمْ ، قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَانُوا كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمُ بِالنَّارِ.

(۳۳۲۱۳) حضرت عبیدالعامری ویشید فرماتے ہیں کہ پچھلوگ تھے جوروزید اور عطیات لیتے تھے۔ اور لوگوں کے ساتھ تو نماز پڑھتے اور پوشیدگی میں بتوں کی بوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں و حضرت علی ڈاٹیو کے پاس لایا گیا۔ تو آپ ڈاٹیو نے ان کے مجد میں یا قدرخانہ میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا: اے لوگو! تمہاری کیارائے ہے اس قوم کے بارے میں جوتمہارے ساتھ روزیہ اور عطیات لیتے ہیں اور ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: ان کوتل کر دیا جائے۔ آپ دہانو نے فرمایا: نہیں! لیکن میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جوانہوں نے ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علایہ تلا کے ساتھ کیا تھا۔ پھر آپ ڈوٹیو نے ان کوآگ میں جلا ڈالا۔

هي مصنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ٩ ) و ١٤٧ كي المال المسبر

( ٣٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى قَوْمٍ نَصَارَى ارْتَذُّوا فَكَتَبَ أَنَ اسْتَتِيبُوهُمُ ، فَإِنْ تَابُوا وَإِلاَّ فَاقْتُلُوهُمْ.

(٣٣٣١٥) حصرت عبيدالله بن عمر دي في فرمات بي كه حصرت عمر بن عبدالعزيز وليفيلا في ان لوگول كي بار يدم من خط لكها جوميسا كي

تھے بھروہ مرتد ہو گئے تو آپ پیٹینے نے لکھا:ان سے تو بہطلب کرو۔پس اگر تو بہ کریں تو ٹھیک ورندان کوتل کردو۔

( ٣٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ تُوكَ وَإِنْ أَبِي فُتِلَ.

(۳۳۳۱) حضرت مغیرہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشین نے مرتد کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس سے تو بہطلب کی جائے گی۔ پس اگروہ تو بہ کرلے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔اورا گروہ انکار کردیے تو اس کوئل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُفُرَ بَعْدَ إيمَانِهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ :يُفْتَلُ.

(۳۳۳۱۷) حضرت ابن جرت کویٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمرہ بن دینار نے میرے سامنے اس شخص کے بارے میں جوایمان کے بعد کفراختیار کر کے حضرت عبید بن عمیر مِلیٹی کا قول نقل فر مایا: کہ اس شخص کوقل کر دیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ فِى الإِنْسَانُ يَكُفُو بَغْدَ إِيمَانِهِ :يُدْعَى إلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

( ۳۳۲۱۸ ) حفرت ابن جریج بیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیشید نے اس شخص کے بارے میں جوایمان کے بعد کفرا ختیار کرے یوں ارشاد فر مایا: اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی ہیں اگروہ ا نکار کرد ہے تو اس شخص کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْهَانَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : فَأَتَانِى ذات يَوْم ، وَعِنْدِى يَهُودِتَّ فَدُ كَانَ مُسْلِمًا فَرَجَعَ عَنِ الإِسْلَامِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ ، فَقَالَ : لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تَضُرِبَ عُنُقَهُ قَالَ حَجَّاجٌ : وَحَدَّنَنِى قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَدْ كَانَ دَعَاهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

(۳۳۲۹) حضرت ابو بردہ مِرِیشنیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی جڑائنو نے ارشاد فرمایا: کہ رسول اللہ مَرَفِینَفَیَقَمَ نے مجھے اور معاذ بن جبل جہائنو کو بمن کی طرف بھیجا۔ آپ جڑائنو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاذ جڑائنو میرے پاس آئے اس حال میں کہ میرے پاس ایک یہودی تھا جومسلمان ہوا تھا بھر اسلام سے یہودیت کی طرف واپس لوٹ گیا۔ اس پر آپ بڑائٹو نے فرمایا: میں ہرگز تمہارے ہاں نہیں اتروں گایباں تک کتم اس کی گردن مارو۔

جَائَ فرماتے ہیں کہ حضرت قمادہ وہ فیٹونے مجھے بیان کیا کہ حضرت ابوموی نے اس یہودی کو چالیس دن تک وعوت دی تھی۔ ( ، ۲۲٤۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ المان الي شيرمترج (جده ) في محتف ابن الي شيرمترج (جده )

الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا :إنَّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ ، يَغْنِى الْمَدِينَةَ لَا يَصُلُحُ فِيهَا مِلْتَان ، فَأَيُّمَا نَصُرَانِيٌّ أَسُلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ فَاضُرِبُوا عُنُقَهُ.

(۳۳۲۰) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان وفاق فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِانظَةَ آخ نے جوآخری خطبه دیا آپ مِنْلِفظَةَ آخ اس میں ارشاد فرمایا: بےشک اس بستی میں یعنی مدینه منوره میں دومانتیں نہیں روسکتیں۔ پس جوکوئی نصرانی اسلام قبول کرلے بھروہ دوبارہ نصرانی بن جائے تو تم اس کی گردن ماردو۔

( ٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ عَمَّنُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُّ كُلَّمَا ارْتَدَّ.

(۳۳۳۲) حضرت عمر و بن قیس پریشید اس خفس سے نقل فرماتے ہیں جس نے حضرت ابراہیم پریشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا: مرتد ہے تو پہ طلب کی جائے گی جب بھی وہ ارتد اوکرے۔

( ٢٧٤٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَغْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الحكم قَالَ: يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُّ كُلَّمَا اوْتَدَّ. (٣٣٣٢) حضرت مطرف يشِيْد فرمات مين كه حضرت تهم بيشيد نے ارشا وفر مايا: مرتد سے توب طلب كى جائے گى جب بھى وہ ارتدا وكر سے ۔

( ٣٣٤٢٢) حَدَّنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُنَهَ ، قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنْ يَنْ حَنِيفَةَ مِمَّنُ كَانَ مَعَ مُسَيْلِمَةَ الْكَدَّابِ يُفْشُونَ أَحَادِينَهُ وَيَتَلُونَهُ فَأَحَدَهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فحتب ابن مسعود الّي عُنْمَان فَكَتَب اللهِ عُنْمَان أَنَ ادْعُهُمْ إلَى الإسلامِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَنْ لا اللهَ وَاللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحْتَارَ الإِيمَانَ عَلَى الْكُفُو فَاقَبُلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَحَلَّ سَبِيلَهُمْ ، فَإِنْ أَبُوا وَاللّهُ وَلَيْ فَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ و



### ( ٣٠ ) ما قالوا فِي المرتدِّ كم يستتاب؟

## جن لوگوں نے مرتد کے بارے میں کہا: کہ تنی مرتبہ تو بہ طلب کی جائے گ

( ٣٣٤٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تُسْتَرَ وَتُسْتَرُ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ سَالَهُمْ : هَلْ مِنْ مُغَرِّبَةِ ، قَالُوا : رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذُنَاهُ ، قَالَ : مَا صَنَعْتُمْ بِهِ ، قَالُوا : قَتَلْنَاهُ ، قَالَ : أَفَلَا أَذْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، ثُمَّ صَنَعْتُمُ وَهُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَنِي ، أَو قَالَ : اللَّهُمَّ لَمُ أَشْهَدُ وَلَمْ آمُرُ وَلَمْ أَرْضَ إِذَا بَلَغَنِي ، أَو قَالَ : عِنَ بَلَغَنِي .

(۱۳۳۲۳) حضرت عبدالرحمٰن مِرتِين فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر ضافق کے پاس تستر کی فتح کی خبرلائی گئی۔۔۔۔تستر یہ بھر دکا ایک علاقہ ہے۔۔۔۔۔۔آپ بڑا ٹیز نے ان لوگوں ہے بو چھا: دور دراز کی کیا خبر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: مسلمانوں کا ایک آ دمی تھا۔ جو مشرکین سے جاملا۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ آپ بڑا ٹیز نے بو چھا: کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا: ہم نے اس وقتل کر دیا۔ آپ بڑا ٹیز نے فرمایا: تم نے اس کو پکڑ لیا۔ آپ بڑا ٹیز نے فرمایا: تم نے اس کی ماتھ کیا معاملہ کیا؟ ان لوگوں نے کہا: ہم نے اس وقتل کر دیا۔ آپ بڑا ٹیز نے فرمایا: تم نے اس کی تھر میں داخل کیوں نہ کیا اور چھر تم اس پر درواز وہ بین اس پر خوش نہ ہوا۔

روزانہ تھوڑ اسا کھانا دیتے پھر تمین مرتبدا سے تو بہ طلب کرتے پھرا گروہ تو بہ کر لیتا تو ٹھیک ورنہ تم اسے قبل کردیے؟! پھر آپ بڑا ٹیز نے فرمایا: اے اللہ ایس نہ نوش نہ نوش کی محتواں بات کی خبر الی تو میں اس پر خوش نہ ہوا۔

زفرمایا: اے اللہ! میں نہ ان پر گواہ ہوں اور نہ میں نے ان کو تھم دیا اور جب مجھے اس بات کی خبر الی تو میں اس پر خوش نہ ہوا۔

زمرمایا: اے اللہ! میں نہ ان پر گواہ ہوں اور نہ میں نے ان کو تھم دیا اور جب مجھے اس بات کی خبر الی تو میں اس پر خوش نہ ہوا۔

زمرمایا: اے اللہ ایس نہ کو میں اور نہ میں نے ان کو تھم دیا اور جب میں اسکی خبر الی تو میں اس پر خوش نہ کو آپ کا کہ کہ تک تھا کہ کو تک کو تک کو تک کو تک کو کہ کو تک کر تک کو تک ت

(۳۳۳۲۵) حضرت سلیمان بن موی مینید فرمات بی که حضرت عثان مینید نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتبہ تو به طلب کی جائے گی۔ جائے گی۔

( ٣٣٤٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُدْعَى إلَى الإِسْلَامِ ثَلَاثَ مِرَارِ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتُ ، عَنْقُهُ.

(۳۳۳۲۲) حضرت حیان ہیتے ہے۔ انکار کردیتواس کی گردن ماردی جائے گی۔

( ٣٣٤٢٧) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُّ ثَلَاثًا. (٣٣٣٧) حفزت عامر ولِيَّيْ فرمات بِي كه حفزت على وليُّوْتُ أراشا دفرماياً: مرتد سے تمن مرتب تو بطلب كى جائے گـ ( ٣٣٤٢٨ ) حَلَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُسْتَنَابُ الْمُوْتَدُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ. المن الي شير مترجم ( جلد ٩) كي المحالي المحالية ال

(٣٣٣٢٨) امام معنى ويشيد فرماتے بيں كەحضرت على جن فونے ارشاد فرمايا: مرتد سے تمن مرتب توبه طلب كى جائے گى \_ پس اگروہ دوبارہ ايبا كرے گا تواس كوتل كرديا جائے گا۔

( ٣٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكرِيمِ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُ ثَلَاثًا.

(٣٣٣٢٩) حفرت عبدالكريم ويتين الشخص في قل فرمات من بين جس في حفرت ابن عمر رَّيْنَ تَنْ كو يوں فرمات بوئ سنا كدمر تد سے تمن مرتباتو بيطلب كى جائے گی۔

( ٣٢٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْيَمَنِ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسُلَمَ ، ثُمَّ تَهَوَّدَ ، وَرَجَعَ عَنِ الْإِسُلَامِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنَ ادْعُهُ إلَى الإِسُلامِ ، فَإِنْ أَبَى فَأَوْيَقُهُ ، أَسُلَمَ فَحَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَادْعُ بالخشبة ، ثُمَّ ادْعُهُ فَإِنْ أَبَى فَأَوْيَقُهُ ، أَسُلَمَ فَحَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَادْعُ ، فَإِنْ رَجَعَ فَحَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَاقُتُلُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ثُمَّ صَعَ الحربة عَلَى قَلْمِهِ ، ثُمَّ ادْعُهُ ، فَإِنْ رَجَعَ فَحَلِّ سَبِيلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَاقُتُلُهُ ، فَلَمَّا جَاءَ الْكِتَابُ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى وَضَعَ الْحَرْبَةَ عَلَى قَلْمِهِ ، ثُمَّ دَعَاهُ فَأَسُلَمَ فَحَلَّى سَبِيلَهُ .

(۳۳۳۳) حضرت ولیدابن جمیع بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک گورز نے یمن ہے آپ بریشین کو خطاکھا کہ
ایک آ دمی یہودی تھا اس نے اسلام قبول کرلیا بھراس نے دوبارہ یہودیت کو اختیار کرلیا، اور اسلام سے بھر گیا۔ حضرت عمر بریشین نے
اس کا جواب لکھا کہ اس کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام لے آئے۔ تو اس کو چھوڑ دواگر وہ انکار کردیتو اس کو لکڑی کے ذریعہ مارو
اگر وہ انکار کردیتو اس کو لکڑی پر لٹا دو پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دو، اگر پھر بھی انکار کردیتو تم اس کو باندھوا ور اس کے دل
میں نیزہ کی نوک رکھ دو بھر دوبارہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کردیتو اس کو
میں نیزہ کی نوک رکھ دو بھر دوبارہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر انکار کردیتو اس کو
میں نیزہ کی نوک رکھ دو بھر دی اور اس کے ساتھ ایسا بھی معاملہ کیا گیا یہاں تک کہ اس کے دل پر نیزہ کی نوک رکھ دی گئی پھر اس کو اسلام کی طرف دعوت دی وہ اسلام لے آیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔

( ٣٣٤٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ.

(۳۳۴۳) حفرت ابن جرج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتبہ تو بہطنب کی جائے گی۔ پس اگروہ لوٹ آئے تو تھیک ورنداس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣١ ) ما قالوا فِي المرتدِّ إذا لحِق بِأرضِ العدوِّ وله امرأةٌ ما حالهما ؟

اس مرتد کا بیان جورتمن کے ملک میں چلا جائے اور اس کی بیوی بھی ہوتو ان دونوں کا کیا حکم ہوگا؟ ( ۲۲۶۲۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكِمِ ، قَالَا ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ بَرُنَدُّ عَنِ هي معنف ابن ابي شير متر جم (جلده) کچھ کي ۱۸۰ کچھ کي ۱۸۰ کھي د ابن ابي شير متر جم (جلده)

الإِسْلامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُّوِّ قالا : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتُ تَجِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتُ حَامِلاً أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَانَتُ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا ثَبَنَا عَلَى نِكَاجِهِمَا.

(۳۳۳۳) حضرت اضعف بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عام بیشید اور حضرت تھم بیشید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان اسلام سے مرتد ہوجائے اور تثمن کے ملک میں جلا جائے۔ ان دونوں نے فرمایا: اگراس کی بیوی کوجیف آتا ہوگا تو وہ تمین حسلمان اسلام سے مرتد ہوجائے اور تثمن کے ملک میں جلا جائے۔ ان دونوں نے فرمایا: اگراس کی بیوی کو وضع حمل اس کی عدت گزار ہے گی ، اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو وضع حمل اس کی عدت ہوگی۔ اور پھراس مرتد کی درا ثبت اس کی بیوی اور مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی۔ پھراگر وہ عورت جا ہے تو نکاح کرسکتی ہے۔ اور اگر مرتد لوٹ آئے اور اپنی بیوی کی عدت کھمل ہونے سے پہلے تو ہے کر لے تو ان دونوں کو سابقہ نکاح پر برقر ار کو احاظ گا۔

( ٣٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَشُوكَ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الشرك ، قَالَ : لَا تُزَوَّجُ الْمَرَاتَهُ وَقَالَ حَمَّادٌ :تُزَوَّجُ الْمُرَأَتُهُ.

( ٣٣٢٣٣) حضرت شعبہ مِلِیُظید فرماتے ہیں کہ حضرت تھم مِلیُٹید نے اس آ دمی کے بارے میں ارشاد فرمایا: جومشرک ہوجائے اور دشمن کے ملک میں چلا جائے تو اس کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کرسکتی۔اور حضرت حماد بریٹیریشنے فرمایا: اس کی بیوی نکاح کرسکتی ہے۔

#### ( ٣٢ ) ما قالوا فِي مِيراثِ المرتدِّ

### جن لوگوں نے مرتد کی وراثت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٣٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَذَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۲۳۳) حضرت ابوعمر واکشیبانی برشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائی کے پاس مستور دالعجلی کولایا گیا جومر تد ہو چکا تھا۔ آپ جہنی نے اس کوقل کردیا۔ اور اس کی وراثت کواس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم کردیا۔ وراثت کواس کے مسلمان ورثاء کے درمیان تقسیم کردیا۔

( 3757 ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا فَسَمَ مِيرَاتَ الْمُرْتَدُّ بَيْنَ وَرَئَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (٣٣٨٣٥) حضرت تَمَم بِيشِيدُ فرمات بين كه حضرتُ على في شِي نَه عرقد كي ميراث كواس كے مسلمان ورث كورميان تقيم فرمايا۔

( ٣٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ جُمَيْعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إِذَا ارتد الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ.



(۳۳۳۳۱) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن وجیمیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رزیموں نے ارشاوفر مایا: جب کو کی شخص مرتد ہو جائے تو اس کا بیٹااس کا وارث بنے گا۔

( ٣٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لأَهْلِ دِينِهِ شَيْءٌ.

(۳۳۳۲) حضرت جریر بن حازم جائید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیٹید نے مرتد کی وراثت کے بارے میں یوں خط کھا۔ میں ضرورمسلمانوں کواس کا وارث بناؤں گا۔اوراس کے دین والوں کو پچھ بھی نہیں ملے گا۔

( ٣٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الصَّبَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمُرْتَدُّ نَرِثُهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا.

(۳۳۳۸) حضرت ابوالصباح مِیتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بِیتین کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: کہ مرتد کے ہم وارث بنیں گے وہ ہمارے وارث نہیں بنیں گے۔

( ٣٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدُّ هَلْ يُوَطَّلُ إِذَا قُتِلَ ، قَالَ :وَمَا يُوَصَّلُ ، قَالَ :يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ ، قَالَ :نَرِثُهُمْ ، وَلَا يَرِثُونَا.

(۳۳۴۳۹) حضرت موی بن انی کثیر ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ویشینہ ہے مرتد کی وراثت کے بارے میں سوال کیا کہ کیاوہ پہنچائی جائے گی؟ آپ ویشین نے فرمایا: پہنچائے جانے کا کیا مطلب؟ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا کہ اس کے در شدوارث بنیں گے؟ آپ ویشین نے فرمایا: ہم مسلمان تو اس کے وارث بنیں گے وہ ہم مسلمانوں کے وارث نہیں بن سکتے۔

( ٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُقُتَلُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرَكَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۴۴۰) حضرت قباد وہلیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ہلیٹینز نے ارشاد فرمایا: مرتد کوتل کردیا جائے گا۔اوراس کی میراث مسلمان ور نہ کے درمیان تقسیم ہوگی۔

( ٣٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، قَالَا : يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۳۳۴۳)حضرت اشعث پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعبی پیشین اور حضرت تھم پیشین ان دونو ک جضرات نے ارشادفر مایا: مرتد کی میراث اس کی بیوی اوراس کےمسلمان ورثاء کے درمیان تقشیم کی جائے گی۔



## ( ٣٣ ) ما قالوا فِي المرتدة عن الإسلام

### جن لوگوں نے اسلام سے مرتد ہونے والی عورت کے بارے میں یوں کہا

( ٣٢٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُرْتَذَةِ : تستامي ، وَقَالَ حَمَّادٌ :تُقْتَلُ .

(٣٣٣٣) حضرت خِلاس بِيشِيدُ فرمات بين حضرت على بين في خرخ نے مرتدہ عورت كے بارے بين ارشاد فرمايا: اس كى قيمت لگائى جائے گى۔اور حضرت حماد بريشيد نے فرمايا: اس كوتل كرويا جائے گا۔

( ٣٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا ارْتَدَدُنَ عَنِ الإِسُلَامِ ، وَلَكِنْ يُحْبَسُنَ وَيُدُعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ وَيُجْبَرُنَ عَلَيْهِ.

(٣٣٣٣٣) حضرت ابورزین برتیز فرماتے ہیں کہ حضرت این عباس ٹوٹٹونے ارشاد فرمایا: جب عورتیں اسلام سے مرتد ہوجا کمی تو ان کوٹل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کوقید کردیا جائے گا اور اسلام کی طرف بلایا جائے گا اور اسلام پران کومجبور کیا جائے گا۔

( ٣٣٤٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُوْتَدَّةِ ، قَالَ : لاَ تُقْتَلُ.

(۳۳۳۳۳) حضرت لیٹ مرتبینے فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مرتینے فیٹ نے مرتد ہ عورت کے بارے میں ارشا دفر مایا: کہ اسے قلّ نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٢٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، فَالَ : لَا تُقْتَلُ.

(mrana) حضرت عمر ومِشْعِنه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مِیشِید نے ارشا دفر مایا: مرتد وعورت کوتل نہیں کیا جائے گا۔

( ٣٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ النَّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدُنَ عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ النَّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدُنَ عَنِ الْعَسَلَمِ ، وَلَا يُقْتَلُنَ . الإِسُلَامِ ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ وَجُعِلُنَ إِمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُقْتَلُنَ .

(۳۳۳۲) حضرت اشعث بریشید فرمائے ہیں گہ حضر ت حسن بریشید نے ارشاد فرمایا بحورتیں جب اسلام سے مرتد ہوجا کیں تو ان کوتل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ان کواسلام کی دعوت دی جائے گی۔اگر وہ انکار کر دیں تو ان کوتید کر دیا جائے گا۔اورمسلمانوں کی باندیاں بنا دیا جائے گا اور ان کوتن نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٧٤٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَوْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لاَ تُقْتَلُ ، تُحْبَسُ. ( ٣٣٣٣٧) حضرت ابورُ وبيني فرمات ميں كه حضرت صن بيني نے اس عورت كے بارے ميں جواسلام سے مرتد ہوجائے يوں ارشاد فرمايا: اس كول نبيس كياجائے گااس كوقيد كردياجائے گا۔

( ٣٢٤٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ.



(٣٣٣٨) حضرت مبيده ويشيد فرمات بيس كه حضرت ابراتيم ويشيد نه ارشاد فرمايا: مرقده عورت كوبهى قتل كيا جائے گا۔

( ٣٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ :تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ وَإِلَّا قُتِلَتْ.

(۳۳۳۹)حضرت هشام مِیشِیدِ فرماً تے ہیں کہ حضرت حسن ہیشید نے مرتد ہ عورت کے بارے میں ارشاد فر مایا: کہاس سے توبہ طلب کی جائے گی۔اگروہ تو بہ کرلے تو ٹھیک ورنہ اس کوتل کردیا جائے گا۔

( ٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ارْتَدَّتْ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا.

(۱۳۳۵۰) حضرت بحیٰ بن سعید مِلِیُّیوُ فرماتے ہیں کہ حُصَرت عمر بُن عبد العزیز مِیْتیوُ نے ارشاد فرمایا:مسلمانوں میں ہے ایک شخص کی ام ولد مرتد ہوگئی۔تو اس شخص نے اس کو دومۃ الجندل کے مقام پراس کے دین کے مخالف شخص کوفروخت کردیا۔

( ٣٣٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ، قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ وَإِلَاّ قُتِلَتُ.

(۳۳۲۵) حفرت ابومعشر واللیل فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم والین نے اس فورت کے بارے میں جواسلام سے مرتد ہوجائے بول ارشاد فرمایا: کداس سے توبیطلب کی جائے گی۔ پس اگروہ توبہ قبول کرلے تو ٹھیک در نداس کولل کردیا جائے گا۔ ( ۲۲٤٥٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِنشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِیدٌ ، عَنْ أَبِی مَعْشَو ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بِنَحْوِ مِنْهُ

(٣٣٥٢) حفرت ابومعشر مِيتَّيْدِ سے حضرت ابرا بيم مِيتَيْدُ كاندكوره ارشاداس سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٤ ) ما قالوا فِي المحارِبِ أو غيرِ في يؤمّن أيؤخذ بِما أصاب فِي حالِ حربِهِ ؟ جن لوگول نے يول كما: لرّنے والاياس كے علاوہ خص جس كوامان دے دى گئى ہو، كيا

#### حالت جنگ میں ملنے والا مال اس سے لیا جائے گا؟

( ٣٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَقُولُونَ :إذَا أُمِّنَ الْمُحَارِبُ لَمْ يُوْخَذُ بِشَيْءٍ كَانَ أَصَابَهُ فِي حَالِ حَرْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْنًا أَصَابَهُ قَبُلَ ذَلِكَ.

(۳۳۴۵۳) حضرت تھم مِیشید فرماتے ہیں کہ علماء فرمایا کرتے تھے: کہ جب لڑنے والے کوامان دے دی جائے تو اس ہے وہ مال نہیں لیاجائے گا جواس کوحالت جنگ میں ملاہو۔ گمراس ہے وہ مال لے لیاجائے گا جواس کو جنگ ہے قبل ملاہو۔

( ٣٣٤٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحُدُودَ ، ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا ، قَالَ : تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.

(۳۳۴۵۴) حضرت هشام مِلِتُنظِ فرماتے ہیں کہان کے والدحضرت عروہ بِلِنظیلا نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا ؛ جوحدود کو

ه مسنف ابن انی شیبه سترجم (جلد ۹) کی مسنف ابن انی شیبه سترجم (جلد ۹) کی مسنف ابن انی شیبه سترجم (جلد ۹)

بنیج جائے پھروہ تو برکر کے آجائے۔ آپ دلتہ لانے فرمایا: اس مخص پر حدود قائم کی جائیں گ۔

( ٣٣٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ فَيَلُحَقُّ بِالْعَدُوّ فَيُصِيبُهُمْ أَمَانٌ ، قَالَ :يُؤَمَّنُونَ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ ، فَيُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَأَمَّا هُوَ فَيُؤْخَذُ بِمَا كَانَ جَنَى قَبْلَ أَنْ يَلُحَقَ بِهِمْ.

(۳۳۴۵۵) حضرت عبیدہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فرمایا : کو کی شخص جرم کرے اور دشمنوں سے جالے پھر
ان لوگوں کو امان ملی۔ آپ پیشید نے فرمایا: ان کو امان دے دی جائے گی تگریہ کہ ان کے پاس موجود کسی چیز کو بیچان لیا گیا تو وہ اُن
سے لے لی جائے گی اور مالکوں پرلوٹا دی جائے گی۔ اور وہ چیز لی جائے گی جواس نے دشمنوں سے ملنے سے پہلے جنایت کے ذریعہ حاصل کی تھی۔

( ٣٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَصَابَ حَدًّا ، ثُمَّ خَرَجَ مُحَارِبًا ، ثُمَّ طَلَبَ أَمَانًا فَأُمِّنَ ، فَالَ : يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ أَصَابَهُ.

(۳۳۵۷) حفرت حماد میتید فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم براتید ہے اس مخص کے بارے میں پوچھا گیا: جس کوحد بہنچے پھروہ لڑائی کرکے بھاگ جائے اور پھرامان طلب کرے اوراس کوامان بھی دے دی جائے؟ آپ براتید نے فرمایا: اس نے جو کام کیا تھا اس ک وجہ ہے اس پر حدقائم کی جائے گی۔

( ٣٣٤٥٧ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

(٣٣٣٥٤) حَفْرت حماد ولِينِيْ فرمات بين كه حفرت ابرابيم بيني نے ال خف كے بارے ميں جو ڈاكه بارے اور عارت كرى رك چرقوب كر كوف آئے ، يون ارشاد فرمايا: الى پر صدقائم كى جائے گى اور الى كى قوب الى كاور رب كور ميان ہوگ ۔ ( ٣٢٤٥٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِى قَيْسُ بُنُ سَعُهِ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ : نَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلاً ، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ ، فكانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ تانِبًا قُبِلَتُ تَوْبَعُهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلاً ، ثُمَّ كَفَرَ فَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُقْتَلُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَ مَنْ مُؤْمَ مَنْ مُنْ وَلَمْ يُعُونَ وَلَمْ يُقْتَلُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَ مِنْ شِرْكِهِ ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ أَنَّهُ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُقْتَلُ فَكَفَرَ ، ثُمَّ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَ مِنْ مُؤْمَ وَلَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

(۳۳۵۸) حفرت قیس بن سعد طافید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء طافید یوں فرمایا کرتے تھے:اگر مسلمانوں میں ہے کوئی آ دمی کسی آ دمی کوئل کر سے بھر کا میں اور مشرک ہے تھا۔ اگر کے اور اس کی توبید کی کہ توبید کی کہ اور اس میں کہ اور اس کی توبید کی کہ توبید کی کہ اور اگر کوئی مشرکین سے جاملے اس حال میں کہ اس نے قبل تو نہیں کہ اور اگر کوئی مشرکین سے جاملے اس حال میں کہ اس نے قبل تو نہیں کہا میر ف کفراختیار کیا بھر مسلمانوں سے قبال کیا اور بھی مسلمانوں کوشہید بھی کیا بھر وہ تو بہ کر کے واپس لوٹ آیا تو اس کی توبیتول کی

کی مصنف ابن الی شیبر متر جم ( جلد ۹ ) کی کی اور اس بر کوئی چیز واجب نہیں ہوگ ۔ جائے گی اور اس برکوئی چیز واجب نہیں ہوگ ۔

( ٣٥ ) ما قالوا فِيمن يحارِب ويسعى فِي الأرضِ فسادًا ثمَّ يستأمن مِن قبلِ أن يقدر عليهِ فِي حربهِ

جن لوگوں نے یوں کہااس شخص کے بارے میں جوکڑائی کرےاورز مین میں فساد پھیلانے کی

کوشش کرے پھرامان طلب کرے اس بات سے پہلے کہ اس پر قابو پالیا گیا ہو

( ٣٧٤٥٩) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ حَارِئَةُ بْنُ بَدْرِ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصُرَةِ قَدُ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ ، فَكَلَّمُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَابْنَ جَعْفَرٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمْ مِنْ قُريْشٍ ، وَابْنَ جَعْفَرٍ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرَهُمْ مِنْ قُريْشٍ ، فَكَلَّمُوا عَلِيًّا فَلَمْ يُوَمِّنُهُ ، فَأَنَى سَعِيدَ بْنَ قَيْسِ الْهُمْدَانِيَّ فَكَلَّمَهُ ، فَانْطَلَقَ سَعِيدٌ إِلَى عَلِيٍّ وَخَلَفَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ نِيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ تَقُولُ فِيمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إِنَّمَا جَزَاءُ فَقَالَ نَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ تَقُولُ فِيمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّهِ مَنْ يَكُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَقَرَأَ (إِنَّمَا جَزَاءُ اللّهِ مَنْ يَعْرَبُهُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ سَعِيد ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنُ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلِي فَقَالَ عَلِي فَقَالَ عَلِي فَقَالَ عَلِي فَلَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ فَأَمَنَهُ وَكَتَبَ إِنَّهُ مِنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ فَأَمْنَهُ وَكَتَبَ إِنَّهُ مَا مَنْ عَلَيْهِ مَا مُؤْمِلُ عَلَيْهِ فَأَمْنَهُ وَكَتَبَ إِلّهُ كَابًا ، فَقَالَ حَارِثَةً ؛

سَلَامًا فَلَا يَسْلَمُ عَدُوٌ يَعِيبُهَا الإِلَهَ وَيَقْضِى بِالْكِتَابِ خَطِيبُهَا رُعُودُ الْمَنَايَا خَوْلُنَا وَبُرُوقُهَا وَبُرُوقُهَا وَبُرُوقُهَا وَبُرُوقُهَا وَبُرُوقُهَا وَنُتُرُكُ أُخْرَى مُرَّةً مَا نَذُوقُهَا

أَلَا أَبُلُغَنُ هَمْدَانَ إِمَّا لَقِيتِهَا لَعَمْرُ أَبِيكَ إِنَّ هَمْدَانَ آثَقِي لَعَمْرُ أَبِيك إِنَّ هَمْدَانَ تَثَقِى شيب رَأْسِى وَاسْتَخَفَّ حُلُومَنَا وَإِنَّا لَتُسْتَحُلِى الْمَنَايَا نُفُوسُنَا

قالَ ابْنُ عَامِرٍ : فَحَدَّثُت بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جَعْفَرٍ ، فَقَالَ : نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ مِنْ هَمْدَانَ. (٣٣٣٥٩) حفرت عامر ويشير فرمات بي كه حارثه بن بدراتميمي ابل بصره ميس سے تعاس نے زمين ميں فساد بھيلا يا اور جنگ كي

پھراس نے حضرت حسن بن علی دولتو ، حضرت ابن جعفر بیشید ، حضرت ابن عباس دولتی اور قریش کے چندافراد ہے امان کے بارے
میں بات چیت کی۔ان لوگوں نے حضرت علی دولتی ہے بات کی تو آپ دولتی نے اس کوامان نہیں دی۔ پس حارث بن بدر حضرت سعید
میں اسے جیت کی۔ان لوگوں نے حضرت علی دولتی ہے اس کی تو حضرت سعید بیشید حضرت علی دولتی کے اوراس کو
میں الحصد انی بیشید کے پاس آیا اوران سے اس بارے میں بات کی ۔ تو حضرت سعید بیشید حضرت علی دولتی کے پاس گئے اوراس کو
جیجے اپنے گھر میں جھوڑ دیا۔ اور فرمایا: اے امیر المومنین! آپ دولتی کی افرماتے ہیں اس مختص کے بارے میں جوالقداوراس کے
رسول مُلِفَظَعَ اللہ کے جنگ کرے اور زمین میں فساد بھیلانے کے لیے بھاگ دوڑ کرے؟ آپ دولتی نے جواب میں بی آب تا دولت میں
فرمائی۔ ترجمہ: صرف یہی سزا ہے اُن لوگوں کی جواللہ اور اس کے رسول مُلِفَظَعَ ہے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مجانے میں

هي معنف ابن الي شيرمترجم ( جلد ٩ ) کي کوپ ۲۸۲ کي کوپ ۲۸۲ کي کوپ کاب المسير

بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یباں تک کہ آپ جائٹو نے کمل آیت تلاوت فر مائی۔ اس پر حضرت سعید نے فر مایا: آپ ڈاٹٹو کی کیارائ ہے اُس مخص کے بارے میں جوخود پر قابودیے سے پہلے بی تو بہ کر لے؟ حضرت علی جائٹو نے فر مایا: میں وہی کہوں گا جوآپ بیٹونٹی فیج نے فر مایا کہ اس سے تو بہ قبول کی جائے گی۔ آپ جائٹو نے فر مایا: بے شک حارثہ بن بدر نے خود پر قابودیے سے پہلے تو بہ کی۔ پھر آپ جائٹو نے اس کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ پس اس کو حضرت علی جائٹو کے سامنے لایا گیا۔ آپ جائٹو نے اس کو امان و کی اور اس کے لیے ایک تحریر لکھ دی۔ اس پر حارثہ نے یہ اشعار کیے: میری طرف سے بھدان کوسلام پہنچاؤ جب تم وہاں پہنچو، اس کا دشمن سالم نہ رہے۔ یقینی طور پر بھدان کے لوگ ابلنہ ہے ڈرتے ہیں اور ان کا خطیب کتاب اللہ سے فیصلہ کرتا ہے۔ میر اس سفید ہوگیا اور بھاری عقالمیں ما ند پڑ گئیں۔ بھارے اردگر دکی کوک اور چمک ہے۔ بھارے نفوس موت کوشیریں بچھتے ہیں۔ جبکہ زندگی کوبھم کر وا بچھتے ہیں۔ حضرت عامر بیٹھیز فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت ابن جعفر بیٹھیز کے سامنے ذکر کی تو آپ برٹیٹیز نے فر مایا: بھم صمد ان والوں سے ان اشعار کے زیادہ حقدار تھے۔

( . ٣٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّفْبِيُّ، عَنْ عَلَيَّ :بنحوه منه، ولم يذكر فيه الشعر . (۳۳۳۷۰)اما شعمی مرتیدید سے بھی حضرت علی جھائند کا فدکورہ ارشاداس سند سے مروی ہے۔ کیکن انہوں نے اس میں شعر کا ذکر نہیں فرمایا: ( ٣٣٤٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُرَادٍ صلَّى ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى قَامَ ، فَقَالَ :هَذَا مَقَامُ التَّائِبِ الْعَائِذِ ، فَقَالَ :وَيْلَك مَا لَكَ ، قَالَ :أَنَا فُلاَنُ بُنُ فُلاَن الْمُوَادِى ، وَإِنِّي كُنْتُ حَارَبُت اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَيْت فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ، فَهَذَا حِينَ جِنْت وَقَدْ تُبْت مِنْ قُبْلِ أَنْ يُقُدَرَ عَلَى ، قَالَ : فَقَامَ أَبُو مُوسَى الْمَقَامَ الَّذِي قَامَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَان الْمُرَادِئُ : وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ، وَإِنَّهُ قَدْ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عُلَيْهِ ، فَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلُ مَنْ صَدَقَ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا يَأْخُذُهُ اللَّهُ بِذَنْبِهِ ، قَالَ :فَخَرَجَ فِي النَّاسِ فَذَهَبَ ونجا ، ثُمَّ عَادَ فَقُتِلَ. (٣٣٣١) امام شعنی ویشید فرماتے ہیں كد قبیلہ مراد كے ايك آدى نے نماز پر هى۔ راوى كہتے ہیں: جب حضرت ابوموى بزائن نے سلام پھیرا تووہ مخص کھڑا ہوکر کہنے لگا: یہ تو بہ کرنے والے اور پناہ ما تکنے والے کی جگہ ہے۔ آپ بڑٹن نے فرمایا: ہلاکت ہو تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا: میں فلال بن فلال مرادی ہول۔ اور تحقیق میں نے اللہ اور اس کے رسول مَرْافِظَةَ، سے جنگ کی اور میں نے زمین میں فساد پھیلانے کی بھاگ دوڑی ۔ اور تحقیق میں اب آیا ہوں اس حال میں کہ میں نے خود پر قدرت ہو جانے سے پہلے تو بہ ک ۔ راوی کہتے ہیں:حضرت ابوموی روانٹو اس جگہ میں کھڑے ہوئے جہاں وہ کھڑا تھا پھرآپ روائٹو نے ارشاوفر مایا: بے شک بیفلال بن فلال مرادی ہے اور اس نے اللہ اور اس کے رسول مَزْاتَ عَجَة ہے جنگ کی اور زمین میں فساد مجانے کی بھاگ دوڑ کی اور بے شک اس نے خود پر قدرت ہوجانے سے پہلے ہی تو بکرلی۔ پس اگر میخص سیا ہے تواس کے ساتھ بچوں والا معاملہ ہے۔ اور اگر بیجھوٹا ہے تو انتٰدرب العزت اس کے گناہ کی مجہ ہے اس کو پکڑے گا۔ راوی کہتے ہیں: پس و چخص لوگوں میں نکلا اور چلا گیا اور نجات یا لی۔ پھر



# ( ٣٦ ) ما قالوا فِي المحاربِ إذا قتل وأخذ المال السال الشيخ المال المال المرد اور مال لے لے

(۱۳۳۲۲) حضرت عطیہ بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت این عباس بیٹین نے اللہ رب العزت کے اس قول کی تلاوت فرمائی: آیت: ترجمہ: صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول میٹین نیٹی ان کے بیٹی کرتے ہیں اور زبین میں فساد میانے کی بھاگ دوئر کرتے ہیں کور تا ہیں کوئی کی اس کے رسول میٹین نیٹی ان کے باتھا اوران کے پاؤل مخالف سمتوں ہے۔ یہاں تک کہ آپ جیٹی نے نکمل آیت پڑھی۔ اورارشاد فرمایا: جب آ دمی لڑائی کرے اور قبل کردے اور مال بھی لے لیتواس کا ایک باتھ اوراس کا ایک پاؤل میں ان کے اور جب کوئی قبل کردے اور مال نہ لے قواس کوئی کی جو اس کا ایک باتھ اوراس کا ایک پاؤل کی اور جب کوئی قبل کردے اور مال نہ لے قواس کوئی کی جو سے گا اور جب نہ قبل کرے اور جب نہ قبل کی اور جب مال لے لے اور قبل کو کا لی ویا جائے گا۔

( ٣٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجُلَزٍ فِى هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِنَّمَا جَوَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ قَالَ : إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يُعِدُ ذَلِكَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ لَمْ يُعِدُ ذَلِكَ قُطِعَ وَإِذَا أَفْسَدَ نُفِي.

(۳۳۲۹۳) حضرت عمران بن خدیر طینید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز طبیعیز نے اس آیت کے بارے میں : ترجمہ: صرف یہی جزاء ہان لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول میکوشی ﷺ ہے جنگ کرتے ہیں ۔۔۔۔۔آپ طینی نے یوں ارشاد فرمایا: جب بیآ دی قبل کرے اور جب قبل کا لیکھی لے لے تواس کوسولی دی جائے گا اور جب قبل مال بھی لے لے یہ تواس کوسولی دی جائے گا ۔ اور جب قبل کرے اور جب قبل کرے اور جب قبل کرے اور جب قبل کے باتھ پاؤاں کام کو دوبارہ نہ لوٹائے تو اس کو قبل کر دیا جائے گا۔ اور جب مال چھین لے اور بیقل نہ کرے تو اس کے باتھ پاؤاں کا نے جا کیں گے۔ اور جب فساد بھیلائے تواس کو ملک سے زکال دیا جائے گا۔

( ٣٣٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ

هي مصنف ابن الي شيبريترجم (جلده ) و المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

وَرَسُولَهُ﴾ قَالَ : إذَا خَرَجَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ نُفِي ، وَإِذَا قَتَلَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ صُلِبَ.

(٣٣٣٦٣) حفرت حماد مِرَيَّيْنِ فرمات بين كه حفرت ابراتيم مِرَّيْنِ ن اس آيت: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ كه بارے ميں يون ارشاد فرمايا: جب وه نكل جائے اور راستہ كو يُر خطر بنادے اور مال جيمين لے ـ تواس كا ايك باتھ اور ايك نا نگ نخالف سمت سے كاث دى جائے گى۔ اور جب وه راستہ كو يُر خطر بنادے اور مال نه چھينے تواس كو ملك سے نكال ويا جائے گا۔ اور جب وه راستہ كو يُر خطر بنادے اور مال چھين لے، اور تل كردے تواس كو مات كو يُر خطر بنادے اور مال چھين لے، اور تل كردے تواس كو سولى دى حائے گا۔

( ٣٣٤٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ حُدِّثْت ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فقَالَ سَعِيدٌ : وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا قُئِلً ، وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالاً صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُ ، وَإِذَا أَصَابَ مَالاً وَلَمْ يُصِبُ دَمَّا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ لِقَوْلِهِ ﴿أَوْ تُقَطَّعَ آيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ فَإِنْ تاب فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۳۳۳۷) حضرت ابن جرت کی بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن جمیر ویشید کے حوالے نقل کیا گیا ہے کہ آپ بیشید نے ارشاد فرمایا: جولا انی کرے وہ محارب ہے۔ پھر آپ جل فرمایا: اگر وہ خون کردی تو اس کوتل کیا جائے گا اورا گروہ خون کردی اور خون نہ اور مال بھی چھین لے تو اس کوصولی دی جائے گی ہیں بے شک صولی دینا زیادہ سخت ہے، اور جب وہ مال چھین لے اور خون نہ کرے تو اس کا ایک ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان کی مخت کے اس تو اس کا ایک ہاتھ اور ان کے ہاتھ اور ان پر حد کی تا تکیس مخالف سمت سے کا ب دی جا کیس اگر وہ تو ہر لے تو اس کی تو بہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہوگی اور اس پر حد قائم کی جائے گی۔

( ٣٣٤٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِى هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيّ ، قَالَ :إذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إلَى الإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقُتُلُ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلُ ، وَإِنْ كَان أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُتِلَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ لَمْ يُقْطَعُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ وَشَاقَ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ.

(۳۳۳۱۱) حضرت قادہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مور ق مجلی پیشید نے ارشاد فرمایا: جباز انی کرنے والے کو پکزلیا جائے تو اس کو امیر کے پاس لے جایا جائے گا، پس اگر اس نے مال چھینا ہواور قل نہ کیا ہوتو اس کے ہاتھ اور پاؤں کا دریے جائیں گے اوراس کو قل نہیں کیا جائے گا اور اگر اس نے مال جھینا تھا اور قل ہی کردیا تھا تو اس کوقل کیا جائے گا اور اگر اس نے مال نہیں چھینا اور نہ قل کیا صرف نہیں چھینا اور نہ قل کیا صرف مسلمانوں کو تک کیا ہوتو اس کو ملک سے زکال دیا جائے گا۔



## ( ٣٧ ) المحاربة ما هِي ؟

#### محاربه کیاہے؟

( ٣٢٤٦٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمُحَارَبَةُ الشَّرْكُ.

( ۳۸ ) مَنْ قَالَ الإِمام مخيَّرٌ فِي المحارِبِ يصنع فِيهِ ما شاء جن حضرات كنز ديك امام كومحارب كے بارے ميں اختيار ہے كماس كے بارے ميں جوچاہے كرے

( ٣٣٤٦٨ ) حَلَّاتَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ، وَجُويْدٍ ، عَنِ الضَّخَّاكِ ، قَالُوا: الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِب.

(۳۳۳۷۸) حضرت مجاہد ویشین ،حضرت عطاء پیشین ،حضرت حسن پیشینہ اور حضرت ضحاک پیشینہ بیسب حضرات فرماتے ہیں کہ امام کو محارب کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے۔

( ٣٣٤٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَلَا هَذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ، قَالَ :ذَلِكَ إِلَى الإِمَامُ.

(۳۳۴۲۹) حضرت عاصم مریطید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن میشید نے بیآیت تلاوت فرمائی۔ صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جواللہ اوراس کے رسول مِنْرِفْظِیَّةِ سے لڑائی کرتے ہیں۔اور فرمایا: بیا ختیارا مام کو ہے۔

( ٣٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : السَّلُطَانُ وَلِيُّ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِءٍ وَأَبَاهُ ، فَلَيْسَ إِلَى مَنْ يُحَارِبُ الدِّينَ وَيَسْعَى فِى الْأَرْضِ فَسَادًا سَبِيلٌ ، يَعْنِى دُونَ السُّلُطَانِ ، وَلَا يُقَصَّرُ عَنِ الْحُدُودِ بَعْدَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الإِمَامِ ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ.

( ۳۳۳۷ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ سلطان اس مخف کے قبل کا تکران ہے جودین میں بگاڑ کا سبب ہے۔ سلطان کے علاوہ کسی کواس کا اختیار نہیں۔ جب حدود امام کے پاس پہنچ جا کیں تو ان کی معافی کی کوئی صورت نہیں اور ان کا قائم کرنا سنت ہے۔ هي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد 9 ) ي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد 9 ) ي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد 9 ) ي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد 9 ) ي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد 9 ) ي مصنف ابن الي مصنف ال ( ٣٣٤٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُحَارِبِ : إذَا رُفِعَ

إِلَى الإمَامِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ.

(۳۳۴۷) حضرت قبادہ بیٹھینے فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب بیٹھیئے نے محارب کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ جب اس کو ا مام کے پاس لے گئے تو اس کواختیار ہے کہ جو چاہیاس کے ساتھ معاملہ کرے۔

# ( ٣٩ ) ما قالوا فِي المقامِ فِي الغزوِ أفضل أمر الذَّهابِ لرائي مين همرنا افضل بياجانا؟

حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قَالَ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة قَالَ :

( ٣٣٤٧٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حَرَّةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ يَنْذُهَبَ وَيَرُجِعَ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، وَسَالَةُ وَارَادَ أَخْ لَهُ يَغُزُو.

(٣٣٨٧٢) حضرت نافع بينيني فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر وافخو سے سوال كيا گيا كدان كاايك بھائى جباد كے ليے جانا جا ہتا ہے تو انہوں نے فر مایا کہ وہ جائے اور واپس آ جائے میہ مجھے زیادہ پیند ہے۔

### (٤٠) ما يكرة أن يدفن مع القتِيلِ

## ان چیزوں کا بیان جومقتول کے ساتھ دفن کرنا مکروہ ہے

( ٣٣٤٧٣ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفٌّ ، وَلا نَعْلٌ.

(٣٣٧٤٣) حفرت ليث والنفية فرمات مين كه حضرت مجامد والنفية نے ارشاد فرمایا: مقتول كے ساتھ موزے اور چپل وفن نهيں كيے

( ٣٣٤٧٤ ) حَدَثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْزَعُ ، عَنِ الْقَبِيلِ الْفَرُوُ وَالْجَوْرَبَان وَالْمَوْزَجَانُ والأفراهيجان إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوْرَبَان يُكُمُّلَان فَيُتْرَكَان عَلَيْهِ.

(٣٣٣٧ ) حضرت مغيره ويشيد فرمات بي كه حضرت ابراجيم ويشيد في ارشاد فرمايا: مقتول سے بيتين لگا كبرا، جرابيس، اور برے موزے اور چھوٹے موزے سب چیزیں اتار لی جا کیں گی گریہ کہ دونوں جراہیں کفن کو پورا کریں تو ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ( ٣٣٤٧٥ ) بَحَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنِ الْغَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ العبدى ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ : لَا تَنْزِعُوا عَنَّى ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ.

(۳۳۳۷۵) حضرت عیز اربن محریث العبدی پیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان پیٹیو نے ارشاد فرمایا: کہ میرے کپڑے



# ( ٤١ ) ما قالوا فِي الرّجلِ يستشهِد يغسّل أمر لاً ؟

جن لوگوں نے شہید ہونے والے آ ومی کے بارے میں یوں کہا: کیااس کو سل و یا جائے گایا نہیں؟ ( ۱۳۱۷ ) حَدَّنَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِیِّ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ ، قَالَ : کَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّهِيدِ یُعَسَّلُ حَدَّثَ عَنْ حُجْرِ بُنِ عَدِی الْهُ فَعَاوِیَهُ ، قَالَ : قَالَ حُجْرٌ : لَا تَطْلِقُوا عَنِّی حَدِیدًا وَلَا تَغْسِلُوا عَنِّی دَمَّا ، اَدُفِنُونِی فِی وِ ثَاقِی وَ دَمِی ، فَانِّی الْقَی مُعَاوِیَةَ علی الْجَادَةِ غَدًا.

(۳۳۳۷۱) حضرت هشام بن حسان پریشید فرماتے ہیں کدامام محمد پریشید ہے جب شہید کونسل دینے کے بارے میں پو جھاجاتا؟ تو آپ پریشید حضرت حجر بن عدی پریشید کے حوالہ نے قل فرماتے کہ جب معاویہ نے ان کوئل کیا تو حضرت حجر پریشید نے فرمایا: تم لوگ میرا اسلح مت اتار نا۔اور نہ بی میرے خون کودھونا اور مجھے میرے کپڑوں اور میرے خون لگے رہنے کی حالت میں بی دفن کرنا۔ پس میں \* کل ای جھکڑے پر معاویہ سے ملوں گا۔

( ٣٣٤٧٧ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَابِسٍ يُخْبِرُ قَيْسَ بْنَ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ :ادْفِنُونِى فِى ثِيَابِى فَإِنَّى مُخَاصِمٌ.

(۳۳۴۷۷) حفرت قیس بن الی حازم پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ممار بن پاسر جانٹونے نے ارشادفر مایا بتم لوگ مجھے میرے کیڑوں بی میں فن کرنا پس میں جھگڑ الوں ہوں گا ۔

( ٣٣٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِوٍ نَحُوَهُ.

(۳۳۷۷۸) حضرت کیچیٰ بن عابس واثنیا ہے بھی حضرت عمار بن یا سر جانونہ کا ندکورہ ارشاداس سند ہے منقول ہے۔

( ٣٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَوَّلِ بُنِ رَاشِدٍ النَّهُدِيِّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بُنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ : أَرْمِسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنِي دَمَّا ، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِي ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ ، فَإِنِّي مُحَاجٌ أُحَاجٌ.

(۳۳۴۷۹) حضرت عیز اربن حریث العبدی پیشی فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان پرتیجیئے نے جنگ جمل والے دن ارشاد فرمایا: تم لوگ مجھے قبر میں دفتا کر قبر کو برابر کر دیتا اور میرے خون کو دھو تا مت اور نہ ہی میرے کپڑے اتار تا بگر موزوں کو ۔ پس بے شک میں جھڑ الوہوں گا جھٹڑ اکروں گا۔

( ٣٣٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعَبْدِيِّ ، قَالَ سُفْيَانُ . عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْحَمَلِ :ادْفِنُونَا ، وَمَا



(۳۳۳۸+) حضرت مسعر بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن صوحان نے جنگ جمل والے دن ارشاد فرمایا: ہمیں اور جوہمیں خون لگا ہوا ہواس کو دفنا دیتا۔

( ٣٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ صَعْدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْقَارِءُ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ : إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوِّ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًّا ، وَلَا نُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبِ كَانَ عَلَيْنَا.

(۳۳۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیلی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبیدالقاری بیشید نے جنگ قادسیہ کے دن ارشاد فرمایا: بے شک ہم کل دشمن سے ملاقات کریں گے۔ان شاءاللہ۔اورہم شہید ہوں گے تو تم ہمارے خون کومت دھونا۔اورہمیں کفن مت دینا۔ گران ہی کپڑوں میں جوہم نے پہنے ہوئے ہوں۔

( ٣٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ ، قَالَ سَمِعْت غُنَيْمَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ : يقال : الشَّهِيدُ يُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُغَسَّلُ.

(۳۳۸۲) حضرت ثابت بن عمارہ ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت عثیم بن قیس پیشید نے ارشاد فرمایا: شہید کواس کے کپڑوں میں وفن کیا جائے گا اورائے مسل نہیں دیا جائے گا۔

( ٣٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَايِهِ.

(۳۳۴۸۳) حضرت ابواسحاق بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ نیو کے اصحاب میں سے ایک آ دمی کواس کے دشمن نے قتل کردیا تو ہم لوگوں نے اسے اس کے کپڑوں میں فن کردیا۔

( ٣٣٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا رُفِعَ الْقَتِيلُ دُفِنَ فِى ثِيَابِهِ ، وَإِذَا رُفِعَ وَبِهِ رَمَقٌ صُنِعَ بِهِ مَا يُصُنَعُ بِغَيُّرِهِ.

(۳۳۲۸۳) حفرت مغیرہ بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید نے ارشاد فرمایا: جب معتول کو اٹھالیا جائے تو اے اس کے کپڑوں میں ہی ذفن کردیا جائے گااور جب اے اٹھایا گیااس حال میں کہ اس کی سانس ہاتی ہوتو اس کے ساتھو وہی معاملہ کیا جائے گاجواس کے علاوہ دیگرم میت ہے کیا جاتا ہے۔

( ٣٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَتْهُ اللَّصُوصُ ، قَالَ :يُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ.

(۳۳۸۵) حضرت عیسی بن افی عزه دیشید فرماتے ہیں کہ امام معمی دیشید نے اس مخص کے بارے میں ارشاد فرمایا: جس کو چوروں نے قتل کردیا تھا کہ اس کے کپڑوں میں ہی اس کو فن کیا جائے گا اور اس کونسل نہیں دیا جائے گا۔



( ٣٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : أُخْبَرَنا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أُخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلُّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُعَسَّلُوا.

(٣٣٣٨٦) حضرت جابر بن عبدالله والتي فرماتے ہيں كه نبى كريم مَلِقَظَةً نے غزوہ احد كے شہيدوں پرنماز جنازہ نہيں پڑھائى اور نہ ہى ان كونسل د ما گيا۔

( ٣٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَغْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ فِي الْمَغْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَلَمْ يُغَسَّلُ.

(۳۳۸۸) حضرت ابومعشر براثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویٹین نے ارشاد فرمایا: جب کوئی معرکہ میں شہید ہو جائے تو اسے اس کے کپڑوں میں ہی فن کردیا جائے گااورائے شسل نہیں دیا جائے گا۔





| هي سف النان سيدر الرجيد المحري هي الني هي الني هي |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ضروری یا دداشت                                                                        |
|                                                                                       |
| ·                                                                                     |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |

#### www.KitaboSunnat.com

| <b>\$</b> _ | ضرودی بادداشت                           | _ <b>%</b>          | 43 190                                  |                                         | ✨❖₹         | نیبه مترجم (جلده)                       | مصنف این الی                            |       |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|             |                                         |                     |                                         |                                         |             |                                         |                                         |       |
| *********   | ••••••                                  | *****************   |                                         |                                         | *********** | ••••••••                                | •••••                                   | ••••• |
| •••••       | •••••••••                               | *****************   | ••••••                                  | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••••     | ••••••                                  | ••••••                                  | ••••• |
|             | *************************************** | ******************* | •••••                                   | ••••••                                  | ••••••      | ****************                        | ••••••                                  | ••••• |
|             | •••••••••                               | ••••                | *******                                 | ,                                       | ••••••      | •••••                                   | •••••••                                 | ••••• |
|             |                                         |                     | **********                              |                                         | ••••••      | ••••••                                  | ••••••••                                | ••••• |
|             | •••••••                                 | *****************   | ***********                             |                                         | •••••••     | ****************                        | **************                          | ••••• |
| ••••••      |                                         | •••••               |                                         | •••••••                                 |             |                                         | ••••••••                                | ••••• |
| ••••••      | ••••••                                  | •••••               | ••••••                                  | •••••••                                 | •••••••     |                                         |                                         | ••••• |
| ••••••      | *************************************** | ••••••              | ••••                                    | •••••••••                               |             | *************************************** | ••••••••                                | ••••• |
|             | ••••••                                  | •••••               |                                         |                                         |             | *************************************** | ************                            | ••••• |
| ••••••      | *************************************** | •••••               | •••••                                   | ••••••••                                | •••••       | *************************************** | *************************************** | ••••• |
|             | •••••                                   | •••••               | •••••                                   | •••••••                                 | •••••       | ••••••                                  |                                         | ••••• |
| ••••••      | *************************************** | •••••               | **********                              | •••••••                                 | ••••••      | ••••••                                  | ••••••                                  | ••••• |
| •••••       | •••••                                   |                     | •••••                                   | •••••••                                 | •••••       | *************************************** | ••••••                                  | ••••• |
| •••••       | ••••••                                  | •••••               | •••••                                   |                                         | •••••       | ••••••                                  | ••••••                                  | ••••• |
| •••••       |                                         | ••••                | ••••••                                  | •••••••                                 | •••••       |                                         | **************                          | ••••• |
| ••••••      | ••••••                                  | ••••••              | •••••                                   | ••••••                                  | ••••••      | ••••••                                  |                                         |       |
| •••••       |                                         | •••••               | ••••••                                  | •••••••                                 | •••••       | •••••                                   | ••••••                                  | ••••• |
| •••••       | ••••••                                  | •••••               | ••••••                                  | ••••••                                  |             |                                         |                                         | ••••• |
| •••••       | ••••••                                  | •••••               | ••••••                                  | •••••                                   | •••••       | •••••                                   |                                         | ••••• |
| •••••       | •••••                                   | •••••               | ••••••                                  | ••••••                                  | ••••••      | ••••••                                  | ••••••                                  | ••••• |
| •••••       | ••••••                                  | ••••••              | ••••••                                  | •••••                                   | ••••••      | ••••••                                  | •••••                                   | ••••• |
| •••••       | ••••••                                  | ••••••••            | ••••••                                  | •••••                                   | ••••••      | ••••••                                  |                                         | ••••• |
| •••••       | ••••••••••••                            | ••••••              | •••••                                   | *************************************** | ••••••      | ••••••                                  | ••••••                                  | ••••• |
| •••••       | •••••••••••••••••••••••••               | •••••••••••         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••                                   | ••••••      | •••••                                   | •••••                                   | ••••• |
|             | •••••                                   |                     | ••••••                                  | •••••                                   | •••••       |                                         | •••••                                   |       |

#### www.KitaboSunnat.com

| \$ <u>`</u> | ضرورى ياددانست                          | _ <b>`{*</b> <\\\ <b>^</b> }            | 191 %       | (ملده) 📞    | مصنف ابن الي شيبه مترجم                 |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
|             |                                         | •••••                                   |             |             | ••••••••                                |
|             | •••••                                   |                                         | ••••••      |             | *************************************** |
|             | *************************************** |                                         | ••••••      | •••••       | ••••••                                  |
| ••••••      | ••••••                                  |                                         | ••••••      | ••••••      |                                         |
| ••••••      | ••••••                                  |                                         | ••••••      | •••••       |                                         |
| ••••••      | •••••••••••                             | •••••••                                 | ••••••      | ••••••      | ••••••                                  |
| ••••••      | •••••••••••                             | ••••••••••••                            | ••••••      | ••••••••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| ••••••      | •••••••••                               | ••••••••••••••                          | ••••••      | •••••••••   | *************************************** |
| ••••••      |                                         |                                         |             |             | •••••••••••                             |
|             | •••••••••••                             | •••••••••••                             |             |             |                                         |
| •••••       | ••••••                                  |                                         |             |             |                                         |
|             | ••••••                                  | •••••                                   | •••••       | ••••••      |                                         |
| •••••       |                                         | •••••                                   | ••••••      |             |                                         |
| ••••••      |                                         |                                         | •••••       | •••••••     |                                         |
| ••••••      | ••••••                                  | *************************************** | •••••••     | ••••••••    | *************************************** |
| ••••••      | ••••••                                  | •••••••                                 |             | ••••••••    |                                         |
| ••••••      | ••••••                                  |                                         | •••••••••   |             | ••••••                                  |
| ••••••      | ••••••                                  | •••••••                                 | ••••••••••  | •••••••     | •••••••                                 |
| ••••••      | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••••                                 | ••••••••••  | ••••••••••  | ••••••••••                              |
| •••••       | ••••••                                  | ••••••••                                | ••••••••••• | ••••••••••  | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
|             |                                         |                                         |             |             |                                         |
|             |                                         |                                         |             |             | •••••                                   |
| ••••••      |                                         |                                         | ••••••      |             |                                         |
| •••••       |                                         | *************************************** | •••••       |             | ••••••                                  |



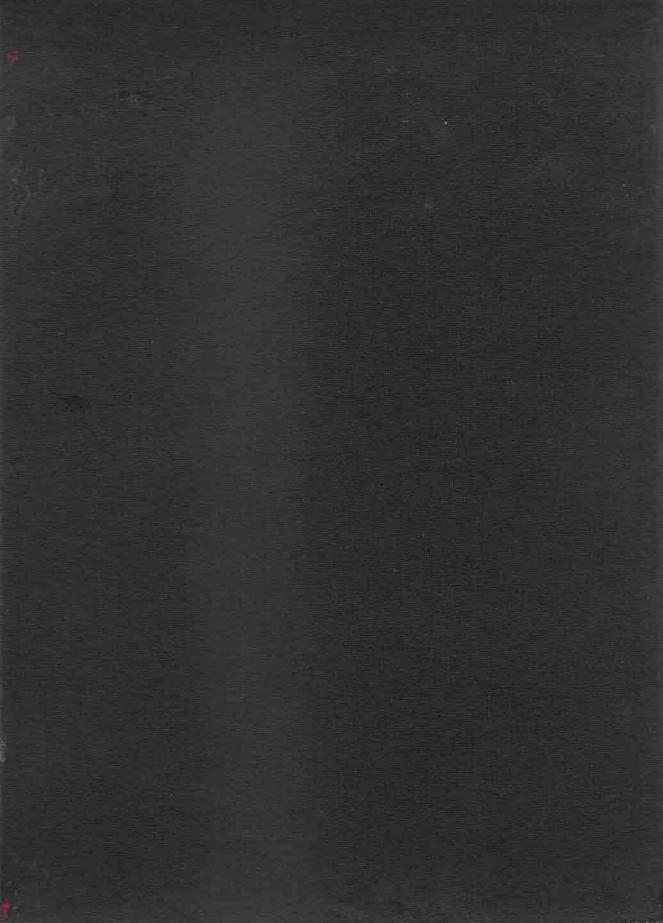